

## 

مكتبة دارالسلام،١٤٢٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية أثناء النشر

السجستاني، ابوداود سليمان الاشعث الازدي

سنن ابوداود باللغة الاردية /ابوداود سليمان الاشعث الازدي السجستاني - الرياض، ١٤٢٧ هـ

ص: ۸۷۵ مقاس: ۱۷×۲۶ سم

5 35.6 , دمك: ۳-۷-۱۱۹-۹۷۱۶

١- الحديث - سنن أ. العنوان

ديوى: ١٤٢٧/٢٤٥٧ ٢٣٥،٤

رقم الإيداع: ١٤٢٧/٢٤٥٧ ردمك: ۳-۷-۱۲۹۳-۹۹۹۹

#### سعُودي عَوَب (ميذآفس)

إرسن يجر، 22743: الزيش: 11416 سودى تب فن: 4021659-4043432 1 00966 فيكس: 22743 فيكس: 4021659 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.dar-us-salam.com

• طراق كذ الغلبّ الزائل فإن: 4735220 1 60966 يكس: 4644945 • المسلز -الزائل فإن: 4735220 فيحس: 4735221

مويلم أن : 2860422 1 60966 ع جذه أن : 6379254 2 60966 فيكس: 00966 ع 6336270

دریند منوره موبائل: 503417155 60966 فیکس: 8151121 ه فیلس مشیط لمك : 2207055 7 60966 موبائل: 0500710328

● الخبر فن: 8692900 3 8692900 نيكس: 8691551

شارجه ان:5632623 6 00971 اصريكه • المراكبة الله 7220419 703 001 001 قىكى:7220431

نيكس:5632624

**2** شوارك فن: 6255925 718 001 700 فيكس:6251511

لندن نن 4885 539 و0044 208 قيكم ,:208 5394889

پاکستان (میدآنس ومَرکزی شورُوم)

36 - لورال ، سكيرريث ساب الاجور

نن :7354072 -7092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 نيم:

Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

7320703: عَنْ نَسْرِينِ الروو إِزَارَ لا مِور فن: 7120054 فيكس: 7320703

🗗 مُون ماركىيث إِلَيْال مُاوَن - لا يُور فِن : 7846714

كواچى شورُوم D.C.H.S) Z-110,111 ين مارق رور كاي

نن: 0092-21-4393936 نيكس: 4393937

Email: darussalamkhi@darussalampk.com

ا مشلام آباد شوزوم - F-8 مركز، إسلام آباد فون: 2500237-051

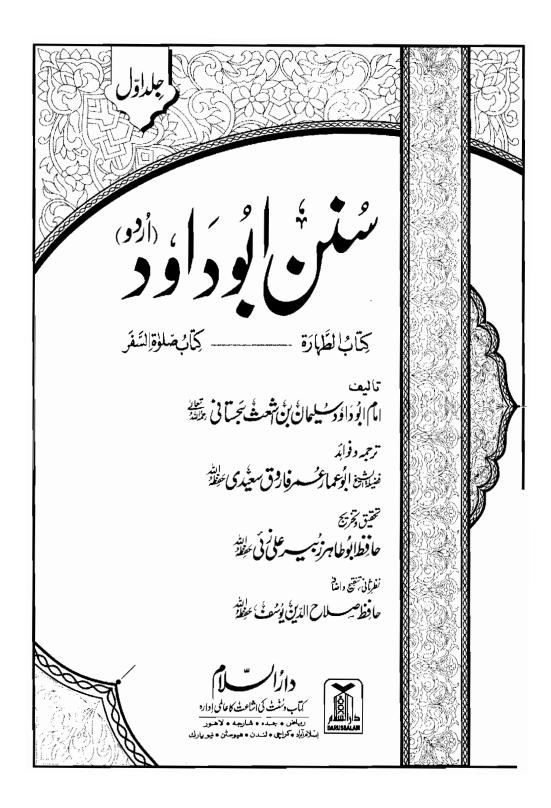

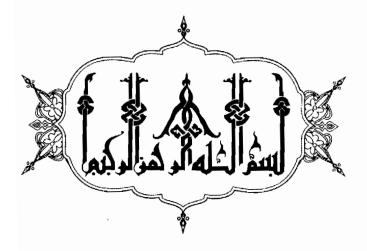





الدالعالمين! خدمت وحديث كى اس توفق برجس سے تونے جميں نوازا بهارى جين نياز تيرى بارگاو عالى ميں جكى بوئى به تار عالى ميں جكى بوئى بن جمار بي تلوب جذبات تشكر سے مملو بيں اور ذبان پر تيرى حمدو ثنا كترانے جارى بيں۔ يارب لك الحمد كما ينبغى لحلال و حهك و لعظيم سلطانك.

بارِ اللها! ہماری التجاہے کہ جس طرح تونے اپنے حقیر بندوں کواس عظیم خدمت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے اس طرح اسے دنیااورآ خرت میں قبولیت کا عزاز بھی عطا فرما۔

اللهم تقبل مِنّا كما تتقبل من عبادك الصالحين.

دنیا میں اس طرح کہ احادیث کی ان مترجم کتابوں کولوگوں کی اصلاح اور ہدایت کا باعث بنا اور آ خرت میں ہماری اس سعی کے بصناعت کو ہماری نجات کا' نبی کریم سُلِّلِیم کی شفاعت کا اور اپنی رحمت ومغفرت کا ذریعیہ بنا۔ آمین یا رب العالمین.

ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد

(مرير ورفقائ اداره)







| جلداةل) | فهرست مضایین (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سنن ابو داود                                                            |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|         | ين (جلداوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فهرست مضا                                                               |   |
| 31      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرض ناشر                                                                |   |
| 37      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رق.<br>وض مترجم                                                         |   |
| 41      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مترجم كاشخصى تعارف                                                      |   |
| 43      | n ann ann an Airle ann an Airle ann ann ann an Airle an Airle ann an Airle an Airle ann an Airle a | مقدمه                                                                   |   |
| 59      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة التحقيق (سنن ابوداود حقيق وتخريج احاديث كااسلوب)                  |   |
| 64      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالات زندگی امام ابوداود بزاهیه                                         |   |
| 69      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنن ابوداوداوراس کی امتیازی خصوصیات                                     |   |
| 77      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصطلاحات ِمحدثين                                                        |   |
| 88      | He cannot appropriate the control of the cannot be supported to the control of the cannot be supported to the cannot be supported | سنن ابوداود سے استفادے کا طریقہ                                         | 8 |
| 91      | طہارت کےمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١- كِتَابُ الْطَهَارَةِ                                                 |   |
|         | باب: قضائے ماجت (پیٹاب پاخانے) کیلئے لوگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١- بَابُ التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ                          |   |
| 93      | ہے علیحدہ اور دور ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |   |
| 94      | ہاب: پیشاب کے لیے (زم) جگہ تلاش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢- بَابُ الرَّجُلِ يَنَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ                               |   |
| 95      | باب: آدمی بیت الخلامین داخل ہونا چاہے تو کیا پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ                  |   |
| 97      | باب: قضائے حاجت کے وقت قبلدرخ ہونا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤- بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ |   |
| 100     | باب: ال مسئلے میں رخصت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                                         |   |
| 101     | باب: قضائے حاجت کے وقت کیٹر اا تارنے کا اوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦- بَابٌ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ                          |   |
| 102     | باب: قضائے حاجت کے دوران بات چیت مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧- بَابُ كَرَاهِيةِ الكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ                         |   |
| 103     | باب: پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |   |
| 104     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ      |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠- بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى يَدْخُلُ       |   |
| 105     | بیت الخلامیں لے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بِهِ الْخَلَاءَ                                                         |   |

|   | جلداوّل) | فهرست مضاهين (                                           | <b>سنن ابو داود</b>                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 105      | باب: پیشاب سے خوب اچھی طرح پاک ہونے کابیان               | ١١- بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ                               |
|   | 109      | باب: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا                               | ١٢ - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا                                          |
|   |          | باب: انسان رات کو کسی برتن میں پیشاب کرے                 | ١٣- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ       |
|   | 110      | اور پھراے اپنے پاس پڑار ہنے دے                           | يَضَعُهُ عِنْدَهُ                                                      |
|   | 110      | باب: وہ مقامات جہاں پیشاب کرنامنع ہے                     | ١٤- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا            |
|   | 111      | باب: عشل خانے میں پیشاب کا مسکلہ                         | ١٥- بَابٌ فِي الْبُوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ                             |
|   | 112      | باب: یل میں پیثاب کی ممانعت                              | ١٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُؤْلِ فِي الْجُحْرِ                       |
|   | 113      | باب: بیت الخلاسے نکل کرانسان کیارڈھے؟                    | ١٧- مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ                 |
|   | 113      | باب: استنجابیں شرم گاہ کو دائمیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت | ١٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينَ فِي الاِسْتَبْرَاءِ |
|   | 116      | باب: قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنا                         | ١٩- بَابُ الاسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ                                  |
| ١ | 117      | باب: وہ چیزیں جن سے استنجامنع ہے                         | ٢٠- بَابُ مَا يُنهٰى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ                      |
| y | 119      | باب: ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا                          | ٢١- بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالأَحْجَارِ                                |
|   | 120      | باب: استنجا كابيان                                       | ٢٢- بَابٌ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ                                         |
|   | 120      | باب: پانی سے استنجا کرنا                                 | ٢٣- بَابٌ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ                               |
|   | 121      | باب: استفجاکے بعد آ دمی اپنا ہاتھ زمین پررگڑ لے          | ٢٤- بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى        |
|   | 122      | باب: مسواک کابیان                                        | ٢٥- بَابُ السَّوَاكِ                                                   |
|   | 124      | باب: مسواک کیسے کی جائے؟                                 | ٢٦- بَابٌ كَيْفَ يُسْتَاكُ                                             |
|   | 125      | باب: انسان کسی دوسرے کی مسواک استعمال؟                   | ٢٧- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ                   |
|   | 125      | باب: مسواک وهونے کا بیان                                 | ٢٨- بَابُ غَسْلِ السُّوَاكِ                                            |
|   | 126      | باب: مسواک اعمال فطرت میں ہے ہے                          | ٢٩- بَابُ السُّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ                                  |
|   | 128      | باب: رات کواٹھنے والے کیلئے مسواک کا بیان                | ٣٠- بَابُ السُّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ                          |
|   | 130      | باب: وضو کی فرضیت                                        | ٣١- بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ                                            |
|   | 132      | باب: جوانسان با دضو ہوتے ہوئے نیا دضو کرے                | ٣٢- بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ            |
|   | 132      | باب: پانی کوکیاچیزنجس کرتی ہے؟                           | ٣٣- بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ                                       |
|   | 134      | باب: بضاعه کے تنویں کا ذکر                               | ٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي بِئْرٍ بُضَاعَةَ                               |
|   |          |                                                          | •                                                                      |



| جلداوّل) | فهرست مضامين (                                  | سنن ابو داود                                                       |    |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 136      | باب: (جنبی کامستعمل) پانی"جنبی"نہیں ہوتا        | ٣٥- بَابٌ الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ                                    |    |
| 137      | باب: تھمرے ہوئے پائی میں پیشاب کرنا؟            | ٣٦- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ                        |    |
| 137      | باب: کتے کے جو تھے پانی ہے وضو کرنا؟            | ٣٧- بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ                            |    |
| 139      | باب: بلی کے جو مضے کا بیان                      | ٣٨– بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ                                        |    |
|          | باب: عورت کے (استعال سے) بیچے ہوئے پانی         | ٣٩- بَابُ الْوُضُوءِ بِفَصْلِ الْمَرْأَةِ                          |    |
| 141      | سے وضو کرنا                                     | , v                                                                |    |
| 143      | باب: عورت کے مستعمل پانی سے وضو کی ممانعت کاذکر | ٤٠ - بَابُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ                                    |    |
| 143      | باب: سمندرکے پانی سے وضو                        | ٤١- بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ                             |    |
| 144      | باب: تھجوراورمنقل کے شربت (نبیز) سے وضو کرنا؟   | ٤٢ - بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ                                 |    |
|          | باب: پیشاب پاخاند کی حاجت ہونے کی حالت میں      | ٤٣- بَابٌ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَافِنٌ؟                     | •  |
| 146      | نماز پڑھنا کیہاہے؟                              |                                                                    | 10 |
| 149      | باب: وضوئے کیے مس قدریانی کافی ہے؟              | ٤٤- بَابُ مَا يُجْزِىءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ               | 10 |
| 151      | باب: وضویس اسراف منع ہے                         | ٤٥- بَابُ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ                              |    |
| 152      | باب: وضومکمل کرنے کا بیان                       | ٤٦- بَابٌ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ                                 |    |
| 152      | باب: پیتل کے برتن سے وضو                        | ٤٧- بَابُ الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصَّفْرِ                         |    |
| 153      | باب: وضوشروع كرت موع "دبسم الله" كهنا           | ٤٨- بَابٌ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ                       |    |
|          | باب: جو شخص اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں    | ٤٩- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ |    |
| 154      | ڈا <b>ل</b> دے؟                                 | يَغْسِلَهَا                                                        |    |
| 156      | باب: نبی ٹاٹیڑا کے وضو کا بیان                  | ٥١ – بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                             |    |
| 171      | باب: اعضا کوتین نین بار دھونے کابیان            | ٥٢ - بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا                            |    |
| 172      | باب: دودو باراعضائے وضودھونا                    | ٥٣- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ                                   |    |
| 173      | باب: اعضائے وضو کا ایک ایک بار دھونا            | ٥٤- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً                               |    |
| 174      | باب: کلی اورناک میں پانی لینے میں فرق کرنا      | ٥٥ - بَابٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ    |    |
| 174      | باب: ناک مجماڑنے کا بیان                        | ٥٦- بَابٌ فِي الاِسْتِنْثَارِ                                      | -  |
| 177      | باب: ڈاڑھی میں خلال کرنے کابیان                 | ٥٧- بَابُ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ                                    |    |

| (جلداوّل) | فهرست مضامين                               | <b>سنن ابو داودسنن ابو داود</b>                              |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 178       | باب: گپڑی پڑسے کرنے کا بیان                | ٥٨- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ                       |
| 179       | ہاب: پاؤل دھونے کا بیان                    | ٥٩– بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ                                   |
| 179       | باب: موزوں پر سے کرنے کا بیان              | ٦٠- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                       |
| 185       | باب: مسح کے لیے مدت کا بیان                | ٦١- بَابُ التَّوقِيَتِ فِي الْمَسْح                          |
| 187       | باب: جرابوں پرمسے کرنا                     | ٦٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ                    |
| 189       | بإب:باب                                    | بَابٌ                                                        |
| 190       | باب: مسح كيسے ہو؟                          | ٦٣- بَابٌ كَيْفَ الْمَسْحُ                                   |
| 192       | باب: حصينة مارنے كابيان                    | ٦٤- بَابٌ فِي الاِنْتِضَاح                                   |
| 193       | باب: وضوك بعدة دى كيايره هي؟               | ·                                                            |
| 195       | باب: ایک ہی وضو ہے کئی نمازیں پڑھنا؟       | بَابُ الرَّجُل يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ       |
| 196       | باب: وضومین تسلسل قائم نه رہے تو؟          | ٦٦- بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ                               |
| 197       | باب: اگرب وضوہونے میں شک ہوتو؟             | ٦٧- بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ                          |
| 198       | باب: بوسد لينے سے وضوكا مسئله؟             | ٦٨- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ                        |
| 200       | باب: شرمگاہ کوچھونے سے وضو                 | ٦٩- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسَّ الذَّكَرِ                    |
| 201       | باب: اس میں رخصت کا بیان                   | ٧٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                             |
| 202       | باب: اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضو             | ٧١- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ                    |
| 203       | باب: کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو         | ٧٢- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسٌ اللَّحْمُ النِّيءِ وَغَسْلِهِ |
| 204       | باب: مردارکو ہاتھ لگانے سے وضونہ کرنا      | ٧٣- بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسٌ اَلْمَيْتَةِ           |
| 204       | باب: آگ پر کی چیز کے استعمال سے وضونہ کرنا | ٧٤- بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ      |
| 208       | باب: ندکوره مسئلے میں تشدید کا بیان        | ٧٥- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ                            |
| 209       | باب: دودھ پی کروضوکرنے کامسکلہ             | ٧٦- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ                          |
| 209       | باب: اس سے کلی ندکرنے کی رخصت              | ٧٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                             |
| 209       | باب: خون نکلنے سے وضو کا مسله؟             | ٧٨- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّم                             |
| 211       | باب: نیندے وضو                             | ٧٩- بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْم                       |
| 215       | باب: اگرکوئی گندگی کوروند کرآئے تو؟        | l .                                                          |
|           |                                            | , , ,                                                        |

| جلداوّل) | فبرست مضاحن ( *                                   | سنن ابو داود                                                              |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 216      | ب: جو مخص نماز کے دوران میں بے وضو ہوجائے؟        | ٨١- بَابٌ فِيمَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ                                 |
| 216      | ب: ندی کامسکه                                     | ٨٢- بَابٌ فِي المَذْيِ                                                    |
|          | ب: (مباثرت کے موقع پر) اگر جذبات ٹھنڈے            | ٨٣- بَابٌ فِي الْإِكْسَالِ                                                |
| 221      | ہوجا کیں؟                                         |                                                                           |
|          | ب: جنبی (اگر عسل کرنے سے پہلے) اپنی بیوی          | ٨٤- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ ا                                         |
| 223      | کے پاس دوبارہ آئے تو؟                             |                                                                           |
| 223      | ب: جودوباره مجامعت كرنا حايية تووضو كرلے!         | ٨٥- بَابٌ فِي الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ                      |
| 224      | ب: جنبی اگرسونا چاہےتو؟                           | ٨٦- بَابُ الْجُنُبِ بَنَامُ                                               |
| 225      | ب: جنبی اگر کچھ کھانا چاہے۔۔۔۔؟                   | ٨٧- بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ                                              |
| 226      | ب: جوبیرکہتاہے کہ جنبی وضوکرے!                    | ٨٨- بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ                               |
| 227      | ب: جنبی غنسل مؤخر کرسکتا ہے!                      | ٨٩- بَابُ الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ                                   |
| 229      | ب: جنبی آ دی کا قر آن پڑھنا؟                      | ٩٠ - بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ                              |
| 230      | ب: جنبی کامصافحه کرنا                             | ٩١- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ                                         |
| 231      | ب: جنبی کامسجد میں داخل ہونا                      | ٩٢ - بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ                             |
| 232      | ب: جنبی آ دی لوگوں کو بھولے سے نماز پڑھائے        | ٩٣- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ إ               |
|          | ب: نیند سے بیداری پرانسان ایے جمم یا کپڑوں        | ٩٤- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّةَ فِي مَنَامِهِ إِ                |
| 235      | رِنْی محسوں کرے تو؟                               |                                                                           |
|          | ب: عورت (خواب میں) وہ کچھ دیکھے جومرد دیکھا       | ٩٥- بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ                           |
| 236      | ے تو۔۔۔۔۔؟                                        |                                                                           |
| 237      | ب:    پانی کی مقدار'جو شسل کیلئے کا فی ہو سکتی ہے | ٩٦- بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُخْزِئُ بِهِ الْغُسْلُ ا            |
| 239      | ب: عنسل جنابت كابيان                              | ٩٧ - بَابٌ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ                                |
| 245      | ب: عشل کے بعد وضو کرنا                            | ٩٨ - بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ                                    |
| 246      | ب: کیاعورت شل میں اپنے سرکے بال کھولے؟            | ٩٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟ ﴿ إِ     |
| 248      | ب: جنبی آ دی کافسل کرتے ہوئے قطمی ہے سردھونا      | ١٠٠- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ إِ              |
| 248      | ب: وہ پانی جومرداورعورت کے مامین بہے؟             | ١٠١- بَا بُ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّّ جُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ |

|   | , le, 1. | v abut                                         | 2-12-1-1                                                             |
|---|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | جلداول)  | . بر بر گ                                      | سنن ابو داود                                                         |
|   |          | باب: حائضه عورت سے مل کر کھانا اور (گرمیں)     | ١٠٢- بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا                   |
|   | 249      | اس ہے میل جول رکھنا                            |                                                                      |
|   | 251      | باب: حائصه عورت مسجدے کوئی چیز اٹھائے          | ١٠٣- بَابُ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ                     |
|   | 252      | باب: حائصه ایام حیض کی نمازوں کی قضانہ کرے     | ١٠٤- بَابٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ                     |
|   | 253      | باب: حائضہ سے مجامعت کا مسئلہ                  | ١٠٥~ بَابٌ فِي إِثْيَانِ الْحَائِضِ                                  |
|   |          | باب: شوہرائی اہلیہ سے (ایام حض میں) جماع کے    | ١٠٦- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ        |
|   | 255      | علاوہ سب کچھ کرسکتا ہے                         |                                                                      |
|   |          | باب: متحاضه کابیان اوریه که (غیرممیزه) ایخ حیض | ١٠٧- بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ           |
|   | 258      | کے دنوں کے برابرنماز حچیوڑ دیا کرے             | الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ            |
|   | 264      | باب: جب حیض ختم ہوجائے تو پھرنماز نہ حچوڑے     | ١٠٨-بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا          |
| ļ |          |                                                | تَدَعُ الصَّلَاةَ                                                    |
| 1 | 265      | باب: (متحاضه کو) جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے    | ١٠٩- بَابٌ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ            |
|   |          | باب: وہ روایات جن میں ہے کہ متحاضہ ہر نماز کے  | ١١٠-بَابُمَارُوِيَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ |
|   | 271      | ليغسل كرے                                      |                                                                      |
|   |          | باب: ان حضرات كردائل جوقائل بين كرمتحاضه       | ١١١- بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ    |
|   | 275      | نمازیں جمع کرے اور ہر نماز                     | لَهُمَا غُسُلًا                                                      |
|   |          | باب: ان حضرات کے ولائل جو کہتے ہیں کہ متحاضہ   | ١١٢- بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ            |
|   | 277      | طهر سے طهر تک ایک ہی عسل کرے                   |                                                                      |
|   |          | باب: ان حضرات کے دلائل جو کہتے ہیں کہ ستحاضہ   | بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ             |
|   |          | ظهر سےظهرتک ایک عسل کرے                        | إلى ظُهْرِ                                                           |
|   |          | باب: ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ           | ١١٣- بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ بَقُلْ  |
|   |          | (متخاضه) ہرروزایک بارغسل کر ہے                 | عِنْدَ الظُّهْرِ مَرَّةً                                             |
|   |          | باب: ان لوگول كى دليل جو كہتے ہيں كەستحاضدان   | ١١٤- بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الْأَيَّام                   |
|   | 282      | ایام میں (موقع بموقع) شل کرتی رہے              |                                                                      |
|   |          | باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ (متحاضه)  | ١١٥- بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ                      |
|   |          |                                                |                                                                      |

| جلداوّل) | فهرست مضامین (                              |      | سنن ابو داود                                                                |    |
|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 283      | ہرنماز کے لیے وضوکرے                        |      |                                                                             |    |
|          | ان لوگوں کی دلیل جو (متخاضه کو علاوہ خون    | باب: | ١١٦- بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ            |    |
| 284      | کے ) کسی حدث کے لاخق ہونے                   |      |                                                                             |    |
|          | عورت اگر طہر کے بعد پیلا (زرد) یا میلا پانی | باب: | ١١٧- بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُذْرَةَ بَعْدَ           |    |
| 284      | محسول کرے؟                                  |      | الطُّهْرِ                                                                   |    |
| 285      | متحاضه سے اس کا شوہر مجامعت کرسکتا ہے       | باب: | ١١٨- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا                            |    |
| 286      | ایام نفاس کے احکام ومسائل                   | باب: | ١١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ                                |    |
| 287      | عشل حیض کے احکام ومسائل                     | باب: | ١٢٠- بَابُ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ                                     |    |
| 290      | فتیتم کےا حکام ومسائل                       | باب: | ١٢١- بَابُ التَّيَمُّمِ                                                     |    |
| 298      | مقیم کے لیے تیم کا بیان                     | باب: | ١٢٢ - بَابُ التَّيُمُّ مِ فِي الْحَضَرِ                                     |    |
| 300      | جنبی کے لیے تیم کا بیان                     | باب: | ١٢٣- بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ                                            | 14 |
| 303      | کیاجنبی کوسردی کا ڈر ہوتو تیٹم کر لے؟       | باب: | ١٢٤- بَابٌ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيْتَيَمَّمُ؟                   |    |
| 304      | چیک زوہ (یا زخمی) کے لیے تیمٹم کا بیان      | ياب: | ١٢٥- بَابُ الْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ                                         |    |
|          | تیم والے کو نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل    | باب: | ١٢٦- بَابُ الْمُتَّيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي          |    |
| 306      | جائے اور نماز کا وقت ابھی باقی ہوتو؟        |      | الْوَقْتِ                                                                   |    |
| 307      | جعدکے کیے خسل کا بیان                       | باب: | ١٢٧- بَابٌ فِي الْغُــُـٰلِ لِلْجُمُعَةِ                                    |    |
| 314      | جعہ کے روز عسل نہ کرنے کی رخصت کا بیان      | باب: | ١٢٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ              |    |
| 316      | نومسلم کے لیے عسل کا تھم                    | باب: | ١٢٩- بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ                        |    |
|          | عورت اپنے ایام حیض میں استعال ہونے          | باب: | ١٣٠ - بَابُ الْمُرْأَقِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا |    |
| 317      | والے کپٹر ہے کو دھوئے                       |      |                                                                             |    |
|          | جس کیڑے میں انسان اپنی اہلیہ سے صحبت        | باب: | ١٣١ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ         |    |
| 321      | کرےاس میں نماز پڑھنا؟                       |      |                                                                             |    |
| 321      | عورتوں کے کپڑوں میں نماز                    | باب: | , ·                                                                         |    |
| 322      | اس میں رخصت کا بیان                         | باب: | ·                                                                           |    |
| 323      | كپڑے كوا گرمنى لگ جائے تو؟                  | باب: | ١٣٤ - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ                                    |    |

|   | جلدادٌل) | فهرست مضامین (۲                                 | سنن ابو داود                                                         |  |  |
|---|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | 325      | باب: بچهاگر کیڑے پر پیشاب کردے تو؟              | ١٣٥ - بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ                      |  |  |
|   | 328      | باب: زمین پر پیشاب پڑے تو؟                      | ١٣٦- بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ                            |  |  |
|   | 329      | اب: یہ بیان کہ زمین کا خشک ہوجانااس کی پاک ہے   | ١٣٧- بَابٌ فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ                       |  |  |
|   |          | باب: (اگر راہ چلتے ہوئے) بلو میں نجاست لگ       | بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ                                     |  |  |
|   | 330      | جائے تو؟                                        |                                                                      |  |  |
|   | 331      | باب: جوتے کونجاست لگ جائے تو؟                   | بَابُ الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ                                      |  |  |
|   |          | باب: نجاست لگے کپڑے کی وجہ ہے نماز کے اعادہ     | ١٣٨- بَابُ الْإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ نَكُونُ فِي النَّوْبِ      |  |  |
|   | 332      | ا کامنک                                         |                                                                      |  |  |
|   | 333      | باب: کپڑے کو تھوک لگ جائے تو؟                   | - ١٣٩ - بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيبُ النَّوْبَ                           |  |  |
|   | 335      | 2- نماز کے احکام ومسائل                         | ٢- كِتَابُ الصَّلاةِ.                                                |  |  |
|   | 337      | باب: نماز کی فرضیت کابیان                       |                                                                      |  |  |
| ) | 339      | باب: اوقات ِنماز کے احکام ومسائل                |                                                                      |  |  |
|   |          | -                                               | "<br>"- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا |  |  |
|   | 344      | طريقة نماز                                      | */                                                                   |  |  |
|   | 345      | باب: ظهر کی نماز کا وقت                         | ٤- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ                                    |  |  |
|   | 348      | باب: نمازِ عَصر كاوقت                           | ٥- بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ                                            |  |  |
|   | 354      | باب: نمازِمغرب كاوقت                            | ٦- بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ                                          |  |  |
|   | 356      | باب: نمازعشاء كاوقت                             | ٧- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ                                |  |  |
|   | 358      | باب: نماز فجر كاونت                             | ٨- بَابُ وَقْتِ الصُّبْح                                             |  |  |
|   | 359      | باب: نمازوں (کے وقت) کی پابندی کابیان           | ٩- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ                           |  |  |
|   | 364      | باب: جب امام نماز کو وقت ہے مؤخر کرے            | ١٠- بَابٌ إِذَا أُخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ         |  |  |
|   |          | باب: جو محض نماز کے وقت میں سوتارہ جائے یا نماز | ١١- بَابٌ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا                 |  |  |
|   | 367      | (پڑھنا) بھول جائے؟                              |                                                                      |  |  |
|   | 376      | باب: تغيير مساجد كابيان                         | ١٢- بَابٌ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ                                   |  |  |
|   | 381      | باب: محلول میں مساجد بنانے کا بیان              | ١٣- بَابُ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ                        |  |  |
|   |          |                                                 |                                                                      |  |  |



| عِلداوٌل) | فهرست مضامین (                           |      | سنن ابو داود                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 382       | مساجد میں روثنی کااہتمام کرنا            | ياب: | ١٤- بَابٌ فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ                          |    |
| 383       | معجد میں کنکریاں بچھانا                  | باب: | ١٥- بَابٌ فِي حَصَى الْمَشْجِدِ                                   |    |
| 384       | محدمیں حجاڑو دینے کا بیان                | باب: | ١٦- بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ                                      |    |
| 385       | مىجدىيںعورتوں كامردوں سےعلىحدہ رہنا      | باب: | ١٧ - بَابُ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ |    |
| 386       | مجدمیں داخل ہونے کی دعا                  | باب: | ١٨- بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ      |    |
| 387       | مجدمیں داخل ہونے پر نماز کا بیان         | باب: | ١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ     |    |
| 388       | مجدمين بينصني كي فضيلت                   | باب: | ٢٠- بَابُ فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ                       |    |
| 390       | مجدمیں مم شدہ چیزوں کے اعلان کی کراہت    | باب: | ٧١- بَابٌ فِي كُرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ   |    |
| 390       | محدمیں تھو کنے کی کراہت                  | باب: | ٢٢- بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمُسْجِدِ              |    |
| 396       | كسىمشرك كالمتجديين داخل ببونا            | باب: | ٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ          |    |
| 398       | وه مقامات جہاں نماز جائز نہیں            | باب: | ٢٤- بَابٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ  |    |
| 400       | اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت | باب: | ٢٥- بَابُ النَّهْي عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ        | 10 |
| 401       | بچے کوئس عمر میں نماز کا حکم دیا جائے؟   | باب: | ,                                                                 |    |
| 403       | اذان کی ابتدا                            | باب: | ٢٧- بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ                                       |    |
| 405       | اذان کیسے دی جائے؟                       | ياب: | ٢٨- بَابٌ كَيْفَ الْأَذَانُ                                       |    |
| 420       | ا قامت کا بیان                           | باب: | ٢٩- بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ                                        |    |
|           | یه مئله که ایک شخص اذان کیے اور دوسرا    | باب: | ٣٠- بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ                     |    |
| 421       | ا قامت ( تکبیر کیج )                     |      |                                                                   |    |
| 423       | بلندآ واز ہے اذان کہنا                   | ياب: | ٣١- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ                           |    |
|           | مؤذن کے لیے واجب ہے کہ وقت کی            | باب: | ٣٢- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ  |    |
| 424       | پابندی کرے                               |      |                                                                   |    |
| 425       | مینار پراذان کهنا                        | باب: | ٣٣- بَابُ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ                          |    |
| 426       | مؤذن اذان كہتے ہوئے گھوے                 | باب: | ٣٤- بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ                  |    |
| 427       | اذان اورا قامت کے درمیان دعا کی اہمیت    | باب: | ٣٥- بَابٌ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ         |    |
| 428       | مؤذن كوينے تو كيا كہے؟                   | باب: | ٣٦- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ                   |    |
|           |                                          |      |                                                                   |    |

|   | جلداة ل) | فهرست مضامین (                                   | <b>سنن ابو داود</b> الله الله الله الله الله الله الل                |
|---|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 431      | باب: اقامت ہے تو کیا کہے؟                        | بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ                          |
|   | 432      | باب: اذان کے بعددُ عا                            | ٣٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ                 |
|   | 433      | باب: مغرب کی اذ ان کے وقت دعا                    | ٣٨- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَاذِ الْمَغْرِبِ                     |
|   | 433      | باب: اذان پراجرت لينا؟                           | ٣٩- بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ                        |
|   | 434      | باب: قبل از وقت اذان کهه دی جائے' تو؟            | ٤٠- بَابٌ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ                    |
|   | 436      | باب: نابیغ شخف کااذان کهنا                       | ٤٠- بَابُ الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى                                     |
|   | 436      | باب: اذان کے بعد متجدے نکلنا                     | ٤١- بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ              |
|   | 437      | باب: مؤذن امام كانتظار كري                       | ٤٢- بَابٌ فِي الْمُؤَذِّٰنِ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ                    |
|   | 437      | باب: تنویب کامسکله                               | ٤٤- بَابٌ فِي النَّنُويبِ                                            |
|   |          | باب: اگرا قامت کے بعد امام نہ پہنچا ہوتو مقتدی   | ٤٠- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ            |
| ١ | 438      | حضرات بیشه کراس کا انتظار کریں                   | يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا                                             |
| 1 | 442      | باب: جماعت چھوڑنے پرانکارشدید                    | ٤٠- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ                       |
|   | 446      | باب: ہاجماعت نمازادا کرنے کی فضیلت               | ٤١- بَابٌ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ                            |
|   | 448      | باب: نماز کے لیے پیدل چل کرجانے کی فضیلت         | ٤٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ            |
|   |          | باب: اندهرے میں نماز کے لیے پیدل جانے            | ٤٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلَمِ     |
|   | 451      | کی فضیلت                                         |                                                                      |
|   | 451      | باب: نماز کے لیے جانے کاادب                      | ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ      |
|   |          |                                                  | ٥- بَابٌ فِي مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا           |
|   | 453      | چکی ہے؟                                          |                                                                      |
|   | 454      | باب: عورتوں كامساجد ميں جانا                     | ٥٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ         |
|   | 456      | یاب: اس مسئلے میں تشدید کا بیان                  | ٥١ - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ                                   |
|   | 457      | یاب: نماز کے لیے دوڑ کرآٹا                       | ٥- بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ                                  |
|   | 460      | باب: منجد میں دو بار جماعت کا ہونا               | ٥٠- بَابٌ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ                  |
|   |          | باب: جو هخص اپنی منزل میں نماز پڑھ کر آیا ہو پھر | ٥٠ - بَابٌ فِيمَنُ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَذْرَكَ الْجَمَاعَةَ |
|   | 460      | جماعت کو یائے توان کے ساتھ مل کرنماز پڑھے        | يُصَلِّي مَعَهُمْ                                                    |

| سنن ابو داودفهرست مضامن (جلداؤل) |                                                    |                                                                                       |                                       |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                  | اب: جب كسي آدمي في جماعت سينماز بره لي             | ٥٧ - بَابْ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُعِيدُ                |                                       |  |
| 461                              | ہو پھر دوسری جماعت پائے تو                         |                                                                                       |                                       |  |
| 461                              | إب: امامت كى فضيلت                                 | ٥٨- بَابُ جُمَّاعِ الْإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا                                           |                                       |  |
| 464                              | إب: امامت كاباراك دوسرے برڈ النے كى كراہيت         | ٥٩- بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْإِمَامَةِ                              |                                       |  |
| 464                              | اب: امامت کا زیادہ حق دار کون ہے؟                  | ٦٠- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                                                |                                       |  |
| 470                              | إب: عورتوں کی امامت کا مسئلہ                       | ٦١- بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ                                                        |                                       |  |
|                                  | إب: اس آ دمی کا امامت کرانا جھے لوگ ناپیند         | ٦٢- بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ                          |                                       |  |
| 472                              | کرتے ہوں                                           |                                                                                       |                                       |  |
| 472                              | اب: صالح اور فاجر کی امامت                         | ٦٣- بَابُ إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ                                             |                                       |  |
| 473                              | اب: نابینے کی امامت                                | ٦٤- بَابُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى                                                        |                                       |  |
| 474                              | اب: زائر(مهمان) کی امامت                           | ٦٥- بَابُ إِمَامَةِ الزَّاثِرِ                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 474                              | اب: امام کامقتدیوں سے بلندمقام پر کھڑا ہونا        | ٦٦- بَابُ الْإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ إِ              |                                       |  |
|                                  | ب: جو کوئی کسی قوم کونماز پڑھائے حالانکہ خود وہی   | ٧٧- بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ              |                                       |  |
| 476                              | نماز پڑھ چکا ہو                                    |                                                                                       |                                       |  |
| 476                              | اب: امام اگر بیٹھ کرنماز پڑھائے                    |                                                                                       |                                       |  |
|                                  | ب: جب دو آدمی ہوں، ایک امام ہو تو کیسے             | ٦٩- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ                |                                       |  |
| 481                              | کھڑے ہوں؟                                          |                                                                                       |                                       |  |
| 482                              | ب: اگرتین افراد ہول تو کیسے کھڑے ہوں؟              | ٧٠- بَابٌ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ                                   |                                       |  |
| 484                              | ب: امام سلام کے بعد قبلے کی طرف سے پھر جائے        | ٧١- بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ                                   |                                       |  |
| 484                              | ب: امام کااٹی جگہ(اپنے مصلے) پرسنت یا نفل اوا کرنا | ٧٢- بَابُ الْإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ                                        |                                       |  |
|                                  | ب: امام في آخرى دكعت كيجد عصر أشايا                | ٧٣- بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ إِ                    |                                       |  |
| 485                              | ادراس كا وضوڻوٹ كيا' تو؟                           | آخِرِ رَكْعَةٍ                                                                        |                                       |  |
|                                  | ب: مقتدی کو امام کی (پوری طرح) پیروی               | ٧٤- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنِ اتَّبَاعِ الْإِمَامِ ۖ بِا              |                                       |  |
| 486                              | كرنے كاتھم                                         |                                                                                       |                                       |  |
| 488                              | ب: امام ہے بہلے ہماُ ٹھانے بار کھنے بروعید         | ٧٥- بَاكُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْ فَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلُهُ لِمَا |                                       |  |

|   | جلداة ل) | فهرست مضایین (۱                                 | سنن ابو داود                                                      |
|---|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | 488      | باب: امام سے پہلے أٹھ كرجانے كامسكلہ            | ٧٦- بَابٌ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ                    |
|   | 489      | باب: کتنے کیڑوں میں نماز پڑھی جائے؟             | ٧٧- بَابُ جُمَّاعٍ أَثْوَابٍ مَا يُصَلَّى فِيهِ                   |
|   |          | باب: کوئی اپنے نہ بند کے بلوؤں کواپنی گردن میں  | ٧٨- بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي |
|   | 491      | گره دے کرنماز پڑھے؟                             |                                                                   |
|   |          | باب: انسان ایسے کیڑے میں نماز پڑھے کہ اس کا     | ٧٩- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ   |
|   | 491      | بی خصد دوسرے پر ہو؟                             |                                                                   |
|   | 492      | باب: انسان ایک قیص میں نماز پڑھے                | ٨٠- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدِ                  |
|   | 493      | باب: جب كيرُ النك بوتواسُ كائة بندبانده لے      | ٨١- بَابٌ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ           |
|   | 495      | باب: نماز میں مخنوں سے نیچے کیڑالٹکا نا         | ٨٢- بَابُ الْإِسْبَالِ فِي الصَّلَاةِ                             |
|   | 497      | باب: عورت كتنه كيرون مين نماز پڙھي؟             | ٨٣- بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ                           |
|   | 498      | باب: عورت کااوڑھنی کے بغیر نماز پڑھنا           | ٨٤- بَابُ الْمَوْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ                   |
| 1 | 500      | باب: نماز مین'سدل' کرنا                         | ٨٥- بَابُ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ                                |
|   | 501      | باب: عورتوں کے زیر استعال کیڑوں میں نماز        | ٨٦- بَابُ الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ                        |
|   | 501      | باب: کوئی مرداین بالوں کا جوڑ ابنا کرنماز پڑھے؟ | ٨٧- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ                    |
|   | 503      | باب: جوتے بہن کرنماز پڑھنے کامسلہ               | ٨٨- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ                                |
|   | 506      | باب: نمازی این جوتے اتارے تو کہاں رکھے؟         | ٨٩- بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا  |
|   | 507      | باب: حچموٹی چٹائی پرنماز پڑھنا                  | ٩٠- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ                            |
|   | 507      | باب: بری چٹائی پر نماز پڑھنا                    | ٩١- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ                             |
|   | 509      | باب: انسان اپنے کیڑے رہجدہ کرے                  | ٩٢- بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ                       |
|   | 510      | مف یندی کے احکام ومساکل                         | ١١٥٠٠ تقريع أنواب الضغوف                                          |
|   | 510      | باب: صفیں سیدھی کرنے کا مسئلہ                   | ٩٣- بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ                                   |
|   | 516      | باب: ستونوں کے درمیان صفیں بنانے کا مسکلہ       | ٩٤- بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي                           |
|   |          | باب: امام کے قریب کون کھڑا ہواور پیچھے رہنے     | ٩٥ - بَابُ مَنْ يَسْتَحِبُ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ    |
|   | 517      | کی کراہت                                        | وَكَرَاهِيَةِ التَّأْخُو                                          |
|   | 519      | باب: بچصف میں کہاں کھڑے ہوں؟                    | ٩٦- بَابُ مَقَام الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ                       |
|   |          | •                                               | ,                                                                 |

| جلداول | فهرست مضامین (                                   | سنن ابو داود                                                                 |   |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | ب: عورتوں کی صف کا بیان اور بد کہ وہ بہلی صف     | ٩٧ - بَابُ صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ۗ إِمار  |   |
| 520    | سے چ <u>ک</u> ے ، ہو                             |                                                                              |   |
| 521    | ب: امام کے کھڑے ہونے کی جگہ                      | ٩٨- بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ                                   |   |
| 522    | ب: جو محض صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھے         | ٩٩- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ إِر                    |   |
| 523    | ب: جو خص صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لے       | ١٠٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ عِالِ                          |   |
| 524    | متوب کا اظام دستاگ                               | المناء المقفريع أنواب الفثرة الما                                            |   |
| 524    | ب: کون می چیز سُترہ ہو سکتی ہے؟                  | ١٠١- بَابُ مَا يَشْتُرُ الْمُصَلِّي                                          |   |
| 526    | ب: اگرستره كيلئ لاهي نه ملئ توخط تهينچنه كامسئله | ١٠٢- بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا                                  |   |
| 528    | ب: سواری کوستره بنا کرنماز پژهنا                 | ١٠٣- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ                                     |   |
|        | ب: تحمی ستون وغیره کوستره بنائے تو اسے کس        | ١٠٤- بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ إِلَى          |   |
| 528    | انداز میں اپنے سامنے رکھے؟                       | يَجْعَلُهَا مِنْهُ                                                           | 2 |
|        | ب: ہاتوں میں مشغول یا سونے والوں کی طرف          | ١٠٥- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ                   |   |
| 529    | منه کرکے نماز پڑھنا                              |                                                                              |   |
| 530    | ب: سترے کے قریب کھڑے ہونے کا بیان                |                                                                              |   |
|        | ب: نمازی کو بی حکم که این آگے سے گزرنے           | ١٠٧- بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ إِل        |   |
| 531    | والے کورو کے                                     | بَيْنَ يَدُيْهِ                                                              |   |
| 533    |                                                  | ١٠٨ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِل |   |
|        | ان چيزون کي تفصيل جن ہے لما د ٽوڪ جاتي           |                                                                              |   |
| £.     | چورون عاد کارونون <u>ت</u>                       | ما يُسْلِي الطلاقة وما لايتبستها                                             |   |
| 533    | ب: کس چیز (کے گزرنے) سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟        |                                                                              |   |
|        | ب: امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا بھی سترہ    | ١١٠- بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةً مَنْ خَلْفَهُ اللَّهِ                |   |
| 537    | چ <del>تا</del>                                  |                                                                              |   |
|        | ب: ان کے دلائل جو قائل ہیں کہ عورت کے ۔          | · [ ]                                                                        |   |
| 538    | ررنے سے نماز نہیں ٹوفتی<br>ر                     |                                                                              |   |
|        | ب: ان کے دلائل جو کہتے ہیں کہ گدھے کے            | ١١٢- بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِيار               |   |

|   | سنن ابو داودفهرست مضامين (طدادل) |                                                                                                |                                                                            |  |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 540                              | گزرنے سے نماز نہیں ٹوثق                                                                        |                                                                            |  |
|   |                                  | باب: ان حضرات کی دلیل جو کتے کونماز کا قاطع                                                    | ١١٣- بَابُ مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ                    |  |
|   | 542                              | نہیں ہمجھتے                                                                                    |                                                                            |  |
|   |                                  | باب: ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی                                              | ١١٤- بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ                       |  |
|   | 543                              | چزنبیں تو ژتی                                                                                  |                                                                            |  |
|   |                                  | فناو شروع كرك كاحكام وساكل                                                                     | 🤲 أبواب تقريع انتطفتاح الضلاة                                              |  |
|   |                                  | باب: نماز میں رفع الیدین کا بیان (یعنی دونوں                                                   | ١١٥،١١٤- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ                           |  |
|   | 544                              | ہاتھوں کا اُٹھانا)                                                                             |                                                                            |  |
|   | 549                              | باب: نماز كـ افتتاح كابيان                                                                     |                                                                            |  |
|   |                                  | باب: دورکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اُٹھنے پر                                                    | بَابُ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ الثَّنَّيُّنِ |  |
|   | 560                              | رفع البيدين                                                                                    |                                                                            |  |
| J |                                  |                                                                                                | ١١٧،١١٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ             |  |
|   | 563                              | ذ <i>کرنہیں کی</i> ا<br>پر یہ پر سا                                                            |                                                                            |  |
|   |                                  | باب: نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا                                           | ١١٨،١١٧ - بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَىٰ فِي                    |  |
|   | 667                              |                                                                                                | الصَّلَاةِ                                                                 |  |
|   |                                  | باب: نماز شروع کرتے ہوئے کون می دعا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ١١٩،١١٨ - بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ           |  |
|   | 670                              | ر پڑھی جائے                                                                                    |                                                                            |  |
|   |                                  |                                                                                                | ١٢٠،١١٩ - بَابُ مَنْ رَأَى الاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ                   |  |
|   | 581                              | وَبِيحَمْدِكَ] والى دعا يزهنا                                                                  | (                                                                          |  |
|   | 583                              | باب: افتتاح نماز کے موقع پر سکتے کا بیان<br>میسی میں میں میں میں میں اور میں میں استان میں میں | '                                                                          |  |
|   |                                  |                                                                                                | ١٢٢،١٢١- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَالْجَهْرَ بِبِسْمِ اللهِ                      |  |
|   | <b>58</b> 6                      | کواو کچی آ واز سے ٹہیں پڑھتے<br>ا                                                              | الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ                                                     |  |
|   | 589                              | باب: کہم اللہ جبری پڑھنے والوں کے دلائل<br>ک جبری پڑھنے والوں کے دلائل                         |                                                                            |  |
|   |                                  |                                                                                                | ١٢٣،١٢٢ - بَابُ تَخَفَيْفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ                   |  |
|   | 592                              | باب: نمازمخقر(ہلکی)پڑھانی چاہیے                                                                | ١٢٤،١٢٣- بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ                                        |  |

| جلداة ل) | فبرست مضامين (                                   | سنن ابو داود                                                       |     |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 595      | باب: نماز کے ثواب میں کمی کابیان                 | بَابُ مَا جَاءَ فِي نُقُصَانِ الصَّلَاةَ                           |     |
| 596      | باب: نمازظهر میں قراءت کا بیان                   | ١٢٥،١٢٤ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ                           |     |
| 599      | باب: آخری دورکعتوں کو ہلکار کھنے کا بیان         | ١٢٦،١٢٥- بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ                            |     |
|          | باب: نمازظهراورعصر مین قراءت کی مقدار            | ١٢٧،١٢٦- بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ            |     |
| 600      |                                                  | وَالْعَصْرِ                                                        |     |
| 602      | باب: مغرب میں قراءت کی مقدار                     | ١٢٨،١٢٧ - بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ                |     |
|          | باب: ان حفرات کی دلیل جومغرب میں تخفیف کے        | ١٢٩،١٢٨ - بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا                     |     |
| 603      | قائل ہیں                                         |                                                                    |     |
| 605      | باب: دور کعتوں میں ایک ہی سورت کا تکرار          | ١٣٠،١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي            |     |
|          |                                                  | الرَّكْعَتَيْنِ                                                    |     |
| 605      | باب: فجر میں قراءت کابیان                        | ١٣١،١٣٠ - بَابُ الْقِرَاءَةَ فِي الْفَجْرِ                         | 22  |
|          | باب: جو کوئی اپنی نماز میں سورهٔ فاتحہ کی قرامت  | ١٣٢،١٣١ - بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ             | 22  |
| 606      | حچموڑ دے                                         | بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                             | 72. |
|          | باب: ان حفرات کے دلائل جوسری نمازوں میں          | ١٣٣، ١٣٢ - بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ ا     |     |
| 612      | قراءت کے قائل ہیں                                |                                                                    |     |
|          | باب: ان پڑھ اور مجمی آ دی کوس قدر قراءت کافی ہو  | ١٣٥، ١٣٤ - بَابُ مَا يُجْزِىءُ الْأُمِّيُّ والأَعْجَمِيُّ          |     |
| 616      | عت ہے؟                                           | مِنَ الْقِرَاءَةِ                                                  |     |
| 619      | باب: نماز میں تکبیرات کہنے کا بیان               | ١٣٦، ١٣٥ - بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ                              |     |
|          | باب: ( سجدول كيليّ جفكت بوئ ) كَمْنُول كو باتفول | ١٣٧، ١٣٦ - بَابٌ كَيْفُ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ        |     |
| 622      | ہے پہلے کیونکرر کھے؟                             |                                                                    |     |
| 624      | باب: طاق رکعت (میلی اور تیسری) سے اٹھنے کا طریقہ | ١٣٧، ١٣٧ - بَابُ النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ                          |     |
|          | باب: دونوں مجدول کے درمیان اقعاء کرنا (ایرایوں   | ١٣٩، ١٣٨ - بَابُ الإقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ                 |     |
| 625      | رٍ ببیْصنا)                                      |                                                                    |     |
| 625      | باب: رکوع ہے سراٹھائے تو کیا کہے؟                | ١٤٠، ١٣٩ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ |     |
| 628      | باب: دو سجدوں کے درمیان کی دعا                   | ١٤١،١٤٠- بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ                   |     |
|          |                                                  |                                                                    |     |

|     | جلداة ل) | فهرست مضامین (                                 | <b>سنن ابو داود</b>                                                                                                                                                       |
|-----|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | باب: عورتیں جب امام کے ساتھ جماعت سے نماز      | ١٤٢،١٤١ - بَابُ رَفْعِ النُّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الْإِمَامِ                                                                                                             |
|     | 629      | پڑھیں تو تحدے ہے کب سراُ ٹھا ئیں؟              | رُؤُوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ                                                                                                                                             |
|     |          | باب: رکوع کے بعد کے قیام اور مجدول کے درمیان   |                                                                                                                                                                           |
|     | 630      | کے قعدہ کوطویل کرنے کا بیان                    | السَّجُدَتَيْنِ                                                                                                                                                           |
|     |          | باب: اس آ دمی کی نماز جورکوع اور سجدے میں اپنی | ١٤٤،١٤٣ - بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي                                                                                                                     |
|     | 632      | کر پرابرندکرے؟                                 | الرُّكُوع وَالسُّجُودِ                                                                                                                                                    |
|     |          | باب: نین کا فرمان: ہروہ (فرض) نماز جے نمازی    | ١٤٥،١٤٤ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ صَلَاةٍ لَا                                                                                                                      |
|     |          | نے بورانہ کیا ہو اے اس کے نوافل سے بورا        | يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتُمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ                                                                                                                            |
|     | 639      | كيا جائ گا                                     |                                                                                                                                                                           |
|     |          | باب: رکوع و جود کے احکام اور ہاتھوں کا گھٹنوں  | ١٤٦،١٤٥ - بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                                                               |
|     | 641      |                                                | وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ                                                                                                                                |
| l l | 642      | باب: رکوع اور تجدے میں آ دمی کیا پڑھے؟         | ١٤٧،١٤٦ - بَابُمَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ                                                                                                            |
|     | 645      | باب: رکوع اور تجدے میں دعا کرنے کا بیان        | ١٤٨،١٤٧ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                                                                    |
|     | 648      | باب: نماز میں وعا کرنا                         | ١٤٩،١٤٨- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                  |
|     | 651      | باب: رکوع اور سجدے کی مقدار                    | ١٥٠،١٤٩- بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                                                                          |
|     |          | باب: آدمی جب امام کو تجدے میں پائے تو          | ١٥٢،١٥١- بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا                                                                                                                      |
|     | 654      | کیے کر ہے؟                                     | ١٥٢،١٥١- بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا<br>كَيْفَ يَصْنَعُ؟<br>١٥١،١٥٠- بَابُ أَعْضَاءِ الشَّجُودِ<br>١٥٣،١٥٢- بَابُ الشُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَنْفَة |
|     | 655      | باب: تحدے کے اعضاء کا بیان                     | ١٥١،١٥٠ بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ                                                                                                                                        |
|     | 656      | باب: سجدے میں ناک اور پیشانی کوز مین پررکھنا   | ١٥٣،١٥٢ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ                                                                                                                   |
|     | 657      | باب: تحدہ کیسے کیا جائے؟                       | ١٥٤،١٥٣ - بَابُ صِفَةِ الشُّجُودِ                                                                                                                                         |
|     | 659      | باب: ضرورت کے لیے اس میں رخصت کا بیان          | ١٥٥،١٥٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ                                                                                                                      |
|     | 659      | باب: پېلوؤن پر ہاتھ رکھنااورا قعاء کرنا        | ١٥٦،١٥٥- يَابُ التَّخَصُّرِ وَالإَقْعَاءِ                                                                                                                                 |
|     | 660      | باب: نماز میں رونا                             | ١٥٧،١٥٦ - بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                 |
|     |          | باب: نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات        | ١٥٨،١٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ                                                                                                                       |
|     | 661      | کی کراہت                                       | النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                  |

| ) (جلداوّل) | س فهرست مضامین                                | سنن ابو داود                                                      |      |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 662         | باب: امام كونماز مين لقمه دينا                | ١٥٩،١٥٨- بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ          |      |
| 663         | ابب: امام کولقمه دینے کی ممانعت کا مسئله      | ١٦٠،١٥٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينَ                       |      |
| 664         | باب: نماز میں ادھراوھرو یکھنا                 | ١٦١،١٦٠- بَابُ الاِلْتِغَاتِ فِي الصَّلَاةِ                       |      |
| 664         | باب: ناک پرسجده کرنا                          | ١٦٢،١٦١- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ                          |      |
| 665         | باب: نماز مین نظر اٹھانے کامسکلہ              | ١٦٣،١٦٢ - بَابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ                          |      |
| 667         | باب: نماز میں ادھرادھرد کھنے کی رخصت          | ١٦٤،١٦٣- بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَلِكَ                             |      |
| 667         | باب: نماز مین عمل (حرکات وغیره جومباح مین)    | ١٦٥،١٦٤- بَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ                           |      |
| 671         | باب: نماز کے دوران میں سلام کا جواب دینا      | ١٦٦،١٦٥ - بَابُ رَدُّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ                   |      |
| 675         | باب: نماز میں چھینک کا جواب دینا              | ١٦٧،١٦٦ بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ                 |      |
| 678         | باب: امام کے بیچھے آمین کہنا                  | ١٦٨،١٦٧ - بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ                   | <br> |
| 682         | باب: نماز مین تالی بجانا                      | ١٦٩،١٦٨- بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ                        | (2)  |
| 685         | باب: نماز میں اشارہ کرنا                      | ١٧٠،١٦٩ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ                       |      |
| 685         | باب: نماز مین کنگریان چیونایا درست کرنا       | ١٧١،١٧٠ - بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ                    | 8    |
| 686         | باب: پېلوؤن پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا         | ١٧١، ١٧١ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا                   |      |
| 687         | باب: نماز میں لاٹھی کاسہارالیتا               | ١٧٣ ، ١٧٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا |      |
| 688         | باب: نماز میں گفتگومنع ہے                     | ١٧٣، ١٧٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ          |      |
| 688         | باب: جوشخص بینه کرنماز پڑھے                   | ١٧٥، ١٧٤ - بَابٌ فِي صَلَاةِ القَاعِدِ                            |      |
| 692         | باب: تشهد میں میٹھنے کی کیفیت                 | ١٧٦، ١٧٥ - بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُدِ                |      |
| C           | باب: چوتھی رکعت میں تورک کا بیان ( یعنی سریر  | ١٧٧،١٧٦ - بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ         |      |
| 694         | رپر بیشهنا)                                   |                                                                   |      |
| 697         | باب: تشهد کا بیان                             | ١٧٨،١٧٧ - بَابُ التَّشَهُدِ                                       |      |
| 705         | باب: تشہد کے بعد نبی ٹاٹھ کے لیے درود کا بیان | ١٧٩، ١٧٨ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعُدَ النَّشَهُدِ |      |
| 709         | باب: تشهد کے بعد کیا پڑھے؟                    | بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُدِ                              |      |
| 711         | باب: تشهدخاموثی ہے بڑھنا                      | ١٨٠،١٧٩ بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ                              |      |
| 711         | باب: تشہد میں (انگلی سے)اشارہ کرنا            | ١٨١،١٨٠ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ                     |      |

| فهرست مضامین (جلداوّل) |     | فهرست مضامین (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سنن ابو داود                                                       |  |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                        |     | ب: نماز میں ہاتھ کا سہارا لینے کی کراہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨٢،١٨١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الاغْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي إِ      |  |
|                        | 714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصَّلَاةِ                                                         |  |
|                        | 716 | ب: ورمیانی تشهد کو مختصر رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٨١ ، ١٨٣ - بَابٌ فِي نَخْفِيفِ الْقُعُودِ إِ                      |  |
|                        | 716 | ب: سلام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٨٤،١٨٢ - بَابٌ فِي السَّلَامِ                                     |  |
|                        | 720 | ب: امام کوسلام کاجواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٨٥،١٨١ - بَابُ الرَّدُ عَلَى أَلِامَامِ                           |  |
|                        | 720 | ب: نماز کے بعد (بآواز بلند) تکبیر کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                               |  |
|                        | 721 | ب: سلام کولمبا کیے بغیر کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٨٦،١٨٠ - بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ                                  |  |
|                        |     | ب: جب نماز کے دوران میں بے وضو ہو جائے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨٧،١٨٠ - بَابٌ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ إِي      |  |
|                        | 722 | نماز دہرائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                  |  |
|                        |     | ب: جس جگه آ دمی نے فرض پڑھے ہوں وہیں نفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٨،١٨١ - بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ إِل        |  |
| 25                     | 723 | ادا کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  |
|                        | 724 | ب: سجود سہو کے احکام ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٩،١٨٧ - بَابُ السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ                      |  |
|                        | 731 | ب: جب پانچ رکعتیں پڑھ جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٩٠،١٨٠- بَابٌ إِذَا صَلَّى خَمْسًا                                |  |
|                        |     | ب: جب دویا تین رکعات میں شک ہوتو شک کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٩١،١٩ - بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الثُّنتَيْنِ وَالثَّلَاثِ إِل       |  |
|                        | 734 | مچھوڑ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ                                        |  |
|                        |     | ب: ان حضرات کے ولائل جو کہتے ہیں کہ ظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٩٢،١٩ - بَابُ مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْثَرِ ظَنَّهِ ۗ إِ      |  |
|                        | 737 | غالب پر بنا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |  |
|                        |     | ب: ان حفزات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سلام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٩٣،١٩٠ - بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ                     |  |
|                        | 739 | بعد مجدے کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |
|                        |     | ب: جوشخص دو رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٩٤،١٩١ - بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدُ إِيا |  |
|                        | 740 | تشهدنه پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |
|                        | 741 | The state of the s | ١٩٥،١٩- بَابُ مَنْ نَسِيَ أَن يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ إِ.       |  |
|                        | 743 | ب: مسجود سهو میں تشهدا ور سلام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٩٦،١٩- بَابُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدُ إِر          |  |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَتَسْلِيمٌ                                                        |  |
|                        |     | ب: نماز کے بعد عور تیں مردوں سے پہلے واپس ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197،19 - بَابُ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ إِر         |  |

| r. 186.da | فېرست مضامين (                                   | and and the                                                       |     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|           | فهرست مقا -ن(                                    | <b>سنن ابو داود</b>                                               |     |
| 744       |                                                  | مِنَ الصَّلَاةِ                                                   |     |
| 744       | باب: نماز کے بعد کس طرح اپنارخ پھیرے؟            | ١٩٨،١٩٧- بَابٌ كَيفَ الإنْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ                 |     |
| 745       | باب: گھر میں نقل رہ صنے کا بیان                  | ١٩٩،١٩٨ - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ       |     |
|           | باب: جو مخص قبلے کے علاوہ کسی اور طرف کونماز پڑھ | ٢٠٠،١٩٩- بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ      |     |
| 746       | لے اوراہے بعد میں علم ہو                         |                                                                   |     |
| 747       | همة البادك مك الكام ومماكل                       | باب تقريع أنواب الجُمْعَةِ ، .                                    |     |
| 747       |                                                  | ٢٠١،٢٠٠ بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ    |     |
|           |                                                  | ٢٠٢،٢٠١ بَابُ الْإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْم         |     |
| 750       |                                                  | الْجُمُعَةِ                                                       |     |
| 751       | باب: جمع کی فضیلت کا بیان                        | ٢٠٣،٢٠٢- بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ                                 |     |
| 753       | باب: جمعه حچھوڑ دینے کی وعید                     | ٢٠٤،٢٠٣- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ                | 26  |
| 753       | باب: جمعہ چیوڑنے کا کفارہ                        | ٢٠٥،٢٠٤ بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا                           | 20  |
| 754       | باب: جمعه كس يرواجب ب                            | ٢٠٦،٢٠٥- بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ الْجُمُعَةُ                    | *** |
| 756       | باب: بارش والے دن جمعه                           | ٢٠٧،٢٠٦ بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ                |     |
|           | باب: سردی یا بارش کی رات میں جماعت سے            | ٢٠٨،٢٠٧- بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ فِي                 |     |
| 757       | پیچیےر ہنا؟                                      | اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أُواللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ              |     |
| 760       | باب: غلام اورعورت کے لیے جمعہ                    | ٢٠٩،٢٠٨ بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ             |     |
| 761       | باب: بستيون مين جعه قائم كرنا                    | ٢١٠،٢٠٩ بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى                            |     |
| 762       | باب: عيداور جمعه ا كُشِيةٌ جا مُين تو؟           | ٢١١،٢١٠ بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ       |     |
|           | باب: جمعہ کے روز فجر کی نماز میں قراءت؟          | ٢١٢،٢١١- بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ          |     |
| 764       |                                                  | الْجُمُعَةِ                                                       |     |
| 765       | باب: جعد کے لیے خاص لباس کا اہتمام               | ٢١٣،٢١٢- بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ                             |     |
|           | باب: جمعہ کے روز نماز ہے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھنا | ٢١٤،٢١٣ - بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ |     |
| 767       | منع ہے                                           |                                                                   |     |
| 768       | باب: (خطبے کے لیے)منبراستعال کرنا                | ٢١٥،٢١٤- بَابُ اتِّخَاذِ الْمِنْبَر                               |     |
|           |                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |     |

| جلداة ل) | فهرست مضامین (                                 | سنن ابو داود                                                                  |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 770      | باب: منبرنبوی کی جگه                           | ٢١٦،٢١٥ - بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ                                          |
| 770      | باب: جمعہ کے روز زوال سے پہلے نماز             | ٢١٧،٢١٦ بَابُ الصَّلَاقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ                 |
| 771      | باب: جمعه <i>ربي<sup>ا</sup> ھنے کا وقت</i>    | <u>_</u>                                                                      |
| 772      | باب: جمعد کے روز اذان                          |                                                                               |
| 774      | ہاب: امام خطبے کے دوران میں کسی سے بات کرے     |                                                                               |
| 775      | باب: منبر پر آنے کے بعد بیٹھ جانا              | ٢٢١،٢١٩- بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ                            |
| 776      | باب: کھڑے ہوکر خطبہ دینا                       | l                                                                             |
| 777      | باب: خطیب کا خطبے میں کمان سے سہارالینا        | ٢٢٣،٢٢١- بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ                                |
| 782      | باب: (دوران خطبه)منبريه باتھا تھانا            | ٢٢٤،٢٢٢- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ "                          |
| 783      | باب: خطبه مختصر ہونا چاہیے                     | ٢٢٥، ٢٢٣- بَابُ إِقْصَادِ الْخُطَبِ                                           |
| 783      | باب: وعظ وخطبه میں امام کے قریب ہونا           |                                                                               |
|          | باب: امام کسی عارضے کے باعث خطبے کانتلسل توڑ   | ٢٢٧، ٢٢٥- بَابُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطُّبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ           |
| 784      | دئے تو جائز ہے                                 |                                                                               |
| 785      | باب: خطبے کے دوران میں اِختِباء (ممنوع ہے)     | ٢٢٨،٢٢٢- بَابُ الاِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                            |
| 786      | باب: خطبے کے دوران میں بات چیت                 | ٢٢٩،٢٢٧– بَابُ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                               |
|          | باب: جس کا وضوٹوٹ جائے وہ امام کو کیونکر خبروے | ٢٢٨، ٢٣٠- بَابُ اسْتِئْذَاَنِ الْمُحْدِثِ لِلْإِمَامِ                         |
| 787      | كرجائ                                          |                                                                               |
| 788      | باب: جب کوئی آئے اورامام خطبہ دے رہا ہوئتو     | ٢٣١،٢٢٩- بَابٌ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                   |
|          | باب: جمعہ کے روز (اثنائے خطبہ میں) لوگوں کی    | ٢٣٢، ٢٣٠ - بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                 |
| 789      | گردنیں پھلانگنامنع ہے                          |                                                                               |
| 790      | باب: خطبے کے دوران میں کسی کواؤگھ آنے لگے تو ؟ | ٢٣٢، ٢٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                     |
|          |                                                | ٢٣٢ - ٢٣٤ - بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ |
| 791      | بات کرے                                        |                                                                               |
| 791      | ہاب: جس شخص کو جمعے کی ایک رکعت مل جائے        | ٢٣٥،٢٣٣- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً                        |
| 792      | باب: نماز جمعه میں قراءت                       | ٢٣٦،٢٣٤- بَابُ مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ                              |
|          |                                                | •                                                                             |

|       | سنن ابو داود                                                           | فهرست مضامین (۲                                     | جلداوّل) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       | ٢٣٧، ٢٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالإِمَامِ وَيَيْنَهُمَا جِدَارُ | باب: امام اور مقتدی کے درمیان دیوار حائل ہوتو       |          |
|       |                                                                        | اقتداء كاحكم?                                       | 794      |
|       | ٢٣٨، ٢٣٦ - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ                         | باب: جمعے کے بعد نماز کا بیان                       | 794      |
|       | ٣٢١،٢١٩ بَابٌ فِي الْقُعُودِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ                    | باب: دوخطبوں کے درمیان میں بیٹھنا                   | 798      |
|       | ٢٣٩ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ                                       | باب: نمازعیدین کے احکام ومسائل                      | 798      |
|       | ٢٤٠، ٢٣٧ - بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ                      | باب: عید کے لیے جانے کا وقت                         | 799      |
|       | ٢٤١،٢٣٨- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ                         | ہاب: عورتوں کا عید کے لیے جانا                      | 799      |
|       | ٢٤٢، ٢٣٩ - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ                           | باب: عید کے روز خطبہ                                | 801      |
|       | ٢٤٣،٣٤٠ بَابٌ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ                                    | باب: خطبے میں کمان کاسہارالینا                      | 804      |
| N. P. | ٢٤٤،٢٤١ - بَابُ تَرْكِ الأَذَانِ فِي الْعِيدِ                          | باب: عيد ميں اذان نہيں                              | 804      |
| 28    | ٢٤٥،٢٤٢ بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ                            | باب: نمازعید مین تکبیرات کا بیان                    | 806      |
|       | ٣٤٦، ٢٤٣- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الأَضْحٰى وَالْفِطْرِ                 | باب: عیدین میں قراءت                                | 808      |
|       | ٢٤٧، ٢٤٤ - بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ                               | باب: خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا                        | 808      |
|       | ٧٤٨، ٢٤٥- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِبقٍ                  | باب: عيد گاه كے ليے ايك رائے سے جانا اور            |          |
|       | وَيَوْجِعُ فِي طَرِيقٍ                                                 | دوسرے سے واپس آنا                                   | 809      |
|       | ٢٤٩، ٢٤٦ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ         | باب: اگر عید کے روز عید نہ پڑھی جا سکے تو امام اگلے |          |
|       | يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ                                         | دن پرهائے                                           | 810      |
|       | ٢٥٠، ٢٤٧ - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ                    | •                                                   | 811      |
|       | ٢٥١،٢٤٨ بَابٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي                         | باب: بارش کی وجہ ہے مسجد میں عبد پڑھنا              | 811      |
|       | الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرِ                                  |                                                     |          |
|       | ٣- كتابُ صلاةِ الاِسْتَسْقَاءِ                                         | 3- نماز استشقاء کے احکام دمسائل<br>منا              | 813      |
|       | ١- بَابُ جُمَّاعٍ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا     |                                                     | 815      |
|       | بَابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى            | • •                                                 | 817      |
|       | 1                                                                      | باب: استىقاء يى ہاتھ اٹھا كردعا مانگنا              | 818      |
|       | ٣- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ                                            | باب: نماز کسوف کابیان                               | 826      |
|       |                                                                        |                                                     |          |

| جلداوّل) |                                                 | سنن ابو داود                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 827      | باب: نماز کسوف میں چار رکوع کرنے کا بیان        | £- بَابُ مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ                                    |
| 833      | باب: نماز کسوف میں قراءت کا بیان                | ٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ                              |
| 834      | باب: نمازکسوف کے لیےاعلان                       | ٦- بَابٌ يُنَادِي فِيهَا بِالصَّلَاةِ                                     |
| 835      | اباب: سورج گهن کے موقع پر صدقه کرنا             | ٧- بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا                                               |
| 835      | باب: السموقع برغلام آزاد كرنا                   | ٨- بَابُ الْعِنْقِ فِيهَا                                                 |
|          | باب: ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ (کسوف      | ٩- بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ                                 |
| 835      | میں معروف نماز کی طرح) دور کعتیں پڑھے           | , -                                                                       |
|          | اب : تاریکی چھا جانے یااس طرح کے دیگر حوادث     | ١٠- بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا                       |
| 837      | کے موقع پرنماز پڑھنا                            | ·                                                                         |
|          | باب: جب كوكى برا واقعه يا حادثه بيش آئ توسجده   | ١١- بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ                                      |
| 838      | كرنا حيا ہيے                                    |                                                                           |
| 839      | 4-نمازسفر کے احکام ومسائل                       | ٤- كتاب صلاة الشفر                                                        |
| 841      | باب: مسافرکی نماز کابیان                        | '- بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ                                             |
| 842      | اباب: مسافركب تعركرے؟                           | ١- بَابٌ مَنَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ                                      |
| 843      | باب: سفرمین نماز کے لیے اذان کہنا               | ٣- بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ                                         |
|          | اباب: مسافر کونماز کے وقت میں شک ہواور وہ (امام | <ul> <li>إلَّ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُو يَشُكُ فِي الْوَقْتِ</li> </ul> |
| 844      | کے ساتھ ) نمازیڑھ لے تو؟                        |                                                                           |
| 845      | باب: دونمازوں کوجمع کرنے کا بیان                | ٠- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ                                  |
| 853      | باب: سفر میں نماز کی قراءت مختصر کرنا           | - بَابُ قَصْرِ فَرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ                         |
| 854      | باب: سفر میں نوافل پڑھنا                        | ١- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ                                       |
| 855      | باب: سواری پرنفل اوروتر پڑھنا                   | ١- بَابُ التَّطَوُّعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِنْرِ                      |
| 857      | باب: عذر کی وجهه سے سواری پر فرض پر عنا         | ٢- بَابُ الْفَرِيضِّةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ                     |
| 857      | باب: مسافر کتنے دن تک قصر کرے؟                  | ١- بَابٌ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ                                       |
| 861      | باب: دشمن کےعلاقے میں تھبرے تو قصر کرے          | ١- بَابٌ إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُقُ يَقْصُرُ                        |
| 861      | باب: نمازخوف کے احکام وسائل                     | ١٠- بَابُ صَلَاةِ الْخُوْفِ                                               |
| ,        | • • •                                           |                                                                           |

فپرست مضامین (جلداوّل) سنن ابو داود ١٣ - بَابُ مَنْ قَالَ يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ إباب: (نماز فوف كي ايك اور كيفيت) ايك صف المام کے ساتھ ہواور دوسری دشمن کے سامنے وجّاهَ الْعَدُوِّ ١٤ - بَابُ مَنْ قَالَ إِذًا صَلَّى رَكْعَةً باب: (ایک اور کیفیت) امام (دونوں گروہوں کو ایک)ایک رکعت پڑھائے 865 باب: (ایک اور کیفیت) سب انتظیح کلمپر (تحریمه) ١٥- يَاتُ مَنْ قَالَ يُكَثِّرُونَ جَمِيعًا 866 ١٦- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَة رَكْعَة ثُمَّ إباب: (ايك اوركيفيت) الم مررّروه كوايك ايك يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفِّ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةٌ مَركِعت يزهائ تِجرسلام پَعِيروب اور... 870 ١٧- بَابُ مَنْ قَالَ بُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ إِلِي: (ايك اوركيفيت) المام بركروه كوايك ركعت یڑھائے پھرسلام پھیر دئے تولوگ اس کے يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَام هَؤُلاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَجِيهِ ول وه كَرْب بوكرا في (دوسرى) ركعت ١٨- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَا إباب: (ايك اوركيفيت) المام برَّروه كوايك ركعت یژھائے اور وہ (بعد میں خود ) کوئی ... 872 يَقْضُو نَ ١٩- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةِ رَكْعَتَيْنَ اللهِ الركيفيت) المام برر روه كودودور كعتين 873 يزهائ باب: مثمن کو ڈھونڈنے نگلے تو نماز کس طرح ٢٠- بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ 874 ر<u>م</u>ع؟.....

# عرض ناشر

انسانیت کی ہدایت اور صراطِ متقیم پر چلنے کے لیے ایک بندہ مسلم کے سامنے صرف دو متند حوالے اور راستے ہیں جن کا مقصود اور منزل ایک ہے۔ ان میں سے ایک طریق قرآن حکیم کی آیات بینات سے ماتا ہے جب کہ اس سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ایک دوسرا جادہ شریعت ہے جسے ہم سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ قرآن ہو یا سنت ان دونوں کا مقصود وم طلوب اور مقام ایک ہی ہے۔ دونوں کی نوعیت اور دونوں کا لزوم ایک دوسرے کے لیے تکمیلی شان پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی اصولی اور اجمالی تعلیمات کی تشریح وقفیر اور توضیح وتصریح کے لیے حود سنت اور اسوء حسنہ کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے احکام ونصوص کے لیے اگر ذخیرہ سنت اور سرمایئ ماور یہ موجود نہ ہوتو دین وشریعت کا ماخذ اوّل خود چیتان بن جائے گا۔ پیش نظر رہے کہ سنت اور احادیث میں جو تشریحی سرمایہ ہے ہیں ایک شخص کی ذاتی اور ذہنی اختر اعات نہیں بلکہ نی صادق ومصدوق مقلیم کو ہیما کودی نے متاب کی سامت کی معدودتی مقلیم کودی نے متاب کا سامت ہیں باعث ہے کہ قرآن مجید کودی متلواور حدیث کودی نے متاب کودی نے متاب کودی نے متاب کودی نے متاب کی جودی کے متاب کا میں مارے ہے۔

انسان نے آج تک علم فن کی تاریخ میں جتے علمی تحقیقی اور فنی کارنا ہے سرانجام دیے ہیں'ان میں علم حدیث ایک ممتاز اور منفر دمقام رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی طرح تو بہت کی الہا می کتابوں اور صحائف کا ذکر ملتا ہے گرعلم حدیث کی مانند کسی دوسر علم کا وجود دکھائی نہیں دیتا' حتی کہ علم الحدیث کی وضاحت وتشریح کے لیے جو دوسر علم وفنون ایجاد ہوئے'ان کی طرح کسی دوسر علم وفن کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ علم حدیث کی ضرورت واہمیت اور جع وتر تیب کے لیے خود قرآن مجید میں واضح اشارات اور تر غیبات موجود ہیں۔ احادیث کے حصول کے لیے محدثین نے جس قدر محنت و مشقت کی ہے اور اس کی صحت و استفاد کے لیے جو سائنگیفک اسلوب اختیار کیا ہے اور اس کی تعجہ میں صحاح ستہ کا کراس علم کو اسلامی علوم کا افتخار بنا دیتے ہیں۔ محدثین کے اس جذب وشوق کے نتیج میں صحاح ستہ کاعظیم ذخیرہ امت کی اسلامی علوم کا افتخار بنا دیتے ہیں۔ محدثین کے اس جذب وشوق کے نتیج میں صحاح ستہ کاعظیم ذخیرہ امت کی اسلامی علوم کا افتخار بنا دیتے ہیں۔ محدثین کے اس جذب وشوق کے نتیج میں صحاح ستہ کاعظیم ذخیرہ امت کی

سنن ابو داود...... عرض ناشر

برايت كي ليمرتب بوا صحاح ست كعلاوه مؤطا الصحيح المصنف الحامع السنن المسند المستدرك المستخرج اور المعجم كعناوين كتحت احاديث كا سرماية بح كيا كيا محدثين في المستخرج اور المعجم كعناوين كتحت احاديث كا سرماية بح كيا كيا محدثين في المستكى و في ضرور تول كتحت ال كربهت ساسخا بالت بحى شائع كي جن مي مشارق الأنوار جامع الأصول الترغيب والترهيب شرح السنة رياض الصّالحين عمدة الأحكام منتقى الأخبار مشكوة المصابيح مجمع الزوائد زاد المعاد بلوغ المرام كنز العمال الحامع الصغير تيسير الوصول عقود الحواهر التاج الحامع الوامع اور اللؤلؤ والمرجان وغيره معروف بين ـ

عربی زبان میں '' حدیث' کا لفظ بہت ہے معانی میں استعال ہوتا ہے۔ لغوی طور پر بیلفظ گفتگو'ئی بات'
قابل ذکر واقعہ'ئی چیز یا کلام کے معنی میں مستعمل ہے' مگر جب حدیث کا لفظ ایک اصطلاح کے بطور استعال ہوتو
اس سے مراد رسول کریم طابع کی اقوال وافعال اور اعمال واحوال ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ رسول اللہ طابع کی ذات گرامی اور سالت سے متعلق راویوں (صحابہ کرام اور ان کے فیض یافتگان) کے ذریعے ہے جو چھ ہم تک
پہنچا ہے' وہ حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کو دیگر اصطلاحات میں سنت' خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ بیتمام ذخیرہ حدیث
قولی فعلی یا تقریری نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے آپ کے شائل (خصائل وعادات) کو بھی
گنجنہ کہ دیث میں شامل رکھا ہے۔

زخیرہ کو دیث کی وسعت ، قطعیت ، جیت ، صدافت اور عالمگیریت ایک امرسلم ہے۔رسول کریم علیم اور بعث کے آغاز ہی سے قلم وقر طاس اور تحریر و نگارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ﴿اللّٰذِی علم بالقلم ﴾ (العلق) اور ﴿نَّ وَالقلم وَما یسطرو نَ ﴾ (القلم) کی آیات کے حوالے سے عہدرسالت میں کتابت کے فن کوفر وغ طا۔ عرب و حجاز کے لوگ جو استحضار (حفظ و صبط) کو اپنا شرف و افتخار سیمتے تھے اب ان کے ہاں تحریر و تسوید کا پہلو بھی سامنے آیا۔ قر آنِ مجید کے پیاس سے زائد کا تبول کا تذکرہ ملتا ہے۔ گرا حادیث کی روایت و کتابت کا عہد بہ عہد ایک و سیح نظام دکھائی و بتا ہے۔ خورع بدرسالت میں جن امور کو با قاعدہ کھا جار ہا تھا 'ان میں قر آنِ مجید کے علاوہ اسلامی ریاست کے سرکاری مراسلے ' مکتوبات نبوی' وستور مملکت ' فطبات نبوی' معاہدات' ہم بنا ہے' امان نا ہے' مردم شاری' غلاموں کی آزادی کے پروانے ' مختلف علاقوں اور صوبوں کے گورنروں اور عتال کے نام سرکاری مراسل کی رویت یا ہوں کی رویت یا

سنن ابو داود عرض ناشر

گفتگوک ساعت پرمشمنل ہوتا تھا..... میختلف چیزوں پر لکھا ہواتح بری ذخیرہ آپ کے زمانۂ نبؤت سے متعلق ہے، جھے ایک شرعی مسئولیت اور کمال ضبط واحتیاط سے لکھا جاتار ہا تھا اور عہد صحابہ میں احادیث کے ذخیرے کوجس توجہ اور ذمے داری کے ساتھ لکھا گیا'اس کی متنز تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔

نبی ناتی ناتی ناتی ناتی نیست میں الائمیں۔خطبہ کرام نتائی کو ہدایت کی کہ وہ علم کو قبید کتابت میں لائمیں۔خطبہ کم چہۃ الوداع کے موقع پر بمن کے ابوشاہ کی درخواست پراسے کھوایا گیا۔ بول آپ مُلَّیْنَم نے جب دین وشریعت کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی دعوت دی تو شاہدین نے عالم الغیاب میں رہنے والوں تک نبی مُلَاثِنَم کی سنت اور اصادیث کو تحریر وتقریر کے ذریعے سے منتقل کیا۔

عہدِ نبوی اور دورِ صحابہ کی ان روایات کو جب بعد کے طبقات وادوار میں جمع کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی تو اس کے حوالے سے روایت و درایت ، جرح و تعدیل اور مصطلحات حدیث کا ایک ایساعلم وجود میں آیا جس نے اس فرخیر ہ حدیث کی حفاظت ، ثقابت ، وضاحت اور استناو میں ایک سائنٹیفک اسلوب اختیار کیا۔ ان علوم الحدیث میں اساء الرجال تو تاریخ عالم کا سب سے امتیازی علم اور فن ہے ، جس پر "الإصابه فی تمییز الصحابه ، کوایڈٹ کرتے ہوئے جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپر گرنے ایے مقدمہ میں بیتاریخی الفاظ کھے:

'' د نیامیں کوئی الی قوم نہیں گزری اور نہ آج کہیں موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساءالر جال کا عظیم المرتبت فن ایجاو کیا ہو جس کے باعث پانچ لاکھ مسلمانوں کے احوال معلوم ہو سکتے ہیں۔''

ہمیں اعتراف ہے کہ وشمنان اسلام' منافقین اور بعض دجاجلہ نے احادیث کوائی جانب سے وضع کرکے کھیلانے کی کوشش کی ۔اس موقع پرمحد ثین نے جس ایمانی غیرت' مشاہداتی قوت' علمی اوراک' تاریخی ذوق اور سائنسی شعور کے ساتھان وضاعین کا مقابلہ کیا اور ذخیر ہ حدیث سے ان وضاعین کی روایات کوصاف نکال باہر کیا اور اس موضوع پر اپنے منج کی سائنسی بنیادوں کوجس وضاحت وصراحت سے بیان کیا' بیتاریخ علوم انسانی کا سب سے برا افتخار ہے۔ محدثین نے قیامت تک کی نسلوں کے لیے ذخیرہ حدیث کے متن کو محفوظ کر دیا۔ یوں ایک طرف روایت و کتابت کے ذریعے سے بیذ خیرہ سنت' گئینۂ سیرت اور سرمایئی معم ومعرفت جمع اور دوسری طرف مسنون شخصی اعمال کے ذریعے سے بیذ خیرہ سنت کی تنصیلات سے علوم الحدیث کی تنصیلات سے علوم الحدیث کی تنایش بھری پڑی بیں گربم یہاں اپنے قارئین کے لیے ایک تاریخی ولیے کی وبیان کرتے ہیں:

سنن ابو داود عرض ناشر

عباسی عہد میں ہارون الرشید نے ایک زندیق کو گرفتار کر کے اس کے قبل کا تھم صادر کردیا جووضع حدیث کے جرم میں گرفتار تھا' اس موقع پراس زندیق نے ہارون سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ ان چار ہزارا حادیث کا کیا کریں گے جومیں نے وضع کی ہیں؟ جن میں میں نے حلال کوحرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے حالاں کہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم مَا اللّٰہ اللّٰ نہیں فرمایا۔ اس پر ہارون نے کہا:

"أَين أنت يا عدوّالله من أبي إسحاق الفزاري وعبدالله بن مبارك ينخلانها فيحرجانها حرفًا حرفًا "

''اے اللہ کے دعمن! تم ابواسحاق فزاری اورعبداللہ بن مبارک سے نیج کرکہاں جاؤگے؟ جوان کوچھٹی کی طرح جھان کرایک ایک حرف نکال باہر چھینکیں گے۔''

علم حدیث کی حفاظت و قطعیت 'جیت اور دفاع میں محدثین نے جو بے مثال اور تاریخی خدمات انجام دی بین اس کے تذکار جلیل کا بیموقع نہیں گرید حقیقت الم نشرح ہے کہ اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن کے بعد اس چشمہ کسافی کو محدثین عظام بیشے کی علمی اور تحقیقی کاوشوں نے استناد اور اعتاد عطاکر دیا۔ روایت و درایت 'جرح و تعدیل اور اساء الرجال کے علوم و فنون کی روشی میں جب تمام ذخیرہ حدیث کی تنقیحات و تصریحات سامنے آگئیں تو پھران کی روشنی میں تدوین حدیث کا عظیم الشان مرحلہ سامنے آیا جس کی ضوفشانیوں میں کتب ستہ کے علاوہ مصنفات 'جوامع 'سنن مسانید' معاجم' مسدر کات اور مستخرجات کا عظیم ذخیرہ محدثین عظام بیشے کی جلیل القدر محنت وریاضت اور عقیدت و مسئولیت کے نتیج میں امت کے ہاتھ آیا۔ جس کے براروں مخطوطات عہد بہ عہد شروح وحواشی اور تحقیق و تخ تنج کے ساتھ مرتب ہوئے جوآج بھی عالمی کتب خانوں میں ارباب تحقیق کی تو جہات کا مرکز ہیں۔ گران میں صحاح ستی کتب گلتان حدیث میں گل سرسد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

میرے لیے بیسعادت کی بات ہے کہ میرا خاندانی تعلق علائے کرام اور کا بتان کتاب وسنت ہے ہے۔ مدت العمرے مجھے اسلام کے ایمانی اور دو حانی مرکز حجاز میں قیام کے مواقع حاصل ہیں۔ میں ابنی اس خوش نصیبی پراللہ تعالی کا شکر اوا کرتا ہوں کہ چند سال قبل'' وار السلام'' کے نام سے ہم نے جس مرکز علم وتحقیق اور اوار ہ طباعت واشاعت کی بنا ڈالی تھی اس نے اسلامی موضوعات کے مختلف عنوانات پرسینئٹروں کتا ہیں و نیا کی متعدو زبانوں میں شائع کی ہیں۔ ان کتب نے اسپن تحقیق مزاج' اسلام کے مصاور اصلیہ اور طباعتی ذوق کے باعث



سنن ابو داود \_\_\_\_\_عرض ناشر

قبولیت عامہ کا درجہ حاصل کیا ہے گرا کیک مدت ہے میرے دل میں اس بات کی آرزو تھی کہ صحاح ستہ کا جدید اور شگفتہ اُردوز بان میں ایسا ترجمہ پیش کیا جائے جس میں ہر ہر حدیث کے نتائج وفوا کہ بھی درج کیے جا کیں اور ان ممکنہ مقامات پر جہال کی عصری اور زمانی موضوع پر کوئی حدیث بیان کی گئی ہوتو اس پر ایک تفصیلی اور تحقیق شذرہ اس اسلوب ہے کھھا جائے کہ دور جدید میں شبہات کی دلدل میں گھر اہوا ذہن کا مل اطمینان اور کھمل یقین شذرہ اس اسلوب ہے کھھا جائے کہ دور جدید میں شبہات کی دلدل میں گھر اہوا ذہن کا مل اطمینان اور کھمل یقین ماصل کر سکے۔ کتب ستہ کے ان تراجم وفوا کد پر ایک مدت سے خاموثی کے ساتھ برصغیر کے اہل علم اور محقین بڑی دل جمی اور طمانیت کے ساتھ کام کررہے تھے۔ ولِلّٰہ المحمد کہ تھیجین کے بعد سنن اربعہ میں سے ایک جز و اعظم سنن ابی داود بر کام کمل ہوگیا ہے۔

اس کتاب کے فاضل مترجم مولا نا ابو مجار عمر قاروق سعیدی فاضل مدینہ یو نیورٹی شیخ الحدیث و مدیر انتعلیم جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کرا چی بیٹی ہیں جنہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کممل کیا اور اکثر و بیشتر احادیث کے فواکد و مسائل بھی تحریر کیے ۔ اس مجموعے کی جملہ احادیث کی تخ بی عظیم محقق حافظ زبیرعلی زئی بیٹی نے کی ہے جس کی تھیج و تنقیح اور پروف ریڈنگ کے فرائض رفقائے ادارہ مولا ناسلیم اللہ زمان اور حافظ عبد الخالق مختی نہایت جال فشانی اور فرمد داری سے نبھائے ۔ ترجمہ کی متن کے ساتھ مراجعت اور تھیج و تنقیح اور پروف ریڈنگ کی نہایت جال فشانی اور فرمد داری سے نبھائے ۔ ترجمہ کی متن کے ساتھ مراجعت اور تھیج و تنقیح اور پروف ریڈنگ کی دمہ داری مولا نا ابوعبد اللہ مجمد عبد البجار اور حافظ مجمد آصف اقبال مختی نے بڑی عرق ریزی اور محنت سے ادا کی ۔ علاوہ ازیں فواکد و مسائل میں تحقیق اور علمی اضافے بھی کیے نیز ثانی الذکر نے جدید اسلوب کے مطابق کتابیات کی ابتدا میں نہی تحریر کیا ہے تا کہ قارئین جملہ مسائل کو ایک کا بندا میں بھی تحریر کیا ہے تا کہ قارئین جملہ مسائل کو ایک کی حکم ملاحظہ کر سے س

ادارے کے سینٹرریسرچ سکالرمحترم پروفیسرمحمہ یجی جلالپوری بلاتین نے جدیدعصری مسائل کے حل اوران کے شرق انطباق میں خصوصی طور پرعلمی و تحقیقی شدر ہے تحریر فرمائے ہیں۔ علاوہ ازیں مفسر ومترجم اور مصنف کتب کثیرہ فضیلة الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف بلات مدیر شعبہ تحقیق و تصنیف وارالسلام لا ہور نے دن رات کی ان تھک محنت سے اس پرنظر تانی کی اور علمی و تحقیقی فوائد و مسائل کا اضافہ کیا۔ آخری مرحلہ میں مرکز علمی دارالسلام ریاض میں قاری محمدا قبال عبدالعزیز اوران کے ساتھیوں نے وقت نظر سے پوری کتاب کا مراجعہ کیا اور حسب ضرورت اصلاحات کا اجتمام کیا۔ فجز اہم الله أحسن المجزاء فی الدنیا و الآخرة سنن ابوداود کی

#### سنن ابو داود

تیاری کے فنی مراحل کمپوزنگ، ڈیزائننگ وغیرہ میں محمد عامر رضوان ، اخلاص الحق ساجد، شخ محمد یعقوب اور عبد الجبار غازی نے اسے خوب سے خوب تر بنانے میں بھر پورمحنت کی ہے۔اللہ تعالی ان تمام جملہ احباب کی مساعی کوقبول فرمائے۔آمین یا رب العالمین.

ان جملہ احباب کی شاندروز محنت کے باعث سنن ابی داود کا بیتر جمہ ان شاء اللہ العزیز أردوخوال حضرات علمائے دین قانون دانوں اس اللہ علیہ اور عامة المسلمین میں قبولیت حاصل کرے گا۔ اس سلسلے میں برادرعزیز حافظ عبد العظیم اسد نے جس مسلسل محنت اور اس منصوبے کے لیے جس انہاک اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انھیں اس کا اجر جزیل عطافر مائے۔ قارئین محترم سے درخواست ہے کہ وہ کتب ستہ کے بقیہ جاری شدہ منصوبے کے لیے دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اسے جلد از جلد کمل کرنے کی ہمت عطا

خادم كتاب وسنت

عبدالما لك مجابد

مر بز: وارالسلامُ الرياضُ- لا بمور ريَّ لاَ ول1427 هـ/ابريل2006ء



# عرضِ مترجم

قرآ نِ مجید فرقانِ جید الله عزوجل کی آخری کتاب اور دین اسلام کی اساس ہے۔ حدیث نبوی اس کی شرح وقفیر اور بیان ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ اور انتہائی سعادت اور برکت کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ کی محبت اور ان کے حفظ وضبط کا شوق درس ندر لیں اور اشاعت کا اہتمام امت مسلمہ کے اندررو نہ اول سے موجزن رہا ہے۔ اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے جو اسلام کے دین فطرت ہونے اور اس کی حقانیت کی زبردست دلیل ہے۔ الله عزوجل کی حکمت عجیبہ ہے کہ ہر ہر دور میں انتہائی قابل اعتاد مقبول خلائق اور نابغہ روزگار قتم کے علاء اور شخصیات بیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے دین کی دعوت و مبلغ اور شریعت اسلامیہ کی مشبانی کے لیے حفاظت و حدیث کے مشکل ترین عمل کو اپنے جیتے جی ایک محبوب ترین دل پہند مشغلہ بنائے رکھا۔ دنیائے و وں کی کوئی گشش سفر وحضر کی کوئی مشقت اور اپنے پرائے کی کوئی الفت انہیں اپنے اس محبوب مشغلے سے باز نہ رکھ سکی۔ تقبل الله جھو دھم و حزاھم عن الاسلام و المسلمین خیر المجزاء .

صحابہ کرام ٹھُٹھ کے عہد زریں کے بعد دورِتا بعین تبع تا بعین اورائمہ عظام سے لے کراب تک بیعلم بطور ایک فن انتہائی تروتازہ اور شاداب ہے ٔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسے افراد سے خالی نہیں رہا ہے جہاں اس علم نبوت کی آبیاری نہ ہورہی ہو۔ کم یا زیادہ 'ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں اور حدیث کا ڈ نکا بجار ہے ہیں۔اللہ کریم ان کی مساعی قبول فرمائے۔

ان سعادت مندان میں ادارہ دارالسلام کے کارپردازان بالخصوص اس کے مدیر محترم جناب عبدالما لک مجاہد صاحب طلق کی فکری وعملی جولان گاہ انتہائی مبارک اور قابل داد ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے اپنی تمام تر مسائل بروئے کارلارہے ہیں۔قرآنِ مجید' کتبِستہ اور دیگر دواو پن حدیث کے متون و تراجم بنی نوع انسان تک بہنچانے کاعزم کیے ہوئے ہیں اور بڑی حد تک اسے مملی جامہ پہنارہے ہیں۔اللہ عزوجل قبول فرمائے' استقامت دے اور نظر مدے محفوظ رکھے۔

سنن ابو داود مرضمترجم

'دسنن ابوداود' شریعت اسلامی اوراحادیث نبوید کا و مخطیم الثان دیوان ہے جے امت مسلمہ کے علاء وعوام میں انتہائی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جا تا ہے۔ اس میں فقہائے امت اور مفتیانِ شرع متین کیلئے وہ تمام حدیثی دلائل جمع کردیے گئے ہیں جو فقہائے اسلام نے اختیار کیے ہیں اوران کا متدل رہے ہیں۔ ضرورت تھی کہ اس عظیم کتاب کا ایک عمدہ اور آسان ترجمہ مع فوا کہ ومسائل ایک نئے قالب میں اُردوخواں طبقہ کے سامنے بیش کیا جائے جوان کی روحانی غذا کا کام دے۔ اس سے پہلے مولا نا نواب وحید الزمان خان صاحب برطف کا ترجمہ جو ایک عرف کی دورتی فرائے والی ترجمہ جو ایک عرف کے متداول اور معروف چلا آر ہا ہے' اپنی زبان کی قدامت کی بنا پر بعض طبیعتوں کیلئے گراں اور نامانوس محسوس کیا جاتا تھا اور نواب صاحب مرحوم نے فوا کہ حدیث بھی خاص مقامات ہی پردرج فرمائے تھے۔ چنا نچہ اس غرض کے لیے احباب ادارہ بالخصوص حافظ عبدالعظیم اسد صاحب بطف اور ان کے رفقائے کرام نے راقم عمرفاروق السعیدی سے ملاقات کر کے اس کا رخیر میں حصہ لینے کی دعوت دی' جو میں نے اپنی سعاوت نے راقم عمرفاروق السعیدی سے ملاقات کر کے اس کا رخیر میں حصہ لینے کی دعوت دی' جو میں نے اپنی سعاوت جانے ہوئے قبول کرلی۔ بیکام محض سعادت ہی نہیں بلکہ انتہائی بھاری ہو جو اور بردی سخت فرمداری کا تھا جے رحمت باری کے بعدان مخلص میا فرائی اور دعاؤں کے طفیل کی قدرادا کرنے کے قابل ہوا ہوں ۔...گر

اس عمل میں بنیادی نکات یہ تھے کہ ﴿ ترجمہ سلیس اُردوزبان میں ہو۔ ﴿ عربی متن کے قریب تر ہو۔ ﴿ صحیح احادیث کے آخر میں اختصار سے نوائد و مسائل کی نشاندہ ی کی جائے۔ ﴿ اورفقہی قبل و قال سے بچتے ہوئے براہِ راست ارشاداتِ نبویہ سے سیراب و مستنیر ہونے میں آپنے قار کمین کی مدد کی جائے …… چنانچہ یہ ''بیشاعۃ مُزجاۃ'' (حقیری پونچی) پیش خدمت ہے اس میں جو خیروخوبی ہے وہ سراسراللہ عز وجل کا نصل و کرم ہے اور پھراپنے فاصل اجلہ اساتذہ کرام کی تضہیمات ہیں اور اپنے سلف صالحین کی خوشہ چینی۔ اور جو خطا و قصور ہے میں ہی اس کا فرمددار ہوں۔ اللہ عز وجل ہر قتم کی کج فکری یا غلط کیشی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اہل نظر آگر کسی خطاو میں ہی اس کا فرمدوں تو مطلع فرما کرشکر یہ کاموقع دیں تا کہ اصلاح کر لی جائے۔

قبول افتدز ہے عزوشرف!

میں'' دارالسلام'' کے ادارہ تحقیقات اور برادرانِ مراجعین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بیاضات کو انتہائی خوبی و کمال سے پُر کیا ہے اور کمزور یوں کی اصلاح کر دی ہے۔ جَزَاهُمُ اللّهُ خَیرُا وَ اَحْسَنَ الْحَدَزَاء.

\* ترجمه وفوا کد کے مراجع: یا کم سراسرعلم منقول ہے۔ اس میں اجتہا دوصنعت کا کہیں کوئی وظن نہیں 'سوائے اس کے کہالفاظ وتراکیب اور ترتیب مضامین میں کوئی جدت ہویا پھر مختلف الاحادیث میں جمع قطیق یا ترجیح کی کوئی نئی صورت اللہ عز وجل کسی کے دل میں ڈال دے اور پھر بیسب با تیں بھی ہمارے سلف پھتھ کی تراث میں موجود ہیں۔ اس وراثت کا مطالعہ کر لینا اور اسے سمجھ لینا اور ہضم کر لینا ہی بوی بات ہے۔ بہر حال اس کا م میں درج ذیل ایم مراجع میرے پیش نظر رہے ہیں اور اسے عزیز طلبہ کو بھی انہیں مرکز توجہ بنانے کی نصیحت کرتا ہوں:

﴿ تَهَذَيب السنن لابن القيم ﴿ التلجيص الحبير ﴿ فتح البارى ﴿ شرح نووى ﴿ نيل الأوطار ﴿ تهذيب السنن لابن القيم ﴿ التلجيص الحبير ﴿ فتح البارى ﴿ شرح نووى ﴿ نيل الأوطار ﴿ سبل السلام ﴿ تيسير العلام ﴿ التعليقات السلفيه على النسائى ﴿ مرعاة المفاتيح ﴿ فتاولى ابن تيمية ﴿ زادالمعاد ابن القيم ﴿ فقه السنه (سيرسابق) محدث عمر علامه محمد ناصر الدين البانى وشي كاليفات بالخصوص ﴿ صحيح سنن ابى داود ﴿ ضعيف سنن ابى داود اور ﴿ وارفت مِن ﴾ النهاية في غريب الحديث (ابن الاثير) ﴾ المنحد اور ﴿ مصباح اللغات - مرجم اوّل جناب علامه واب وحيد الزمان خان والله كاعمة تعيرات اور مضامين كي مصباح اللغات - مرجم اوّل جناب علامه واب وحيد الزمان خان والله كاعمة تعيرات اور مضامين ك

الله عزوجل جمارے سلف صالحین اور اساتذ ؤکرام کواعلی علیین میں بلندترین مقام دے کہ ان کے فضائل و خیرات سے خوشہ چینی کر کے ہی ہم کچھ بیان کرنے یا لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ رحمهم الله رحمة و اسعة.

جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کرا چی کا وسی علمی ماحول اس کا جامع مکتبہ اور جامع الفاروق ماؤل کالونی کرا چی کا ایک پُرسکون زاویہ میرے لیے اس کار خیر کی تسوید و تکمیل میں انتہائی ممدومعاون رہا ہے کہ میں میتحفہ علم و حکست ایٹ فقد روانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوا۔ اور گھر میں اس عمرارصاحبہ (عطیّہ وخر حکیم فیض عالم صاحب مرحوم) کا شکر مید میرے ذہے ہے کہ اس نے ابنی بیاری تک کو خاطر میں نہلاتے ہوئے میری غیر حاضری کو تبول اور برداشت کیا اور میرے لیے حتی الام کان راحت کا سامان پیدا کیا کہ میں یہ ایک ملی فریضہ انجام دے سکا ہوں۔ الخشر۔ سکا ہوں۔ الخشر۔

سنن ابو داود.....عرض مترجم

غرض نقشے ست کز ما یاد ماند کہ جستی را نمی بینم بقائے گر صاحبد کے روزے برحمت کند در حق اس مکیس دعائے

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم و تُب علينا إنك أنت التواب الرحيم٬ و صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ناچيزطالب العلم:

ابوعمار عمر فاروق السعيدى

نزیل جامعهانی برالاسلامیهٔ کراچی شعبان ۲۲ ۱هه - ستمبر 2005ء





# مترجم كاشخص تعارف

نام : عمر فاروق بن الشيخ عبدالعزيز السعيدي السَّلفي بن دين محمد

ولادت : 1371 ہجری بمطابق 1951ء

وطن : قصبه منكيره منتلع بهكراً بنجاب كاكتان

شهادات : الشهادة العاليه : دارالحديث محدية جلال يورييروالا ضلع ماتان 1973 ء

شهادة الفواغ: دارالحديث رحمانية سولجر بازار كراجي 1974ء

الشهادة العاليه: الجامعة السّلفية فيصل آباد 1976ء

الشهادة العاليه: كلّية الحديث الشريف الجامعة الاسلاميه مدينه منوره 1981ء

الشهادة العاليه: وفاق المدارس السلفية بإكسان 1984ء

اجازة الروابي : حضرت الشيخ المحدث سلطان محود راه : وجال يور بيروالا

حضرت الشيخ المحدث عبدالغفارسن والثيث مدينه منوره

حضرت الشيخ المحدث حافظ عبدالمنّان عبدالحق إليَّهُ، كوجرانوالا

حضرت الشيخ المحدث حافظ ثناء التّعيلي خان المدنى طُظَّة، 'لا مور

علاوه ازیں حصرت الشیخ مولانا حاکم علی برطش " کراچی اور حصرت الوالدالشیخ عبدالعزیز السعیدی

وطالة بي بهي ساع حديث اورا تكيما مقراءت كاشرف حاصل بيدو الحمد لله على ذلك.

عصری شہادات : ﴿ مِنْرُك: 1966ء ﴿ الفِّ الے: 1972ء ﴿ فَاصْلَ عَرِبِي: 1973ء

تدريى خدمات : الجامعة السلفية فيصل آباد 1981ء = 1985ء تك أن مين ابتدائي دوسال بطور مبعوث

از جامعهاسلامیه مدینه منوره

اعمال اداريي: مريالامتحانات ٔ جامعه ابي بمرالاسلامية 1990ء ــــــ 1999ء تك



#### مديرالتعليم وعميد كلّية الحديث الشريف 'بجامعة ابي بكرالاسلاميه 2000ء

علمی خدمات : ﴿ 'الامام ثناء الله الامرتسری 'حیانه وخدمانه' کلّیة الحدیث الشریف مدینه منوره میس آخری سال کامقاله

"جائزاورناجائز تمرك" نرجم: التبرك المشروع وغير المشروع د/ على بن نفيع العلياني.

- · (علوم الحديث ، فرجمه: علوم الحديث الشيخ محمد على قطب.
- 🟵 "تيسير اصول مديث" فرجمه: تيسير مصطلح الحديث در محمود الطحان الله الم
- ﴿ ﴿ حِجْ نَبُولَ كُا آ نَكُمُولُ و يُكِحاحالُ وُرَجِمْهِ: كيف حج رسول الله ﷺ وراب الظاهري.
- 🟵 ''فضاكل اعمال'' ترجمہ: كفاية التعبد و تحفة التزهد' عافظ عبرالعظيم منذرى برائش
  - 🟵 تهذيب وللخيص''الحطه في ذكرالصحاح السة''نواب صديق حسن خان بُلكُ
  - "اسلام كانظام طلاق" رُجه: نظام الطلاق في الاسلام علام احمر شاكر والله
    - 🟵 ''تبویب احادیث بلوغ المرام''یعنی احادیث کی ذیلی عنوان بندی
  - الله على ذلك الم





## مقدمه

# قرآن کریم اور حدیث رسول دونوں شریعت کے بنیادی مآخذ اور حجت ہیں

43

اَدِلَّهُ شرعیهاورمصادرِ شریعت کے تذکرے میں قرآنِ کریم کے بعد حدیثِ رسول کا نمبرآتا ہے کیعن قرآنِ کریم کے بعد حدیثِ رسول الله تالی کی کریم کے بعد حدیثِ اسلامیہ کا بیدوسرا ماخذ ہے۔ حدیث کا اطلاق رسول الله تالی کی کہ کے بعد شریعتِ اسلامیہ کا بیدوسرا ماخذ ہے۔ حدیث کا اطلاق رسول الله تالی کی کموجودگی میں کیے گئے کیکن آپ نے اس پرکوئی کئیر نہوتا ہے۔ تقریر سے مرادا لیے امور ہیں جورسول الله تالی کی کموجودگی میں کیے گئے کیکن آپ نے بالعم چار کہ الم الم الم الم الم الم الم اللہ عالم قرادیا۔ ان تینوں قتم کے علوم نبوت کے لیے بالعم چار الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ © خبر © اثر ﴿ حدیث ﴿ سنت ۔

خبو: ویسے تو ہرواقعے کی اطلاع اور حکایت کو خبر کہا جاتا ہے گر نبی طافی کے ارشادات کے لیے بھی ائمہ کرام اور محدثین عظام نے اس کا استعمال کیا ہے اور اس وقت پر لفظ حدیث کے مترادف اور اخبار الرسول کے ہم معنی ہوگا۔
افسو: کسی چیز کے بقیہ اور نشان کو اثر کہتے ہیں اور نقل کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ و تابعین سے منقول مسائل کو آثار کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد آثار صحابہ ہی ہوں مسائل کو آثار کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آثار کا لفظ مطلقاً بولا جائے گاتو اس سے مراد آثار صحابہ ہی ہوں گے۔لیکن جب اس کی اضافت الرسول کی طرف ہوگی یعنی 'آثار الرسول' کہا جائے گاتو اخبار الرسول کی طرح آثار الرسول بھی احادیث الرسول ہی کے ہم معنی ہوگا۔

حدیث: اس کے معنی گفتگو کے ہیں اور اس سے مرادوہ گفتگواور ارشادات ہیں جورسول الله مَثَلَّمُ کی زبان مبارک سے نظے۔

سنت: عادت اورطریقے کوسنت کہتے ہیں اور اس سے مراد عادات واطوار رسول ٹاپیٹر ہیں اس کیے جب سنت نبوی پاسنت رسول کہیں گے تو اس سے مراد نبی ٹاپیٹر ہی کے عادات واطوار ہوں گے۔

بهرحال حدیث اورسنت رسول الله عُلِیم کے اقوال افعال اور تقریرات کو کہا جاتا ہے اور بی بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ شریعت کا مصدر اور مستقل بالذات قابل استناد ہے۔ چنا نچا ام شوکانی براللہ فرماتے ہیں:

[اعُلَمُ أَنَّهُ قَدِا تَّفَقَ مَنُ یُعتَدُّ بِهِ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى اَنَّ السُّنَّةَ الْمُطَهَّرةَ مُسُتقِلَّةٌ بِتَشُرِیع الْآحُکُم وَ أَنَّهَا كَالْقُرُآنِ فِی تَحُلِیلِ الْحَلَالِ وَ تَحُرِیمِ الْحَرَامِ] (ارشاد الفحول ص: ٣٣)

(معلوم ہونا چاہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت مطہرہ تشریع احکام میں مستقل حیثیت کی حامل ہے اور کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام کرنے میں اس کا درجہ قرآن کریم ہی کی طرح ہے۔'' عبر آگے چل کر کسیتے ہیں:

[إِنَّ تَبُوُتَ حُجِّيَةِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاسْتِقُلَالَهَا بِتَشْرِيُعِ الْأَحُكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّةٌ وَلَا تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ فِي دِيُنِ الْاسْلَامِ] (حواله مذكور) "تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ اللَّهُ مَنُ لاَّحُظَّ لَهُ فِي دِيُنِ الْاسْلَامِ] (حواله مذكور) "سنت مطهره كى جَيت كا ثبوت اورتشر ليم احكام مين اس كى مستقل حيثيت ايك ابهم ديني ضرورت باور



اس کا مخالف وہی مخص ہے جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ ہیں۔''

سنت کامستقل جحت ِشرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی مُٹائیلا کی صحیح حدیث سے جو حکم ثابت ہو وہ مسلمان کے لیے قابل اطاعت ہے جا ہے اس کی صراحت قرآن میں ہویا نہ ہو۔ آپ کے صرف وہی فرمودات قابل اطاعت نہیں ہوں گے جن کی صراحت قرآن کریم میں آگئی ہے، جیسا کہ گراہ فرقوں نے کہا ہے اوراس کے لیے ایک حدیث بھی گھڑ لی کہ 'میری بات کو قرآن پر پیش کر و جواس کے موافق ہوا ہے قبول کر لواور جواس کے خالف ہوا ہے رد کردو۔' <sup>©</sup> بلکہ رسول اللہ مُٹائیلا کے ہر فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے بشرطیکہ وہ صحیح سندسے ثابت ہو۔

اس لیے کسی بھی صدیث ِرسول کو ظاہر قر آن کے خلاف باور کرا کے اسے رد کرنا اہل اسلام کا شیوہ نہیں۔ یہ طریقہ صرف اہل زینے اور اہل اہواء کا ہے جنہوں نے موافقت ِ قر آن کے خوش نماعنوان سے بے شارا حادیث رسول کو تھکرادیا۔ چنانچے امام ابن عبدالمرّ (التوفی ۴۶۳ ہجری) لکھتے ہیں:

[وَقَدُ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَ حَلَّ بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ أَمْرًا مُّطُلَقًا مُحُمَلًا وَلَمُ يُقَيِّدُ بِشَى ءٍ وَلَمُ يَقُلُ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ بَعُضُ اَهُلِ الزَّيُغ] (حامع بيان العلم و فضله :۱۹۰/۲)

''الله تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کا مطلقاً حکم فر مایا ہے اور اسے کسی چیز سے مقیّد (مشروط) نہیں کیا ہے اور الله نے اپنے نبی کہا کہ نبی گائی کی بات تم اس وقت مانو جب وہ الله کی کتاب کے موافق ہؤ جس طرح کہ بعض اہل زیغ کہتے ہیں۔''

#### اورامام شافعی بطشهٔ فرماتے ہیں:

[إِنَّ قَوُلَ مَنُ قَالَ: تُعُرَضُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرُآنِ فَإِنُ وَافَقَتُ ظَاهِرَهُ وَ إِلَّا اسْتَعُمَلُنَا ظَاهِرَ الْقُرُآنِ وَ تَرَكَنَا الْحَدِيْثَ، جَهُلً] (اختلاف الحديث في هامش كتاب "الامّ" ٣٥/٤، دارالشروق؛ بيروت)

لِعَنْ ' قبولیتِ حدیث کوموافقت قِر آن ہے مشروط کرنا جہالت (قر آن وحدیث سے بے خبری) ہے۔'' اور امام ابن القیم الله فرماتے ہیں: [وَ السُّنَّةُ مَعَ الْقُرُ آنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْ جُهِ :



🟶 ایک تووہ جومن کل الوجوہ قر آن کے موافق ہیں۔

دوسرے وہ جوقر آن کی تفسیراور بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ا تیسرے وہ جن سے کسی چیز کا وجوب یا اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے حالانکہ قرآن میں اس کے وجوب یا حرمت کی صراحت نہیں۔

ا حادیث کی بیتنوں قسمیں قرآن سے معارض نہیں ہیں۔ جوحد یقی احکام زائد علی القرآن ہیں وہ نبی علیم کی سے موئی ہے تشریعی حیثیت کو واضح کرتے ہیں بینی ان کی تشریع و تقنین (قانون سازی) آپ علیم کی طرف سے موئی ہے جس میں آپ کی اطاعت واجب اور نافر مانی حرام ہے۔ اور اسے تقدیم علی کتاب اللہ بھی نہیں کہا جاسکتا بلکہ بیاللہ کے اس تکم کی فرماں برداری ہے جس میں اس نے اپ نبی علیم کی فرماں برداری ہے جس میں اس نے اپ نبی علیم کی اطاعت کا تھم دیا ہے۔ اگر اس (تیسری) قسم میں نبی کریم علیم کی واطاعت نہی جائے گ میں نبی کریم علیم کی وہ خاص اطاعت بی جو قرآن کے موافق موں گی تو آپ کی اطاعت کا تھم ہے معنی ہو کررہ جاتا ہے اور آپ کی وہ خاص اطاعت بی ساقط ہو جاتی ہے در آپ کی وہ خاص اطاعت بی ساقط ہو جاتی ہو کہ وہ خاص اطاعت بی حدیث کی اس تیسری قسم (زائد ملی اللہ آپ) بی کی بابت نبی علیم نے بھی این امت کو تنہیں انداز میں فرمایا تھا:

[اَلَا إِنِّيُ اُوْتِيُتُ الْقُرُآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ] (سنن ابى داود' السنة' باب لزوم السنة' حديث : ٣١٠٣ و مسند احمد :٣١/٣)

'' خبر دار 'مجھے قر آن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل (یعنی سنت) بھی۔''

اورآپ کا یمی وه منصب ہے جوقر آن کریم کی اس آیت میں بیان فر مایا گیاہے:

﴿ وَ أَنْزَلْنَا اِلَّيْكَ الذِّكُرَ لِتُمَبِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَّيْهِمُ ﴾ (النحل: ٣٣)

''اے پیغیر!ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کواس کی تشریح وہیمین کرکے ہتلائیں۔''

چنانچہ رسول اللہ ظافیر نے اپناس منصب کے مطابق تو قتیح وتشریح کی اور اس کے اجمالات کی تفصیل بیان فرمائی 'جیسے نماز کی تعداداور رکعات' اس کے اوقات اور نماز کی وضع و بیئٹ زکو ہ کا نصاب' اس کی شرح' اس کی ادائیگی کا وقت اور دیگر تفصیلات ۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اجمالات کی بیتفیر و توضیح نبوی امت مسلمہ میں جست مجمی گئی اور قرآن کریم کی طرح اسے واجب الاطاعت تسلیم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز وزکو ہ کی بیشکلیں عہد نبوی سے آج تک مسلم ومتواتر چلی آر بی ہیں۔ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل وتفییر جس طرح نبی تالیج کا منصب ہے بالکل ای طرح عموماتِ قرآنی کی تخصیص اوراطلاقات (مطلق) کی تقیید بھی تبیین قرآنی کا ایک حصہ ہے اور قرآن کے عموم واطلاق کی آپ نے تخصیص وتقیید بھی فرمائی ہے۔ اوراسے بھی امت مسلمہ نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے اسے زائد علی القرآن کہہ کررد نہیں کیا جاسکتا' جیسا کہ آج کل بعض گمراہ اذہان اس طرح کا مظاہرہ کررہے ہیں۔

### حدیث رسول کے متعلق معاندین کا تعجب انگیز روبیہ

اسلام کی ابتدائی دوصد یوں کے بعد معتزلہ نے بعض احادیث کا انکار کیا' لیکن اس سے ان کامقصود اپنے گراہ کُن عقا کد کا اثبات تھا' ای طرح گزشته ایک ڈیڑھ صدی پہلے نیچر پرستوں نے احادیث کی جمت شرعیہ میں میکھ نکائی' اس سے بھی ان کامقصود اپنی نیچر پرتی کا اثبات اور مجزات قرآئی کی من مانی تاویلات تھا۔ نیچر پرستوں کا یہی گروہ اب مستشرقین کی' تحقیقات نادرہ' سے متاثر' ساحرانِ مغرب کے افسوں سے مسحور اور شاہد تہذیب کی عشوہ طرازیوں سے مرعوب ہوکرایک منظم طریقے سے قوم رسولِ ہاشی کوان کی تہذیب ومعاشرت سے



محروم کرنا اور اسلامی اقدار وروایات سے بیگانه کر کے تہذیب جدید کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مغربی نومسلم فاضل علامه محمد اسد مرحوم لکھتے ہیں:

"آج جب کہ اسلامی مما لک میں مغربی تہذیب کا اثر ونفوذ بہت بڑھ چکا ہے ہم ان لوگوں کے تعجب انگیز روسے میں 'جن کو" روش خیال مسلمان ' کہا جاتا ہے ایک اور سبب پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ علی ہی سنتوں پر عمل کرنا اور زندگی میں مغربی تہذیب کو اختیار کرنا ناممکن ہے۔ پھر موجودہ مسلمان نسل اس کے لیے تیار ہے کہ ہر مغربی چیز کوعزت کی نگاہ سے دیکھے اور باہر سے آنے والے ہر تدن کی اس لیے پر سنش کرے کہ وہ باہر سے آیا ہے اور طاقتور اور چک دار ہے۔ مادی اعتبار سے بدافریک پر تی ہی اس بات کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آج احاد بیث رسول اللہ علی ہم اور باتھ اور باتھ کا پورا نظام رواج نہیں پار ہا ہے۔ سنت نبوی ان تمام سیاسی افکار کی کھلی اور سخت تر دید کرتی ہے جن پر مغربی تدن کی عمارت کھڑی ہے۔

اس لیے وہ لوگ جن کی نگاہوں کو مغربی تہذیب وتمدن خیرہ کر چکا ہے وہ اس مشکل ہے اپنے کو اس طرح نکالتے ہیں کہ حدیث وسنت کا بالکلیہ ہیکہ کرا نکار کر دیں کہ سنت نبوی کا اتباع مسلمانوں پرضروری مہیں 'کیونکہ اس کی بنیا دان احادیث پر ہے جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور اس مختفر عدالتی فیصلے کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کی تحریف کرنا اور مغربی تہذیب وتمدن کی روح سے انہیں ہم آ ہنگ کرنا بہت آ سان ہو جاتا ہے۔'' (اسلام ایٹ دی کراس روڈز' بحوالہ''اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل وحفاظت میں حدیث کا بنادی کرداز''ص:۳۲ مطبع بند' لکھنؤ)

يهى علامه محداسد سنت كى اہميت بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

''سنت نبوی سَلَقِیْمَ ہی وہ آ مِنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کا ذھانچہ ہٹادیں و ڈھانچہ ہٹادیں تو کیا آپ کواس پر تعجب ہوگا کہ عمارت اس طرح ٹوٹ جائے جس طرح کا غذکا گھر وندا۔'' '' یہ اعلیٰ مقام جو اسلام کواس حیثیت سے حاصل ہے کہ وہ ایک اخلاقی 'عملیٰ انفرادی اور اجتماعی نظام ہے' اس طریقے سے (یعنی حدیث اور اتباع سنت کی ضرورت کے انکار سے ) ٹوٹ کر اور بکھر کررہ جائے گا۔'' (حوالہ ندکور)



ایسے مرعیانِ اسلام کی بابت 'جوا تباع رسول سے گریز ال اور جیت احادیث کے منکر ہیں' علامہ فرماتے ہیں: ''ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے کیکن اس کنجی کو استعال کرنانہیں میا ہتا جس کے بغیر درواز ہے کا کھلناممکن ہی نہیں۔''

(اسلام ایت دی کراس روزز نجواله 'معارف' 'عظم گزه دیمبر۱۹۳۳ء ص:۳۱)

### چندقابل غور وفکریہلو

1- الله كانازل كرده دين ايك بى جاوروه اسلام اورصرف اسلام جـ ﴿ إِنَّ اللّهِ يُنَ عِندَ اللهِ الْإِسُلام ﴾ (آل عمران: ١٩/٣) ﴿ وَمَن يَّبُتَغ غَيرَ الإسلام دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِين ﴾ (آل عمران: ١٩/٣) اس دين كوالله تعالى نے يا الله كرسول نے '' خدا ب ' مين تقييم نهيں فرمايا بلكه اس ايك دين بى كول كرمضبوطى سے تقامنے كا حكم ديا اور جُد اجدا بونے سے منع فرمايا ہے۔ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ الله حَمِيعاً وَّلاَ تَفَرَّقُو الله (آل عمران: ١٠٣/١٠) اور اپنورسول كور يع سے بھى اعلان كروايا۔ ﴿ وَاكَّ الله حَمِيعاً وَّلاَ تَفَرَّقُو الله الله الله الله الله عَمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (الانعام: ١٥٣/١١) هذا صِرَاطِي مُستَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ ﴾ (الانعام: ١٥٣/١١) دي يعي مت لكو وه معين اس سيد هراست " يعيم اسيدها راست ہے تم اسى يروى كرواور كل راستوں كے يعيم مت لكو وه معين اس سيد هراست سے ياناوس كے يانوں سے ياناوس كے يانوں سے يونوں سے يانوں سے يونوں سول سے يانوں سے يانوں سے يونوں سے يونوں سے يونوں سے يونوں سے يانوں سے يونوں س

- 2- قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر تقرق سے روکا ہے ، جس کا مطلب فرقوں اور گروہوں میں بث جانا ہے۔ علاوہ ازیں نبی طَلِّمَ ہُم نے بھی ایک ہی راستوں کو علاقہ ازیں نبی طَلِّم نے بھی ایک ہی راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوسرے تمام راستوں کو غلط قرار دیا ہے۔ اِس اعتبار سے حق کا راستہ ایک ہی ہوسکتا ہے نہ کہ متعدد عقل وُقل کے اعتبار سے متعدد راستے ہیں وقت کس طرح '' دحق'' ہو سکتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ﴿ فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ ﴾ راستوں کو رہوں سے باقی سب مراہی۔'' (یونس: ۳۲۱۰)'' دحق ایک ہی ہے باقی سب مراہی۔''
- 3- یددین اسلام یا صراط متنقیم کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ یہ بنیادی طور پردو چیزوں پر شتمل ہے: ایک قرآن مجیداور دوسری حدیث رسول مقبول ناتی اللہ کے رسول ناتی نے فرمایا:

[تَرَكُتُ فِيكُمُ أَمُرَيُنِ ۚ لَنُ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا ۚ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيّه ] (موطأ إمام



مالك كتاب القدر عديث: ٣)

''میں تمھارے اندر دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں' تم جب تک اِن دونوں کو تھاہے رہو گے' ہرگز گمراہ نہیں ہو گے'ایک اللہ کی کتاب اور دوسری' اس کے نبی کی سنت ''

4- یددین ٔ سابقہ دینوں کی طرح غیر محفوظ نہیں رہا۔ لیکن چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی دین راہ نجات ہے ' اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیاا ور فرمایا:

﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر:٩/١٥)

"جمى كے اس"الذكر" كواتاراہے اور جمى اس كے محافظ ہيں۔"

﴿الذكر﴾ سے مراد قرآن مجيد ہے جو محفوظ ہے اِس ميں کسی قتم كا تغير نہيں ہوا ہے اور ندآ كندہ ہی ہو سكے گا۔ اور چونكہ حديث رسول كے بغيراس كو مجھناا وراس پرعمل كرنا ناممكن تھا اس ليے اس كی حفاظت كے مفہوم ميں گا۔ اور چونكہ حديث كى حفاظت كے ليے اللہ تعالى نے محدثين كا گروہ پيدا فرمايا جس نے ہم شامل ہے۔ چنانچہ حديث كى حفاظت كے ليے اللہ تعالى نے محدثين كا گروہ پيدا فرمايا جس نے ہم شال كاوش ومحنت سے حديث كى حفاظت كاعظيم الشان كام سرانجام ديا۔

اِس لیے اس دین کے مآخذ صرف اور صرف قرآنِ کریم اوراحادیث صیحہ ہیں البتہ ان کو سیجھنے کے لیے صحابہ کرام کے منبج اورسلف صالحین کی تعبیر وتشریح سے استفادہ ضروری ہے۔

5- ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی بینیں کہا کہ ان کی بات حرف آخر ہے بلکہ اس کے برعکس انہوں نے بہ کہا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہو عتی ہے۔ اِسی لیے انہوں نے اس امر کی بھی تاکید کی ہے کہ ان کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جائے 'تو ہمار کی بات کو چھوڑ دینا اور حدیث پرعمل کرنا۔ علاوہ ازیں خود ان کا بھی کئی باتوں میں رجوع ثابت ہے۔ اور بعض مسائل میں ان کے شاگر دوں کی بھی بیصراحت موجود ہے کہ بیصد بیث ہمارے استاد اورامام کے سامنے نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس کے برعکس رائے اختیار کی اگر انہیں بیحد بیٹ مل جاتی تو وہ یقینا پی رائے سے رجوع کر لیتے۔ ائمہ کے دور میں احادیث کی جمع و قد وین اور ان کی جانچ پر کھ کاوہ کام نہیں ہوا تھا جو کتب ستہ اور دیگر کتابوں کے مؤلفین نے کیا چونکہ ان کے سامنے احادیث کے بیمجو عزیس سے نہیں ہوا تھا جو کتب ستہ اور دیگر کتابوں کے مؤلفین نے کیا 'چونکہ ان کے سامنے احادیث کے بیمجو عزیس سے اس لیے وہ تو اپنی احتہادی خطا پر معذور بلکہ ما جو رہی ہوں گے۔ لیکن احادیث صحیحہ کے مجمو عے مرتب و مُدَدُ وَ ن

#### کرنے کا کیا جوازہے؟

6- اِن ائمہ کے شاگر دانِ رشید نے بہت ہے مسائل میں دلیل کی بنیاد پر اپنے ائمہ اور اساتذہ ہے اختلاف کیا ہے۔ اور اس اختلاف کے باعث کسی نے انہیں قابل فدمت نہیں گردانا بلکہ بیاختلاف ان کی حق گوئی اور علمی قابل فدمت نہیں گردانا بلکہ بیاختلاف ان کی حق آ راء ہے قابلیت پر بی محمول کیا گیا۔ چنانچہ آج بھی اگر دلیل شرق کی بنا پر کوئی عالم دین ائمہ کرام کی بعض آ راء ہے اختلاف کرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے اور اس کے اس نقط کنظر کو تحسین کی نگاہ ہے دیکھا جانا جا ہے۔

### چند گزارشات سنن اربعه کے حوالے سے

سنن اربعہ ہے مرادسنن ابو داو داو شنن تر ذری سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں "صحاح بنة" کی اصطلاح معروف اور زبان زدعام و خاص ہے۔ اور اس ہے حدیث کی چھ کتا ہیں مراد ہوتی ہیں۔ چار فدکورہ سنن اربعہ اور شیح بخاری وضح مسلم۔ ان آخری دو کتا بوں کو الگ' وضح میں کہا جاتا ہے۔ ان آخر الذکر دونوں کتا بوں کی بابت تو اہل سُقت کے ہاں یہ بات مسلّمہ ہے کہ یہ دونوں کتا ہیں صحح احادیث کے مجموعے ہیں ان میں کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے اس کے شاہ ولی اللہ مُؤرِین کے اِن دونوں کتابوں کی بابت کہا ہے:

[اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علیٰ ان جمیع ما فیهما من المتصل المرفوع و صحیح بالقطع و انهما متواتران الیٰ مصنفی هما و انه کل من یهو ن امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین] (حجة الله البالغة: ۱۳۲۱ طبع المکتبة السلفیة الاهور) در صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی باب محدثین کا اتفاق ہے کہ ان میں جتنی بھی متصل مرفوع احادیث بین وه تطعی طور پرضیح بیں اور وہ اپنے مصنفین تک متواتر بین نیزیه کہ جو شخص بھی ان دونوں (مجموعہ بات حدیث) کی شان گھٹا تا ہے وہ بدی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کی اور راستے کا بیروکار ہے۔ " البتہ سنن اربعہ کی بابت سب سلیم کرتے ہیں کہ ان میں کچھ حصہ ضعیف احادیث کا بھی ہے انہیں البتہ سنن اربعہ کی بابت سب سلیم کرتے ہیں کہ ان میں کچھ حصہ ضعیف احادیث کا بھی ہے انہیں تصویح کتابیں) کہا جاتا ہے اسکی وجوان میں صحاح کی تعدد کا زیادہ ہونا اور ضعاف کا کم ہونا ہے۔ گویا نہیں بہ حیثیت مجموعی صحیح قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ تعداد کا زیادہ ہونا اور ضعاف کا کم ہونا ہے۔ گویا نہیں بہ حیثیت مجموعی صحیح قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ

صیح بخاری وسیح مسلم کی طرح من حیث الکل صیح ہیں۔ تا ہم''صحاح ستہ'' کی اصطلاح سے عوام میں بیتا تُر ضرور پھیلا کہ یہ چھی چھ کتا ہیں صیح احادیث کے مجموعے ہیں اور علماء سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ بھی' جونن نقدِ حدیث اور اساء الرجال سے بالعموم نا آشنا ہے' کسی حدیث کاسنن اربعہ میں سے کسی کے اندر ہونے کو صحت کے لیے کافی سجھتا ہے۔ بالخصوص بحث وجدال میں اس اصطلاح سے خوب فائدہ اُٹھایا جاتا ہے' اور ان کتابوں کا حوالہ دے کران کی ضعیف احادیث کو بھی صیح جاور کرایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں خود علماء کی اکثریت کے لیے بھی یہ معلوم کرنا کہ ان میں صیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی نہایت مشکل امر تھا' کیونکہ اصول حدیث اور اساء الرجال میں دسترس کے بغیر یہ فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور علوم حدیث میں اس قشم کی مہارت اور عبور رکھنے والے علماء نہایت اقل قلیل ہوتے ہیں۔

یہ صورت حال عرصۂ دراز سے یوں ہی چلی آ رہی تھی کہ اس دَور میں محدث عصر اور عظیم محقق علامہ شخ ناصر الدین البانی برائ الله و 1999ء) کو الله تعالیٰ نے تجدیدی شان کے ساتھ احادیث کی تحقیق کامہتم بالشان کام کرنے کی توفیق سے نوازا۔ شخ کی مساعی حسنہ کی بدولت تحقیق حدیث کا یہ کام جومو لفین کتب حدیث کے بعد جمود یا تساہل کا شکار چلا آ رہا تھا 'نے آ ہنگ اور نے عزم کے ساتھ شروع ہوا۔ شخ البانی برائے نے ایک طرف تو ایسے تلا فدہ کی الی شیم تیار کی جوشخ ہی کی طرح تحقیق حدیث کے محد ثانہ ذوق سے بہرہ ور ہے اور دوسری طرف خود بھی نہایت و مین بیانے تر تحقیق حدیث کا مرانجام دیا جس کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے:

ان کی ایک عظیم خدمت حدیث بہ ہے کہ انہوں نے سنن اربعہ کی احادیث کی تحقیق اور چھان پھٹک کر کے ضعیف اور حجے دونوں سم کی روایات کی نشاندہ ہی کر دی جس سے اس بات کی وضاحت ہوگئی کہ اِن چاروں کتابوں کی حدیثیں جج بخاری وضح مسلم کی طرح 'ساری کی ساری 'صحح نہیں ہیں۔اور کسی حدیث کا محض سُنن میں ہونا ہی اس کے متندہونے کے لیے کافی نہیں ہے 'بلکہ محد ٹانداصول کی روشنی میں ان کی صحت وضعف کا فیصلہ کرنا محروری ہے۔ شخ بڑا لئے نے فیصلہ کر کے اور دو دو دوصوں میں تقیم کر کے علاء کو آسانی مہیا فرما دی۔اب ہر عالم 'جو شخصی حدیث کے فن سے آشنائی بیاس میں درک اور تج بہیں رکھتا (اور اکثریت ایسے ہی علاء کی ہے) وہ بھی ان میں موجود روایات سے آگا ہی حاصل کر سکتا ہے کہ کون می روایت صحح ہے اور کون می ضعیف؟ علاوہ ازیں شخ میں موجود روایات سے آگا ہی حاصل کر سکتا ہے کہ کون می روایت صحح ہے اور کون می ضعیف؟ علاوہ ازیں شخ میں موجود روایات سے آگا ہی حاصل کر سکتا ہے کہ کون می روایت صحح ہے اور کون می ضعیف؟ علاوہ ازیں شخ

صحیحین (حدیث کے دوسیح مجموعے ) اور باقی چار کتابوں کوسننِ اربعہ کہا جائے اور صحاحِ ستہ کی اصطلاح ترک کر دی جائے'تا کہ لوگ سنن اربعہ کو بھی صحیحین کی طرح سیجے احادیث کا مجموعہ نسمجھیں۔ اور ان سب کو کتب سِتھ سے تعبیر کیا جائے۔

\* دارالسلام کا جذبہ خدمت حدیث اوراس کے لیے ادارے کا شاندار کر دار:ان تمہیدی گزارشات اور شخ البانی کی خدمات کے تذکرے کے بعد ضروری ہے کہ' دارالسلام' کے ارباب بست و کشاد کے جذبہ خدمت حدیث کا ذکر کیا جائے' جن میں برادرعزیز حافظ عبد العظیم اسد جزل منجر دارالسلام لا ہوراور برادرعظیم مولانا عبدالمالک مجاہد ڈائر کیٹر جزل دارالسلام الریاض لا ہور طلاع سب ہمایاں ہیں۔ دارالسلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کتب بتہ کواردو میں از بر نو نے تراجم اور نوائد کے ساتھ شائع کیا جائے' کیونکہ مولانا وحید الزمال بڑائے کہ کتب بتہ کواردو میں از بر نو نے تراجم اور نوائد کے ساتھ شائع کیا جائے' کیونکہ مولانا وحید الزمال بڑائے کہ کتب بتہ کواردو میں از بر نو نے تراجم اور نوائد کے ساتھ شائع کیا جائے' کیونکہ مولانا وحید الزمال بڑائے کہ بیش سے بھی آیا کہ تھیتی حدیث کا جوزوق عام ہوا ہے (جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان ہوئی ) اس کے پیشِ نظر سنن اربعہ کی احاد یث کی خشورت کی ہو جائیں کہ جائے گئی ہے' جب کی خرص اس کی ختی نظر چونکہ محض تجارت کے خور میں انٹرین تیار نہیں ہوتے' لیکن دارلسلام کے پیشِ نظر چونکہ محض تجارت کی ہم نورت کی ہو جن رہنمائی تھی' اس لیے انہوں نے دنیوی میں بہ کم نور اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ منن اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ سنن اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ سنن اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ سنن اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ سنن اربعہ کوان کی احاد یث کی خطر سے فیصلہ کیا کہ جیا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں بہ کی ہو کہ کہ کر بی گے۔

چنانچ جہاں کتبستہ کے اردوتراجم ونوا کد کے لیے مختلف علماء کی خدمات حاصل کی گئیں وہاں سنن اربعہ کی احادیث کی تحقق کے لیے شخ زبیرعلی زئی (حضر وُاٹک) ﷺ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شخ زبیرعلی زئی (حضر وُاٹک) ﷺ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شخ زبیرعلی زئی عظیم محقق خدمتِ حدیث کے جذبے سے بہرہ ور تحقیق حدیث کے ذوق سے آشنا اور فن اسماء الرجال کے ماہر ہیں۔ علوم حدیث بربھی ان کی نظر گہری ہے اور فقہائے محدثین کی طرح صحیح حدیث کو ضعیف سے میتز کرنے کا جذبہ بھی رکھتے جدیث بربھی ان کی نظر گہری ہے اور فقہائے محدثین کی طرح صحیح حدیث کو ضعیف سے میتز کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور اس کا م کی المہیت وصلاحیت بھی۔ چنانچ دار السلام کی درخواست پرمولانا موصوف نے سون اربعہ کی مکمل محقیق ویخ تابح کی ہے جوان شاء اللہ اردوا ٹیریشن کے علاوہ عربی اور انگریزی ایڈیشنوں میں بھی شامل ہوگی۔ سب



ستہ کے عربی اور انگلش ایڈیشن بھی (مع تخ تئے) دار السلام کی طرف ہے ان شاء اللہ عنقریب اشاعت پذیر ہوں
گے۔اس تحقیق و تخ تئے میں شخ زبیر علی زئی نے ہر حدیث پر اپنی تحقیق کے مطابق حکم لگایا ہے کہ وہ سیح یا ضعیف ہے۔ صبح یا حسن ہے تو اس کی تخ تئے کی ہے یعنی وہ حدیث تیب ستہ میں ہے کس کس کتاب میں ہے اور کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں ہے؟ بعض جگہ حب ضرورت دوسری حدیث کی کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔اور اگر روایت ضعیف ہی کہاں کہاں ہے اور اس نے اسے عن کے ساتھ ہی تو مختصراً وجہ ضعف بھی بیان کر دی ہے مثلاً اس میں فلاں راوی مُدرس ہے اور اس نے اسے عن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسی حدیث محدثین کے زو دیک ضعیف ہوتی ہے والا یہ کہ تحدیث کی صراحت مل جائے یا مثلاً اس میں فلاں راوی شعیف ہوتی ہے والا یہ کہ تحدیث کی صراحت مل جائے یا مثلاً اس میں فلاں راوی ضعیف ہوتی ہے والا یہ کہ تحدیث کی صراحت مل جائے یا مثلاً اس میں فلاں راوی ضعیف ہوتی ہیں۔

بیسارا فیصلہ شخ موصوف نے کمل طور پراپی تحقیق کی بنیاد پر کیا ہے جس میں محنت کے علاوہ امانت و دیانت بھی شامل ہے اور محد ثانت نقیح و تحقیق میں یہی دو بنیادی عضر ہوتے ہیں ' جگر کا وی و محنت اور امانت و دیانت۔ ایک محدث کے اپنے کوئی ذہنی تحفظات ہوتے ہیں 'نہ کوئی فقہی مسلک اور نہ کسی قتم کا حزبی تعصب مدار سِ دینیہ میں شخ الحدیث کے منصب پر رونق افر و زعلمائے کرام کو بھی یہی زیبا ہے کہ وہ ہر قتم کے ذہنی تحفظات یا حزبی تعصّبات کو بالائے طاق رکھ کرمحد ثانہ شان سے اور علمی امانت و دیانت کے تقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے سنت مطہرہ کی خدمت فرمائیں۔

## قارئین کرام ہے ایک گزارش

ہمارے وہ معزز کرم فرما جن کی نظر سے دارالسلام کی مطبوعہ کتب سِنّہ (حدیث کی چھے کتا ہیں' ابوداو دُنتر ندی' نسائی' ابن ماجہاور صحیح بخاری وصحیح مسلم ) گزریں گی' ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کتب کو پڑھتے پڑھاتے وقت سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرلیں' یعنی ان کے دل میں رینیت ہو کہ ہمیں نبی کریم ٹڑھٹم کی ایک ایک حدیث کے سامنے سرتشلیم ٹم کرنا ہے اوراس کو دوسروں کی رائے کے مقالبے میں ترجیح دینا ہے۔

دوسرے اللہ ہے محیح راستے کی رہنمائی کی دعا کریں ہے ہم برنمازیس پڑھتے بھی ہیں۔ ﴿ اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ ''اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا''لیکن ترجمہ نہ جاننے کی وجہ ہے اس کا ہمیں صحیح معنوں میں احساس وشعور نہیں ہوتا۔ آپ دل کی گہرائیوں ہے یہ دعا کریں اور خاندانی طور پر یا مخصوص ماحول کے زیراثر



سنن ابو داود

آپ نے جس مسلک کواپنایا ہوا ہے اس پر قانع نہ رہیں اور ہدایت کی طلب صادق اپنے دل میں ہیدا کریں اور اس کے مانے کی دعاجھی کریں۔

تیسرے نیک اللہ نے آپ کوعقل وقہم نے نوازا ہے اسے آپ جس طرح اپنی دنیا بہتر ہے بہتر بنانے کے لیے استعال کرتے ہیں ، ہماری استدعاء ہے کہا پی آخرت کے سنوار نے کے لیے بھی اسے استعال کریں۔ آپ دنیا کے استے بی اسباب و و سائل پر قناعت نہیں کرتے جو آپ کواپنے والدین سے ورثے میں ملتے ہیں ، بلکہ آپ اپنی محنت اور جدو جبد کے ذریعے سے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے جو عارضی فانی اور چندروزہ ہے اس کے لیے تو آپ شب و روزم مروف رہیں زندگی کا ایک ایک لیے اس کے لیے وقف رکھیں اپنی تمام تو انائیاں اس پر صرف کرتے رہیں آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی اس کور پر گھو میں لیکن آخرت کی زندگی جو دائی ہے جسے فنا اور زوال نہیں اس کی بہتری اور اصلاح کے لیے آپ کے پاس نہ کوئی وقت بھواور نداس کے لیے آپ آپ کی قائدان یا ماحول سے ورثے میں ملیں۔ بیعدل وانصاف نہیں ہے پڑمل کر لینے کوکا فی سیحتے رہیں جو آپ کواپنے خاندان یا ماحول سے ورثے میں ملیں۔ بیعدل وانصاف نہیں ہے کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اس خمر اس آخرت سے بیانے کی کوشش کریں جو صراط مستقیم سے انجراف کی صورت میں آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا ہے۔

\* ہماراطر زِعمل اور عنداللہ باز پُرس کا احساس: جہاں تک ہماراتعلق ہے ہم بھی ذکورہ باتوں ہے مشتلیٰ نہیں ہیں۔ اورالحمد للہ ہم اللہ عزوجل کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کی صحت وضعف کا فیصلہ کرنے میں کسی حزبی تعصب اور جانب داری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے اپنے وہنی تحفظات کوسا منے نہیں رکھا ہے اوراپنے خاندان اور ماحول کے اثر ات کواس پراثر انداز نہیں ہونے دیا ہے بلکہ پوری امانت و دیانت سے نقد و تحقیق کے محد ثانہ اصول ہی کی روثنی میں احادیث کو جانچا اور پر کھا ہے اور پھرا نہی مسائل کا اثبات یا ان کی اُر جَبِعیت کا فیصلہ کیا ہے جواحاد میث و صحیح کا قتضاء ہے۔ احادیث کو تو ٹر مروثر کران کی وُ وراز کارتاویل کرنایا صحیح حدیث کو ضعیف اور ضعیف حدیث کو صحیح طریقے ہمارے نزد یک دجل و شاہت کرنے کی کوشش کرنا یا بلا دلیل کسی حدیث کوناسخ یا منسوخ قرار دینا نیسب طریقے ہمارے نزد یک دجل و تعلیس اور کتمان حق کی ذیل میں آتے ہیں۔ ہم ان سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں اور قار کمین کرام کو بھی پورے اعتماد تعلیس اور کتمان حق کی ذیل میں آتے ہیں۔ ہم ان سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں اور قار کمین کرام کو بھی پورے اعتماد

سنن ابو داود

اوراذ عان سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارادامن ان تمام چا بک دستیوں سے بگسر پاک ہے۔ محد ثانہ اصول کے انطباق میں ہم سے غلطی ہوسکتی ہے معلومات میں کی باعدم رسائی کی وجہ سے غلطی ہوسکتی ہے فہم واستنباط میں ہم سے غلطی ہوسکتی ہے (اوران پر متنبہ کرنے والول کے ہم ممنون ہول گے اوران شاءاللہ ان غلطیوں کی اصلاح کر دی جائے گی کیکن ان کوتا ہیوں میں الحمد للہ کسی قتم کی بددیا نتی کا عضر شامل نہیں ہے مسلکی پس منظر کا دخل نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ عَلَیٰ مَا نَقُولُ وَ کِیُلٌ.

## چند ہاتیں تھیج وطباعت کے حوالے سے

اب صحیحین اورسنن اربعہ کے ترجمہ وفوا کہ تصحیح ونظر ٹانی اورا شاعت کے بارے میں چندگز ارشات۔ جب وار السلام نے کتب ستہ کے اُردو ترجمے کا پروگرام بنایا' تو مختلف علماء اور شیوخ الحدیث کو ایک ایک کتاب کے ترجمہ وفوا کد کا کام دے دیا گیا' چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا کام مکمل کر کے ادارے کے سپر دکر دیا۔ صرف صحیح بخاری کے ترجمہ وفوا کد کا کام ابھی جاری ہے' اس کی تکمیل اب تک بدوجوہ نہیں ہوسکی۔ دوسری کتابوں کے طباعتی مراحل کی تکمیل تک امید ہے کہ اس کے ترجمہ وتحشیہ کا کام بھی ان شاء اللہ کمل ہوجائے گا۔

ان ترجمہ شدہ کتابوں کی کمپوزنگ ترجمہ ومتن کا مقابلہ فوائد و تراجم میں ترمیم واصلاح اور اضافہ اور پھر پر وف ریڈنگ علاوہ ازیں سنن اربعہ کی حد تک تحقیق وتخ تک کی وجہ سے احادیث کی صحت وضعف کی روشی میں فوائد میں تبدیلی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر بہت سے امور جن سے عام لوگ تو آشنا نہیں جین کیکن طباعت کی ونیا ہے آگائی رکھنے والے ان مراحل کی مشکلات اور درجہ بدرجہ کشنا نیوں سے باخر جیں ، بالخصوص جب مقصد صرف دولت کمانا نہ ہو بلکہ اصل مقصد ہر لحاظ سے معیاری کتب عوام کوفرا ہم کرنا ہو، جیسا کہ وار السلام کا نصب العین (Motto) ہے تو اس راہ کی دشوار یوں میں اور زیادہ اضافہ ہوجا تا ہے۔

دارالسلام کا بینظیم منصوبہ بھی انہی کھن مراحل سے گزرا ہے اورا بھی گزرر ہاہے اوراس کی تفصیل بہت کمی بھی ہے اور صبر آزما بھی ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عبد المالک مجاہد اور حافظ عبد العظیم اسد طبیقا کو کہ ان دونوں حضرات نے کمال صبر وضبط کا ثبوت دیا اور مالی تعاون میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا۔ ان کے مثالی تعاون اور



کتاب وسنت کی اشاعت کے جذبہ کبے پایاں ہے اب اس منصوبے کی تکمیل کا سروسامان بہم ہونے لگاہے۔اور سننِ اربعہ میں ہے ایک کتاب سنن ابودادو تمام مراحل ہے گزر کرقار ئین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

ہم اس تو فیق الہی پر بارگا والہی میں تجدہ ریز ہیں کہ جو پھی بھوا ہے اس کے کرم اور تو فیق ہی سے ہوا ہے اور آئندہ بھی جو پھے ہوگا'اس کے کرم ہی ہے ہوگا۔

ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اس التجائے لیے تھیلے ہوئے ہیں کہ دہ بقیہ پانچوں کتابوں کی بھی جلد از جلد پھیل کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے اور راستے کی تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرمادے۔قار نمین کرام سے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے۔

چنانچدارشاد نبوی: آمنُ لَمُ يَشُكُرِ النَّاسَ لَمُ يَشُكُرِ اللَّهَ آرترمذی عدیث: ۱۹۵۵) ''جس نے لوگوں کا شکر ادائیں کیا '' کی روشی میں فرکورہ دونوں عظیم القدر بھا ئیوں کا شکر بیادا کرنا ضروری ہے۔ داقعہ بیہ ہے کہ بید دونوں حضرات صبر وضبط اور ایثار وقربانی کا بیعظیم مظاہرہ نہ کرتے جو انہوں نے اس عظیم منصوبے کے لیے کیا ہے تو یہ کام بظاہر نہایت مشکل تھا۔ بیعظیم کام اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عظیم بھائیوں کے لیے مقدر کررکھا تھا جس کی تو فیق اللہ تعالیٰ نے ایک صدی کے بعدان کے نصیب میں رکھ دی۔ بارک الله فی عمرهما و حُمهُ وَدِهِما و تَقَبَّلُ اللَّهُ مَسَا عِیْهِمَ ' آمین.

للج سنن ابو داود کے اس ترجمے میں شخ زبیر علی زئی ﷺ کی تخ تئج و تحقیق کے علاوہ ادارے کے حسب ذیل رفقائے گرامی نے تھیجے ویروف ریڈنگ اور ترمیم واصلاح کے فرائض سرانجام دیے ہیں۔

كتاب الاطعمة 'كتاب الاقضية اوركتاب الطب برِنظر ثانی فر مائی اور نهایت مفیداضا فے فر مائے۔ ا

لایہ مولاناسلیم اللہ زمان اور ابوالحن حافظ عبدالخالق طُلِیُّ دونوں نے بڑی ذمہ داری اور محنت سے تخر تن و حقیق کی تصبح و نقیح اور پروف ریڈنگ کے فرائض سرانجام دیے۔

للی حافظ محمد آصف اقبال اورمولانا ابوعبدالله محمدعبدالبجبار شانی دونوں نے بڑی عرق ریزی اور محنت سے ترجمہ و متن کا مقابلہ کرنے کے علاوہ بہت سے مفیداضا نے بھی کیے اور بڑی جاں فشانی سے بھیح و پروف ریڈنگ کا کام بھی سرانجام ویا۔ فیصزاهیم اللّٰہ احسن المجزاء.

#### سنن ابو داوه

آخریس راقم الحروف نے پوری کتاب پرنظر ٹانی کر کے اور حسبِ ضرورت اصلاح وترمیم اور اضافے کر کے اس کو آخری شکل دی ہے۔ اللہ تعالی اس عظیم منصوبے کے بقیہ حصوں کی بھی تکیل کی توفیق عطافر مائے اور جلد از جلد انہیں بھی منظر عام پر لانے کے اسباب و دسائل مہیافر مائے۔ ویرحم الله عبداً قال آمینا.

حافظ صلاح الدین یوسف مردر: شعبه تحقق و تالیف و ترجمه دارالسلام 36/8 لوئر مال لا مور ۱۳۴/۳۰ شاداب کالونی علامه اقبال روز "گرهمی شامولا مور شعبان ۲۶ ۸ هه - ستبر 2005ء





#### مقدمسة التحقيسق

### سنن ابوداود حقيق وتخر يج احاديث كااسلوب

إِنَّ الْحَمُدَلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشُهَدُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ أَنْ لَهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشُهَدُ أَنْ مُحَدَّ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَالُهَدْيِ هَدُي مُحَمَّدٍ ثَالِثَهُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةً \_

اللهرب العزت كابهت برااحسان ہے كه اس نے مجھے دسنن اربعه "سنن ابوداود سنن ترفدى سنن الدرب العزت كابهت برااحسان ہے كه اس نے مجھے دسنن اربعه ميں سے سنن ابوداودكوالولين نسائى اورسنن ابن ماجه) كي تحقيق وتخ تئ كى توفق بخشى وَ الْحَمُدُلِلْهِ ۔ سنن اربعه ميں سے سنن ابوداودكوالولين حثيبت حاصل ہے۔ اس برع بی تعلق وتحقیق "نین المُمقَصُّودِ فِي التَّعَلِيْقِ عَلَى سُننِ اَبِي دَاوْدَ" كَيْ تَكِيل حثيبت حاصل ہے۔ اس برع بی تعلق وتحقیق وتخ تئ مع فوائد كھا۔ يبى خلاصه مترجم ابوداود ميں "تخ تئ كے عنوان سے شامل ہے۔ [تلُخِيصُ نَيْلِ الْمَقُصُودِ] ميں راقم الحروف كے تئ وقل كوجانے كيك درج ذيل تكات كا جانا ضرورى ہے:

سنن ابوداود میں دوطرح کی صدیثیں ہیں:

() جو محصین (صحیح بخاری صحیح مسلم) یا صحیحین میں سے کسی ایک کتاب میں موجود ہیں۔

(ب) جوسچے بخاری یا سیح مسلم میں موجود نہیں ہیں۔

میری تحقیق میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کی تمام (مرفوع مُسند )روایات صحیح بین جبیبا که علمائے امت کا بھی اس بات پراتفاق ہے۔ دوسری روایات پر میں نے صحت وضعف کے لحاظ سے تھم لگا دیا ہے۔ مثلاً دیکھیے حدیث نمبر:ا- إسنادہ حسن اور حدیث نمبر:۳-إسنادہ ضعیف۔



سنن ابو داود مقدماتخين

جن روایات پرضعف کا عکم لگایا گیا ہے وہاں وجیضعف بھی مختصراً بیان کر دی ہے مثلاً دیکھیے حدیث نمبر: 3 کی سند [حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حماد حدثنا أبوالتیاح حدثنی شیخ قال: لما قدم عبدالله بن عباس البصرة] پرضعف کا حکم لگانے کے بعد لکھا ہے: [شیخ لم اعرفه]" فی میں بیجانا۔"

- جسروایت کوحسن یا صحیح قرار دیا گیا ہے اگراس کی صحیح و تحسین کسی دوسر محدث سے ثابت ہے تواس کا حوالہ و بے دیا ہے دیث نمبر: [إسناده حسن و قال الترمذی: حسن صحیح و صححه ابن خزیمة عدیث: ۵۰ والحاکم: ۱۳۰/۱ علی شرط مسلم و وافقه الذهبی]
- سنن ابوداود کی جوروایات صحیحین اور دوسری کتابول میں موجود بین ان کی تخ تی میں صرف صحیحین پراکتفاء کرتے ہوئے عام طور پر صحیحین ہی کا حوالہ دیا ہے مثلاً: حدیث نمبر: ۵۸ و احر جده مسلم عالانکہ یہ روایت سنن نسائی (حدیث: ۲۰۷۱) میں بھی موجود ہے۔ گئی مقامات پر صحیحین کے ساتھ سنن اربعہ کے حوالے بھی دیے گئے بین مثلاً دیکھیے حدیث نمبر: ک أخور جده مسلم ..... و رواه الترمذی ج:۱۱ والنسائی حدیث نمبر: 6 أخر جده البحاری ..... و والنسائی حدیث نمبر: 6 أخر جده البحاری ..... و مسلم ..... و رواه الترمذی ج:۲۱ والنسائی کے ۲۲-۲۰ وابن ماجه کے ۲۳۔۳۱
- اخر جه البحاری و اخر جه مسلم کا بیمطلب بالکل نہیں ہے کہ بیروایت من وعن اس متن کے ساتھ صحیح بخاری یاضیح مسلم میں موجود ہے بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ بیروایت اس سند کے ساتھ مختصراً یا مطولاً صحیح بخاری یاضیح مسلم میں موجود ہے۔اصل متن کا مفہوم ایک ہے الفاظ میں کی بیشی اور اختلاف ہو سکتا ہے۔
- المن تحقیق کنزدیک محیح بخاری کوشیح مسلم پرترجیح حاصل بے لہذا تخ بی میں میں بخاری کومقدم کیا گیا ہے۔

  بعض مقامات پرتخ بن میں صحیح مسلم کا ذکر اس لیے پہلے آیا ہے کہ ان روایات کی سند کا زیادہ حصہ صحیح مسلم
  میں ہے۔ مثلاً دیکھیے حدیث نمبر: ہم' احرجه مسلم من حدیث حماد بن زید.... والبخاری من حدیث
  عبدالعزیز بن صهیب) اسے درج ذیل جدول کے ساتھ سمجھ لیں:



منن ابو داود \_\_\_\_مقدمة التحقق

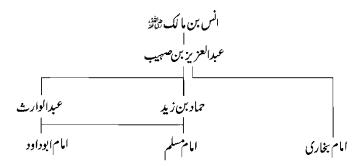

سندِ ند کور میں امام مسلمُ امام ابود اود کے زیادہ قریب ہیں للبذاان کا ذکر مقدم کیا گیا ہے۔

- ا بعض فوائد حدیثیهٔ مثلاً تضریح ساع مدلس وغیره کی وجہ سے صحاحِ ستہ سے باہر کے حوالے بھی دیے ہیں ' ویکھیے حدیث نمبر: ۱۸ زکریا بن أبی زائدة ' صرح بالسماع عندأ حمد: ۲۷۸/۱۔
- امام ابوداود جن راویوں سے روایات لائے ہیں اگر ان کی مطبوع کتاب میں وہ روایت ملی ہے تو اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ یعنی سنن ابوداود کے مصادر کی تخریج کا بھی التزام کیا ہے مثلاً دیکھیے حدیث نمبر:۱۲ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك و هو في الموطأ (روایة یحیی بن یحیی اللیشی) ۱۹۳/۱۹۳/۱۔
- ﷺ سنن ابوداود کی جوروایتی حدیث کی کتابوں میں امام ابوداود کی سند ہے موجود ہیں ان کی تخریج "نیل المقصود" میں کردی گئی ہے اور "تلخیص نیل المقصود" میں عندالضرورت ان روایات کا حوالہ دیاہے مثلاً دیکھیے حدیث نمبر: ال أخر جه البیه قبی (۹۲/۱) من حدیث أبی داود به۔ اس کا فائدہ بہ ہے کہ نخوں کا اختلاف اور سندیا متن کی بعض اغلاط کی تھے جو جاتی ہے۔

مدسین کے بارے میں دوباتیں مدنظرر ہیں:

(() جن پرتدلیس کا الزام بالکل باطل ہے مثلاً: امام بخاری امام مسلم ابوقلابہ الجری مکول الشامی زید بن اسلم جبیر بن نفیر محاد بن اسامہ وغیر ہم 'بیتمام ائمہ ورُوات طبقہ اولی کے ہیں۔ ان کی مُعَنُعَن (عَنُ کے لفظ سے بیان کردہ) روایات 'بغیر کسی قریمۂ صارفہ کے ساع برمحمول ہیں۔

(ب) جن پرتدلیس کا الزام ثابت ہے مثلاً: قیادہ اعمش اسفیان توری ابواسحاق اسبیعی وغیر ہم ان کی غیر صحیحین میں معتقن روایت عدم ساع وعدم متابعت کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے۔ امام شافعی مطلف



سنن ابو داود

فرماتے ہیں: [کانَفَبَلُ مِنُ مُّدَلِّسٍ حَدِیْنًا حَتَّی یَقُولَ فِیْهِ حَدَّنَیٰی أَوْسَمِعُتُ] (کتاب الرسالة فرماتے ہیں: آلان مین 'جم مدلس کی صرف وہی حدیث قبول کرتے ہیں جس میں حَدَّنی کے الفاظ ہوں یا تصریحِ ساع (یامعتبر متابعت) ہو۔ 'تدلیس کے بارے میں امام شافعی راشے کا بیقول ہی رائے ہے۔ بعض علماء سفیان توری سفیان بن عیدیہ اعمش وغیرہم کی معنعن روایات کو صحح اور حسن بھری ابوالز بیرو ابوالز بیرو ابواساق وغیرہم کی معنعن روایات کو ضعف کہتے ہیں۔ میرے نزدیک مین صحح نہیں ہے بلکہ مدسین کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میرا رسالہ 'التأسیس فی مسئلة التدلیس۔ "

- ﴿ جس راوی کی توثیق وضعیف میں محدثین کرام کا اختلاف ہے وہاں عدم ِ تطبیق اور عدمِ جمع بین الاقوال کی صورت میں راقم الحروف نے جمہور محدثین کو ہر جگہ ترجے دی ہے۔
- اساءالرجال کے متسامل ماہرین مثلاً: امام ترفدی ابن حبان اور حاکم وغیر ہم کا اگر کسی راوی کی توثیق پر تفرد الواحد ہے تو ایسے راوی کومستور وجمہول قرار دیا ہے اگر توثیق کرنے والے دو ہیں مثلاً: امام ترفدی وابن حبان تو موثق راوی کوشن الحدیث وصدوق قرار دیا ہے۔

تتنبیہ: کبعض علاءامام عجلی کو متساہل سمجھتے ہیں' راقم الحروف کے نزد یک بیدموقف صحیح نہیں ہے بلکہامام عجلی عام محدثین امام احمداورا بن معین وغیرہم کی طرح معتدل ہیں۔

- روایت کی تھیج و تحسین اس کے ہرراوی کی توثیق ہوتی ہے مثلاً: نافع بن محمود المقدی کی حدیث کو دار قطنی اور بیمق نے مثلاً: نافع بن محمود المقدی کی حدیث الرایة:

  بیمق نے حسن یا تھیج قرار دیا ہے لہذا بیراوی دار قطنی اور بیمق کے نزد یک ثقه ہے۔ نیز دیکھیے نصب الرایة:

  ۱۹/۷ و ۲۲۳ (۲۲۳/۳ و السلسلة الصحیحة : ۱۹/۷ حدیث: ۲۰۰۷ ایسے راوی کومجہول یا مستور قرار دیا غلط ہے۔
- ﷺ تصبیح حدیث و تحسین میں شواہد ومتابعات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے ُلہٰذابعض روایات کوشواہد ومتابعات کے ساتھ صبیح اور حسن قرار دیا گیا ہے۔
- 🕄 ان منجی اصولوں کے باو جودانسان خطا کا پتلا ہے۔ یہاں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری جس تحقیق

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

ان ابو داود مقدمت التحقق

وتخ تخ میں خطا ثابت ہوئی تو مجھے رجوع کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔ وَ الْحَدُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ !

اداویوں پر جرح و تعدیل میں راقم الحروف نے اساء الرجال کی اصل کتابوں کی طرف رجوع اور کمل تحقیق کر کے اعدل الاقوال اور رائح قول لکھا ہے اگر کسی سابق محدث کا حوالہ بغیر عبیہ کے دیا ہے تو اس کا مطلب سیسے تعق ہوں۔

سیسے کہ میں اس سے تنفق ہوں۔

ابوطاہرحافظ <mark>زبیرعلی</mark> زئی مارچ 2005ء





# حالات زندگی امام ابوداود پڑلٹنے

💥 نام ونسب : ابوداو دسلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شدّ اد بن عمرو بن عمران \_یمن کےمعروف قبیله 🛪 از د کی نسبت سے از دی اور علاقہ سیستان یا ہجستان کی طرف نسبت سے ہجستانی یا ہجزی کہلاتے ہیں۔کہاجا تا ہے کہ ان کے جداعلی عمران جنگ صفین میں حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ تھے اوراسی میں قبل ہوئے تھے۔والله اعلم. \* ولا دت ونشْو ونما: ۲۰۲ جمري مين آپ كي ولا دت باسعادت ہوئي \_ من شعور كو پنچيتو معروف اسلامي انداز و اطوار ہے آ پ کی تعلیم وتربیت کا مرحلہ طے ہوا۔اور بقول' ہونہار بروا کے چکنے چکنے یات' آ پ ذہانت وفطانت ﴾ کی وہبی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ پہلے اپنے علاقے کے علاء واسا تذہ سے بھر پوراستفادہ کیا۔اس کے بعد کامل طور پرعلم حدیث کی طرف راغب ہو گئے اورعلمی مراکز کارخ کیا۔عراق ٔ جزیرہ ٔ شام ٔ مصراورحجاز وغیرہ جہاں بھی علائے حدیث اور مشائخ کے متعلق سنا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا دامن علم زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کی ۔اوراس مسافرت میں ہر ہرعلاقے کی تہذیب وثقافت سے بھی خوب آگاہ ہوئے۔ \* اساتذ ہ کرام: امام صاحب نے وقت کے عظیم ترین اساطین علم ہے استفادہ کیا۔ حافظ ابن حجر رشک کا کہنا ہے که ''سنن ابوداود'' وغیره میں آپ کےمعروف اسا تذہ کی تعداد تین سو کے قریب ہے۔ان میں امام احمد بن خنبل' یجیٰ بن معین عثمان بن ابی شیبهٔ اسحاق بن را ہو بیا ابوالولید طیالسی فتیبه بن سعیدا در مسدّ دبن مسر بدوغیر ہ رئیلتے کے عظیم الشان نام بهت نمایاں ہیں۔اور بیسب امام ابوداود رطیقنہ کی سربلندی اورعلمی عظمت ووقار کی شاندار سند ہیں۔ \* تلامده: حصول علم كے بعد آ ب عفوان شباب على ميں مند تدريس ير فائز ہو گئے اور ساتھ ساتھ انتخاب احادیث اور تالیف کاعمل بھی شروع کر دیا۔ آ پ طرسوں میں تقریباً میں سال رہے اور وہاں آ پ اپنی سے تقلیم كتاب ' السنن ' ترتيب دے چكے تھے۔ ايك زمانہ نے آپ سے احادیث رسول كا درس ليا۔ آپ كے تلافدہ ميں بڑے بڑے ائمکہ کے نام آتے ہیں۔ آپ کے جلیل القدر شیخ امام احمد بن خنبل ڈلٹ نے بھی آپ سے ایک حدیث لی تھی اوراس پر آ پ بہت فخر کیا کر تے تھے۔علاوہ ازیں امام تر مذی ٔ نسائی' ابوعوانہ' اسفرا کینی' زکریا ساجی' ابوبشر محمد

سنن ابو داود \_\_\_\_\_مالات زندگی امام ابوداود و واقد

بن احمد دولا بی محمد بن نصر مروزی آپ کے وہ معروف شاگرد ہیں جوامت کے امام کہلائے ہیں اور اصحاب تصانف بھی ہیں۔

ایک بار جناب ہمل بن عبداللہ تستری را اللہ اللہ مصاحب کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے ان کا بھر پور استقبال کیا اوران کوعزت واحر ام سے نوازا۔ انہوں نے عرض کیا 'حضرت المام! میں آپ کی خدمت میں ایک اہم کام سے آیا ہوں۔ آپ نے بوچھا 'فرمائے؟ کہا کہ پہلے وعدہ فرما کیں کہتی الامکان ضرور کریں گے۔ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ جہاں تک ہوسکا میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ تو جناب ہمل را لیے کہ جہاں تک ہوسکا میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ تو جناب ہمل را لیے کہ جہاں کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنی کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنی زبان با ہر زکالی اور انہوں نے اس کا بوسد لیا۔

🤂 امام ابراجيم حربي وشك نے كہا: امام ابوداود وشك كے ليے حديث ايسے ہى زم كردى كى تقى جيسے كەسىدنا داود مليك



سنن ابو داود طالت زندگی امام ابوداود طالت تندگی امام ابوداود طالت کے لیے لوہا۔

- جناب مویٰ بن ہارون بڑھ نے کہا: امام ابوداود دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کے بیدا کیے پیدا کیے گئے تھے اور میں نے ان سے بڑھ کرکسی کونہیں پایا۔
- جناب احمد بن محمد بن سین ہروی کہتے ہیں: امام ابوداوداسلام کے متاز ترین حفاظ میں سے تھے۔ انہیں علم حدیث اور اس کی اسانید وعلل پر کامل عبور حاصل تھا' عبادت' عفت اور اصلاح وتقوی میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ آپ فن حدیث کے ماہر ترین محدثین میں سے تھے۔
- ام ابوحاتم بن حبان کا قول ہے: امام ابوداود اپنے علم تفقہ 'حفظ عبادت' ورع وتقویٰ اور پختگی علم میں ریگانۂ روز گار تھے انہوں نے احادیث جمع کیں' کتب تصانیف کیس ادر سنت رسول کا کامل دفاع کیا۔
- ﴿ امام ابوعبدالله بن منده کہتے ہیں: وہ ممتاز ائمہ جنہوں نے احادیث کی تخریج کی ادر سیح وخطامیں امتیاز کیا جار ہیں: امام بخاری امام سلم' اور ان کے بعد امام ابود اور اور نسائی رئیلٹنے۔

الغرض اس قتم کے دسیوں اقوال ائمہ کوفت نے حضرت الامام ابوداود رطنے کی مدح وثنامیں بیان کیے ہیں۔ \* اقوال حکمت: امام صاحب کے ذکر جمیل میں بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کے پچھا قوال بھی نقل کیے ہیں جو بقیناً حکمت بھرے ہیں۔ مثلاً:

- ﴿ [النَّسَهُوَةُ الْعَفِيَّةُ حُبُّ الرِّئَاسَةِ] "سردارى وسربراى كى خوابش مُخْفَى شهوات ميں ہے ہے۔"
- ﴿ يَخَيُرُ الْكَلَامِ مَادَحَلَ الْأَذُنَ بِدُونِ إِذُنِ ] "بهترين بات وه ج جو بلا اجازت بى كان ميس واظل جوجائي
- ﴿ آَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى لِبَاسٍ دُون وَ مَطُعَم دُونٍ أَرَاحَ جَسَدَه ] "جَس نَے كمتر ساده لباس اور كمتر ساده كمانے يرقناعت كرلى اس نے اين جم كوبہت راحت دى۔"

اس همن میں آپ کا وہ مقولہ بھی بڑا حکمت بحرا ہے کہ میں نے اپنی کتاب''سنن' میں چار ہزار آٹھ سو احادیث جمع کی ہیں۔ ان میں صبح' اس کے مشابہ اور اس کے قریب درجہ کی روایات ہیں۔ کسی بھی انسان کی دینداری کے لیےان میں سے صرف جارحدیثیں کافی ہیں:

اعمال کادارومدارنیتوں پرہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

سنن ابو داود مالات زنرگی امام ابوداود مالت

- انسان کے بہترین اسلام کی علامت بیہے کہ بے مقصدامور کوچھوڑ دے۔
- © کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی کچھ پسندنہ کرے جواپنے لیے کرتا ہے۔
  - حلال واضح ہے اور حرام بھی اور ان کے درمیان بہت ی چیزیں شیمے والی ہیں۔
- \*اپی اولاد کے لیے ہماع حدیث کا شوق: امام صاحب جہاں امت کے لیے عظیم داعی اور محدث سے وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی شوق رکھتے سے ۔اور ہر باپ کی طرح چاہتے سے کہ یہ مراحل جلد از جلد طے ہوں اور وہ ساع حدیث کی فضیلت حاصل کریں۔ یا قوت جموی نے ابن عسا کر سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے شخ احمد بن صالح نوعمر امرد بچوں کواپنی مجلس میں سماع کی اجازت نددیا کرتے سے ۔امام ابود اود بڑھئے: کا ایک صاجز ادہ نوعمر تھا اور آپ چاہتے سے کہ کی طرح شخ احمد سے سماع حدیث کا شرف حاصل کرلے۔ تو اس غرض کے لیے آپ نے اور آپ چاہتے سے کہ کی طرح شخ احمد سے سماع حدیث کا شرف حاصل کرلے۔ تو اس غرض کے لیے آپ نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ جی کے چرے پر بناوٹی ڈاڑھی لگا دی تاکہ بڑا نظر آئے۔ گریہ بات کھل گئی۔ اور پھر دوسرے بڑے بڑے علماء کے سامنے اس بچے کی ذبانت و فطانت واضح بھی ہوگئ گرشخ احمد نے مزید سماع کی اجازت نہ دی۔
- \* جراُت و بے باکی: علائے حق کی ایک صفت بیر ہی ہے کہ وہ حکام وقت سے بالحضوص کسی طرح مرعوب نہ ہوتے تھے اور حق کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ امیر بھرہ ابواحمد الموفق نے درخواست کی کہ آپ میرے بچوں کواپئی دسنن کا درس دیں گرمجلس ان کے لیے خاص ہو کیونکہ امراء کے بچے عوام کے ساتھ بیٹھنا بیند نہیں کرتے۔ آپ نے پہلی بات تو قبول کی اور دوسری سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ علم کے معالمے میں عوام وخواص سب برابر بیں۔ چنانچہ وہ آپ کی عام مجلس میں آتے تھے گر درمیان میں بردہ ہوتا تھا۔
- \* وفات: امام ابوداود برُلِشُ اپنی زندگی کی تہتر بہاریں دیکھنے کے بعد ۱۵شوال ۲۷۵ ججری کوبھرہ میں اپنے رب کے مہمان جا ہے اور امام سفیان توری برُلِشہ کے پہلومیں فن کیے گئے۔ رحمہ الله رحمهٔ و اسعة.
- \* امام صاحب کی تصنیفی خدمات: آپ نے علم حدیث کی زبانی اشاعت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ جوقلمی ذخیرہ حچوڑ اہے وہ انتہائی وقیع اور قابل قدر ہے۔ درج ذیل کتب آپ کاعلمی ورثہ ہیں:
- (١) السنن (٢) مسائل احمد (٣) الناسخ والمنسوخ (٤) احاباتهٔ عن سؤالات أبي عبيد



#### www.sirat-e-mustageem.com

سنن ابو داود مالت زندگی امام ابوداود الله

محمد بن على بن عثمان الآجرى (٥) رسالة فى وصف كتاب السنن (٦) كتاب الزهد (٧) تسمية الإخوة الذين روى عنهم الحديث (٨) أسئلة الإمام احمد بن حنبل عن الرواة والثقات (٩) كتاب القدر (١٠) كتاب البعث والنشور (١١) المسائل التى حلف عليها الإمام احمد (١٢) دلائل النبوة (١٣) التفرد فى السنن (١٤) فضائل الأنصار (١٥) مسند مالك (١٦) الدعاء (١٧) ابتداء الوحى (١٨) أخبار الخوارج (١٩) ماتفردبه أهل الأمصار (٢٠) معرفة الإخوة و الأخوات (٢١) الآداب الشرعية . 

الشرعية . 

الشرعية . 

الشرعية . 

الشرعية . 

الشرعية . 

المشرعية . 
الشرعية . 
السنا المسائل الأمصار (١٠) المسائل الأمصار (١٠) المسائل الأمصار (١٠) الأداب الشرعية . 
الشرعية . 
الشرعية . 
الشرعية . 
المشرعية . 
المسائل ا



**<sup>--&</sup>lt;>** 

یمضمون جناب داکرمحد بن لطفی الصباغ الله کے مقالہ "ابو داو د' حیاته و سننه" سے ماخوذ ہے۔ بیرسالہ کمتب اسلامی بیروت
 سے طبع شدہ ہے۔

## سنن ابوداوداوراس کی امتیازی خصوصیات

السنن: على على حديث كى اصطلاح مين 'السنن' اس كتاب كوكها جاتا ہے جس ميں احاديث احكام
 كتاب الطهارة سے لے كركتاب الوصايا تك فقهى ترتيب ہے جمع كى گئى ہوں۔

⋕ زمانہ تالیف: امام صاحب تقریباً ہیں سال تک طرسوں (جنوبی ترک) ہیں مقیم رہے۔ غالبًا اسی دور ہیں آپ
نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ اس کی بحمیل کے بعد آپ نے اپنے جلیل القدر شخخ امام احمد بن عنبل رشاہ کی
ندمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی۔ امام احمد رشاہ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے۔

﴿ اقوال ائمہ: محمد بن مخلد کا کہنا ہے کہ امام ابوداود نے اسن تالیف کی اورلوگوں پراس کی قراءت کی تو اہل الحدیث

﴿ اقوال ائمہ: محمد بن مخلد کا کہنا ہے کہ امام ابوداود نے اسن تالیف کی اورلوگوں پراس کی قراءت کی تو اہل الحدیث

کے ہاں بیکتاب مصحف کی مانند طلب کی جانے لگی اور اہل زمانہ نے ان کے حفظ وضبط کا اقر ارواعتر اف کیا۔

ج ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس قر آن مجید کے ساتھ نیو کتاب موجود ہوتو اسے ان کے بعد کسی اور علم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔

ج علامہ خطابی کہتے ہیں کہ سنن ابوداود وہ عظیم کتاب ہے کہ علم دین ہیں اس جیسی اور کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی اور اسے لوگوں میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی ہے بلکہ علاء وفقہاء کے علمی حلقات میں یہ علامت امتیاز کھری ہے اور ہر طبقے کے علاء اس سے فیض یاب ہیں۔ اہل عراق مصر مغرب اور اکثر اسلامی ممالک میں اس کی شہرت مسلم ہے۔ (صبح بخاری ومسلم کا مقام بجا) مگر سنن ابو داود کا بھی اپنی شاندار تر تیب اور فقہی مسائل کے احاط کے اعتبارے ایک خاص مقام ہے۔

ج اور بقول علامه بکی فقهائے کرام سنن ابود اود اور ترندی کیلئے لفظ "الصحیح" بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ 🖱

ﷺ امام صاحب نے اپنی کتاب کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے ترک پر علاء کا اجماع ہویا بالفاظ دیگر اس میں کسی ایسے راوی کی حدیث نہیں ہے جومتر وک الحدیث ہو۔ ®

﴾ امام صاحب نے اپنی تحقیق کے مطابق اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا ہے مضروری نہیں ہے کہ واقعتا ایبا ہی ہو۔ کیونکہ تحقیق 14



سنن ابی داوداوراس کی امتیازی خصوصیات

سنن ابو داود

چ حافظ ابوالطاہر السّلفی نے اپنی سند سے حسن بن محمد بن ابراہیم سے ان کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ شافیظ کو دیکھا' آپ فرماتے تھے کہ جو شخص سنن پڑمل کرنا جا ہتا ہے' وہ سنن ابوداود پڑھے۔

\*احادیث سنن ابوداود باعتبار ورجات: امام ذہبی طلق سیراعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سنن ابوداود کی احادیث چھمرات پر ہیں:

- ① سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو صحیحین ( بخاری و مسلم ) میں روایت کی گئی ہیں اور بی تقریباً آ دھی کتاب کے برابر ہیں۔
  - وہ احادیث جو سیحین میں ہے سی ایک میں ہیں اور دوسری میں نہیں۔
- وہ احادیث جوان دونوں نے بیان نہیں کی ہیں مگر سند کے اعتبار سے جید (عمدہ) ہیں۔ان میں کوئی شذوذ اور علت خفیہ نہیں ہے۔
   علت خفیہ نہیں ہے۔
- وہ احادیث جن کی اسانید صالح (بہتر) ہیں اور علماء نے انہیں قبول کیا ہے اس طور پر کہ وہ کم از کم دواسانید
   سے مروی ہوں 'خواہ وہ ضعیف ہی ہوں ۔
- © وہ روایات جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ ان کے راوی اپنے حفظ وضبط میں کمزور تھے۔اس نوع پرامام ابوداود بڑھنے بالعموم سکوت اختیار کرتے ہیں۔
- اور وہ روایات جو واضح طور پر بہت ہی ضعیف ہیں' اس فتم پر امام صاحب خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کے ضعف کی صراحت کر دیتے ہیں اور جہاں کہیں روایت اپنے ضعف میں مشہور ہوتو پیخاموش بھی رہتے ہیں۔
   شعیف احادیث بیان کرنے کی وجہ: اس بارے میں یہ کہاجا تا ہے کہ امام صاحب نے اپنی کتاب میں وہ تمام روایات جمع کرنے کی کوشش کی ہے جوعلائے فدا ہب کی دلیل ہیں' قطع نظراس سے کہ وہ صحیح ہے یاضعیف۔
   اس بارے میں انہوں نے اسانید کا ذکر کرکے اہل نظر کو دعوت فکر دی ہے کہ خود تقابل کریں۔
- 🕜 دوسری وجہ بیہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث وارد نہ ہوتو وہ ضعیف بیان کر دیتے ہیں اور بقول بعض ا لوگوں کی رائے اور قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث بہر حال بہتر ہوتی ہے۔
- 🐨 یا اگرروایت انتہائی ضعیف ہوتو وہ طلبہ کو متنبہ کرنے کے لیے اسے درج کر دیتے ہیں کہ اس سے خبر دار رہنا کیا

﴾ احادیث کے بعد سنن ابوداود میں کچھاحادیث ضعیف بھی پائی گئی ہیں۔ تاہم اس سے امام ابوداود اوران کی سنن ابوداود کی ثقابت پراٹرنہیں پڑتا۔ (صُ ی)

سنن ابی داوداوراس کی امتیازی خصوصات سنن ابو داود

روایت اپنی سند وغیرہ کے اعتبار سے قابل جمت نہیں ہے۔

\*ضعیف حدیث برعمل کا مسکلہ: فقہائے امت میں بیمسکلہ ایک بڑامعرکہ آرامسکلہ ہے۔تفصیلات کے لیے طوّلات كى طرف رجوع كياجانا جا بي مختصراً "الحلّه في ذكر الصحاح السة" من من ب كداحكام شريعت مين جحت مرف اورصرف خبرصیح ہی ہےاوراس کی جماع ہے یااس کے ساتھ علماء کے نز دیک حسن لذاتہ بھی ملحق ہے اس کا رتبها گرچھتی سے کم ہے کیکن مقبول ہے اورضعیف حدیث جو کثرت طرق سے حسن لغیر ہ کے درجے کو پہنچ جائے وہ ھی قابل احتجاج ہوتی ہے۔اور بیقول جومشہور ہے کہ'ضعیف حدیث فضائل اعمال میں مقبول ہے'اس سے مراد غردات (لیمنی سی ایک سند سے مروی احادیث) ہیں نہ کہ مجموعات (لیمنی متعدد ظرق سے مروی احادیث) کیونکہ قموعی طُر ق کے باعث بیدرجهٔ حسن میں داخل ہو جاتی ہے ضعیف نہیں رہتی ۔اورائمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ $^{\oplus}$ بعض نے کہا کہ ضعف حدیث کا باعث اگر راوی کے حفظ کی خرابی یا اختلاط یا تدلیس ہواور راوی بذاتہ مادق اورمتدین ہوتو ایباضعف تعدد طرق سے دور ہو جا تا ہے ٰلیکن اگرضعف کا سبب جھوٹ کی تہمت' شذوذیا ش الغلط ہوتو کثرت اسانید سے بیعیب دورنہیں ہوتا اورالیی روایت ضعیف ہی رہتی ہے کیکن فضائل اعمال بی قبول کر لی جاتی ہے نہ کہا حکام یا حلال وحرام میں ۔محدثین کےاس قول کے یہی معنی ہیں جوانہوں نے کہا کہ 'ضعیف روایت کا دوسری ضعیف سے ملنا'اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔' (شیخ عبدالحق محدث دہلوی' مقدمہ مشکوۃ) امام نو دی برطشهٔ ''الا ذکار'' میں لکھتے ہیں: فقہاء ومحدثین نے کہا ہے کہ فضائل اعمال اور ترغیب وتر ہیب میں معیف حدیث ذکر کرنا جائز ہے بشرطیکہ موضوع نہ ہو۔ کیکن احکام یعنی حلال وحرام اور معاملات میں صحیح اور حسن مدیث ہی قابل عمل ہے الأ بید کہ کوئی معاملہ احتیاطی ہو۔مثلاً کچھ ضعیف روایات میں چند ہیوع یا نکاح کی بعض عروه صورتیں بیان ہوئی ہیں تومستحب یہ ہے کہ ان سے بچاجائے کین واجب نہیں ہے۔

اورائن العربي مالكي نے اس قاعدہ كےخلاف كہا ہے كه 'ضعيف حديث قطعاً نا قابل عمل ہے۔' شيخ سخاوي نے''القول البدلیع'' میں لکھا ہے کہ''میں نے اپنے شیخ ابن حجر رشاہ سے بار ہاسنا' فرماتے تھے کہ ضعیف حدیث پر

﴾ کیکن ایبات ہی ہوتا ہے جب متعدد طرق میں ضعف خفیف ہو۔ اگر سب میں ضعف شدید ہو مثلاً ہرطریق میں کوئی نہ کوئی راوی لذاب وضاع' متروک اور فاش غلطیاں کرنے والا وغیرہ ہوتو اس قتم کے شدید ضعف کی حامل روایات کا مجموعہ کسی حدیث کو قابل ولنہیں بنا سکے گا' بلکہ وہ روایت ضعیف اور نا قابل عمل ہی رہے گی۔ (صٰ ی)

سنن الى داوداوراس كى الميازى خصوصيات

#### عمل کی تین شرطیس ہیں:

سنن ابو داود

- 💿 پہلی شرط منفق علیہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو۔ یعنی کوئی راوی کدّ اب متہم بالکذب اور مخش الغلط قتم کا نہ ہو۔
- ووسری شرط بیہ ہے کہ بیچکم کسی عام معروف شرق قاعدہ کے تحت آتا ہو۔اس طرح اس روایت کی حیثیت تخریخ
   واستناط کی ہوگی نہ کہ اصل الاصول کی۔
- تیسری شرط بدہے کہ اس بڑمل کرتے ہوئے اس کے قطعی ثبوت کا اعتقاد نہ ہو تا کہ نبی تالیل کی طرف کوئی
   ایسی بات منسوب نہ ہوجائے جوآپ نے نہیں فرمائی۔

یہ آخری دو شرطیں شخ ابن عبدالسلام اور ابن وقیق العید کی بیان کی ہوئی ہیں اور پہلی پرامام عُلائی نے بھی اتفاق ذکر کیا ہے۔ امام احمد رشش کہتے ہیں کہ جب کوئی سی حدیث نہ طبے تو ضعف پرعمل کر لیا جائے۔ ان کے ایک دوسرے بیان میں یوں ہے: ''ہمارے نز دیک ضعف حدیث لوگوں کی رائے سے زیادہ محبوب ہے۔''
علامہ ابن القیم'' اعلام الموقعین''میں کہتے ہیں کہ'' امام احمد بڑالش کے اصولوں میں سے چوتھا اصول بیہ کہ جب کسی مسئلے میں کوئی سی حدیث وارد نہ ہوتو مرسل اورضعیف حدیث قبول کر لی جائے۔ اور یہی تم قیاس پر رائے جب اور اس ضعیف سے مراد وہ ضعیف نہیں جو بالکل باطل یا منکر ہویا اس کا راوی مہم ہو کہ اس کی طرف رجوع کرنا کسی طرح بھی جائز نہ ہو۔ امام موصوف کے نز دیک ضعیف حدیث پرعمل گویا سی جائز کی مراتب ہیں۔ اگر کرنا کسی طرح بھی جائز نہ ہو۔ امام موصوف کے نز دیک ضعیف حدیث پرعمل گویا سی جہاں کئی مراتب ہیں۔ اگر عمل ہے۔ ان کے نز دیک حدیث کی دولیت کی تروید اس باب میں کوئی روایت نہ ملے یا صحابی کا قول بیا اجماع امت ثابت نہ ہو جس سے اس ضعیف روایت کی تروید ہوتی ہوتو ان کے نز دیک اس قاعدہ میں مؤید و

(اقتباس از الحلّه في ذكر الصحاح السة 'نواب صديق حسن خان' باب ثالث فصل ثاني)

\* سنن ابوداود كامتيازات: ﴿ كتاب فقهي ابواب برمرتب بـابواب كعنادين مخضر جامع اورواضح بير-

- احادیث بالعموم دویاز یاده اسانید سے بیان کی بین اور ہرسند میں کوئی دقیق نکته یا ایسے خاص الفاظ ہوتے ہیں جو
   علاء وفقہاء کے لیے اضافہ وافاد و علمی کے حامل ہوتے ہیں اور ان سے احکام و مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔
  - 🟵 اختصار کے پیش نظر دوسری سندمیں بالعموم''بمعنا ہ یا مثلہ'' وغیرہ کے الفاظ لاتے ہیں۔

موافق ہیں سب ہی نے ضعیف حدیث کو قیاس پرتر جے دی ہے۔

اسن ابو داود اوراس کی اقباری خصوصیات

﴿ رواۃ حدیث میں جہاں کسی کے تعارف وقعیمین اور اشتباہ کو دور کرنے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں وہاں راد بول کامختصر تعارف کراتے ہیں۔

- ایے ہی غیرمعروف مقامات کا تعارف بھی کراتے ہیں۔
- 🏵 مشکل الفاظ کےمعانی موقع بموقع بیان کیے گئے ہیں۔
  - الله حسب ضرورت حدیث کاپس منظر بھی بتایا گیاہے۔
- ا اہم اسنادی فوائد کے شمن میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بیصدیث مسلسل ہے یا بیصدیث اہل شام کی ہے یا استعمال کا جا
  - امل بھر ہاس میں متفرد ہیں وغیرہ۔ .
  - 🕀 اہم مسائل میں' فقہی اختیارات میں صحابہ و تابعین اور دیگر ائمہ کے نام شار کرتے ہیں۔
    - 🕸 انتہائی ضعیف احادیث کی صراحت کرتے ہیں۔
- 🥸 اور جن پر کوئی کلام ہےاور بیہ خاموش رہتے ہیں تو وہ حدیث بالعموم ان کے نز دیک قابل عمل ہوتی ہے۔
- سنن ابوداود کی شروحات: اس مبارک کتاب کی علائے امت نے بہت خدمت کی ہے۔ پچھشروحات مطبوع اور متداول ہیں اور بہت می مخطوط صورت میں عالمی مکتبات میں محفوظ ہیں۔مثلاً:
- ا- معالم السنن: تاليف ابوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن نطاب البستى الخطابي وفات: ٣٨٨ ججرى بيه حضرت زيد بن خطاب خلافة كي طرف نسبت سے خطابی کہلاتے میں۔
- ۲- مختصر سنن ابی داود: تالیف امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری وفات: ۱۵۶ ججری اس کتاب میں اسانید کو صدف کردیا گیا ہے اور باقی کتب خمسہ سے اس کی تخریخ کی گئی ہے اور مختصر فوا کد بھی لکھے گئے ہیں۔
- ۳- تھذیب ابن القیم: تالیف امام محمد بن ابی بکر بن ابوب بن سعد الزرعی الدشقی المعروف به ابن قیم الجوزیهٔ وفات :۵۱ بهری به بین ابوداود پرایک عمده حاشیه ہے اس میں حسب ضرورت نا در حدیثی وفقهی مباحث کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
- ۴-عون المعبود شرح سنن ابى داود: تاليف علامه الشيخ شمس الحق عظيم آبادى وفات: ١٩١١ء بي حقيقت مين ان كي تفصيلي شرح غاية المقصو د في حل ابى داود كا خلاصه ب جوافسوس كهمل نه بوسكى غاية المقصو د كا



سنن الي داوداوراس كي امتيازي خصوصيات

سنن ابو داود

ابتدائی کچھ حصطیع ہوا تھا۔اب اس کے کچھاور قلمی حصے' خدا بخش لائبر ری' پیٹنہ (بھارت) سے ملے ہیں' سنا ہے کہ وہ حچھپ گئے ہیں۔ بیشروح فکراصحاب الحدیث کی بہترین ترجمان ہیں۔

۵- بذل المجهود في حل ابي داود: اس مين مولانا خليل احمد صاحب سهار نبوري برائي في سنن ابوداودكو

بڑی خوبی کے ساتھ حل کیا ہے اور مختلف فیہ مسائل میں علمائے احناف کا موقف تفصیل سے بیان کیا ہے۔

٢- المنهل العذب المورود شرح سنن ابى داود: تاليف الشيخ محودمجد خطاب السبك المصرى \_ ابتدائى

حصے شخ موصوف نے تالیف کے۔ بعد میں ان کے صاحبر اوے جناب امین محمود خطاب نے کچھ حصے تحریر

کیے۔ کتاب مصرمیں طبع ہوئی ہے۔

-درجات مرقاة الصعود إلى سنن ابى داود: تالف شخ على بن سليمان وفتى باجمعوى - بيدراصل امام

سیوطی راش کی شرح "مرقاة المصعود الی سنن ابی داود" کی تلخیص ہے جو ۱۲۹۸ جری میں مصر میں طبع ہو گئتی ۔ ہو کی تھی ۔

٨-أر دو ترجمه: ازعلامه نواب وحيدالزمان خال برُلك -

٩- أردو توجمه: ازمولانا خورشيدهن قاسى (ديوبند)-

علاوہ ازیں درج ذیل شروح کا تذکرہ بھی ماتا ہے ان میں سے کچھ عالمی مکتبات میں مختلف مقامات پر محفوظ ہیں:

ا- عجالة العالم من كتاب المعالم: تاليف حافظ شهاب الدين احدين محدين ابراتيم المقدى وفات:

765 ہجری میں معالم اسنن (خطابی) کا اختصار ہے۔

٢- انتحاء السنن واقتفاء السنن: بيرافظ شهاب الدين احمد كى تاليف بجن كااويرذكر موار

۳ شرح الامام نووی: ناقص ربی \_

العد المودود في حواشي سنن ابي داود: حافظ منذري\_

۵- شوح السنن: شهاب الدين احمد بن حسين بن ارسلان الرملي وفات: ۸۳۴ جرى ..

٢- شوح السنن: قطب الدين ابو بكراحد بن دُعين اليمني الشافعي، وفات: ٥٢ ٢ جرى \_

۵- شرح السنن: الشيخ مغلطائي بن قليح 'وفات: ٢٢ ٢ ٢ بجري (ناقص)

٨- شرح السنن : الشيخ عمر بن ارسلان بن نصر البلقيني 'وفات: ٨٠٨ بجرى \_

74

من ابو داود - شرح السنن: امام ابوزرعه العراقی ولی الدین احمد بن ابراجیم وفات: ۸۲۲ بجری ـ ا- شرح السنن: الشخ العلامه محمود بن احمد العینی الحفی وفات: ۸۵۵ بجری (ناقص) ا- فتح الو دود علی سنن ابی داود: علامه ابوالحن محمد بن عبدالهادی السندی وفات: ۱۳۸ ابجری ـ

> ۱۱- مختصر محمد بن الحسن بن على البلخى: بيراتوين جمرى كےعلاء ميں ہے ہيں۔ ۱۲- آمات قد آنيد: الشيخ زكرا براي زالي تمام آيا. "قرآن جمع كي بين حوامادير شرك

۱۱- آیات قرآنیه: الشیخ زکریا ساجی نے الی تمام آیات قرآنیہ جمع کی ہیں جو احادیث کے موافق ہیں۔ وفات: ۲۰۰۷ جمری

وقات ۱۶ مه برن ۱۱- تسمیة شیوخ اببی داود: شخ ابوعلی حسین بن محمه بن احمد الجیانی وفات : ۴۹۸ ججری \_

١١- زوائد السنن على الصحيحين: مشخ سراج الدين عمر بن على الملقن الثافعي وفات :٨٠٨جرى به

کتاب ان زوائد کی شرح ہے۔





سنن ابو داود اوراس كا اتيازى خصوصيات ٩- شوح السنن: امام ابوزرع العراقي ولى الدين احمر بن ابراتيم وفات: ٨٢٦ جرى ١٠- شوح السنن: الشخ العلام محود بن احمر العينى الحقى وفات: ٨٥٥ جرى (ناقص)
١١- فتح المودود على سنن ابى داود: علامه ابوالحن محمد بن عبد الهادى السندى وفات: ١١٣٨ جرى ١١- مختصر محمد بن الحسن بن على البلخى: بيراتوين جرى كي علاء مين سے بيں ١١- آيات قر آنيه: اشخ زكريا ساجى نے الى تمام آيات قر آنيه جمع كى بين جواحاديث كے موافق بيں -

۱۳- تسمیة شیوخ ابی داود: شخ ابوعلی حسین بن محمد بن احمد الجیانی 'وفات: ۴۹۸ ججری

١٥- زوائد السنن على الصحيحين: شيخ سراج الدين عمر بن على الملقن الثافعي وفات: ٨٠٥، جمرئ بيه

کتاب ان زوائد کی شرح ہے۔

وفات: ۲۰۰۲ ججري







## اصطلاحات بمحدثين

\* حدیث کی تعریف: رسول الله سالیم سے متعلق راویوں کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچاہے وہ حدیث کہلاتا

ہے۔حدیث کوبعض دفعہ سنت خبراور اثر بھی کہا جاتا ہے۔

\* بنیادی اقسام:

- قُولِي حَدِيث : وه حديث جس مين آپ كافرمان مذكور موس
  - الله فعلى حَدِيث : وه حديث جس مين آب كافعل مذكور مو
- تَقُرِيرى حَدِيث: وه حديث جس مين آپ كاكس بات پرخاموش ر منا ندكور مو ـ
- @ شَمَائِل نَبُوِى: وه احاديث جن يس آپ كادات واخلاق يابدني اوصاف ندكور مول ـ

نون : کسی حدیث کی اصل عبارت "مَتُن" کہلاتی ہے۔متن سے پہلے راویوں کےسلسلے کوسند کہتے ہیں۔سند کا

كوكى راوى حذف ند بوتو وه "مُتصل" بوتى بورند "مُنقَطِع\_"

\* نبت كاعتبار ب مديث كي اقسام:

الله تعالى سے روایت كيا مؤران جے نى اكرم تاييم في سے روایت كيا مؤراويوں كے الله تعالى سے روایت كيا مؤراويوں كے

ذریعے سے ہم تک پہنچا ہواور قر آن مجید میں موجود نہ ہو۔

😌 مَرُفُوع: وه حديث جس مين كسي قول فعل يا تقرير كورسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْظِ كَ طرف منسوب كيا كيا هو-

🟵 مَوُقُوف: وه حديث جس مين كسى قول فعل يا تقرير كو صحابي كل طرف منسوب كيا گيا مو

مَقُطُو ع: وه حديث جس ميس كسي قول يافعل كوتا بعى يا تبع تابعى كى طرف منسوب كيا گيا موـ

\* راوبوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام:

🟵 مُتَواتِر: وه حديث جس مين تَوَاتُر كي چارشرطين پائي جائين:

(()اہےراویوں کی بڑی تعداد روایت کرے۔



سنن ابو داود اصطلاحات محرثين

(٧) انسانی عقل وعادت ان کے جھوٹا ہونے کومحال سمجھے۔

(ج) بدكثرت عهد نبوت سے لے كرصاحب كتاب محدث كے زمانے تك سند كے ہر طبقے ميں يائى جائے۔

(9) حدیث کاتعلق انسانی مشاہدے یا ساعت سے ہو۔

نون: راوبول كى جماعت جس نے ايك استاديازياده اسا تذه صحديث كاساع كيا مؤ "طبقه" كهلاتي ہے۔

🟵 خَبُرِ واحد: وه حديث جس مين متواتر حديث كى شرطين جمع نه بول ـ اس كى چارقسمين مين:

⊕ مَشُهُور: وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقے میں دو سے زیادہ ہو مگر یکساں نہ ہو مثلاً کسی طبقے میں تین' کسی میں چاراور کسی میں پانچ راوی اسے بیان کرتے ہوں۔

ک مُسْتَفِیُض: وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں دو سے زیادہ اور یکساں تعداد میں ہوں یا سند کے اول و آ خرمیں ان کی تعداد یکسال ہو۔

🐉 🥸 عَزِيز: وہ حديث جس كےراوى كسى طبقے ميں صرف دوہوں۔

﴿ غَرِيُب: وہ حديث جي بيان كرنے والاكى زمانے ميں صرف ايك راوى ہو۔ اگر وہ صحابى يا تابعى بتو است غَريُب مُطُلَق كهيں گے اور اگر كوئى اور راوى بيتو است غَريُب نِسُبِي كهيں گے۔

نونٍ: مْدُوره بالااقسام ميں سے متواتر حديث علم اليقين كى حدتك سچى ہوتى كے باقى اقسام مقبول يامردود ہوسكتى ہيں۔

\* قُبُول ورَدِّ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام:

@ مَقُبُول: وه حديث جوواجب العمل هو .

🟵 مَرُدُوُد: وه حديث جومقبول نه هو۔

\* مقبول حدیث کی اقسام و درجات (شرائط قبولیت کے اعتبار ہے):

شَخِيْح لِذَاتِه ۞ صَحِيْح لِغَيْرِه ۞ حَسَن لِذَاتِه ۞ حَسَن لِغَيْرِه

@ صَحِيُح لِذَاتِه :وه حديث جس مين صحت كى يا في شرطين ياكى جائين:

(()اس کی سند مصل ہو کینی ہرراوی نے اسے اپنے استاد سے اخذ کیا ہو۔

(ए)اس کا ہرراوی عادل ہؤیعنی کبیرہ گنا ہوں ہے بچتا ہؤ صغیرہ گنا ہوں پراصرار نہ کرتا ہؤ شائسۃ طبیعت کا مالک اور بااخلاق ہو۔ سنن ابو داود اصطلاحات محدثين

(ج) وہ حکامِلُ الضَّبط ہؤیعنی صدیث کوتح بریا حافظے کے ذریعے سے کماحقہ محفوظ کرے اور آگے پہنچائے۔ (۶) وہ صدیث شاذ نہ ہو (ھے معلول نہ ہو۔ (شاذ اور معلول کی وضاحت آگے آرہی ہے۔)

حَسَن لِذَاتِه: وه حديث جس كِ بعض راوى سيح حديث كراويوں كى نسبت خَفِيُفُ الضَّبُط ( مِلكَ صبط والله عَلَم عنبط والله عَلَم عنبط والله عنه عنه الله عنه

نون: حَسَن لِذَاتِهِ كادرجه صَحِيْح لِغَيْرِهِ كے بعد ہے مگرتع بفات كوآسان تركرنے كيلئے ترتيب بدلى گئے ہے۔ صَحِيْح لِغَيْرِه: جب حن حدیث كی ایک سے زائد سندیں ہوں تو دہ حسن كے در ہے سے ترتی كر كے مجمح
کے درجے تک بہنچ جاتی ہے۔اسے مجمح لغیرہ كہتے ہیں كيونكہ دہ اپنے غیر (دوسرى سندوں) كی دجہ سے درجه محت كو پنچی۔

﴾ حَسَن لِغَيْرِهٖ : وہ حدیث جس کی متعدد سندیں ہوں' ہر سند میں معمولی ضعف ہو مگر متعدد سندوں سے اس ضعف کی تلافی ہو جائے تو وہ حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔

\* صحیح مدیث کی اقسام ودر جات (کتب مدیث میں پائے جانے کے اعتبارے):

ک مُتَّفَقٌ عَلَیُه: وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحح مسلم دونوں میں پائی جائے ہتفق علیہ کہلاتی ہے اور صحت کے سب سے اعلیٰ درجہ پر ہوتی ہے۔

- أفراد بُنحارِی: ہروہ حدیث جوشی بخاری میں پائی جائے مسلم میں نہ پائی جائے۔
  - ا أفرَادِ مُسُلِم: بروه حديث جوسيح مسلم ميں پائى جائے صحیح بخارى ميں نہ پائى جائے۔
- ⊗ صَحِیْحٌ عَلی شَرُطِهِ مَا: وہ حدیث جوضیح بخاری وضیح مسلم دونوں میں نہ پائی جائے کیکن دونوں ائمہ کی شرائط کےمطابق صیح ہو۔
- ﴿ صَحِیحٌ عَلَی شَرُطِ الْبُحَارِی: وہ صدیث جوامام بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہو مگر صحیح بخاری میں موجود نہو۔
- صَحِیْتٌ عَلی شَرُطِ مُسُلِم: وه حدیث جواما مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہوگر صحیح مسلم میں موجود نہ ہو۔
- ﴿ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ غَيْرِهِمَا: وه حديث بُواهام بخارى واهام سلم كے علاوه ديگر محدثين كى شرائط كے مطابق سيح ہو۔ مطابق سيح ہو۔



سنن ابو داود اصطلاحات عدشن

- \* مردود حدیث کی اقسام انقطاع سند کی وجہ ہے:
- 🟵 مُعَلَّق : وه حديث جس كي سندكا ابتدائي حصد ياساري سندى (عدأ) حذف كردي كي بو
  - 🟵 مُرُسَل: وه حديث جسے تابعی بلاواسط رسول الله تاثیم سے بیان کرے۔
- 🟵 مُعُضَل: وه حديث جس كي سند كے درميان سے دويا دوسے زياده راوى ا كشے حذف مول ـ
- 🙃 مُنْقَطِع : وه حديث جس كى سند كے درميان سے ايك يا ايك سے زائدراوى مختلف مقامات سے حذف ہول۔
- که دُدگس: وه حدیث جس کا راوی کسی وجہ سے اپنے استاد یا استاد کے استاد کا نام (یا تعارف) چھپائے کیکن سننے والوں کو بیتا کر دے کہ میں نے ایسانہیں کیا' سند متصل ہی ہے حالانکہ اس سند میں راو بوں کی ملاقات اور ساع تو ثابت ہوتا ہے مگر متعلقہ روایت کا ساع نہیں ہوتا۔
- 😌 مُرسَل حَفِي: وه حديث جس كاراوى الني ايسي معصر سيروايت كريجس سياس كي ملاقات ثابت ندمو
- ﴿ مَعُلُول یا مُعَلَّلُ: وہ حدیث جو بظاہر مقبول معلوم ہوتی ہولیکن اس میں ایسی پوشیدہ علت یا عیب پایا جائے جو ا اسے غیر مقبول بنادے۔ان عیوب ولل کا پیۃ چلانا ماہرین فن ہی کا کام ہے، ہرخص کے بس کی بات نہیں۔
  - \* مردود حدیث کی اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے:
- ﴿ رِوَايَةُ الْمُبُتَدِعُ: وه حدیث جس کا راوی پذعتِ مُلَقُرَه کا قائل و فاعل ہولیکن اگر راوی کی بدعت مکفرہ نہ ہواور وہ عادل وضابط بھی ہوتو پھراس کی روایت معتبر ہوگ۔ یادر ہے بدعت مکفرہ (کافر بنانے والی بدعت) ہے ارتدادلازم آتا ہے۔
  - 😁 رِوَايَهُ الْفَاسِق: وه حديث جس كاراوى كبيره گنامون كامرتكب بوليكن حد كفركونه پنيچـ
- مَتُرُو كَ: وہ حدیث جس كا راوى عام بول چال میں جموث بولتا ہواور محدثین نے اس كی روایت كو قبول
   كرنے سے انكار كرويا ہو۔
- مَوُ ضُوع: وہ حدیث جس کے راوی نے کسی موقع پر حدیث کے معاملہ میں جھوٹ بولا ہوا لیے راوی کی ہر
   روایت کوموضوع (من گھڑت) کہتے ہیں۔
  - \* مردود حدیث کی اقسام راوی کے ضابط نہ ہونے کی وجہ ہے:
- 🏵 مُصَحَّف: وہ حدیث جس کے کسی لفظ کی ظاہری شکل تو درست ہو گر نقطوں 'حرکات یا سکون وغیرہ کے



سنن ابو داود اصطلاحات عدين

بدلنے سے اس کا تلفظ بدل گیا ہو۔

- ﷺ مَقُلُو ب: وہ حدیث جس کے الفاظ میں راوی کی بھول سے تقدیم وتا خیر واقع ہوگئ ہو یا سند میں ایک راوی کی جگہدوسراراوی رکھا گیا ہو۔
- ک مُدُرَج: وہ حدیث جس میں کسی جگدراوی کا اپنا کلام عمد أیا سہوا ورج ہوجائے اور اس پر الفاظِ حدیث ہونے کا شہروتا ہو۔
- ﴿ الْمَزِيُد فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيُد: جب دوراوی ایک بی سند بیان کرین ان میں ایک ثقه اور دوسرازیاده ثقه بو۔ اگر ثقه راوی اس سند میں ایک راوی کا اضافه بیان کرے تو اس کی روایت کومزید فی متصل الاً سانید کہتے ہیں۔
- شَاذُ: وہ حدیث جس کا راوی ثقه ہواور بیان حدیث میں اپنے سے زیادہ ثقہ یا اپنے جیسے بہت سے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے (شاذ کے بالمقابل حدیث کومحفوظ کہتے ہیں۔)
- - · روايةُ سَيِّى البحفظ: وه حديث جس كاراوى سيِّى الحفظ العنى بيدائش طور بركز ورحافظ والا مو
    - رِوَایَهٔ کَثِیرِ الْعَفْلَه: وه حدیث جس کا راوی شدید غفلت یا کثیر غلطیول کا مرتکب ہو۔
    - رِوَایَهٔ فَاحِشِ الْعَلَط: وه حدیث جس کراوی سے فاش قتم کی غلطیال سرز دہوں۔
- ﴿ رِوَايَةُ الْمُخْتَلِطُ: وه حديث جس كاراوى برهابي ياكسى حادث كى وجه سے ياد داشت كھو بيشے يااس كى تحريركرد واحاديث ضائع ہوجا كميں۔
  - 🔡 مُضُطَرِب: وه حدیث جس کی سندیامتن میں راویوں کا ایبااختلاف واقع ہو جوحل نہ ہو سکے۔
    - \* مردود حدیث کی اقسام راوی کے مجہول ہونے کی وجہ ہے:
- دِوَایَةُ مَحُهُولِ الْعَین: وہ حدیث جس کا راوی مجہول العین ہؤیعنی اس کے متعلق ائمہ فن کا کوئی ایسا تبھرہ
   نہ ماتا ہوجس سے اس کے ثقہ یاضعیف ہونے کا پہتہ چل سکے اور اس سے روایت کرنے والا بھی صرف ایک ہی
   شاگرد ہوجس کے باعث اس کی شخصیت مجبول شہرتی ہو۔
- روایة مَخهُولِ الْحَال: وه حدیث جس کاراوی مجهول الحال بوئیعنی اس کے متعلق ائمہ فن کا کوئی تصره نه



سنن ابو داود

اصطلاحات بمحدثين

ملتا ہوا وراس سے روایت کرنے والے کل دوآ دمی ہوں جس کے باعث اس کی شخصیت معلوم اور حالت مجہول تشہرتی ہو۔ ایسے راوی کومستور بھی کہتے ہیں۔

🗇 مُبْهَامُ: وه حدیث جس کی سندمیں کسی راوی کے نام کی صراحت نہ ہو۔





## كتباحاديث كىاقسام

- کنُبِ صِحَاح: ہروہ کتاب جس کے مؤلّف نے اپنی کتاب میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہواور «صحیح"کے لفظ کو کتاب کے نام کا حصہ بنایا ہو۔ ایسی کتاب کی روایات کم از کم اس کے مؤلّف کے نزد یک صحیح ہوتی ہیں۔ اور اگروہ خود ہی کسی حدیث کی علت بیان کر دی تو اس سے اس کتاب کے صحیح ہونے پر حرف نہیں آتا۔

  صحاح سِنَّه: حدیث کی چھ کتب صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداو دُسنن نسانی جامع تر ندی اور سنن ابن ابد صحاح سِنَّه: حدیث کی چھ کتب صحیح بخاری میں اور اور سنن نسانی جامع تر ندی اور سنن ابن ابد صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ انہیں ''اور اور سنن این کتب سِنَّد' بھی کہا جاتا ہے۔ کہلی دو کتا ہیں 'دصیحین' کا جہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ انہیں ''اور اور سنن این کتب سِنَّد' بھی کہا جاتا ہے۔ کہلی دو کتا ہیں 'دصیحین' کے معرف کے مقال کی جو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کتاب سِنَّد' کتب سِنَّد کتب سِنَّد' کتب سِنْ کی کھور کتب کی کھور کتب کے کہ کتاری کو کتا ہوں کی کتار کی سنان کی کتار کو کتا ہوں کر کتا ہوں کی کتار کا کتار کی کتار کتار کی کتار کا کتار کی کتار کی کتار کی کتار کی کتار کی کتار کی کتار کتار کتار کی کتار کی کتار کتار کا کتار کتار کی کتار کتار کتار کتار کی کتار ک
- درجے پر فائز ہیں۔ان پراعتراض برائے اعتراض کرنے والاشخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بناشہ کے بقول ، اجماع امت کا مخالف اور بدعتی ہے جبکہ آخری چار کتابوں کوسٹن اربعہ کہتے ہیں۔ گوان میں ضعیف احادیث موجود ہیں ، تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ ہے اکثر علاء انہیں ''صحاح ستہ'' میں شار کرتے ہیں۔

کہلاتی ہیں اور بیصرف اینے مؤلّفین کے نز دیک ہی صحیح نہیں ہیں بلکہ پوری امت کے نز دیک صحت کے اعلیٰ

- جامع: جس کتاب میں اسلام ہے متعلق تمام موضوعات (مثلاً عقائدُ احکام' تغییر' جنت' دوزخ وغیرہ) ہے تعلق رکھنے والی احادیث روایت کی گئی ہول' مثلاً صحیح بخاری اور جامع تر ندی وغیرہ۔
  - 🕃 سُنَنُ : جس كتاب ميں صرف عملي احكام ہے متعلق احادیث جمع كي گئي ہوں مثلاً سنن ابوداود۔
- 🕏 مُسنند: جس كتاب مين ايك صحافي يا متعدد صحابه كي روايات كوالك الك جمع كيا كيا هؤ مثلاً منداح ومندحميدي -
- ﴿ مُسُتَعُورَ جِ: جَس كتاب ميں مصنف كسى دوسرى كتاب كى حديثوں كوا پنى سندوں سے روايت كرے مثلاً مشخرج اساعيلي على شيخ ابخارى۔
- 🗈 مُعُجَم: جس كتاب ميں مصنف ايك خاص ترتيب كے ساتھ اسے ہراستاد كى روايات كوالگ الگ جمع كرے '



سنن ابو داود

مثلاً مجم طبرانی-

- ﴿ اَرْبَعِین : جس کتاب میس کسی ایک یا مختلف موضوعات پر جالیس احادیث جمع کی گئی ہوں مثلاً اربعین نووی اربعین وَنووی اربعین وَنائی وَغیرہ۔
- ﴿ جُوزُه: وه كتاب جس ميں صرف ايك راوى يا ايك موضوع كى روايات جمع كى گئى مول جيسے امام بخارى رائت كى "جُوزُهُ وَفُعِ الْيَدَيُنِ" اور "جُوزُهُ الْقِرَاءَ قِ خَلُفَ الْإِمَامِ" يا امام بيه فَى رائت كى "كِتَابُ الْقِرَاءَ قِ خَلُفَ الْإِمَامِ" وغيره خَلُفَ الْإِمَامِ" وغيره -





## كتب احاديث كے مختلف طبقات يا درجات

الله طبقہ سیح بخاری صیح مسلم اور مؤطا امام مالک پر مشتمل ہے۔ مؤطا امام مالک زمانۂ تالیف کے لحاظ ہے صحیحیین ہے متقدم کیکن مرتبہ و مقام کے لحاظ ہے تیسر ہے نمبر پر ہے۔ امام مالک بڑات اور ان کے ہم خیال علاء کی رائے کے مطابق اس کی تمام احادیث سیح ہیں۔ دوسر ہے محدثین کے نزدیک اس کی منقطع یا مرسل روایات (مختلف کتابوں میں) دیگر سندوں ہے متصل ہیں (لیکن صرف اتصال سند صحت حدیث کے لیے کافی نہیں ہوتا)



- © دوسراطبقه سنن اربعه پرمشتمل ہے۔ بعض کے نز دیک منداحمد اورسنن دارمی بھی غالبًا ای طبقے میں شامل ہیں۔ ان کے مؤلّفین علم حدیث میں تبحر تھے' ثقابت وعدالت اور ضبط حدیث میں معروف تھے۔ انہوں نے جن مقاصد اور شرائط کو مدنظر رکھا' ان کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کی۔ ان کی کتابوں کو ہر دور کے محدثین اور دیگر اہل علم میں بے پناہ یذیرائی ملی۔
- © وہ مسانیڈ جوامع اور مصنفات جو صحاح ستہ ہے پہلے یا ان کے زمانے میں یا ان کے بعد کھی گئیں۔ ان کے موثفین کی غرض محض احادیث کو جمع کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ہو شم کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ محد ثین میں گویہ کتا ہیں اجنبی نہیں 'تاہم زیادہ معروف و مقبول بھی نہیں' چنا نچہ جواحادیث پہلے دو طبقوں کی کتابوں میں موجو دنہیں بلکہ صرف اسی طبقے کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں' فقہاء نے ان کا زیادہ استعال نہیں کیا اور محد ثین موجو دنہیں بلکہ صرف و تھی موجو دنہیں بائی جاتی ہیں' فقہاء نے ان کا زیادہ استعال نہیں کیا اور محد ثین نے بھی ان کی صحت و تھی موجو دنہیں طحاوی اور ظیم انی 'وغیرہ۔

  ابن آئی شیبہ' مند طیالی' بیہی 'طحاوی اور ظیم انی' وغیرہ۔
- وہ کتابیں جن کے مؤلفین نے زمانۂ دراز کے بعدان احادیث کو جمع کیا جو پہلے دوطبقوں کی کتابوں میں نہیں تھیں بلکہ ایسے مجموعوں میں پائی جاتی تھیں جن کی (علمی دنیا میں) کوئی وقعت نتھی۔ بیاحادیث عمو ما واعظین
   کے استدلالات 'حکماء کے اقوال زَرِّیں اور اسرائیلی روایات پر مشتمل ہیں جنہیں ضعیف راویوں نے ہواً یا عمداً

احادیث نبوید سے خلط ملط کردیا یا کتاب وسنت کے بعض احتمالات ہیں جنہیں بعض جاہل صوفیا نے بالمعنی روایت کر دیا اور انہیں مرفوع احادیث بجھ لیا گیا یا چنداحادیث سے جملے منتخب کر کے ایک نئ حدیث بنادی گئ وغیرہ ۔ مثلاً ابن حبان کی "کِتابُ الضَّعَفَاء" ابن عدی کی "اُلگامِل" اور حَطِیُب بَغُدَادِی' أَبُونُعَیْم أَصُبَهَ انی' اِبُنِ عَسَاکر' حَوُزِقَانِی' اِبُنِ نَجَّار اور دَیُلمِی کی کتب۔ ای طرح" مُسُدَد تُو ارزی ' اِبْنِ بَعُورِه بھی اس طبقے میں شامل ہیں۔ بوغیرہ بھی اس طبقے میں شامل ہیں۔

- اس طبقے کی کتابوں میں وہ احادیث شامل ہیں جوفقہاء ٔ صوفیاء ٔ مور خین اور مختلف فنون کے ماہرین کی زبانوں پرمشہور تھیں نیز وہ احادیث بھی شامل ہیں جو بے دین زبان دانوں نے کلام بلیغ سے وضع کیں اور ان کے لیے سندیں بھی گھڑ لیں۔
  - 🚱 پہلے اور دوسرے طبقے کی کتابوں پرمحدثین کو کامل اعتاد ہے۔ انہیں ہمیشدان کتابوں سے وابستگی رہی ہے۔
- ﷺ تیسرے طبقے کی احادیث ہے استدلال کرناان ماہرین حدیث کا کام ہے جوراویوں کے حالات اور حدیث کی مخفی علتوں کے جاننے والے ہوں۔ عموماً ایسی احادیث خود دلیل نہیں بن سکتیں البتہ کسی مقبول حدیث کی تائید میں پیش کی جاستی ہیں۔
- پہلے دوطبقوں کی احادیث کی تقویت میں چو تھے طبقہ کی احادیث کوجمع کرنا اور ان سے استدلال کرنا علماء متاخرین کا محض تکلف ہے۔ اہل بدعت اسی قتم کی احادیث سے اپنے اپنے ندا ہب کی تائید میں شواہد مہیا کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک اس طبقہ کی احادیث سے استدلال کرنا تھے نہیں ہے۔ (مُلَحَّص از حُحَّهُ اللهِ الْبَالِغَه) \* مصادرا ورمراجع کامفہوم:
- ت مصادِر: وہ کتب جن میں مصنفین نے احادیث کو اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہو۔ مذکورہ بالاطبقات میں جو درجہ بندی کی گئی ہے ان میں عموماً مصادر بی سام
  - 🚱 مَرَاجع: وه كتب جن ميں احاديث كومخلف مصادر عين منتخب كر كے جمع كيا گيا ہو۔ ان كى تين اقسام ميں:
- () وه مراجع جن ميں صرف صحح احاديث كوجمع كيا كيا ب مثلًا "اَللُّولُولُ وَالْمَرُ بَحَانَ فِيُمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّينَحَانَ" اور "عُمُدَةُ الْأَحُكَامِ" وغيره .
- (٧) وه مراجع جن مين عموماً مستندمصا در ہے احادیث منتخب کی گئی ہیں لیکن ان میں ضعیف احادیث بھی موجود

سنن ابو داود کنلف طبقات یادرجات

بین جیسے "مِشُكواةُ الْمَصَابِيَح وَيَاضُ الصَّالِحِين التَّرُغِيبُ وَالتَّرُهِيب بُلُو عُ الْمَرَام "وغيره-(ج)وه مراجع جن ميں كى معيار اور تحقيق كے بغير بہت سے متنداور غير متندمصا درسے احاديث لے كرجم كر دى گئ ہوں مثلًا " كُنْرُ الْعُمَّال " وغيره -

نوٹ: دوسری اور تیسری قتم کے مراجع میں مذکور کسی حدیث ہے تحقیق کے بغیراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔

\* دومقبول احادیث کے ظاہری تعارض کو دور کرنے کی مختلف صورتیں

سب سے پہلے ان کا کوئی ایبامشترک مفہوم مرادلیا جائے گا جس سے ہرصدیث پرعمل کرناممکن ہوجائے اور اس سلطے میں اس مفہوم کوتر جے دی جائے گی جو کسی تیسری صدیث میں بیان ہوا ہو یا فقہا عِمحدثین نے اسے بیان کیا ہو۔

اگرایبانہ ہو سکے تو پھر بیتحقیق کی جائے گی کہ آیاان میں سے کوئی حدیث منسوخ تو نہیں ہے۔اس صورت میں منسوخ کوچھوڑ کرنا تخریمل کیا جائے گا۔

③ اگر کشخ کا ثبوت نہ ملے تو پھرا کیک حدیث کو کسی مسلک کا لحاظ کیے بغیر محض وجو و ترجیح (فنی خوبیوں) کی بنا پر تا جھریں ہوئی گئیں میں میں کے جب میں برائلہ ہوئی کی صور سے بیال میں میں مطالبہ

ترجیح دی جائے گی اور دوسری حدیث کوچھوڑ دیا جائے گا' مثلاً کوئی حدیث صحت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو یا اعلیٰ طبقے کی صدیث کوچھوڑ دیا جائے گا .....وغیرہ وغیرہ۔

نون: اگر مقبول اور مردود حدیثوں کا تعارض آئے گا تو وہاں مردود حدیث کورد کر کے صرف مقبول حدیث پرعمل

کیاجائے گا۔

87

## سنن ابوداود سے استفادے کا طریقہ

- تعارف کتاب: سنن ابوداود حدیث کے بنیادی مراجع میں ہے ہے۔ کتب ستہ (صحاح ستہ) میں صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کے بعداس کتاب کا تیسرا درجہ بنتا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب موضوع وارہے۔ اس امام ابوداود طلقہ (202ھ تا 275ھ) نے موضوع کے اعتبار سے قین حصوں میں تقسیم کیا ہے: (1) کتب (2) ابواب (3) احادیث ۔ اس تقسیم و ترتیب کو اصطلاح میں ''فقبی ترتیب'' یا''فقبی تبویب'' (باب بندی) کا نام دیاجا تا ہے۔ سنن ابوداود کی کل کتابیں 43 اور کل احادیث 5274 ہیں۔
- کتب: سب سے پہلے کتاب کی فقہی ترتیب کالحاظ رکھتے ہوئے موضوع کے اعتبار سے عنوان قائم کیا گیا ہے۔
   مثلاً '' کتاب الطہارة' کتاب الصلوة' کتاب الا دب وغیرہ ۔ اس طرز پرسنن ابوداود کی کل 43 کتابیں بنتی ہیں۔
   ہیں جن کی الگ ہے ایک صفحے میں فہرست دے دی گئی ہے۔
- ابواب: کتاب میں ''فقہی موضوعات' میں سے ہرموضوع کے متعلق ذیلی ابواب (عناوین) دیے گئے ہیں'
   مثلاً'' کتاب الطہارة کے 143 ذیلی ابواب قائم کیے گئے ہیں' اس طرح کتاب الصلاق وغیرہ۔
- احادیث: ہرباب اور عنوان کے تحت احادیث کوخوبصورت معنوی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جوحسب ضرورت کسی باب میں میازیادہ ہیں۔قار کمین کرام کوجس مسئلے کے متعلق حدیث تلاش کرنی ہوئ انہیں اسی ترتیب کو لمحوظ رکھنا ہوگا۔
- المعجم اور التحفة: سنن ابوداود كعربي حصيمين بركتاب اور باب كشروع مين (المعجم) اور
   تخرمين (التحفة) كالفظآتا بيجس كي تفصيل حسب ذيل بي:
- () "المعجم" سے مراد" المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث" ہے جو آٹھ جلدوں پر مشتل ہے۔ یہ کتاب کتب تسعہ (9 کتابیں) لیمن صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداو دُسنن تر فدی (جامع تر فدی) سنن نسائی



سنن ابو داود استفاد حاطريقه

سنن ابن ماجئہ منداحمہ مؤطاامام مالک اورسنن دارمی کی احادیث کے متن کی مادے کے اعتبار سے حروف جہی کا لحاظ رکھتے ہوئے فہرست ہے۔ اس کا مقصد حدیث کے متن کی تلاش میں آسانی پیدا کرنا ہے کہ ایک حدیث ان فہ کورہ بالا کتابوں میں کہاں کہاں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی فہرست متشرقین کی فیم (غیرمسلم اسکالرز) نے 1922ء سے 1987ء تک 65 سال کے طویل عرصے میں مرتب کی۔ بی فہرست آٹھ بڑی جلدوں میں ہے۔

(ب) "التحفة" مراد "تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف" مدير كتاب جمال الدين الى الحجاج يوسف المرّى راك في مرتب كي واست المرّى راك في المحافظ في مرتب كي واست المرّى المنسائي اور "شمائل ترمذى" كي عرصه مين تياركيا و يدكت سته كے علاوه "السنن الكبرى للنسائى" اور "شمائل ترمذى" كي احاديث كم متن كي فهرست م جس كا اسلوب صحابه كرام ان كثا گردتا بعين اوران كثا گردتع تا بعين كي نامول كوالے من حروف جبى كي اعتبار من ان كي احاديث كوجمع كرنا م واسلات مين "مند" كها جاتا م و من ابوداود عربي حصر مين "المعجم" اور "التحفة" كرنا ته باته بحر في بمن ابوداود عربي حصر مين "المعجم" اور "التحفة" كرنا ته من كهال بين مند" كها جاتا م كي مناول كي في من كي المعجم المفهرس" اور "تحفة الأشراف" مين كهال كيال آئي بين تاكر قارى ان كتابول كي فهرست كي مدد احاديث كرد يكرمرا جمع تك باساني بينج جائد محققين كوحديث كي تلاش مين ان كتابول سے بهت آساني بوگئي ہے۔

- رقم الحدیث: محمد فواد عبدالباقی برائی نے آج سے ساٹھ سٹر سال پہلے سیحین اور ابن ماجہ کی احادیث کے شروع میں حدیث نمبر کا اضافہ کیا تا کہ احادیث کی تلاش آسان ہوجائے۔ اسے عربی میں ''رقم الحدیث' کہتے ہیں۔ اب تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے شروع میں حدیث نمبر کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ ان نمبروں کے ذریعے سے مطلوبہ حدیث کو فوراً تلاش کر سکتے ہیں۔
- سند حدیث: محدث حدیث بیان کرتے وقت اپنے استاد ہے لے کر ہر راوی حدیث کو صحافی رسول تک بیان کرتا ہے ٔ راویوں کے اس سلسلے کو'' سند'' کہا جاتا ہے۔
  - متن حدیث: سند کافتام پرجوکلام شروع ہؤائے "متن" کہاجاتا ہے۔
- فوائدومسائل: أردوایدیش میں ہرحدیث کامفہوم واضح کرنے کے لیےاوراس حدیث ہے جو جومسائل



سنن ابو داود سے استفادے کا طریق

نکلتے ہیں' انہیں بیان کرنے کے لیے''فوائد ومسائل'' کاعنوان دیا گیا ہے۔فوائد ومسائل لکھتے وقت قرآن مجیداور دیگر کتب احادیث ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے جن کا کمل حوالد درج کیا گیا ہے۔بعض اوقات فوائد کے ضمن میں حدیث کے نمبر کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کا مقصد سے ہے کہ آپ اس حدیث نمبر کے ذریعے سے مزید فوائد بھی دیکھ سکتے ہیں۔

تخریخ بے: قارئین کرام اُردوا ٹیریشن میں''تخریخ'' کاعنوان بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ بیا لیک فنی چیز ہے جس سے بھر پور فائدہ تو علائے کرام اور ماہرین فن حدیث ہی سیح معنوں میں اٹھا سکتے ہیں گراس میں حدیث کی صحت وضعف کا حکم ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ کون می حدیث سیح اور کون می ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں چند بنیادی اصطلاحات حدیث بھی چیھے بیان کی جا چکی ہیں جن کو پڑھ کر ذہن شین کرنا مفید ہوگا۔



# طهارت کی اہمیت وفضیلت



گندگی و نجاست سے صفائی سخرائی جوشری اصولوں کے مطابق ہوا سے شری اصطلاح میں 'طہارت' کہتے ہیں یہ نجاست خواہ حقیقی ہو، جیسے کہ پیشاب اور پاخانہ، اسے [ حَبَث اِ کہتے ہیں یا حکمی اور معنوی ہو، جیسے کہ ویر سے اور پاخانہ، اسے [ حَبَث اِ کہتے ہیں ۔ وین اسلام ایک پاکیزہ وین ہے اور اسلام نے اپنے مانے والوں کو بھی طہارت اور پاکیز گی اختیار کرنے کو کہا ہے اور اس کی فضیلت واجمیت اور وعد ووعید کا خوب تذکرہ کیا ہے ۔ رسول اللہ علی ہی نظیر نے طہارت کی فضیلت کی بابت فرمایا: [الطّهورُ وَشَطُرُ الإِ يُمَانِ] (صحیح مسلم الطهارة و حدیث الایکمان ہے۔ ' ایک اور حدیث میں طہارت کی فضیلت کے متعلق ہے کہ آپ علی اللہ الطهارة ، خدیث: "دون کی نظیر کی فرمایا:" وضوکر نے ہے ہاتھ منداور پاکس کے تمام طہارت کی فضیلت کے متعلق ہو جاتے ہیں۔' (سن النسانی الطهارة ، حدیث: "۱۰) طہارت اور پاکس کے تمام متعلق سرور کا نئات تائیل طہارت کے بیرے' (سن النسانی الطهارة ، خدیث: "۱۲) طہارت اور پاکس منداور پاکس کے متعلق سرور کا نئات تائیل طہارت کے بیر کوئی نماز قبول نہیں فرماتا۔' اور اس کی بابت حضرت الوسعید خدری دائیل فرمات ہی کریم تائیل نے فرمایا: [مِفَتَا کُ الصَّدَةِ الطُهورُ وَ (سن ابن ماجہ الطهارة ، حدیث: ۲۲۳) ' اللہ تعالی طہارت نے بین نماز کی نجی ہے۔' طہارت سے غفلت برسے کی بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی تابید نا ماہارت نماز کی نجی ہے۔' طہارت سے غفلت برسے کی بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کا بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کا بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کا بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کی بابت نمی تائیل ہے مردی دین کی بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کی بابت نمی تائیل ہے مردی دین النسانی کی بابت نمین تائیل ہے کی بابت نمین تائیل ہے کہ کی بابت نمین تائیل ہے کی بابت نمین کی تائیل ہے کی بابت نمین کی تائیل ہے کی بابت نمین کی تائیل ہے کی بابت نمین کے کیفین کے کی بابت نمین کی تائیل ہے کی بابت نمین کے کی بابت نمین

تتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_قفائه عام المسال المسلم و المسائل عام وسائل عام وسائل عام وسائل عند المسائل عند ال

ان ندکورہ احادیث کی روشی میں ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اپنے بدن کیڑے اور مکان کو نجاست سے پہلے ای بات کا تھم دیا تھا: ﴿وَثِیابَكَ نَجَاست سے پہلے ای بات کا تھم دیا تھا: ﴿وَثِیابَكَ فَطَهِّرُ ٥ وَالرَّبُحْزَ فَاهُ حُرُ ﴾ (المدنر: ۴۵) ' اپنے لباس کو پاکیزہ رکھے اور گندگی سے دور رہیے۔' مکان اور بالخصوص مقام عبادت کے سلسلہ میں سیدنا ابراہیم اور اساعیل ﷺ کو تھم دیا گیا: ﴿أَنُ طَهِّرًا بَیْتِیَ لِلطَّآ یَفِینَ وَ الْوَلَ عَلَیْ السُّحُودِ ﴾ (البقرة: ۱۲۵) ' ممیرے گھر کوطواف کرنے والول اعتکاف کرنے والول اعتکاف کرنے والول اعتکاف کرنے والول اعتکاف

الله عزوجل النج طاہراور پا کیزہ بندوں ہی ہے محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَانَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢) '' بلا شبالله توبه کرنے والوں اور پاک رہے والوں ہے محبت کرتا ہے۔'' نیز اہل قباء کی مدح میں فرمایا: ﴿ فِیهُ رِجَالٌ یُّحِبُونَ اَنْ یَّتَطَهُرُوا وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ يَحِبُ اللّهُ يَحِبُ اللّهُ اللّهُ يَحِبُ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهِ عَلَيْ وَمِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ





# (المعجم ۱) - كِتَابُ الطَّهَارَةِ (التحفة ۱) طهارت كا حكام ومسائل

ا- حضرت مغيره بن شعبه طائل بيان كرتے بين: نى تالل جب خلا (پيشاب ياخان) كے ليے جاتے تو

بی در بادی سے ) دور چلے جاتے۔ (آبادی سے ) دور چلے جاتے۔

۲- حضرت جابر بن عبدالله طاهی ان کرتے ہیں: نبی مُلَّامً کو جب بیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی تو (آبادی سے )دور چلے جاتے حتی کرآپ کوکئی ندد کھ سکتا۔ (المعجم ١) - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (التحفة ١) ١- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ بن

أَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي إِنَ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابنَ عَمْرٍو، إِنَّ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابنَ عَمْرٍو، عن مُحمَّدٍ، يَعْنِي ابنَ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمَةً، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً:

إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ.

٢- حَدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ: حَدَّثنا وَسِمَاعِيلُ بنُ
 عِيسَى بنُ يُونُسَ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ
 عَبْدِ المَلِكِ عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْن

عُبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ۖ أَرَادَ

الْبُرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدّ.

🏜 فوائدومسائل: دوسرى روايت سندا ضعيف ب-تاجم پېلى حديث صح بئاس مين بھى يېي بات بيان كى گئ

المتغربج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن النبي على كان إذا أراد الحاجة أبعد في الملفه، ح: ٢٠، والنسائي، ح: ١٧، وابن ماجه، ح: ٣٣١ من حديث محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٥٠، والحاكم: ١٤٠/ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. التخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء، ح: ٣٣٥ من حديث إسماعيل بن عبدالملك به، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، ولبعض الحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

93

١-كتاب الطهارة

ہے۔ اس سے حسب ذیل مسائل کا اثبات ہوتا ہے: ﴿ دیبات میں یعنی کھلے علاقے میں قضائے حاجت کے لیے ابادی سے دورجانا ضروری ہے تا کہ سی خض کی نظر نہ پڑے۔ شہروں میں چونکہ باپردہ بیت الخلا ہے ہوتے ہیں ،اس لیے وہاں دورجانے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ بُی عَلِیْمُ کا معمول مبارک انسانی اور اسلامی فطرت کا آئینہ دارہے جس میں شرمگاہ کو انسانی نظرہ محفوظ رکھنے کے علاوہ ماحول کی صفائی سقرائی کے اہتمام کا بھی درس ملتا ہے اور مزید ہیکہ آبادی کے ماحول کو کسی طرح بھی آبودہ نہیں ہونا چا ہیے۔ ﴿ یہ اور اس قسم کی دیگرا حادیث واضح کرتی ہیں کہ رسول اللہ تاثین اور بشری تقاضوں سے بالاتر نہ تھے۔ ﴿ یہ نیز آپ حیاوہ قار کا عظیم پیکر تھے۔ ﴿ ان احادیث میں اصحاب کرام شائیہ کی بالغ نظری بھی ملاحظہ ہوکہ انہوں نے نبی تاثیبی کی نشست و برخاست تک کے ایک ایک پہلوکو کسی دفت نظر اور شرعی حیثیت سے ملاحظہ ہوکہ انہوں نے نبی تاثیبی کی نشست و برخاست تک کے ایک ایک پہلوکو کسی دفت نظر اور مشرعی حیثیت سے ملاحظہ ہوکہ انہوں نے نبی تاثیبی کی نشست و برخاست تک بہلوکو کسی دفت نظر اور مشرعی حیثیت سے ملاحظہ ہوکہ ان میں محفوظ رکھا اور امت تک بہنچایا۔ (شائیہ)

(المعجم ٢) - باب الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ (التحفة ٢)

فَلْنَوْ تَدْ لِيَوْلِهِ مَوْضِعًا».

باب:۲- پیشاب کیلئے (زم) جگه تلاش کرنا

۳-ابو میّا ت کہتے ہیں کہ مجھا ایک شخ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ جب بھرہ میں (بحثیت گورز) تشریف لائے تو لوگ انہیں حضرت ابو موئی اضعری ڈاٹھ سے سی ہوئی احادیث بیان کرتے سے ۔۔۔۔۔(تواس شمن میں) حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے حضرت ابو موئی ڈاٹھ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان ہے بچھ مسائل دریافت کے چنانچہ حضرت ابو موئی داللہ ٹاٹھ کی معیت میں تھا تو آپ نے بیٹا ب کرنے کا اللہ ٹاٹھ کی معیت میں تھا تو آپ نے بیٹا ب کرنے کا ارادہ کیا کیں آپ ایک دیوار کی جڑ میں زم می کے پاس ارادہ کیا گیں آپ ایک دیوار کی جڑ میں زم می کے پاس آپ اور بیٹا ب کرنے کا عبد آپ نے در ایا یہ کے اس کے لیا میں سے جب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے میں سے جب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے میں سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے میں سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے اس میا سے برب کوئی بیٹا ب کرنا جا ہے تو اس کے لیے در اس سے برم) جگہ تلاش کرلیا کرے ۔'

فوا كدومساكل: بروايت اگرچدا يك مجهول راوى (فيخ ) كى بنا پرضعف ب مرديگر مج اعاديث سے بيمسله سي مسلم المحتويج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٩٦/٤ من حديث أبي النباح به، شيخ، لم أعرفه، والسند ضعفه النووي، المجموع: ٨٣/٢٠ م

ا-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ قضائ حاجت كادكام ومسائل

ای طرح ٹابت ہے کہ پیشاب سے از حداحتیا ط کرنی چاہیے کیونکہ انسان کا پیشاب نجس مین ہے اگر چہاس کا جرم نظر نہیں آتا۔ اس سے بچنا اور طہارت حاصل کرنا فرض ہے۔ دودھ پتیا بچہ پاسکٹس البوّل کا مریض اس تھم سے مشتیٰ ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے الی جگہ ڈھونڈنی چاہے جہاں سے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔

عگرزم ندہوتو نرم کر لی جائے۔ یا ڈھلان ایسی ہوکہ پیٹاب کے چینٹوں سے آلودہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت این عباس بھٹی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹی اور کے پاس سے گزرے تو فر مایا: ''نان دونوں قبروں والوں کوعذاب ہور ہا ہے اور باعث عذاب کوئی بڑی چرنہیں' ان دونوں میں سے ایک پیٹاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چینل خور تھا۔'' (صحیح البحاری' الوضوء' حدیث ۱۲۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیٹاب کے دوسرا چینل خور تھا۔'' (صحیح البحاری' الوضوء' حدیث ۱۲۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیٹاب کے چینٹوں سے تربیز نہیں کرتے اپنے کیڑوں کو چینٹوں سے تونین کرنا چاہیے۔ دو اور گوگ جو پیٹاب کرتے وقت چینٹوں سے پربیز نہیں کرتے اپنے کیڑوں کو نہیں بہان کی عدم موجود گی میں شویا میں وغیرہ سے استخبا کے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹاب سے نہیں ان کے پاجائے پتلون شلوار اور جمع وغیرہ پیٹاب سے آلودہ ہوجاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹاب سے نہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹاب سے نہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹاب سے نہیں اللہ بیٹاب کے معالم کو اللہ میں اللہ بیٹاب کے معالم کو انہیں اللہ بیٹا ہے۔ جو کہ فرداور صحیح التر غیب والتر ہیب اللہ بیت الدون کی بیان کردہ دوایات اور فتو کی معالم کو کا انہیں مجلی کرتے تھے، نیز دیگر علیاء کی بیان کردہ دوایات اور فتو کی موایت کے دی کا انہیں مجلی کرتے تھے، نیز دیگر علیاء کی بیان کردہ دوایات اور فتو کی کی بیش فرمال القدر صحالی تھے تحقیق مسائل میں حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹ سے مراجعت میں کوئی باک محسوں نہیں فرمال علی علی کے بہتر من نمونہ ہے۔ نہیں فرمالے حق کی بی بی شان سے اور طلہ وعوام کے لیے بہتر من نمونہ ہے۔

باب:۳-آ دی بیت الخلامیں داخل ہونا جاہے تو کیا پڑھے؟

۳- حضرت انس بن ما لک والٹواروایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالع جب بیت الخلامیں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درج ذیل دعا پڑھتے .....حماد بن زید کے الفاظ ہیں: واللّٰهُمَّ إِنِّی اَعُودُ بِلَكَ مِنَ الْحُبُثِ

(المعجم ٣) - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ (التحفة ٣)

٤- حَدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ: حدثنا
 حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِث، عن
 عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسِ بنِ
 نالِكِ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إذَا دَخَلَ



٥- حَدَّثنا الْحَسَنُ بنُ عَمْرِو يَعْنِي السَّدُوسِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن السَ

شُعْبَةً، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ابنُ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ»، وقال شُعْبَةُ: وقال مَرَّةً:

«أَعُوذُ بِالله».

فوائد ومسائل: ﴿ محدثين كرام مُنَيْنَ كَلَ مَعْ الله عَلَيْ عَلَى وَهَا طَت حديث كَ سلسط مِن كاوشوں كى داد دى جائى چاہئے ويكھيا!

رسول الله عُلَيْمُ كَ مبارك الفاظ اقل كرنے مِن كس قدر امانت اور ديانت كا ثبوت ديتے ہيں۔ ايك استاذ نے

[اللّٰهُ مَّ إِنِّى اُعُودُ دُبِكَ] بيان كيا ہے تو دوسرے نے جو سااور يا در كھاوئى پيش كرديا ہے، يعني [اللّٰهُ مَّ إِنِّى اَكِى بَجائے

صرف [اَعُودُ وُبِكَ] بيان كيا ہے تو دونوں كے الفاظ الگ الگ بعينه ويسے ہى يادر كھ اور بيان كيے۔ ﴿ اس

عديث مِن تعليم ہے كہ بيت الخلاخواہ گھر مِن ہو يا جنگل مِن ہر موقع بريكھات برخصنے چاہئيں۔ ﴿ خيال رہے كہ یہ الفاظ بيت الخلا سے باہر ہى برخصے جائيں كيونكہ بيت الخلا الله ك ذكر كا مقام نہيں ہے۔ اگر جنگل مِن ہو تو كيرا الفاظ بيت الخلا ہے۔ الله على إلَّن حَمْ الله على الله على إلَّن حَمْ الله على الله على الله على إلَّن حَمْ الله على الله ع

٥- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ح:٥ من حديث وكيع به، وقال: "حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن"، وانظر الحديث السابق.



١- كتاب الطهارة ...... قضاع حاجت كادكام وماكل

7- حَدَّفَنا عَمْرُو بِنُ مَرْزُوقِ: أخبرنَا ٢- حَضِت زيد بِن ارَقَ مِنْ اللّهُ عَمْرُو بِنُ مَرْزُوقِ: أخبرنَا مَ عِن النّفْرِ بِنِ أَنَسٍ، بِيانَ كُرتِ مِن آپ نِ فَرَمايا: "بيبيت الخلاجنون اور عن زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ عن رسولِ الله عَلَيْ شيطانوں كَ آ نے جانے كى جَلّمِيں مِين البَداتم مِين قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذَا سے جب كوئى بيت الخلا جانا چا ہے تو يكلمات كهدليا قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذَا سے جب كوئى بيت الخلا جانا چا ہے تو يكلمات كهدليا أَنَى أَحَدُكُمُ الْخُلُاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ] اللّهُ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ اللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ اللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ اللّهِ مِنَ الْخَبَائِثِ اللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَالْخَبَائِثِ مَا لَا لَهُ مِنَ الْخَبَائِثِ اللّهِ مِنَ الْخَبَائِثِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

میں آتا ہوں۔''

فوا کدومسائل: ﴿ یخبرامورغیبید پین سے ہے جورسول الله تا پیان فرمائی ہے اور تمام مسلمانوں پرفرض ہے کہ آپ کی دی ہوئی خبروں پرمن وعن اور بلا چون و چراایمان لا کیں۔ ﴿ معلوم ہوا کہ اس دعا کی پابندی سے انسان کی طرح کی ظاہری و باطنی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور آج کل جو گھر گھر میں جنوں اور آسیب کے حملوں کا چرچا ہے اس کے اسباب میں سے ایک میں جو گاگ خود نا پاک رہتے ہیں یا اس سنت مطہرہ کے تارک ہوتے ہیں۔ اُللهٔ مِنْهَا.

(المعجم ٤) - باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (التحفة ٤)

٧- حَدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيةَ عن الأعمَشِ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ يَزِيدَ، عن سَلْمَانَ عن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ يَزِيدَ، عن سَلْمَانَ قال: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قال: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا يَؤَلِّ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ، وَأَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحُدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

باب:۴- قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا مکر وہ ہے

97

٢- تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ح: ٢٩٦ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٩٦ ، وابن حبان(الإحسان)، ح: ١٤٠٥، والحاكم: ١٨٧/١، ووافقه الذهبي. ٧- تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح: ٢٦٢ من حديث أبي معاوية الضرير به، ورواه الترمذي، ح: ١٦، والنسائي، ح: ٤١، وابن ماجه، ح: ٣١٦.

٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ: حدثنا ابنُ المُبَارَكِ عن مُحمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عن الْقَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلَّمُكُمْ، فإذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فإذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَدْبِرْهَا وَلا يَسْتَدْبِرُهَا وَلا يَسْتَدْبِرُهَا وَلا يَسْتَدْبِرُهَا وَلا يَصْدَلُونَ وَالرُّمَةِ .

۸-حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ اللہ نے فرمایا: '' بلاشہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہول تمہیں تمہیں سکھا تا ہول۔ جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلدرخ ہوکرنہ بیٹے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دا کیں ہاتھ سے استخاکرے۔'' اور نبی طافیہ تھم دیا کرتے تھے کہ (کم از کم) تین ڈھیلے استعال کیا کریں اور گو براور ہڑی سے مع فرمایا کرتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ يول و براز کے وقت عمداً قبلے کی طرف منہ یا پشت کر نابالکل ناجائز ہے۔ چھوٹے بچاگر چہ غیر مکلف ہوتے ہیں گر والدین یا سر پرستوں کی ذمہ واری ہے کہاس مسئلے کا خیال رکھا کریں۔ ﴿ استعال نہ بھی کیا جائے قو و هیا استعال نہ بھی کیا جائے قو و هیا استعال نہ بھی کیا جائے قو طہارت ہو طرح سے کالل ہوتی ہے۔ ﴿ استغال کہ بھی استعال بھی جائز وں طہارت ماصل نہیں ہوتی ہے۔ ﴿ استغال کہ بین استعال بھی جائز ول سے طہارت ماصل نہیں ہوتی ہے۔ ﴿ استغال کہ بھی استعال بھی جائز نہیں۔ ﴿ گوبراور پلید چیز ول سے طہارت ماصل نہیں ہوتی ہوتی ہوتی کے فید وصانی باپ اورا پہی جائز نہیں۔ ویکر کھانے پینے کی چیز ول سے بھی استغاجا بڑنہیں۔ ﴿ رسول اللہ مُؤَمِّ امت کے لیے وصانی باپ اورا پہی کا زواج مطہرات روحانی ہاؤں کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ (دیکھیے سورة الاحزاب) ہیں۔ : ۱ اورہ ہی) ﴾ باپ کے فرائض میں ہے ہے کہ اپنی اولا و کوان کی زندگی میں ہوتی ۔ (میکھیے سورة الاحزاب) ہیں۔ : ۱ اورہ ہی کہ کو سوٹ کی کہ کھموص و بی امور کی قعلیم و حیا کہ کھموص مسائل ہی سمجھائے اور تو جوان اولا و کوا زاو منائل سے بالفرورا آگاہ کیا کریں۔ ﴿ احکام شریعت کوچھوٹے (صغیرہ) اور بڑے ( کبیرہ) میں تقسیم کرنے یا ان کو بلکا میں مسائل سے بالفرورا آگاہ کیا کریں۔ ﴿ احکام شریعت کوچھوٹے (صغیرہ) اور بڑے ( کبیرہ) میں تقسیم کرنے یا ان کو بلکا ہوں کے تام احکام اور نی مظام اور نی مظام اور کی مظام کی مطاب کو اور کر اور کی مظام کی میں میں کی میں کو میا کہ کو خور کی مظام کی میں کو میں کی کو خور کی میں کو کر کو خور کی مطاب کی مورد کی کو خور کی میں کی کو خور کی کھی کو کو خور کی کی کو خور کی کو کی کو خور کی کو خور کی کی کو خور کی کو کو کی کو کی کو خور کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو

٨- تخريج: [إسناده حسن] آخرجه النسائي، الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث، ح:٤٠، وابن ماجه، ح:٣١٣، وابن ماجه، ح:٣١٣، وابن محمد بن عجلان به، وصرح بالسماع، وصححه ابن خزيمة، ح:٨٠، وابن حبان (الإحسان)، ح:١٤٣٣، ورواه مسلم، ح:٢٦٥ من طريق آخر عن القعقاع به مختصرًا.

قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

9 - حضرت ابوابوب انصاری طاشئا سے مرفوعاً روایت ے ( یعنی رسول الله علیم فرمایا: )"جبتم بیت الخلا میں آؤتو پیشاب یاخانے کے دفت قبلے کی طرف مندنہ کیا كروبلكه شرق يامغرب كي طرف رخ كيا كرو-" (ابوايوب وٹاٹؤ کہتے ہیں کہ) جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ (وہاں کے )بیت الخلاقبلدرخ پر بنے ہوئے تھے چنانچہ ہماس ہے منہ پھیر کر بیٹھتے تھاور استغفار کرتے تھے۔

٩ حَدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ: حدثنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي أَيُّوبَ رِوَايَةً قال: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلِ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

علاندومسائل: ندينه منوره مين قبله چونكه جنوب كاطرف باس ليا أنبين مشرق يا مغرب كاطرف رخ كرنے كاتھم ديا گيا، لإنداجن علاقول ميں قبله مغرب يامشرق كى طرف بنتا ہے أنہيں ثال يا جنوب كى طرف رخ كرنا ہوگا۔ ﴿ حضرت ابوابوب ٹرٹٹٹواس نبی کوعام مجھتے تھے اورشہر یا جنگل میں تفریق کے قائل نہ تھے اور بہت سے اہل علم کا یمی مذہب ہے اور یمی راجح ہے۔

١٠ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ قال: حدثنا وُهَيْتٌ قال: حدثنا عَمْرُو ابنُ يَحْيَى عن أبي زَيْدٍ، عن مَعْقِل بن أبي منع فرمایا ہے۔ مَعْقِلِ الْأُسَدِيِّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ. قال

١٠-حضرت معقل بن الي معقل التينيان كرتے مين: رسول الله تَلَقِيمُ نِهِ بِيثابِ مِاخانِ کے وقت قبلتین (بیت الحرام اوربیت المقدس) کی جانب منه کرنے سے

امام ابوداود رط لله کہتے ہیں: ''ابوزیدُ بنونعلبہ قبیلے کے أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي نَعْلَبَةً . آزاد كرده غلام تحمـ "

المرد على المرد ال کی تو جیہ کی ہے ،مثلاً علامہ خطابی کہتے ہیں کہاس تھم کی دو تو جیہات ہوسکتی ہیں ۔ اول یہ کہ جوشخص مدینه منورہ میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے گا وہ لا زمابیت المقدس کی طرف پشت کرے گا۔ دوسری تو جیہ بیہ ہو عتی ہے۔

٩ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ح:٣٩٤، ومسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح:٢٦٤ من حديث سفيان بن عيـينة به، ورواه الترمذي، ح:٣١٨، والنسائي، ح: ٢٠ـ٢٠، وابن ماجه، ح:٣١٨ وقال الترمذي: "حسن".

١٠ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول، ح:٣١٩ من حديث عمرو بن يحيي به، قال البوصيري في الزوائد: "أبو زيد مجهول الحال،فالحديث ضعيف به"، وضعفه الحافظ في فتح الباري: ١/ ٢٤٦.



قفائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

کہ چونکہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ رہاہے اس لیے اس کا احترام بھی ضروری ہے اور یہ نہی تنزیمی ہے۔

اا-مروان اصفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر رہ شن کوو یکھا کہ انہوں نے اپنی سواری قبلہ رخ بٹھائی اور پھراس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرحن! کیا اس سے منع نہیں کیا گیاہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! کھلی فضامیں اس سےروکا گیا ہے گر جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چز حائل ہوتو کوئی حرج نہیں۔

١١ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِسِ قال: حدثنا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى عن الْحَسَن بْن ذَكْوَانَ، عن مَرْوَانَ الأَصْفَر قَالَ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: ياأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قال: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ في الْفَضَاءِ، فإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

شَيْءٌ يَسْتُوكَ فَلَا بَأْسَ.

🌋 فائدہ: بیروایت ضعیف ہے بشرط صحت بیمل ان حضرات کی دلیل ہے جو بند جگہ (یعنی بیت الخلا) یا اوٹ میں قبلے کی طرف منہ پایشت کرنے کو جائز سیجھتے ہیں۔اورمعروف فقہی قاعدہ ہے کہ جہاں رسول اللہ ٹاٹیٹر کے صریح فرمان ادرآ پ کے فعل میں تعارض محسوں ہود ہاں امت کے لیے معتبر آ پ کا فرمان ہوا کرتا ہے ،اس لیے یہاں آ پ کے صریح فرمان اورفعل میں تعارض نہیں بلکہ آپ کافعل آپ کیلئے خاص اور امت کے لیے وہی فرمان ہے جس کابیان اویرگز را ہے۔ یا بقول امام شافعی بڑگ نہی عام ہےالبیتہ گھروں یاتغیر شدہ بیت الخلاؤں میں رخصت ہےاور بقول امام ابوصنیفد السند نبی سنزیمی ہاورفعل بیان جواز کیلئے ہے۔ بہر حال احتیاط اس میں ہے کہ پیشاب یا خانے کی حالت میں قبلي طرف منه يايشت تكاجائ - (نيل الاوطار ع: ١ باب نهى المتحلى عن استقبال القبلة و استدبارها)

(المعجم ٥) - بابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ باب:۵-اسمسّل ميں رخصت كابيان (التحقة ٥)

١٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن ۱۲- حضرت عبدالله بن عمر الثنا بان كرتے بن: مَالِكِ، عن يَحْيى بنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ میں (ایک بار) گھر کی حصت پر چڑھا تو دیکھا کہ

١١ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٩٢ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٦٠، والدارقطني: ١/ ٥٨، والحاكم على شرط البخاري: ١/ ١٥٤، ووافقه الذهبي، وحسنه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار" \* الحسن بن ذكوان مدلس، ولم أجد تصريح سماعه.

١٢ـ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، ح:١٤٥ من حديث مالك، ومسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح:٢٦٦ من حديث يحيي بن سعيد الأنصاري به، وهو في الموطإ (رواية يحيي بن يحيي الليثي): ١/ ١٩٣، ١٩٤.

قضائے حاجت کے احکام ومسائل

إِيَّعْيَى بنِ حَبَّانَ، عن عَمِّهِ وَاسِع بنِ حَبَّانَ، خِعن عَبْدِ الله بن عُمرَ قال: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى

· ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى لَيِنتَيْنِ

مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

١-كتاب الطهارة

١٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جَرِيرِ قال: حَدَّثَنا أَبي قال: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ

عن أَبَاذِ بنِ صَالحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن

جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ

يُقْبَضَ بِعَامِ يَسْتَقْبِلُهَا.

🌋 🏻 فا کدہ: ان احادیث ہےاستدلال کیا جاتا ہے کہ گھروں میں نتمیر شدہ ہیت الخلاؤں میں بیت اللہ کی طرف یشت كرناجائز بج جبكداس مسلدى جملداحاديث براج يبي معلوم موتاب كداس ساحر ازكيا جائ جيماك

حدیث نمبراا کے فوائدومسائل میں گزراہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (الروضة الندیة شرح الدر رالبهية 'باب

ترك الاستقبال واستدبار القبلة)

(المعجم ٦) - بَ**ابُّ**: كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ (التحفة ٦)

 ١٤ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ قال: حدثنا وَكِيعٌ عن الأعمشِ، عن رَجُل،

عن ابن عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا أَرَادَ

رسول الله ظائم قضائے حاجت کے لیے دوا بنٹوں پر بیٹے ہیں اور آپ کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے۔

۱۹۰۰ حضرت جابر بن عبدالله والثين بيان كرتے بين: نی ٹاٹٹا نے منع فرمایا کہ ہم پیٹاب کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھرمیں نے آپ کی وفات ہے ایک سال پہلے آپ کود یکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے (قضائے ماجت کے لیے) بیٹھے تھے۔

باب:۲-قضائے حاجت کے وقت كپڑااُ تارنے كاادب

۱۳-حضرت عبدالله بن عمر والثينا بيان كرتے ہيں: نبي عَلَيْمُ جب قضائے حاجت كا ارادہ كرتے تو جب تك زمین کے قریب نہ ہوجاتے اپنا کیڑا نہا ٹھاتے تھے۔

١٣ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء من الرخصة في ذلك، ح: ٩، وابن ماجه، ح:٣٢٥ عن محمد بن بشار به، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وصححه ابن خزيمة، ح:٥٨، وابن حبان(موارد)، ح: ١٣٤، والحاكم: ١/١٥٤، ووافقه الذهبي.

14ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي:٩٦/١ من حديث أبي داود به، ﴿ رَجَلَ:مَجَهُولُ، ورُواهُ الترمذي، ح: ١٤ من طريق الأعمش عن أنس، والإسماعيلي والبيهقي من طريق الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر به، وقال الدارقطني: "وكلاهما غير ثابت" \* والأعمش مدلس ولم أجد تصريح سماعه. قضائے حاجت کے احکام ومسائل امام ابوداود وشطير كهتيج بس كداس حديث كوعبدالسلام بن حرب نے اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹیؤ سے روایت کیا ہے گر یہ سندضعیف ہے۔

حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرْض. قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاه عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْبٍ عن الأعْمَشِ، عن أَنَسِ بنِ مَالَلِكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١-كتاب الطهارة

🌋 فاکدہ: 🛈 بیردوایت ضعیف ہے تاہم بہتریہی ہے کہ انسان کوعلیحد بیں بھی عریاں (نگا) ہونے میں از حد احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس ہے حیا کی جائے۔

> (المعجم ٧) - باب كَرَاهِيةِ الكَلَام عِنْدَ **الْخَلَاءِ** (التحفة ٧)

باب: ۷- قضائے حاجت کے دوران بات چیت مکروہ ہے

١٥- حَدَّثَنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ: حدثنا ابنُ مَهْدِيِّ: حدثنا عِكْرِمَةُ 102 ابنُ عَمَّارٍ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن هِلالِ بنِ عِيَاضِ قال: حَدَّثَني أَبُو سَعِيدٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ

يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَمْ

يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ.

10- حضرت ابوسعىد خدري نِاتْنُوْ كَهْتِهِ مِن كَهِ مِينِ نے رسول اللہ تلفا کوسنا' آپ تلفا فرماتے تھے:" دو شخص اس طرح یاخانے کے لیے نہ کلیں کہ وہ اپنی شرم گاہیں کھولے باخانہ کر رہے ہوں اور باتیں بھی کیے جا رہے ہوں بلاشبہ اللہ عز وجل اس بات برناراض ہوتا ہے۔ " امام ابوداود بڑلٹے کہتے ہیں کہاس حدیث کوصرف عکرمہ بن عمار نے مسند بیان کیا ہے۔

علام : بيروايت اگرچه سندا ضعيف ہے ليكن دوسرى صحح روايات سے قضائے حاجت كے وقت ايك دوسرے کے سامنے اپنی شرم گاہیں کھولنے اور باہم گفتگو کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے جیسے حدیث ہے:''مردُ مرد کی شرم گاہ اورعورت عورت كي شرم كاوكي طرف نه وكيهي " (صحيح مسلم الحيض حديث :٣٣٨) وومرى حديث مين ے: ''ایک مخص رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزراجب کہ آپ بیشاب کررہے تھے اس نے آپ کوسلام کیالیکن

10\_ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء، ح:٣٤٢ من حديث عكرمة بن عمار به، والنسائي في السنن الكبرى، ح:٣٣،٣٢، وصححه ابن خزيمة، ح:٧١، وابن حبان (موارد)، ح: ١٣٧، والحاكم: ١/ ١٥٧، ووافقه الذهبي \* عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيي بن أبي كثير، وقيل: تابعه أبان بن يزيد ولم أجده، وللحديث لون آخر عند الطبراني في الأوسط، ح: ١٢٨٦، وسنده ضعيف، وله طريق آخر عند ابن السكن (بيان الوهم والإيهام: ٥/ ٢٦٠، ح: ٢٤٦٠)، وسنده ضعيف.



١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ قضائے عاجت كــ احكام ومساكل

آپ نے سلام کا جواب نییں دیا۔ (صحیح مسلم' الحیض' حدیث: ۳۷۰) حالانکہ سلام کا جواب دینا ضروری بناشروری بنائیں کے باوجود آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب سلام کا جواب دینا پسنر نہیں تو دوسری باتیں کرناکس طرح جائز ہوگا؟ غالبًا ای و جہ سے بعض علماء نے ابوداود کی زیر بحث حدیث کو حج کفیر وقر اردیا ہے۔ ( ملاحظہ ہواالموسوعة الحدیثیة' مسند الامام احمد' ج : ۱۲ حدیث: ۱۳۱۰- صحیح الترغیب' ۱۱ ۲۵۵)

باب:۸- پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا ؟

۱۱- حضرت عبدالله بن عمر طالق کہتے ہیں: (ایک بار) نبی کریم طالعظ پیشاب کررہے تھے کدایک مخص آپ کے پاس سے گزرا'اس نے آپ کوسلام کیا' تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ حصرت عبداللہ بن عمر بڑا خیاور دوسروں سے روایت کی گئی ہے: '' نبی طُلِیْلُم نے (فارغ ہوکر) تیم کیا اور پھراس کے سلام کا جواب دیا۔''

21- حضرت مہا جربن قنفذ والنظاسے روایت ہے کہ وہ نبی طُلِقِیُّ کے پاس سے گزرے اور آپ بیشاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا (اور جواب دیا) اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا: "مجھے یہ بات ناپند آئی کے طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کاذکر کروں۔"

(المعجم ٨) - بَابُّ: فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ؟ (التحفة ٨)

17 - حَدَّثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قالا: حدثنا عُمَرُ بنُ سَعْدٍ عن سُفْيَانَ، عن الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمانَ، عن انفِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ فَلَمْ رَدًّ عَلَى وَغَيْرِه: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْسَةً تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدًّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

1V - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُنَتَّى: حدثنا عَبدُ الأَعْلَى: حدثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ عن حُضَيْنِ بنِ المُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عن المُهَاجِرِبْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وهُوَ عَن المُهَاجِرِبْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ وهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا، يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا، ثمَّ اعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقَالَ: «إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ ثَمَّ الْ أَذْكُرَ

١٦ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٧٠ من حديث سفيان الثوري به، ورواه الترمذي،
 ح: ٩٠، والنسائي، ح: ٣٧، وابن ماجه، ح: ٣٥٣، وهو في مصنف ابن أبي شيبة : ٨/ ٤٣٥.

۱۷ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه النساني، الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء، ح:٣٨، واين ماجه: ٣٥٠ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٠٦، وابن حبان(موارد)، ح:١٨٩، والحاكم: ١٦٧/١، ٣/ ٤٧٩ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي \* الحسن البصري مدلس وعنعن، ولأصل الحديث شواهد دون قوله: "حتى توضأ".



۱- كتاب الطهارة قفائ حاجت كا حكام ومائل الله، تَعَالَى ذِكْرُهُ، إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ﴾ أَوْ قال: راوى كوشبه كرآب الله أَنْ فَالَ فَهْرٍ الله الله الله عَلَى طُهْرًا كَبَالْهَا الله الله عَلَى طَهْرًا كَبَالُهَا الله الله الله عَلَى طَهَارَةً الله عَلَى عَلَى طَهَارَةً الله عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى طَهَارَةً الله عَلَى طَهَارَةً الله عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى ع

فوا کدومسائل: ﴿ بدوایت ایک دوسرے طریق ہے آتی ہے اور وہ تیجے ہے اس میں صرف یہاں تک بیان ہے کہ بن ٹاٹیڈ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (صحیح مسلم عدیث: ۲۰۵۰) اس لیے ابوداو دکی حدیث نمبر کا کا اگلا حصہ کہ آپ نے وضو کیا ۔۔۔۔۔ بیسی اس لیے بدیات توضیح ٹابت ہوئی کہ بیٹیاب پاخانہ کرتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیا جائے لیکن بیکہنا میجے نہیں ہوگا کہ سلام کا جواب یا اللہ کا ذکر وضو کے بغیر جائز نہیں۔ ﴿ اس سے بیات بی مستفاد ہوتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے فحض کو سلام نہ کیا جائے۔ (ص-ی)

باب:٩-طہارت کے بغیراللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

(المعجم ۹) - بَابُّ: فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرِ (التحفة ۹) ۱۸ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: حدثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عن أَبِيهِ، عن خَالِدِ بن

۱۸ - ام المونین سیده عائشه های بیان فرماتی میں:
 رسول الله تا الله علی الله تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے۔

سَلَمَةَ يَعْنِي الْفَأْفَاءَ، عن الْبَهِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسولُ الله عَلَى كُلُّ أَحْيَانِهِ.

الخلا وغیرہ کے) باوضوہ و یا بے وضوطا ہر ہو یا عورت کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چا ہیے (سوائے بیت اللہ اوغیرہ کے) باوضوہ و یا بے وضوطا ہر ہو یا جنبی قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے گرحالت جنابت میں ناجائز ہے۔ خواتین کو بھی ایا مخصوصہ میں عام ذکر اذکار کی پابندی کرنی چا ہے ۔ گران کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام مالک طبری این المحندر واود اور امام بخاری ٹینٹی کا میلان فدکورہ بالا صدیث کی روشی میں سے متعلق ہے کہ مباح اور جائز ہے۔ بالخصوص الی خواتین جوقرآن مجید کی حافظہ ہوں یا علوم شرعیہ کے درس و تدریس سے متعلق ہوں ان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر چہ ہوں ان کے لیے بیت تھے لیے ہوتا ہے۔ اگر چہ حضرت ابن عباس شاہدے مروی ہے کہ وہ جنبی کے لیے بھی تلاوت میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ تفصیل کے لیے حضرت ابن عباس شاہدے مروی ہے کہ وہ جنبی کے لیے بھی تلاوت میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (صحیح البحاری و فتح الباری کتاب الحیض 'باب نقضی الحائض المناسك کلھا است



١٨- تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، ح:٣٧٣ عن محمد بن العلاء به، ورواه الترمذي، ح:٣٣٨، وابن ماجه، ح:٣٠٢، وعلقه البخاري في صحيحه، الفتح: ١/٤٠٧، الملاء به ورواه الترمذي، ح: ٣٣٨٤.

## باب: ۱۰-الیم انگوشی جس میں اللہ کا ذکر کندہ ہو بیت الخلامیں لے جانا

19- حضرت انس ولا کہتے ہیں: بی تلاقی جب بیت الحلا جاتے تواپی اگوشی اتارلیا کرتے تھے۔
امام ابوداود واللہ کہتے ہیں کہ بیر صدیث مشر ب ایعنی ثقات کی روایت کے خلاف ہے) جبکہ معروف سند بول ہے: عن ابن جرج 'عن زیاد بن سعد' عن زیری عن انس بن مالک والله کا کا کا کا کا کا کا کا کا بیا بول کے اتار دیا اسس فرکورہ بالا پہلی صدیث میں دہم ہام کو ہوا ہے اور اے صرف ہام نے رادیت کیا ہے۔

### (المعجم ١٠) - باب الْخَاتَم يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءَ (التحفة ١٠)

19 حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ عن أَبِي عَلِيٍّ عن أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عن هَمَّام، عن ابنِ جُرَيْج، عن أنسٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خاتَمَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا -َندِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن زِيادِ بنِ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَنَّسٍ قال: إِنَّ النَّبِيَّ يَتَلِّكُ النَّبِيِّ وَيَلِكُ النَّبِيِّ وَيَلِكُ النَّبِيِّ وَيَلِكُ النَّبِيِّ وَالْوَهْمُ النَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ. وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ.

غکے فائدہ: اصل روایت اس طرح ہے کہ رسول الله تاقیل نے چاندی کی انگوشی بنوائی اور پھراسے اتار دیا۔ گویابیت الخلا میں جاتے وقت انگوشی اتار دینے کی روایت ضعیف ہے۔ تاہم ادب واحتر ام کا تقاضا ہے کہ ایسی انگوشی یا کتاب وغیر ہُ جس میں اللہ کا نام ہؤیت الخلامیں لے جانا مناسب نہیں ہے۔ نہ کوروبالاسندے مشکر ہونے کی وجہ سے کہ ہمام نے حدیث کا

نفظ روایت کرنے میں ثقات کی مخالفت کی ہے اور اس متن کوایک دوسری حدیث کے متن کے ساتھ خلط ملط کردیا ہے۔

باب:۱۱- پیثاب سے خوب انچھی طرح پاک ہونے کابیان

. ۲۰ - حضرت ابن عباس ٹائٹن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹل دوقبروں کے پاس سے گزرے تو آ ب نے (المعجم ۱۱) - **باب** الإسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ (التحفة ۱۱)

٢٠ حَدَّثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَهَنَادُ بنُ
 الشَّرِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الأعمَثُ

19- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ذكر الله عزوجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، ح: ٣٠٦٦ عن نصر بن علي به، ورواه الترمذي، ح: ١٧٤٦، والنسائي، ح: ٥٢١٦، وقال الترمذي: "حسن صحبح غريب" \* ابن جريج مدلس وعنعن.

٢٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأدب، باب الغيبة . . . الغ، ح: ١٠٥٢، ومسلم، الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح: ٢٩٢ من حديث وكيع به، ورواه الترمذي، ح: ٧٠، والنسائي، ح: ٣١، وابن ماجه، ح: ٣٤٧.



قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

> قال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عن طَاوُسٍ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: مَرَّ النَّبِيُّ رَبُّكُ عَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ: ۚ «إِنَّهُما يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ ، أَمًّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيب رَطْب فَشَقَّهُ بِاثْنَيْن، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذًا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وقال: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» قال هَنَّادٌ:

> > «يَسْتَتِرُ» مكانَ «يَسْتَنْزِهُ» .

فرمایا: "انہیں عذاب دیا جارہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جار ہاہے ۔ رہا شخص! تو یہ پیشاب سے نہ بچتا تھااور یہ (دوسرا) تو بیچغل خوری کیا کرتا تھا۔'' پھر آ ب نے تھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی' اسے دوحصوں میں چرااور ہر دوقبروں پرایک ایک کوگاڑ دیا اور فرمایا: "امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان کےعذاب میں تخفیف رہے گی۔''

هَنَّاد كالفاظ [يَسْتَنْزهُ]' ' بييتاب عنهيس بچتا تھا۔" کی بحائے آیسٹئیڑ ]" پردہ نہ کرتاتھا" ہیں۔

💥 فوائد ومسائل: ① رسول الله عظا الله عزوجل ہی کے بتانے سے الیی خبریں دیا کرتے تھے۔ فرمایا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيَّ يُوْخِي ﴾ (النحم: ٣-٣) "ووا في خوابش سے پُونِيس كتے۔جوكتے ہیں وحی ہوتی ہےان پر نازل کر دہ۔''[اس حدیث سے بعض لوگ بیمسلدا خذ کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِمًا عیب حانتے تنے حالانکدامورغیب کے بارے میں اصل بات پیہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ارشاد بارى تعالى ب: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَافِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَّلَا رَطُبِ وَلَا يَابِسِ اِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ﴾(الانعام: ۵۹)''اوراسی کے ماس غیب کی تنجیاں ہیں جن کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہےاور کوئی پتانہیں جھڑ تا مگروہ اس کو جانتاہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانداور کوئی ہری یا سوتھی چَزِنِين مَرَكَابِ روشَن مِن (لَكَسَى بُولَ) ہے۔' اور فرمایا: ﴿ قُلُ لاَّ يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونَ ﴾ (النمل: ١٥١٢) " ال يَغْبِر! كهدو يجير كه جولوك آسانون اورز مين مين ہیں اللہ کےسواغیب کی باتیں نہیں جانتے اور وہ ربھی نہیں جانتے کہ وہ کب (زندہ کرکے)اٹھائے جائیں الے۔ 'البتہ اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی جس بات پر چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدُاهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنُ بَيُن يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ رَصَدًا﴾ (الحن: ۷۲/ ۲۲ '۲۷)''(وہی)غیب کی بات جانے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کوظا ہزمبیں کرتا' ہاں جس پیغیبر کو پیندفر مائے تو اس کوغیب کی باتیں بتادیتا ہےاوراس کے آ گےاور پیچھیے تُكْهِبان مَقْرِر كُرويتا ہے۔' اور فرمايا: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدُرِى مَا يُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُمُ اِنْ اتَّبُعُ إلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا آنَا إلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الأحقاف:٩/٣٧)' كهدد يجي كه مِن كولَى انوكهارسول نبيس آيا اور



قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گا ورتمہارے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گا؟ میں تواس کی بیروی کرتا ہوں جو مجھ پر دحی آتی ہے اور میرا کام توصاف صاف (تھلم کھلا) ڈرانا ہے۔'' حضرت عمر بن خطاب بٹائٹؤ سے مروی مشہور حدیث میں ہے کہ جب حضرت جبریل نے نبی ملیلاسے قیامت کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فرمایا: [مَا الْمَسُوُّلُ عَنُهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ] (صحيح البخاري الايمان عبر بل النبي الله عن الايمان ..... حدیث :۵۰' صحیح مسلہ' الایمان' حدیث :۸)''اس کے بارے میں مسئول کوسائل سے زیادہ علمنہیں ہے۔'' پھر آ ب نے جبر مل ملیٹھا کوقیامت کی چندنشانیوں کے بارے میں ضرور بتلایااس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی تا پیٹی کوبس ا تناعلم غیب تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومعلوم کروادیا تھا'اس کے بارے میں آپ نے بوقت ضرورت بتایا' غیب کے باقی امور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کونہیں بتایا' ان کے بارے میں آپ تُلَاثِمُ کوعلم نہ تھا۔] 🗨 پیشاب سے طہارت حاصل نہ کرنا' یااس کے جھینٹوں سے نہ بینا' یا پردہ نہ کرنا یعنی برسرعام پیشاب یا خانہ کرنے کے لے بیٹھ حاناعذات قبر کا باعث ہے۔ 🛡 چغل خور ک کوبھی عام ہی بات نہیں سمجھنا جا ہیے بلکہ رہیمی بہت بڑا گناہ اورعذاب قبر کا باعث ہے۔ ﴿ رسول اللّٰہ تَالِّلُهُ کا قبروں پر چھڑیاں رکھنے کاعمل آپ ہی سے خصوص ہے۔ آپ کے بعد صحابہ میں ہے کی نے بھی میمل نہیں کیا'اب جولوگ کرتے ہیںا لیک بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

> ٢١- حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: عن ابن عَبَّاسِ عن النَّبِيِّ عِيِّكُمْ بِمَعْنَاهُ قَالَ: «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» وقال أَبُو مُعَاوِيَةً:

> > «يَسْتَنْزهُ» .

۲۱- جناب عثان بن ابی شیبه کہتے ہیں کہ ممیں جربر حدثنا جَريرٌ عن مَنْصُور، عن مُجَاهِد، في منصور كرواسط سے مجابد سے بيان كيا ئے انہوں نے ابن عباس ڈھٹھ سے مرفوعاً اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ جریر نے کہا: اکان لا یستنیر من بَوْلِه] اورابومعاويه (محدبن خازم) كے لفظ بين: إكان لاَ يَسْتَنْزهُ مِنْ بَوْلِهِ]

🚨 فائدہ: اِلاَ یَسْتَبَر یَا ظاہر معنی ہے کہ''یردہ نہ کرتا تھا۔'' اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ''وہ اپنے اور پیشاب کے درمیان کوئی چیز حائل نه کرتا تھا تا کہ وہ اس کے جسم اور کپڑوں کو نہ گئے۔'' اس طرح وونوں لفظ معنوی طور پرایک ہی مفہوم کےحامل ہیں۔

۲۲-حفرت عبدالرحل بن حسنه والثلا كہتے ہيں كه ٢٢ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ میں اور عمرو بن عاص نبی مُؤلِثُولُ کے پاس گئے اسی دوران ابنُ زِيادٍ: حدثنا الأعمَشُ عن زَيْدِ بن وَهْب،

٢١- تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، ح: ٢١٦ عن عثمان بن أبي شيبة به. ح: ٣٤٦ من حديث الأعمش به \* الأعمش، تقدم (١٤) وعنعن.



. قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنَةَ قال: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بِنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَوَ بِهَا ثُمَّ بالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كما تَبُولُ المَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ».

آپ باہر نکلے اور آپ کے یاس (چڑے کی) ایک ڈ ھال تھی' آ پ نے اس سے بردہ کیااور پھر پیشاب کیا۔ ہم (میں سے بعض) نے کہا کہ دیکھوایے پیثاب کر رہے ہیں جیسے کہ عورت (حیوب چھپاکر) پیشاب کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے سن لیٰ آپ نے فرمایا: "کیا تہمیں معلوم نہیں کہ بنوا سرائیل کے ایک شخص کا کیا حال ہوا تھا؟ ان کواگر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس <u>ھے کو</u> کاٹ ڈالتے تھے۔اس شخص نے اپنی قوم کواس کام سے

> قال أَبُو دَاوُدَ: قال مَنْصُورٌ: عن أبي وائِل، عن أَبي مُوسَى في هَذَا الْحَدِيثِ قالَ: «جِلْدَ أَحَدِهِمْ»، وقال عَاصِمٌ عن أبي وَائِل، عن أَبي مُوسَى عن النَّبِيُّ عَلَيْ قال: «جَسَدَ أَحَدِهِمْ».

امام ابوداود بطش كہتے ہیں كەمنصور نے ابودائل سے انہوں نے ابوموی واٹوئے سے اس حدیث میں بالفظ کہے: [جِلْدَ أَحَدِهِمْ] ''اپنج جراع كوكاك ديت ''جب کہ عاصم نے ابودائل سے انہوں نے ابوموی سے انہوں نے نی مالیا سے بالفظ کے: رحسکد اَحدهم، "ایخ جیم کوکاٹ دیتے۔"

روك ديا تواسے قبر ميں عذاب ديا گيا۔''

كله فوائدومسائل: [فَطَعُوا مَا اَصَابَهُمُ الْبُولُ] "جَسِ كو پيثاب لَّنَا تَمَا اَبِهَا فَ حَيْتِ اس مِين ابهام ہے کہ کس چیز کو کا منتے تھے؟ ابوداود کی دوسری روایات میں سے ایک میں [جلد] "جرائے" کا اور دوسری میں [جَسَد] "جم" كا ذكر ب- جمد ك لفظ كوفي الباني رشك في صعيف الى داود من مكركها باورجلد عمراد چڑے کا لباس مرادلیا گیا ہے جو پہنا جاتا ہے۔اس طرح کاٹے جانے والی چیزجہم کا حصنہیں بلکہ لباس ( کپڑایا

چیزا) ہوتا تھا جے پیشاب لگ جاتا تھا، منچے بغاری کی روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس کےالفاظ میں: [إِذَا أَصَابَ ثَوبَ أَحَدِهِمُ وَرَضَهُ ] (بخارى الوضوء عديث :٢٢٦) "جبان مي كرك كرك كورك

پیٹاب لگ جاتا' تووہ اے کاٹ دیتا تھا۔''اس ہے حسب ذیل باتیں متفاد ہوتی ہیں: ﴿ اسلام بمیشہ سے طہارت و پا کیزگی کا داعی رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں بیاحکام انتہائی سخت تھے۔جس بد بخت نے لوگوں کواس امرشری کی

مخالفت پرابھاراتھا'اے قبر میں عذاب دیا گیا۔ ﴿ اللّٰہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے روکنا'اس میں تح یف کرنایا

تاویل باطل سے اسے مہمل قرار دیناحرام اور شقاوت (بدبختی ) کا کام ہے اور ایں شخص عذاب الہی کامستحق ہے۔



## www.sirat-e-mustaqeem.com

(المعجم ١٢) - باب الْبَوْلِ قَائِمًا باب:١٢- كَمْرُ عِيمُا بِكْرَنا

(التحفة ١٢)

حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبهِ .

پیثاب کیاجا سکتاہے۔

٢٣ حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ ٢٣ - حضرت حذيفه الطنايان كرت بين: رسول

ابنُ إِبْرَاهِيمَ قالا: حدثنا شُعْبَةُ؛ ح: الله الله الله الكه ألك قوم كورُك كايك وهر برآئ اور وحدثنا مُسكّد عدثنا أبو عوانّة: وهذا كرب موكر بيثاب كيا- بحرآب ني ملكوايا اور

وحدثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا أَبُو عَوانَةَ: وهَذا ﴿ كَمْرَے مِوكَر بِيثَابَكِيا۔ پُحْرَآپ نے پانی مُتَّاوالِيا اور لَفْظُ حَفْص عن سُلَيْمانَ، عن أَبِی وَائِل، ﴿ (وَصُوكِيا السَّوْصُومِيَ آپنے)ائے موزوں پُرسِح فرمایا۔

عن حُذَيْفَةً قال: أَتَى رَسولُ الله ﷺ امام ابوداود الله كَتِ بين كه (ان كَ شُخ) مسدد

سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ نَهُمَا كَرَاوَى مَديث مَفرت مَذيف اللَّانَ لَهَا كَرَاس فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدِ. قال أَبُو دَاودَ: قال موقع ير) مِن آب سے دور بِنْ لِكَا تَو آب نے مجھے

فَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ. قَالَ ابُو داود: قَالَ \* مُوعٌ پِر) مِن آپ ہے دور مِنْحُ لِكَا لُو آپ نے بھے مُسَدَّدُ: قال: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ، فَذَعَانِي \* لِلمِاحِيَّ كُه مِن (آپ كِ قريب آگيا اور) آپ كِ

ی طلایا کا کہ مال (1 پ سے حریب اسیا اور پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہوگیا۔ ...

فوا کدومسائل: ①معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا جائز ہے بشرطیکہ چھیٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ اس صدیث کے پیش نظر حضرت عمر ٔ حضرت علیٰ ابن عمراور زید بن ثابت بھائیڑے منقول ہے کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ آ دمی بیٹے کر پیشاب کرے کیونکہ حضرت عاکشہ ٹھٹا ہے

مروی ہے: '' بھخض تہیں یہ بیان کرے کہ نمی کریم نابی کا کھڑے ہو کر بیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی بات کی است کی است کی تصدیق نہ کرو کیونکہ آپ نابی کا تحریب منابع کیا کرتے تھے۔'' (جامع الترمذی' الطهارة' باب ماجاء فی النهی عن البول قائما' حدیث: ۱۲) امام تر فری بلاف فرماتے ہیں فی النهی عن البول قائما' حدیث: ۱۲) امام تر فری بلاف فرماتے ہیں

فی النهی عن البول قائما ' حدیث :۱۲ ' و سنن النسانی ' الطهارہ ' حدیث : ۲۹ ) امام تر فدی طِننے فرماتے ہیں کہاس سئلے میں سب سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے اور پھر بیٹے کر پیٹا ب کرنے میں پردہ پوشی بھی زیادہ ہے اور آ دمی پیٹاب کے چینٹوں سے بھی زیادہ محفوظ رہتا ہے ۔ آج کل ماڈرن تھم کے لوگ 'جومغرب کی نقالی میں صدے بڑھ کیے

ہیں' ہوٹلوں اور پارکوں میں کھڑے ہوکر پیشاب کرتے ہیں اوراس میں فخرمحسوں کرتے ہیں' حالانکہ ہرمعالمے میں غیروں کی نقالی کرنا سراسرحدیث رسول کےخلاف ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پڑمل پیراہونے کی تو فیق عطافر مائے اورانگریز کی اور غیرمسلموں کی نقالی ہے بجائے۔ ﴿ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ بعض حالات میں لوگوں کے قریب بھی

٣٣ تخريج: أخرجه البخاري، الوصوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، ح: ٢٢٤ من حديث شعبة به، ومسلم، الطهارة، باب المسح على الخفين، ح: ٢٧٣ من حديث سليمان الأعمش به، ورواه الترمذي، ح: ١٣٠ والنسائي: ٢٨٠٢، ١٨٠، وابن ماجه، ح: ٣٠٥.



١- كتاب الطهارة ...... قضائ حاجت كا حكام ومسائل

باب: ۱۳۰۱ – انسان رات کوکی برتن میں پیشاب
کرے اور پھرا سے اپنے پاس پڑار ہنے دے
۱۳۰۰ حضرت أميمہ بنت رُقِقہ ﷺ وارت کرتی ہیں:
نی گھ کے پاس کٹری کا ایک پیالہ تھا، جو آپ کی
چار پائی کے نیچ رکھا ہوتا تھا۔ آپ رات کو اس میں
پیشاب کرلیا کرتے تھے۔

(المعجم ١٣) - بَابُّ: فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ (التحفة ١٣) 
٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى: حدثنا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن حُكَيْمَةَ بِنْتِ أَمْيمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ، عن أُمِّهَا أَنَّهَا قالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَقَلِقَةً، عن أُمِّهَا أَنَّهَا قالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَقَلِقَةً، عن أُمِّها أَنَّها قالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَقَلِقَةً قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

کے فاکدہ: بیاری سردی یاکسی دوسرے عذر کی بناپرانسان کسی برتن میں پیشاب کر لے اور بعد میں اسے باہر گرادیا جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> (المعجم ١٤) - باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا (التحفة ١٤)

٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ عن العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ قال: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ». قالُوا: وَمَا اللَّاعِنَيْنِ». قالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُولَ الله! قال: «الَّذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ».

70- حضرت ابو ہریرہ خاشیان کرتے ہیں'نی نگانی نے خرمایا:"لعنت کے دوکاموں سے بچو۔" صحابہ نے کہا:
اے اللہ کے رسول! لعنت کے وہ کون سے دوکام ہیں؟
آپ نے فرمایا:" جولوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں یا خانہ کرتا ہے۔"

باب:۱۳۰ – وه مقامات جهال

بیشاب کرنامنع ہے

٢٦- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بنُ سُويْدٍ الرَّمْلِيُّ
 وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ

۲۶- حضرت معاذ بن جبل ولاتؤنے بیان کیا کہ رسول اللہ طائی نے فرمایا: ''لعنت کے تین کا موں سے

٢٤ تغريج: [حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب البول في الإناء، ح: ٣٢ من حديث حجاج بن محمد به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٤٢٣، والحاكم: ١/ ١٦٧، ووافقه الذهبي.

٧٠ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، ح: ٢٦٩ عن قتيبة به.

٣٦\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، ح: ٣٢٨ من حديث نافع بن يزيد به، وصححه الحاكم: ١/ ١٦٧، ووافقه الذهبي، وضعفه البوصيري لعلة الإرسال \* أبوسعيد الحجري لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه، وللحديث شاهد ضعيف عند أحمد: ١/ ٢٩٩، وحديث مسلم، ح: ٢٦٩ يغنى عنه.

110

## www.sirat-e-mustaqeem.com

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ قضائ عاجت كادكام ومسائل

بچو۔ (لیعنی) پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرنے سے عین راستے میں یا(لوگول کے)سائے میں۔' أَتُمُّ، أَنَّ سَعِيدَ بنَ الحَكَمِ حَدَّنَهُمْ، أَنَّ سَعِيدَ بنَ الحَكَمِ حَدَّنَهُمْ، أَخْبرنَا نَافِعُ بنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الحِمْيَرِيَّ حدَّنَهُ عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: الْبَرَازَ في الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ في الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ في المَوَادِد، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّي.

فائدہ: بیردایت سندا ضعف ہے۔البتہ صحح حدیث بیہ ہے: دولعت والے کا موں سے بجو ایک بید کہ عام گزرگاہ میں پاخانہ کیا جائے۔دوسرا' بید کہ لوگوں کی سائے والی جگہ میں بیدکام کیا جائے۔(صحیح مسلم' حدیث:۲۱۹)

اس حدیث سے بیاستدلال صحح ہے کہ گھائے سمیت ایسی تمام جگہوں پر بول و براز کرنا صحح نہیں جس سے دوسر سے لوگوں کو تکلف ہو۔

(المعجم ١٥) - بَ**ابُّ: فِي الْبَوْلِ فِي** الْمُسْتَحَمِّ (التحفة ١٥)

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ
 وَالْحَسَنُ بِنُ عِلِيٍّ قالا: حدثنا مَعْمَرٌ:
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قال أَحْمَدُ: حدثنا مَعْمَرٌ:
 أخبرني أَشْعَثُ، وقال الْحَسَنُ عِن أَشْعَثَ

ابنِ عَبْدِ الله، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الله ابنِ مُغَفَّلٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

قال أَحمدُ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُوَاسِ مِنْهُ».

باب:١٥- عشل خانے میں پیشاب كامسكله

٧٤ - حفرت عبدالله بن مغفل الثنة روايت كرتے ميں رسول الله طالف في في الله عند ميں سے كوئی شخص عنسل خانے ميں ہرگز پيشاب ندكرے - كه بعد ميں وہ وہي نہائے گا۔''

احمد روایت کرتے ہیں:'' پھر وہ وہیں وضو کرے گا' کیونکھا کثر وسوسےاس سے پیدا ہوتے ہیں۔''

٧٧\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب كراهة البول في المغتسل، ح: ٣٠٤ من حديث عبدالرزاق، والترمذي، ح: ٢١ من حديث معمر به، وقال: "غريب"، وعلقه البخاري: ٥٨٨/٨، وصححه ابن حبان(الإحسان)، ح: ١٢٥٢، والحاكم على شرط الشيخين: ١/٧٦، ١٨٥، ووافقه الذهبي المحسن البصري مدلس وعنعن والحديث الآتي يغني عنه.



قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١ - كتاب الطهارة

فا کدہ: بدروایت ضعیف ہے البتہ اگلی حدیث صحیح ہے جواس کے ہم معنی ہے۔

٢٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حدثنا ۲۸- حمید حمیری عبدالرحمٰن کے صاحب زادیے کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب ہے ملاجورسول اللہ مظافیٰ زُهَيْرٌ عن دَاوُدَ بن عَبْدِ الله، عن حُمَيْدٍ کی صحبت سے فیض مافتہ تھے جیسے کہ حضرت ابوہررہ الحِمْيَرِيُّ وهُوَ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال: ولافؤا آپ کی صحبت میں رہے تھے انہوں نے بیان کیا:

لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيِّ ﷺ كما صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قال: نَهِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ

أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ.

''رسول الله مَثَاثِيمٌ نے منع فرمایا که بهارا کوئی شخص ہرروز کنگھی کرے یاایے عسل خانے میں پیثاب کرے۔''

سن فوائدومسائل: ۞ عنسل خانے میں پیشاب سے بچناہی افضل ہے خواہ وہ کیا ہویا سینٹ اور چیس وغیرہ سے بنا ہو کیونکہ آ ب ٹاپٹائے اس ہے منع فرمایا ہے۔ پیشاب کے لیے جگہ علیحدہ بنی ہوئی ہوتو کوئی حرج نہیں۔الغرض طہارت میں بدا حتیاطی کی وجہ سے وسوسہ لائق ہوسکتا ہے۔ ﴿ ہرروز تَکُمی مے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام دنیا داروں کی طرح ظاہری شیب ٹاپ کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہونا جا ہے جیسے کے عربوں کا عام معمول تھا کہ وہ بال لمبے رکھتے تھے'البینة سادہ انداز میں کنگھی ہے بالوں کو برابر کرنا کہ انسان یاوقارنظر آئے ان شاء اللّٰہ میاح ہے۔ عام مفہوم میں تنکھی کرنے کوبھی محدثین کرام نے نہی تنزیبی برخمول کیا ہے۔بہرحال مقصد بیہ ہے کہانسان اپنی ذاتی زیب وزینت کوروزانہ کامعمول نہ بنائے جیسے کہ ہمارےگھروں میں بیمصیبت درآئی ہے کہ ہمام میں آئینہ منگھا' تیل وعطر' در دازے پر آئینہ کنگھااور ڈرینٹک میز وغیرہ ہے رہتے ہیں ۔کی صحیح حدیث سے سے ٹابت نہیں ہے کہ رسول الله مُنْ يُظِّم ہرروز دو پارئنگھی کرتے تھے۔ 🛈 حدیث شریف میں وارد حکم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے۔اگر چہزیب وزینت ان کے لیے ایک اعتبار ہےمطلوب ہے گراس میں بھی اعتدال ضروری ہے، نہ بیر کہ انسان ہرونت اپنی ظاہری اورمصنوعی افزائش حسن ہی پرلگارے۔

باب:١٦- يل مين پييثاب کي ممانعت

(المعجم ١٦) - باب النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ

فِي الْجُحْرِ (التحفة ١٦)

٢٩ حَدَّثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بن

۲۹ - حضرت عبداللہ بن سرجس رہائیۂ ہے منقول ہے

٢٨\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر النهى عن الاغتسال بفضل الجنب، ح: ٢٣٩ من حديث داود بن عبدالله به .

٢٩\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، ح: ٣٤ من حديث معاذ ابن هشام به، وصححه الحاكم: ١/١٨٦ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي \* قتادة مدلس وعنعن.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ قفائ عاجت كادكام ومسائل

: حَدَّنَيِي أَبِي كَه نِي طَلَيْمُ نِهِ بَل مِن بِيثاب كرنے سے منع فرمایا سَوْجِسَ: أَنَّ ہے۔ لوگوں نے قادہ سے کہا كہ بل میں بیثاب كوں سِو قال: قالُوا كروہ وممنوع ہے؟ تو انہوں نے كہا: '' كہا جاتا ہے كہ جُحْوِ؟ قالَ: ان میں جن رہتے ہیں۔''

مَيْسَرَةَ: حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشام: حَدَّثَنِي أَبِي عِن قَتَادَةَ، عن عَبْدِ الله بنِ سَرْجِسَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُبَالَ في الجُحْرِ قال: قالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ في الجُحْرِ؟ قالَ: كَانَ يُقَالُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجَرِّ.

فائدہ: بیروایت ضعف ہے۔ تاہم احتیاط ای میں ہے کہ بلوں میں بیشاب نہ کیا جائے 'کیونکہ بلوں میں ہالعوم موذی جانور بھی ہوتے ہیں تو ان میں بیشاب کرنے سے کوئی آزار بھی ہینچ سکتا ہے اس لیے کھلے ماحول کوچھوڑ کرکسی میں بالیوراخ کو پیشاب کرنے کے لیے استعمال کرنا کوئی عقل ودانش کی بات نہیں ہے۔

(المعجم ١٧) - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ (التحفة ١٧)

٣٠ حَدَّثنا عَمْرُو بنُ مُحمَّدِ النَّاقِدُ:
 حدثنا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِم: حدثنا إسْرائِيلُ

عن يُوسُفَ بِنِ أَبِي بُرُدَّةً، عن أَبِيهِ قال: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا

خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قال: «غُفْرَانَكَ».

ر بی میں معمور کے مقال کے اعتبار سے اسلام کی این گریہ حدیث اور دعا' دیگر دعاؤں کے مقابلے میں' سند کے اعتبار سے زیادہ توی ہے۔علامہ خطابی اس دعا کی حکمت بیر بتاتے ہیں کہ چونکہ بیدونت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے اس لیے اس براستغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔

> (المُعجم ١٨) - باب كَرَاهِيَةِ مَسُّ الذَّكَرِ بالْيَمِين فِي الإسْتِبْرَاءِ (التحفة ١٨)

٣١- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

باب:۱۸-استنجامیں شرم گاہ کودا کیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت

باب: ۱۷- بیت الخلاسے نکل کر

انسان کیایڑھے؟

•٣٠-امالمومنين سيده عائشه الثيّابيان كرتى بين: نبي

كريم مُلَقِيمٌ جب بيت الخلاس فارغ موكر نكلته تو كهتم:

[غُفْرَانَكَ]'' اے اللہ! میں تیری بخشش جا ہتا ہوں۔''

٣١- حفرت ابوقارہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی

٣٠ تخريع: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ح:٧، وابن ماجه، ح:٣٠ ماجه، ح:٣٠ من حديث إسرائيل بن يونس به، وقال الترمذي: "غريب حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح:٩٠ وابن حبان (الإحسان)، ح: ١٤٤١، وابن المجارود، ح:٤٢، والحاكم: ١/ ١٨٥، ووافقه الذهبي.

٣١ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ح:١٥٤،١٥٣، ومسلم، الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ح:٢٦٧ من حديث يحيى بن أبي كثير به، ورواه الترمذي، ح:١٥، ◄



قضائے حاجت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة اللَّيْلُ نِ فرمايا: "جب تم ميس سے كوئى بيشاب كرنے ابنُ إسْمَاعِيلَ قالا: حدثنا أبَانٌ: حدثنا بیٹے تواپنے ذکر (عضومخصوص) کواپنے دائیں ہاتھ سے يَحْيَى عن عَبْدِ الله بنِ أبي قَتَادَةً، عن أبِيهِ نہ جھوئے۔ اور جب کوئی یاخانے کے لیے آئے تو قال: قال نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إذا بَالَ أَحَدُكُم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور جب کچھ سے تو ایک فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وإذَا أتَّى الْخَلاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وإذَا شَربَ فَلَا يَشْرَبْ سانس میں نہیے۔''

نَفَسًا وَاحِدًا».

🌋 فواکد ومسائل: ﴿ جِبِ استخاجیبی اہم ضرورت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرم گاہ کوچھونا یا اسے پکڑنامنع ہے تو عام حالات میں اور زیادہ بچنا جا ہے۔عورتیں بھی ای حکم کی پابند ہیں۔ ﴿ كُونَى چِيز پِینے كاشر كَى اوب بير بے كدا سے تین سانس میں پیا جائے۔

٣٢ - حضرت هفصه زوجه نبي تَكَاثِيْكُم بيان كرتي مِن:

نی سُلِیْ اینا وایاں ہاتھ کھانے یعنے اور پیننے (جیسے

٣٢- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ آدَمَ بن سُلَيْمَانَ المِصِّيصِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ أبي زَائِدَةَ: حَدَّثَنا أَبُو أَيُّوبَ يَعْني الإفْرِيقِيَّ، عن عَاصِم،

کاموں) میں استعال کیا کرتے تھے اور بایاں ہاتھ اس عن المُسَيَّبِ بنِ رَافِعِ وَمَعْبَدٍ، عن حَارِثَةَ

کے علاوہ دوسرے کامول میں۔ ابن وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَال: حَدَّثَتْني حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

سن فوائدومسائل: بيحديث دليل بي كددائين باته كوفضيلت حاصل بـ ايك روايت مين نافع حضرت ابن عمر الناجية ہے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا:'' یا کمیں ہاتھ ہے کسی ہے کوئی چیز بکڑے نہ یا کمیں ہاتھ ہے کوئی چیز كرائي" (صحيح مسلم الأشربه باب آداب الطعام والشراب و أحكامهما حديث :٢٠٢٠) ال معالم میں لوگ احتیا دنہیں کرتے اور چیز لیتے اور دیتے وقت بائیں ہاتھ کو استعال کرتے ہیں ُ حالا نکہ کھانے پینے ، كى طرح چيز ليت اوردية وقت بھى صرف داياں ہاتھ استعال كرنا جائے۔رسول الله تاليُّ انفرمايا: "تم ميں سے كوئى بھى بائيں ہاتھ سے كھائے نہ ہے'اس ليے كه شيطان بائميں ہاتھ سے كھاتا اور بائميں ہاتھ سے بيتا ہے۔'' (صحيح مسلم الأشربه باب آداب الطعام والشراب و أحكامهما عديث:٢٠٢٠) الى معلوم بواكه ◄ والنسائي، ح: ٢٥،٢٤، وابن ماجه، ح: ٣١٠.

٣٣\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الحاكم: ١٠٩/٤ من حديث ابن أبي زائدة به وقال: "هذا حديث صحيح".

بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطانی کام ہے لیکن برقسمتی ۔۔ 'بت سے سلمان فرنگیوں کی نقالی میں بڑے فخر سے بائیں ہاتھ سے کھانے چتے ہیں والائد کافروں کے ساتھ مشابہت کرنے پر نہایت بخت وعید ہے۔ رسول اللہ کافرا کی ساتھ مشابہت کرنے پر نہایت بخت وعید ہے۔ رسول اللہ کافرا کی ساتھ مشابہت کرنے پر نہایت بخت وعید ہے۔ رسول اللہ کافرا بائیں اس کی ساتھ میں رکھتا۔ آپ نے فرمایا:''تو نہ ہی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا:''تو نہ ہی طاقت رکھے۔'' اسے صرف تکبر نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس صدیث کے راوی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ خفس اپنا داہنا ہاتھ منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں سکا۔ (صحیح مسلم) الا شربہ کا حدیث:۲۰۱۱) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کافرانے اس کے لیے جو بدد عافر مائی وہ قبول ہوگئ اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بہت بخت گناہ ہے۔ نظافت اور صفائی کا نقاضا بھی بھی ہے کہ کھانے اور پینے کے اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بہت بخت گناہ ہے۔ نظافت اور سفائی کا نقاضا بھی بھی ہے کہ کھانے اور پینے کے لیے سانسان اپنی گندگی صاف کرتا ہے اس ہاتھ سے کھانا پینا کتنا معیوب ہے۔ ایسی پاکیرہ عادات واطوار کو معمول سے انسان اپنی گندگی صاف کرتا ہے اس ہاتھ سے کھانا پینا کتنا معیوب ہے۔ ایسی پاکیرہ عادات واطوار کو معمول نیگ اور دیس ہاتھ سے کھانا پینا کتنا معیوب ہے۔ ایسی پاکیرہ عادات واطوار کو معاش وہ کھیل پا سے۔
نیک اور صالح معاشرہ تھیل پا سکے۔

۳۳- ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈٹٹا کا بیان ہے کہرسول اللہ ٹاٹٹا کا داہنا ہاتھ دضواور کھانے (جیسے کاموں) کے لیے (مخصوص) تھا در بایاں ہاتھ خلایم استنجا وردیگر کر وہات دغیرہ میں استعال کرتے تھے۔

٣٣ - حَدَّفَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع:
حَدَّثَنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عن ابنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانتْ يَدُ رَسولِ الله ﷺ
الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وكانَتْ يَدُهُ
النُّشْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كانَ مِنْ أَذًى.

٣٤ حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم بنِ بَزِيع: حَدَّقَنا عُبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً عَن النَّسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّمْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّامُ النَّهْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَلَيْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَلَيْهِ النَّهِ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَلْ النَّهْ عَنْ النَّهْ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُولُ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

٣٣-ام المومنين سيده عائشه على نبي مثلیات (ايک دوسری سند سے بھی) ندکوره بالا حدیث کے ہم معنی روایت کرتی ہیں۔

فائدہ: حدیث ۱۳۳۱ و ۱۳۳ ضعف ہیں۔ تاہم حدیث ۳۳ صحیح ہے اور اس سے بیمسئلہ قابت ہے جیسا کہ اس کے فوائد کی تفصیل گزری۔

٣٣\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦٦٥ ٢٦٥ من حديث سعيد بن أبي عروبة به \* سعيد بن أبي عروبة مدلس وعنعن وإبراهيم لم يسمع من عائشة رضى الله عنها، والحديث السابق: ٣٢ يغنى عنه.

٣٤ تخريج: [إستاده ضعيف] آخر جه أحمد: ٦/ ٢٦٥ عن عبدالوهاب بن عطاء به، وصححه النووي في رياض الصالحين، ح: ٧٢٧ (بتحقيقي)، وانظر الحديث السابق: ٣٣.

115

١-كتاب الطهارة

(المعجم ١٩) - باب الاستِتَار في

الْخَلاء (التحفة ١٩)

سَعِيدٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ،

٣٥- حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عِن ثَوْرٍ، عن الْخُصَيْنِ الْخُبْرَانِيِّ، عن أبي وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَالْفِظْ، وَمَا لَاكَ بلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَنَّى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِم عن نَوْرٍ. قال حُصَيْنُ الْحِمْيَرِيُّ: وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عن ثَوْرٍ فقالَ: أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعيدِ الخَيْرُ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

قضائے حاجت کے احکام ومسائل ہاں: ۱۹- قضائے حاجت کے وقت پر دہ کرنا

٣٥-سيدنا ابو ہريرہ اللظ مي ماللظ سے روايت كرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جو مخف سرمہ لگائے تو طاق سلائاں لگائے جس نے ایبا کیا تو بہتر کیااورجس نے نہ کیااس پر کوئی حرج نہیں اور جواستخا کرنے میں ڈھلے استعال کرے اسے حاہے کہ طاق عدد لے جس نے ایسا کیا تو بہتر کیااور جس نے نہ کیااس پر کوئی حرج نہیں اورجس نے پچھ کھایااور پھر تنکے سے خلال کیا تو جا ہے کہ منہ کے ریزوں کو بھینک دے اور جو کچھاین زبان ہے صاف کرے تو وہ نگل ئے جس نے کیا خوب کیا اور جس نے نہ کیا اس بر کوئی حرج نہیں اور جو یاخانے کو آئے تو جاہیے کہ کوئی آڑ لے لئے اگر پچھے نہ پائے تو ریت کی ڈھیری ہی بنالے اور اس کی طرف پشت کر لئ بلاشبہ شیطان بی آ دم کے سرینوں کے ساتھ کھیلا ہے جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تواس يركوئي حرج نہيں۔''

امام ابوداود برُلسُهٔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کوابوعاصم نے تور سے روایت کیا تو راوی کا نام .....حمین حمیری بتایا(نه که حبر انی)اورعبدالملک بن صباح نے روایت کیا تو كهاابوسعيدالخير(نه كهصرف ابوسعيد\_)

امام ابو داود الشيخ کہتے ہیں کہ ابوسعید الخیر نبی مُلَّقِیَّا کے محایہ میں سے تھے۔

٣٥\_تخريج: [إسناده ضعيف]أخرجه ابن ماجه، الطب، باب من اكتحل وترًا، ح: ٣٤٩٨ من حديث ثور بن يزبد به \* حصين مجهول الحال.

قضائے حاجت کے احکام ومسائل

الكتاب الطهارة

فائدہ: بدروایت ضعیف ہے۔اس میں جو ہا تیں دوسری احادیث سے ثابت ہیں' وہ قابل عمل ہیں۔ دیگر ہاتوں پر فی میں بند سر نہد

پر عمل کرنا ضروری نبیس <sub>-</sub>

(المعجم ۲۰) - باب مَا يُنهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ (التحفة ۲۰)

الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن

عُوْمُ الهَمْدَانِيُ : أخبرنا المُفَضَّلُ يَعْنِي ابنَ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيُ ، عن عَيَّاشِ بنِ عَبَّاسٍ الْهَمْنَانِيُ ، أَنَّ شِيَيْمَ بنَ بَيْنَانَ أَخْبَرَهُ عن شَيْبَانَ الْمُعْبَانِي ، أَنَّ شِيَيْمَ بنَ بَيْنَانَ أَخْبَرَهُ عن شَيْبَانَ الْمُعْبَانِي أَنَّ مَسْلَمَةً بنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُويْفِعَ الْمِيْبَانُ : الْمِيْبَانُ : فَلَيْ اللَّهْ مَسْلَمَةً بنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُويْفِعَ فَيْنَ مَا يَعْفَى أَنَّ فَي اللَّهُ عَلْقَمَاءَ ، أَوْمِنْ عَلَقَمَاءَ ، أَوْمِنْ عَلَقَمَاءَ الْمُولِ اللهَ عَلَقَمَاءَ ، أَوْمِنْ عَلَقَمَاءَ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا لَا يُعْفِي وَمَنِ رَسُولِ اللهَ عَلَى أَنْ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا لَيَعْفَمُ وَلَنَا النَّصْفَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْفَ مِمَّا لِنَصْفَ وَلَمَا اللهُ عَلْمَ وَلَكَ النَّصْفَ مِمَّا لِنَصْفَ وَلَكَ النَّصْفَ مِمَّا لِنَصْفَ وَلَكَ النَّصْفَ مِمَّا لِنَعْمَلُ وَالرِّيشُ وَلِلاَ خِرِ القِدْحُ ، ثُمَّ قال : يَعْفَمُ وَلَكَ النَّصْفَ فَيَالَ النَّصْفَ وَلَكَ النَّصْفَ وَلَكَ النَّصْفَ وَلَكَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عَقَدَلِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَنَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيع

دَابَّةٍ أَوْعَظْمٍ ، فَإِنَّامُحمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ» .

باب: ۲۰ - وہ چیزیں جن سے استنجامنع ہے

۳۶-شیمان قتبانی روایت کرتے ہیں کہمسلمہ بن مخلد نے (جو کہ امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کی طرف سے مصرمیں گورنریتھے) حضرت رویفع بن ثابت ڈٹٹٹؤ کوزیریںمصر کی حانب اینا نائب مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں کہ ہم جناب رویفع بن ثابت کے ساتھ کوم شریک سے علقماء یا علقماء سے کوم شریک کی جانب چلے' ان کی مراد علقام ہے تو حضرت رویفع بن ثابت ٹائٹؤ نے بیان کیا کہ رسول الله طَلْقُ كَ زبانے ميں ہم ميں سے كوئى اينے بھائی کی کمزوری سواری لے لیتا'اس نثر طریر کہ جو کچھ بھی غنیمت میں سے ملے گا'اس میں سے نصف مالک کے لیےاورنصف ہمارے لیے ہوگا۔اور پھرابیا بھی ہوتا تھا که (تقسیم اموال میں ) کسی کو تیر کا کھل ماتا' کسی کواس کے براورکسی کواس کی لاکھی۔ پھرانہوں نے بیان کیا کہ میرے بعد کمی زندگی ملے گئ توتم لوگوں کو بتا دینا کہ جواین ڈاڑھی کوگرہ لگائے ما تانت ماندھے پاچانور کے گوہر ماہڈی سے استنا کرے تو محمد (منافظ) اس سے بری ہیں۔"

فوائد ومسائل: ﴿ استخامِين گوبراورليد كاستعال حرام ہے كيونكه يوسب جنوں كاطعام ميں۔ (سنن ابی داود' الطهارة' حدیث:۳۹) ﴿ شراكت كا كاروبارجائزہے۔ ﴿ مشترك چیزخوا کتنی بی معمولی ہواسے حصد داروں میں تقتیم كرلینا چاہيے بشرطیكه اس كے اجزا قابل استفادہ ہوں اورنفس شے ضائع نہ ہوتی ہو۔ ﴿ واڑھی كوگرہ لگانا جائز

٣٦ـ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الزينة، باب عقد اللحية، ح: ٥٠٧٠ من حديث عياش بن عباس به، انظر الحديث الآني.



١- كتاب الطهارة ...... قضائ عاجت كاحكام ومسائل

نہیں جیسے کہ عجمی کرتے تھے اور اب سکھ کرتے ہیں یا ایسے اندازییں بٹ دے کررکھنا کہ بال گھنگریا لے ہو جا کیں یا دیکھنے والوں کو چھوٹی نظر آئے۔واللّٰہ اعلمہ ﴿ کَھُلُوتُ جَانُوروں کو تانت اس غرض سے باندھتے تھے کہ نظر نہ لگے اور بیم غموم بھی ہوسکتا ہے کہ غیرمسلموں کی طرح زنار باندھنا نا جائز ہے۔

٣٧- حَدَّنَا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ: حدثنا مُفَضَّلُ عن عَيَّاشٍ: أنَّ شِيَيْمَ بنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عن أبي سَالِم أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عن أبي سَالِم الْجَيْشَانِيِّ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُّ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ. قال أبو دَاوُد: حِصْنُ أَلْيُونَ بِالْفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلِ. قال أبو دَاوُد: وَهُوَ شَيْبَانُ بنُ عَلَى جَبَلٍ. قال أبو دَاوُد: وَهُوَ شَيْبَانُ بنُ أُمَيَّةً، يُكُنِّى أَبَا حُذَيْفَةً.

٣٨- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن

حَنْبَلِ : أَخبَرِنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ: حدثنا

زَكَرِيَّا بنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَانَا رسولُ

٣٨-سيدنا جابر بن عبدالله والله المجتمع بين كه جميل رسول الله الله الله على نه في المعتقل كرنے سے منع فرمایا تھا۔

سے حضرت عبداللہ بن عمرو واللہ سے روایت ہے

كەنىپول نے مذكورہ بالاحدیث بیان کی جبکہ وہ (ابوسالم)

امام ابوداود رُنْكِ كُتِيَّ مِن كَهِ ٱلْيُونِ كَا قلعه علاقيه

فُسطاط میں بہاڑیروا قع تھا۔امام ابوداود پڑلٹنے بیان کرتے

ہیں کہ ( گزشتہ حدیث میں ندکور ) شیبان قتبانی وہ ابن

امیہ ہے اور اس کی کنیت ابوحذیفہ ہے۔

ان کے ساتھ باب الیون کے قلعے برمور چہ بند تھے۔

الله ﷺ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظُمٍ أَوْ بَعْرٍ.

٣٩ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ عَيَّاشٍ عن يَحْيَى بنِ أَبي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: قَدِمَ الدَّيْلَمِيِّ عن عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قال: قَدِمَ

٣٩-سيدنا عبدالله بن مسعود والنؤ كتبة بين كه جنول كاايك وفدرسول الله تأثيرًا كي خدمت مين حاضر بوااور انهول نے كہا: اے محمد ( طابعً )! اپنى امت كومنع فرما ديجيے كه وہ ہڑى يا گوبريا كو كلے سے استنجا كرين كونك

٣٧\_تخريج: [إسناده صحيح] أنفرد به أبو داود.

٣٨ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح: ٢٦٣ من حديث روح بن عبادة به.

٣٩\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ١٠٩/١ من حديث أبي داود به، وقال: "إسناد شامي غير قوي" ♦ إسماعيل بن عياش صرح بالسماع من شيخه الشامي عند الدارقطني: ١/ ٥٥، ٥٦، وروايته عن الشاميين مقبولة عند الجمهور.

قضائے حاجت کے احکام ومسائل

وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالُوا: يامُحمَّدُ! انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمِ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمةٍ، فإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَّ لَنَا

نِيهَا رِزْقًا. قال: فَنَهَى النَّبِيُّ عَلِيْتُ.

١- كتاب الطهارة

(المعجم ٢١) - باب الإستِنْجَاءِ بالأُحْجَار (التحفة ٢١)

 ٤٠ حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُور وَقُتَيْبَةُ ابنُ سَعِيدٍ قالا: حدثنا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبي حَازِمٍ ، عن مُسْلِم ابنِ قُرْطٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:َ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إِلَى الْغَاتِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ».

اللُّه عز وجل نے ان میں ہمارارز ق رکھا ہے۔ چنانچہ نبی كريم مَنْ الله نان سے روك ديا۔

باب:۲۱-ڈھیلوں کےساتھ استنجا کرنا

۴۰ - ام المونین سیده عائشه راها ہے روایت ہے وہ كہتى ہيں كەرسول الله تَالِيُّمُ نِ فرمايا: "جبتم ميں سے کوئی یاخانے کے لیے جانے لگے تواہیخ ساتھ تین ڈھیلے لے جایا کرے ان سے استنجا کرلیا کرے۔ بے شک بداس کے لیے کفایت کرس گے۔''

🎎 فوائد ومسائل: ① ہدایت ہے کہ رفع حاجت کے لیے بیٹنے سے پہلے طہارت حاصل کرنے کا انظام کرلیا جائے ممکن ہے برموقع کوئی چیزمہیانہ ہو لہذا غیرمعتمد مقامات برِنل کو پہلے دیکھ لیاجائے کہ آیااس میں یانی بھی ہے یانہیں۔ ﴿ وَصِلِي كَا حَكُم سَائل كے بدوى ہونے كى مناسبت سے باوريه ب كه تين وُصيلوں سے استنجا پانى سے کفایت کرتا ہے۔آج کل ٹشو پیراس کا قائم مقام ہے۔تا ہم افضلیت یانی ہی کے استعمال میں ہے۔

٤١ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ ١٣ - حضرت خزيمة بن ثابت والله بنُ مُحمَّد النُّفَيْلِيُّ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَامِ بنِ اللَّهُ كَالِيُّمْ عِياسَتْجَاكِ بارے بيں يوچها گيا تو آپ عُرْوَةً، عن عَمْرِو بنِ خُزَيْمَةً، عن عُمَّارَةً ﴿ فِرْمَايا:''تَيْن وْصَلِولِ ﴿ اسْتَجَاكُرِ ﴾'ان بيل

ابنِ خُزَيْمَةَ، عن خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ قال: گوبرنهمو ـُـُ

· ٤- تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها ، ح: ٤٤ عن قتيبة به، وصححه الدارقطني: ١/٥٤، ٥٥، وللحديث شواهد.

**١٤ـ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، ح:٣١٥ من حديث هشام بن عروة به \* عمرو بن خزيمة مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان، وحديث مسلم، ح: ٢٦٢ يغني عنه.



. قضائے حاجت کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: «بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ».

قال أبو داؤد: وكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَسَامَةَ وَابِنُ نُمَيْرِ عن هِشَام.

امام ابوداود رشف کہتے ہیں کہ ابواسامہ اور ابن نمیر نے بھی ہشام بن عروہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

علاق ناکدہ: پرروایت سندا ضعیف ہے۔ تاہم سمجے حدیث میں گوبراور ہڈی سے استخباکی ممانعت تابت ہے۔ (صحبح مسلم عدیث : ۲۲۲) غالبًا ای لیے شخ البانی اللہ نے اسے سمجے کہا ہے۔

(المعجم ٢٢) - **بَابُّ:** فِي الْاِسْتِبْرَاءِ (التحفة ٢٢)

21 - حَدَّفنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بنُ هِ هِشَامِ الْمُقْرِئُ قَالَا: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ وَ حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ: أخبرنا أبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ عن عَبْدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَةً ، عن أُمِّهِ ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ رسولُ الله عَيْقَةٌ فَقَامَ عُمْرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ: «مَا هَذَا عَمُرُ ؟ » فَقَالَ: «مَا هَذَا عَامُ تَتَوَضَّأُ بِهِ . قال: وَاللهُ عَلَيْكَةً مَا أُمِرْتُ كُلُّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوضَّا بِهِ . قال: هَمَا أُمِرْتُ كُلُّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوضَّا بَهِ . قال: فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَةً » .

باب:۲۲-استنجا كابيان

اکہ ام المونین سیدہ عائشہ بھٹابیان کرتی ہیں کہ (ایک بار) رسول اللہ بھٹھ نے بیشاب کیا تو حضرت عمر بھٹاپانی کا لوٹا لیے آپ کے بیچھے کھڑے ہوگئے۔ (بعد از فراغت) آپ نے پوچھا عمر! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ پانی ہے کہ آ ب اس سے وضوفر مالیں۔ آپ نے فرمایا: ''مجھے بیٹام نہیں ہے کہ جب بھی پیشاب کروں (تو ماتھ) وضوبھی کروں۔ اگر میں نے ایسے کیا تو (امت کے لیے ) سنت بن جائے گی۔''

فاكده: بيروايت سنداً ضعيف بـ ـ تابم برونت باوضور بنا اكي الحِمامل بـ يكن واجب نبيس بـ ـ (المعجم ٢٣) - بَائِي بـ استنجاء بالمعجم ٢٣) بالماء (التحفة ٢٣)

٤٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةً عن خَالِدٍ ٢٣٠ - حضرت انس بن مالك اللَّهُ كُتِّ بِي كه

21 تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب من بال ولم يمس ماء، ح: ٣٢٧ من حديث التوأم به، وهو ضعيف كما في التهذيب والتقريب وغيرهما.

٤٣\_تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، ح: ١٥٢، ومسلم،الطهارة، ₩

۔ قضائے حاجت کے احکام ومسائل

رسول الله تَالِينُهُ أيك باغ مين داخل موئ أيك غلام آب

کے ساتھ تھا'اس کے پاس لوٹا تھااوروہ ہم میں سے چھوٹی

عمر کا تھا تو اس نے اس برتن کو بیری کے پاس رکھ دیا آپ

جب حاجت ہے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لے

١٩٧٧ - سيدنا ابو ہر برہ طائف نبی مُثَلِقِمْ سے بيان كرتے

مِیں کہ بہ آیت کریمہ ﴿فِیْهِ رَجَالٌ یُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْ ا﴾ (التو به: ۱۰۸)''اس ميں ايسےلوگ ہيں جو

یاک رہنے کو پیند کرتے ہیں۔''اہل قُباء کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ

وہ لوگ یانی ہے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں

آئے اور (اس موقع پر) آپ نے یانی ہے استنجا کیا تھا۔

الوَاسِطِيّ، عن خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عُ عَطَاءِ بن أبي مَيْمُونَةً، عن أنس بن ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ دَخَلَ حَائِطًا أَيْبَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا،

والمكتاب الطهارة

أَرْضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، أَفُّخُرَّجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجِلِي بِالْمَاءِ.

 ٤٤ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ العَلَاءِ: أخبرنا **فُعَاوِيَةُ** بنُ هِشَام عن يُونُسَ بنِ الحَارِثِ، عن إِبْرَاهِيمَ بنَ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنِ أَبِي صَالح، عن أبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: أُ «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أَهْلِ قُبَاءَ ﴿فِيهِ إِيجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنظَهُرُواً ﴾ [التوبة:

١٠٨] قال: «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بالمَاءِ فنزَلَتْ

فيهم هَذِهِ الآيَةُ».

🎎 فوائدومسائل: ① پانی سے استنجا کرناافضل ہے۔ ڈھیلے اور پانی دونوں کوجع کرنا اور زیادہ افضل ہے۔ ﴿ نوعمر بچوں سے خدمت کی جاسکتی ہے۔ ⊕ طہارت اللہ کو بہت پسند ہے اور طاہر لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ⊕ اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ظاہری وباطنی طہارت کا التزام کرنا جا ہے۔

بهآیت اتری۔

(المعجم ٢٤) - باب الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بالأرْض إِذَا اسْتَنْجَى (التحفة ٢٤)

٥٤ - حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ خَالِد: حَدَّثَنا ٢٥ - حفرت ابوبرره الله كيت بن كه نبي الله إلى

ا پناہاتھ زمین پررگڑ لے

ماب:۳۴-استنجاکے بعد آ دمی

— ◄ باب الاستنجاء بالماء من التبرز ، ح : ٢٧٠ من حديث عطاء بن أبي ميمونة به ، ورواه مسلم من حديث خالد الواسطي . 14. تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، ح: ٣١٠٠ عن محمد بن العلاء به،

ورواه ابن ماجه، ح: ٣٥٧، وقال الترمذي : "غريب"، وللحديث شواهد عند ابن ماجه، ح: ٣٥٥ وغيره .

٥٠ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، ح: ٥٠ عن محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٣٨ \* وقع في الأصول من سنن أبي داود خطأ، انظر عون المعبود: ١/ ٦٨.

### ١-كتاب الطهارة

أَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ؛ ح: وحدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الله يَعْنِي المُخَرِّمِيَّ: حدثنا وَكِيعٌ عن شَرِيكٍ، عن إبْرَاهِيمَ بنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبي زُرْعَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: كانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ في تَوْرٍ أَوْ رَكُوةٍ فاسْتَنْجَى [قال أبو دَاوُدَ في حديث وَكِيع:] فاسْتَنْجَى [قال أبو دَاوُدَ في حديث وَكِيع:] ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ الْحَرَةِ فَتَو فَيَ فَتَو فَيَ أَلَيْتُهُ بِإِنَاءٍ

قال أَبُو داؤد: وَحَديثُ الأَسْوَدِ بنِ ﴾ عَامِر أَتَمُّ.

امام ابو داود بزلٹنز نے کہا: وکیع کی حدیث میں ہے' پھراپناہا تھوز مین پررگڑتے' پھر میں آپ کے پاس (پانی کاایک)اور برتن لاتا تو آپ اس سے دضوکرتے۔

جب خلا (رفع حاجت) کے لیے جاتے تو میں آپ کے

لیے پیالے یا چھا گل میں پانی لے آتااور آپ اس سے

استنحا کر لیتے۔

مسواک کے احکام ومسائل

امام ابوداود بڑالنے کہتے ہیں کہ اسود بن عامر کی روایت (وکیع کی روایت کے مقابلے میں ) زیادہ کامل ہے۔

ا کدہ: کی جگہوں پر استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کوز مین پر رگڑ کر مزید صاف کر لینامتحب ہے تا کہ بوکا شائیہ بھی نہ ر رہے اور جہال مٹی میسر نہ ہوو ہاں صابن اس کا قائم مقام ہوگا۔

(التحفة ٢٥)

27 حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ، عن أبي الزُّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي الزُّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَبالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.».

٤٧ حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى:

باب:۲۵-مسواک کابیان

٣٦- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہآ پ نے فرمایا: ''اگر اہل ایمان کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنے اور ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔''

٧٧-حضرت زيد بن خالد جهني «لاثيُّة کهتے ہيں کہ ميں

٢٥- تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٢ عن قيبة، والبخاري، الجمعة، باب السواك يوم
 الجمعة، ح: ٧٨٤، ٨٨٧ من حديث أبي الزناد به، ورواه النسائي، ح: ٧، وابن ماجه، ح: ٢٨٧.

٤٧ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في السواك، ح: ٢٣ من حديث محمد بن إسحاق الله به وسحاق الله و الله

حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُسَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ نَرسول الله تَالِيُّ كُوسَا آپِ قرماتِ عَنَى: ''اگر ميرى سُحَاقَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهِيمَ النَّيْمِيِّ، امت كيليّے مشقت نه بوتی تومیں آمیں ہر نماز كے وقت من أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن زَيْدِ مواكى كائكم ويتا'' بنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قال: سَمِعْتُ رسولِ الله

ﷺ يقولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي الْمَّتِي الْمَّتِي الْمَّتِي الْمَّتِي اللَّهِ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهُ اللَّالِي الللللِّلْ اللَّهُ الللِّلْمُواللِمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُولُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلِمُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِ

قال أبو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ في لَمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ لَقَلَم مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قامَ إلَى لَصَّلَاةِ اسْتَاكَ. لَصَّلَاةِ اسْتَاكَ.

ابوسلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید دہن مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی' جیسے کی منٹی کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے' تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے۔

الله علی الله الله علی الله علی کالقب رحمة للعالمین بے چنانچہ آپ نے امت کی مشقت کے پیش نظر ہر نماز کے ساتھ مسواک کی پابندی کا با قاعدہ تھم نہیں دیا۔ اگر تھم دے دیے تو واجب ہو جاتی اور رسول الله علی کے فرامین واجب الا تباع ہیں۔ شماز عشاء کومؤ خرکر ناافضل ضرور ہے گر جماعت اگر جلدی ہور ہی ہوتو اسے چھوڑ نے کی اجاز تنہیں۔ ﴿ حضرت زید مُنْ الله کا شوق ا تباکی قابل قدر ہے۔

24 حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ: حدثنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدِ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ السَّحَاقَ عن مُحمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: قُلْتُ: عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضَّوَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقال: حَدَّثَتْنِيه وَعَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقال: حَدَّثَتْنِيه أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ الله بن حَنْظَلَة بنِ أبي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: أَنَّ رسولَ الله بن خَلْطَلَة بنِ أبي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: أَنَّ رسولَ الله أَمْرَ بالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ



## ١-كتاب الطهارة

طَاهِر، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بالسِّواكِ مواك كياكرين حين نجوابن عمر الله سجعة تق كدان لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

> قال أَبُو داوُد: إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عن مُحمَّدِ بن إسْحَاقَ قال: عُبَيْدُالله بنُ عَىْد الله .

میں ہمت ہےلہذاوہ ہرنماز کے لیے نیاوضوکرتے تھے۔

مسواك كے احكام ومسائل

امام ابوداود بڑلشہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے (عبداللہ کی بجائے)عبیداللہ بن عبداللہ کہاہے۔

🅍 فا کدہ: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹنز کا پیروی رسول ٹاٹیٹِم اورعبادت کا شوق انتہائی درجے کا تھااس بنا پروہ اہتمام ہے وضو کی تجدید کیا کرتے تھے جو ہڑے تو اب اور فضیلت والاعمل ہے۔

# (المعجم ٢٦) - بَابُّ: كَيْفَ يُسْتَاكُ

(التحفة ٢٦)

 ٤٩ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ وَسُلَمْانُ بِنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قالا: حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن غَيْلَانَ بنِ جَرِيرٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيهِ

قال مُسَدَّدٌ: قال: أَتَيْنَا رَسولَ الله ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ.

وقال سُلَيْمانُ: قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْةً وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْوَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «إه إه» . . يَعْنِي يَتَهَوَّعُ .

قال أَبُو دَاوُدَ: قال مُسَدَّدٌ: كانَ حَدِيثًا طَوِيلًا اخْتَصَرَهُ.

باب:۲۷-مسواک کیسے کی جائے؟

٣٩ - جناب ابوبرده رطُّكْ اينے والد (حضرت ابو موی اشعری وافظ) ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله کے پاس آپ ہے سواری طلب کرنے آئے تو میں نے دیکھا کہآ ہا بی زبان پرمسواک کررہے تھے۔ یہ مسدد کی روایت کے الفاظ ہیں۔

اورسلیمان کی روایت میں بدالفاظ ہیں کہ میں نبی عَلَيْهُ كَ يَاسَ إِنَّ أَبِ مُواك كررب تصاوراً بي في ا پنی مسواک زبان کے کنارے پررکھی ہوئی تھی اور آپ ہے'' اواو'' کی آ وازنگل رہی تھی جسے کہ الکائی آ رہی ہو۔ امام ابوداود رطن کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا کہ

حدیث لمی تھی مگر میں نے اسے مخضر کر دیا ہے۔

على فاكده: ال مين بيان بي كرني على مواكر في مرافع على مالغ على المرابع على المرابع على المرابع المراب

٤٩\_ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب السواك، ح: ٢٤٤، ومسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٤ من حديث حماد بن زيد به ، ورواه النسائي ، ح: ٣.



### www.sirat-e-mustageem.com

.. مسواک کے احکام ومسائل

-كتاب الطهارة

بلکہا بی زبان طق کے قریب تک مسواک سے صاف کیا کرتے تھے۔

(المعجم ٢٧) - بَابُ: فِي الرَّجُل يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ (التحفة ٢٧)

• ٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنا

عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ عن هِشَام بن **غُرْ**وَةَ، عن أبيهِ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كانَ أَرْسُولُ الله ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُما إُكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فأُوحِيَ إِلَيْهِ في فَضْل السَّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ ، أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَ هُمَا . ①

لوگوں کواس ہے تھن آتی ہے۔اور یہان کی شریعت سے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔

(المعجم ٢٨) - باب غَسْل السَّوَاكِ (التحفة ٢٨)

٥٢ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّار: حَدَّثَنا

مُحمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُ: حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ بنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الحَاسِبُ: حَدَّثَنا

كَثِيرٌ عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كان نَبِيُّ الله عِيْ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيني السَّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ

وِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

باب: ۲۷-انسان کسی دوسرے کی مسواک استعال کرے....؟

 ٥٠ - ام المومنين سيده عائشه (الله تحتى بين كه رسول الله تُلَيِّمُ مسواك كررے تھے اور آب كے ماس دو مخف تھے۔ان میں سے ایک بڑا (اور دوسرا چھوٹا) تھا۔ (اس ا ثناء میں ) آپ برمسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی کی گئی اور بیرکه آپ بیر (مسواک) بڑے کودے دیجیے۔

🌋 فوائد ومسائل: ①معلوم ہوا کہ جب کی کوکوئی چیز دینی ہوتو بڑی عمر والے کوفو قیت دی جائے بشرطیکہ ترتیب ہے نہ بیٹھے ہوں۔اگر تر تیب ہے بیٹھے ہوں تو دائیں طرف والے کاحق فائق ہوگا' خواہ چھوٹا ہی ہو۔ایسے ہی بات چت کرنے اور راہ چلنے میں بھی بڑی عمروالے کواقالیت دی حانی جاہے۔ ۞ کوئی اپنی استعمال شدہ مسواک دوسرے کو د ہے تو اس کے استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں اور ظاہر ہے کہ دھوکر ہی استعمال ہوگی ۔ گمر نئی تہذیب کے دلدادہ

ماب: ۲۸-مسواک دھونے کا بیان

۵۲- ام المومنين سيده عائشه ريخ فرماتي بين كه نبي تُلْقِيمُ مسواك كررب موت تصاور مجھے عنایت فرماتے كه میں اسے دھودول مگر میں پہلے اسے اپنے منہ میں پھیرتی پھراسے دھوکرآ پکوواپس دے دیتی۔



<sup>•</sup> ٥- تخريج: [صحيح] وحسنه الحافظ في الفتح: ٢٤٦، وللحديث شواهد كثيرة عند أحمد: ١٣٨/٢ وغيره بعضها علقه البخاري في صحيحه: ١/٣٥٦.

٥١ــتخريج: [حسن]أخرجه البيهقي: ١/ ٣٩ من حديث أبي داود به، وحسنه النووي في المجموع: ٢٨٣/١. ﴾ حديث (51) صفي (130) برملا حظ فرما كين -

مسواك كے احكام ومسائل

١ - كتاب الطهارة

المنظم الكرائد ومسائل: ﴿ اس ميں طہارت و نظافت كى شرعى ابميت واضح ہے كه آپ اپنى مسواك كو بعداز استعمال وهو لياكر تر تھے۔ ﴿ حضرت عائشہ ﷺ كا مقصد يہ ہوتا تھا كه آپ كے لعاب د بن سے تبرك حاصل كريں جس كى آپ نے توثیق فرمانی سنیال رہے كہ بيد حصول تبرك صرف اور صرف بى طاقائی بى كى ذات سے مخصوص تھا۔

(المعجم ٢٩) - بَابُ:السَّوَالُّ مِنَ الْفِطْرَةِ بَاب:٢٩-مَوَاكَ اعْمَالَ فَطَرَتَ مِينَ سَے ہے (التحفة ٢٩)

٣٥ - حَدَّتَنَا يَخْيَى بَنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عِن زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةً، عِن مُصْعَبِ ابِنِ شَيْبَةً، عِن طَلْقِ بِنِ حَبِيبٍ، عِنِ ابنِ الرُّبَيْرِ، عِن عَائِشَةً قَالَتْ: قَالُ رسولُ الله يَتَّةِ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْمَاءِ، وَالْمِثْفَاصُ المَاءِ، قَال زَكْرِيَّا: المَاءِ» يَالْ وَكِلْنُ الْمَاءِ، قَال زَكْرِيَّا:

قال مُصْعَت: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ، إلَّا أَنْ

تَكُونَ المَضْمَضَةَ.

عَلَيْ فَا كُده: فَهُ كُره بالاامورانسان كے پيدائش معاملات تعلق ركھتے ہيں۔ اس ليمائييں "سنن فطرت" كہاجاتا ہے۔ يعنى وہ سنيں جوجم انسانى كے خط و خال تعلق ركھتى ہيں۔ حضرت اين عباس الله تعالى نے ابرائيم عليه السلام كودل كريم ﴿وَوَافِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

**٥٣ تخريج**: أخرجه مسلم، الطهارة، باب خصال الفطرة، ح:٢٦١ من حديث وكيع به، ورواه الترمذي. ح:٧٧٥٧، والنساني، ح:٥٠٤٣، وابن ماجه، ح:٢٩٣.



۱-کتاب انطهارة مواک کادکام ومائل

26- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بنُ شَبِيبٍ قالا: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، قال مُوسَى: عن أبيهِ، وقال دَاوُدُ: عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشَاقَ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إعْفَاءَ الله حَيةِ، وَزَادَ «والخِتَانَ» قال: ﴿والاسْتِنْجَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْتِقَاصَ المَاءِ السَّاسِ السَّنْجَاءَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وقال: «خَمْسٌ كُلُّهَا في الرَّأْسِ» وَذَكَرَ فِيهِ الْفَرْقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ.

قال أبُو داوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُ حَلِيثِ حَمَّادٍ عن طَلْقِ بنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ، وعن بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله المُزَنِيِّ قَوْلَهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ.

وفي حَديثِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبي مَرْيَمَ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فِيهِ: «وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ».

وعن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ، وَذَكَرَ

مهد-حفرت عمار بن یاسر والقیات روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: 'نید چیزیں فطری امور میں شامل ہیں یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چیڑھانا۔'' اور فلکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا' مگر اس میں ڈاڑھی چھوڑ نے کا ذکر نہیں' بلکہ ضفے کا ذکر مزید ہے۔اوران کی روایت میں [انیضاح] کا لفظ بیان کیا گیا۔ النیضاح] کے معنی روایت میں اینیضاح] کے معنی ہیں بعداز وضو شرم گاہ کے مقام پر چھنٹے مارنا اور النیضاص] کے مقام پر چھنٹے مارنا اور [انیضاص] کے مقام پر چھنٹے مارنا اور [انیضاص] کے معنی پانی کے ساتھ استجاکرنا ہیں۔)

امام ابوداود برائ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پڑھیا سے بھی ای طرح روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانچ امور (فطرت) سر سے متعلق ہیں۔ انہوں نے مانگ نکا لئے کا ذکر کیا اور ڈاڑھی چھوڑنے کا نہیں کیا۔

امام ابوداود رشات کہتے ہیں کہ حماد کی مذکورہ بالا روایت کی طرح طلق بن حبیب مجاہد اور بکر بن عبداللہ مزنی سے ان کے موقوف اقوال مروی ہیں۔انہوں نے بھی ڈاڑھی بڑھانے کا ذکرنہیں کیا۔

اور حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹن کی حدیث جو وہ نبی ٹاٹیٹا سے روایت کرتے ہیں اس میں ڈاڑھی بڑھانے کاؤ کرآ باہے۔

اورابراہیم نخعی ہے اس طرح مروی ہے اوراس میں

30\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب الفطرة، ح: ٢٩٤ من حديث حماد به \* علي بن
 زيد بن جدعان ضعيف، والحديث السابق: ٥٦ يغني عنه وحديث ابن عباس رواه عبدالرزاق في تفسيره، ح: ١١٦،
 وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢٦. ٢٦٦، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.



## مسواك كے احكام ومسائل

باب: ۳۰-رات کواٹھنے والے کیلئے

مسواك كابيان

٥٥- سيدنا حذيفه والنا بيان كرت بين: رسول الله

۵۷- ام الموننين سيده عائشه طاهابيان كرتي بن:

(رات کو) نبی مُلَالِمًا کے لیے مسواک اور وضو کا یانی تیار ركها جاتا تها عنانيه جب آب رات كوالحقة تو (يبله)

قضائے حاجت کرتے اور پھرمسواک کیا کرتے تھے۔

۵۷ - ام المومنین سیده عا کشه څاننا سے مردی ہے: نبی

طَالِينًا جب رات كواشفة تومسواك سے اپنا منه صاف كيا

١-كتاب الطهارة

إعْفاءَ اللِّحْيَةِ وَالخِتَانَ

ڈاڑھی بڑھانے اور ختنے کا ذکر ہے۔ علا فرد: بيحديث ضعيف بئ تاجم حديث ٥٢ اى مفهوم كى حامل ب\_اى لي بعض كے نزو يك ميسج بـــ

(المعجم ٣٠) - بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ

بِاللَّيْلِ (التحفة ٣٠)

٥٥- حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ وَحُصَينِ، عن أَبي وَائِلِ، عن حُذَيْفَةَ قال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ

كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. ٥٦ حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ:

حدثنا حَمَّادٌ: حَدَّثَنا بَهْزُ بنُ حَكِيم عن زُرَارَةَ 128 ﴿ ابنِ أَوْفَى ، عن سَعْدِ بن هِشامٍ ، عن عَائِشَةَ :

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوؤُهُ وَسِوَاكُهُ، فإذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ.

٥٧- حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عن عَلِيٌ بن زَيْدٍ، عن أُمِّ مُحمَّدٍ، عن عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلا

نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

عَلَيْكِم دن يارات مين جب بهي سوكرا تصن تو وضوع يهلي مسواک کیا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

علك فوائدومسائل: ﴿ يدروايت ضعيف إوربعض كنز ديك [ولانَهَارِ] كالفاظ ثابت نبيل \_ (يعني سوكر اٹھنے کے بعد بیاہتمام صرف رات کوکرتے تھے۔ )﴿ مسواک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں اورسب سے بڑا فائدہ بدہے کہمسواک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے اور اس سے منہ بھی یاک صاف ہوجا تا ہے ٔ جبیبا

٥٥ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب السواك، ح: ٢٤٥، ٨٨٩، ومسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٥ من حديث سفيان الثوري به، ورواه النسائي، ح: ٢، وابن ماجه، ح: ٢٨٦.

**٧ ٥ ـ تخريج**: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٩ من حديث أبي داود به % حماد هو ابن سلمة .

٧٥- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٦/١٢١، ١٦٠ من حديث همام به \* علي بن زيد ضعيف، تقدم: (٥٤) وأم محمد لم أجد من وثقها .



١-كتاب الطهارة مواك كادكام ومسائل

٥٨ - حَدَّثَنا مُحمَّد بنُ عِيسَى: حَدَّثَنا

هُشَيْمٌ: أَخبرنا حُصَيْنٌ عن حَبِيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ عَبدِ الله بن

عَبَّاسِ قال: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَنْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ

فَاشْنَاكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآياتِ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلْهَارِ لَآيِنَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ﴾ [آل

عمران: ١٩٠] حَتَّى قارَبَ أَن يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا، ثُمَّ تَوَضَّاً فَأْتَى مُصَلَّاهُ

السوره أو حتمها، ثم توضا قاتي مصلاه . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى فِرَاشِهِ فَنَامَ

۵۸ - سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھئی کہتے ہیں کہ میں ماک مار نبی مٹاٹینٹر کر ان کران کرگھ میں کی است

نے ایک بارنبی مالینا کے ہاں (ان کے گھر میں ) رات

گزاری۔ تو جب آپ بیدا رہوئے تو اس جگہ آئے جہاں یانی رکھا ہوا تھا' آپ نے مسواک لی اور مسواک

وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ.....﴾ حَمَّلُ كُه

اختیا م سورت کے قریب پہنچ بلکہ سورت ختم ہی کر دی۔ پریں

پھرآپ نے وضو کیا اور اپنی جائے نماز پرآ گئے اور دو کوت سے میں میں میں اور اپنی جائے نماز پرآ گئے اور دو

ر کعتیں پڑھیں۔ پھر آپ اپنے بستر پرلوٹ آئے اور سو گئے اور جتنا اللہ نے جاہا سوئے رے بھر (ووہارہ)



وضو کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

جاگےاور پہلے کی مانند کیااور پھراینے بستر پرلوٹ آئے اور جتنااللہ نے جا ہاسوئے رہے۔ پھر (سہ بارہ) جاگے اور پہلے کی مانند کیا۔ ہر بارمسواک کرتے اور دورکعت یڑھتے۔ پھرآپ نے وتریڑھے۔

مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ اسْتَنْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ئُمَّ رَجَعَ إلى فِرَاشِهِ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَوْتَرَ.

قال أَبُو داوُدَ: رَوَاهُ ابنُ فُضَيْل عن امام الوداود راك كَتِ بِي كه اس حديث كو ابن ولانتهانے کہا: ''آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور اس اثناء مِن آب آيات كريم ﴿إِنَّ فِيْ خَلْق السَّمْوَاتِ

حُصَيْن قال: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا وَهُوَ فَضِل خِصِين كِواسِط سروايت كيا كه ابن عمال يــقـــولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَهُوَتِ

وَالْأَرْضِ ﴾ يرُه رب تقيحي كرورت فتم كردي."

وَٱلْأَرْضِ﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ.

**ﷺ** فوائدومسائل: ⊙اس قصے میں مسواک کے اہتمام کاذکرے که نی ط<sup>ی</sup>فاجب بھی جا گےمسواک کی۔ ⊙ هفرت عبداللہ بن عباس میٹنو کا بیرواقعدان کی کم عمری کا ہے۔اس میں ان کی نجابت وسعادت کا واضح بیان ہے بالخصوص رسول الله تَالِيُّا كِمعمولات جانب كاشوق اوراس غرض كے ليےرات كى بيدارى كى مشقت \_( رُالِيُّنَ)

انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ وہنا سے یو جھا كەرسول الله مَالْقِيْلُ جِب گھر میں تشریف لایا كرتے تو

قال: حدثنا عِيسَى بنُ يونُس: حدثنا مِسْعَرٌ عن المِقْدَام بنِ شُرَيْح، عن أبِيهِ قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ : بِأَيِّي شَيْءٍ كَأَنَ يَبْدَأُ رسولُ الله عِين مَا يَهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ

إِذَا دَخَارَ بَنْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. ٥٠

💵 فاكده: راه طيخ 'گھومنے پھرتے مسواك كرنا' ني نظاليّاتا كمعمولات ميں سے نہ تھا بيسے كه آج كل لوگوں ميں دیکھاجا تاہے۔

باب: ۳۱- وضوكي فرضيت

(المعجم ٣١) - بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ (التحفة ٣١)

٥٩ حَدَّثْنا مُسْلِمُ بنُ إبْراهيمَ قال:

۵۹- ابوملیح اینے والد (حضرت اسامہ بن عمیر بذلی

 ١٥\_تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٣ من حديث مسعر به، ورواه النسائي، ح: ٨، وابن ماجه، ح: ۲۹۰.

٥٩ــ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ح: ٢٧١ من حديث شعبة به، ورواه النسائي، ح: ١٣٩.

(1) برمدیث اصل نوی ترتیب کے مطابق بیال لا فی گئی ہے۔

. وضوك احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

ولائن سے روایت کرتے ہیں نبی طائن نے فرمایا: "الله تعالی خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں فرما تا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے۔"

حدثنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ ، عن أَبِي المَلِيحِ ، عن أَبِي المَلِيحِ ، عن أَبِي المَلِيحِ ، عن أَبِي عن النَّبِيِّ قَتَلَةً اللهَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ » .

نوا کدومسائل: ﴿خیانت ٔ چوری ڈاکٹر شوت اور بھتہ وغیرہ کے مال سے دیا جانے والاصدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ﴿ نماز کے لیے کے لیے وضوکر نافرض ہے بغیروضو کے نماز نہیں ہوتی۔اگر پانی استعال نہ کیا جاسکتا ہویا مہیانہ ہوتو تیم کرنا فرض ہوگا۔

• ٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحمَّدِ بِنِ حَنْبَلِ قَال: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عِن هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ الله تَعَالَى - جَلَّ ذِكْرُهُ - صَلَاةَ أَحَدِكُم إِذَا أَخْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً».

۱۰ - حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتاحتیٰ کہ دووضو کر لے۔''

١٧-سيدناعلى والني كبت بي كدرسول الله مالفا ني

٦١- حَدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال:
 حدثنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن ابنِ عَقِيلٍ،
 عن مُحمَّدِ ابنِ الحَنْفِيَّةِ، عن عَليِّ رَضِيَ
 الله عَنْه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مِفْتَاحُ

فرمایا:''نماز کی تنجی وضو ہے'اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیم کہنا ہے۔''

الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،

فوا کدومسائل: ﴿ نَمَازِ کے لیےوضولازی اورشرط ہے۔ اثنائے نماز میں اگر وضوثوث جائے تو نماز چھوڑ کروضو کیا جائے۔ ﴿ اللّٰہ اکبر کہنے ہی سے نمازشروع ہوتی ہے اور اس دور ان میں باقیں اور دوسر سے اعمال حرام ہوجاتے ہیں' اس لیے اسے تکبیرتح بمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے اور اس طرح یہ پابندی بھی ختم ہوجاتی ہے۔

٦٠ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، ح: ١٣٥، ومسلم، الطهارة، باب
 وجوب الطهارة للصلوة، ح: ٢٢٥ من حديث عبدالرزاق به، وهو في المصنف له: ١/ ١٣٩، وصحيفة همام بن منبه،
 ح: ١٠٩ باختلاف يسير.

**٦١ ــ تخريج**: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن مفتاح الصلوة الطهور، ح:٣، وابن ماجه، ح:٢٧٥ من حديث وكيع به، وحسنه البغوي، شرح السنة، ح:٥٥٨، وللحديث شواهد كثيرة، وهو بها حسن.



وضوكے احكام ومسائل

#### ١-كتاب الطهارة

# باب:۳۲-جوانسان باوضوہوتے ہوئے نیاوضوکرے

۱۲- ابو عطیف بذلی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر فائلہ کے پاس تھا کہ ظہر کی اذان دی گئی تو انہوں نے وضوکیا اور نماز پڑھی ' پھر عصر کے لیے اذان ہوئی تو انہوں نے (دوبارہ) وضوکیا ' میں نے انہیں کہا: (جب آپ بے وضو نہیں ہوئے تو نیاوضوکرنے کی کیا ضرورت ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ظائم فرمایا کرتے تھے: ''جو شخص باوضو ہوتے ہوئے وضوکرے اس کیلئے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔'

طُهْرِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ». قال أَبُو داوُد: وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَهُوَ أَمَّةً.

رِسُولُ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى

(المعجم ٣٣) - باب مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ (التحفة ٣٣)

7٣ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ العَلَاءِ وَعُثْمَانُ
 ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ
 قالُوا: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عن الوَلِيدِ بنِ

اہام ابوداود رفطشہ کہتے ہیں کہ بیدروایت جناب مسدد ک ہے جو (محمد بن یمیلی کی روایت سے ) زیادہ کالل ہے۔ باب:۳۳۳ - پانی کو کیا چیز نجس کرتی ہے؟

۱۳- حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹٹا سے (ایسے) پانی کے متعلق پوچھا گیا جس پر جانور اور درندے وارد ہوتے

٦٣ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب الوضوء على الطهارة، ح: ٥١٢ عن محمد بن يحيى الذهلي به، ورواه الترمذي، ح: ٥٩ وضعفه \* وقال البوصيري: "هذا إسناد فيه عبدالرحمن بن زياد (الإفريقي) وهو ضعيف كان يدلس".

**٦٣\_ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح: ٥٢ من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١١٨، والحاكم: ١/ ١٣٢، ١٣٣ وغيرهما. ۔ وضوکے احکام ومسائل میں (مثلاً تالاب میں داخل موجاتے یا اس سے مینے كَثِيرٍ، عن مُحمَّدِ بن جَعفَر بن الزُّبَيْرِ،

ہیں تواس کا کیا تھم ہے؟) آپ نے فرمایا:'' جب یانی دو منکوں کے برابر ہوتو نایا کنہیں ہوتا۔''

> الخَيَثُ». قال أبو داوُد: هَذَا لَفْظُ ابن العَلَاءِ، وقال عُثْمَانُ والحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: عن مُحمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعْفَرٍ، قال أَبُو داوُدَ:

عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عن أبيهِ

قال: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ

مِنَ الدَّوَابِّ والسِّبَاع، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ

١-كتاب الطهارة \_

وَهُوَ الصَّوَابُ. ٦٤- حَدَّثُنا مُوسَى بنُ إسْمَاعيلَ

قال: حدثنا حَمَّادٌ؛ ح: وحدثنا أبو كامِل: حدثنا يَزيدُ يَعْني ابنَ زُرَيْعٍ، عن مُحمَّدِ بن إسْحاقَ، عن مُحمَّدِ بن جَعْفَرٍ، قال أَبُو كامِلِ: ابنُ الزُّبَيْرِ، عن عُبَيْدِالله بن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عن أَبِيهِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ المَاءِ يَكُونُ في الفَّلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

٦٥- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعيلَ قال: حدثنا حَمَّادٌ قال: أخبرنا عَاصِمُ بنُ المُنْذِرِ عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: حَدَّثَني أبي أنَّ رَسولَ الله عَلَيْتُ قال:

امام ابوداود بطلق کہتے ہیں کہ (محمہ) ابن العلاء کی روایت میں'' محمد بن جعفر بن زبیر'' آیا ہے جب کہ عثمان بن ابی شیبه اورحسن بن علی کی روایت مین ' محمد بن عباد بن جعفر''منقول ہواہے اور یہی ( ٹانی الذکر )صحیح ہے۔

٦٣- جناب عبيدالله بن عبدالله بن عمر اينے والد (حضرت عبدالله بنعمر دانش) ہےروایت کرتے ہیں کہ رسول الله ظافظ سے اس یانی کے بارے میں یو جھا گیا جو جنگل میں ہوتا ہے تو انہوں نے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کیا۔

۲۵ - جناب عبيدالله بن عبدالله بن عمر كت بي كه مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول الله تاہم نے فرمایا:''جب یانی دومٹکوں کے برابر ہوتو نا یا کنہیں ہوتا۔''



٣٤\_تخريج: [صحيح]أخرجه الترمذي، الطهارة، باب منه آخر، ح: ٦٧، وابن ماجه، ح: ١٧ ٥ من حديث محمد ابن|سحاقبه، وصححه|بن خزيمة، ح:٩٢، وابن|لجارود، ح: ٤٥ وله علة غير قادحة، والحديث|لآتي شاهدله.

٣٥- تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ح: ٥١٨ من حديث حمادين سلمة به، مطولاً .

وضوكے احكام ومسائل

امام ابوداود ﴿ شِيرَ كُتِيعَ مِن كَهِمَادِ بْنِ زِيدِ نِي إِسِي

١-كتاب الطهارة

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فإنَّهُ لَا يَنْجُسُ».

ُ قال أَبُو دَاوُدَ: ۗ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ بن عَاصِم.

خیک فوائد ومسائل: ﴿ [وَلَدَّ عِلَاقَہ جَرِ مَهم وف بِنِ مِنْ كُوبَها جَاتا نَهِ وَمِنْكُوں مِیں تقریباً ووسووں لیٹر پانی سا جاتا ہے۔ ﴿ ناپاک نہ ہونے کے معنی سے ہیں کہ اس مقدار کے پانی میں بوئی نجاست پڑجائے اور اس کے قیمن اوصاف (ربگ وَ القداور بو) میں سے کوئی ایک بھی تبدیل نہ ہوا ہوتو وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری نجاست اگر کوئی ہوتو نکال دی جائے اور پانی استعمال کرلیا جائے۔ ''ماءِ تحییہ ''کی کم از کم مقدار یہی وو تُلَق ہے (یعنی دوسووں لیشر) ﴿ اسلام قبول کر لینے کے بعد عرب کے ان بدؤوں کی نفسیات طہارت ونجاست کے بارے میں کس قدر حساس ہوگئ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ مُنْقِیْم ہے اس قدم کے حوالات کے ۔ ( ٹوائیم ُکُ)

(المعجم ٣٤) - باب مَا جَاءَ فِي بِشْرِ نُضَاعَةُ (التحفة ٣٤)

بعد والمعاملة المعالم المسلم المسلم

قال أَبُو داوُد: وقال بعضُهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ رافِعٍ.

۲۲- حفرت ابوسعید خدری واثنات منقول ہے کہ رسول اللہ عاقبہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم بضافہ کے کنویں سے وضوکرلیا کریں جب کہ یہ کنواں ایسا ہے کہ اس میں حض کے چیتھ وٹ کو کا گوشت اور گندگی ڈال دی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ عاقبہ نے فرمایا: "پانی پاک ہے اسے کوئی چر نایا کنہیں کرتی۔"

باب:۳۴-بضائمہ کے کنوس کاؤکر

امام ابو داود کہتے ہیں، بعض نے راوی کا نام عبداللہ بن رافع کی بجائے عبدالرحلٰ بن رافع بیان کیاہے۔

77\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح: ٦٦ عن الحسن ابن علي به وقال:"هذا حديث حسن"، ورواه النسائي، ح: ٣٢٧. ١-كتاب الطهارة ......وضوك احكام ومسائل

77- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالاً: حدثنا مُحمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ عن مُحمَّدِ بِنِ السَحاقَ، عن سَلِيطِ بِنِ أَيُّوبَ، عن عُبَيْدِالله ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رافِع الأَنْصارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عن أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ رسولَ الله يَشَيَّ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةً، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فيها لُحُومُ الْكِلابِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذِرُ اللهَ يَشِيَّةً : "إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".

قال أبُو داوُدَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بنَ سَعِيدٍ قال أبُو داوُدَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بنَ سَعيدٍ قال: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عن عُمْقِهَا، قال: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيها المَاءُ إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فإذَا نَقَصَ؟ قال: دُونَ العَوْرَةِ.

قال أَبُو داوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُها سِتَّةُ أَذْرُع ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَعَ لِي بَابَ البُسْتانِ فأَدْخَلَنِي إلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قال: لَا ، ورَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

المح من ابوسعید خدری دائو کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقی ہے سنا اور آپ کو بتایا جارہا تھا کہ آپ کے بین کہ میں آپ کے لیے جو پانی لایا جاتا ہے وہ بضاعہ کے کنویں کا ہوتا ہے طالانکہ اس میں کتوں کا گوشت کے دال دی جاتی ہے تھی رسول اللہ علی اللہ نے فیل اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی الل



امام ابوداود برات کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ بن سعید سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے اس کنویں کے محافظ سے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: پانی زیادہ سے زیادہ پیڑو (ناف کے نچلے صے ) تک آتا ہے۔ میں نے کہا اور جب کم ہوتو۔۔۔۔؟ اس نے کہا کہ شرم گاہ ہے کم رانوں تک۔)

امام ابو داو در رشیر کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر خودا پنی چا دراس کنویں پر بھیلا کراسے ناپا تو اس کا قطر چھ ہاتھ تھا اور میں نے اس کے محافظ سے پوچھا 'جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا اور کنوال دکھلا یا تھا 'کہ آیااس کی بنامیں دور نبوی سے کوئی تبدیلی کی گئ ہے؟ تو اس نے کہا: نہیں اور میں نے اس کا پانی دیکھا تو اس کا رقاب در بھا تو اس کا رقاب در بھا تو اس کا رقاب در ایکھا تو اس کا بانی دیکھا تو اس کے کہا: نہیں اور میں نے اس کا بانی دیکھا تو اس کا بانی دیکھا تو اس کا بانی دیکھا تو اس کی بدلا ہوا تھا۔

٦٧ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٨٦ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به وصرح بالسماع.

١-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ بُضَاعة "بَا" كَضمه كَساته مُديه منوره كَثال مِن دار بني ساعده مين ايك مشهور كنوان هما جواس جله يا اينه ما لك كنام سے موسوم تفارسول الله علي الله عنه اپنالعاب بھی ڈالا تفار مريضوں كو اس عبد يا نہ ہوئے ہا لك كا كہا جاتا وہ اس سے مسل كرتے اور شفاياب ہوتے ہے كويا كى بندهن سے كل گئے ہوں۔ (عون المعبود) ﴿ حديث مِن جو گندگی ڈالنے كا ذكر آيا ہے وہ اس ميں عمر آنہيں ڈالی جاتی تھی بلكه يہ كنوان الدى جلكه يرواقع تھا كہ تيز ہوايا بارش كے پانی وغيرہ سے بہ كريسب پھاس ميں چلا جاتا تھا۔ ورندا يہ كام كاكوكی غير مسلم بھی روادار نہيں ہوتا۔ ﴿ كنوين كا پانی جاری پانی تھا اور اس كے اوصاف سے گاندرنگ بواور ذا كقة تبديل نہ عبر مسلم بھی روادار نہيں ہوتا۔ ﴿ كنوين كا پانی جاری پانی تھا اور اس كے اوصاف سے گاندرنگ بواور ذا كقة تبديل نہ ہوتا ہوتے تھے۔ ورندا گرنجاست كا اثر نماياں ہوتو پانی بلاشبہ بالا جماع نا پاك ہوگا۔ ﴿ محدثين كرام كاذوت تحقق اور ان كی فقاہت تا بل داد ہے كہ امام ابوداود كے دور یعنی تیسری صدی ہجری تک یہ كنواں محفوظ تھا۔ انہوں نے خود جا كر اسے ملاحظ كيا اور ضروری معلومات حاصل كيں۔

(المعجم ٣٥) - بَابُّ: الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ (التحفة ٣٥)

7۸ - حَدَّلُنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ قال: حدثنا سِمَاكُ عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي جَفْنَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِيتَوَضَّأ مِنْهَا، أَوْ يَعْتَسِلَ، فقالَتْ لَهُ: يارسولَ الله! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إِن الْمَاءَ لَا يَحْنُكُ».

باب:۳۵- (جنبی کامتعمل) پانی ''جنبی''نہیں ہوتا (بلکہ پاک ہی رہتا ہے)

فوا کدومسائل: ﴿ پیروایت سنداَ ضعیف ہے۔ تا ہم صحیح مسلم کی حدیث میں یہی بات بیان کی گئ ہے کہرسول اللہ علی محضرت میمونہ رہائی کے (عنسل ہے) بچے ہوئے پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ (حدیث: ۳۲۳) غالبًا اس و جہ ہے شخ البانی نے حدیث ۱۸ کوسیح کہا ہے۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ جنبی کا مستعمل بقیہ پانی پاک اور قابل استعال رہتا ہے۔ ﴿ اور وہ حدیث جس میں مردوعورت کوایک دوسر ہے نیچے ہوئے پانی کے استعال سے منع کیا استعال رہتا ہے۔ (یعنی اس ممانعت برعمل کرنا بہتر ہے۔) (سنن نسانی ، حدیث: ۲۳۹)

٦٨\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الرخصة في ذلك، ح: ٦٥ من حديث أبي الأحوص به وقال: "حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، ح: ٣٧٠، والنسائي، ح: ٣٢٦،سلـــلة سماك عن عكرمة سلـــلة ضعد عكرمة سلـــلة ضعد عكرمة سلـــلة ضعد عكرمة سلـــلة ضعد عكرمة سلـــلة ضعدة، انظر سير أعلام النبلاء: ٥/ ٢٤٨، وحديث مسلم، ح: ٣٢٣ يغني عنه.

۔ وضو کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

## باب:۳۶-کھیرے ہوئے مانی میں پیشاب کرنا؟

٢٩-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنانی مَالْنَا سے بیان کرتے بیں' آپ نے فرمایا:'' کوئی مخص مشہرے ہوئے یانی میں ہرگز پیثاب نہ کرے کہ پھرای سے شل کرےگا۔''

• ٧- حضرت الوجريره والفيَّا كمت بين رسول الله سَالِيَّا إِلَيْ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص کھڑے یانی میں ہرگز پیشاب نه کرے اور نه جنابت سے اس میں نہائے۔''

## (المعجم ٣٦) - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (التحفة ٣٦)

٦٩ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ قال: حدثنا زَائِدَةُ في حَديثِ هِشَامِ : عن مُحمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْلِي عن مُحمَّدِ بنِ عَجْلَانَ قال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ».

**نو**ائد ومسائل: © حوض اور تالاب کے پانی کو پاک صاف رکھنا از صدضروری ہے کیونکہ بیعوام الناس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ ﴿ مستعمل یانی اگر چہ یاک رہتاہے مگر گندا تو ضرور ہوجا تا ہے۔ نہانے کی ضرورت ہوتوالگ ہوکرنہانا چاہیے۔لوَّا اس میںاگر پیشاب کرناشروع کردیں تویقینانا یاک ہوجائے گا۔

(المعجم ٣٧) - باب الْوُضُوءِ بِسُؤْدِ بِسُؤْدِ باب:٣٧- كَتْ كَجُوشِي إِنْ الْكَلْبِ (التحفة ٣٧) \_سےوضوکرنا....؟

> ٧١- حَدَّثنا أَحْمَدُ بِن يُونُسَ قال: حدثنا زَائِدَةُ في حَديثِ هِشَامٍ : عن مُحمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: اطُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ



ا 2- حضرت ابوہریرہ واللہ نی کریم مالی سے بیان كرتے بين آپ نے فرمایا: "جبتمہارے سى كے برتن میں کتامنہ مارجائے تواس کی یا کیزگ (کاطریقہ) ہے ہے کیاہے سات باردھویا جائے ان میں پہلی بارٹی ہے ہو۔''

٦٩ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ح: ٢٨٢ من حديث هشام بن حسان به .



٧٠ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ح: ٣٤٤ من حديث محمد بن عجلان به .

٧١ـ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح: ٢٧٩ من حديث هشام بن حسان به.

وضوبك إحكام ومساكل

١ - كتاب الطهارة

يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

قال أَبُو داوُدَ: وكَذَلِكَ قال أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بنُ الشَّهِيد عن مُحمَّدٍ.

 ٧٢ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ؛ ح: وحدثنا مُحمَّدُ ابنُ عُبيْدِ قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عن أيُّوبَ، عن مُحمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ، وَزَادَ: "وَإِذَا

وَلَغَ الهرُّ غُسِلَ مَرَّةً».

امام ابوداود رش کتے ہیں کہ ابوب اور خبیب بن شہید نے بھی محمد (ابن سیرین) سے ایسے ہی ذکر کیا ہے۔(یعنی پہلی بارمٹی سے دھویا جائے۔)

۲۷- جناب محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹٹا سے مذکورہ حدیث کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ اور مرفوع نېيں روايت كيا (بلكه موقوف بيان كيا) اوراس ميں اضافه بیہے''جب بلی منہ مارجائے توایک باردھویا جائے''

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ ' برتن مين منه مارنے' عمراديہ به كدكتاز بان سے بھے بيا جائے۔ ﴿ كَمَّا كَمَّا كَمَّا لعاب کے بخس ہونے برسب کا اتفاق ہے اور اس سے امام ابوداود اٹلٹنے نے بیات تنباط کیا ہے کہ اس کے جو تھے سے وضونييس بوسكتا\_ ﴿ معلوم بهوا كرتهورُ الإني ماءٌ قَلِيْلٌ إنجس بهوجاتا بيخواه ظاهر مين اس كى كوئى صفت تبديل بهوئى بهو

یا نہ ہوئی ہو۔ ﴿''بلی کے منہ ہارنے ہے ایک بار دھونے'' کا جملہ اس روایت میں مدرج ہے اور سیحے بیرہے کہ اس کا

جوٹھایاک ہے جیسے کدا گلے باب میں ذکر آ رہاہے۔

٧٣- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال:

حدثنا أبَانٌ قال: حدثنا قَتَادَةُ أَنَّ مُحمَّدَ بنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ

قال: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فاغْسِلُوهُ

سَبْعَ مَرَّاتٍ، السَّابِعَةَ بِالتُّرابِ». قال أَبُو داوُدَ: وأمَّا أَبُو صَالِحٍ وأَبُو

سے سیدنا ابوہر برہ وہ اٹھاسے روایت ہے کہ اللہ کے نی نظیم نے فرمایا:'' کتا جب برتن میں منہ مار جائے تو اسے سات باردھو ڈساتویں بارمٹی ہے ہو۔''

امام ابوداود برات كتب بين كدابو صالح ابورزين

٧٧ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٢٤٨ من حديث أبي داود به، وقال الدارقطني: ١/ ٦٤، ح: ١٨٠ "صحيح موقوف"، ورفعه الترمذي، ح: ٩١ من حديث المعتمر بن سليمان به وقال:"حسن صحيح" قوله: "وإذا ولغت الهرة غسل مرةً" مدرج في رواية الترمذي.

٧٣ــ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، ح: ٣٤٠ من حديث قتادة به، وصححه الدارقطني: ١/ ٦٤. ١-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

اعرج ' ثابت احف ' ہمام بن منبہ اور ابوسدی عبدالرحمٰن نے اسے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤسے روایت کیا ہے اور مٹی سے مانجنے کاذ کرنہیں کیا۔

۳۵- حضرت (عبدالله) ابن مغفل (مزنی)
علی کمتے ہیں کہ رسول الله طبی نے (ایک بار) کوں کو
قبل کرنے کا حکم دیا مگر اس کے بعد فرمایا: "لوگوں کوان
کے قبل کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کوں کا قصور کیا
ہے؟" پھر آپ نے شکار اور بکریوں (وغیرہ) کی
حفاظت کے لیے ان کے رکھنے کی اجازت دے دی اور
فرمایا: "جب کا برتن میں منہ مارجائے تواسے سات بار

امام ابوداود بنطشهٔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل ڈلٹٹنے ایسے ہی کہا۔ ابنُ مُنَبِّهِ وأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ رَوَوْهُ عن أبي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: التُّرَابَ. ٧٤- حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنْبَلِ قال: حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن شُعْبَةَ قال: حدثنا أبُو التَّيَّاجِ عن مُطَرِّفٍ، عن ابنِ مُغَفَّلٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "مَا لَهُمْ وَلَهَا؟» فَرَخَصَ

رَزِينِ وَالأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الأَحْنَفُ وَهَمَّامُ

قال أَبُو داوُد: وَهَكَذَا قال ابنُ مُغَفَّلٍ.

مِرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ».

في كَلْبِ الصَّيْدِ وفي كلْبِ الغَنَمِ ، وقال: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ

باب:۳۸- بلی کے جو سفے کابیان

(المعجم ٣٨) - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ (التحفة ٣٨)

٤٧- تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح: ٢٨٠ من حديث شعبة به، ورواه النسائي،
 ح:٣٣٨.٣٣٧، وابن ماجه، ح: ٣٦٥.



١-كتاب الطهارة

القَعْنَبِيُ عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ القَعْنَبِيُ عن مَالِكِ، عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أبي طَلْحَة، عن حُمَيْدَة بِنْتِ عُبْدِ بنِ رِفَاعَة، عن كَبْشَة بِنْتِ كَعْبِ بنِ عُبْئِدِ بنِ رِفَاعَة، عن كَبْشَة بِنْتِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ – وكَانتْ تَحْتَ ابنِ أبي قَتَادَة – أَنَّ مَالِكِ – وكَانتْ تَحْتَ ابنِ أبي قَتَادَة – أَنَّ أَبَا قَتَادَة دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ شَرِبَتْ. قالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ: إنَّ رسولَ الله عَلَيْحُ قال: "إنَّهَا فَنَ رسولَ الله عَلِيْ قال: "إنَّهَا فَي نَعَيْحُمْ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ لَي الطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْحُمْ وَالطَّوَّافَاتِ».

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلُمَةٌ قال: حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ عن دَاوُدَ بنِ صالحِ بنِ دينَارِ التَّمَّارِ، عن أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إلَى عائِشَةَ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْ أَكْلَتْ مِنْ أَكْلَتْ مِنْ أَكْلَتْ أَنْ صَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكْلَتْ مِنْ الْهَرَّةُ، فَقَالَتْ: إنَّ رسولَ الله حَيْثُ أَكْلَتِ الهرَّةُ، فَقَالَتْ: إنَّ رسولَ الله

عَيَّالِيَّةِ قال: «إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ

. وضو کے احکام ومسائل

۲۷- داود بن صالح بن دینارالتمارا پی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کی ما لکہ نے اسے (لیعنی ام داود کو) حضرت عائشہ را بھاکہ ہاں ہریسہ (ایک فتم کا کھانا) دے کر بھیجا تو اس نے آئیس نماز پڑھتے پایا۔انہوں نے (ا ثنائے نماز بی میں) اشارہ کیا کہ رکھ دے۔ چنانچر (اسی دوران میں) ایک بلی آئی اور اس میں سے بچھ کھا گئ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے وہیں سے کھانا شروع کر دیا جہاں سے بلی

٧٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في سؤر الهرة، ح: ٩٢، والنسائي، ح: ٣٤، والنسائي، ح: ٣٤، وابن ماجه، ح: ٣٢/١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(رواية يحيى): ٢٢/١، ٣٢(ورواية. القعنبي، ص: ٤٠، ٤٠) وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠٤، وابن حبان، ح: ١٢١، والحاكم: ١٦٠/، ووافقه الذهبي.

" ٧٦ـ تنخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١/ ٦٩، ح: ٢١٤ من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي به \* أم داود بن صالح لم أجد من وثقها "ولا هي معروفة عند أهل العلم" (مشكل الآثار: ٣/ ٢٧٠)، وقال ابن التركماني: "هي مجهولة". ١-كتاب الطهارة وضوك احكام وسائل

مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ " وَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ فَكَاعِتَهَ اوربيان كياكرسول الله تَاهُمُ فَرَمايا: "بي الله عَلَيْ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا . خِن بَيْن بَهُ مَيْ يَعَوضَا أُ بِفَضْلِهَا . خِن بَيْن بَهُ مَيْ يَعَوضًا أُ بِفَضْلِهَا . حجن الله عَلَيْهُا كوديكما بيك كدوه الله عَلَيْمُ كوديكما بيك كدوه

سے ہے۔ اور یا سے رسوں اللہ نابوہ وو پھا ہے ل اس کے جو ٹھے یانی سے وضو کرلیا کرتے تھے۔

خلف فوائد ومسائل: ﴿ يدروايت شخ البانى كنزويك سيح ب ﴿ "طَوَّ افِينَ اور طَوَّ افَات " كَ الفاظ بِ معلوم ہوا كه معن مجمع بورك محموم بواكه معن مجمع بورك اور مرفى وغيره جانوروں سے تحفظ ممكن نہيں ہے اوران كا جو فعا بھى پاك ہے۔ اس كا كھا لينا اوراس سے وضوكر ليناسب درست ہے۔ ﴿ خسر محم مرشتوں ميں سے ہاس سے پردہ نہيں اور خدمت اس كا حق ہے۔ ﴿ جَالَ مِن معالمہ صن اخلاق كا حصدا وراجر كا باعث ہے۔ ﴿ ہما يوں اور دوستوں كوتحا كف يا مدايا دينا اور كھانا بجروانا ايك اسلامي شعار ہے۔ ﴿ نماز ميں مجبورى ہوتو مناسب اشاره جائز ہے۔

(المعجم ٣٩) - باب الْوُضُوءِ بِفَصْلِ الْمَرْأَة (التحفة ٣٩)

٧٧ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قال: حدَّثني مَنْصُورٌ عن إبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إنَاءٍ واحِدٍ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ.

بیچ ہوئے پانی ہے وضوکرنا ۷۷- ام المومنین سیدہ عائشہ چھنا بیان کرتی ہیں: ''میں اور رسول اللہ ٹاکھ ایک ہی برتن سے نہالیا کرتے تھے جب کہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔''

یاب:۳۹-عورت کے (استعال ہے)

فوائد ومسائل: ﴿ ميان بيوى شرى لحاظ ہے ايك دوسرے كالباس بين اس ليے دونوں كے اسمے نها لينے بين شرعاً كوئى قباحت نہيں ہے۔ ﴿ جب حضرت عائشہ بي اللہ عند اللہ على ليا تو وہ عورت كامستعمل ہوگیا۔ بعدازاں رسول اللہ تأثیر پانی لینے تو وہ ان كامستعمل ہوجا تا۔ معلوم ہوا كہ بقیہ پانی كا استعال جائز ہے خواہ عورت كا ہو يا مرد كا۔ بالخصوص جبكہ وہ دانا اور تجمعدار ہوں اور نامعقول طور پر پانی بین جھیئے نہ ڈالتے ہوں۔

٧٨ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ ٨٥- حفرت ام صُبَيَّه جُهَنِيَّه (خوله بنت قيس)

٧٧ تخريج: أخرجه البخاري، الحيض، باب مباشرة الحائض، ح: ٢٩٩ من حديث سفيان الثوري به، وعزاه
 المزي في تحفة الأشراف: ١١/ ٣٦٩، ح: ٣٥٩ ٦٨٣ إلى صحيح مسلم، ح: ٣٨٦ من حديث زائدة عن منصور به.

٧٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه بن ماجه، الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، ح: ٣٨٢ من طريق آخر عن أم صبية به، وله طريق آخر عند البخاري في الأدب المفرد، ح: ١٠٥٤، وأحمد: ٦/ ٣٦٦، وحسنه العراقي في طرح التشريب: ٢/ ٣٢.



وضو کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

وللا کہتی ہیں کہ ایک برتن سے وضو کرتے ہوئے میرااور رسول الله مَنْ فِيْدُ كَا مِا تَهِ بارى بارى برتن مِن يرْتا تقار

النُّفَيْلِيُّ قال: حدثنا وَكِيعٌ عن أُسامَةَ بنِ زَيْدٍ، عن ابنِ خَرَّبُوذَ، عن أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: أَحْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رسولِ الله يَجَلِيرٌ في الْوُضُوءِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ.

عليه توضيح: حضرت خوله على كارسول الله علي عرم موني كاكوئي رشته ثابت نبيس بـ بيوا تعد شايد لاه وآيات حجاب کے نزول سے پہلے کا ہو۔

> ٧٧- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ، عن نَافِع؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا حَمَّادُّ عن أَيُّوبَ، عن نَافِع،

عن ابنِ عُمَرَ قال: كانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَّاءُ 14] ﴿ يَتُوضَّتُونَ فِي زَمَانِ رسولِ الله ﷺ. قالَ

مُسَدَّدٌ: مِنَ الإنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعًا. ٨٠ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْيَى

عن عُبَيْدِالله قال: حَدَّثَني نَافِعٌ عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ

وَاحِدٍ نُدُلِي فِيهِ أَيْديَنَا .

9 - سيدنا عبدالله بن عمر طائفًا كہتے ہيں كەرسول الله مُنْ اللَّهُ كَ دور ميں مرداورعورتيں ايك برتن ہے وضوكر ليا کرتے تھے۔ مسدد کی روایت ہے: ''مرد اور عورتیں اکٹھےایک ہی برتن سے وضوکرلیا کرتے تھے۔''

۸۰-سیدنا عبدالله بن عمر التله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا يَحْ زَمانِ مِين ہم (مرد) اور عورتیں . ایک ہی برتن ہے دضوکر لیا کرتے تھے اور اس (ایک ہی برتن) میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے۔

🌋 فوائدومسائل: 🛈 بیصورت جاب سے پہلے کی رہی ہوگی اور مجاب کے بعد بیمعاملہ شوہروں اوران کی بیویوں

کے مابین یا محارم کے مابین محدود ہو گیا۔اورمسئلہ بیٹابت ہوا کہ عورت کامستعمل (بیجاہوا) یانی مخواہ عورت محرم ہویا غیرمحم' پاک ہےاس سے وضواور عسل جائز ہے۔ ﴿جب غیرمحرم مرد کامستعمل (بچاہوا) پانی عورت استعال كر علق ہتواس سے میصی ثابت ہوا کہ غیرمحرم مرد کا بچاہوا کھانا بھی عورت کھاسکتی ہے۔ شریعت میں اس سے ممانعت کی كوئى دليل نهيس ہے۔ والله اعلم.

٧٩\_تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته . . . الخ، ح:١٩٣ من حديث مالك به، أُ وهو في الموطأ، (يحيي): ١/ ٢٤، ورواه النسائي، ح: ٣٤٣،٧١، وابن ماجه، ح: ٣٨١.

٨٠ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ١٩٠ من حديث أبي داود به، ووقع في سنده وهم مطبعي.

. وضوك إحكام ومسائل ١-كتاب الطهارة .

## باب: ١٨٥ -عورت كيمستعمل ياني ہے وضو کی ممانعت کا ذکر

٨-حميد حميري كتي بين كمين ايك السي فف س ملا جو حارسال تك نبي تَلْفُيْمُ كَيْ صحبت مين ربا جبيها كه حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی فرمایا ہے: "عورت مرد کے یا مردعورت کے بیچے ہوئے یانی سے غسل کرے۔''

مسدد نے بیاضافہ بیان کیا ہے: '' جا ہے کہ دونوں اکٹھےہی(باری ہاری) چُلّولیں۔''

۸۲ حکم بن عمرو اور بیا قرع بین سے روایت ہے کے بیچے ہوئے یانی سے وضوکرے۔

# (المعجم ٤٠) - باب النَّهْي عَنْ ذَلِكَ (التحفة ٤٠)

٨١- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بن يُونُسَ قال: حدثنا زُهَيْرٌ عن دَاوُدَ بن عَبْدِ الله؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أبو عَوانَةَ عن وَ اَوُدَ بِن عَبْدِاللهِ، عِن حُمَيْدِ الحِمْيَرِيِّ قال: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ كما صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةً، قالِ: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَصْل الرَّجُل، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَوْأَةِ. زادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.

٨٢ - حَدَّثَنا ابنُ بَشَّارِ قال: حدثنا أبو دَاوُدَ يَعْني الطَّيَالِسيَّ، قال: حدثنا شُعْبَةُ عن عَاصِمٍ، عن أبي حَاجِب، عن الحَكَم بنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأةِ .

کے فائدہ: یہ نبی یا تورخصت سے پہلے کی ہے۔ یا متااط بر محمول ہے۔ تاہم کتاب العلل تر ندی میں ہے کہ امام بخاری براٹنے نے تھم بن عمروا قرع کی حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ اور صحیح تروہی ہے جو پچھلے باب میں مذکور ہوا کہ عورت مردایک دوسرے کے استعمال شدہ اور بیچے ہوئے پانی ہے وضواور شسل کر سکتے ہیں۔

الْبَحْر (التحفة ٤١)

٨١ تخريج: [إستاده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، ح: ٢٣٩ من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله به، وصححه الحافظ في بلوغ المرام، ح: ٦ (بتحقيقي).

٨٣ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في كراهية فضل طهور المرأة، ح: ٦٤ عن محمد بن بشار به وقال : "حسن"، ورواه ابن ماجه، ح : ٣٧٤، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح : ١٢٥٧ .



١-كتاب الطهارة .....

مالِكِ، عن صَفْوانَ بنِ سُلَيم، عن سَعِيدِ ابنِ سَلَمَةَ عن سَعِيدِ ابنِ سَلَمَةَ مِنْ اَلِ ابنِ الأَزْرُقِ قال: إِنَّ المُغِيرةَ بِنَ أَبِي الأَزْرُقِ قال: إِنَّ المُغِيرةَ بِنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي المُغِيرةَ بنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: عقولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رسولَ الله عَلِيْ فقالَ: يارسولَ الله عَلِيْ فقالَ: يارسولَ الله إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا اللهَ القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فإنْ تَوَضَّأُنَا بِه عَطِشْنَا، القَلْيلَ مِنَ المَاءِ فإنْ تَوَضَّأُنَا بِه عَطِشْنَا، أَفْتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فقالَ رسولُ الله المُتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْدَةُ هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ..

وضو کا کام دمائل مسلم الله جریره الله کی که ایک فخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ (پینے کے لیے) تھوڑ اسا پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سے وضو کرنے گئیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کرلیا کریں؟ تو رسول اللہ تھی نے فرمایا: "سمندر کا پانی پاک اور اس کامردہ حلال ہے۔"

بینا نہانا اور کا کہ و الدیم کا بیانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی تو اس سے بینا نہانا اور دھونا سب جائز ہے۔ اگر کہیں نجاست پڑی ہوتو وہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ ﴿ مجھی کو ذِئ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ' وہ بغیر شکارا پی موت مرگئ ہوتو بھی حلال ہے اور پانی پاک رہتا ہے اور مجھی کی تمام انوا کا اس میں شامل ہیں۔

(المعجم ٤٢) - باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ بابَ ٢٣٠- مجوراور مُقَلَّ كَثَر بت (التحفة ٤٢) (نبيز) من وضوكرنا .....؟

٨٤ حَدَّننا هَنَادٌ وَسُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُ قالا: حدثنا شَرِيكٌ عن أبي فَزَارَةَ، عن أبي زَيْدٍ، عن عبْدِالله بنِ فَزَارَةَ، عن أبي زَيْدٍ، عن عبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قال لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: «مَا في إِدَاوَتِكَ؟» قال: نَبِيذٌ. قال: «تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ».

۸۴-سیدنا عبدالله بن مسعود نظائیا سے مروی ہے کہ نبی تلاقی نے ان سے جنوں والی رات یو چھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نبیذ (یعنی محبور کا شربت) ہے۔ تو آپ نے فرمایا: '' محبور پاکیزہ چھل ہے۔ اور پانی پاک ہے۔''

٨٣ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور، ح: ٦٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ، (يحيى): ١/ ٢٢، ووواه النسائي، ح: ٥٩، وابن ماجه، ح: ٣٨٦، ٣٨٤، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١١١، وابن حبان(موارد)، ح: ١١٩.

٨٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء بالنبيذ، ح: ٨٨ عن هناد بن السري به ه وقال: "وأبوزيد، رجل مجهول عند أهل الحديث"، ورواه ابن ماجه، ح: ٣٨٤.



# www.sirat-e-mustaqeem.com

وضوكے احكام ومسائل ١-كتاب الطهارة\_

> قال سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ: عن أَبِي زَيْدٍ، أَوْ زَيْدِ كَذَا قال شَرِيكُ: وَلَمْ يِذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الجنِّ.

ہوااورانہوں نے ابوزیدیازید کہا۔ (جبکہ ہنادکو وہمنہیں ہوا'اس نے ابوزید ہی کہا۔ )ایسے ہی ہناد کی روایت میں لَيْلَةُ الْحن كا ذكر تهيس بـ (اورسليمان كي روايت میں موجودہے۔)

٨٥-علقمه كت بين كرمين في حضرت عبداللدين

رسول الله مَا ثَيْمُ كِساته تعالى توانبون نے كہا كہم ميں

ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔

سلیمان بن داود کی روایت میں ہے کہ شریک کو وہم

🌋 وضاحت: بیرمدیث ضعیف ہے۔اس کاراوی ابوزید مجہول ہے۔اس لیے بیرقابل عمل نہیں۔ نیز درج ذیل صحیح مدیث اس کی توضیح کررہی ہے۔

> ٨٥- حَدَّثَنا مُوسى بن إسْماعيلَ قال: حدثنا وُهَيْبٌ عن دَاوُد، عن عامِرٍ، عن عَلْقَمَةَ قال: قُلْتُ لِعبدالله بنّ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رسولِ الله ﷺ لَيْلَةَ الجنِّ ؟ فقال : مَا كانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ .

۸۷-جناب عطاء بن الى رباح الشير سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ اور نبیزے صوکو کروہ کہاہے۔ اور فر مایا کہ مجھے ان سے وضوکرنے کی بجائے تیم کرنازیادہ پیندے۔

٨٦- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّار قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَن قال: حدثنا بِشُرُ بنُ مَنْصُورٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عَطَاءٍ قال: إِنَّهُ كَرِهَ الوُضُوءَ بِاللَّبَٰنِ وَالنَّبِيذِ وقال: إنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَى منْهُ.

🏄 فوائدومسائل: 🛈 یانی میں کوئی یاک چیزل جائے تو اس کے پاک رہنے میں کوئی شبز بین گرلازی ہے کہ اس اختلاط سے یانی یانی ہی رہے۔اگروہ مائع یانی کی بجائے شربت کسی یاشور بے وغیرہ سےموسوم ہوجا تا ہے تو وہ یانی نەر بااوراس سے وضو یاغسل کا کوئی معنی نہیں۔ ﴿ ' نہیذ''عرب کا خاص مشروب ہے جووہ خشک تھجوریامنقیٰ کو یانی میں جھگوئے رکھنے سے تیارکرتے تھے جیسے ہمارے ہاں المی اورآ لو بخارے سے شربت بنایا جا تا ہے۔ ® رسول الله نگایُلم انسانوں کی طرح جنوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے' گی ایک مواقع پر آپ نے انہیں تبلیغ اور وعظ بھی فریایا تھا۔

٨٠ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن، ح: ٤٥٠ من حديث داود بن أبي هند به، مطولاً ، ورواه الترمذي، ح: ٣٢٥٨ وقال: "حسن صحيح". ٨٦ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٩ من حديث أبي داودبه.



وضوكے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

قرآن مجيدين سورة جن بالخصوص اس مسئلے كوواضح كرتى ہے۔

٨٧ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قال:
 حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حدثنا أبو خَلْدَةَ
 قال: سَألْتُ أبّا العَالِيَةِ عن رَجُلٍ أصَابَتْهُ
 جَنَابَةٌ، وَلَيْس عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ،

(المعجم ٤٣) - بَابُّ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ؟ (التحفة ٤٣)

- حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ قال: حدثنا وْمَنْ بُنُ عُرْوَةَ عن اللهِ عن عَبْدِ الله بنِ الأرْقَم: أنَّهُ خَرَجَ حاجًا أوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُو يَوَمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْم أَقامَ الصَّلاةَ – صلاةَ الصَّبْح – ثُمَّ قال: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُم وَذَهبَ الخَلاءَ، فإنِي سَمِعْتُ رسولَ الله عَنْ يقولُ: الخَلاءَ، فإنِي سَمِعْتُ رسولَ الله عَنْ يقولُ: الخَلاءَ، فإنِي سَمِعْتُ رسولَ الله عَنْ يقولُ: الخَلاءَ، وقَامَتِ الخَلاءَ، وقَامَتِ

قال أبُو داوُدَ: رَوَى وُهَيْبُ بن خالِدٍ وَشُعَيْبُ بن خالِدٍ وَشُعَيْبُ بنُ إسْحاقَ وأبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَديثَ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيهِ، عن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عن عبدالله بنِ

الصَّلاةُ فَلْيَبْدَأُ بِالخَلَاءِ».

۸۷- ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابوالعالیہ (تابعی) سے بوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لاحق ہوئی ہوئ اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبیذ (محبور یا تشمش کا پانی) موجود ہوتو کیادہ اس سے سل کرلے؟ انہوں نے فرمایا بنہیں۔

باب:۳۳ - پیشاب پاخانے کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا کیساہے؟

۸۸-سیدنا عبداللہ بن ارقم ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ وہ جج یا عمرے کے لیے نگلے۔ ان کی معیت میں پچھلوگ بھی تھے اور وہ ان کے اہام تھے۔ ایک دن نماز نجر کی اقامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہتم میں سے کوئی آگے ہو۔ (اورنماز پڑھائے) اورخو دقضائے حاجت کے لیے چل دیے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ نگائی سے ساہے آپ فرماتے تھے: ''جب تم میں سے کسی کو بیت الخلا جانے کی حاجت ہواور نماز بھی کھڑی ہور ہی ہوتو چاہے کے کہ وہ پہلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔''

امام ابوداود برائن كہتے ہيں كدوبيب بن خالد شعيب بن اسحاق اور ابوضم وفي يه حديث هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ "عَنْ رَجُلٍ" حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَرْقَمَ كَاسَد ب دوايت كى ب (يعنى اس ميں "عن رجل" كاكسند ب دوايت كى ب (يعنى اس ميں "عن رجل" كاكسند ب دوايت كى ب (يعنى اس ميں "عن رجل" كاكسند ب

٨٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٩ من حديث أبي داود به .

۸۸ تخریج: [صحیح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء إذا أقیمت الصلوة . . . الخ، ح:۱٤٢، والنسائي، ح:۸۵۳، وابن ماجه، ح:۲۱۲ من حدیث هشام بن عروة به وقال الترمذي: "حسن صحیح"، وصححه ابن خزیمة، ح: ۱۲۵۲، ۹۳۲، ووافقه الذهبي.

١- كتاب الطهارة .... وضوكا دكام ومسائل

أَرْقَمَ، والأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عن هِشَامِ اضافه ہے) مگر بشام کے اکثر شاگردای طرح روایت میں) زہیر نے قالُوا کما قال زُهیرٌ.

(عَنْ رَجُل کے واسطے کے بغیر) روایت کیا ہے۔

۸۹ - جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر (قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق کے بھائی) سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ ڈیٹنا کے ہاں تھے کہ اس اثنا میں ان کا کھانا آگیا، تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ ڈیٹنا نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: ''جب کھانا حاضر ہوتو نماز نہ پڑھی جائے نیز ایسی حالت میں بھی کہ آ دمی پیشاب پڑھی جائے نیز ایسی حالت میں بھی کہ آ دمی پیشاب یاخا کے وروک رہا ہو۔''

کے فوائد ومسائل: ﴿اس روایت کا ایک پس منظر ہے کہ جناب قاسم بن محمد کی والدہ ام ولد (لونڈی) تھیں اوراس کی تربیت کے اثر سے جناب قاسم کے عربی تکلم میں قدر لے کن تھا۔ اس پر حضرت عائشہ راٹھانے انہیں تا ویب کی تو وہ کچھ خفا ہوگئے اور کھانا چھوڈ کرنماز پڑھنے گئے۔ اس پر حضرت عائشہ راٹھانے انہیں بیرحدیث سنائی اورا مربالمعروف کا فریضہ اداکیا۔ ﴿ خیال رہے کہ بھوک اور قضائے حاجت الیے فطری امور ہیں جوانسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں

٨٩ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال...، الخ
 ح: ٥٦٠ من حديث أبي حزرة القاص به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٦/ ٤٣، ٥٤.



وضوكاحكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

ہوتے۔ شریعت نے خصوصی طور پران سے فراغت حاصل کر لینے کا تھم دیا ہے 'گرایسے انکال جوانسان کے اپنے بس میں ہوں مثلاً کوئی کا مادھورارہ رہا ہویا ویسے ہی ذہن پرسوار ہوتو دینی تقاضا بیہ ہے کہ انسان ان امور سے اپنے آپ کو خالی الذہن کر کے نماز کی طرف متوجہ ہوا وراپنے کا میا تو قبل ازنما زنمنا لے یا بعد ازنماز کمل کرے 'مثلاً سفر میں جمع بین الصلا تین کی رخصت موجود ہے۔ مال کو بچہ پریشان کر رہا ہوئتو اجازت ہے کہ اسے اٹھا کرنماز پڑھ لے۔

• ٩٠ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى قال:
حدثنا ابنُ عَيَّاشٍ عن حَبِيبِ بنِ صَالحٍ،
عن يَزِيدَ بنِ شُرَيْجِ الحَضْرَمِيِّ، عن أبي
حَيِّ المُؤَذِّنِ، عن ثَوْبَانَ قال: قال رسولُ
الله ﷺ: "ثَلَاثُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ
يَفْعَلَهُنَّ: لَا يؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ
يَفْعَلَهُنَّ: لَا يؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ
بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ،
وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ

فائدہ: ﷺ فائدہ: ﷺ البانی الطشے کے نزدیک بدروایت ضعیف ہے۔ اس میں آخری دو باتیں تو دوسری احادیث ہے بھی عابت ہیں۔ لیکن اوّل الذکر بات محل نظر ہے اس لیے کہ نماز میں بعض دعا کیں الی بھی ہیں جن میں صیغہ واحد ہی استعال ہوا ہے اورامام سمیت ہر خض انہیں صیغہ واحد ہی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس لیے اسے امام کی خیانت سے تعبیر کرنا کیوں کر صحیح ہوسکتا ہے؟

9۱ - سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤنبی کریم ٹاٹیٹر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:'' جوشخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پاخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے' حتیٰ کہ فارغ ہو

٩١- حَدَّثنا مَحمودُ بنُ خَالِدِ السُّلَمِيُّ قَال: حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَلِيَّ قال: حدثنا ثَوْرٌ عن يَزِيدَ بنِ شُرَيْح الحَضْرَمِيِّ، عن أبي حَيِّ المُؤذِّنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>•</sup> ٩ــ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ح: ٣٥٧ من حديث إسماعيل بن عياش به، وتابعه بقية عند ابن ماجه، ح: ٩٢٣، ٦٦٩.

٩١\_تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٢٩ من حديث ثور بن يزيد به .

ا-كتاب المطهارة وضوك احكام ومسائل

قِال: ﴿لَا يَجِلُّ لِرَجُلِ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِأْنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ﴾ ثُمَّ مَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قال: ﴿وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ».

قال أبُو داوُدَ: هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكُهُمْ فيها أَحَدٌ.

(المعجم ٤٤) - باب مَا يُجْزىءُ مِنَ

الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ (التحفة ٤٤)

هَمَّامٌ عن قَتَادَةَ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ أَبَانُ

عن قَتَادَةَ قال: سَمِعْتُ صَفِيَّةً.

٩٢ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرِ قال: حدثنا

جائے۔'' پھر جناب تورنے فدکورہ بالاحدیث کی مانند بیان کیا۔ اور کہا کہ (رسول اللہ طاقیٰ نے فرمایا:)''جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حلال نہیں کہ بغیرا جازت کے کسی قوم کی امامت کرائے اور نہ الل جماعت کوچھوڑ کر خاص اپنے ہی لیے دعا کرے۔اگراییا کریے توان ہے خانت کی۔''

امام ابوداود رائن کہتے ہیں کہ بیسند الل شام کی اسانید میں سے ہے اس میں ان کا کوئی شر یک نہیں۔ (سوائے حضرت ابو ہریرہ دائشے کے۔)

کے فاکدہ: بیروایت بھی شخ البانی الطف کے نزد کیے ضعیف ہے۔اس میں بھی دوباتوں کی ممانعت تو دوسری احادیث سے فابت ہے۔ چیے پیشاب پاخاندروک کرنماز پڑھنا اور بغیر اجازت کی قوم کی امامت کرانا 'بیدونوں با تیں ممنوع بیں لیکن بیتیسری بات کہ امام صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے صحیح نہیں۔اس لیے کہ متعدد دعاؤں میں نماز میں واحد ہی کامیخد استعمال ہوتا ہے۔

باب: ۲۲۳ - وضوکے لیے کس قدر یانی کافی ہے؟

۹۲- حفرت عائشہ فاللہ عدوایت ہے کہ نبی علاق ایک صارع پائی سے سل اور ایک مدے وضو کرلیا کرتے تھے۔
امام ابوداود ورفشہ کہتے ہیں کہ جناب ابان نے قادہ سے دوایت کیا تو (عَنْ صَفِیّة کی بجائے) سَمِعْتُ صَفِیّة کی بجائے) سَمِعْتُ صَفِیّة کی بجائے) سَمِعْتُ

٩٣ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنْبَلِ

٩٣ - سيدنا جابر الله السيدنا جابر الله الله عمروي ہے كہتے ہيں كه نبي

٩٢ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة،
 ٢٦٨ من حديث همام به، ورواه النسائي، ح:٣٤٧ وحديث أبان بن يزيد العطار، أخرجه البيهقي: ١/ ١٩٥ وإسناده صحيح.

**٩٣\_تخريج**؟ [**صحيح**] أخرجه أحمد: ٣٠٣/٣عن هشيم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١١٧، ورواه حصين عن سالم بن أبي الجعد عندالبيهقي: ١/ ١٩٥، والحاكم: ١/ ١٦١، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.



### ١-كتاب الطهارة

قال: حدثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يَزِيدُ بنُ تُعْيِمُ آيك صاع پانى سے خسل اور ايك مدے وضوكر ليا أبي زِيادٍ عن سَالِم بنِ أبي الجَعْدِ، عن كرتے تھے۔ جابِرٍ قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَوضَّأُ بِالمُدِّ.

> **٩٤ - حَدَّثَنا** ابنُ بَشَّارِ قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قال: حدثنا شُعْبَةُ عن حَبيبٍ الأنْصَاريِّ قال: سَمِعْتُ عَبَّادَ بنَ تَمِيمٍ عن جَدَّتِي وهي أُمُّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلْثَي المُدُّ.

> ٩٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ قال: حدثنا شَرِيكٌ عن عَبْدِ الله بنِ عِيسَى، عن عَبْدِ الله بنِ جَبْرٍ، عن أنَسِ قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ

رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاعِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قال: حدَّثَني عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بن جَبْرِ قال: سَمِعْتُ أنسًا، إِلَّا أنَّهُ قال:

يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بنُ آدَمَ

وضوكےاحكام ومسائل

٩٠ - سيده ام عماره اللهاسي روايت ب كه نبي مثليم نے وضوکرنا جاہاتو آب کے لیے برتن لایا گیا۔اس میں ایک مدکے دوتہائی جتنا یانی تھا۔

90-سیدناانس والله کہتے ہیں کہ بی مالی السے برتن سے وضو کیا کرتے تھے جس میں دورطل پانی آتا تھا اور آپایک صاع (پانی) سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔

ا مام ابوداود برانشز نے (حضرت انس مُحَافَظ ہے روایت كرنے والے شاگردول كے نام اوراسناديس اختلاف كا *ذَكر كرتے ہوئے) كہا كەشعبەنے كہا:حَدَّ*نَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا مَّراس میں ہے کہ آپ " کوک الیک مر) سے وضو کرتے تھے۔اس میں دورطل کاذ کرنہیں ہے۔

یحییٰ بن آدم عن شریك ك*ی روایت میں ہے* 

٩٤\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، ح: ٧٤ عن محمد بن بشار به، مطولاً ، وله طريق آخر عند البيهقي: ١٩٦١.

**٩٥\_ تخريج: [صحيح]** أخرجه أحمد:٣/ ١٧٩ من حديث شريك به، ورواه البخاري، ح:٢٠١، ومسلم، ح: ٣٢٥ من حديث مسعر عن عبدالله بن جبر به ، ورواه مسلم من حديث شعبة عن عبدالله بن جبر به . وضوكے احكام ومسائل

-كتاب الطهارة

عَن ابُن جَبُر بُن عَتِيُكِ جَبَد سفيان كي روايت مين عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عِيُسِيْ قَالَ : حَدَّثَنِي جَبُرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آيا ہـ

امام ابو داود رشش کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حتبل الله کوسناوہ کہتے تھے کہ صاع یا بنچ طل ہے۔

ابوداود الشفهٰ کہتے ہیں کہ یہی صاع ابن ابی ذیب کا ہے اور نبی منافظ کا صاع اس طرح کا تھا۔ عن شَريكِ قال: عن ابن جَبْر بن عَتِيكِ قال: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عن عَبْدِ الله بن عِيسَى قال: حَدَّثَنِي جَبْرُ بنُ عَبْدِ الله.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَل يقولُ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطالٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صاعُ ابن أبي يْئْتِ، وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ.

🚨 فوائدومسائل: 🛈 یانی کی ندکورہ مقدارتحدید کے لیے نہیں بلکہ کفایت وترغیب کے لیے ہے اوراشارہ ہے کہ یانی کم از کم استعمال کرناچاہیے' بے جااستعمال اور ضیاع ناجا کڑ ہے۔ ﴿ صَاعَ اور مُد چیزوں کے بھرنے کے پیانے ہیں۔ایک صاع میں حار مُد ہوتے ہیں اور مختلف ادوار میں ان کا پہانہ مختلف ہوتار ہاہے۔موجودہ یہانے کے معیار ہے مدنی صاع کی مقدار تین لیٹر دوسوملی لیٹر'اورا بک مُد کی مقدار آٹھ سوملی لیٹر بنتی ہے۔

🌋 🛚 ملحوظ: دورنبوی کامد'جس کا آخری باب میں ذکر آیا ہے'اس کا ایک نموندراقم متر جم کوایئے والدگرا می مولا ناابوسعید عبدالعزيز سعيدي برك سے وراثت ميں ملاہے جس كى سند تعديل ومما ثلت حضرت مولا نا احمد اللہ صاحب دہلوي برك 🖆 ہے ستر ہ واسطوں سے حضرت زید بن ثابت ڈاٹنڈ تک پہنچتی ہے۔ یہو بن اسلام کی حقانیت کی ایک اوٹی دلیل ہے کہ اس کے اصول تا حال محفوظ میں۔ اُلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ شَرَى پِيانوں مِين حِرمِين کے پيانے ہی معتبر میں جیسے کہ سنن الى داودكى حديث: ٣٣٣٠ مي بي كه الْوَزْدُ وَزْدُ الْهَلِ مَكَّةَ وَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ والعن وزن اہل مکہ کامعتر ہے اور بھرنے کا ماپ اہل مدینہ کا۔''

> (المعجم ٤٥) - باب الإسرافِ في الْوُضُوءِ (التحفة ٤٥)

٩٦- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ ال: حدثنا حَمَّادٌ قال: حدثنا سَعِيدٌ لجُرَيْرِيُّ عن أبي نَعَامَةً: أنَّ عبدَالله بنَ نَعَفَّل سَمِعَ ابْنَهُ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ

باب: ۴۵- وضومین اسراف منع ب

97-حضرت عبدالله بن مُغَفَّل رِثاثِثِ ني الك بار) ایے صاحبزاد ہے کودعا کرتے سنا (جو یوں کہدر ہاتھا: ) ''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھےاس کی دائمیں جانب سفید<del>ک</del>ل

٩٦ ـُ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الدعاء، باب كراهية الاعتداء في الدعاء، ح: ٣٨٦٤ من حديث ممادين سلمة به، وصححه ابن حبان، (موارد)، ح: ١٧١، ١٧٢، والحاكم: ١/ ٥٤٠، ووافقه الذهبي.



## www.sirat-e-mustageem.com

وضوكے احكام ومسائل ١-كتاب الطهارة عنايت ہو'' اس يرحضرت عبدالله خالفنے فرمایا: ملفے! القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا الله تعالیٰ ہے جنت کا سوال کرواور دوزخ ہے بناہ مانگو۔ دَخَلْتُهَا. قال: يابُنَيً! سَل الله الجَنَّةَ بیشک میں نے رسول اللہ ظائم سے سنا ہے آپ فرماتے وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله تھے:''میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جوطہارت عَلِيْتُ يقولُ: "سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ میں اور دعاما نگنے میں حدے زیادہ مبالغہ کریں گے۔'' يَعْتَدُونَ في الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ».

فوائد ومسائل: ①معلوم ہوا کہ طہارت (استنجا وضواور شسل وغیرہ) میں حدے زیادہ پانی بہانا ناجائز ہے ۔ بالخصوص استنجا کے سلسلے میں وہم میں مبتلا رہنا شریعت نہیں' بلکہ وضو کے بعد شرم گاہ والی جگہ پر حصینے مار لینے عاميس - ادعائمى جامع مونى عابي جيس كرقرآن مجيداوررسول الله طافيات ماثوراورمنون مير

باب:۲۶۸-وضومکمل کرنے کابیان (المعجم ٤٦) - **بَابُّ: فِي إِسْبَاغ** 

الْوُضُوءِ (التحفة ٤٦)

**٩٧- حَدَّثَنا** مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْيَى عن سُفْيانَ قال: حَدَّثَني مَنْصورٌ عن هِلالِ

ابنِ يَسَافِ، عن أبي يَحْيَى، عن عبدالله ابنِ عَمْرِو: أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، فَقَال: "وَيْلٌ للأَعْقَابِ

مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

کے باعث ان کے یاؤں خٹک رہ گئے اور )ان کی ایڑیاں چک رہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا: ' (الیمی) ایز یوں کے لية كاعذاب بـ وضومكمل كياكرو."

92 - حضرت عبدالله بنعمرو دانتها ہے منقول ہے کہ

رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مُحِدُولُول كُودِ يَكُمُا كَهِ (وضو مِين جلدي

🏄 فائدہ:معلوم ہوا کہ وضویس کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیۓ در نہ مذکورہ وعید ثابت اور لا گوہوگی ۔ایڑیوں کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ آ دمی جلدی میں ہواوران کا خیال نہ کرے تو پی خشک رہ جاتی ہیں۔ خاص طور پر مخنوں کے پیچھیے

(المعجم ٤٧) - باب الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ

٩٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قال:

الصُّفْر (التحفة ٤٧)

۹۸ - ام المومنین سیده عائشه دیجا بیان کرتی ہیں کہ

باب: 24 - پیتل کے برتن سے وضو

٧٧\_ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح: ٢٤١ من حديث سفيان الثوري به، ورواهالنسائي، ح: ١١١، وابن ماجه، ح: ٤٥٠، ورواهالبخاري، ح: ٢٠ من طريق آخر عن عبدالله بن عمروبن العاص به.

٩٨\_تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٣١ من حديث أبي داود به \* حماد بن سلمة سمعه من شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة به، عند البيهقي: ١/ ٣١ وبه صح الحديث.

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_ وضوكـ احكام وسائل

يُحدثنا حَمَّادٌ قال: أخبرني صَاحِبٌ لِي عن إِهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسولُ الله ﷺ في تَوْرِ مِنْ شَبَهِ .

99 حَدَّقَنا مُحمَّدُ بنُ العَلاءِ أَنَّ إِسْحَاقَ بنَ مَنْصُورٍ حَدَّنَهُمْ عن حَمَّادِ بنِ مَنْصُورٍ حَدَّنَهُمْ عن حَمَّادِ بنِ مَنْكَمَةً، عن رَجُلٍ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عن أَبِيهِ [عَنْ عَائِشَةً] عن النَّبِيِّ ﷺ بنَحْوهِ.

رَ حَدَثنا أَبُو الوَلِيدِ وَسَهْلُ بنُ عَلَيْ قال: حدثنا أَبُو الوَلِيدِ وَسَهْلُ بنُ حَمَّادٍ قالا: حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ أبي سَلَمَةَ عن عَمْرِو بنِ يَحْبَى، عن أبيهِ، عن عَبْدِ الله ابنِ زَيْدٍ قال: جَاءَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُمَاءً في تَوْرِ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّاً.

میں اور رسول اللہ ٹائٹا ایک برتن سے عسل کرتے تھے جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔

99 - جناب محمد بن علاء کی سند سے بھی مٰدکورہ بالا حدیث کی مانندمروی ہے۔

۱۰۰-سیدنا عبدالله بن زید دلاللهٔ کہتے ہیں کہ (ایک بار) رسول الله ظافرہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے برتن میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کیا۔

ن کا کدہ: چونکہ پیتل اورکانی کے برتنوں میں سونے کی ہی رنگت ہوتی ہے اس لیے امام صاحب برطف نے اس شیہ کو زائل کرنے کے لیے میدوایات پیش فرمائی ہیں۔البتہ خالص سونے چاندی یا ان سے لمع شدہ برتن استعال کرنا جائز بیں میں۔مرف ٹائے کی عد تک جائز ہے۔

(المعجم ٤٨) - **بَابُّ: فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى** الْوُضُوءِ (التحفة ٤٨)

١٠١- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال:

باب: ۴۸- وضوشر وع کرتے ہوئے ''بسم اللہ'' کہنا

١٠١-سيدنا ابو ہرىيە ۋاڭلۇ كىتى بىي كەرسول الله مۇللىم

٩٩ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق، أخرجه البيهقي: ١/ ٣١، وأورده الحاكم في المستدرك: ١٦٩/١ من حديث حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة به .

١٠٠ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب . . . الخ، ح:١٩٧، وابن ماجه، ح:٤٧١ من حديث عمرو ماجه، ح:٤٧١ من حديث عمرو ماجه، ح:٤٧١ من حديث عمرو بن يحيى به.

 ١٠١ تغريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في التسمية في الوضوء، ح: ٣٩٩ من حديث محمد بن موسى به، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد، منها ما أخرجه ابن ماجه، ح: ٣٩٧ وسنده حسن.



وضوكے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

نے فرمایا: '' جس کا وضوئییں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے نثر وع میں اللہ کا نام نہ لے (بسم اللہ نہ پڑھے ) اس کا وضوئہیں ۔''

حدثنا مُحمَّدُ بنُ مُوسَى عن يَعْقُوبَ بنِ سَلَمَةَ، عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْهِ».

10۲- جناب رہید (الراکی ایک تابعی اور مفتی مدینہ) نے نبی طُرِّیْلُم کی حدیث: ''جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضونییں۔'' کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو وضواور خسل کرتا ہے اور وضو سے نماز کی اور خسل سے طہارت کی نیت نہیں کرتا۔ (ایسے شخص کا وضواور خسل درست نہ ہوگا۔)

السَّرْحِ قال: حدثنا ابنُ وَهْبٍ عن الشَّرْحِ قال: حدثنا ابنُ وَهْبٍ عن الدَّرَاوَرْدِيِّ قال: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ الدَّبِيِّ قَال: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ عَدِيثِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ» أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ» أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا عَنْدِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا عَنْدَ اللَّهَ عَلَيْهِ .

فوا کدومساکل: ﴿ وضو کِ شروع میں ہم اللہ کہنا واجب ہے کونکدرسول اللہ کا اُلیّا نے صحابہ کرام بھائیہ سے فرمایا: [بسم الله] کہتے ہوئے وضو کرو۔ (سنن النسانی الطہارة عدیث: ۵۸) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ الفاظ سے وضو کی ابتدا کرنا درست نہیں ہے۔ جو حضرات ' بسم اللہ ' کے سواکوئی دوسر سے الفاظ کہنے کو در ران درست خیال کرتے ہیں تو یہ بلادلیل اور فدکورہ صدیث کے خلاف ہے۔ ﴿ اگر بسم اللہ بھول گئی اور وضو کے دور ان میں یاد آئی تو فوراً پڑھ لے تاہم وضود و بارہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھول چوک معاف ہے۔ ﴿ وضواور عُسل میں بیاد آئی تو فوراً پڑھ لے تاہم وضود و بارہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھول چوک معاف ہے۔ ﴿ وضواور عُسل میں بیت بھی لازم ہے۔

(المعجم ٤٩) - بَابُّ: فِي الرَّجُلِ بُدْخِلُ باب: ٢٩- جُوْضُ اپن ها ته دهونے يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا \_\_\_\_\_ يَهِلِ برَّن مِين وَال د \_ ؟

١٠٣ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أَبُو

مُعَاوِيَةً عن الأعْمَش، عن أبي رَزِينِ وَأبي

(التحفة ٤٩)

۱۰۳-سیدنا ابو ہررہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹلٹی نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی رات کوجا گے تواہنا

١٠٢\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٤١ من حديث أبي داودبه.

١٠٣ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك . . . الخ، ح: ٢٧٨ من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير به .

إ-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

صَالح، عن أبي هُوَيْرَةَ قال: قال رسولُ المَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِرَن مِيْنَ نَهُ وَلُوحَ فَيْ كَهُ مِيْنَ باروهُو الله ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيْلَ فَلَا لِـ لَا كَيُوَلَمُهُ وَمُنْمِيْنَ جَانَا كَهَ اسْ كَا باتھ (سوتے میں) بغیس یَدَهُ فی الإِنَاءِ حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثَ کَهَاں کَهَاں کَهَاں کَارہاہے۔'' مُرَّاتٍ فَإِنَّهُ لا یَدْرِی أَینَ بَاتَتْ یَدُهُ﴾.

عدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا همسدد عيني بن يونس كواسط المسدد عيني بن يونس كواسط المسكورة بن يُونس كواسط المسكورة بن يُونُس عن الأعْمَشِ، عن أبي بحى فدوره بالاحديث مروى جمراس ميں جو كدوبار المستدمين ابورزين كا وكرنيس جا النبي الله عَنْهُ عَنِ وهو عَياتين بار استدمين ابورزين كا وكرنيس جا النبي يَجَانِهُ الحديثِ قال مَرَّتَيْنِ الله عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُو أَبَا رَذِينِ .

فوا كدومسائل: ﴿ يَهُمُ مِرْتُمَ كَ بِرَنْ كَ لِي بِ البِهِ نهراور بزاحوض دتالاب اس عَمَ سے مشخیٰ بیں اور ان میں ہاتھ داخل کرنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر بڑا نے نے بھی فتح الباری میں یہی رائے بیان کی ہے جمہور علاء كے نزديك بي عَمَم استخباب بِر مِنی ہے مگر امام احمد رؤا نے اسے واجب قرار دیتے ہیں کیکن جمہور کی رائے اقرب الی الصواب ہے البتہ جب اسے یقین ہوجائے کہ اس کا ہاتھ نجاست وگندگی ہے آلودہ ہوائے تو ہاتھ برتن میں داخل کرنے سے پہلے



١٠٤ تخريج: [صحيح] أخرجه البهقي: ١/ ٥٥ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

١٠٥\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ٥٠، ح: ١٢٧ من حديث عبدالله بن وهب به وقال: "وهذا سناد حسن"، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٠٥٨.

وضوكے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

دھوناضروری ہے۔﴿ ندکورہ بالا حدیث میں صرف رات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رات میں نجاست لگ جانے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے بہنبست دن کے بہر حال ندکورہ تھم دن اور رات دونوں کے لیے یکساں ہے کلبذا دن کوسوکر جاگے تو بھی اس ارشاد پڑ کمل کرنا چاہیے۔

> (المعجم ٥١) - باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيّ عَلَيْ (التحفة ٥٠)

الحُلْوانِيُّ قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: الحُلْوانِيُّ قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ، عن حُمْرانَ بنِ أَبَانَ مَوْلَى يُزِيدَ اللَّيْتِيُّ، عن حُمْرانَ بنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَعُمَّا فَعْسَلَهُمَا ثُمَّ عَثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ تَوَضَّا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعْسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَغَمَلُ وَغَمَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ النُمْنَى مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَلَا: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّا مِثْلَ فَلُل وَضُولِى هَذَا، ثُمَّ قال: مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ وَضُولِى هَذَا، ثُمَّ قال: مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ وَضُولًا مِثْلَ وَضُولًى هَنْلَ وَضُولًى هَذَا، ثُمَّ قال: مَنْ تَوَضَا مِثْلَ وَضُولًى هَذَا، ثُمَّ قال: مَنْ تَوَضَا مِثْلَ وَضُولًى هَذَا، ثُمَّ قال: مَنْ تَوَضَا مِثْلَ

١٠٧ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُثنَّى قال:
 حدثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ قال: حدثنا

وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ

فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

باب: ٥١- نبي مَنْ لِينَمُ ك وضوكا بيان

۲۰۱۰ جناب حمران بن ابان حضرت عثمان والثنين آزاد کرده غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان والثنین کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے حفان والثنین میں باردھویا کہر کا اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں مین باردھویا کھر کا کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا کھر تین بارا پا چہرہ دھویا کھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک تین بار کھر بایاں اسی طرح ۔اس کے بعد کہا: میں نے تین بار کھر بایاں اسی طرح ۔اس کے بعد کہا: میں نے رسول اللہ تاثیم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی میرے اس وضو کی مانند وضو کیا کھر دورکعت نماز پڑھے ایسے کہ ادھرادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہوتو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کردیتا ہے۔ "

۱۰۷-ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان بن عفان ڈائٹڑ کو

١٠٦ تخريج: أخرجه البخاري، الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ح: ١٩٣٤ من حديث معمر،
 ومسلم، الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، ح: ٢٢٦ من حديث الزهري به، وهو في مصنف عبدالرزاق،
 ح: ١٣٩، ورواه النسائي، ح: ٨٤، ٨٥.

١٠٧ــ **تخريج: [إسناده حسن] أ**خرجه الدارقطني: ١/ ٩١، ح: ٢٩٩ من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به أ وللحديث شواهد كثيرة . ۱-کتاب الطهارة وضوے احکام ومسائل

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ وَرْدَانَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: حدَّنَنِي حُمْرانُ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَصْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ، وقال فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَاثًا، ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وقال: مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ، وَلَمْ يَذْكُنْ أَمْرَ الصَّلَاةِ.

الإسْكَنْدَرَانِيُّ قال: حدثنا زِيَادُ بنُ يُونُسَ قال: حدثنا زِيَادُ بنُ يُونُسَ قال: حدثنا زِيَادُ بنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ زِيَادٍ المُوَّذِّنُ عن عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ قال: سُئِلَ ابنُ أبي مُلَيْكَةَ عن الْوُضُوءِ فقال: سُئِلَ عُنْمَانَ بنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ فقال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ فقالَ: رَأَيْتُ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ بِمَاءٍ فَأَيْنِ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ بَمَاءٍ فَأَيْنَ بُمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ بَمَاءٍ فَأَيْنَ بُعْرَقُهُ فَلَاثًا فَي المَاءِ فَتَمَضْمَضَ فَلَاثًا وُعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَحَدُ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَلَانًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَالْحَدَةُ ثُمَّ عَسَلَ بِجُلَيْهِ ثُمَّ قال: أَيْنَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ بِجُلَيْهِ ثُمَّ قال: أَيْنَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ بِجُلَيْهِ ثُمَّ قال: أَيْنَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ بِجُلَيْهِ ثُمَّ قال: أَيْنَ وَالِدُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْثُ بَعْ فَلَا: أَيْنُ وَالْتَهُ يَعْقَ يَتَوضَأً أَنُهُ اللّهُ يَعْقَى يَتَوضَأً أَنْ اللّهُ يَعْقَلَ اللّهُ يَعْقَى يَتَوضَأً أَنْ الْمُصَافِ ؟ هَكَذَا رَأَيْثُ وَمَا الْمَاءِ وَالْمَنْ الْمُولَا الْمُعْرَاهُ مَا عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَلْكَ الْمُعْرَاهُ مَا عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءِ فَالَا اللّهُ يَعْلَقُ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ يَتُوفُونَا وَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالَا اللّهُ الْمُؤْمِلَا مَنْ الْمُؤْمِلُونَا عَنِ الْوَالْمُونَا وَالْمَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُولَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

دیکھا انہوں نے وضوکیا اور فہ کورہ بالا روایت کی مانند ذکر کیا اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا اور البوسلمہ نے) اپنی حدیث میں کہا کہ سرکا مسح تین بارکیا گھر اپنے دونوں پاؤں تین تین بار دھوئے گھر (حضرت عثمان کا ٹھٹا نے) کہا میں نے رسول اللہ تلفظ کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا اور فرمایا: ''جو محص اپنے اعضائے وضو کو اس سے کم بار دھوئے تو (بھی) کافی ہے۔'' اور ابوسلمہ نے اپنی حدیث میں ) نماز کا ذکر نہیں کیا۔

۱۹۰۱-عثمان بن عبدالرحن جي كہتے ہيں كدابن ابى ملكہ سے وضوكے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے كہا: ميں نے حضرت عثمان بن عفان خالا كو ديكھا' ان سے وضوكے بارے ميں بو چھا گيا تو انہوں نے پائی منگوایا' چنا نچہ ايک برتن لایا گيا۔ انہوں نے اسے اپنے منگوایا' چنا نچہ ايک برتن لایا گيا۔ انہوں نے اسے اپنے دا كي باتھ پر جھايا' كھرا پنا داياں ہاتھ پائى ميں ڈالا اور تنين باركلى كئ تين بار ناك ميں پائى ڈال كر جھاڑا' تين بارا پنا چېره دھويا' بھرا پنا داياں ہاتھ دھويا تين بار اور باياں باتھ تين بار ' وھويا' بھرا پنا والى اور بائى ليا اور سراور دونوں كا نوں كا مسح كيا' ان كے اندر اور باہر سے سراور دونوں كا نوں كا مسح كيا' ان كے اندر اور باہر سے ايک بار کھرا ہے پاؤں دھوئے اور فر ہایا: كہاں ہيں وضو كے بارے ميں سوال كرنے والے؟ ميں نے رسول اللہ ئاللہ گاڑی كوالے ہى وضوكر تے د يكھا تھا۔

157

١٠٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٦٤ من حديث أبي داود به \* فيه سعيد بن زياد المؤذن مجهول الحال، وثقه ابن حبان وحده.

#### ١-كتاب الطهارة

قال أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاثُ عُثْمَانَ الصِّحَاثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ الصِّحَاثُ وَلَّهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، وَقَالُوا فيها: وَمَسْحَ رَأْسَهُ. لَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كما ذَكَرُوا في غَيْرِهِ.

النَّمْ اللَّهُ الْمُرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى قال: أَخَبرنا عِيسَى قال: حدثنا عُبَيْدُ الله يَعْني ابنَ أَبِي زِيادٍ، عن عَبْدِ الله بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْدٍ، عن أَبِي عَلْقَمَةً: أَنَّ عُثْمَانَ دَعا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً فَأَفْرَغَ بِيدِهِ الْيُمْنَى عَلَى النُّوْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الكُوعَيْنِ قال: ثُمَّ النِيسُرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الكُوعَيْنِ قال: ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلَاثًا، قال: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ، وقال: رأيتُ رَسولَ الله عَلَيْ رَجْلَيْهِ، وقال: رأيتُ رَسولَ الله عَلَيْ تَوَضَّأَ مُثْلَ مَا قَ تَوَضَّأَ مُثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأَتُ ثُمَّ سَاقَ وَقَضَّا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأَتُ ثُمَّ سَاقَ

١١٠ حَدَّثَنا هَارُونُ بِنُ عَبْدِالله قال:
 حدثنا يَخْيَى بِنُ آدَمَ قال: حدثنا إشرَائِيلُ
 عن عَامِر بِنِ شَقِيقِ بِنِ جَمْرَةَ، عن شقِيقِ
 ابنِ سَلَمَةً قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا

نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ.

وضوکے احکام ومسائل

امام ابوداود رشك كہتے ہیں كه حضرت عثان را الله كمام الله داود رشك كہتے ہیں كه حضرت عثان را الله كمام حجو روایات دلالت كرتى ہیں كرانہوں نے سركام ایک ہی بارد كركرتے ہیں مگر را سے كے بارے میں اتناہی ) كہتے كه "انہوں نے اپنے سركام كام كیا۔" اوراس میں عدد كا ذكر نہیں كرتے ہیں كہ باتی اعتمام كام كے ہیں۔ كوراس میں عدد كا ذكر نہیں كرتے ہیں كہ باتی اعتمام كرتے ہیں۔

۱۹۹- جناب ابوعلقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثان بڑائیڈ نے پانی منگوایا اور وضوکیا۔ (پہلے انہوں نے) اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پنچوں تک دھویا۔ علقمہ نے کہا: پھرکلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تمین بار۔ اور پورے وضومیں تمین تمین باراعضا کے دھونے کو بیان کیا اور کہا کہ پھر اپنے سرکامسے کیا بعدازاں پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ تاہی کود یکھاتھا انہوں نے ایسے ہی وضو نے رسول اللہ تاہی کو کے وضوکرتے دیکھا ہے۔ پھر نیری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کائی زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کائی بیان کیا۔ (بعنی جس میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے بیان کیا۔ (بعنی جس میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے اور اس پراجرکاذ کرآیا ہے۔ سابقہ حدیث: ۱۰)

11- شقیق بن سلمه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان بن عفان واللہ کو دیکھا' انہوں نے اپنی کا کیاں تمین تبین بار تمین تبین بار دھو کیں اور اپنے سرکامسے (بھی) تمین بار کیا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ تالیق کو دیکھا تھا آپ نے ایسے بی کیا تھا۔

١٠٩ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارقطني: ١/ ٨٤، ح: ٢٧٩ من حديث عبيدالله بن أبي زياد به، وهو
 حسن الحديث.

١٦٠ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارقطني: ١/ ٩١، ح: ٢٩٨ من حديث هارون بن عبدالله به.

وضوكے احكام ومسائل

امام ابوداود پڑلشنہ کہتے ہیں اس روایت کو وکیع نے

أحكتاب الطهارة

أُ قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عن الْمُسْرَائِيلَ قال: تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطْ.

اسرائیل ہےروایت کیا تواس میں صرف اتنا کہا کہ'' وضو کیا تین تین بار۔''

قائده: نبي الله كاعمل مسح مين ايك باركاب جيس كداكثر احاديث سے ثابت بوتا ب ممكن ب بحض مواقع يرتمن

ی باربھی کیاہو یاا جمالاً تنین بار کاذ کر کرنے ہے داوی نے سرکوبھی شامل سجھ لیاہو۔

ااا-عبدخیر کہتے ہیں کہ حضرت علی جان ہارے ہاں تشریف لائے اور وہ نمازیڑھ چکے تھے انہوں نے وضو کے لیے یانی منگوایا' تو ہم نے کہا کہ وہ یانی کا کیا کریں

گۓ حالانکہ نمازیڑھ چکے ہیں' بیشایدہمیں سکھانا جا ہتے ہیں۔ چنانچدایک برتن میں پانی لا پا گیااورساتھ ایک تسلا ( کھلا برتن ) بھی تھا۔انہوں نے برتن سے اپنے دا کیں ہاتھ پر یانی ڈالا اور ہاتھوں کو تین بار دھویا' پھرکلی کی اور ناک میں یانی ڈال کرجھاڑا تنین بار' آپ نے ای چلو ہے کلی کی اور نا ک جھاڑی جس میں کہ یانی لیاتھا' پھراپنا چېره دهويا تين باراور داياں باز وتين بار' پهر باياں باز و تین بار' پھرا نیا ہاتھ برتن میں ڈالا اوراینے سر کامسح کیا ایک بار \_ پھراپنادایاں یاؤں دھویا تین بار' پھر بایاں تین

بار كير فريايا: جس كو يسندآ تاسي كدر سول الله مَالِيمًا كاوضو

معلوم کرے تو وہ یہی ہے۔

111 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أنه عُوَانَةَ عن خَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ خَيْرٍ لْكَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، أَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا أُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا. فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ أُوطَسْتِ، فأفْرَغَ مِنَ الإنّاءِ عَلَى يَمِينِهِ نَفْغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ أَلُلانًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَّأُخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ جُعَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُّمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ السُنْرَى ثَلاثًا، ثُمَّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رسول الله ﷺ فَهُوَ هَذَا .

🌋 فائدہ: اس روایت ہے ثابت ہوا کہ ایک ہی چلو ہے آ دھایانی کلی کے لیے تھینچ لیں اور آ دھا ناک میں چڑھالیں۔ یانی چڑھانے کے بعد ناک کو ہائیں ہاتھ ہے جھاڑ نا جا ہے' جیسا کے سنن نسائی اورسنن داری کی روایات میں صراحت ہے وارد ہے کہ آپ عظم کا ناک میں پانی داخل کرنا دائیں ہاتھ ہے اوراس کا جھاڑنا

١١١ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب غسل الوجه، ح: ٩٢ من حديث أبي عوانة به، وانظر الحديث الآتي.

وضوكے احكام ومسائل

۱۱۲-عبدخیر کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹانے فجر کی

نمازیر ھائی اور پھرر حبہ میں آگئے (کوفہ کے مرکزی محلے

كا نام تھا) اورياني منگوايا۔ ايك غلام برتن لايا اس ميں

یانی تھااوراس کے ساتھ تسلابھی تھا' چنانچہ آب نے برتن

کواینے دائیں ہاتھ سے بکڑ ااوراینے بائیں ہاتھ یرانڈیلا

اوراینے دونوں ہاتھوں کو نتین بار دھویا' پھراینا ہاتھ برتن

میں ڈالا (یانی لیا) اور تین بارکلی کی اور تین بارناک میں

یانی ڈالا اور پھر ( زائدہ بن قدامہ نے سابقہ ) حدیثِ ابو

عوانہ کے قریب قریب بیان کی' پھراہے سرکامنے کیا'اس

کے اگلے اور پچھلے جھے کا اورمثل سابق حدیث بیان کی۔

١١٣-عبدخير كہتے ہيں كديس نے حضرت على اللظا كو

دیکھا کدایک کری لائی گئ آ پاس پر بیٹے پھر پانی کاایک کوزہ (برتن)لایا گیا۔ آ پ نے اپنا ہاتھ تین باردھویا پھرکل

کی ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ دونوں ایک چلو

کے ساتھ اور حدیث بیان کی۔

١-كتاب الطهارة.

باكي باته سي تقار (سنن نسائى عديث: ٩١ سنن دارمى عديث: ٥٠١)

١١٢- حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ

الْحُلْوَانِيُّ قال: حدثنا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ

الْجُعْفِيُّ عن زَائِدَةَ قال: حدثنا خَالِدُ بنُ

عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ عِن عَبْدِ خَيْرٍ قال: صَلَّى

عَلِيٌّ الغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ،

فَأَتَاهُ الغُلَامُ بإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ وَطَسْتٍ، قال: فأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ

اليُسْرَى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ

اليُمْنَى في الإنَّاءِ فَمَضْمَضَ ثَلاثًا

وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَّتًا. ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ

أَبِي عَوانَةً. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ

وَمُوْخَّرَهُ. ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ.

11٣ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قال:

111 - حديث محمد بن المسى قال.

حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قال: حدثنا شُعْبَةُ قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بنَ عُرْفُطَةَ قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ

بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِكُورٍ مِنْ مَاءٍ

فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ

الاسْتِنْشَاق بِمَاءِ وَاحِدٍ. وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

فائدہ : اُس صدیث ہے ایک ہی چلو ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ثابت ہوتا ہے۔مسنون اورمستحب علی بی کے ایک ہی دیا جائے کیونکہ رسول اللہ عُاہِمُ کا اپناعمل ہے کہ ایک ہی دیا جائے کیونکہ رسول اللہ عُاہِمُ کا اپناعمل

١١٢ \_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب: بأي اليدين يستنثر، ح: ٩١ من حديث حسين ابن على به.

**١١٣ـ تخريج: [صحيح]** أخرجه النسائي، الطهارة، باب عدد غسل الوجه، ح:٩٣، ٩٤ من حديث شعبة به، وقال:"هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة".

160

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_وضوكادكام ومسائل

ين بن جن جيها كري بخارى مل حفرت عبدالله بن عباس في الله عبدالله اعلم. (صحيح بخارى الوضوء عديث: ١٨٠)

114 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قَال: حدثنا رَبِيعَةُ الكِنَانِيُّ عن المِنْهَالِ بنِ عَمْرِو، عن ذِرِّ الكِنَانِيُّ عن المِنْهَالِ بنِ عَمْرِو، عن ذِرِّ ابنِ حُبَيْشٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ ابنِ حُبَيْشٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وَضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَال: وَمَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ وَغَسَلَ وَقَال: هَكَذَا كَانَ يَجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قال: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رسولِ الله ﷺ.

١١٣- جناب زِر بن حيش سے روايت بُ انہوں في حفرت على واثن کو سنا ان سے رسول الله عَلَيْمَ کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو راوی نے حدیث بیان کی اوراس میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے سرکا مح کیا گر پائی کے قطرات نہ کر اورا پن دونوں پاؤں تین تین بی اردھوئے گھر فرمایا کہ رسول الله عَلَيْمَ کا وضوا ایسے ہی تھا۔

ظ اکدہ: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ آپ نے سے کے لیے نیایانی ایواور ہاتھ خوب سیلے کے مگراتے نہیں کہ سرے یانی میکنے لگے۔

110- عبدالرحل بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دائیڈ کود کھا انہوں نے وضوکیا تو اپناچرہ دھویا تین بار اور سر کا مسم کیا لیک ہیں بار اور سر کا مسم کیا لیک بار کھر فرم مایا: رسول اللہ عُلِیْلًا نے ایسے ہی وضوکیا تھا۔

قال: حدثنا عُبَيْدُالله بنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قال: حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُوسَى قال: حدثنا فِطْرٌ عن أَبِي فَرْوَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي لَيْلَى قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ فِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قال: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ.

١١٦ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ قالا:
 حدثنا أبُو الأخوَصِ؛ ح: وحدثنا عَمْرُو

۱۱۷- ابوحیہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت علی دائشؤ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور ابوحیہ نے بتایا کہ انہوں



١١٤\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ١١٠ من حديث ربيعة الكناني به.

١١٥\_تخريج: [إسناده حسن] وقال الحافظ في التلخيص الحبير: ١/ ٨٠، ح: ٧٧ "سنده صحبح".

١١٦ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان؟، ح:٤٨، والنسائي، ح:٩٦، من حديث أبي الأحوص به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وللحديث شواهد كثيرة.

وضوكے احكام ومسائل

ابنُ عَوْنِ قال: أخبرنا أَبُو الأحْوَص عن في مارا وضوتين تين باركيا\_اوركها: كِراخ سركاميح کیا۔ اس کے بعد اینے دونوں یاؤں دھوئے مخنوں

أَبِي إِسْحَاقَ، عن أبي حَيَّةَ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضًّا، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا تك يَعرفها إلى عَلَي الله عَلَيْ كا ثَلَاثًا، قال: ثم مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ وضود كالدول-رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثم قال: إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَن أُريَكُمْ طُهُورَ رسولِ الله ﷺ.

الله سیدنا ابن عماس والله الله الله الله حضرت علی یعنی علی بن ابی طالب واثرهٔ میرے ماں تشریف لائے آپ استنجا کر چکے تھے آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا' ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آب کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے فرمایا: اے ابن عباس! كياتمهمين دكھلاؤں كەرسول الله مَثَاثِيُمُ كيسے وضوكيل كرتے تھے؟ ميں نے كہا: كيون نہيں! چنانحدانہوں نے برتن کواینے ہاتھ پرٹیڑھا کیااور ہاتھ دھویا' بھراینا دایاں ہاتھاس میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ پر ہانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے' پھر کلی کی اور ناک جھاڑی' پھراپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ایک لپ یانی لیااورایے چبرے پر ڈالا' بھرایے دونوں انگوٹھوں کو کا نو ں میں ڈالا لیعنی جوحصہ چبرے کی جانب تھا' (اسے بھی دھویا) پھر دوسری ہار' پھر تیسری ہارا ہے بی کیا۔ پھردائیں ہاتھ سے ایک چلویانی لیااوراہے پیشانی یر ڈالا اوراہےائے چہرے پر بہنے دیا' پھرانی دونوں کلائیاں کہنیوں تک دھوئیں تین تین بار' پھرا پیے سرکامسے ١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ يَحْيَى الحَرَّانِيُّ قال: حدثنا مُحمَّدٌ يَعْنِي ابنَ سَلَمَةً، عن مُحمَّدِ بن إسْحَاقَ، عن مُحمَّدِ بن طَلْحَةَ بن يَزيدَ بن رُكَانَةَ، عن 162 أي عُبَيْدِالله الخَوْلَانِيِّ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ يَعْنِي ابنَ أبي طَالِبٌ، وَقَدْ أَهْرَاقَ المَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فأتَيْنَاهُ بِتَوْر فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَنْنَ يَدَيْهِ، فقال: ياابنَ عَبَّاسِ! أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رسولُ الله ﷺ؟ قُلْتُ: يَلَى، قال: فأصْغَى الإنَّاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فأخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءِ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أَذُنَيْهِ ثم الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُّمْنَى قَبْضَةً مِنْ ماءٍ

١١٧ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٨٢ من حديث محمد بن إسحاق به وصرح بالسماع، وصححه ابن خزیمة، ح:۱٥٣، وابن حبان(موارد)، ح:۱٥٣. وضوكےا حكام ومسائل ١-كتاب الطهارة

کیا اور کا نول کے باہر کا (بھی) پھراینے دونوں ہاتھ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَها تَسْتَزُّ عَلَى برتن میں ڈالے اور یانی کی ایک لپ لے کراینے یاؤں وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ یر ڈالی اوراس میں (چپل کاسا) جوتا تھا' اینے یاؤں کو اس یانی کے ساتھ ملا کھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی يَدَيْهِ جَمِيعًا فأخَذَ حَفْنَةٌ منْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا کیا۔ (عبداللہ خولانی) کہتے ہیں میں نے کہا: جوتوں عَلَى رَجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُم سميت؟! (ابن عباس التنجان ) كها: جوتون سميت! ميل الأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. قال: قُلْتُ: وفي نے پھر کہا: جوتے بہنے پہنے؟ کہا کہ جوتا پہنے پہنے ہی۔ میں النَّعْلَيْنِ؟ قال: وفي النَّعْلَيْنِ. قال: قُلْتُ: نے کھرکہا: جوتوں سیت؟ کہا کہ (بال) جوتوں سیت۔ وفي النَّعْلَيْن؟ قال: وفي النَّعْلَيْن. قال:

> قُلْتُ: وفي النَّعْلَيْن؟ قال: وفي النَّعْلَيْن. قال أَبُو دَاوُد: وَحَدِيثُ ابنِ جُرَيْجِ عن شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ، لأَنَّهُ قالٌ فيه حَجَّاجُ بِنُ مُحمَّدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ برَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وقال ابنُ وَهُبَ فِيهِ عن ابنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا .

امام ابوداود رشط کہتے ہیں کہ ابن جرتج کی شیبہ (بن نصاح) سے روایت حضرت علی اٹاٹھ کی حدیث کے مشابہ ہے۔اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جریح ف المسك كياب: "اورايخ سركاايك بالمسح كيا-"اورابن وہب نے یمی روایت ابن جرتج سے قل کی تو کہا: "سر کا مسح تمین مارکیا۔''

🎞 فوائد ومسائل: 🛈 په دضو ہے جو ہمارے ائمہ اہل بیت رضوان الله علیهم اجمعین رسول الله ﷺ 🕳 افرار خوداس کے قائل وفاعل تھے اور ہم بھی اس بر کاربند میں \_ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى ذلِك) ﴿ اس روايت من تمن بار چرہ دھوکر مزیدایک بار پانی بہانے کا ذکر آیا ہے۔ بیان جواز کے لیے ہے جوشاید بھی بھی کیا گیا۔ راج اور افضل صرف تین بارہی ہے۔ نیز چیرے کے ساتھ کا نوں کو بھی اندر کی جانب سے صاف کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ جب جوتا کھلی چېل کې مانند ہوتو اے اتارے بغیریانی میں ویسے ہی ال لیا جائے تو یا دُس دھل جاتے ہیں۔

١١٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ، عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيِّ، عن ﴿ كُرْتِ بِينَ كَدَانَ كَ وَالد ( يَجِيُ مَا فَي ) في حضرت أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بنِ زَيْدِ بنِ عَاصِم ﴿ عَبِدَاللهُ بن زيدِ بن عَاصِم وَاتَّظَ ے كها اور يوعمرو بن يجي

۱۱۸- عمرو بن نیجیٰ مازنی اینے والد سے روایت

١١٨ـ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب مسح الرأس كله، ح:١٨٥، ومسلم، الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، ح: ٢٣٥ من حديث مالك به، وهو في الموطإ (يحيي): ١٨/١. ١-كتاب الطهارة ...... وضوكادكام ومسائل

وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بَنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رسولُ الله ﷺ يَتَّوَضَّأَ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بنُ زَيْدِ: نَعَمْ، فَذَعَا بِوَضُوءِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَم تَمَضْمَضَ وَاسْتَثْثَرَ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثم عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ ثم مَسَحَ رَأْسِهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَلَّمٍ رَأْسِهِ ثم ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثم رَدَّهُما حَتَّى رَجَعَ إلَى المَكَانِ الَّذِي بَدأ مِنْهُ ثم غَسَلَ رَجْلَهِ.

کے دادا ہیں' کیا آپ جھے دکھا کتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹھ وضو کیے کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا:
ہاں! چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اورا پے دونوں ہاتھوں پرڈالا اور ہاتھ دھوئے' پھر کی کی اورناک میں پانی ڈال کر جھاڑا تین ہاز' پھر دونوں ہاتھ دھوئے کہنوں تک دود وبار پھر دونوں ہاتھوں سے مرکا مسلح کیا اور انہیں آگے لائے اور ہیچھے لے گئے' سر کا مسلح کیا اور انہیں آگے لائے اور ہیچھے لے گئے' سر کا مسلح کیا اور انہیں آگے لائے اور جھیے ہے گئے' ہر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا' پھرائے دونوں یا دُن دھوئے۔

فوائد ومسائل: ﴿ خِيرالقرون مِين لوگ دين کی باقوں کواڄتمام ہے سکھتے اور سکھاتے تھے۔ ﴿ کَهُمَاعضا ﴾ وضوکو تين باراور کچھ کود و باردھونا بھی جائز ہے۔ ﴿ مَن کا آسان مسنون طریقہ قابل تو جہہے صرف الگلے ھے کا آس کا پند بالوں کو چھولینا کا فی نہیں۔ بلکہ دونوں ہاتھوں کو سرے الگلے ھے شروع کر کے پچھلے ھے گدی تک اور پھر گدی گدی گدی کہ کدی سے سرے الگلے ھے تک واپس لے آنا چاہیے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ھافظائن قیم شریشے فرماتے ہیں کہ گدی کہ سے تک واپس لے آنا چاہیے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ھافظائن قیم شریشے فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچ گردن کے آپ کا روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں۔ گودن کے معربے کیا داناتی ضعیف ہے۔

119 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا خَالِدٌ

عن عَمْرِو بنِ يَخْيَى المَازِنِيِّ، عن أَبِيهِ، عن مروى بَ كَرَكَى كَ اورناكَ عَبْدِ الله بنِ زَيْدِ بنِ عَاصِم بِهَذَا الْحَدِيثِ تَ اليَّا ثَمْن باركيا كَمُرا وقال: فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَ مُطَابِق روايت بيان كى -وَاحِدَةِ، يَهْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّةً ذَكَرَ نَحْوَهُ.

مروی ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا' ایک ہی چلو سے ایسا تین بار کیا' پھرراوی نے ندکورہ بالا حدیث کے

ا ا- جناب مسدد كى سند سے بھى ذكورہ بالا عديث

کے فائدہ: مسنون اور مستحب میر ہے کہ کلی اور ناک دونوں کے لیے ایک چلوپانی لیا جائے اس طرح کہ چلو کا آت اس طرح کہ جلو کا آت کے اس طرح کہ جلو کا آت ہے۔ آت ہوں آت ہے۔ اس طرح کے جلیا کہ میں جن اس کے ساتھ کے احدادیث سے تابت ہے۔

۱۱۹\_تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ح: ۱۹۱ عن مسدد، ومسلم، ح: ۲۳۵ من حديث خالد بن عبدالله به، انظر الحديث السابق.



\_\_ وضوکے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

 ۱۲۰ - حضرت عبدالله بن زید بن عاصم مازنی دانشون کر كرتے بي كدانبول نے رسول الله ظافا كود يكھا اور آپ کا وضو بیان کیااور کہا: آپ نے سرکامنے ہاتھوں کے یجے ہوئے یانی کے علاوہ (نئے یانی) سے کیا اور اینے باؤل دهوئے حتیٰ کہ آئہیں خوب صاف کیا۔

١٢٠– حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرو بنِ السَّرْح قال: حدثنا ابنُ وَهْبِ عن عَمْرو بن العَارَِثِ أَنَّ حَبَّانَ بنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ زَيْدِ بنِ عَاصِم المَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رسولَ الله ﷺ فَذَكَرَّ وضُوءَهُ قال: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا .

# 🚵 فوائدومسائل: 🛈 سر کے سے کے لیے نیا پانی لینا چاہیے۔ 🗨 اعضائے وضوکول کر دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔

١٢١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بن خَنْبَلِ قال: حدثنا أَبُو المُغِيرَةِ قال: حدثنا حَرِيزٌ قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن ابنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قال: سَمِعْتُ المِقْدامَ بنَ مَعْدِيكَرِبَ الكِنْدِيُّ قال: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ئَلَاثًا ثُم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثم غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلاثًا ثم

١٢٢- حَدَّثَنا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بِنُ كَعْبِ الأَنْطَاكِيُّ لَفْظَهُ قالاً:

مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرهِما وَبَاطِنِهِمَا .

ا١٢ - حفرت مقدام بن معدى كرب كندى والله كت جیں کہرسول اللہ مُناتِقُ کے پاس وضو کا یانی لایا گیا' آپ نے وضوکیا۔این دونوں ہتھیلیاں دھوئیں تین بار پھرکلی کی اورناك ميں مانی چڑھایا تین بارُجیرہ دھویا تین بارُ كلائياں دھوئیں تین تین بار پھرسر کامسح کیاا درساتھ ہی کانوں کے باہراوراندرکا (بھی)\_

١٢٢- حضرت مقدام بن معدى كرب والله كتب بين کہ میں نے رسول اللہ طافی کودیکھا اسے نے وضو کیا ا



١٧٠ـ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، ح: ٢٣٦ عن أحمد بن عمرو بن السرح به، ورواه الترمذي، ح: ٣٥ وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

١٧١ـ تخريج: [إسناده حسن] هو في المسند للإمام أحمد: ٤/ ١٣٢، ، ح: ١٧٣٢٠ وزاد:"وغسل رجليه ثلاثًا للاتًا"، وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير : ١/ ٨٩، ح: ٩٤ .

١٢٢ـ تخريج: [حـن] أخرجه البيهقي: ١/ ٥٩ من حديث أبي داود به، وأصله عند ابن ماجه، ح: ٤٤٢ من حديث الوليد بن مسلم بلفظ آخر، انظر الحديث الآتي.

١-كتاب الطهارة

ا ـ ماب الطهارة

حدثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ، عن عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بنِ مَيْسَرَةَ، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ

الله ﷺ تَوَضَّاً فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى مُقَدَّم رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُما حَتَّى بَلَغَ

كَفِيهِ عَلَى مَقَدَمِ رَاسِهِ فَأَمَرُهُمَا حَتَى بَلَغُ الْقَفَا ثُمُّ رَدَّهُما إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأً.

قال محمُودٌ: قال أخبرني حَرِيزٌ.

علا کدہ: گردن کامسے علیحدہ سے تابت نہیں ہے بلکہ سرکامسے کرتے ہوئے ہاتھوں کوگدی تک لے جانا ہی ثابت ہادر یکی مستون اور ماجور ہے۔ پہنے کے جانا اور پھروا پس شردع کی جگہ پرلے آناسب ایک ہی سے ہے۔

١٢٣- حَدَّثَنا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ

166 أَنَّ وَهِشَامُ بنُ خَالِدٍ المَعْنَى قالا: حدثنا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قال: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ لَا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قال: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا - زَادَ هِشَامٌ: وَأَدْخَلَ

أَصَابِعَهُ في صِمَاخِ أُذُنَيُهِ .

171- حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بِنُ الفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حدثنا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمِ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الله بِنُ العَلَاءِ قَالَ: حدثنا أَبُو الأَزْهَرِ المُغِيرَةُ بِنُ فَرُوةَ وَيَزِيدُ ابِنُ أَبِي مَالكِ: أَنَّ مُعَاوِيةَ تَوَضَّأً لِلنَّاسِ كما رَأى رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأً، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرْفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءِ فَتَلَقَّاهَا بشِمَالِهِ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءِ فَتَلَقَّاهَا بشِمَالِهِ رَأْسَهُ غَرْفَ غُرْفَةً مِنْ مَاء فَتَلَقَّاهَا بشِمَالِهِ

حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ

۱۲۴- سیرنا معاویہ ڈاٹٹونے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا جیسے کہ خود انہوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو وضو کرتے ہوئے ہوئے ویٹے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آپ سرے مسلح کو پہنچ ہا آپ نے ایک چلولیا اور با کمیں ہاتھ پرڈالا اور اس چلوکو سرکے درمیان کیا حتی اگر نے مسلم کیا۔ کے قریب متے پھر سرکے اگلے جسے سے آخر تک اور آخر سے اگلے جسے تک کا مسلم کیا۔

وضوكےا حكام ومسائل

جب سر کے سے تک پہنچاتو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سر کے اگلے جصے پر رکھیں اور انہیں سر پر

پھیرائتیٰ کہ گدی تک لے گئے۔ پھراینے ہاتھوں کواس

محمودک روایت میں[اَخْبَرَنیْ حَریْزٌ] کی تصریح۔

۱۲۳- ولید بن مسلم نے مذکورہ بالاسند سے روایت

کیا ہے اور کہا کہ رسول الله طُکھُ نے اپنے کا نوں کے باہراورا ندر کی طرف سے کیا۔ ہشام نے مزید کہا کہ آپ

عَلَيْهُ نِهِ انْجِي انْگليال كانوں كے سوراخوں ميں داخل كيں\_

جگہوا پس۔ آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔

**١٢٣ - تخريج: [حسن] أ**خرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في مسع الأذنين، ح: ٤٤٢ من حديث الوليد بر مسلم به، مختصراً.

١٢٤ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٩٤ من حديث الوليد بن مسلم به .

وضو کے احکام ومسائل إ-كتاب الطهارة ...

> المَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلِّي مُؤَخَّرهِ وَمِنْ مُؤخَّرهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ.

١٢٥ - حَدَّثَنا مَحمُودُ بنُ خَالِدِ قال:

حدثنا الوَلِيدُ بِهَذَا الإسْنَادِ قال: فَتَوَضَّأُ لَّلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ.

وضو کے اعضا) تین تین بار (دھوئے) اور اپنے یاؤں دھوئے بغیرشار کیے۔

110- جناب محمود بن خالد نے ولید سے مذکورہ بالاسند

کے ساتھ پہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے وضو کیا ( تو

١٢٦ - حضرت رُبِيع بنت مُعَوِّز ابن عُفرَ اء طَافِهَا كَهِتَى

ہیں کہ رسول اللہ تافی ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے

فرمایا:''میرے لیے پانی انڈیل کر لاؤ۔'' تو انہوں نے

نبی مٹافیظ کا وضو کرنا ہیان کیا۔اس میں کہتی ہیں کہ آ پ

نے اینے ہاتھ دھوئے تین بار چیرہ دھویا تین بار کلی کی

اور ناک میں یانی ڈالا ایک بار اور اینے دونوں ہاتھ

دھوئے تین تین ہاراورسر کامسح کیا دوبار۔سر کے آخرہے

شروع کیا' پھرا گلے جھے کی جانب ہے مسح کیااور دونوں کا نول کامسح کیا'ان کے باہر سے بھی اوراندر سے بھی۔

🏄 فاکدہ: اعضائے وضو کو دھونے میں تین بار کی برابری نہ بھی ہوتو وضو کامل ہوتا ہے۔

١٢٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا بشرُ أِبنُ المُفَضَّل قال: حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ إِبْنِ عَقِيلِ عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابنِ عَفْرَاءَ إَفَالتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتَنَا أَأَنَّهُ قال: «اسْكُبِي لي وَضُوءًا» فَلَكَرَتْ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلِيلًا قَالَتْ فيه: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُلَاثًا وَوَضَّا وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأً يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْن، يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا ووَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

قال أَبُو دَاوُد: وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

امام ابوداود ڈلٹ کہتے ہیں کہ یہ روایت مسدد کی روایت کے ہم معنی ہے۔

اوراییخ دونوں یا وُں دھوئے تین تین بار۔

🌋 فاکدہ:اس روایت میں سر کے مع کودوبار کہا گیا ہے۔ جو کہ بیان جواز کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بیراوی کی تعبیر ب راوی کا مطلب ب ایک بار ہاتھ بیچھے سے آ مے کولائے اور دوسری بار آ مے سے بیچھے کولیکن بہلی بات

١٢٥\_تخريج: [حسن]أخرجه أحمد: ٤/ ٩٤ من حديث الوليد بن مسلم به.

١٢٦\_تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، ح: ٣٣ من حديث بشر بن المفضل به وقال: "حسن"، ورواه ابن ماجه، ح: ٣٩٠ ها ابن عقيل ضعيف على الراجح ضعفه الجمهور، وللحديث شواهد عندابن خزيمة، ح:١٤٨،١٥٢ وغيره.



١-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

زیادہ درست ہے دوسرااس میں مسم کی ابتداسر کے آخری ھے سے بتلائی گئ ہے جود وسری روایات کے خلاف ہے۔ اس لیے بدروایت صحح حدیث کے معارض ہونے کی و جدسے ضعیف ہے لیکن ندکورہ بالا دونوں احتمال کمزور ہیں کیونکہ بیصدیث حسن در ہے کی ہے اس میں اورا یک مسمح والی روایت میں کوئی تصادمیں بلکہ تطبیق ممکن ہے اور وہ یوں

ہے کہ اس کو بھی بھار پر محمول کر لیاجائے۔والله اعلم

١٢٧- حَدَّثَنا إَسْحَاقُ بنُ إِسْمَاعِيلَ

قال: حدثنا سُفْيَانُ عن ابنِ عَقِيلِ بِهَذَا الحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرِ قالَ فيه:

وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثُرَ ثَلَاثًا .

١٢٨- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بنُ

خَالِدِ الهَمْدَانِيُّ قالا: حدثنا اللَّيثُ عَن ابنِ عَجْلَانَ، عن عَبْدِ الله بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ،

عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّاً عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ

قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَبْئتِهِ.

المحال بن اساعیل کے واسطے یہ بھی اسلام میں اسلام میں اسلام میں فرکورہ بالا روایت بشر (بن مفضل) کے بعض معانی میں فرق ہے۔ اس میں کہا ہے:

''کلی کی اورناک جھاڑی' تین بار۔''

۱۲۸ - حضرت رئیج بنت معوذ ابن عفراء و الله کهتی این کرسول الله طالع نی نات معوذ ابن عفراء و الله کهتی میں کدرسول الله طالع نی ناد کرتے تھے ہرجانب سرکاسے شروع کرتے تھے ہرجانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور آپ بالوں کوان کی ہیئت سے حرکت نددیتے تھے۔

کے فاکدہ: حدیث میں ندکورسر کے کا پیطریقدان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال لیے ہوں ( یعنی پے بال ) بعیر رسول اللہ علیماً کے تقد عورتوں کے بال بھی لیے ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے سرکامے کرسکتی ہیں۔

١٢٩ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قال:
 حدثنا بَكْرٌ يَعْني ابنَ مُضَرَ، عن ابنِ
 عَجْلَانَ، عن عَبْدِالله بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ

۱۲۹ - حضرت رئیج بنت معوذ ابن عفراء رہی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طافی کا کووضوکرتے دیکھا۔وہ کہی میں کہ آپ نے اپنے سر کامسے کیا' اگلے جھے کا' پچھلے

١٢٧ ـ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٣٥٨/١ من حديث سفيان بن عيينة به، وانظر الحديث السابق.

١٢٨ــ تخريج: [إسناده ضعيف] \* محمد بن عجلان مدلس كما يأتي(٩٠٢)، ولم أجد تصريح سماعه، وابن عقيل ضعيف تقدم:١٢٦.

**١٢٩ـ تخريج: [إسناده ضعيف**] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ٢٢٥ من حديث أبي داود به، انظر الحديث السابق لعلته: ١٢٨. ١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_ وضوك احكام ومسائل

ھے کا' کنیٹیوں کااور دونوں کا نوں کا ایک بار۔

أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابنِ عَفْرَاءَ أُخْبَرَتُهُ قَالَتْ: رَأْنِتُ رسولَ الله ﷺ يَتَوَصَّأُ، قَالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْعَيْهِ وَأُذْنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

مُسَحَ بِرَأْسِهِ مِّنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ في يَدُّهِ.

فاكدہ: بعض علاء كنز . كياس راوى كى حديث ميں اضطراب بئ كيونكد يبى روايت ابن ماجد ميں باتواس ميں نيا پانى لينے كى صراحت ب اور بعض نے بيتو جيد كى ہے كہ نبى طائف نے نيا پانى ليا اور آ دھا گراد يا اور كھر ہاتھوں كى ترى سے سركا سمح كيا۔ (عن المعبود) ببرحال سمجے روايت سے سركے سمح كے ليے نئے پانى كالينا فابت ہا اور وہى سمجے ہے۔

١٣١ - حَدَّثَنا إبْرَاهِبمُ بنُ سَعِيدٍ قال:
 حدثنا وَكِيعٌ قال: حدثنا الْحَسَنُ بنُ
 صالح عن عبْدالله بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ،

عن الَّرُبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاً فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَىٰ أُذُنَيُهِ.

١٣٢ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى
 رَمُسَدَّدُ قالا: حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ عن

۱۳۲- جناب طلحہ بن مصرف این والدسے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے

۱۳۱ - حضرت رہیج بنت معوذ چاہا کہتی ہیں کہ نبی

ٹاٹٹا نے وضوکیا تواپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے

سوراخوں میں داخل کیں \_

١٣٠- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٢٣٧ من حديث أبي داو د به ٥ سفيان هو الثوري وهو مدلس كما يأتي(٧٤٨)، وابن عقيل، تقدم: ١٢٦.

١٣١ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٦٥ من حديث أبي داود به، ورواه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في مسح الأذنين، ح: ٤٤١ من حديث وكيم به، وله شواهد، انظر الحديث الآتي: ١٣٥.

١٣٧ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١٠/١ من حديث ليث بن أبي سليم به ﴿ ولبث ضعيف (التلخيص الحبير: ٧٨/١، ح: ٩٩)، ضعفه الجمهور وهو مدلس أيضًا، وقال النووي: "فهو حديث ضعيف للاتفاق" (المجموع شرح المهذب: ١/ ٤٦٤).

169

### ١-كتاب الطهارة

لَيْثِ، عن طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ حَتَّى بَلغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أُوَّلُ الْقَفَا. وقال مُسَدَّدٌ: مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْه مِنْ يَحْتِ أُذُنَيْهِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: قال مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثُتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ [170] يَقُولُ: إِنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ، زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ ويقولُ: أَيْشٍ هَذَا [يعني] طَلْحَةَ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ؟ عن أبيهِ، عن جَدِّهِ؟ عن أبيهِ، عن جَدِّهِ؟

الله على المُحسَنُ بنُ عَلِيُ:
حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قال: أخبرنا عَبَّادُ
ابنُ مَنْصُورِ عن عِكْرِمَةَ بنِ خَالِدٍ، عن
سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَأَى
رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأً. فَذَكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ
ثَلاثًا ثَلاثًا . قال: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ
مَسْحَةً وَاحِدَةً.

١٣٤ - حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قال:

وضوكے احكام ومسأكل

رسول الله علی کودیکھا کہ آپ سرکامت ایک بارکرتے تھے حتی کہ (باتھ) "فذال" تک لے جاتے تھے۔

"فَذَال" كرى كي شروع كوكت إن

جناب مدد (اپنی روایت میں) کہتے ہیں کہ آپ نے سرکا مسح کیا (سر کے) شروع سے لے کر آخرتک حتی کہ اپنے ہاتھ کا نوں کے نیچ سے نکالے۔

امام ابوداود رفظ کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا: میں نے بیدروایت یجیٰ (بن سعید القطان) کو بیان کی تو انہوں نے اس کومنکر کہا۔

امام ابوداود رشط کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کوسنا وہ کہتے تھے کہ ابن عیدینداس حدیث کا انکار کرتے تھے۔وہ کہتے تھے کہ "طلحہ عن ابیہ عن حدہ" یہ کیا اور کیسی سندہے؟ (لعنی ضعیف ہے۔)

۱۳۳۱-سیدناابن عباس التناسس مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ تائیل کو وضو کرتے دیکھا' اور ساری حدیث میں (اعضائے وضو کو دھونے کا) تین تین بار ذکر کیا۔ (گرسر کے بارے میں کہا:)''اوراپنے سراور کانوں کا سے ایک بارکیا۔''

١٣٣٧ - سيد ناا بوا مامه څاننځ نے نبی مَثَانْیُمْ کے وضو کا ذکر

١٣٣ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٢٨/٤، ٣٩ من حديث أبي داود به \* عباد بن منصور ضعيف مدلس.

. ١٣**٤\_ تخريج: [إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن الأذنين من الرأس، ح:٣٧ عن فتيبة به، أ وأعله، ورواه ابن ماجه، ح: ٤٤٤ % شهر بن حوشب حسن الحديث، وثقه الجمهور ولم يثبت الجرح القادح فيه. کیا فرمایا کهرسول الله تَلْقِیْمُ ایْ آنکھوں کے کویوں (وہ گوشہ جوناک کی طرف ہو) کامسے بھی کیا کرتے تھے۔اور فرمایا:"دونوں کان سرکا حصہ ہیں۔"

سلیمان بن حرب نے کہا کہ یہ بات ابوامامہ ذکر کرتے تھے۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ جماد نے کہا: مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ قول: "کان سرکا حصہ ہیں۔" نبی تُلَیُّم کا فرمان ہے یا ابوامامہ ڈاٹیُ کا قول۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں آعن سِنان آبئی رَبیعَة آکہاہے۔

امام ابوداود رطاللہ کہتے ہیں: سنان ہی ابن ربیعہ ہے اوراس کی کنیت بھی ابور بیعہ ہی ہے۔ حدثنا حَمَّادٌ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ وَقَتَئِبَةُ عن حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عن سِنَانِ بنِ رَبِيعَةَ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي أُمَّامَةَ ذَكَرَ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي أُمَّامَةَ ذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالً: كانَ رَسولُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله

کے فائدہ: آئکھوں کے کنارے جلدی تہوں کے باعث خٹک رہ سکتے ہیں اس لیے ان کوملنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیروایت شخ البانی کے نزدیک [مسح المافین] ''آآئکھوں کے کوبوں'' کے اضافے کے بغیر صحیح ہے۔

(المعجم ٥٢) - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا باب:۵۲-اعضا كوتين تين باردهونے كابيان ثَلَاثًا (التحفة ٥١)

الله الله المستدد قال: حدثنا أبو عوائة عن مُوسَى بنِ أبي عائِشَة، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ قال: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فقال: يارسولَ الله! كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ في إِنَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثُم عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا ثُمَّ عَسَلَ فَرَاعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْن في أَذُنيْهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْن في أَذُنيْهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْن في أَذُنيْهِ

۱۳۵- جناب عمرو بن شعیب اپ والد (شعیب)

ے وہ اپ داوا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی

طُلْمُ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!

وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا پھرا ہے ہتھ دھوئے تین بار پھر دونوں

گھرا ہے ہتھ دھوئے تین بار پھر چرہ تین بار پھر دونوں

کلا ئیاں دھوئیں تین بار پھر سرکاسے کیا اور اپی شہادت کی

انگلیاں اپنے کا نوں میں ڈالیں اور انگوٹھوں سے کانوں

کاور کامسے کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا

١٣٥ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، ح: ١٤٠، وابن ماجه،
 ح: ٤٢٢ من حديث موسى بن أبي عائشة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٧٤.



وضوكي احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِر أُذُنَيْهِ مِهراين إِوَل وهوئ تين تين باز پرفرمايا: "وضوايي بوتا وَبِالسَّبَّا حَتَيْن بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بِاور جُوكُوكَى است زياده كر عيام كر حقاس فيرا

ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قال: «هَكَذا الوُضُوءُ، كيااوظم كيا- وايول فرمايا "ظم كيااور براكيات فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» أوْ «ظَلَمَ وَأَسَاءَ».

🏄 قائده: نبي ﷺ كاندازتعليم وتربيت كاايك پېلوملى مظاہر دہجى ہوتاتھااوراس طرح طالب علم كوجس قدر فائدہ ہوتا ہے محض زبانی تلقین سے نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سیح ہے۔صرف ایک جملیہ آؤُ نَفَصَ آ' جس نے کم کیا''شاؤے۔ اگرنقص کامفہوم بیالے اپیاجائے کہ جو مختص اعضائے وضوکو دھونے میں پورا نہ دھوئے یاویسے ہی جھوڑ و پے تواس نے ظلم کیا۔تواس طرح اس کامفہوم دوسری روایات کےمطابق ہی رہتا ہے۔ (عون المعبود )

> (المعجم ٥٣) - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْن (التحفة ٥٢)

١٣٦ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ قال: حدثنا زَيْدٌ يَعْنى ابنَ الْحُبَاب، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ ثَوْبَانَ قال: حدثنا عَبْدُ الله بنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

تَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

١٣٧ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ بِشْرِ قال: حدثنا هِشَامُ بِنُ سَعْدِ قال: حدثنا زَيْدٌ عن عَطَاءِ ابن يَسَار قال: قال لَنَا ابنُ عَبَّاس:

یاب:۵۳- دودویاراعضائے وضودھونا

۱۳۷-سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے ردایت ہے کہ (ایک بار) نبی مُنْاتِیمٌ نے وضوکیا تو دو دوبارکیا۔(لیعنی اعضائے

وضوكود ود و باردهويا\_)

۱۳۷- جناب عطاء بن بیبار نے بیان کیا کہ ہم ہے حضرت ابن عباس ہٹ ﷺ نے کہا: کیاتم پیند کرتے ہو کہ

میں تنہیں دکھلا وُں کہ رسول اللّٰہ ٹاٹیجُ کیسے وضوکیا کرتے تھے؟ چنانچہ آپ نے برتن منگوایا' اس میں یانی تھا۔ تو

١٣٦\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء مرتين مرتين، ح:٤٣ منَّ حديث زيد بن حباب به وقال: "حسن غريب".

١٣٧\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الحاكم: ١/ ١٤٧ من حديث هشام بن سعد به، وانظر الحديث الآتي.

## www.sirat-e-mustaqeem.com

وضوے احکام دسائل
آپ نے اپ دائیں ہاتھ سے چلولیا اور کلی کی اور ناک
یس پانی لیا۔ پھر دوسرا (چلو) لیا اوراپنے دونوں ہاتھوں کو
جمع کرلیا اور اپنا چرہ دھویا۔ پھر اور چلولیا اور اپنا دایاں
باز ودھویا پھر اور چلولیا اور اپنا بایاں باز ودھویا۔ پھر ایک
مثھی میں پائی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑ ااور اس سے سراور
کانوں کا سے کیا۔ پھر تھی میں اور پائی لیا اور اسے اپنے
دائیں پاؤں پر چھڑ کا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا اور اپنے
دونوں ہاتھوں سے اسے ملا (اس طرح گویا کہ ان کو
دھویا) ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے
دھویا) ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے

أَتُحِبُونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهَ عَنْوَفَ أَن فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةَ بِيدهِ النَّمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، غُرْفَةَ بِيدهِ النَّمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِها يَدَيُهِ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ النَّيْمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ النَّيْمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ النَّيْمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ النَّيْمُنَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَها وَبُعِلِهِ النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَها ويَدِ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ مَسَحَها بِيَدَيْهِ، يَدِ فَوْقَ الْقَدَمِ ويَدِ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ مَسَحَها بِيَدَيْهِ، يَدِ فَوْقَ الْقَدَمِ ويَدِ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ مَسَحَها مِنَعْ بَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

١-كتاب الطهارة

کے ملحوظہ: اس روایت میں پیروں پر پانی چیزک کران پر ہاتھوں ہے سے کرنے کا ذکر ہے تو بید دوسری روایات کے خالف نہیں کیونکہ پھرآپ نے ہاتھوں سے انہیں اس طرح اللا جیسے دھونے میں کیا جاتا ہے اس طرح اس میں ہے:
[غسل] (دھونے) کا مفہوم آجاتا ہے ۔ سیحی بخاری کی روایت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اس میں ہے:
('آپ نے ایک چلو پانی لیا اور اسے واکمیں پاؤں پر چیڑکا' یہاں تک کداسے دھویا۔' (صحیح بخاری کے سات دیا ہے۔ کا دارے دو کا کہ اسے دھویا۔' کے کا ذکر ہے' شخ حدیث: ۱۲۰۰ عون المعبود) البتداس میں آخری حصہ جس میں یاؤں کے اوپر ینچے سے کا ذکر ہے' شخ

البانی کے زویک شاؤہ۔

(المعجم ٥٤) - **باب الْوُضُ**وءِ مَرَّةً مَرَّةً (التحفة ٥٣)

١٣٨ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا
 يَحْيَى عن سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ
 أَسْلَمَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ

باب:۵۴-اعضائے وضوكاايك ايك باردهونا

۱۳۸- جناب عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ڈائٹنے کہا: کیا میں تہمیں رسول اللہ مُٹٹٹِ کا وضونہ بتاؤں؟ چنانچ انہوں نے اعضائے وضو کو

**١٣٨\_تخريج**: أخرجه البخاري، الوضوء، باب الوضوء مرةً مرةً، ح:١٥٧ من حديث سفيان الثوري به، ورواه الترمذي، ح:٤٢، والنسائي، ح:٨٠، وابن ماجه، ح:٤١١.



> قال: أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِوُضُوءِ رسولِ الله ﷺ، الكِ الكِ الكِ الدِهوياتِ فَتَوَضَّاً مَرَّةً مَرَّةً.

> > (المعجم ٥٥) - بَابُّ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ

الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ (التحفة ٥٤)

1۳۹ حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عن طَلْحَةَ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: دَخَلْتُ - يَعْني عَلى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق.

باب:۵۵-کلی اورناک میں پانی لینے میں فرق کرنا

اسم اسم الحدای والد سے وہ ان کے دادا سے دادا سے دادا سے دادا سے دادا سے داویت کرتے ہیں کہ میں نبی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ دضوفر مار ہے تھا در پائی آپ کے چرے اور ڈاڑھی سے سینے پر گرر ہاتھا۔ میں نے آپ کود کھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پائی لینے میں فرق کرتے تھے۔ ( یعنی کلی کے لیے علیحدہ اور ناک میں میں فرق کرتے تھے۔ ( یعنی کلی کے لیے علیحدہ اور ناک

کیلئے علیحدہ پانی لیتے تھے۔) کلیے ملحوظہ: اس حدیث میں کلی اور ناک میں یانی ڈالنے کے لیے الگ الگ یانی لینے کا ذکر ہے ٔا سے امام نووی ٔ حافظ

ابن ججراور محقق عصر علامہ ناصرالدین البانی جُنٹے نے جسے الک الک پای پیلے کا ذکر ہے اسے امام ووی حافظ ابن ججراور محقق عصر علامہ ناصرالدین البانی جُنٹے نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا مسنون اور مستحب عمل یہی ہے کہ ایک ہی جلو پانی خالی کی جائے اور اس سے ناک میں پانی ڈالا جائے کیونکہ رسول اللہ عاقبہ کاعمل بھی یہی تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں محضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹی سے اس کی صراحت موجود ہے البتہ بعض علاء اس طرف بھی گئے جیسا کہ کے اور ناک صاف کرنے والی جیس کہ کی اور ناک صاف کرنے والی میں کہ کی اور ناک صاف کرنے والی اللہ اعلم میں روایات سند کے لیاظ سے زیادہ قوی اور مستند ہیں۔ واللہ اعلم میں روایات سند کے لیاظ سے زیادہ قوی اور مستند ہیں۔ واللہ اعلم میں ایک جانو سے کی اور ناک صاف کرنے والی میں دوایات سند کے لیادہ بھی جائز ہے لیکن ایک جانو سے کی اور ناک صاف کرنے والی دوایات سند کے لیادہ بھی بھی ہوں ہے واللہ اعلم میں دو ایک ہوں ہوں کی اور ناک سے دیا دہ قوی کی اور مستند ہیں۔ واللہ اعلم میں میں میں بھی کہ بھی کہ کی دور بھی کہ کی دور بھی ہوں کے دور بھی گئی دور بھی گئی ہوں کی دور بھی گئی ہوں کی دور بھی ہوں کی دور بھی گئی ہوں کی دور بھی ہوں کی دور ہوں کی دور میں ہوں کی دور بھی ہوں کی دور بھی گئی دور بھی ہوں کی دور ہوں کیا کی دور ہوں کی دو

باب:٥٦-ناك جھاڑنے كابيان

(المعجم ٥٦) - بَابُّ: فِي الْاِسْتِنْنَارِ (التحفة ٥٥) -١٤٠ حَدَّثْنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ عِن

18٠ حَدَّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَة عن مَالِكِ، عن أبي الزَّنَادِ، عن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

**١٣٩ ـ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي: ١/ ٥١ من حديث أبي داود به \* ليث بن أبي سليم ضعيف كما نقدم: ١٣٢ .

• **١٤٠ــ تخريج**: أخرجه البخاري، الوضوء، باب الاستجمار وترًا، ح: ١٦٢، والنسائي، ح: ٨٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٩، ورواه مسلم: ٢٣٧ من حديث أبي الزناد به.

174

وضوكے احكام ومسائل ١- كتاب الطهارة

تَوَضَّا أَحَدُكمُ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ ».

# 🏄 مئلہ: ناک میں یانی ڈالنااوراہےصاف کرناوضو کے واجبات میں ہے ہے۔

181 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى قال: حدثنا وَكِيعٌ قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب عن قارِظٍ، عن أَبِي غَطَفَانَ، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَنْثِرُوا

مَرَّتَيْن بَالِغَتَيْن أَوْ ثَلَاثًا».

١٤٢ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ في آخَرينَ قَالُوا: حدثنا يَحْيَى بنُ سُلَيْم عن إسْمَاعِيلَ بن كَثِيرٍ ، عن عَاصِم بن لَقِيطِ بن صَبِرَةً، عن أبِيهِ لَقِيطِ بن صَبِرَةً قال: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي المُنْتَفِق أُو فِي وَفْدِ بَنِي المُنْتَفِق إِلَى رَسول الله ﷺ قال: فَلمَّا قَدِمْنَا عَلَى رسولِ الله ﷺ فَلَمْ نُصَادِفْهُ في مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ. قال: فأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا. قال: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ. وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ القِنَاعَ. والْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ. ثُمَّ جَاءَ رسولُ الله ﷺ فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا» أَوْ «أُمِرَ لَكُمْ بشَيْءٍ؟» قال: قُلْنَا: نَعَمْ يارسولَ الله! قال:

١٣٢- حضرت لقيط بن صبره والنَّهُ كَتِيمَ مِن كه قبيله بني مُنْتَفِق كاجووفدرسول الله تُلاَيَّا كي خدمت مين آيا تها' میں اس کا سر دارتھا یا ایک فرو۔ جب ہم رسول اللہ نظام کی خدمت میں پہنچ تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ ب<u>ایا</u>۔ ہم نے حضرت عائشہ ام المومنین رابط کو یایا۔ انہوں نے ہمارے لیے ' مُحزیرہ'' بنانے کا حکم دیا اور وہ ہمارے لیے بنا دیا گیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک تھجوری بھراطبق لایا گیا۔ قتیبہ نے لفظ ' قناع' ، نہیں بولا۔ اور قناع ایسے طبق کو کہتے ہیں جس میں تھجوریں ہوں۔ پھررسول اللہ عَلَيْهُم بھی تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا: "کیا تمہیں کچھ ملاہے یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے؟" ہم نے عرض کیا: بان اے اللہ کے رسول! (ہم نے خزیرہ کھا لیاہے۔) اس اثنامیں جبکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے

١٣١ - سيدنا ابن عباس را الله كيته بين كه رسول الله تَنْقِيْعُ نِے فرمایا: ''ناک جھاڑ و (اور صاف کرو) دو باریا

تین بار'خوباحچی طرح۔''

١٤١ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، ح: ٤٠٨ من حديث وكيع به .

١٤٢- تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب تخليل الأصابع، ح: ٤٤٨، والنسائي، ح: ١١٤ من حديث بحيي بن سليم به، وقال الترمذي، ح:٧٨٨ "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٨ ،١٦٠، وابن حبان (موارد)، ح: ١٥٩، والحاكم: ١/٧٤، ١٤٨، ووافقه الذهبي.



١-كتاب الطهارة

فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسولِ الله ﷺ جُلُوسٌ - [إِذْ]
دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى المُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ

تَيْعِرُ ، فقال: «مَا وَلَّدْتَ يَافُلَانُ؟ » قال:
بَهْمَةٌ ، قال: «فَاذْبَعْ لَنَا مَكَانَها شَاةً » ثُمَّ
قال: «لَا تَحْسِبَنَ » - وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَ قال: «لَا تَحْسِبَنَ » - وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَ قال: «فَطُلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ
أَنْ تَزِيدَ ، فإذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةٌ ذَبَحْنَا أَنْ تَزِيدَ ، فإذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةٌ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً » قال: قُلْتُ: يارسولَ الله! إِنَّ لَها صُحْبَةً وَلِيَ مِنْهَا وَلَدٌ . قال: قال: قُلْتُ: يارسولَ الله! إِنَّ لَها صُحْبَةً وَلِيَ مِنْهَا وَلَدٌ . قال: قَلْتُ : يارسولَ فَهُمُ فَهُا الله الله إِنَّ لَها صُحْبَةً وَلِيَ مِنْهَا وَلَدٌ . قال: خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ

كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ». فَقُلْتُ: يارسولَ الله!

أَخْبِرْنِي عن الْوُضُوء . قال : «أَسْبِعِ الْوُضُوءَ

وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِائِمًا »َ .

جرواہے نے رسول اللہ ﷺ کی بکریاں باڑے کی طرف چلائیں اوراس کے پاس بکری کا ایک بچے بھی تھا جوممیار ہا تھا۔ آپ نے پوچھا:''ارے کیا جنوایا ہے؟''اس نے كها ايك بيه ب-آب فرمايا: "اب مارك لي اس کے بدلے ایک بکری ذہے کردو۔" پھر (ہم سے) فرمایا:"به نه تبحینا که ہم تمہاری خاطراہے ذرج کررہے ہں۔(جناب لقط کہتے ہیں کہرسول اللہ تافیانے یہاں لفظ [تَحْسِبَن ] سين كرره (زير) كرماته ادافرمالاً فتہ (زبر) کے ساتھ نہیں۔)(دراصل) ہاری سو بکریاں ہیں'ہمنہیں جاہتے کہاس سے بردھ جائیں۔تو یہ حرواہا جب بھی کسی بکری کے بیہ جننے کی خبر لاتا ہے تو ہم اس کے بدلےایک بکری ذبح کر لیتے ہیں۔''لقط کہتے ہیں كد (اس موقع ير) ميس نے كها: اے اللہ كے رسول! میری بیوی ہے اوراس کی زبان میں کچھ ہے۔ یعنی زبان دراز اور بدگو ہے۔ آب نے فر مایا: ''اسے طلاق دے دو۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا میرے ساتھ ایک وقت گزرا ہے اور میری اس سے اولا دبھی ہے۔آپ نے فر مایا:''تو پھراہےنفیحت کرو۔اگراس میں خیر ہوئی توسمجھ جائے گی۔اورایسے مت مار ناجیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو۔'' پھر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا: ''وضو خوب کامل کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرواور ناک میں خوب مانی چڑھا ہا کرو الآيه كدروزے ہے ہو۔"

وضوكےاحكام ومسائل

.....وضوكها حكام ومسائل

- كتاب الطهارة <u>-</u>

والد (لقیط بن صبره النظای سے داوی بین جو کہ وفد بن مُنتفِق کے سردار سے کہ دہ حضرت عائشہ رائی کی بی جو کہ وفد بن مُنتفِق کے سردار سے کہ دہ حضرت عائشہ رائی کیا۔ اس روایت میں نہورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں ہے: ''ہم بیٹھے ہی سے کہ اسے میں رسول اللہ مَائی ہم وے تم موغ آگے کو جھک کر چلتے ہوئے تشریف لائے۔ اور اس روایت میں حَزِیْرَةٌ کی بجائے عَصِیْدَةٌ ذَکر ہے۔

جدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قال: حدثنا ابنُ يُحَرَيْجٍ قال: حدَّثني إسْمَاعِيلُ بنُ كَثِيرٍ عن عَاصِم بنِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ، عن أبيهِ وَافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قال: فَلَمْ نَشْبُ أَنْ جَاءَ النَّبِيُ يَظِيْ يَتَقَلَّعُ: يَتَكَفَّأُ، وقال: عَصِيدَةً مَكانَ خَزِيرَةٍ.

18٣- حَدَّثَنا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَم قال:

۱۳۴۷ - جناب محمد بن یحی بن فارس کی سند ہے بھی میہ حدیث مروی ہے۔ کہا کہ'' جب تو وضو کرے تو کلی کر۔'' أَلَوس قال: حدثنا أَبُو عَاصِمِ قال: حدثنا أَبُو عَاصِمِ قال: حدثنا أَبُو عَاصِمِ قال: «إِذَا أَحدثنا أَبِنُ فَمَضْمِضٌ». تَوضَّأْتَ فَمَضْمِضٌ».

کے فوا کد و مسائل: ﴿ مہمان کی میز بانی اس کاحق ہا ور حسب استطاعت عمدہ طور پر کی جائے۔ ﴿ رسول الله عنظیم کی گزران بجمدالله بہت اچھی اور آپ کا فقر اختیاری تھا نہ کہ اضطراری۔ اور غنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔
﴿ نَی عَلَیٰہ ایک کر فقار باوقار اور تیز ہوتی تھی۔ آپ قدم اٹھا کر چلتے تھے گویا آگے و جھکے ہوں۔ ﴿ آپ پہند فرمات تھے کہ آپ کی آلد فرہ از الد کر دینا مستحب ہے۔ ﴿ مع کہ آپ کی آلد فرہ از الد کر دینا مستحب ہے۔ ﴿ بوی اگر زبان دراز ہوتو اس بنا پروہ طلاق کی مستحق تھر تی ہے۔ ﴿ اگر وہ فیصحت قبول نہ کرے تو ایک صد تک جسمانی براہی دی جائتی ہے گرشد ید نہ ہو۔ ﴿ وضو ہمیشہ کم ل کرنا چاہیے خلال کرنا مستحب اور ناک میں پانی ڈ النا ضروری ہے۔ ﴿ وَسُول اللّٰہ مَا لَکُمُ بِرُ فِی اللّٰم ان تھے۔ ﴿ وَسُول اللّٰہ مَا لَگُوشت کے چھوٹے چھوٹے ہے۔ ﴿ وَسُول اللّٰہ مَا لَگُوشت کے بغیر پکایا جائے تھا ہوں ہوں ہی جاتا ہی وہ تم ہے کہ اس میں گوشت کے بغیر پکایا جائے وہ سے عصیدہ کہتے ہیں۔ اگر گوشت کے بغیر پکایا جائے وہ سے سے دہ کہتے ہیں۔ اگر گوشت کے بغیر پکایا جائے وہ سے سے دہ کہتے ہیں۔ ہبر حال دونوں ہی ائل عرب کی غذا ہیں۔

باب: ۵۷- ڈاڑھی میں خلال کرنے کابیان

(المعجم ٥٧) - باب تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ (التحفة ٥٦)

١٤٣ ـ تخريج: [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق.



١٤٤ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٥٢ من حديث أبي داو دبه.

١-كتاب الطهارة

الجُوريَّة يَعْني رَبِيعَ بنَ الوَيِهِ ، قال: حدثنا أبُو المَلِيجِ عن الوَلِيدِ
 ابنِ زَوْرَانَ، عن أنسِ بن مَالِكِ: أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كُفًّا مِنْ مَاءٍ

الله بيه كَنْ إِنَّ لُوْعِهُ الْحَدُّ لَكُ مِنْ الْعَالَ بِهِ لِحْيَتَهُ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وقال: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ».

وقال: «هَكَذَا امْرَنِي رَبِّي عَزُوجُل».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَالْوَلِيدُ بِنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بِنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو

المَلِيحِ الرَّقْيُّ.

نائدہ: وضویس ڈاڑھی کا غلال تا کیدی سنت ہے البتہ شسل جنابت میں اسے دھونا جا ہے اس لیے کہ ہر ہر بال کے .

ینچ جنابت ہوتی ہے۔

(المعجم ٥٨) - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ (التحفة ٥٧)

187 حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنْبَلِ قَال: حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن ثَوْرِ البنِ يزيد]، عن رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ، عن ثَوْبَانَ قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيَّةٌ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رسولِ الله ﷺ أَمَرَهُمْ

أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. 187- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صالِحِ قال:

عجاج بن تجاج اورا بو ملیح رقی نے ( بھی )روایت کیا ہے۔ -

امام ابوداود رط لله كہتے ہيں كه وليد بن زوران سے

۱۳۵-سیدناانس بن مالک دانشنے سے روایت ہے کہ

رسول الله مَثَاثِيمُ جب وضوكرتے تو مانی كا ایک چلو لے كر

ا پنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اوراس سے ڈاڑھی کا

خلال کرتے اور فرماتے: ''مجھےمیرے ربعز وجل نے

ایسے ہی حکم دیا ہے۔''

وضوكے احكام ومسائل

باب:۵۸- پگڑی رمسح کرنے کا بیان

١٩٧٧ - حفرت انس بناٹنا کہتے ہیں کہ میں نے

١٤٥ تخريج: [إسناده ضعيف] \* وليد بن زوران: لين الحديث، د، تق:٧٤٢٣، وللحديث شاهد عند الحاكم: ١٤٩/١، ح: ٥٤٩ وسنده ضعيف \* الزهري عنعن.

**١٤٦ـ تخريج: [إسناده صحيح]**أخرجه البيهقي: ١/ ١٦٢ من حديث أبي داود به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٥/٢٧٧، وصححه الحاكم: ١/ ١٦٩، ووافقه الذهبي، وللحديث علة غير قادحة، انظر نصب الراية: ١/ ١٦٥.

**١٤٧ـ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في المسح على العمامة، ح:٥٦٤ من حديث عبدالله بن وهب به \* أبومعقل لا يعرف(ميزان الاعتدال: ٥٧٦/٤).

178

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_

رسول الله ظائم کو وضوکرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے سر پر ایک قطری بگڑی تھی تو آپ نے اپنے ہاتھ بگڑی کے پنچے کیے اور سرکے اگلے جھے کامسح کیا اور بگڑی کو نہ کھولا۔

باب:۵۹- پاؤل دهونے کابیان

۱۴۸ - حضرت مستورد بن شداد رُاللَّهُ کہتے ہیں کہ میں

حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: حَدَّثَني مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ مُسْلِم، عن أبي مُعْقِلٍ، عن أبي بنِ مَالِكِ قال: وَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْةِ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَّةٌ وَطْرِيَّةٌ، فأَدْخَلَ [يَدَيْهِ] مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَة .

ملحوظہ: بیروایت سندا ضعیف ہے۔علاوہ ازیں اس میں پگڑی پرمسے کرنے کی صراحت بھی نہیں ہے گر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹووغیرہ کی روایات میں صراحت ہے کہ آپ نے باتی مسے پگڑی پر پورا کیا۔ یہاں عدم ذکر نفی اصل کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ پگڑی پرمسے سے سنت سے ثابت ہے۔ جیسے کہ حدیث نمبر ۲۸۱ میں اس کی اجازت گزری ہے اور سے سات سے ثابت ہے۔ جیسے کہ حدیث نمبر ۲۸۱ میں اس کی اجازت گزری ہے اور سے سات سے تا ہوں سے سے سات سے تابیت ہے۔ جیسے کہ حدیث نمبر ۲۸۱ میں اس کی اجازت گزری ہے اور سات سے تابیت ہے۔ جیسے کہ حدیث نمبر ۲۸۱ میں اس کی اجازت گزری ہے۔

آ گے حدیث نمبر ۵ امیں بھی اس کی صراحت آ رہی ہے۔

(المعجم ٥٩) - باب غَسْلِ الرِّجْلِ (التحفة ٥٨)

18۸ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال: حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بنِ عَمْرِو، عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عن المُسْتَوْرَدِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عن المُسْتَوْرَدِ ابنِ شَدَّادٍ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ إِذَا تَوَضَّا يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

عن نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ جب وضوکرتے تو نُوْرَدِ اپنے پاوَل کی انگلیوں کواپنی چھنگل سے ملتے تھے۔ نِهِ إِذَا

🏄 فائده: معلوم مواكد ياؤل كي انگليول كاخلال بھى كرنا چا جية تاكەكى جلد كے فتك رہے كا احمال ندر ہے۔

(المعجم ٦٠) - باب الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْحَفة ٥٩)

١٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحِ قال:

باب: ۲۰ -موزوں پرمسح کرنے کابیان

١٣٩- حضرت مغيره بن شعبه الله كلت إلى كه ميس

18.4 تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في تخليل الأصابع، ح:٤٠ عن قتيبة به، وقال: "حسن غريب"، ورواه ابن ماجه، ح:٤٤٦، ورواه الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن عمرو به عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، ص:٣١،٣١، والبيهقي: ١/٧،٧٦، ٧٧ وعندهما فائدة هامة.

124 تخريج: أخرجه مسلم، الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . . . الخ ، ح : ٢٧٤
 بعدح : ٢٦١ من حديث ابن شهاب الزهري به .

179

. وضو کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة ...

حدثنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ قال: أخبرني

غزوۂ تبوک میں رسول اللہ ظافیہ کے ساتھ تھا۔ نماز فجر سے پہلے ایک مقام پرآپ رائے سے ایک جانب کوہو گئے تو میں بھی آ ب کے ساتھ مڑ گیا۔ نبی طَافِیُّا نے اپنا اونٹ بھایا اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو میں نے لوٹے سے آپ کے ہاتھ یریانی ڈالا۔ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ اور پھر چیرہ دھویا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جبے کی آسٹیوں سے نکالنا جا ہا گر وہ تنگ تھیں' تو آپ نے اپنے ہاتھ واپس آسٹین میں ڈال لیے اور انہیں جبے کے نیجے سے نکالا اور انہیں كبنوں تك دهويا ، پھرآب نے اپنے سركامسح كيا ، پھر ایے موزوں پرمسے کیا' پھرآ پ سوار ہو گئے اور چل دیے' حتی کہ ہم نے لوگوں کو نماز میں پایا اور وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنيُّؤ كو (بطور امام) آ گے كر چكے تھے۔انہوں نے نماز پڑھائی جبکہ نماز کا وفت ہو گیا تھا' ہم نے پایا کہ حضرت عبدالرحمٰن انہیں نماز فجر کی ایک رکعت بڑھا چکے تھے۔ رسول اللہ مُنْ اللّٰمُ مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑ ہے ہو گئے اور عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی۔ حضرت عبدالرحمٰن ٹاٹٹو نے (نماز عمل ہونے پر) سلام پھیرا تو نبی ٹاٹٹڈا بنی نماز بوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ (یہ دیکھ کر) مسلمان گھبرا گئے اور بہت زمادہ تتبیج کہنے لگئے کیونکہ انہوں نے نماز میں نبی نافظ سے سبقت کی تھی۔ جب رسول الله كَالِيَّة نے سلام پھيرا تو فرمايا: "تم لوگوں نے درست كبال" باكها: "بهت احيما كبال"

يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ عِنِ ابنِ شِهَابِ قال: حَدَّثَني عَبَّادُ بنُ زِيادٍ: ۚ أَنَّ غُرْوَةَ بنَ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُغِيرَةَ يِقُولُ: عَدَلَ رسولُ الله عَلَى وَأَنَا مَعَهُ في غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَرَّزَ، ۖ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الجُبَّة فَغَسَلَهُمَا إِلَى المِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ في الصَّلاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِم حِينَ كَانَ وَقُتُ الصَّلاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رسولُ الله ﷺ فَصَفَّ مَعَ المُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَن ابن عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ في صَلَاتِهِ فَفَزعَ المُسْلِمُونَ، فأكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لأنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيِّ ﷺ بالصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ قال لَهُمْ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» أَوْ «قَدْ أَحْسَنْتُمْ».

180

🎎 فوا ئدومسائل: ۞ صحابه كرام رسول الله ﷺ كى قربت ٔ خدمت اور حفاظت كواپنالاز مى فريضه جائے تھے۔ تاہم

## www.sirat-e-mustageem.com

وضوكے احكام ومسائل - كتاب الطهارة

سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ تُلِقُتُم نے حضرت مغیرہ رکائٹا کو از خود رکنے کا حکم دیا تھا۔ (سنن نسانی' حدیث: ۱۲۵) ﴿ صحابہ کرام نبی نَاتُیْمُ کے تمام المال اوران کی جزئیات تک کوشریعت کی نظرے و کیھتے تھے جیسے کہ اس باب کی روایت میں موزوں برمسح فدکور ہوا ہے۔ ﴿ صحابہ کرام اول وقت میں نماز بڑھنے کے عادی تھے۔ ﴿ رسول الله تَاثِيلُ كي طبيعت مِن تواضع تقى كه عام مسلمانول كي ساتھ صف مِن ال كرنماز يزهي اور يبي حكم شريعت ہے۔ ⑥معلوم ہوا کہ افضل مفضول کے بیجیے نماز رہ ھ سکتا ہے۔ ۞ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف جائظ کافضل وشرف ہے کہ صحابہ نے انہیں امامت کے لیے منتخب کیاا در پھررسول اللہ ٹاٹائی نے بھی ان کے پیھیے نماز پڑھی۔

١٥٠- حَدَّننا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَغْنَى ابْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ كَتِي بِينَ كَرْسُولَ اللَّهُ تَأْثِمُ لَهُ (اَيكِ إِرَ)وَضُوكِ إِلْ إِلَى السَّيّة

قال: حدثنا المُعْتمِرُ عَن التَّيْمِيِّ قال: مركا كُل هي يُرسي كيا ماتهو ي يكها: يُرسي بهي عالى الله حدثنا بَكْرٌ عن الْحَسَن، عن ابن المُغِيرَةِ

ابن شُعْبَةَ، عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ - وَذَكَرَ - فَوْقَ الْعِمَامَةِ، قال عن المُعْتَمِر

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن بَكْر بِن عَبْدِ الله،

عن الحَسَن، عن ابن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةً، عن المُغِيرَةِ: أَنَّ نَبِيَّ الله عِي كَانَ يَمْسَحُ

تملَى الخُفَّيْن وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

نَالَ بَكُرٌ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِن ابنِ المُغِيرَةِ.

🏄 فاكده: پكرى اور مامد يرس كى صحح روايات بكثرت مروى بين جن معلوم بوتا بىك آپ مرف سريريا صرف پري يرياسراور پري دونول يرسي كياكرتے تھے (عون المعبود)

١٥١- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا

ا ۱۵- جناب عروه اینے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ عِيسَى بنُ يونُسَ قال: حَدَّثَني أبي عن اللهُ اللهُ عَيان كرتے بين كه بم رسول الله اللهُ كا

• 10-حضرت مغيره بن شعبه طافؤ سے روايت بووه

جناب معتمر کی روایت میں حضرت مغیرہ ڈاٹٹؤ سے

مروی ہے کہ نبی نگانا موزوں پڑاہینے سر کے اگلے جھے

اوراین پگڑی برمع کیا کرتے تھے۔ برکتے ہیں کہ میں نے بیروایت مغیرہ کے بیٹے سے براہ راست تی ہے۔

• ١٥ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ح: ٢٧٤/ ٨٢ من حديث المعتمر بن

١**٥١- تخريع**ج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ح: ٢٠٦، ومسلم، الطهارة، اب المسح على الخفين، ح: ٧٤/ ٧٧ من حديث عامر الشعبي به.

١-كتاب الطهارة

وضوكےا حكام ومسائل

الشُّعْبِيِّ قال: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ المُغِيرَةِ بِن شُعْبَةَ يَذْكُرُ عن أبيهِ قال: كُنَّا مَعَ رَسولِ الله ﷺ في رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَاب الرُّوم ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا، ثُمَّ أهْوَيتُ إِلَى الخُفَّيْن لأَنْزَعَهُمَا، فَقالَ لي: «دَع الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَمَيْنِ الخُّفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

قال أبي: قال الشُّعْبِيُّ: شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ، وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رسولِ الله ﷺ.

ہم رکاب تھے میرے پاس پانی کا برتن تھا' آپ تضائے حاجت کی غرض سے نکلے پھر ہماری جانب واپس آئے تومیں یانی لے کرآپ کی طرف بڑھا'میں نے آپ کے ہاتھوں پر یانی ڈالا' آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے' پھرمنہ دھویا' پھرآ پ نے اپنے باز وآسٹیوں سے نکالنا جاہے جبکہ آپ نے جبہ یہنا ہوا تھا' وہ رومی جبہ تھا اور اس کی آستینیں تنگ تھیں اس لیے آپ کے بازونہ نکل سکے تو آپ نے جیے کے پنچے سے اپنے بازونکا لے۔ پھر میں جھا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا: '' آئییں چھوڑو' میں نے اپنے پاؤں ان میں ڈالے تو یہ دونوں طاہر تھے۔'' پھرآ پ نےموزوں میسح فرمایا۔ (عیسیٰ بن بونس نے ) کہا کہ میرے دالد (پونس بن

رسول الله ﷺ کمتعلق گواہی دی۔(اس توضیح سے مراد حدیث کی توثیق مزیدہے۔)

انی اسحاق) نے کہا کہ عبی نے کہا: مجھےعروہ نے اپنے

باپ (مغیرہ) کے متعلق گواہی دی اور اس کے باپ نے

کے فوائدومسائل: ﴿ غِيرِمْكِي لباس يَهِنناجائز بِ بشرطيكه وه اسلامي شعائر اور ثقافت كے خلاف نه ہواورغيرمسلموں کی نقالی کا مظہر بھی نہ ہو۔ ﴿موز وں برمسح کے لیے شرط ہے کہ پہلے انہیں وضوکر کے پہنا ہو۔

۱۵۲ – حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ نے بیان کیا کہ رسول الله طاليم قافلے كے ساتھيوں سے بيجھے مو كے .....اور ندکور ہ ہالا قصہ بیان کیا.....اس میں ہے کہ پھرہم لوگوں کے باس آئے تو دیکھا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹٹا نہیں نماز فجر پڑھارہے ہیں۔ جب انہوں

١٥٢ - حَدَّثنا هُدْبَةُ بِنُ خَالِدِ قال: حدثنا هَمَّامٌ عن قَتَادَةً، عن الحَسَن وعن زُرَارَةَ بن أَوْفي أَنَّ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةَ قال: تَخَلَّفَ رسولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قال: فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ

١٥٢ــ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٥٢ من حديث أبي داود به \* قتادة مدلس وعنعن، والحديث السابق، ح: ١٤٩ يغني عنه، انظر الحديث رقم: ١٤٩. - كتاب الطهارة .......وضوك احكام ومسائل

عَوْفِ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْعَ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيِّ فَيَمَّا وَيَصَالَةِ عَلَيْهُمُ لُو ويَصَالَةِ عَلَيْهُ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْماً إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ. اشاره فرمايا كه جارى ربير فال : فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَيِّهِ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، فَامَ النَّبِيُ عَيْهِ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَصَلَّم عَلَيْهَا شَيْنًا . فوت شده ركعت يُرهى او مُبِي بِهَا وَلَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا شَيْنًا . فوت شده ركعت يُرهى او مُبِي بِهَا وَلَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا شَيْنًا .

قال أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ وَابِنُ لزُّبَيْرِ وابنُ عُمَرَ يقولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْو.

بنُ امام ابوداود الله كہتے ہیں كەحضرات ابوسعيد خدریُ رْدَ ابن زبيراورابن عمر الله لله كها كرتے تھے كہ جے نماز كی ایک رکعت ملی ہوتواس پرسہو كے دو تجدے ہیں۔

نے نبی ٹاٹیٹر کو دیکھا تو چیچے ٹمنا جا ہا گر آپ نے ان کو

اشارہ فرمایا کہ جاری رہیں۔ چنانچہ میں نے اور نبی نظیم نے ان کے چھے ایک ایک رکعت پڑھی۔ جب انہوں

نے سلام پھیرا تو رسول اللہ ٹاٹھٹا کھڑے ہو گئے اور فوت شدہ رکعت پڑھی اوراس پرکوئی اوراضا فینہیں کیا۔

فائدہ: جس خص کی جماعت ہے کوئی رکعت یا رکعات رہ گئی ہوں وہ صرف فوت شدہ رکعات ہی دہرائے اس پر

کوئی مجدہ سہووغیرہ نہیں ہے۔ شخ البانی بڑائیہ نے سحابہ کی طرف منسوب اس قول کوضعیف کہاہے کہ جو جماعت کے

ساتھ صرف ایک رکعت پائے تو وہ بقید رکعتیں پوری کرنے کے بعد مجدہ سہوتھی کرئے ایے حضرات کے نزدیک اس

میں دجہ بیہے کہ مسبوق شخص امام کے ساتھ تشہد بیٹھتا ہے جب کہ ابھی اس کی صرف ایک رکعت ہی ہوئی ہوتی ہے

یعنی ابھی وہ تشہد بیٹھنے کی حالت کونہیں پہنچا ہوتا کین اے امام کے ساتھ تشہد بیٹھنا پڑ جاتا ہے لیکن بیمسلک صحیح نہیں

ہے کیونکدرسول اللہ خاتی نے اپنے نہیں کیا۔علاوہ ازیں اے تشہد میں امام کی متابعت کی وجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے نہ کہ

سہوکی وجہ ہے۔

معاذِ: حدثنا أبي قال: حدثنا شُعْبَةُ عن أبي بَكْرِ حدثنا أبي قال: حدثنا شُعْبَةُ عن أبي بَكْرِ يَعْنِي ابنَ حَفْصِ بنِ عُمَرَ بنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبّا عَبْدِ الله عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ: أَنّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا عن وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْ فقال: كَانَ يَخْرُجُ عن وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْ فقال: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ.

سام البوعبدالرحمٰن سلمی روایت کرتے ہیں کہ وہ عبدالرحمٰن بن عوف ڈھٹو کے پاس حاضر تھے اور وہ بال ڈھٹو ہے وضو کے بارے میں دریافت کررہے تھے۔ بلال ڈھٹو نے کہا کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے آتا اور آپ وضوکرتے اور آپ گھڑی اور موزوں پرمسی کرتے۔

183

**١٥٣\_ تخريج: [حسن]** أخرجه الحاكم: ١/ ١٧٠ من حديث عبيدالله بن معاذ به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد كثيرة جدًّا.

وضو کے احکام ومسائل

امام ابوداود راللہ کہتے ہیں کہ ابوعبدالرحلٰ سے

١٥٣- حضرت جرير رفظنے (ایک بار) پيشاب کیا' پھر وضو کیا اورموزوں پرمسح کیا اور کہا: میرے لیے

مسح سے کیا چز مانع ہے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ مُلْقِظُ

کومسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔ پچھلوگوں نے کہا کہسے

کا تھم سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے کا ہے۔ تو حضرت

جرس جالت نے کہا: میں تو اسلام ہی سورہ مائدہ کے نزول

روایت کرنے والا ابوعبدالله بنی تیم بن مرہ کا مولی

(آزادکرده غلام) ہے۔

کے بعدلایا ہوں۔

١-كتاب الطهارة

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الله

مَوْلَى بَنِي تَيْم بنِ مُرَّةً.

١٥٤- حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْن

الدِّرْهَمِيُّ قال: حدثنا ابنُ داوُدَ عن بُكَيْر ابن عَامِرٍ، عن أبي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن

جَرِيرٍ: أَنَّ جَرِيرًا بِالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وقال: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ

وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِنْ يَمْسَحُ. قَالُوا:

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ. قال: اللهُ اللهُ

🏄 فوائدومسائل: ۞حضرت جرير الثانان وى ججرى كيشروع مين مسلمان موع بين اورآيت وضو: ﴿ يَا لَيْهَا

الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايَدِيَكُمْ ﴾ سورة ما مُده كي حِيث ت بـاس میں سر کے مسم کا ذکر ہے موز وں کانہیں بلکہ یاؤں دھونے کا تھم ہے۔تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ موز وں برمسم کرنا منسوخ ہے۔جربر جاتلانے واضح کیا کہ میں اس سورت کے نزول کے بعداسلام لایا ہوں اور میں نے رسول اللہ نگاٹیا کو وضوکر تے اورموز وں برمسح کرتے خود دیکھا ہے لہذا پیمل بلاشیہ بچے ' چائز اورمسنون ہے یہ منسوخ سمجھنا درست نہیں ۔شیعہ اورخوارج کے علاوہ اور کوئی اس کا محرنہیں ہے۔ ﴿ صحابہ ﴿ اَلَيْهُ کے نز دیک بیداصول امْل تھا کہ رسول الله نَكَيْمُ قُرآن مجيد كِمفسراور مُبَيِّن جير-الله تعالي كاارشاد ہے: ﴿ وَ أَنْزَلْنَا اِلنِّكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلنِّهِمُ ﴾ (النحل: ٣٣) ''اورہم نےتمہاری طرف بیدذکرا تارا ہےتا کدآ پاوگوں کوجوان کی طرف نازل کیا گیاہے بالوضاحت بیان کردیں۔''

١٥٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بنُ أبي

1۵۵-حضرت بریده (بن حصیب) ٹاٹٹؤراوی ہیں كەنچاشى (والى كىبشە) نے رسول اللە ئاپتىرا كے ليے ساہ شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ قالاً: حدثنا وَكِيعٌ قال:

١٥٤ـ تخريج: [صحيح] أخرجه الحاكم: ١/١٦٩ من حديث علي بن الحسين به، وصححه، ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد كثيرة.

٥٥ ١ ـ تخريج : [إسناده ضعيف]أخرجه الترمذي ، الأدب، باب ماجاء في الخف الأسود، ح : ٢٨٢٠ من حديث وكيع بهوقال: "حسن"، ورواه ابن ماجه، ح: ٣٦٢٠، ٥٤٩ \* ٣٦٢٠ دلهم بن صالح ضعيف (تقريب)، ولأصل الحديث شواهد.



- كتاب المطهارة \_\_\_\_\_\_ وضوك احكام ومسائل

حدثنا دَلْهَمُ بنُ صَالِح عن حُجَيْرِ بنِ رَكَ كَرُوساده مُوزَّكَ بِجُواكَةُ آپ نَهُا بَهِي مَا وَمُوكَاتُوان بِرَسِحُ كَيَالِهِ فَبْدِ الله ، عن ابنِ بُرَيْدَةَ ، عن أبِيهِ: إِنَّ بِهَا كُهُرُوضُوكَيَاتُوان بِرُسِحُ كَيَالِهِ

النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُفَّيْنِ جَنابِ مَدُونِ (احم بَن شعيب كَل روايت كَ سُودَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ بِالقَابِلِ "حَدَّثَنَا" كَى بَجِائِ "عَنْ" سے روایت كی اور) عَلَيْهِمَا. قال مُسَدَّدٌ عن دَنْهُمَ بِنِ صَالِحِ. "عَنْ دَنْهُمَ بْنِ صَالِح" كَها ہے۔

قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ المَا الوداود اللهِ عَلَى كه يروايت الله بَعره صُهَةِ .

فوائدومسائل: ﴿ بديةبول كرنا اورقبول كے بعد فوراً استعال ميں لانا بھى جائز ہے اور يةبول كرليے جانے كى علامت ہوتى ہے۔ ﴿ چڑا رَنَّكَ سے پاك ہوجا تا ہے۔ ﴿ اس روایت كواہل بھر ہ كے تفروات ميں سے شاركرنا

امام ابوداود وطلفه كتسامحات ميس سے برعون المعبود)

١٥٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال:

حدثنا ابنُ حَيِّ هُوَ الْحَسَنُ بنُ صَالَح، عن لِكَيْرِ بنِ عَامِرِ البَجَلِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي نُعْم، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ

رسولَ الله عَلَيْ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ،

لْقُلْتُ: يارسولَ الله! نَسِيتَ؟ قال: «بَلْ انْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوجَلَّ».

مرنا الله عندہ: بیردوایت توضعف ہے۔ تاہم دوسری صحیح روایت سے بیمسئلہ یعنی موزوں پرمسے کرنا ثابت ہے۔

(المعجم ٦١) - **باب** التَّوقِيتِ فِي الْمَسْح (التحفة ٦٠)

١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قال:

باب:۲۱ مسح کے لیے مدت کابیان

۱۵۲-حضرت مغیرہ بن شعبہ دیا شائے سے مروی ہے کہ

رسول الله علايم نے (جب اپنے ) موزوں پرمسح كيا تو

میں نے عرض کیا: اےاللہ کے رسول! آپ بھول رہے ہیں؟ فرمایا: ''(نہیں) بلکہ تم بھول رہے ہو۔ مجھے

میرے ربنے ای بات کا تھم دیا ہے۔''

١٥٧- حفرت خزيمه بن ابت والله في مالكم س

١٥٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٤٦/٤، ٣٥٣ من حديث بكير بن عامر به، وصححه لحاكم: ١٧٠/١، ووافقه الذهبي ، بكير بن عامر ضعيف، ضعفه الجمهور.

 ١٥٧ - تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح: ٩٥ من حديث براهيم التيمي به وقال: "حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، ح: ٥٥٣، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٨١.

185

#### ١-كتاب الطهارة

حدثنا شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن أبي عَبْدِ الله الْجَدَلِيِّ، عن خُزيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «المَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصورُ بنُ المُعْتَمِرِ عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قال فيه: وَلُو اسْتَرَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابنُ أَبِي مَرْيَمَ المِصْرِيُّ، عن يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ رَزِينٍ، عن مُحمَّدِ بنِ

وضوكے احكام ومسائل

بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''موزوں پر مس کرنے کی مدت مسافر کیلئے تین دن اور مقیم کیلئے ایک دن اور ایک رات ہے۔''

امام ابوداود رشائنہ کہتے ہیں کہ اس صدیث کومنصور بن معتمر نے اپنی سند سے ابراہیم جمی سے روایت کیا ہے اور اس میں اضافہ چاہتے تو اس میں اضافہ چاہتے تو آب اضافہ خرماوستے۔

۱۵۸- حضرت ألى بن عماره رات بن جن كے بارے ميں يكي بن ايوب كا بيان ہے كہ انہوں نے رسول اللہ طالبی كى معیت ميں دونوں قبلوں كى طرف رخ كر كے نماز بردھى ہے ان ہے روایت ہے كہ انہوں نے كہا: اللہ كے رسول! كيا ميں موزوں پرمس كرليا كروں؟ فرمايا: "بال ـ ' انہوں نے كہا (كيا) ايك دن؟ آپ نے فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا دودن ( بھى ؟ ) فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا تين دن ( بھى ؟ ) فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا تين دن ( بھى ؟ ) فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا تين دن ( بھى ؟ ) فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا تين دن ( بھى ؟ ) فرمايا: "بال دودن ( بھى ـ ' ) كہا: كيا تين دن

امام ابوداود دخرش کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن الی مریم مصری نے (بسند ) یکیٰ بن ابوب ٔ عن عبدالرحمٰن بن رزین ٔ عن محمد بن بزید بن ابی زیاد ٔ عن عبادہ بن نی ٔ عن ابی

 تیری مجھ میں آئے۔"

١-كتاب الطهارة ...... وضوك احكام ومسائل

يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عِن عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ، عِن أُبِيِّ بِنِ عُمَارَةَ قال أُبِيِّ بِنِ عِمَارَةَ قال فيه: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قال رسولُ الله ﷺ: «نَعَمْ مَابَدَا لَكَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: قَدِ اخْتُلِفَ في إسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ. وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَخْيَى بِنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَاخْتُلِفَ في إِسْنَادِهِ.

امام ابوداود رشال کہتے ہیں کہاس کی اسنادیس اختلاف ہے اور کی بن الیوب قبو ی نہیں ہے۔اس صدیث کو ابن الی مریم اور کی بن الیوب سے مریم اور کی بن الیوب سے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد میں اختلاف کیا گیا ہے۔

بن عمارہ سے روایت کیا ہے۔اس میں ہے کہ (ونول کا

اضافه)سات دنول تك بمبنجا\_رسول الله مُلَّقَيْمٌ نِ كَها: "جو

فوا کدومسائل: ﴿ مقیم اینے موز ول پر ایک دن رات اور مسافر تین دن تین رات تک مس کرسکتا ہے جیسا کہ صدیث ۱۵۵ میں ہے۔ ﴿ مَن کم ابترا حدث کے بعد پہلے مس سے شار کی جائے گی۔ ﴿ ابلی بن عمارہ وَ اللّٰهُ واللّٰ روایت جس میں تین دن سے زیادہ کا ذکر ہے ضعیف ہے۔ امام احمد بن شبل اور امام بخاری مُؤلِثُو نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (عون المعبود) ﷺ البانی مِراسی نے بھی اس کی تضعیف کی ہے۔

(المعجم ٦٢) - باب الْمَسْحِ عَلَى باب: ٦٢ - جرابول پُرسَّ كرنا الْجَوْرَبَيْن (التحفة ٦١)

109 - حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ عن وَكِيعٍ، عن سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عن أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَرْوَانَ، عن هُزَيْلٍ بنِ شُرَحْبِيلَ، عن المُغِيرَةِ بنِ شُرَحْبِيلَ، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ بِهَذَ الْحَدِيثِ لِأَنَّ

امام ابوداود راللہ کہتے ہیں کہ عبدالرحلٰ بن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت

109-حضرت مغیرہ بن شعبہ دانٹوسے مروی ہے کہ

رسول الله مَالِيُّا نے (ایک بار) وضوکیا تو اپنی جرابوں اور

187

مهدِي السناده ضعيف أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين، معرف مرت على الجوربين والنعلين، حرب وابن ماجه، ح: ٩٩، وابن ماجه، ح: ٩٩، من حديث وكيع به، وسنده ضعيف من أجل عنعنة الثوري ومع ذلك قال الترمذي: 'حسن صحيح'، وللحديث شواهد واجماع الصحابة يؤيده، انظر الأوسط لابن المنذر:

٤٦٤/١، ٤٦٥، والمغنى لابن قدامة: ١/ ١٨١ مسئلة: ٤٢٦، والمحلي لابن حزم: ٢/ ٨٧.

جوتوں پرمسے کیا۔

وضوكے احكام ومسائل ١ - كتاب الطهارة

المَعْرُوفَ عن المُغِيرَةِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مغیرہ والنظ سے معروف روایت یہ ہے کہ نبی منگائی نے مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. موزوں پرسے کیا۔

امام ابو داو در برالله کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری

قال أبُو دَاوُدَ: وَرُويَ هَذَا أَيْضًا عن أبي مُوسَى الأشْعَريُّ عن النَّبي ﷺ أنَّهُ والنُّؤ ہے بھی مہروی ہے:'' نبی سُلَقِمْ نے جرابوں پرمسح کیا۔''گریہ متصل ہے نہ قوی۔ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بالمُتَّصِل ولا بالْقَويِّ.

امام ابوداود برلظه کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی قال أبُو دَاوُدَ: وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْن طالبُ ابن مسعودُ براء بن عازبُ انس بن ما لكُ ابوامامهُ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ وَابنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ سہل بن سعدا درعمر و بن حربیث ٹنائیڈنے بھی جرابوں برستے ابنُ عَازِب وَأَنْسُ بنُ مَالِكِ وَأَبُو أُمَامَةً کیا ہے اور یہی بات حضرت عمر بن خطاب اور ابن عماس وَسَهْلُ بنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ. وَرُوىَ طافئہاہے بھی مروی ہے۔ 188 ﴾ ذَٰلِكَ عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَابن عَبَّاسٍ.

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ باؤل مِن بينا جانے والالفافه اگرسوتی بااونی ہوتوا ہے آبجو رَبَّ اس کے نیجے چڑا لگا ہوتو [مُنعّل] اور ینچے دونوں طرف چڑا ہوتو [مُحلّد] اور اگرسارای چڑے کا ہوتو اے "خف" کتے ہیں۔ ﴿ بقول شِحْ الباني مِنْ کے بدروایت سندا صحح ہے۔ نیز دیگر صحح روایات سے بھی جرابوں اور تعلین (موزوں اور جوتوں) يرمح كرنا ثابت ب\_ (ويكھيے: المسح على المحوربين (عربي) ازعلامة الثام جمال الدين قاسى بنك: اورمسنون نماز-از حافظ صلاح الدين بوسف بنية) ۞ علامه احمرمجمه شاكر بنك سنن ترندي كي شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹڑے وضوا ورمسے کے باب میں کئی احادیث کئی لوگوں نے روایت کی ہیں۔ بعض نے موزوں مرمع ، بعض نے پکڑی رمع اور بعض نے جرابوں رمع کرنانقل کیا ہے۔ اوران میں کوئی تضاد وخلاف نہیں ہے' کیونکہ بیہ تعددا حادیث ہیںا ورمختلف مواقع کے بیانات ہیں ۔اوران کی معیت رسول اللہ ا ﷺ کے ساتھ یانج سال تک رہی ہے اور عین معقول ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں مختلف مواقع کے مشاہدات پیش فرمائے ہوں تو بعض راویوں نے کچھ سنا اور دوسروں نے کچھاور۔ ﴿ امام ابوداود اِللَّهُ نے ان صحابۂ کرام ڈناڈیٹر کے نام شار کر دیے ہیں جو جرابوں پرمسے کیا کرتے تھے اوران میں جرابوں کا کوئی وصف یعنی چڑا لگا ہونا یا موٹا ہونا نہ کورنہیں ہے۔'' اوراصل یہی ہے کہ جراب میسے صححے ہے۔'' علا مہ دولا لی نے کتاب الاساء و

اکنی (۱۸۱۸) میں جناب ازرق بن قبیں ( تابعی ) نے نقل کیا ہے' وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک وٹاٹٹؤ کو دیکھا کہان کا وضوٹو ٹ گیا تو انہوں نے (تجدید وضویس) اپنا چیرہ دھویا' ہاتھ دھوئے اوراین'' اون کی

٠-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

جرابوں '' پرمسے کیا۔ میں نے کہا: آپ ان پر بھی مسے کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: '' ہے [ عُحقان] ہیں لیمی موزے ہی ہیں اگر چداون کے ہیں۔ '' اوراس کی سندجید ہے۔ امام تر ندی رات ہیں کہ میں نے صالح بن محمد تر ندی ہے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں امام ابوحنیفہ رات کھر تر ندی ہے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں امام ابوحنیفہ رات کھر تر ندی ہے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں امام ابوحنیفہ رات کھی تھیں 'توا پی جرابوں پر ہمان کیا اور وضو کیا' جرابیں پین رکھی تھیں 'توا پی جرابوں پر ہمان کیا اور وضو کیا' جرابیں پر ہمان کیا ہے' رایعی ان مسل کیا ہے جو پہلے نہ کرتا تھا۔ میں نے غیر منظل جرابوں پر مسے کیا ہے' رایعی ان بر چرانہیں لگا ہوا تھا۔ ) تفصیل کیلئے دیکھیے: (تعلیق حامع تر مذی از علامہ احمد محمد شاکر ' باب ماحاء فی المسح علی المحور بین والنعلین'ار ۱۲۷۔ ۱۹۱۹) ﴿ ایسی جرابیں اور موزے جو پرانے ہو جا کیں اوران میں اوران میں سوراخ ہوجا کیں' جنہیں پہنے میں انسان عرفا وعاد تا عیب محسوس نہیں کرتا ان بر سے تھا اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوجا کیں واس کاذکر ہوتا اور ممانعت آجاتی۔ (فقہ النہ 'سید سابق)

(المعجم . . . ) - بَابُ (التحفة ٦٢)

الله عَلَّمْنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بِنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عِن يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عِن أَبِيهِ قال: عَبَّادٌ قال: أخبرني أوْسُ بِن أَبِيهِ قال: عَبَّادٌ قال: أخبرني أوْسُ بِن أَبِي أَوْسُ النَّقَفِيُّ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ وَقَدَمَيْهِ. وقال عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. وقال عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ أَتَى عَلَى كَظَامَةٍ قَوْمٍ - يَعْنِي المِيضَأَةً - وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدِّدٌ المِيضَأَة وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا: فَتَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

۱۲۰- حضرت اوس بن ابی اوس تقفی تالی نے خبر دی
کر سول الله متالی نے وضوکیا تو اپنے جوتوں اور قدموں
پرمسے کیا عباد بن موی نے (اپنی روایت میں) بیالفاظ
بیان کیے ہیں کہ میں نے رسول الله متالی کودیکھا کہ آپ
ایک قوم کے کے ظامه پر آئے .....یعنی مقام وضو پر....گر
جناب مسدد نے (اپنی روایت میں) میمضاۃ اور کے ظامه کا
ذکر نہیں کیا۔ پھر دونوں مشاکخ (مسدد اور عباد بن موئ صدیث کے باتی الفاظ بیان کرنے میں) شفق ہیں: "آپ
صدیث کے باتی الفاظ بیان کرنے میں) شفق ہیں: "آپ
نے دونوی اور قدموں برسے کیا۔"

فاكدہ: بشرط صحت (جيساكہ شخ البانی برائ سنے الے سيح كہا ہے) يہ روايت سابقہ روايت برمحول ہے۔ يعنى نبى اللہ اللہ على برايس بنى ہوئى تيس - اور جوتوں پر سح كيا۔ اور دفتہ موں پر سح كيا۔ اور دفتہ موں پر سح كيا۔ اور دفتہ موں پر سح كيا۔ اور دفتہ موتا ہے كہ جوتے يا چل كى پٹی پر سح فرمايا جوكہ پاؤں كے او پر ہوتی ہے۔ ابن قد امد رئي فرمايا جوكہ پاؤں كے او پر ہوتی ہے۔



١٦٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/٨ عن هشيم به، مختصرًا جدًّا، وصرح بالسماع عند الحازمي
 في الاعتبار، ص: ٤٢ \* عطاء العامري مجهول الحال كما قال ابن القطان.

.. وضوك إحكام ومسائل ١-كتاب الطهارة

#### باب: ٦٣ - مسح كيسے ہو؟ (المعجم ٦٣) - بَابُ: كَيْفَ الْمَسْحُ (التحفة ٦٣)

١٦١- حَاَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ١٢١-حضرت مغيره بن شعبه الثين سروايت يك رسول الله منافيظ موزول برمسح كيا كرتے تھے محمد بن صباح الْبَزَّازُ قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ أَبيَ کےعلاوہ (دوسرےمشائخ) نے کہا کہ آپ نے موزول کی الزِّنَادِ قال: ذَكَرَهُ أبي عن عُرْوَةَ بنِ یشت( لیعنی یاوک کی اوپروالی جانب ) پرستح کیا۔ الزُّبَيْرِ، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وقال غيرُ مُحمَّدٍ: مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ الخُفَّيْنِ.

١٦٢- سيدنا على والثلاث بروايت ب انهول نے

١٦٢ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ قال: حدثنا حَفْصٌ يَعْني ابنَ غِيَاثِ، عن الأَعمَشِ، عن أبي إسْحَاقَ، عن عَبْدِ خَيْرِ، 190 أَنْهَا الأَعمَشِ، عن أبي إسْحَاقَ، عن عَبْدِ خَيْرِ، عن عَلِيٌّ قال: لَوْ كانَ الدِّينُ بالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بالمَسْح مِنْ

فرمایا: اگر دین رائے اور قباس پر مبنی ہوتا تو موزوں کا ينچ والاحصداوير والے كى بەنسبت مسح كا زياده مستحق ہوتا مگرمیں نے رسول اللہ نظام کودیکھاہے کہ آب اینے موزوں کے اوپر ہی سے کیا کرتے تھے۔ أَعْلَاه، وَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ

عَلَى ظَاهِر خُفَّيْهِ. .

فاكده: بدروايت سندا ضعيف ب- تاجم جوبات اس ميں بيان جو كى بؤه صحح ب شخ الباني الش نے اسے حج كہا ہے۔ای طرح اگلی دونوں روایتیں (۱۷۳ ۱۷۳) بھی شخ البانی کے نزد یک صحیح ہیں۔

١٦٣ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ رَافع قال: ١٦٣- جناب أعمش ايني سند سے اس حديث كو

١٦١ــ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، ظاهرهما، ح:٩٨ من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد به وقال: "حديث حسن"، قال الذهبي في عبدالرحمن بن أبي الزناد: "حديثه من قبيل الحسن " (سير أعلام النبلاء: ٨/ ١٦٨ ، ١٦٩).

١٦٢\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٩٨/١، ح: ٧٥٩ من حديث حفص بن غياث به، وتابعه يزيلا ابن عبدالعزيز وعيسى بن يونس ووكيع، انظر مسند الإمام أحمد مع زوائده: ١/ ٩٥، ١٢٤، ١٢٤ ﴿ أَبُو إِسحاق عنعن وحديث الحميدي: ٤٧ يغني عنه .

١٦٣ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٢٩٢ من حديث أبي داود به، وللحديث طرق عند الحميدي. ح: ٤٧ (بتحقيقي)، وأحمد: ١٤٨/١ وغيرهما \* أبوإسحاق عنعن.



٧-كتاب الطهارة

حدثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عن الأعمَش بإسْنَادِهِ بِهٰذَا الحَدِيثِ قال: مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عن الأعمَش بإشنَادِهِ قال: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بالمَسْح مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا.

وَرَوَاهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ عن الأعْمَشِ. كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ . وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْداءِ عن ابن عَبْدِ خَيْرٍ عن أَبِيهِ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأُ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وقال: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ وَسَاقَ الحَدِيثَ .

178- حَدَّثَنا مُحمدُ بْنُ العَلَاءِ:

حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عن الْأَعْمَش

بهذا الْحَدِيثِ قال: لو كان الدِّينُ بِالرَّأي

لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ منَ

ظَاهِرِهِما، وقد مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ على

قال وَكِيعٌ: يَعْني الخُفَّيْن.

١٦٢- جناب حفص بن غياث نے اعمش سے بيد روایت بیان کی تو کہا: اگر دین رائے اور قیاس پر بنی ہوتا تو قدموں کے تلوے ان کے او پروالے حصے کی نسبت مسح ك زياده حق دار موت عن جب كه ني سالين في خورون كي یشت (اوپروالے جھے) پرمسے کیا ہے۔

. وضو کے احکام ومسائل

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں یاؤں کے نیچے

والے جھے ہی کو زیادہ لائق سمجھتا تھا کہ اسے دھویا

جائے حتی کہ میں نے رسول الله الله کا کود یکھا کہ آپ

ایں حدیث کو وکیج نے اعمش سے اپنی سند سے

روايت كيا تو كها: مين مجهتا تهاكه ياؤن كاينيح والاحصه

بی اس بات کے زیادہ لائق ہوتا ہے کہ ان کامسح کیا

حائے حتی کہ میں نے دیکھا کہرسول اللہ مٹائیل ان کے

وکیع نے کہا کہ "قَدَمَیْن"سے مراد''موزے' ہیں۔

اس حدیث کوعیسیٰ بن پنس نے اعمش سے ویسے ہی

روایت کیاہے جیسے وکیع نے روایت کیا ہے اوراسے ابوالسوداء

نے ابن عبد خیرے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا تو کہا کہ

میں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کو دیکھا کہانہوں نے وضوکیا تو

اینے قدموں کے او پر کے جھے کو دھویا اور کہا کہ اگر میں نے

رسول الله مَا يُعْفِرُ كو بدكرت ندد يكها موتا ..... (تو مين يمي معجد بها كدان كافيج والاحسدى وهونے كائق بوتا ہے۔)

اورآ خرتك حديث الى طرح بيان كى \_

اویر کی جانب مسح کرتے تھے۔

ایے موزوں کے اوپر کے تھے۔

١٦٤\_تخريج: [إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٦٢.

١-كتاب الطهارة

[ظَهْرِ] خُفَّيْهِ .

- 176 حَدَّثَنا مُوسَى بنُ مَرْوَانَ
 وَمَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ المَعْنى قالا:
 حدثنا الْوَلِيدُ قال: مَحمُودٌ قال: أخبرنا
 ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ عن رَجَاءِ بن حَيْوةَ، عن

تُورُ بِن يُرِيدُ عَن رَجِيءٍ بِنِ سَيُوهُ، عَن كَاتِبِ المُغِيرَةِ بِنِ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً، عن المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قال: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ

. تَبُوكَ فَمَسَحَ [أَعْلَى] الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا .

قال أبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ ثَورٌ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ.

۱۶۵- حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹئامیان کرتے ہیں کہ میں نے سفر تبوک میں نبی ٹاٹیٹا کو وضو کروایا تو آپ نے (اس موقع پر) موزوں کے او پراور نیچے کیا۔

امام ابوداود بنطشہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ جناب تورنے بیرحدیث رجاء سے نہیں تی۔

ے نہ تطبیق کی ضرورت میسا کہ بعض حضرات نے جمع تطبیق سے کام لیا ہے۔

(المعجم ٦٤) - **بَابُّ: فِي الاِنْتِضَاحِ** (التحفة ٦٤)

١٦٦- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قال:

أخبرنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن سُفْيَانَ بنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - أَوِ الْحَكَمِ ابنِسُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ - قال: كَانَ رَسولُ الله

ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

باب:۶۴- چھنٹے مارنے کا بیان

۱۶۶- حضرت سفیان بن حکم ثقفی یا حکم بن سفیان ثقفی رہائٹۂ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیمُ جب پیشاب کرتے اور وضو کرتے تو (اس کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر) چھینٹے مار لیتے۔

• ١٦٥ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، ح: ١٩٥ ، وابن ماجه، ح: ٥٥٠ من حديث الوليد بن مسلم به، وأعله الترمذي ۞ ثور لم يسمعه من رجاء، وجاء تصريح سماعه عندالدار قطني: ١/ ١٩٥ ، ح: ٧٤٧ والسند إليه ضعيف، ورجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة رضي الله عنه. ١٦٦ ـ تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في النضح بعد الوضوء، ح: ٤٦١ ، والنسائي، ح: ١٣٤ ، ١٣٥ من حديث منصور به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٧١ ، ووافقه الذهبي ۞ شيخ مجاهد اختلف في صحبته فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ٧٤ .

وضوكے احكام ومسائل -كتاب الطهارة

امام ابوداود راش کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت نے اس سند میں راوی کا نام' سفیان بن تھم' کوراجح قرار دیا ہے۔جبکہ بعض نے حکم یا بن حکم ذکر کیا ہے۔

١٦٧- مجامد ..... بنوثقيف كايك شخص سئوه ايخ والدیے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی کودیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا

قال: حدثنا سُفْيَانُ عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجَاهِدٍ، عن رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ، عَن اور پھرا بنی شرمگاہ پر حیصنٹے مارے۔ ْبِيهِ قال: رَأَيْتُ رَسولَ الله ﷺ بَالَ ثُمَّ ضَحَ فَرْجَهُ.

١٦٨- مجابد حُكُم يا ابن حُكُم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طافی نے بیشاب کیا کھروضو کیا اورا پی شرمگاہ پر یانی کے چھنٹے مارے۔

١٦٨- حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ المُهَاجِرِ: حدثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو: حدثنا زَائِدَةُ عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن الْحَكَم - أو ابنِ الْحَكَمِ - عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ بَالَ نُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ

١٦٧ - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِسْمَاعِيلَ

عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ، قال بَعْضُهُمْ:

لَحَكَمُ أَوِ ابنُ الْحَكَمِ.

🎎 فاکدہ : وضو کے بعدشرم گاہ دالی جگہ پر حصینٹے مارلینامسنون وستحب ہے۔سنت برِثواب کےعلاوہ بیفا کدہ بھی ہے کہ مثانه کی کمزوری کے باعث بعض اوقات قطرات، آجانے کا جواندیشہ ہوتا ہے اس سے دسواس کا دفعیہ (خاتمہ) ہوجا تاہے۔

باب:٦٥ - وضوكے بعد آ دمي كيار إسطى؟

ا ۱۲۹ - حضرت عقبہ بن عامر دانشۂ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله عليم كى خدمت ميں موتے تھے اور اين کام خود بی سرانجام دیتے تھاور باری باری اونٹ چرایا (المعجم ٦٥) - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأُ (التحفة ٦٥)

١٦٩- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قال: حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْني ابنَ صَالحٍ، يُحَدُّثُ

١٦٧ ـ تخريج: [حسن] انظر الحديث السابق.

17/ 1- تخريج: [حسن] انظر الحديثين السابقين.

**١٦٩\_ تخريج**: أخرجه مسلم، الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، ح: ٢٣٤ من حديث معاوية بن صالح به، ورواه النسائي، ح: ١٥١.



#### ١-كتاب الطهارة

عن أبي عُثْمَانَ، عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرِ، عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ قال: كُنَّا مَعَ رسولِ الله ﷺ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا. نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ – رِعَايَةَ إبلِنَا - فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الإبل، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رسولَ الله عَيْثُ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يقولُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا فَقَدْ أَوْجَبَ». فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا ياعُقْبَةُ! أَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ. قُلْتُ: مَا هِيَ ياأَبًا حَفْصِ؟ قال: إنَّهُ قال آنِفًا قَبْلَ أَنَّ تَجِيءَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يقولُ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِه: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَنْوَاتُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شَاءَ».

قال مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ عن أبي إدْرِيسَ، عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ.

وضوكے احكام ومسائل

كرتے تھے۔ميري ماري آئي توسه پير کوميں انہيں واپس لا با (اور رسول الله مَالِيَّا كَا مَجِلس مِين آ حاضر ہوا) ميں نے رسول الله عَلَيْمُ كواس حالت ميس يايا كرآب لوگوں سے خطاب فرمارے تھے۔ میں نے آپ کوسنا آپ کہہ رہے تھے:''تم میں ہے کوئی وضوکرے اوراجھی طرح (مکمل) وضوکر ئے پھر کھڑا ہوکر دورکعتیں پڑھے'اپنے ول اور چېرے سے نمازی میں مگن رہے تواس نے اپنے لے (جنت) واجب کرلی'' میں نے کھا: بہت خوب! بہت خوب! س قدر بہترین عمل ہے۔ تومیرے سامنے سے ایک شخص بولا: اے عقبہ! جواس سے پہلے فر مایا ہے وہ اس سے بھی خوب تر ہے۔ میں نے نظراٹھا کی تو وہ عمر بن خطاب ڈاٹئز تھے۔ میں نے کہا اے ابوحفص! وہ کیا ب؟ كها كرتمهار \_ آ نے سے يہلے ابھى ابھى بيارشاد فرمایا ہے: ''تم میں سے جو شخص وضوکرے اور الجھی طرح (مکمل مسنون) وضوکرے اور وضو کے بعد پہ کلمات کے: ٱشْهَدُ أَنْ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ " مِس كُوابي ديتا مول كه الله كيسوا اوركوكي معبودنهيس\_ وه اكيلا بأس كاكوكي ساجھی نہیں۔اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداس کے بندے اور رسول ہیں۔'' تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں ا وروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جاہے اس میں داخل ہوجائے۔''

معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ مجھے رہیعہ بن پزیدنے

ابوا درلیں ہے اس نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا۔

١-كتاب المطهارة .... وضوك احكام وسائل

• ۱۵- ابو عقیل نے اپنے چیرے بھائی سے انہوں نے عقبہ بن عامر جہنی جائٹا سے انہوں نے بی طائع سے مذکورہ بالا کی ما نندروایت کی ہے اور اس میں اونوں کے چیانے کا ذکر نہیں کیا اور '' چھی طرح وضو کرنے'' کے موقع پر کہا کہ پھروہ (وضو کرنے والا) اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائے (اور بیدعا پڑھے) اور معاوید بن صالح کی روایت کی مانند بران کیا۔

ت فوائد ومسائل: ﴿ يردوايت ضعيف بُ اس ليه وضوك بعد دعا يزحة ہوئ آسان كی طرف نظر اٹھانا يا انگل اٹھانا انگل اٹھانا يا سے اٹھانا تيں۔

(المعجم . . . ) – **باب ا**لرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بوُضُوءِ وَاحِدِ (التحفة ٦٦)

الا - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى قال: حدثنا شَرِيكٌ عن عَمْرِو بنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ، عالَم مُحمَّدٌ: هُوَ أَبُو أَسَدِ بنُ عَمْرٍو قال: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ عن الْوُضُوءِ فقالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِّةٌ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بوُضُوءِ وَاحِدٍ.

اکا- جناب عمرو بن عامر بَدَلِی یعنی ابواسد محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک ڈائٹا سے وضو کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی مائٹا ہم مماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے جبکہ ہم ایک بن وضو سے کئی نماز س بڑھ لیا کرتے تھے۔

باب: ۱۰۰۰۰۰ کیک ہی وضو سے

کئی نمازیں پڑھنا؟

توضیح: اس میں نبی نظیم کاممل یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ دضو کیا کرتے تھے تو یہ آپ کا عالب معمول تھا ورنہ بعض مواقع پر آپ نے بھی ایک ہی دضو سے متعدد نمازیں پڑھی ہیں جیسا کہ آگل روایت سے بھی داضح ہے۔



١٧٠ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه الدارمي: ١/ ١٨٢ ، ح: ٧٢٢ عن عبدالله بن يزيد المقرى، به ابن عم زهرة مجهول، قاله المنذري.

۱۷۱ تخریج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب الوضوء من غیر حدث، ح: ۲۱۱ من حدیث عمرو بن عامر به،
 ورواه النرمذي، ح: ۲۰، وابن ماجه، ح: ۵۰۹.

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_١

1۷۷ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قال: حَدَّثني عَلْقَمَةُ بنُ مَرْثَلِا عن سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عن أبِيهِ قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِلِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فقالَ لهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأْيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ عُمَرُ: إِنِّي رَأْيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

121-جناب سلیمان بن بریده برط این والد سے
ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ کاللا اُللہ کاللا نے فتح مکدوالے دن
پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرما کیں اور آپ
نے اپنے موز دل پرسے بھی کیا عمر ڈاٹٹو نے عرض کیا: میں
نے دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو
پہلے نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''میں نے جان بوجھ
کرا سے کہا ہے۔''

## 🌋 توضیح: تا که کوئی به نه میچه که ایک وضوے متعدد نمازین نبیں پڑھی جاستیں ۔

(المعجم ٦٦) - **باب** تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ (التحفة ٦٧)

"ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ". قال أَبُو دَاوُد: هَذَا الْحَديثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفِ عن جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عن مَعْقِلِ بنِ عُبَيْدِالله الْجَزَرِيِّ، عن أبي الزُّبَيْر، عن

باب:٢٦- وضويم تسلسل قائم ندرب تو .....؟

امام ابوداود رافظ کہتے ہیں کہ بیصدیث جریر بن حازم سے معروف نہیں ہے۔اسے اسطیا بن وہب ہی نے بیان کیا ہے اور بیدروایت بسند معقل بن عبیداللہ جزری حضرت عمر واللا سے بھی نہ کورہ بالا کی مانند مروی ہے کہ

۱۷۲\_تخریج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ح: ۲۷۷ من حدیث یحیی القطان به.

۱۷۴\_تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء، ح: ١٦٥ من حديث عبدالله بن وهب به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٤.



١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_وضوكا كام ومسائل

جَابِرٍ، عن عُمَرَ عن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ قال: «ارْجُع فأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

النَّبِيُّ عَيِّكُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

کے فوائدومسائل: ①معلوم ہوا کہ دضوییں تسلسل لازم ہے۔ ۞ اگر کوئی شخص تسلسل قائم ندر کھے اور پچھاعت ادھو کر اٹھ جائے جتی کہ پہلے والے اعضا خشک ہو جائیں تو اسے دضود و بارہ کرنا چاہیے۔ ۞ معمولی جگہ بھی خشک رہ جائے تو دضونییں ہوتا اور پھرنماز بھی ندہوگی۔

(المعجم ٦٧) - بَابُّ: إِذَا شَكَّ فِي الْمُعجم ١٤) الْحَدَثِ (التحفة ٦٨)

ابنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي خَلَفٍ قَالاً: حدثنا البنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي خَلَفٍ قالاً: حدثنا الشُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عن عَمِّهِ قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ وَعَبَّادٍ الشَّيْءَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ السَّيْءَ السَاسِيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَاسَاءَ السَاسَاءِ السَّيْءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السُلْعَامِ السَّيْءَ السَاسَاءِ السَّيْءَ السَاسَاءَ السَاسَاءَ السَاسَاءِ السَّيْءَ السُّيْءَ السَاسَاءُ السَاسُءَ السَّيْءَ السَّيْءَ السَاسَاءَ السَاسَاءَ السَاسَاءُ السَاسَاءِ السَّيْءَ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَّيْءَ السَاسَاءُ السَّيْءَ السَاسَاءُ السَّيْءَ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَّاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ

نبی نَاتُیْمُ نے فرمایا:''واپس جاؤاوراچھی طرح وضوکرو۔''

۱۷۴۰-جناب حسن بصری نے بھی نبی تائیڑ سے قبادہ کی روایت کے ہم معنی بیان کیاہے۔

22- خالد (ابن معدان) ایک صحافی بے روایت کرتے ہیں کہ نبی طاق نے ایک محف کونماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے پاؤں میں درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی اسے پائی تبیں پہنچا تھا تو نبی عظم نے اسے وضواور نماز کے اعادے کا تھم دیا۔

باب:۲۷-اگربےوضوہونے میں شک ہوتو.....؟

۲ کا- جناب عباد بن جمیم این چیا (حفزت عبدالله بن زید دانش) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله سے شکایت کی کی کہ ایک شخص دورائن نماز میں (پیٹ میں) کی کہ ایک شخص دورائن نماز میں (پیٹ میں) کی کہ ایک شموس کرتا ہے اوراسے خیال آتا ہے (کہ شاید ہوا نکل ہے) تو آپ نے فرمایا: "نماز چھوڑ کرنہ شاید ہوا نکل ہے) تو آپ نے فرمایا: "نماز چھوڑ کرنہ

١٧٤ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٨٣ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

١٧٥-تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٢٤ من حديث بقية به، وصرح بالسماع عنده، وللحديث شواهد.

١٧٦ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ح: ١٣٧، ومسلم، الحيض،
 باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك . . . الخ، ح: ٣٦١ من حديث سفيان بن عيينة به .



وضو کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

حائے حتیٰ کہ (ہوا نگلنے کی ) آواز سنے بالومسوں کرے۔''

في الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إلَيْهِ، فقالَ: «لا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا».

١٧٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ

۷۷۱-سیدنا ابو ہر مرہ ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَا يُنْفِي فِي إِن فرماما: "جبتم ميس سے كوكى تماز ميں

أبي صَالح عن أبِيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ

قال: حدثنا حَمَّادٌ قال: أخبرَنا سُهَيْلُ بنُ

ہوئی ہے پانہیں اوراہے شبہ ہو گیا ہوتو نماز چھوڑ کرنہ

رسولَ اللهُ ﷺ قال: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً في دُبُرهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ

يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرفْ حَتَّى

يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا».

🏄 فائدہ: جب طہارت کا یقین ہواور دضوٹو منے کامحض شبہ ہوتو نمازی کو چاہیے کدایے یقین پڑمل کرے۔اور ویسے بھی مسلمان کوشبهات کے بیچھے نبیں بڑنا جا ہے بلک شبهات سے بچنا جا ہے۔ای لیے نقد کا قاعدہ ہے کہ یقین شک

ہے زائل نہیں ہوتا۔ (الاشاہ والنظائر)

(المعجم ٦٨) - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

(التحفة ٦٩)

١٧٨ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال: حدثنا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قالا: حدثنا

سُفْيَانُ عن أبي رَوْقٍ، عن إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيِّ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَبَّلُهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، وإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ

ہواوراین دیریں کوئی حرکت محسوس کرے آ ماہوا خارج حائے حتیٰ کہ آ واز سنے بابومحسوں کرے۔''

باب: ۲۸- بوسه لينے سے وضوكا مسئله .....؟

۸۷-ام المومنین سیدہ عائشہ ری شاہے روایت ہے

كەنبى ئاينىڭ نے (ايك بار)ان كابوسەلىيا وروضۇنبىر كيا-

امام ابو داود رفظیر کہتے ہیں کہ بیرحدیث مرسل ہے ( یعنی ابراہیم تیمی اور حضرت عائشہ کے مابین راوی

١٧٧ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك . . . الخ، ح: ٣٦٢ من حديث سهيل بن أبي صالح به .

١٧٨\_تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ح: ١٧٠من حديث يحيي بن سعيد القطان به، وللحديث شواهد، انظر نصب الراية : ١/ ٧٦،٧١، وسنن الدارقطني: ١٣٦/١.

١-كتاب الطهارة ..... وضوك احكام ومساكل

شَيْئًا. قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَمَاتَ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَى أَبًا أَسْمَاءَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عن سُلَيْمَانَ الأَعمَش.

1۸٠ - حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَخْلَدٍ الطَّالَقَانِيُّ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَغْرَاءَ قال: حدثنا الأعْمَشُ قال: حدثنا أَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ المُزَنِيُّ عن عَائِشَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ.

َ قال أَبُو دَاوُدَ: قالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ - يَعْنِي حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عن حَبِيبٍ

محذوف ہے )اورابراہیم تمی نے حضرت عائشہ رہائے ہے کچھ سنانہیں ہے اور فریائی وغیرہ نے ایسے ہی (غیر موصول) بیان کیا ہے اور امام ابوداود کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی چالیس سال کے نہیں ہوئے تھے کہ وفات پا گئے۔ ان کی کنیت ابوا ساتھی۔

921-ام المونین عائشہ بھائے روایت ہے کہ نبی تالیم نے (ایک بار) اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضونہیں کیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں (مید حضرت عائشہ ہاتا کے بھانجے تھے) میں نے کہا: ہیں ہیوں گی تو وہ نہس دیں۔

امام ابوداودر رائد كت بين: زائده اورعبدالحميد حمانى نے سليمان اعمش سے ايسے ہى روايت كيا ہے۔

۱۸۰-ابرائیم بن مخلد کی سند ہے اعمش سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے عروہ مزنی سے روایت کیا وہ حضرت عائشہ المائٹاسے بیحدیث روایت کرتے ہیں۔

امام ابوداود راش نے بیان کیا کہ کی بن سعید القطان نے ایک شخص سے کہا: میری طرف سے بیدبات بیان کروکہ اعمش کی صبیب سے بیروایت اورائ سندسے مسکلہ استحاضہ

١٧٩ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في ترك الوضوء من القبلة، ح: ٨٦، وابن ماجه،
 ح: ٥٠٢ من حديث وكيع به، وللحديث شواهد، انظر الحديث السابق.



١٨٠ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ١٢٦ من حديث أبي داود به، وانظر الحديثين السابقين.

وضوكے احكام ومسائل ١-كتاب الطهارة ..

> وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي المُسْتَحَاضَةِ: أنَّها تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ - قال يَحْمَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَرُوىَ عن التَّوْرِيِّ

قال: ما حدثنا حَبيبٌ إلَّا عن عُرْوَةَ المُزَنِيِّ - يَعْنِي لمْ يُحَدِّثْهُمْ عن عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْر بشَيْءٍ. قال أنو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ

الزَّيَّاتُ، عن حَبِيبٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ

ا مام ابوداود بطلفهٔ کہتے ہیں کہنر وزَیّات نے صبیب ہے ال نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عاکشہ را گاسے روایت کی ہےاور بہسند سیجے ہے۔

والی روایت جس میں ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے ليه وضوكر\_\_ يكيٰ نے كہا ميرى طرف سے بيريان كروكه

ید د ونوں حدیثیں نہ ہونے کے برابر (یعیٰ ضعیف) ہیں۔

امام ابوداو د بران کہتے ہیں کہ تقیان توری سے مردی ہے

کتے ہیں کہمیں حبیب نے جوروامات بیان کی ہیں وہ

سپ عروہ مزنی ہی ہے روایت ہوئی ہں' عروہ بن زبیر

ہے کچھ بیان نہیں کیا۔

و کا کہ ایک ایک ایک ان اور مسائل: 🛈 شوہراگرا پی بیوی کا بوسہ لے تو اس سے وضویر کوئی اثر نہیں پڑتا' بشر طیکہ اس سے ندی کا اخراج ندمور سورة نساء كي آيت: ٣٣ اورسورة ماكده كي آيت: ٢ مي ﴿أَوْ لِأَمَسْتُمُ النَّسَآءَ ..... ﴾ "ا أرتم في عورتوں کوچھوا ہوتو .....' سے مراد مباشرت ہے۔ ﴿ امام ابوداود بِراشِ نے مختلف اسانید سے اس اختلاف کی طرف

اشارہ کیا ہے کہ حضرت عاکشہ ٹاٹھا سے روایت کرنے والے ادرصراحت کروانے والے ان کے اپنے بھانچ عروہ بن زبیر ہی ہیں۔ دوسرے راوی عروہ مزنی ان سے بیصراحت کروائیں' از حد محال ہے۔ © اس نشم کے جملے اور

یا تنیں جو جناب عروہ اور حضرت عا کشہ ڈھٹا کے ماہین نقل ہوئی ہیں عزیز دن میں حدادب کے اندرمباح اور جائز ہیں اور چونکه به شرعی مسائل ہیںاس لیےان کانقل کیا جانا کوئی بری بات نہیں۔

> (المعجم ٦٩) - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذُّكُو (التحفة ٧٠)

١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن

مَالِكِ، عن عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يقولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْن الحَكَم، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ،

١٨١ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح: ١٦٣ من حديث مالك به، وهو في الموطإ (رواية يحيى) : ٤٢/١ (ورواية القعنبي، ص:٥٠)، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/١٥١، ح:٢٥ بقوله: "رواه الأربعة بإسناد ثابت لا مطعن فيه".

الزُّابَيْرِ، عن عَائِشَةَ خَدِيثًا صَحِيحًا.

یاب:۲۹ – شرمگاہ کوچھونے ہے وضو

ا ۱۸ - جناب عروه بن زبیر کہتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس گیا' وہاں بیموضوع جھڑ گیا کہ کس کس چیز سے وضولازم آتا ہے؟ مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو حچونے ہے بھی ..... (وضو لازم آتا ہے؟) عروہ کہتے ١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_وضوكـاحكام ومسائل

ہیں: میں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں۔ مروان نے کہا کہ جھے اسرہ بنت صفوان ﷺ نے بتایا وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے ان فرماتے تھے: '' جوکوئی اپنے ذکر کو باتھ رکھ کے اسے کہ وضو کرے۔''

فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مسِ الذَّكَرِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أُخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ «مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلْتَوَضَأُ».

مسئلہ: زیرنظر مسئلہ میں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوٹو ننے اور نہ ٹوٹنے کی دونوں احادیث وارد ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ محدثین ان کے ماہیں تطبیق بید ہے ہیں کہ اگر براہ راست بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگے تو وضوٹو ن جاتا ہے ، کیمن درمیان میں کپڑا ہموتو وضوٹہیں ٹوٹنا۔ یا اگر شہوانی جذبات کے تحت ہاتھ لگایا ہموتو وضوٹو ب جاتا ہے اس کے بغیر ہمو تو نہیں ٹوٹنا۔ پچھ محدثین کے نزد یک زیرنظر حدیث (بسرہ بنت صفوان) دوسری حدیث (طلق) کی ناسخ ہے۔ خیال رہے کورتوں کے لیے بھی بہی مسئلہ ہے۔

(المعجم ٧٠) - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ (التحفة ٧٠)

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابِنُ عُييْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عن مُحمَّدِ بنِ جَابِرٍ،

باب: ٢٠- اس مين رخصت كابيان

۱۸۲- جناب قیس بن طلق اپنے والد (طلق والله )

دوایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی طاقاً کی ضدمت میں حاضر ہوئ تو ایک آ دئی آیا وہ بظاہر بدوی (دیباتی) تھا 'کہنے لگا: اے اللہ کے نبی! آپ اس خص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے وضو کے بعدا پنے ذکر کو ہاتھ لگالیا ہو؟ تو آپ طاقیاً نے فرمایا: ''یہاس کے جم کا ایک کلوابی تو ہے!''

امام ابوداور رطن کہتے ہیں کداس روایت کوہشام بن حسان سفیان توری شعبہ ابن عیپنداور جربر رازی نے محمد بن جابر سے انہوں نے قیس بن طلق سے روایت کیا ہے۔

۱۸۲\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر، ح: ٨٥ من حديث ملازم بن عمرو به، وحقق ابن حبان وغيره بأنه حديث منسوخ.



وضوك إحكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

عن قَيْسِ بنِ طَلْقٍ.

1۸۳ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جَابِر عن قَيْسِ بنِ طَلقٍ، عن أَبِيهِ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وقال: في الصَّلَاةِ.

(المعجم ٧١) - باب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبل (التحفة ٧٢)

۱۸۱۳-محمر بن جابر ....قیس بن طلق نے وہ اپنے والد سے اس ۱۸۳-محمر بن جابر ....قیس بن طلق نے وہ اپنے والد کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ '' دوران نماز میں'' (اگر کوئی ہاتھ لگائے تو فرمایا کہ بیاس کے جسم کا ایک مکڑا ہی ہے۔) باب: اے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

۱۸۹-سیدنابراء بن عازب بھٹھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے سوال کیا گیا: آیا اون کا گوشت کہ رسول اللہ علی ہے اس نے فرمایا: 'اس سے وضو کیا کرو۔' سوال کیا گیا کہ بکری کے گوشت سے؟ آپ نے فرمایا: 'اس سے وضو نہ کرو۔' اور سوال ہوا کہ کیا اونوں کے باڑے میں نماز پڑھیں؟ فرمایا: 'اور نو ہما کرو۔ بیشک یہ شیطانوں میں سے ہیں۔' اور پو چھا گیا کہ بحریوں کے باڑے میں نماز نر چھا کیا کہ بحریوں کے باڑے میں نماز نر چھا گیا کہ بحریوں کے باڑے میں نماز نر چھا گیا کہ بحریوں کے باڑے میں نماز نر چھا گیا کہ بحریوں کے باڑے میں نماز زیر چھیں یا نہ؟ ) آپ نے فرمایا: 'اس میں نماز پڑھالیا کرو۔ بیشک بیمبارک ہیں۔'

**١٨٣ ـ تخريج : [صحيح]** أخرجه ابن ماجه ، الطهارة ، باب الرخصة في ذلك ، ح : ٤٨٣ من حديث محمد بن جابر به ، وهو ضعيف جدًّا ، والحديث السابق شاهد له .

1**٨٤ ــ تخريج : [صحيح**] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من لحوم الإبل، ح : ٨١، وابن ماجه، ح : ٤٩٤ من حديث أبي معاوية الضرير به \*الأعمش صرح بالسماع ، وللحديث شاهد عند مسلم، ح : ٣٦٠. وضوكے احكام ومسائل

# (المعجم ٧٢) - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْم النِّيءِ وَغَسْلِهِ (التحفة ٧٣)

١-كتاب الطهارة

١٨٥- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ الْعَلَاء وَأَيُّوكُ بِنُ مُحمَّدِ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ المَعْنَى قالُوا: حدثنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةً قال: أخبرنا هِلَالُ بنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيُّ عن عَطَاءِ بن يَزيدَ اللَّيْثِيِّ، قال هِلَالٌ: لا أعْلَمُهُ إلَّا عن أبي سَعِيدٍ، وقال أَيُّوبُ وَعَمْرٌو : وَأَرَاهُ عن أبي سَعِيدٍ: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ يغُلَام يَسْلُخُ شَاةً، فقالَ لهُ رسُولُ الله ﷺ: «تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ»، فأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإَبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرٌو في حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءٌ وقال: عن هِلَالِ بنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عن هِلَالِ، عن عَطَاءٍ عن النَّبِيِّ عِيْكُ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرَا

💒 فوائدومسائل: ۞رسول الله تَلْيُمْ فرمات مِين كه مجهي 'معلم'' بنا كرجيجا گياہے۔ آپ كی تعلیم كاایک پہلوریجی تھا' جواویر مذکور ہوا کہ کام کوعدہ اورخوبصورت انداز میں سرانجام دیا جائے۔ ﴿ حِرِلِی کِی جَکِناہِٹ اور گوشت کی خاص مہک اوراس کا خون گگنے سےطہارت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ⊕انسان کو بہت زیادہ نفیس اور نازک مزاج بھی نہیں

١٨٥\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الذبائح، باب السلخ، ح: ٣١٧٩ من حديث مروان بن معاوية به، وتابعه ثور بن يزيد.

## باب:۷۲-کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضوما ماتحد دهونے کا مسئلہ

۱۸۵- حضرت ابوسعید والنظ سے مروی ہے کہ نبی الله ایک غلام کے پاس سے گزرے وہ ایک بکری کی كال اتارر باتها رسول الله ظافة ف اس سے فرمايا: ''ایک طرف ہو جاؤ میں تنہیں دکھلا وُں۔'' (سکھلا وُں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے) چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسایاحتیٰ کہ بغل تک حصب گیا' پھرآ پ تشریف لے گئے اورلوگوں کونماز پڑھائی اور وضونہیں فرمایا۔ جناب عمرو بن عثان نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا ہے یعنی مانی کونہیں چھوا اور (ہلال بن میمون جہنی کے بحائے) ملال بن ميمون ' رملي'' كيا۔

امام ابوداود براش نے کہا اس حدیث کوعبدالواحد بن

زیاداورابومعاویے بلال سے اس نے عطاء سے اس

نے نبی مُنافِظ سے مرسل روایت کیا ،ان دونوں (عبدالواحد

اورابومعاویہ)نے ابوسعید کاذ کرنہیں کیا۔

۱- كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ وضوكا دكام ومسائل

بن جانا چاہیے کہ اس قتم کے کاموں سے اہتمام عنسل یا کپڑے تبدیل کرنا پڑیں۔ چاہیے کہ معمولات زندگی میں تکلفات کی بجائے سادگی کوافقتیار کیا جائے۔

> (المعجم ٧٣) - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَة (التحفة ٧٤)

١٨٦- حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ

قال: حدثنا سُلَيْمانُ يَعْني ابنَ بِلَالٍ، عن جَعْفَرٍ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ بالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَ مَيْتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قال: «أَيْكُم

یر ہے .....'اور راوی نے حدیث بیان کی۔ کرلے ....''اور راوی نے حدیث بیان کی۔ ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ صحیح مسلم میں بیر حدیث بمل اس طرح ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:''تم میں ہے کون چاہتا ہے

ے حوا ندومسال: (ن یح سلم میں بیصدیث میں اس طرح ہے کہ بی تالیجات فرمایا: "مم میں سے لون چاہتا ہے کہاں کوایک درہم کے عوض لے؟ صحابہ نے کہا: ہم تو اسے نہیں لینا چاہتے اور اس کا ہم کریں گے بھی کیا؟ فرمایا: کیا تم اسے بلا قیمت لینا پسند کرتے ہو؟ کہنے گئے جسم الله کی! اگر بیزندہ بھی ہوتا' تو عیب دار تھا' اس کے کان ہی چھوٹے ہیں اور اب تو بیو لیے ہی مردار ہے۔ آپ نے فرمایا جسم الله کی! د نیاالله کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جھوٹے ہیں اور اب تو بیو لیے ہی مردار ہے۔ آپ نے فرمایا جسم الله کی اور نیا الله مالیج موقع ہیں آ مدہ حقیاتی اس کو حقیر جان رہے ہو۔ ' (صحیح مسلم علی کہ حقیقت کو کھار دیا گیا ہے۔ داعی حضرات اور اس تا تھ کو کہا تھا کہ کو کھار دیا گیا ہے۔ داعی حضرات اور اساتذہ کو زیکھی میں بیش آ مدہ دیگر میں بیش آ مدہ امور سے واقعاتی مثالیں بیش کرنی چاہیں ۔ ﴿ مردار کو ہاتھ لگانے سے وضوئیں ٹوٹا۔ (محدثین کی فقاہت قابل داد ہے۔ رحم م اللہ تعالی )

(المعجم ٧٤) - بَابُّ: فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (التحفة ٧٥)

١٨٧- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ

باب:۵۴-آگ پر کی چیز کے استعال سے وضو نہ کرنے کا بیان

باب:۳۷-مردارکو ہاتھ لگانے سے وضونہ کرنا

١٨٦- حفرت جابر والثوكا بيان بكرسول الله

نالله (ایک بار) بازار سے گزرے آپ عوالی مدینہ

(بالائے مدینہ) کی جانب سے تشریف لائے تھے اور

کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کی جلومیں دائیں بائیں

تھے۔آپ کا گزر بحری کے ایک جھوٹے کان والے مردہ

يح كے ياس سے موارآب نے اسے اس كے كان سے

پکڑااورفر مایا:''تم میں ہے کس کا جی جاہتا ہے کہ بہ قبول

۱۸۷-حفرت ابن عباس ٹانٹھاسے روایت ہے کہ

١٨٦ تخريج: أخرجه مسلم، الزهد، باب: "الدنيا سجن لِلمؤمن وجنة لِلكافر" ح: ٢٩٥٧ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي به .

١٨٧\_ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح:٣٥٤ عن عبدالله بن مسلمة ١

F- كتاب الطهارة \_\_\_\_\_وضوكادكام ومسائل

قَالَ: حدثنا مَالِكٌ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن رسول الله طَالِمُ فَ (ايك بار) بَرى كا گوشت تناول عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ فرايا اوروه وَى (شانے) كا گوشت تقا كيرنماز پڑهى اور رسولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَضُوْمِينَ كيا۔ وَلَمْ يَتُوضًا أَ.

اس کی کیدہ: اس مسلے کا پس منظریہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں آگ پر کی چیز استعال کرنے سے وضوکرنے کا تھم تھا جو ابعد میں منسوخ ہوگیا، مگر کچھلوگول کومنسوخ ہونے کاعلم نہ ہوسکا اور وہ بدستور وضوکرنے کے قائل رہے۔

۱۸۸- حضرت مغیرہ بن شعبہ دلائظ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ مُلَائظ کا مہمان ہوا' آپ نے (کبری کے) پہلو کے بارے میں فرمایا تو وہ بھونا گیا۔ آپ نے چھری لی اور اس سے میرے لیے کا شنے لگے۔ (اس اثنامیں ) بلال ڈائٹ آئے اور آپ کونماز کی خبردی تو آپ نے چھری رکھ دی اور فرمایا: ''اسے کیا ہوا ہے' فاک آلود ہوں اس کے ہاتھ!''اور نماز پڑھنے کھڑے ہو فاک آلود ہوں اس کے ہاتھ!''اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔انباری نے مزید بیان کیااور کہا کہ میری (مغیرہ کی مونچیس کمی تھیں تو آپ نے مسواک رکھ کے او پر سے مونچیس کمی تھیں تو آپ نے مسواک رکھ کے او پر سے کیا ہوں۔''

مَحمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ المَعْنى وَمُحمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ المَعْنى وَمُحمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ المَعْنى فالا: حدثنا وَكِيعٌ عن مِسْعَرٍ، عن أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ، عن المُغِيرَةِ بنِ صَخْرة بَالله، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: ضِفْتُ النَّبِيُّ فَيَّاتُ لَيْلَةٍ فأَمَرَ بِجَنْبِ فِفْتُ النَّبِيُّ فَيَا اللهُ فَيَرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: فَشُورِي وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا فَشُورِي وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ وقال: «مَا لَهُ تَرِبَتْ فَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرِبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرِبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرِبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرْبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرْبَتْ فَالَا: «مَا لَهُ تَرْبَتْ فَلَا عَلَى سِوَاكِ، أَوْ

♦ القعنبي، والبخاري، الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ح: ٢٠٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى):١/ ٢٥ (والقعنبي، ص: ٩:).

١٨٨ نخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الته مذي في الشمائل، ح: ١٦٥ (بتحقيقي) من حديث وكيع به.



وضوكے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

۱۸۹-حضرت ابن عباس جانفیا سے مروی ہے کہ نبی عَلَيْكُم نے دسی كا كوشت تناول فرمايا اور اين ہاتھ نيچ

19۰-حضرت ابن عباس الشيئاسے منقول ہے کہ نی

بچھی دری (یا ٹاٹ) ہے صاف کے پھرنماز بڑھنے

 ١٨٩ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أَبُو الأحْوَصِ قال: حدثنا سِمَاكٌ عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: أكلَ رسولُ الله ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى.

کھڑے ہوگئے۔

على ما كده: شايدوه كيرايا درى بى اس تمكى موكى كداس سے باتھ صاف كيا جاسكتا تھا۔ نيزية بھى معلوم مواكه كوشت وغیرہ کھانے کے بعد کلی کرنااور پانی ہے ہاتھ دھونا بھی ضروری نہیں بلکہ صرف کیڑے اور تو لیے سے صاف کر لینا بھی

درست ہے۔ای طرح ٹشو پیرے ہاتھ صاف کر لینا بھی کافی ہے۔

١٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ

قال: حدثنا هِمَّامٌ عن قَتَادَةً، عن يَحْيَى

ابنِ يَعْمُونَ، عن ابنِ عَبَّاسِ: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ پُرْهِي اوروضونيس كيا-ابنِ يعمر، عن بنِ 206﴾ انْتَهَشَ مِن كَتِفِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

مَنْ يَيْمُ نِهِ وَتِي كَا كُوشت دانتوں سے نوچ كر كھايا ' پھرنماز

🌋 فائدہ: وانتوں ہے نوچ کر کھاناسنت ہے اور لذت کا باعث بھی۔

اوا-حضرت حابر بن عبدالله ولأفيا كيتے تھے كه ميں

١٩١- حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الحَسَنِ

الْخَثْعَمِيُّ قال: حدثنا حَجَّاجٌ: قال ابنُ جُرَيْج: أخْبرني مُحمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ قال:

سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله يقولُ: قَرَّبْتُ

لِلنَّبِيِّ عَلَيْةٌ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكُلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا

بِفَضْل طَعَامِهِ فأكلَ ثُمَّ قامَ إِلَى الصَّلَاةِ

نے نبی مُثَاثِثُمُ کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے تناول فر مایا' کھریانی منگوایا اوراس سے وضوکیا' پھرظہر کی نماز پڑھی' پھر ہاتی ماندہ کھانامنگواہااور کھامااور نماز کے لیے کھڑ ہے ہو گئے اور وضونہیں کیا۔

١٨٩ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح: ٤٨٨ من حديث أبي الأحوص به ١٠ سماك عن عكرمة ضعيف، ولأصل الحديث شواهد.

١٩٠ـ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٧٩/١ من حديث همام به، وله شواهد كثيرة عند البخاري، ح: ٣٣٤٠، ومسلم، ح: ١٩٤ وغيرهما.

**١٩١ـ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٣٢٢ من حديث ابن جريج به، وصححه ابن حبان(موارد)،

## www.sirat-e-mustageem.com

• - كتاب الطهارة وضوك احكام وسائل أ يَ لَمْ يَتَوَ ضَّأ .

19۲ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ سَهْلِ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قال: حدثنا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ قال: حدثنا شُعَيْبُ بنُ أبي حَمْزَةَ عن مُحمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جَابِرٍ قال: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

السَّرْحِ قال: حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي السَّرْحِ قال: حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ كَرِيمَةَ قال ابن السَّرْح: ابنُ أبي كَرِيمَةَ مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِينَ قال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بنُ ثُمَامَةَ المُرَادِيُّ قال: قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ الله بنُ الْحَارِثِ بنِ جَزْءٍ مِن أَصْحَابِ مَسْدِدِ مِصْرَ قال: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ مَعْ رسولِ الله عَنْهُ يُحدَّثُ في مَسْجِدِ مِصْرَ قال: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رسولِ الله عَنْهُ في دَارِ رَجُلٍ، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ، فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ، فَخَاداهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ، فَخَالَ لهُ رَسُولُ الله عَلَى النَّارِ، فَخَالَ لهُ رَسُولُ الله عَلَى النَّارِ، فَخَالَ لهُ رَسُولُ الله عَلَى النَّارِ، فَقَالَ لهُ رسولُ الله يَشْدَ: «أَطَابَتْ

۱۹۲- حضرت جابر ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹائٹا کا آخری عمل بیتھا کہ آپ نے آگ پر پکی چیزوں کے استعال سے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا۔

امام ابوداود بڑھ کہتے ہیں کہ بیروایت کہلی صدیث کا اختصارے۔



١٩٣ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدولابي في الكنن: ٢/ ١٦٣ من حديث أحمد بن عمرو بن السرح به \* بن ثمامة مستور كما قال أبوسعيد بن يونس المصري.

١- كتاب الطهارة .... وضوك احكام ومسائل

فتناول مِنها بصعه، قلم يول يُعلِكها حَتَى أَحْرَمَ بالصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

(المعجم ٧٥) - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

(التحفة ٧٦)

198- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا

يَحْيَى عن شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ حَفْصِ عن الأَغَرِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال:

قال رسولُ الله ﷺ: «الْوُضُوءُ مِمَّا

أنْضَجَتِ النَّارُ».

ال: استعال ہے)وضولازم ہے۔'' مِـمَّـا

باب: ۵۷- مذکوره مسئلے میں تشدید کا بیان

١٩٣- حضرت ابو ہر برہ و اللہ كہتے ہيں كه رسول الله

عَلَيْنَ نِهِ مِلِيا: "جو چزآگ ہے کی مو (اس کے

١٩٥- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال:

حدثنا أَبَانٌ عن يَحْيَى يَعْني ابنَ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ بنَ سَعِيدِ بنِ المُغِيرَةِ حَدَّئَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً

فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعًا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ. قالَتْ: ياابْنَ أُخْتِي! ألا

تَوَضَّأُ، إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أو قال: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

قال أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ياابْنَ أَخِي!.

190- جناب ابوسفیان بن سعید بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ (اپی خالدام المونین) حضرت ام حبیبہ اللہ کے ہاں آئے کی انہوں نے ان کوستو کا ایک پیالہ پیالہ انہوں نے (لیعنی ابوسفیان نے) پانی ما تگا اور کل کی تو حضرت ام حبیبہ رہی فرمانے لگیں بھا نے ! کیا وضو نہیں کرو گے؟ بے شک نبی تاثیر نے فرمایا ہے: ''جس چیز کو آگ نے بدل دیا ہواس سے وضو کرو۔'' یا فرمایا: ''جس چیز کو آگ کے بیٹی ہو۔''

امام ابوداود بڑھنے کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں (بھانحے کی بحائے ) جھتھے کا لفظ آیا ہے۔



١٩٤ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٥٨ من حديث شعبة به.

**٩٥ ا .. تخريج : [صحيح]** أخرجه النسائي ، الطهارة ، باب الوضوء مما غيرت النار ، ح : ١٨٠ من حديث أبي سلمة ابن عبدالرحمن به .

## www.sirat-e-mustageem.com

١-كتاب الطهارة .....وضوكادكام ومسأئل

(المعجم ٧٦) - **باب الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ** (التحفة ٧٧)

اللَّيْثُ عَلَيْهُ قَال: حدثنا اللَّيْثُ عن عُبَيْدِالله بنِ عَقَيْلٍ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله عن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مُرْبَ لَبَنّا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قال:

«إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

کے فاکدہ: اس متم کے ماکولات ومشروبات سے جن میں بھنائی ہؤ کلی کرلینا اولی وافضل ہے تا کہ نماز کے دوران میں منہ خوب صاف رہے۔ آنے والی صدیث میں اس کی رخصت کا بیان ہے۔

(المعجم ۷۷) – **باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِ**كَ (التحفة ۷۸)

19۷ - حَدَّثَنا عُشْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ عن زَيْدِ بنِ الْحُبَابِ، عن مُطِيع بنِ رَاشِدٍ، عن تُوبَةَ الْعَنْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ: عن تَوْبَةَ الْعَنْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبننًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّا وَصَلَّى. قال زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا النَّئِيْخ.

192- حضرت انس بن مالک ڈٹٹؤ کہتے ہیں کہ (ایک بارڈ) رسول اللہ ٹٹٹٹ نے دووھ پیا مگر (اس کے بعد) کلی کی ندوضو کیا اور نماز پڑھ لی۔زید (بن حباب) کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے اس شخ (مطبع بن راشد) کی راہ نمائی کی تھی (کماس سے صدیث حاصل کروں۔)

باب:۷۷-اس ہے کلی نہ کرنے کی دخصت

باب: ٧٦- دوده يي كروضوكرنے كامسكله

۱۹۲-حضرت عبدالله بن عماس جانتجاراوی باس که نبی

الله نظر اليك بار) دوده نوش فرماياً كيرياني طلب كيا

اورکلی کی اورفر مایا:''اس میں چکنائی ہوتی ہے۔''

🌋 فائده : دوده بي كركلي كرلينام تحب اورافضل بئنه بهي كري وجائز بـ

(المعجم ٧٨) – **باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ** (التحفة ٧٩)

باب: ٨٨- خون نكلنے سے وضوكا مسله .....؟

191 تغريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب: هل يمضمض من اللبن؟، ح: ٢١١، ومسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح: ٣٥٨ عن قتيبة به.

١٩٧ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ١٦٠/١ من حديث أبي داود به، وحسنه الحافظ في فتح الباري: ٣١٣/١.



١-كتاب الطهارة

١٩٨– حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بنُ نَافِع

قال: حدثنا ابن المُبَارَكِ عن مُحمَّدِ بنَ

إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بنُ يَسَارِ عن

عَقِيلِ بنِ جَابِرٍ، عن جَابِرٍ قال: خَرَجْنَا مَعَ

رسولِ الله ﷺ - يَعْني في غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُل مِنَ

الرَّفْ كِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِى حَتَّى المُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِى حَتَّى

أُهَرِيقَ دَمًّا في أَصْحَابٍ مُحمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيُ ﷺ مَنْزُلًا،

يتبع ابر البيئ على فترن البيئ على مزيد، فقال: «مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟» فَانْتَدَبَ رَجُلٌ

مِنَ المُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فقال:

«كُونَا بِفَمِ الشَّعْبِ». قال: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشَّعْبِ اضْطَجَعَ

المُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى المُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ

الرَّجِينَ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى لِلْقَوْم، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى

رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُم ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرِّفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بهِ

عارِب فَلَمًا رَأى المُهَاجِرِيُّ مَا

هرب. فلما رای المهاجِرِی ما

بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاء قال: سُبْحَانَ الله!

أَلَّا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى! قال: كُنْتُ في شُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

وضوكے احكام ومسائل

۱۹۸ - حضرت جابر بن عبدالله ﴿ النَّهُ الْهُمَّا كُمَّتِهِ بَيْنِ كَهِ بَمْ رسول الله مَالِيْنِ كي معيت مين لُكلے.....يعني غزوهَ ذات الرقاع میں.....توکسی مسلمان نے مشرکین میں ہے کسی کی بیوی کوتل کر دیا' تو اس مشرک نے قتم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کررہوں گا۔ چنانچہ وہ نبی مالیا کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا۔ ادھرنی مَثَالِيَّةً نِهِ الكِمنزل يريرُاوُ كيااورفر مايا: '' كون جمارا يبرو دے گا؟" تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے۔آپ نے ان سے فرمایا:''تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو۔ 'جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے (توانہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرہ دیں گے) چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہوکرنماز پڑھنے لگا (اور پہرہ بھی دیتار ہا۔)ادھر ہے وہ مشرک بھی آ گیا۔ جب اس نے ان کا سرایا ویکھا توسمچھ گیا کہ بیاس قوم کا بہریدارے چنانچہاس نے ایک تیر مارااوراس کےاندرتول دیا۔اس (انصاری) نے وہ تیر(ایخ جنم سے) نکال دیا (اور نماز میں مشغول رہا) حتیٰ کہاس نے تین تیر ہارے۔ پھراس نے رکوع اور سجدہ کیا۔ادھراس کا (مہاجر) ساتھی بھی حاگ گیا۔ اس ( مشرک ) کو جب محسوس ہوا کہان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا۔ مہاجر نے جب انصاری کو و يكها كدوه لهولهان موربا بتواس في كها: سُبْحَان الله! تم نے مجھے پہلے تیر ہی پر کیوں نہ جگادیا؟ اس نے جواب دیا: ''میں ایک سورت پڑھ رہاتھا' میرا دل نہ جا ہا کہ اسے

19.4 ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣٤٣/٣ من حديث ابن المبارك به وصححه ابن خزيمة ، ح: ٣٦ ، وابن حبان (موارد) ، ح: ١٩٠ ، والحاكم : ١/ ١٥٠ ، ووافقه الذهبي ، وعلقه البخاري : ١/ ٢٨٠ (فتح الباري) .

..... وضوكے احكام ومسائل

١- كتاب الطهارة

ادھوری جھوڑ دن\_''

است و استران اور نہ اور نہ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ زخم ہے خون ہم تو اس ہو و نسونیس ٹو نما اور نہ نماز فاسد ہوتی ہے۔ جولوگ خون کے بہنے ہے و فوٹ جانے کے قائل ہیں وہ ایک تو حیض اور استحاضے کے خون ہے اور نکسیر کی بابت روایات ہے۔ حالا نکہ چیش یا نسل کی بابت روایات ہے۔ حالا نکہ چیش یا نسل کی بابت روایات ہے۔ حالا نکہ چیش یا نسل کی بابت روایات ہے۔ حالا نکہ چیش یا نسل کی بابت کے کہ ان کے تو احکام ہی مختلف استحاضے کے خون کی حیثیت عام زخم ہے بہنے والے خون سے بسر مختلف ہے۔ اس لیے کہ ان کے تو احکام ہی مختلف ہیں۔ علاوہ ازیں وہ خون کی حیثیت نیس۔ اس لیے کہ ان کے تو احکام ہی مختلف نکلنے والے خون کی حیثیت نیس۔ اس لیے کہ ابرائ ہی جگوں میں زخمی ہوتے رہے اور اس حالت میں وہ نمازی میں نکلنے والے خون کی حیثیت نیس ۔ اس لیے حالہ کرام مختلف بھی بڑھوں میں زخمی ہوتے رہے اور اس حالت میں وہ نمازی میں خون کی جہاں ہو کہ کہ کہ عام زخموں سے نکلنے والا خون ناقش وضوئیس ہے۔ علاوہ ازیں تکسیر سے دشوکر نے والی روایات ہے بھی استدلال کیا جاتا ہے جو کہ سب کی سب ضعیف اور ناقابل جمت ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں: عون المعبود) ﴿ غروہ زات الرقاع اللہ علی المعبود ) ﴿ غروہ زات الرقاع اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی کھی وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ ﴿ جہاد میں اللہ اللہ اللہ اللہ کی جاتی ہیں۔ ﴿ جہاد میں اللہ اللہ کی جاتی ہیں۔ اللہ وہ تی ہی اللہ اللہ کی خوات کو بیت کی جاتی ہیں۔ اسلام دوران نماز اور تلاوت تر آن شروع کر دی اور وہ سورت 'جو یہ جابہ پڑھ رہا تھا 'سورہ کہف تھی۔ نہر یواری کے دوران نماز اور تلاوت قرآن شروع کر دی اور وہ سورت 'جو یہ جابہ پڑھ رہا تھا 'سورہ کہف تھی۔ نہر یواری کے دوران نماز اور تلاوت قرآن شرف تھا۔

باب:29- نیند سے وضو

199- حصرت عبداللہ بن عمر بناتین کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علی کام میں مشغول ہو گئے اور نماز (عشاء) میں بہت تا خیر کر دی حی کہ ہم لوگ مبعد میں سو گئے 'چر جاگے' پھر سو گئے' پھر جاگے' پھر سو گئے' پھر کہیں آپ تشریف لائے اور فر مایا:'' تمہارے علاوہ اور کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔'' (المعجم ٧٩) - بَالِّ: فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْم (التحفة ٨٠)

211/3

199\_ تخريج: أخرجه البخاري، المواقيت، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ح: ٥٧١، ومسلم، المساجد، باب وقت العثاء وتأخيرها، ح: ٦٣١، من حديث عبدالرزاق به، وهو في المصنف له، ح: ٢١١٥، وعنه أحمد في مسنده: ٢/ ٨٨.

١-كتاب الطهارة وضوك احكام ومسائل

اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فقال: «لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَكُم».

فوا کدومسائل: ﴿ صحابہ کرام عَنْهُمُ کا بیسونا بیٹھے بیٹھے تھا نہ کہ لیٹ کر۔ جیسے کہ دیگرا حادیث سے ثابت ہے۔
﴿ نمازعشاءامت مسلمہ کا خاصہ ہے نیز اس کو دوسری نماز وں کی بہ نسبت اوّل وقت کی بجائے دیر سے پڑھنامستحب ہے۔ جیسا کہ آنے والی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ ﴿ محض نیند سے وضونہیں ٹوٹنا 'الاً بیکہ لیٹ کر ہو یا کی ایسے سہارے سے ہو کہ اعضا و جیلے ہو جا کیں۔ رسول اللہ ٹائٹی کی خصوصیت تھی کہ نیند میں بھی آپ کا وضوقائم رہتا تھا۔ درج ذیل احادیث اس کی واضح دلیل ہیں۔

-٢٠٠ حَدَّثَنَا شَاذُّ بنُ فَيَّاضِ قال:

حدثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عن قَتَادَةً، عن أَنَسٍ قال: كَانَ أَصْحَابُ رسولِ الله ﷺ

﴿ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ ( الْعِشَاءُ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ ( ) ( ) وَوُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّنُونَ .

قال أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ وقال: كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ بَلَفْظِ آخَرَ.

٢٠١ حَدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ
 وَدَاوُدُ بنُ شَبِيبِ قالا: حدثنا حَمَّادُ بنُ
 سَلَمَةَ عن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكِ
 قال: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلْ

۲۰۰-حفرت انس ڈاٹٹا کہتے ہیں کہ اصحاب رسول ٹاٹٹٹا نمازعشاء کاانظار کرتے رہتے تھے حتی کہ ان کے سر (نیند کے باعث) جھک جھک جاتے تھے۔ پھروہ نماز پڑھ لیتے اور (نیا) وضونہ کرتے تھے۔

امام ابوداود وشطۂ کہتے ہیں کہ شعبہ کی قنادہ سے روایت میں بیاضافہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا کے زمانے میں ہمارے سر(نیندکے باعث) جھک جایا کرتے تھے۔

ابوداود دُرُلش کہتے ہیں کہ ابن الی عروبہ نے قمادہ سے دوسرے الفاظ سے بیان کیا ہے۔

۱۰۱-حفزت انس ڈٹٹؤنے بیان کیا کہ نمازعشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی کہ ایک فخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے کام ہے۔ چنانچہ وہ آپ سے سرگوشیاں کرنے لگاحتیٰ کہ قوم کو یاان میں سے

٢٠٠ تخريع: أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ح: ٣٧٦/١٢٥ من
 حديث قتادة به، وصححه الدارقطني: ١/ ١٣١.

**٢٠١ـ تخريج**: أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ح:٣٧٦ من حديث حماد بن سلمة به .

## ١-كتاب الطهارة

شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عن أبي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: حَديثَ يُونُسَ بنِ مَتَّى وَحَدِيثَ ابنِ عُمَرَ في الصَّلَاةِ وَحَدِيثَ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ» وَحَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ: حَدَّثني رِجَالٌ مَرْضِيتُونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَوَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ لِأَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، فَانْتَهَرَنِي الدَّالَانِيِّ السَّعْظَامًا لهُ، فقال: مَا لِيَزِيدَ الدَّالَانِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةً، وَلَمْ يَعْبَأُ بالحَديث.

وضو کے احکام ومسائل

"میری آ کلهیں سوتی ہیں مگردل نہیں سوتا۔"
شعبہ کہتے ہیں قمادہ نے ابوالعالیہ سے چارحدیثیں سنی ہیں (۱) صدیث یونس بن متی۔ (۲) ابن عمر طائع کی صدیث جونماز کے بارے میں ہے۔ (۳) اور وہ صدیث کہ قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں۔ (۳) اور ابن عباس طائع کی صدیث کہ مجھے معتد اور پسندیدہ افراد نے حدیث بیان کی ان میں سے ایک عمر ڈاٹٹ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور پسندیدہ میر نے زد یک عمر ڈاٹٹ ہیں۔ امام ابود اور برطش کہتے ہیں کہ میں نے بزید دالانی کی صدیث امام احدیث میں برطش کے میں کہ میں نے بزید دالانی کی صدیث امام احمد بن طبیل برطش کے سامنے پیش کی تو انہوں نے جھے کو اس کی (انتہائی) کمزوری کے باعث ڈانٹ دیا اور کہا کہ مزید دالانی کو کرا ہوا کہ مشارخ قمادہ کی روایات

اوراس حدیث کوانہوں نے کوئی اہمیت نہ دی۔

میں (وہ کچھ) داخل کر دیتا ہے (جوان میں نہیں ہوتا)

فوائدومسائل: ﴿ فلاصدیہ ہے کہ صدیث ' وضوائی پر ہے جولیٹ کرسوئے۔' سندا ضعیف ہے' گرمعنی و حکماً سی ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْهِ کی خصوصیت تھی کہ نیند میں آپ کا دل بیدار رہتا تھا' لہذا اگر آپ کا وضوثو نیا تو آپ کو علم ہو جاتا۔ ﴿ قَادِه نے جناب ابوالعالیہ ہے جو چارصدیثیں سی بیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے: (اول) کی بندے کو لائق نہیں کہ کہے کہ میں (لیعنی محمد عَلَیْهِ) عضرت یونس بن متی علیه ہے۔ افضل ہوں۔ (سنن ابی داود' حدیث: ۱۳۲۹) (دوم) صدیث ابن عرر رسول الله علیم فر مایا ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے' حتی کہ سورج طوع ہوجائے اورا لیے بی عصر کے بعد حتی کہ سورج غروب ہوجائے۔ (صحیح بعداری حدیث کو جانا اور سوم) قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں' ایک جنت میں اور دوجہنم میں جائیں گے۔ جنتی وہ ہے جس نے حق کو جانا گر فیصلے میں ظلم کیا۔ یہ جبنی ہے اور تیسراوہ ہو بر بنائے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ ورسراوہ ہے جس نے حق کو جانا گر فیصلے میں ظلم کیا۔ یہ جبنی ہے اور تیسراوہ ہو بر بنائے جہالت فیصلے کرتا ہے' یہ بھی جبنی ہے۔ (سنن ابی داو د' حدیث : ۳۵۷۳) (جھارہ) صدیث ابن عباس رسول الله عبالت فیصلے کرتا ہے' یہ بھی جبنی ہے۔ (سنن ابی داو د' حدیث : ۳۵۷۳) (جھارہ) صدیث ابن عباس رسول الله عبالت فیصلے کرتا ہے' یہ بھی جبنی ہے۔ (سنن ابی داو د' حدیث : ۳۵۷۳) (جھارہ) صدیث ابن عباس رسول الله عبالت فیصلے کرتا ہے' یہ بھی جبنی میں اس باب کی فدکورہ صدیث نہیں ہے' لہذا اس جائی فرائظر ہے۔ بعدری' حدیث : ۵۸۱) ان چاروں صدیثوں میں اس باب کی فدکورہ صدیث نہیں ہے' لہذا اس کا سام محل فل فطرے۔

ا المجة ، فقام کھواوگھ آنے گی۔اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی

اور (حضرت انس ڈاٹٹانے ) وضوکرنے کا ذکرنہیں کیا۔

نقال: يَارسُولَ الله! إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُن يَارِسُولَ الله! إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ

-كتاب الطهارة

نُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.

ا کا کدہ: اقامت اورنگبیرتر بمہیں کچھ فاصلہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت ہے نہ امام پر یہ داجب ہے کتگبیر کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کرنماز شروع کردیۓ جیسا کہ بعض حضرات کا موقف ہے۔

أَبُنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بِنُ اللَّهِ شَيْبَةَ عِن السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ عِن عَبْدِ السَّلامِ بِنِ حَرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ السَّلامِ بِنِ حَرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَدِيثِ يَحْبَى، عِن أَبِي خَالِدِ الدَّالانِيِّ، عَن ابِن عَرْبَي فَتَادَةَ، عِن أَبِي الْعَالِيَةِ، عِن ابِن عَبَّاسٍ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَسْجُدُ عَبَّاسٍ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنْامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ وَقَدْ نِمْتَ؟ فَقُالُ: قَلَمْ لَنَوَضَّأً وَقَدْ نِمْتَ؟ فَقَال: قَالَ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأً وَقَدْ نِمْتَ؟ فَقَال: قَانَ مَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ

مُضْطَجعًا». زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ: "فَإِنَّهُ إِذَا

رَّا ﴿ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ﴿ وَقَالَ

اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».

قال أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ «الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ فَامَ مُضْطَجِعًا» هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ أَبُو خَالِدِ الدَّالَانِيُّ عن قَتَادَةً. وَرَوَى أُوَّلُهُ جَمَاعَةٌ عن ابنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُروا شَيْئًا مِنْ هَذَا، وقال: كانَ النَّبِيُّ يَذْكُروا شَيْئًا مِنْ هَذَا، وقال: كانَ النَّبِيُّ مَحْفُوظًا، وقالَتْ عَائِشَةُ: قالَ النَّبِيُّ

۲۰۲ - حفرت ابن عباس فاتنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیم تجدہ کرتے اور (بعض اوقات اس میں)
سوجاتے اور خرائے لینے لگتے 'پھر کھڑے ہوتے اور نماز
پڑھنے لگتے اور وضونہ کرتے ۔ میں نے (ایک بار) عرض
کیا کہ آپ نے نماز پڑھ کی اور وضونیس کیا 'حالا تکہ آپ
سو گئے تئے فرمایا: ''وضو اسی پر ہے جو لیٹ کر سوئے۔''
عثمان اور ہناد نے اضافہ کیا: ''انسان جب لیٹ جا تا ہے تو
اس کے جوڑ ڈھلے ہو جاتے ہیں۔''

امام ابوداود راف کتے ہیں کہ اس روایت میں بیکلرا:

دو ضواس پر ہے جولیٹ کرسوئے۔ "منکر ہے۔ اسے صرف
پزید ابو خالد دالانی نے قادہ سے روایت کیا ہے۔ جبکہ اس
دوایت کا ابتدائی حصہ ایک جماعت نے حضرت ابن
عباس و جب نے تقل کیا ہے مگر وہ بیکٹرا بیان نہیں کرتے اور
(عکرمہ) کہتے ہیں کہ نی تاکیل دل کی نیند ہے ، محفوظ سے
اور حضرت عائشہ و جا کہتی ہیں کہ نی تاکیل نے فرمایا:



## - كتاب الطهارة

٢٠٣ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ في آخَرِينَ قالُوا: حدثنا بَقِيَّةُ عن ٱلْوَضِينِ بنِ عَطَاءٍ، عن مَحْفُوظِ بن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَائِذٍ، عن عَلِيِّ بن أبي طَالِب قال: قال رسولُ الله ﷺ: «وكَاءُ لسُّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ ١.

## (المعجم ٨٠) - بَابُّ: فِي الرَّجُل يَطَأ الأُذَى برجُلِهِ (التحفة ٨١)

٢٠٤- حَدَّثَنا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي مُعَاوِيَةً عِن أَبِي مُعَاوِيَةً ؟ ح: وحدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: أخبرنا شَريكٌ وَجَريرٌ وَابنُ إِذْريسَ عن الأعمَشِ، عن شَقِيقِ قال: قال عَبْدُ الله: كُنَّا لا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِيءٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْنًا.

٣٠٠- سيدنا على ولانتز كهت بن كه رسول الله مثلاثير

وضوكےا حكام ومسائل

نے فر مایا:'''ہم تکھیں سرین کاتسمہ ہیں' تو جوسوحائے وہ وضو

# باب: ٨٠- اگر كوئي گندگي كوروند كرآ ئے تو .....؟

۲۰۴۰ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ النُّونِي فِر ماما كه بهم گندگی پرہے چل کرآتے تھے اور وضونہ کرتے تھے اور نہ (ا ثنائے نماز میں )اینے بالوں یا کپڑوں کوسمیٹتے تھے۔

🌋 فائدہ: بدروایت بھی شخ البانی برال کے نزد یک صحیح ہے اس میں بیان کردہ باتیں دوسری احادیث ہے بھی ثابت ہیں۔

(اس حدیث کی سندمیں)ابراہیم بن الی معاویہ نے يول كها ب: اعمش عن شقيق عن مسروق عن عبدالله ..... ( یعنی مسروق کے اضافہ کے ساتھ ) نیز رہجی كربيسنديا تواعمش عن شقيق قال قال عبدالله (بلفظءن) بي اعمش حَدَّثَ عَنُ شَقِيق (بلفظ

قال إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي مُعَاوِيَةً: فيه عن لأَعمَش، عن شَقِيقٍ، عن مَسْرُوقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عنه قال: قال عَبْدُ الله: وقال هَنَّادٌ مَن شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عنه قال: قال عَبْدُ الله.

تصريح تحديث)

٣٠ ٢ - تخريع : [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه ، الطهارة ، باب الوضوء من النوم ، ح : ٤٧٧ من حديث بقية به ، سنده ضعيف ومع ذلك حسنه المندري وغيره، وللحديث شواهد.

٢٠٤ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب كف الشعر والثوب في الصلوة، ح: ١٠٤١ من حديث عبدالله بن إدريس به \* شك سليمان الأعمش فيمن حدثه، فالسند معلل.



١-كتاب الطهارة .... وضوك احكام ومسائل

فوائدومسائل: آانسان اگرگندگی اور نجاست پرئے گزرے اور بعد میں خشک زمین پر چلے اس طرح کرسب کچھ اتر جائے تو جسم اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کین اگر اس کا جرم (وجود) باقی رہے تو دھونا ضروری ہوگا۔ چڑے کے موزے اور جوتے کوزمین پر گڑنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ﴿اثنائے نماز میں بالوں اور کپڑوں کوان کی ہیئت ہے سمیٹنا جائز نہیں۔ زمین پر گئے ہیں تو لگنے دیں البتہ سریا کندھے کے کپڑے کواؤکا نا (سدل کرنا) جائز نہیں ہے۔ اسے لپیٹ لینا چاہے۔

(المعجم ٨١) - بَابُّ: فِيمَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ٨٢)

قال: حدثنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن قال: حدثنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن عاصِمِ الأَحْوَلِ، عن عِيسَى بنِ حِطَّانَ، عن مُسْلِم بنِ سَلَّام، عن عَلِيٍّ بنِ طَلْقٍ عن مُسْلِم بنِ سَلَّام، عن عَلِيٍّ بنِ طَلْقٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذَا فَسَا أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأُ وَلَيْتَوَضَّأُ وَلَيْتَوَضَّا

(المعجم ۸۲) - **بَابُّ: فِي المَذْ**يِ (التحفة ۸۳)

٢٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال:
 حدثنا عُبَيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ عن الرُّكَيْنِ
 ابنِ الرَّبِيعِ، عن حُصَيْنِ بنِ قَبِيصَةَ، عن عَلِيَّ قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
 أغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

باب:۸۱- جوڅخص نماز کے دوران میں بے وضو ہو جائے .....؟

۲۰۵-حفرت علی بن طلق واٹنؤ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طالقہ نے فر مایا: ''نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے (یعنی بغیر آ واز کے اس کے مقعدے ہوا خارج ہو۔) تو چا ہے کہ وہ (نمازچھوڑ کر) چلا جائے وضوکرے اورنماز دہرائے۔''

باب:۸۲-ندی کامسکله

۲۰۱-سیدناعلی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ندی آتی تھی۔ میں نے (اس سے) عسل کرنا شروع کردیاحتی کہ میری کمر (کی کھال بوجہ پانی) پھٹنے گئ تو میں نے بید مسئلہ نبی طالباتی کے سامنے چیش کیا ایا آپ کو بتایا گیا تورسول اللہ طابباتی فرمایا:''جب تو فدی

٢٠٥ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الرضاع، باب ماجاء في كراهية إتبان النساء في أدبارهن،
 ح:١١٦٦ ،١٦٦٦ من حديث عاصم الأحول به وقال: "حسن"، وصححه ابن حبان (موارد)،
 ح:١٣٠١،٢٠٤،٢٠٣١.

**٢٠٦ــ تخريج : [إسناده حسن]** أخرجه النسائي، الطهارة، باب الغسل من المني، ح : ١٩٣ عن قتيبة به، وصححه ابن خزيمة، ح : ٢٠، وابن حبان(موارد)، ح : ٢٤١ ۔ وضوکے احکام ومسائل -كتاب الطهارة

كود تكھے توغنسل نەكيا كرېلكەصرف اپنى شرمگاه كودھواور للنُّبِيُّ ﷺ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ رسولُ الله نماز والا وضوكرلياكر۔اور جب تو زورے ياني تكالے عَلَيْهُ: «لَا تَفْعَل إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَاغْسِلْ (لعِيٰمٰی نکلے) توغسل کر۔'' ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا

فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ».

🏄 فاکدہ: منی وہ مادہ ہوتا ہے جو اِنزال کے وقت (تیزی ہے اور اچھل کر) نکلتا ہے۔ اور مذی وہ رطوبت ہوتی ہے جوبوس وكناريا شدت جذبات كالرسي ليس دارشكل مين كلتي بي ووي وه ليس دارياني موتاب جوبيثاب پہلے یا بعد فکل آتا ہے۔ عنسل صرف منی کے نکلنے سے واجب ہے۔ اگر انتہائی کمزوری کے باعث یا کوئی وزن وغیرہ اٹھانے سے پاکسی اور وجہسے منی نکل آئے اوراس میں''زوراوراچیل کر نکلنے'' کی کیفیت نہو' توعشس واجب نہ ہوگا۔

> مَالِكِ، عن أبي النَّصْر، عن سُلَيْمَانَ بن بَسَارٍ، عن المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ قال: إِنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله ﷺ عن الرَّجُل إذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ، فإنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيى أَنْ أَسْأَلُهُ؟ قال المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رسولَ الله ﷺ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكمُ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

 ٢٠٨ حَدَّثَنا أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ قال: حدثنا زُهَيْرٌ عن هِشَام بنِ عُرْوَةً، عن عُرْوَةَ انَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبَ قالَ لِلْمِقْدَادِ: وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، قال: فَسَألَهُ المِقْدَادُ. فقالَ

٧٠٧ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عن ٢٠٥ - حفرت مقداد بن اسود والتؤكيم إلى كه حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ان ہے کہا کہ رسول اللہ مُلَاثِعٌ ہے بیہ مئله دریافت کیجیے کہ ایک شخص جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے ندی نکلی ہے تو اس بر کیا لازم ہے (وضوياعسل)؟ چونكه ميرك كهريس آب عليه السلام كي صاحبزادی ہے اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوں ۔مقداد وہاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلْقِثْمُ ہے اس بارے میں یو جھا تو آپ نے فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی ایسامحسوں کرے تواپنی شرمگاه کودهو لے اور نماز والا وضو کرے۔''

۲۰۸- حضرت علی وہائیئا نے مقداد وہائیئے کہا اور مذكوره بالاحديث كي ما نند ذكر كيار كہتے بيں كه چنانچه مقداد بالله على الله على عند دريافت كيا تو آب نے فرمایا:'' چاہیے کہ وہ اپنے ذَ کر اور نُحصُیتَین کودھولے۔''

٧٠٧\_ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب الوضوء من المذي، ح:٥٠٥، والنسائي، ح: ١٠١٥٦ من حديث مالك به ، وهو في الموطأ ( يحيى): ١/ ٤٠ ، وللحديث شواهد عند مسلم ، ح: ٣٠٣ وغيره . ٣٠٨\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من

المذي، ح: ١٥٣ من حديث هشام بن عروة به وسنده منقطع.



وضو کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

رسولُ الله ﷺ: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عن هِشَام، عن أَبِيهِ، عن المِقْدَادِ، عن عَلِيٍّ عِن النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

 ٢٠٩ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً الْقَعْنَبِيُّ قال: حدثنا أبي عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ ، عن أبِيهِ، عن حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عن عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبِقال: قُلْتُ لِلْمِقْدادِ، فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابنُ عُيَيْنَةَ عن هِشَام، 21 ﴿ عَنِ أَبِيهِ، عَنِ عَلِيٍّ. وَرَوَاهُ ابنُ إِسْحَاْقَ عن هِشَام بنِ عُرُوزَةً، عن أبيهِ، عن المِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ أُنْثَيَيْهِ.

امام ابوداود الملفذ كہتے ہيں كهاس حديث كوثورى اور ایک جماعت نے بسند [هشام عن ابیه (عروة) عن مقداد عن على عن النبي الروايت كيا بـ

٢٠٩-حضرت على بن ابي طالب دائمةً كہتے ہيں كه ميں نے مقداد ڈٹاٹڈا سے کہا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

امام ابوداود كهتم مين: اس كومنفضل بن فضالهٔ ثوري اورابن عيينه في هشام عن ابيه عن على كي سندس روایت کیا ہے۔

اوراین آخل نے عن هشام بن عروة عن ابیه عن مقداد عن النبي كي سند سروايت كيا ب اوراس میں خصیتین کے دھونے کا ذکرنہیں کیا۔

ﷺ فوائدومسائل: ⊙ حدیث ۲۰۸اور ۲۰۹ضعیف ہیں۔اس لیے ځُصُبَیّین کا دھونا ضروری نہیں ۔صرف ذَ کَر کا دھو

لینا کافی ہے۔ تاہم بشرط صحت (جیما کہ شخ البانی اللہ کے نزویک صحیح میں) ذکر کے ساتھ محصُبتَین کا بھی وحونا ضروری ہوگا۔ ﴿ منی جب زورے اور اچھل کر نگلے تو عسل واجب ہوجا تا ہے۔ مگر مذی ودی اور جریان منی ہے صرف وضولا زم آتا ہے۔ ۞ وضو کا اطلاق وومعانی پر ہوتا ہے۔ ایک صرف بغوی اعتبار ہے بیخی منہ ہاتھ دھولینا۔

دوسراا صطلاحی وضولیعنی جو وضوئماز کے لیے کیاجا تا ہے مُذکورہ بالاحدیث میں اسی اصطلاحی وضو کا ذکر ہے۔

· ٢١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا ٢١٠- حفرت بهل بن حنيف الثَّؤَ كَتِي مِن كَهِ مِجْهِمَا إَسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابنَ إِبْرَاهِيمَ، قال: أخبرنا مِب**ت**زياده **مَدَى ٱ تَى شَى اوراس بنا بِ<sup>عِنْس</sup>ل بهى بهت زياده** 

٢٠٩ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، ح: ٢٠٨.

• **٧١ـ تخريج : [إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المذي يصيب الثوب، ح: ١١٥، واب**نأ** ماجه، ح:٥٠٦ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبالهُ ا

# www.sirat-e-mustageem.com

-كتاب الطهارة

کرنا پڑتا تھا' لہذا میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:''اس کے لیے مہیں وضوئی کافی ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور جومیرے کپڑے کولگ جائے؟ آپ نے فرمایا:''جہال تو محسوس کرے کہ کپڑے کولگ ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کرچیڑک لیا کر' یہی کافی ہے۔''

وضوكے احكام ومسائل

لُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَني سَعِيدُ بنُ عَبَيْدِ بنِ السَّبَّاقِ عن أَبِيهِ، عن سَهْلِ بنِ عُنْثُ قال: كُنْثُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً لَكُنْثُ أَكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رسولَ لِكُنْثُ أَكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رسولَ للله عَلَيْ عن ذَلِكَ فقال: ﴿إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ لَلِكَ الْوُضُوءُ \*. قُلْتُ: يارسولَ الله! لَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لَكَيْفِكَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لَكَيْفِكَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لَكَيْفِكَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لِنَكْ فِيكَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لِنَكْ فِيكَ بِمَا يُصَيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قال: لِنَكْ فِيكَ بِلَهُ أَمْلَ مَنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا لِينْ نَوْبِكَ حَيْثُ ثَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ ».

کے فائدہ: اس معلوم ہوا کہ ندی کے نکلنے سے وضوتو ٹوٹ جائے گا کیکن کپڑے کو دھونا ضروری نہیں بلکہ اس جگہ بر چھینٹے مارلینا ہی کافی ہے۔

۱۱۱- حضرت عبدالله بن سعد انصاری پائلا کتے ہیں کہ میں نے رسول الله نالیا کے چوا کہ مشل کس چیز سے لازم آتا ہے؟ اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکاتا ہے؟ (یعنی پیشاب کے بعد اس کا کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا: ید' نمری ہوتی ہے اور ہرزی نمری کلتی ہے۔ تو اس کے اپنی شرمگاہ اور خصیتین کورھولیا کراوروضوکرلیا کرجیے کے ناز کیلئے کیا جا تا ہے۔'

حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى قال: خبرنا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِ قال: حدثنا مُعَاوِيَةُ خبرنا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِ قال: حدثنا مُعَاوِيةُ بِغْنِي ابنَ صَالحٍ ، عن الْعُلَاءِ بِنِ الحَارِثِ ، عن حَرَامِ بِنِ حَكِيمٍ ، عن عَمَّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ لَأَنْصَارِي قال: سَأَلْتُ رسولَ الله عَلَيْ عَمَّا لَأَنْصَارِي قال: سَأَلْتُ رسولَ الله عَلَيْ عَمَّا وَجِبُ الْغُسْلَ وَعن المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ ؟ قَالَ: "ذَلِكَ المَذْيُ ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، قَالَ: "ذَلِكَ المَذْيُ ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، نَعْشِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأَنْفَيَنْكَ وَتَوَضَّأُ فَضُوا يَضُونَ المَاءِ ﴾ لَمُنْ وَلَكَ فَرْجَكَ وَأَنْفَيَنْكَ وَتَوَضَّأُ وَضُوا لَلْكُونَ المَاءِ اللّهُ اللّهُ

٢١٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُحمَّدِ بنِ

٣١٢- جناب حرام بن حكيم اپنے چيا (حضرت



٢١١ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في مؤاكلة الجنب والمحائض وسؤرهما،
 ح:١٣٣، وابن ماجه، ح: ١٣١، ١٣٧٨، من حديث معاوية بن صالح به، وقال الترمذي: "حسن غريب".

۲۱۲\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٣١٢ من حديث أبي داود به، واختصره الترمذي، ح: ١٣٣. وقال: "حسن غريب".

> مُحمَّدٍ، قال: حدثنا الْهَيْثَمُ بنُ حُمَيْدٍ قال: حدثنا الْعَلَاءُ بنُ الحَارِثِ عن حَرَامِ

ابنِ حَكِيمٍ، عن عَمِّهِ أنَّهُ سَأَلَ رسولَ اللهُ

ﷺ: مَا يَجِلُّ من امْرَأْتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قال: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» وَذَكرَ مُؤَاكَلَةَ

الحَائِضِ أَيْضًا، وَسَاقَ الحَدِيثَ.

کے مسئلہ: عورت جب مخصوص ایام میں ہوتو زوجین کے لیے خاص جنی عمل حرام ہے۔ تاہم اکٹے کھائی اٹھ بیٹھاور لیٹ سکتے ہیں۔ ای کوآپ نے [مَافَوْ قَ الْإِزَارِ]' تہد بند سے او پراو پر' سے تعبیر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے ندی کا افراج ہوگا تو عسل واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر منی نکل آئے تو عسل کرنا پڑےگا۔

٣١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الْفَرْنِيُّ قَال: حدثنا بَقِيَّةُ بنُ الْوَلِيدِ عن سَعْدِ الله، عن سَعْدِ الله، عن عَبْدِ الله، عن عَبْدِ الله، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عائِذِ الأَزْدِيِّ - قال

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَائِدِ الأَرْدِيِّ - قَالَ هِشَامٌ: هُوَ ابنُ قُرْطِ أَمِيرُ حِمْصَ - عَن مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ

عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأْتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فقال: «مَا فَوْقَ الإزَارِ وَالتَّعَفُّفُ

قال أبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقُويِّ .

عنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ».

امام ابوداود اطل كہتے ہيں كديدهديث قوى نبيس\_

الله طَالِمُ ہے یو جھاتھا کہ میری بیوی جب ایام (حیض) میں ہوتو (ان دنوں) میرے لیےاس سے کیا کچھ علال

ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تہہ بند سے اوپر اوپر اور (عبداللہ ، بن سعد دلائیؤنے ) حائضہ عورت کے ساتھول کر کھا کی لینے ،

۲۱۳ - حضرت معاذ بن جبل نطانئ سے روایت ہے

کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظام سے سوال کما کہ

ایام حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے ج

آپ نے فرمایا:''تہہ بند سے اوپر اوپر۔ (حلال ہے)

تاہم اس سے بچناافضل ہے۔"

کے متعلق بھی یو چھا ....اور صدیث ہیان کی۔

کے وضاحت: ایا مخصوصہ میں جوان میال بیوی کواز حدا حتیاط چاہیے عین ممکن ہے کہ الی حد تک پہنچ جائیں کہ واپس آ نامشکل ہوجائے۔ تاہم (جماع کے بغیر) مباشرت جائز ہے کیونکہ ندکورہ حدیث ضعیف ہے۔

٣١٣\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٠/ ٢٠١، ح: ١٩٤ من طريق آخر عن عبدالرحمار ا ابن عائذبه وهو لم يدرك معاذبن جبل كما في جامع التحصيل للعلائي، ص: ٢٢٣.



\_\_\_\_\_ جنابت اورنسل جنابت کے احکام ومسائل

باب:۸۳-(مباشرت کے موقع پر)اگر جذبات مُصندُ ہے ہوجا کیں...؟ (اورانزال نہ ہوتو...؟)

۳۱۴-حضرت الى بن كعب بن النف ان (سهل بن سعد) كوخبر دى كه رسول الله نائيل نه الله اسلام ميس اس بات كی رخصت دی تقی ( كه انزال نه هونے برخسل نه كيا جائے) كيونكه لوگوں كے پاس كپڑے كم هوتے تيخ مگر اس كے بعد خسل كرنے كا تكم دے دیا تھا اور اس (ببلی رخصت ) ہے تح كردیا تھا۔

(ببلی رخصت ) ہے تح كردیا تھا۔

(المعجم ٨٣) - بَابُّ: فِي الْإِكْسَالِ (التحفة ٨٤)

١-كتاب الطهارة\_\_\_\_\_\_

٢١٤ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح قال: حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: أخبرني عَمْرٌو يَعْني ابنَ الحَارِثِ، عن ابنِ شِهَابِ قال: حَدَّثني بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبِيَّ بنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبيًّ بنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبيًّ بنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رُسُولَ الله ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ في أَوَّلِ الإسْلَامِ لِقِلَّةِ الثَّيَابِ، ثُمَّ أَمْرَ بالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

قال أبُو دَاوُدَ: يَعني الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ.

۲۱۵ - حفرت الى بن كعب باللائف نے بيان كيا كه وه فتولى جولوگ ديا كرتے تھے كه "بانى" پانى سے (لازم آتا) ہے" ايك رخصت تھى جس كى رسول الله الله الله الله الله على ابتدائے اسلام ميں اجازت دى تھى ليكن اس كے بعد عنسل كا تكم ارشا وفر مايا۔"

امام ابوداود کہتے ہیں' راوی کی مراد (اسلام کا پہلا

حكم) بك د إنى يانى لازم آتا ب- "

710- حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ مِهْرَانَ الْبَزَّارُ الرَّزِيُّ قال: حدثنا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عن أَبِي حَازِم، عن مُحَمَّدِ أَبِي غَسَّانَ، عن أَبِي حَازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ قال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بنُ كَعْبِأَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رسولُ الله ﷺ في بَدْءِ الإسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بالاغْتِسَالِ بَعْدُ.

على فاكده: تفصيل اس مسلك كى يد ب كدابتدائ اسلام ميس زوجين ك ليے اجازت بھى كدمباشرت كے موقع پراگر



٢١٤ - تخريج: [صحيح] رواه البيهقي: ١/ ١٦٥ من حديث أبي داودبه، وأخرجه الترمذي، الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، ح: ١١٠، ١١١، وابن ما جه، ح: ٢٠٩ من حديث ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصرح الزهري بالسماع من سهل بن سعد عند ابن خزيمة، ح: ٢٢٦ وغيره.

٢١٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الدارمي، الطهارة، باب: الماء من الماء، ح: ٧٦٦ عن محمد بن مهران
 لجمال به، ورواه ابن ماجه، ح: ٢٠٩.

١-كتاب الطهارة المسال ا

انزال نه ہوتو عسل واجب نہیں۔اس کیفیت کوایک بلیغ انداز میں بیان فرمایا: ' پانی پانی ہے (لازم آتا) ہے۔ ' یعنی عسل کا پانی منی کا ورج نال اعادیث میں ذکر آر ہا ہے۔اس لیے ندکورہ بالا الفاظ اوراد کام اب احتلام کی صورت کے ساتھ مخصوص ہوگئے ہیں۔ یعنی اگر خواب میں کچھ دیکھا ہوا ورجسم یا کیڑوں پرتری اور اثر نمایاں ہویا کسی اور صورت میں منی کا اخراج ہوتو منسل واجب ہوگا ور نہیں۔البتہ بیوی ہے ہم بستری کرنے کے بعد ہرصورت میں منسل واجب ہوگا ور نہیں۔البتہ بیوی ہے ہم بستری کرنے کے بعد ہرصورت میں منسل واجب ہوگا ۔

۲۱۲ - حَدَّفَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَاللهُ مِرِهِ اللهُ مَسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ الفَرَاهِيرِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَ هُوْ اللَّهُ مُعْدِهَا الأَرْبَعِ وَالْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ 222 فَيْ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ».

فوائدومساكل: (اس صورت مين خواه انزال بويان خسل واجب بوگا - (فقهاء ومحدثين اتصال ختان كامعنى ميمراد ليت بين كه حشفه غائب بوجائد (ابن ماجه باب ماجاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان عديث: ۱۱۱ و جامع الترمذي حديث: ۱۰۸)

حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: أخمَدُ بنُ صَالِحِ قال: ٢١٧- حفرت ابوسع حدثنا ابنُ وَهْبِ قال: أخبرني عَمْرٌ وعن رسول الله عَلَمْ فَرْمايا! ابنِ شِهَاب، عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ بن عبدالرحمٰن (حفرت الج عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ والے) يهي كرتے تھے۔ رسولَ الله ﷺ قال: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» كوواجب جائے تھے۔ وكانَ أبُو سَلَمَةً يَغْعَلُ ذَلِكَ.

۲۱۷-حفزت ابوسعید خدری دانشاسے مردی ہے کہ رسول اللہ تا بھی نے فرمایا: '' پانی پانی سے ہے۔' اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن (حفزت ابوسعید خدری سے روایت کرنے والے) یہی کرتے تھے۔(یعنی انزال ہونے ہی پرخسل کو واجب جانتے تھے۔)

🎎 فائدہ: بعض صحابہ دتا بعین کی بھی رائے رہی ہے کہ جب تک انزال نہ ہو خسل واجب نہیں ہوتا 'گرا کثر ای بات

**٢١٦ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الغسل، باب: إذا التقى الختانان، ح: ٢٩١ من حديث هشام، ومسلم، الحيض، باب نسخ: "الماء من الماء . . . الخ"، ح:٣٤٨ من حديث شعبة به .

٢١٧ تغريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني . . . . المخ، ح : ٣٤٣ من حديث عبدالله بن وهب به .

۔ جنابت اورغسل جنابت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

کے قائل تھے جس کااوپر بیان ہوا کہ بیابتدائے اسلام میں رخصت تھی بعدازاں اتصالِ ختان سے غسل واجب کردیا گیا'

اوراب يمى بات صح ب صحيحمسلم مين ان روايات كوجيع كرديا كيا ب- (صحيح مسلم عديث : ٣٥٣ و مابعد)

باب:۸۴۔جنبی (اگرغسل کرنے سے پہلے )اپنی (المعجم ٨٤) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ بیوی کے پاس دوبارہ آئے تو .....؟ يَعُودُ (التحفة ٨٥)

 ٢١٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا ۲۱۸ - حفرت انس والثناكا بيان ہے كه رسول الله مَنْ عِلْمُ الكِ بارا بني (تمام) بيويوں كے پاس آئے اورايك إسْمَاعِيلُ قال: حدثنا حُمَيْدٌ الطُّويلُ عن ہی عسل کیا۔ أَنَسِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْم

عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بِنُ زَيْدٍ عن أَنَسِ وَمَعْمَرٌ، عن قَتَادَةً، عن أَنَسِ وَصَالِحُ بنُ أبي الأَخْضَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عن أنَسِ عن النَّبِيِّ ﷺ.

امام ابوداود المطشر كہتے ہيں كه (ايك ہى عنسل كا ذكر ) ویگراسانید سے بھی ثابت ہے۔ یعنی: ہشام بن زیدنے انس سے اورمعمر نے بواسط قیادہ انس ڈاٹٹا سے اور صالح بن الى الاخضرنے بواسطه زبرى انس طافئ سے اور وہ نبي

مُثَاثِينًا سے بیان کرتے ہیں۔

🏄 فوائدومسائل: ۞ انسان اپنی بوی کے پاس دوسری بار جانا چاہے یا دیگر بیو یوں کے پاس جانا چاہتا ہوتو اس دوران میں عسل کرنا واجب نہیں ہے بلکے صرف وضو کانی ہے جس کااس روایت میں بوجہ اختصار ذکر نہیں ہوا۔ ﴿ نبی عیشانیالا کامعمول تھا کے زوجات میں باری کا اہتما م فرماتے تھے گربعض اوقات سفروغیرہ سے واپسی پر با قاعدہ باری شروع کرنے سے پہلےایک بارسب کے پاس چلے جاتے تھے یا کوئی اورو جبھی ہوتی ہوگی ۔ ﴿ حضرت انس اللَّا اللَّ روايت كے مطابق نبي تابيع كوتىس مردول كى قوت دى كئى تھى \_ (صحيح بىحارى عديث:٢٦٨)

باب:۸۵-جودوباره مجامعت کرنا جاہے (المعجم ٨٥) - بَابُّ: فِي الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ (التحفة ٨٦) تو وضوكر لے!

٢١٩- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ

٢١٩- حضرت ابو رافع طائفا كہتے ہیں كه نبي مالینا

٢١٨\_ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب إنيان النساء قبل إحداث الغسل، ح: ٢٦٤ من حديث سماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية به .

٢١٩\_تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، ح: ٥٩٠ من حديث حماد بن سلمة به السلمي صحح لها الحاكم والذهبي: ٢/ ٣١١.

قال: حدثنا حَمَّادٌ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبي رَافِع، عن عَمَّتِهِ سَلْمَى، عن أبي رَافِع: أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قال: فَقُلْتُ لَهُ:

يارسولَ الله! ألَا تَجْعَلُهُ غُسُلًا وَاحِدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وَأُطْبَتُ وَأَطْهَرُ».

قال أبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ ...

٢٢٠ - حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ: أخبرنا
 مَوْهُ مُن مُؤْمَرُ مِن عَمْرُو بنُ عَوْنٍ: أخبرنا

حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عن أَبِي المُتَوَكِّلِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن البِي المُتَوَكِّلِ، عن البِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن البَّبِيِّ قَال: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا

بِي بَيِّ لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا».

(ایک بار) اپن از واج کے پاس آئے اور ہرایک کے ہاں شمل کیا۔ ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ (آخر میں) ایک ہی شمل نہیں کر لیتے ؟ آپ نے فرمایا: "بیدنیادہ پاکیزہ عمدہ اور طہارت کا باعث ہے۔"

جنابت اورغسل جنابت کے احکام ومسائل

امام ابوداور بڑلشہ کہتے ہیں کہ حضرت انس ہڑلٹو کی حدیث(جواو پرذ کرہوئی)اس سے زیادہ صیح ہے۔

۲۲۰-حفرت ابوسعید خدری دلاتئات مروی ہے نبی نگافی نے فرمایا:''تم میں سے جوکوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے' پھراس کا خیال دوبارہ آنے کا ہوتو چاہیے کہان دونوں (باریوں)کے درمیان وضوکر لے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ فَهُوره بالا احاديث (٢١٩ ٢١٨) مِين كَي تَعَارَضَ نَهِين بِ بلكه بيد د ومختلف احوال كابيان ہے۔ ﴿ دوباره رغبت ہوتو اس دوران مِين وضوكر لينا جمہور كے نزد يك مستحب ہے۔ امام ابن خزيمه اس وضو ہے با قاعدہ نماز والا وضومرا دليتے بين نه كه تحض استخابا منظريت (صفائی) جيبے كه امام طحاوى كا خيال ہے اوراس كافائده بيد بنا يا گيا ہے كه ' اس سے طبیعت میں خوب نشاط پيدا ہو جاتی ہے' اور يہی جمله اس امر كيكے ''امراسخباب' ہونے كا بنا يا گيا ہے كه ' اس سے طبیعت میں خوب نشاط پيدا ہو جاتی ہے' اور يہی جمله اس امر كيكے ''امراسخباب' ہونے كا

باب:٨٦-جنبي اگرسونا حاسية

(المعجم ٨٦) - **بَابُ الْجُنُبِ** يَنَامُ (التحفة ٨٧)

٢٢١ حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن

٢٢١ - حضرت عمر بن خطاب والثنَّة في رسول الله مُلَاثِمًا

٢٢٠ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح : ٣٠٨ مؤ
 حديث حفص بن غياث به، وصححه الترمذي، ح : ١٤١ .

**٢٢١\_ تخريج**: أخرجه البخاري، الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح: ٢٩٠، ومسلم، الحيض، باب جوا نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح:٣٠٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (رواية يحيى):٢٧/١ (ورواية القعنبي، ص:٨٥، ٥٩).

## www.sirat-e-mustaqeem.com

جنابت اور خسائل جنابت کے احکام و مسائل سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے (یعنی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے) تو آپ نے فرمایا: ''وضو کرو'ا بنی شرمگاہ دھواور پھر سوجایا کرو۔''

١- كتاب الطهارة مالكِ ، عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارِ ، عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارِ ، عن عَبْدِ الله بنِ دُكَرَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال : ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ».

الکدہ: '' وضوکر ڈاپنی شرمگاہ دھو'' سے بیر تیب مراد نہیں بلکہ پہلے استنجا کرنا اور شرمگاہ دھونا اور پھر وضوکر نا مراد ہے۔ اور یہ وضوکر ڈاپنی میں ایر اور شخ البانی وغیرہ بھتے یہی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ الل ظاہراس کے وجوب کے قائل ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید بھی ای طرف مائل ہیں کہ اس میں امر اور شرط کے صینے وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال عسل مؤخر کرنا ہوتو وضو کرنے میں غفلت نہیں کرنی جا ہے اور جنبی رہنے کو عادت بھی نہیں بناجا ہے اور وضو آ دھا عسل مجھاجاتا ہے۔

(المعجم ۸۷) - باب الْجُنُبِ يَأْكُلُ (التحفة ۸۸)

٣٢٢ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ وَقُتَنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالا: حدثنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

باب: ٨٥- جنبي اگر يجه كھانا جاہے....؟

۳۲۲ - ام المونتین حضرت عاکشه را این کرتی ہیں که نبی تالیج کو جب عسل لازم ہوتا اور آپ سونا چاہتے تو وضوکر کیلتے' نماز والا وضوبہ

🌋 فائدہ: یعنی جنبی اگر نہانہ سکے توسونے سے پہلے وضوکر لے۔

٣٢٣ حَدَّننا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ فال : حدثنا ابنُ المُبَارَكِ عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: وإِذَا أَرَادَ أَنْ بَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ.

۲۲۳-محمد بن صباح بزاز قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن زهرى كل سندساسك هم معنى مروى ہے اوراس ميں اضافہ ہے كہ: اور جب آ پ حالت جنابت ميں ہوتے ہوئے كچھ كھانا چاہتے تو

اپنے ہاتھ دھو کیتے۔

**۲۲۲ تخريج**: أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح: ٣٠٥ عن تيبة به، وزاد النسائي، ح: ٢٥٨ ° وإذا أراد أن يأكل أو يشرب، قالت: غـــل يديه، ثم يأكل ويشرب ° .

٣٢٧- تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق \* صرح الزهري بالسماع عند البغوي في شرح السنة: ٢/ ٣٤.



قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ وَهْبِ عن يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بنُ أَبي الأَخْضَرِ عن الزُّهْرِيُّ كما قال ابنُ المُبَارَكِ، إِلَّا أَنَّهُ قال: عن عُرْوَةَ أَوْ المُبَارَكِ، إِلَّا أَنَّهُ قال: عن عُرُوةَ أَوْ أبي سَلَمَةً. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عن أبي سَلَمَةً. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ عن النَّبِيِّ عَن عن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ كما قال ابنُ المُبَارَكِ.

اوراوزاعی نے بواسط یونس عن زھری عن النبی ہاسی طرح روایت کیاہے جیسے کدابن مبارک نے۔

جنابت اورنسل جنابت کے احکام ومسائل

امام ابوداود برالله كہتے ہیں كدابن وہب نے بواسطہ

یونس اس کوروایت کیا تو کھانے کے قصے کوان کا قول بنا

د یا بعنی حضرت عا ئشہ ﷺ برموقو فأ روایت کیا ہے۔جبکہ

صالح بن انی الاخضر بواسطه زبری وبی بیان کرتا ہے جوابن

مبارک نے کہا۔ (بیعنی نینداور کھانے دونوں کا ذکر کیا) مگر

اس سندمیں شک ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت لینے والا

اس سے یہ بات معلوم علی کے ساتھ پینے کا بھی ذکر ہے۔ (سنن نسائی عدیث: ۲۵۸) اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنبی آ دمی کو کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھولینے چاہیں ۔ تاہم عام حالات میں اگر ہاتھ صاف ہوں تو کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے ضرور کہیں ہیں تاہم مستحب (پیندیدہ) ضرور ہے۔

عروه ہے باانی سلمہ۔

(المعجم ۸۸) - باب مَنْ قَالَ: الْجُنْبُ باب:۸۸-جوبيكة المحكم وضوكرك! يَتَوَضَّأُ (التحفة ۸۹)

٢٢٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى:

حدثنا شُعْبَةُ عن الحَكَم، عن إبْرَاهِيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأً ــ تَعْني وَهُوَ جُنُبٌ .

٢٢٥ حَدَّثَنا مُوسَى يَعْني ابنَ
 إشمَاعِيلَ قال: حدثنا حَمَّادٌ قال: أخبرنا

ہ) سرورہے۔ باب :۸۸- حق کہتا سرا جنبی ہضوکر را!

۲۲۷-ام الموسنین سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ اگر حالت جنابت میں ہوتے اور پچھ کھانا چاہتے یاسونا چاہتے تو وضو کر لیا کرتے تھے۔

۲۲۵-حفرت ممارین یاسر ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نی ٹاٹیٹل نے جنبی آ دمی کے لیے رخصت دی ہے کہ جب

٢٢٥ تخريج: [إسناده ضعيف] سنده ضعيف لانقطاعه، أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، ح: ٦١٣ من حديث حماد بن سلمة به وقال: 'حسن صحيح'، والحديث السابق شاهدله.



جنابت اورنسل جنابت کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

وہ کچھکھانا پینا چاہے یاسونا چاہےتو وضوکرلیا کرے۔

عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عن يَحْيَى بنِ يَعْمُرَ، عن عَمَّارِ بنِ يَعْمُرَ، عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأً.

امام ابوداود راط کیتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کی بن بعر اور عمار بن یاسر کے مامین ایک آ دمی کا واسطہ ہے ( یعنی حدیث منقطع ہے۔ ) اور حضرت علی بن ابی طالب ابن عمراور عبداللہ بن عمرو وی کی کی کہا کہ جنبی جب کھانا جا ہے تو وضو کر ہے۔

قال أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بِنِ يَعْمُرَ وَعُمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ فِي هَذَ الْحَدِيثِ رَجُلٌ. وقال عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَابِنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الله بِنُ عَمْرٍو: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّاً.

کے فائدہ: بدروایت سنداً اگر چہ منقطع ہے' گرمعنی ثابت ہے جیسے کہ گزشتہ احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ جنبی اپنا مختصل مؤخر کرنا چا ہے تو مستحب ومؤکد یہی ہے کہ نماز والا وضو کر لے۔ اور جنبی رہنے اور ( کم از کم ) ترک وضو کوا پنی عادت نہ بنائے' مگر کھانے پینے کے لیے صرف ہاتھ دھولیں بھی کافی ہے۔ مزید پیش آیدہ احادیث دیکھیے۔

(المعجم ۸۹) - باب الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ (التحفة ۹۰)

مُعْتَمِرٌ ؟ ح : وحدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ قال : حدثنا معْتَمِرٌ ؟ ح : وحدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قالا : حدثنا برُدُ بنُ سِنَانٍ عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيِّ، عن غُضَيْفِ بنِ الْحَارِثِ قال : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : فَضَيْفِ بنِ الْحَارِثِ قال : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ في أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ في آخِرِهِ ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ في أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ في آخِرِهِ ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ في أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا

اغْتَسَلَ في آخِرهِ. قُلْتُ: الله أَكْبَرُ! الْحَمْدُ

لله الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ:

باب:٨٩-جنبي عنسل مؤخر كرسكتا ہے!

۲۲۲- جناب غضیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رفاق سے کہا کہ ارشاد فرمائے! کیا رسول اللہ طاقیم عنسل جنابت رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے یا آخررات میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات ابتدائے رات میں کرتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری حصے میں میں نے کہا: اللہ اکبر! حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاطے میں وسعت دی۔ میں نے عرض کیا: کیا رسول اللہ طاقیم رات کے ابتدائی حصے میں و تر پڑھ لیتے تھے یا آخر میں؟ انہوں نے کہا: کہا: کہا: کہا: کہا: کہا رسول اللہ طاقیم رات کے ابتدائی حصے میں و تر پڑھ لیتے تھے یا آخر میں؟ انہوں نے کہا: کہا: کہا: کہا: کہا: کہا: کہا رسول اللہ طاقیم رات کی ابتدائی رات کے ابتدائی رات کی ابتدائی رات کی ابتدائی رات کی ابتدائی رات کے ابتدائی رات کی رات کی ابتدائی رات کی ابتدائی رات کی رات کی ابتدائی رات کی رات کی رات کی ابتدائی رات کی رات



٢٢٦\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في القراءة في صلاة الليل، ح:١٣٥٤ من حديث إسماعيل وهو ابن علية به، ورواه النسائي، ح:٢٢٦، ٢٢٤، ٤٠٥.

جنابت اورغسل جنابت کے احکام ومسائل

میں نے کہا: اللہ اکبر! حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معالمے میں وسعت رکھی۔ میں نے کہا: یہ فرمائے: کیا

رسول الله مَنْ يَتَمَا قُر آن مجيداونجي آواز سے بيڑھتے تھے يا

خاموثی سے؟ فرمایا کہ بھی اونچی آ داز سے پڑھتے تھے

اور کھی دھیمی آ واز اور خاموثی ہے۔ میں نے کہا: اللہ اکبر!

حرياس الله كي جس نے اس معالمے ميں وسعت ركھي۔

٢٢٧- حضرت على بن الى طالب والثناني الأيلاس

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جس گھر میں تصویر ' کتااور جنبی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔" ١-كتاب الطهارة ... ١

أَرَأَيْتِ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ في آخِرهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ في أَوَّلِ

اللَّيْلِ وَرُبَّمًا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ

أَكْبَرُ ! الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رسولَ الله ﷺ كَانَ

يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ: الله أَكْبَرُ!

الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الأمْرِ سَعَةً .

فوائد ومسائل: ﴿ صالحین امت کے سوالات پرغور کیا جائے کہ ان کی بنیا داللہ کی رضا کی طلب اس کی قربت کا شوق اور رسول اللہ ظاہرہ کی سیرت کا اتباع ہوتا تھا۔ ﴿ عَسَل جنابت کوموَ خرکرنا مباح ہے مگر مستحب موکد ہیہ ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ ﴿ مُمر ترغیب اور ترجیح کیمی ہے وقت اداکرنا مباح ہے مگر ترغیب اور ترجیح کیمی ہے کہ اسے رات کے آخری ھے بیس (نماز تہجد کے بعد) اداکیا جائے۔ ﴿ رسول اللّہ ظَائِرہ اور اس طرح صحابہ کرام کی تلاوت قرآن کا حقیق وقت اور موقع رات بیس نماز تہجد ہوا کرتا تھا۔ ﴿ اس قراءت بیس اہل خانہ کی رعایت رکھنا بہت ضروری

را کا مان میں وقت اور وی وقت میں مار ہجا ہو اور ہے کدزیادہ اونچی آ واز سے دوسروں کوتشویش ندہو۔

٧٢٧ - حَدَّثَنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ قال:

حدثنا شُعْبَةُ عن عَلِيٍّ بنِ مُدْرِكٍ، عن أَبِي رُرُعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عن عَبْدِ الله بنِ نُجِيٍّ عن أَبِي طَالِبِ عن نُجَيِّ عن أَبِي طَالِبِ عن النَّبِيِّ عَن أَبِي طَالِبِ عن النَّبِيِّ قال: «لا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا

النبيِّ ﷺ قال: «لا تدخل المَّا فِيهِ صُورَةٌ ولا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ».

فائدہ: اس حدیث میں ' ملائکہ کے داخل نہ ہونے ہے مراد' رصت کے فرشتے ہیں۔ کراماً کا تبین انسان سے جدا خبیب ہوتے۔ اور تصویر ہے جبکہ اسے زینت کے لیے لئکا یا گیا ہو۔ اگراس کی اہانت ہوتی ہوتو ایک حد تک رخصت ہے۔ اور کتے سے مراد عام کتا ہے نہ کہ شکاری یا حفاظت والا 'کیونکہ بیجائز

٧٢٧ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ، ح: ٢٦٢ من حديث شعبة به، ورواه ابن ماجه، ح: ٣٦٥، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٢٠٢، والحاكم: ١/ ١٧١، ووافقه الذهبي عبدالله بن نجى حسن الحديث، وثقه الجمهور، وكذا أبوه حسن الحديث.

228

۔ جنابت اور نسل جنابت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

ہیں۔ بدروایت شیخ الیانی کے نز دیک ضعیف ے اس لیے جنبی آ دمی کی بابت بدکہنا صحیح نہیں کہاس کی وحہ سے فرشتے نہیں آتے۔ تاہم بشرط صحت اس کی توجید بیمکن ہے کہ جنبی مخص تسامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شسل نہ کرے اور نمازیں بھی ضائع کردے۔ تو کسی گھر میں ایسے جنبی کا وجودیقیناً ملائکہ رحمت کے آنے میں مانع ہوسکتا ہے۔

۲۲۸ – ۱م الموننین سیده عائشه بالله کهتی میں که رسول الله مُنْفِيْمُ حالت جنابت ميں سوحاما كرتے تھے بغيراس کے کہ یانی کوہاتھ لگائیں۔

٢٢٨ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِير قال: أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي إسْحَاقَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله عِيْ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

امام ابوداود بطاش كہتے ہيں كہ ہم ہے حسن بن على واسطى نے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا وہ کہتے تھے کہ بیر حدیث وہم ہے۔ یعنی ابوالحق کی حدیث۔

قال أَبُو دَاوُدَ: حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ الْوَاسِطِيُّ قال: سَمِعْتُ يَزيدَ بنَ هَارُونَ يقولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمَّ -يَعْنى حَدِيثَ أبي إسْحَاقَ.

🎎 فائدہ: امام ابوداود برطشہ نے اس حدیث کا وہم ہونانقل کیا ہےاور امام تر مذی نے بھی بھی اشارہ دیاہے مگر یہ بھی فرمایا ہے کدابوا کی سے بیروایت شعبہ توری اور دیگر کی ایک نے روایت کی ہے۔ ہمارے دور حاضر کے حقق اور محدثین کرام علامہ احمرمحمہ شاکراور شیخ البانی بھانتا نے اس حدیث کو سیح کہا ہے۔ ( دیکھیے' سنن تر ندی' شرح احمرمحمہ شاکز' /۲۰۲/ ۲۰۲۱ورآ داب الزفاف ازشخ الباني) اوربطورخلاصه علامه ابن قتیبه ک'' تاویل مختلف الحدیث'' (۳۰۶) ہے بیا قتباس چیش خدمت ہے:''( مذکورہ مسئلہ میں ) بیرسب امور جائز ہیں لیعنی جو جاہے بعداز جماع نماز والا وضوکر کےسو جائے اور جو جا ہے صرف شرمگاہ اور اپنے ہاتھ دھولے اور جو جاہے و لیے ہی سور ہے۔ مگر وضو کرنا افضل ہے اور رسول اللہ عَالَيْنَ فِي مِن تَو بِهِلَى صورت برعمل كيا تا كه فضيلت ثابت بهواور بهي دوسري بر تا كدرخصت رب اورلوكول كوعمل مين آساني مولهذا جوافضل يمل كرناجاب كرف اورجورخصت يوكفايت كرناجاب كرف: والله اعلم بالصواب.

(المعجم ٩٠) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ بِإِبِ:٩٠-جِنِي آدي كاقر آن يرُ هنا....؟ الْقُرْآنَ (التحفة ٩١)

٢٢٩- حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قال:

۲۲۹- جناب عبدالله بن سلمه كہتے ہیں كه میں اور

٢٢٨ــتخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، ح: ١١٨، وابن ماجه، ح: ٥٨٣،٥٨١ من حديث أبي إسحاق السبيعي به، وللحديث شواهد، انظر التلخيص الحبير: ١٤١/١ أبوإسحاق صرح بالسماع عند البيهقي: ١/ ٢٠١، ٢٠٢ ولكن السند إليه ضعيف.

٣٢٩\_تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، ح:٢٦٦، وابن ماجه، 😝



جنابت اورنسل جنابت کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

میر بےساتھ دوآ دمی اور بتھے ہم حضرت علی ڈلٹڈ کے باس حدثنا شُعْبَةُ عن عَمْرو بن مُرَّةَ، عن آئے ۔ ایک آ دمی ہماری برادری کا تھا اور دوسرا میرا خیال ہے بنواسد سے تھا۔ان دونوں کوحضرت علی نے ایک جانب، ۱۰ نه کیااور کها کهتم دونوں توانااور طاقتور ہوٴ لبذا اینے دیں ( کا فرض ادا کرنے ) میں خوب ہمت دکھانا۔ پھرکھڑ ہے ہوئے اور بیت الخلامیں چلے گئے' پھر نکلے اور یانی منگوایا' اس ہے ایک چلولیا اور اس ہے (اپنا ہاتھ منہ) دھویا اور قرآن پڑھنے لگ گئے۔ حاضرین نے اس براعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی مَثَاثِمٌ میت الخلا ہے نگلتے اورہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھاور آپ کے لیے کوئی چیز قر آن یڑھنے سے مانع نہ ہوتی تھی اِلآیہ کہ جنابت ہے ہوں۔

عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ قال: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيّ أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ وَجْهًا وقال: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فأنْكَرُوا ذَلِكَ، فقال: إنَّ رسولَ الله على كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ 23) يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ - عَنَ الْقُرْآنِ شَيْءُ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

🎎 فائدہ:اس روایت ہے جنبی کے لیے قر آن کریم کی تلاوت ممنوع ثابت ہوتی ہے لیکن اس کی صحت متفق علیہ نہیں۔ دیگر محققین کے نز دیک به روایت ضعیف ہے۔ نیز دیگر وہ احادیث بھی' جن میں حالت جنابت میں قرآن یڑھنے سے روکا گیا ہے'ضعیف ہیں۔ چنانچہ امام بخاری بڑھنے نے حضرت ابن عباس طافخیاہے ُقل کیا ہے کہ:''وہ جنبی كيلية قراءت قرآن مين كوئي حرج نسجيجة تھے۔''يعني ان كيز ديك جنبي كاقرآن پر هنا جائز ہے۔امام بخاري امام این تیمیدوابن قیم اورامام این حزم بیشتر وغیره کا موقف بھی یہی ہے۔ تفصیل کیلیئے دیکھیے: (نیل الاو طار شو کانی' باب تحريم القراءة على الحائض والحنب وصحيح بخارى باب تقضى الحائض المناسك كلها) باب:۹۱-جنبی کامصافحه کرنا (المعجم ٩١) - بَابُ: فِي الْجُنُب

يُصَافِحُ (التحفة ٩٢)

· ٢٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا نَحْمَر

۲۳۰-حضرت حذیفه راتش سے مروی ہے کہ نبی مُالماً ان سے ملے اور (مصافحہ کے لیے) ان کی طرف اینا

عن مِسْعَرِ، عن وَاصِل، عن أبي وَائِل، عن 🗛 ح:٩٤٤ من حديث شعبة به، وقال الترمذي، ح:١٤٦: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٠٨، وابن حبان، ح:١٩٣،١٩٢، وابن الجارود، ح:٩٤، والحاكم:٤/١٠٧، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد، وقالا

• ٧٣٠ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ح: ٣٧٢ من حديث مسعر به.

الحافظ: "والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة " (فتح الباري: ١/ ٤٠٨ ، ح: ٣٠٥).

حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِي ﷺ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إلَيْهِ، فَقَال: إنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ فَقَال: «إنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِس».

٢٣١- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْيَى وَيِشْرٌ عن حُمَيْدٍ، عن بَكْرٍ، عن أبي رافع، عن أبي مُرَيْرة قال: لَقِينِي رسولُ الله يَنْ فَي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ وأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَنُبٌ فَقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَاأَبَا هُرَيْرةَ؟» جِئْتُ، فقال: «أَيْنَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ قَال: «سُبْحَانَ أَمُ اللهُ إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُهُ.

وقال في حَدِيثِ بِشْرٍ قال: حدثنا حُمَيْدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْرٌ.

جنابت اورشل جنابت کے احکام ومسائل

ہاتھ بر ھایا توانہوں نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''مسلمان ناپاک (پلید) نہیں ہوتا۔''

۱۳۳۱ - سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مظیماً مجھ سے مدینے کے ایک راستے میں ملے اور میں جنبی تھا کہذا میں وہاں سے کھسک گیا اور جا کرعسل کیا کھر واپس آیا۔ آپ نے بوچھا: ابو ہریرہ تم کہال تھے؟ میں نے کہا: میں جنابت سے تھا میں نے مناسب نہ جانا کہ طہارت کے بغیر آپ کی مجلس میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا: "سُبْحَانَ الله اسلمان نجس نہیں ہوتا۔"

شُخْ نے بشرکی مدیث میں کہا: حَدَّثْنَا حُمَیْدٌ قَالَ حَدَّنَیٰ بَكْرٌ .....

فوائد ومسائل: ﴿ جنبی ہے مساس ومصافحہ بلاشہ جائز ہے۔ ﴿ اس کا پسیند اور لعاب بھی پاک ہیں۔ ﴿ مسلمان کا ناپاک ہونا ایک تھی اور عارضی کیفیت ہوتی ہے جے دمحید ہے'' کہتے ہیں (میم کے ضمداور دال کے کسرہ کے ساتھ۔) اس کے بالتقابل مشرک معنوی طور پر نجس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ شُرِ کُونَ نَحَدَّ ﴾ وتو ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ شُرِ کُونَ نَحَدُ ﴿ وَمَا مِنْ اللهُ وَمُونَ لَا اللهُ اللهُ وَمُونَ لَا اللهُ اللهُ وَمُونَ لَا اللهُ اللهُ وَمُونَ لَا لِهِ ہِ کَمَا سِ دوران میں وضوکر لے۔ جیسے کہ گرشتہ باب ۸۹ میں بیان ہوا ہے۔ ﴿ سِیان اللهُ ' کاکمہ بطور تجب بھی استعال ہوتا ہے۔

باب:۹۲ - جنبی کامسجد میں داخل ہونا

(المعجم ٩٢) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (التحفة ٩٣)

۲۳۲-ام المونين سيده عائشه را الانايان كرتى بين كه

۲۳۲ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا

٢٣١ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ح: ٢٨٣، ومسلم، الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ح: ٣٧١ من حديث يحيى بن سعيد القطان به.

٢٣٢\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣ من حديث أبي داود به، وصححه ابنخزيمة، ◄



# www.sirat-e-mustaqeem.com

جنابت اور شابت کے احکام وسائل رسول اللہ علی ہے تابت اور (دیکھا کہ) بعض اصحاب کے گھروں کے دروازے مجدی جانب کھلتے ہیں تو آپ نے فرمایا: ''ان گھروں (کے دروازوں) کو مسجد کے درخ ہے کھیردو۔'' آپ دوبارہ تشریف لائے اوران لوگوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تھی اس بنا پر کہ شاید کوئی رخصت نازل ہوجائے۔ تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا: ''ان گھروں کے درخ مجدی جانب سے پھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے پھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے پھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے پھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے بھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے بھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے بھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے بھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے کھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے کھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے کھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے کھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب سے کھیر لو۔ بے شک میں مبود کو جانب کے حال انہیں کرتا ہے۔'

قال أَبُو دَاوُدَ: هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ.

المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

١-كتاب الطهارة.

امام ابوداود المكشے كہتے ہيں كەرادى ُ حديث (افلت بن خليفه كادوسرانام) فليت عامرى( بھى) ہے۔

باب:۹۳-جنبی آ دمی لوگوں کو بھولے سے نماز پڑھائے

۲۳۳- حضرت ابو بکرہ ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ٹائٹٹا فجر کی نماز میں داخل ہوئے (المعجم ٩٣) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ (التحفة ٩٤)

٢٣٣ حَدِّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:
 حدثنا حَمَّادٌ عن زِيَادٍ الأعْلَم، عن

♣ ح: ١٣٢٧ ، وللحديث شواهد كثيرة.

**٧٣٣ـ تخريج**: [حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٤٥ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٢٩، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٣٢، وللحديث شواهد عند ابن ماجه، ح: ١٢٢٠ وغيره.



الْحَسَنِ، عن أبي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ يَخْدَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَخَلَ في صَلَاةِ الفَجْرِ فَأُوْمَأ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُم ثُمَّ جَاءَ وَرَأْشُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

٢٣٤ حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قال: أخبرنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وقال في أَوَّلِهِ: فَكَبَّرَ، وقال في آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عِن أَبِي سَلَمَةً، عِن أَبِي هُرَيْرَةً قال: فَلمَّا قَامَ فِي مُصَلَّهُ وَانْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُكَبِّرُ انْصَرَفَ فَي مُصَلَّهُ وَانْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُكبِّرُ انْصَرَفَ فَمَّ قال: "كما أَنْتُمْ". وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابِنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عِن مُحمَّدٍ [يعني ابن سيرينَ مُرسلًا] عِن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: فَكَبَرَ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى القَوْمِ أَن اجْلِسُوا فَكَبَرَ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى القَوْمِ أَن اجْلِسُوا فَذَهَبَ فَا فَتَسَلَ. وَكَالَكِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَكِيمٍ، عِن عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَكِيمٍ، عِن عَلَا فِي سَلَاةٍ قال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ عَلَى مَلَاقٍ فِي صَلَاقً فِي صَلَاقً .

قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حدثنا أَبَانُ عن

جنابت اور خسل جنابت کے احکام ومسائل پھراپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہا پنی اپنی جنگہوں پر تھمبرے

رہو۔ پھرتشریف لائے تو (اس حال میں تھے کہ) آپ کےسرسے پانی کے قطرات ٹیک رہے تھے اور آپ نے نہ . . . ، ، ، ،

انہیںنماز پڑھائی۔

۲۳۳۰- حفزت جماد بن سلمه نے مذکورہ بالاسند سے اس کے ہم معنی بیان کیا۔ اور اس روایت کے شروع میں ہے کہ آپ نے کہ جب نماز ہوری کی تو فر مایا: ''میں محض انسان ہوں اور میں جنابت بی ''

امام ابودادو برائ کہتے ہیں کہ اے زہری ہے ابوسلمہ نے انہوں نے ابوہریہ وائٹنے ہو روایت کیا تو کہا: جب آپ انہوں نے ابوہریہ وائٹنے ہوائے اور ہمیں انتظار ہوا کہ آپ بھیے ہو (ویے ہی شہرے رہو!") اور اے ابوب اور ابن عون اور ہشام (تینوں) نے محمد یعنی ابن سیرین سے ابن عون اور ہشام (تینوں) نے محمد یعنی ابن سیرین سے کہتے ہوئے ابن میرکئی فیرا پن انتظام سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا:

مرسل طور پر) نبی شافیا سے روایت کیا ہے کہ آپ نے کہتے ہوئے اور شسل کیا ہے اور ای طرح کے اور شسل کیا ہے اور ای طرح کے اور شسل کیا ہے اور ای طرح کے ایک مالک نے اساعیل بن الی تعلیم سے انہوں نے عطاء بن میں اربی کیا ہوں ہے کہا کہ رسول اللہ تافیا نے ایک نے ای

امام ابوداود ہڑھ کہتے ہیں اورایسے بی مسلم بن ابراہیم نے ہمیں اپنی سند سے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان

٣٣٤ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٤١ عن يزيد بن هارون به، وانظر الحديث السابق، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج، ح: ٥٣٦.



جنابت اور شل جنابت کے احکام ومسائل

يَحْيَى، عن الرَّبِيعِ بنِ مُحمَّدِ عن النَّبِيِّ كيا وه يُحِيلُ بروايت كرتے بين وه ريَّج بن مُحمد بوه وه الله الله الله عن النَّبِيِّ أَنَّهُ كَبَرَ.

فوائدومسائل: یہ واقعہ دوطرح سے روایت ہوا ہے۔ پہلا حدیث ابوبکرہ ڈاٹھؤیل ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھا نمازیل واض ہوئے اور تکبیر کہی جیسے کہ امام ابوداود رہ نے نے چند شواہد پیش کیے ہیں۔ دوسرا روایت ابو ہریرہ ڈاٹھؤیل ہے کہ آپ نے تکبیر کہنے سے پہلے ہی اشارہ فرمایا: ان دونوں میں تطبیق ممکن ہے کہ [دَحَوَلَ فِیْ صَلاَةٍ ] یا [کَبَر فِیْ صَلاَةٍ ] موادہ ہے۔ قاضی صَلاَةٍ ] کامنی ارادہ فعل ہے یعنی آزاد کہ آئ یگہ نحل فی صَلاَةٍ ] یا [اَرَادَ اَنْ یُکہِر فِیْ صَلاَةٍ ] مرادہ ہے۔ قاضی عیاض اور قرطبی نے ان روایات کے پیش نظر دوواقعات کا احمال پیش کیا ہے جب کہ بخاری وسلم میں حدیث ابو ہریرہ میں مدیث ابو ہریرہ دولئوں ہیں مقبل ہے۔ (صحیح بحاری) حدیث ۔ ۲۵۱۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریں

٣٣٥ - حَدَّثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ حَرْبِ قال: حدثنا الزُّبَيْدِيُّ؛ ح: وحدثنا عَيَّاشُ بنُ الأزْرَقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قال: حدثنا وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قال: حدثنا

وحديثا محلد بن حايد قال. حديثا إبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قال: حدثنا رَبَاحٌ عن مَعْمَرٍ ؛ ح: وحدثنا مُؤَمَّلُ ابنُ الْفَضْلِ قال: حدثنا الْوَلِيدُ عن الله فَزَاعِيِّ، كُلُّهُمْ عن الزُّهْرِي، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أُقِيمَتِ

الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رسولُ الله ﷺ حَتَّى إِذَا قامَ في مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فقال لِلنَّاس: «مَكَانَكُم» ثُمَّ

رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ قَدٍٰ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ وَهَذَ لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ ،

۲۳۵ - سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نماز
کے لیے اقامت کبی گی اور لوگوں نے صفیں بنالیں تو
رسول اللہ ظائم شریف لائے حتی کہ جب اپنی جگہ پر
کھڑے ہو گئے تو آپ کویاد آیا کہ آپ نے شام نہیں کیا
ہو تو لوگوں سے فر مایا: ''اپنی اپنی جگہ پر تھہرے رہو۔''
پھر آپ اپنے گھر گئے 'پھر ہمارے پاس واپس آئے تو
آپ کے سرسے پانی کے قطرات ٹیک رہے تھے اور
آپ نے شل کیا تھا (اور اس اثنا میں) ہم صفوں میں
کھڑے رہے ۔ بیابن حرب کے لفظ ہیں جبکہ عیاش کے
لفظ ہیں: ہم برابر کھڑے رہے آپ کا انتظار کرتے
لفظ ہیں: ہم برابر کھڑے رہے 'آپ کا انتظار کرتے
لفظ ہیں: ہم برابر کھڑے دے اور شال کرے آئے۔

**٧٣٥\_ تخريج**: أخرجه البخاري، الأذان، باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟، ح:٦٤٠،٦٣٩، ومسلم، المساجد، باب:متى يقوم الناس للصلوة؟، ح:٥٠٥ من حديث الزهري به، وانظرح: ٥٤١.

جنابت اور شل جنابت کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

وقال عَيَّاشٌ في حَدِيثِهِ: فلمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَداغْتَسَلَ.

خط فوا کدومسائل: ﴿ محمد رسول الله طَقِيمًا حکام شریعت کے ای طرح پابند تھے جیسے کہ باتی افرادامت 'سوائے ان امور کے جن میں آپ کوخصوصیت دی گئی تھی۔ ﴿ جےمب مجد میں جناب لاتی ہوجائے (احتلام ہوجائے) اس کے لیے ضروری نہیں کہ تیم کر کے باہر نگلے جیسے کہ بعض کا خیال ہے۔ ﴿ اقامت اور تکبیر میں کسی معقول سبب سے فاصلہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ووبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ مقتدیوں کوچا ہے کہ اپنے مقررامام کا انتظار کریں اگر کھڑے بھی وجائز ہے۔ اُ

(المعجم ٩٤) - بَ**ابُّ:** فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّةَ فِي مَنَامِهِ (التحفة ٩٥)

حدثنا حَمَّادُ بنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ قال: حدثنا عَبْدُ الله الْعُمَرِيُّ عن عُبَيْدِالله، عن عَبْدُ الله الْعُمَرِيُّ عن عُبَيْدِالله، عن الْقَاسِم، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَن الرَّجُلِ يَجِدُ الْبُلَلَ وَلَا يَذْكُرُ الْجَلِ مَعْ عَن الرَّجُلِ الْجَلِ الْبُلَلَ وَلَا يَذْكُرُ الْجَلِ مَعْ عَن الرَّجُلِ الْجَلِ مَعْ الْبُلَلَ وَلا يَذْكُرُ يُرَى أَنْ قَد احْتَلَمَ وَلَا يَجِد الْبُلَلَ، قال: الْمَرْأَةُ يُرَى أَنْ قَد احْتَلَمَ وَلَا يَجِد الْبُلَلَ، قال: الْمَرْأَةُ لَنَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسُلٌ؟ قال: "نَعَمْ، لَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسُلٌ؟ قال: "نَعَمْ، لَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسُلٌ؟ قال: "نَعَمْ،

باب:۹۴-نیندسے بیداری پرانسان ایے جسم یا کپڑوں پرنمی محسوں کر بے ق

پٹر ول پری حسوس کر سے ہو ۔۔۔۔۔۔؟

الله مُلْفِیْ میں کہ درسول
الله مُلْفِیْ ہے سوال کیا گیا کہ انسان (اپنجم یا کپڑوں
پر) نمی محسوس کرتا ہے گراہے احتلام (یا خواب) یا زئیس
آتا۔آپ نے فرمایا: 'وعنسل کرے۔'' اوراس آدمی کے
متعلق پوچھا گیا جو بجھتا ہے کہ اے احتلام ہوا ہے گر
(جہم یا کپڑوں پر) کوئی نمی نہیں پاتا؟ آپ نے فرمایا: ''اس
پر خسل نہیں ہے۔'' توام سلیم ہے گانے کہا کہا گرا کورت ای
طرح دیکھے تو کیا اس پر عسل ہے؟ آپ نے فرمایا:

"ہاں!عورتیں (بھی) بلاشبہ مردوں ہی کی مانند ہیں۔''

فائدہ: بیروایت سندا ضعیف ہے۔ تاہم بیروایت اور بھی کئی طُرق سے مروی ہے بنابریں بعض محققین کے نزد یک بیروایت ان طرق کی وجہ ہے تو کی ہوجاتی ہے۔ (الموسوعة الحدیشة ' ۲۲۲ / ۲۲۵) ﷺ البانی برا الله سوعة الحدیشة ' ۲۲۲ / ۲۲۵) ﷺ البانی برائد کے اس کی تعلیم اللہ کی محسلم کی روایت ہے بھی اس میں بیان کردہ مسئلے کا اثبات ہوتا ہے وہ روایت ہے کہ حضرت اسلیم جھن نبی نوایش کی خدمت میں صاضر ہو کیں اور

٣٣٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكر احتلامًا، ح:١١٣، وابن ماجه، ح: ٣١٢ من حديث حماد بن خالد به \* وقال الترمذي: "وعبدالله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه"، ولبعض الحديث شواهد.



۱ - كتاب الطهارة جنابت كادكام وسائل

پوچھا کہ کیا احتلام ہونے کی صورت میں (جس طرح مرد عسل کرتا ہے) عورت پر بھی عسل ہے؟ آپ نے فرمایا:
'' ہاں' جب وہ پانی دیکھے۔'' (صحبح مسلم' الحیض' حدیث :۳۱۳) اس سے واضح ہے کہ اس معالم میں مرد
اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ خواب (حالت نیند) میں جس کو بھی احتلام ہوجائے' اسے یا دہویا نہ یا دہوں جیسے
لیکن اگر اس کے کپڑے گیلے ہوں تو اس پر عسل واجب ہے۔ بشر طیکہ اس کے کپڑے اس طرح گیلے نہ ہوں جیسے
پیٹاب سے گیلے ہوتے ہیں' کیونکہ اس صورت میں اس پر عسل واجب نہیں ہوگا۔ اورا گراسے خواب میں احتلام تو یا د
ہوئیکن اس کی کوئی علامت (نمی) اس کے کپڑ دن پر نہ ہو تو عسل واجب نہیں ہوگا۔

(المعجم ٩٥) - باب الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ (التحفة ٩٦)

٧٣٧ - حَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حدثنا عَنْبَسَةُ: حدثنا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ عِن عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ شُهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ عِن عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ وَ قَالَتْ: يَارِسُولَ الله ! إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ في مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ في النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْسِلُ أَمْ لا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "نَعَمْ، فَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "فَعَمْ، فَالْتُ عَائِشَةُ: أَفُ لَكِ، عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أَفُ لَكِ، عَائِشَةُ: أَفُ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ وَهَلْ المَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ وَهِلْ المَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ وَهِلْ الْمَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ وَهِلْ الشَّبُهُ؟!».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَابِنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عن

باب: ۹۵-غورت (خواب میں)وہ پکھید کیھے جومرد د کھتا ہے تو .....؟

امام ابوداود رشط نے کہا کہ زبیری عقبل یونس اور زہری کے جیلیج (محمد بن عبداللہ بن مسلم عیاروں نے)

**٢٣٧\_ تخريج :** أخرجه مسلم، الحيض، باب وجوب الغسل على الموأة بخروج المني منها، ح : ٣١٤ من حديث عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري به ، مختصرًا .

# www.sirat-e-mustaqeem.com

۔ جنابت اور عنسل جنابت کے احکام ومسائل

" -كتاب الطهارة

، عن مَالِكِ، عن زہری ہے اورا سے بی ابن الی الوزیر (ابراہیم بن عر)

قی مُسَافِعٌ الْحَجِیمُ نے بواسطہ الک زہری ہے ای طرح روایت کیا ہے

نَّهُ ، وَأَمَّا هِشَامُ بِنُ (لِعِنی بید مکالمہ حضرت عائشہ اورام سلیم کے مابین ہوا

، عن زَیْنَبَ بِنْتِ ہِنْ ہے) نیز مسافع حَجیبی نے (بھی) زہری کی موافقت

مَلَمَهَ أَنَّ أُمَّ سُلَیْمٍ میں بواسطہ عروہ حضرت عائشہ سے یکی روایت کیا ہے گئی ۔ گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ سلیمہ کی مربشام بن عروہ بواسطہ عروہ عن زینبینت الی سلمہ کی ۔ گئی ہے۔

الزُّهْرِيِّ وَابِنِ أَبِي الْوَزِيرِ، عن مَالِكِ، عن الزُّهْرِيِّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيِّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ قال: عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ، وَأَمَّا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ فقال: عن عُرْوَةَ، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ، عن أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إلَى رسولِ الله ﷺ.

سندے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ بڑا نے بیان کیا کہ ام سلیم رسول اللہ ٹائٹیا کے پاس آئی تھی۔ مصادیعہ میں سام میں تاریخ کی ساتھ

نوائد وسائل: ﴿امام ابوداود رفر الله الله على بحث مين زبرى اور بشام بن عروه كے ما بين اختلاف كا ذكر كررہ بين كہ يہ مكالم دھزت ما كشر الله كا كا امام ابوداود رفر الله الله على بين كا تو امام صاحب كنزد كيد ترجي زبرى كى روايت كو ب الله تعزيد ما كشر الله كا كے وانبول نے اى كے شوابد ذكر كيے بين محر قاضى عياض كي تحقيق مين بير كالم دھزت ام سلم اورام سليم كے ما بين ہوا ہے۔ اس طرح ترجي بشام بن عروه كى روايت كو ہوگى اورامام بخارى بلاك كا ميلان بهى اى طرح ترجي بشام بن عروه كى روايت كو ہوگى اورامام بخارى بلاك كا ميلان بهى اى طرح ترجي بشام بن عروه كى روايت كو ہوگى اورامام بخارى بلاك كا ميلان بهى اى طرح ترجي بشام بن عروه كى روايت كو ہوگى اورامام بخارى بلاك كا ميلان بهى اى طرح ترجي بات مام علام دونوں نے كہا كہ عين ممكن ہے كہ دونوں بى اس موقع برموجود بول اور دونوں نے تبلي كہا كہ الله اعلى بود والله اعلم . (عون المعبود) ﴿ حضرت الم سليم بي كا بيہ جمله جو انہوں نے اپنے سوال سے بہلے كہا كہ الله تعالى تو بالك جائے ہے الكی جائے ہے ہیں شرعا ضرورت ہے بتائى جائے ۔ ﴿ امهات المؤتمین كاس سوال برا ظہار تجب دليل ہے كہ يہ برائى كا خيال نہ آيا تھا۔ (من ادر ہے كى طيبات و طا برات ' تنفيں' اس حد تك كہ آئيں خواب ميں بھى بھى برائى كا خيال نہ آيا تھا۔ (من افادات الشخ سلطان محمود بلاك )

(المعجم ٩٦) - **باب** مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلُ (التحفة ٩٧)

٧٣٨ حَدَّفْنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ابنِ شِهَاب، عن عُرْوَة، عن عَائِشَةَ: أنَّ رَسولَ الله ﷺ كَانَ

باب:۹۲-پانی کی مقدار'جونسل کے لیے کافی ہوسکتی ہے

۲۳۸-ام الموئین سیده عائشہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک برتن فَرْق سے عسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔

**٣٣٨\_ تخريج**: آخرجه مسلم، الحيضر، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . الخ، ح: ٣١٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (رواية يحى): ١/ ٤٤، ٤٥ (ورواية القعنبي، ص: ٥٤)، ورواه البخاري، ح: ٣٥٠ من حديث ابن شهاب الزهري به .



١-كتاب الطهارة...

يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرْقُ مِنَ الجَنَابَةِ .

قال أَبُو دَاوُدَ: قال مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرسولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْق.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى ابنُ عُيَيْنَة نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَسْلِ يقولُ: الْفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يقولُ: صَاعُ ابنِ أبي ذِنْبِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلُثِّ. قال: فَمَنْ قال ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قال: لَيْسَ ذَلِكَ بَمَحْفُوظٍ. قال: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يقولُ: مَنْ أَعْطَى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا مَنْ أَعْطَى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَتُلُنَّا فَقَدْ أَوْفَى، قِيلَ: لَكَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَتُلُنَّا فَقَدْ أَوْفَى، قِيلَ: الصَّيْحَانِيُ ثَقِيلٌ. قال: الصَّيْحَانِيُ أَطْيَبُ؟ قال: لا أَدْرى.

امام ابوداود برطن نے کہا کہ معمر نے بواسط زہری اس حدیث میں روایت کیا ہے کہ حضرت عاکشہ شافا نے کہا: میں اور رسول اللہ مٹافیا آیک برتن سے عسل کرلیا کرتے میں ایک فَرْق کے برابریانی آتا تھا۔

جنابت اورغسل جنابت کے احکام ومسائل

امام ابوداود برطش نے کہا کہ ابن عیدینہ نے بھی حدیث مالک کی مانندروایت کیا ہے۔

امام ابوداود کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن خبل رشائیہ
سے سنا وہ کہدرہے تھے کہ فَرْق (ایک برتن ہے) اس
میں باعتبار مقدار سولہ رطل آتے ہیں اور میں نے ان کوسنا
کہدرہے تھے کہ ابن الی ذئب کا صاع (باعتبار وزن)
کے پانچ رطل اور تہائی رطل کے برابر ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ
جولوگ صاع کو آٹھ رطل کے برابر بتاتے ہیں؟ انہوں
نے فرمایا کہ ان کا قول (صحیح اور) محفوظ نہیں ہے۔

نے فرمایا کدان کا فول ( یے اور ) حفوظ کیس ہے۔
کہتے ہیں کد میں نے امام احمد کوسنا' وہ کہدر ہے تھے
کہ جوشخص ہمارے اس رطل کے مطابق پانچ رطل اور
ایک تہائی رطل (شرعی ایک صاع) صدقه کو طراد اکر دیے
تواس نے بورا فطرانہ ادا کر دیا۔ کہا گیا: (مدینے کی)
صحافی محبور بھاری ہوتی ہے۔کہا: صحافی بہترین محبور ہے؟
کہا: میں نہیں جانیا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ [فَرْق] تا نے کا ایک برتن ہوتا تھا جس سے چیزیں جرکز نا پی جاتی تھیں۔ رطل کے حساب سے اس کا وزن سولہ رطل بنا تھا۔ صحیح مسلم میں سفیان بن عیدنہ سے اس کی کمیت کو تین صاع بیان کیا گیا ہے۔ راقم مترجم نے اپنے ہاں موجود مُدَ سے اس کا حساب لگایا تو ہمارے رائج الوقت بیانے سے اس کی کمیت نولیٹر اور چیولی لیٹر بنتی ہے۔ صدیث: ۹۵ کے فوائد میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ﴿ کی کھا حادیث میں ہے کہ بانی کی مید مقدار صرف رسول اللہ طابی فی نے استعمال فرمائی اور کچھ میں ہے کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ طابی وونوں نے۔ اور میر بھی

# جنابت اور خسل جنابت کے احکام ومسائل

### ١- كتاب الطهارة

نابت ہے کہ آپ ایک صاع یا سواصاع سے عنسل کرلیا کرتے تھے تو ان میں تطبیق آسان ہے کہ پر مختلف احوال اور مواقع کا بیان ہے۔ اس باب کی احادیث میں یہ بات خاص قابل ملاحظہ ہے کہ 'ایک برتن سے عنسل فر مایا'' اور' ہم عنسل کرلیا کرتے تھے۔ ''یعنی اس سے مزید پانی اور دوسرا برتن طلب نہیں کرتے تھے۔ بخلاف ہمارے عام معمولات کے جس میں اسراف ہوتا ہے۔ ندکورہ روایات میں بیان کی گئی مقدارا گرچہ تھی نہیں ہے تا ہم مستحب ضرور ہے کہ انسان اس قدریا نی پر کھایت کرے اور اسراف سے احتراز کرے۔

ملحوظہ: امام احمد کا آخری مقولہ قابل حل ہے کہ 'صاع'' بھرنے کا پیانہ ہاور طل وزن کرنے کا۔ایک صاع میں پانچ رطل اور تہائی رطل غلہ یا بھور وغیرہ آتی ہے' گرسائل نے جب کہا کہ'' مدینے کی صحائی بھور بھاری ہوتی ہے۔'' تو فرمایا کہ یقینا عمد مجھور ہے۔ پھرآپ نے کہا کہ'' مین نہیں جانیا'' غالبًا عبارت مختصرہ گئی ہے اس لیے سجھا گیا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بھاری ہونا پانی کی کاشت کی وجہہے ہوتا ہے یا کسی اور وجہہے ہے'' میں نہیں جانتا۔'' جملے کی دوسری تو جیہ یہ بھی ہے جے صاحب بذل المجھود نے ذکر کیا ہے کہ صحائی مجمور سے صدقہ کے فطرادا کریں تو وزن میں بھاری ہونے کے باعث (پانچ رطل اور تہائی رطل) صاع بھرنے ہے کم رہ جاتی ہے' تو کیا اس وزن سے صدقہ درست ہوگا؟ آپ نے کہا بھمجورتو عمدہ ہے' گرمعلوم نہیں کہ صدقہ ادا ہوایا نہیں۔ واللّٰہ اعلہ۔

# باب: ٩٥- غسل جنابت كابيان

٢٣٩ - حضرت جبير بن مطعم طانيز راوي بين كه يجه

(المعجم ٩٧) - بَابُّ: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (التحفة ٩٨)

٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إسْحَاقَ قال: حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ بنُ صُرَدٍ عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رسولِ الله عِنْقَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فقال رسولُ الله عَلَى رَأْسِي الله عَلَى رَأْسِي قَلَى وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَبْهِمَا.

لوگوں نے رسول اللہ ٹاٹٹڑا کے ہاں عنسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ''مگرییں تو اپنے سر پر پانی کے تین لپ ڈالٹا ہوں۔'' اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔

۲۲۰- ام المومنين سيده عائشه طاهبيان كرتي بين كه

٢٤٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى قال:

٣٣٩\_ تخريع : أخرجه البخاري، الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ح: ٢٥٤ من حديث زهير، ومسلم، الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ح: ٣٢٧ من حديث أبي إسحاق السبيعي به .



٢٤٠ تخريج: أخرجه البخاري، الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ح: ٢٥٨، ومسلم،
 الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح: ٣١٨ كلاهما عن محمد بن المثنى به.

١- كتاب الطهارة ...... المناب الطهارة ..... المناب الطهارة .... المناب الطهارة .... المناب الطهارة المناب ا

حدثنا أبُو عَاصِم عن حَنْظَلَةَ، عن الْقَاسِم

عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا

اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ مِنْ نَحْوِ

الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْحَلَابِ فَأَحَدَ بِكَفَّيْهِ فقال الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فقال

بهمَا عَلَى رَأْسِهِ.

ملحوظہ: [حِلاب] کا ترجمہ (دودھ کا برتن ) ہی رائج ہے جیسے کرصاحب عون المعبود نے قال کیا ہے کہ مجھے ابوعوانہ میں ابوعاصم سے اس کی تفصیل یوں وارد ہے کہ یہ برطرف سے بالشت سے قدر کے م ہوتا تھا۔ بہبی کی روایت میں

اس کوکوزے کے برابر بتایا گیاہے جس میں آٹھ رطل پائی آسکتا ہے یعنی ڈیڑھ صاع۔

٧٤١ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيم قال:

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْني ابنَ مَهْدِيّ، عن

زَائِدَةَ بِنِ قُدَامَةً، عِن صَدَقَةَ قال: حدثنا جُمَيْعُ بِنُ عُمَيْرِ أَحَدُ بَنِي نَيْمِ الله بِنِ ثَعْلَبَةَ

قال: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَلَى عَائِشَةَ

فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْل ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رسولُ الله ﷺ

يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ

ئَلَاثَ مِرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْل الضُّفُرِ.

فاكدہ: يدروايت ضعيف بئ آ كے حديث ٢٥١ آربى بئاس بواضح بى كورت بھى مردى طرح سر پر تمن مرتبى يانى ۋالے ــ مرتبى يانى ۋالے ــ مرتبى يانى ۋالے ــ

٢٤٢- حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ

۲۴۲-ام المومنین سیده عا کشه راها بیان کرتی ہیں کہ

جب رسول الله مَثَاثِينَا فِي عَسْل جنابت كرنا ہوتا تو دودھ

کے ڈول کی طرح کا برتن طلب کرتے۔ پھراینے دونوں

ہاتھوں سے یانی لیتے اور اپنے سر کی دائیں جانب ہے

شروع کرتے پھر بائیں جانب پھراپنے دونوں ہاتھوں

۲۴۷- جناب جمیع بن عمیر .....اوریه بن تیم الله بن تعلیہ کے خانوادے ہے ہیں ..... کہتے ہیں کہ میں اپنی

والدہ اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ ڈیٹا کے بال آیا

تھا۔ان دونوں میں ہےا کیہ نے ان سے یو چھا کوشل

میں آپ لوگ کیے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ واٹائے

کہا: نبی تیکٹا (پہلے) نماز کے وضوکی طرح کا وضوکرتے

پھراپنے سر پر تمین باریانی ڈالتے تھے' مگر ہمانی چوٹیوں

کی وجہ سے یانچ بارڈ التی تھیں۔

سے یانی لیتے اورایئے سر پرڈالتے تھے۔

٧٤١ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في الغسل من الجنابة، ح: ٥٧٤ من حديث صدقة عن جميع به، وهما ضعيفان عند الجمهور.

**٧٤٢\_ تخريج**: أخرجه البخاري، الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ح:٢٤٨، ومسلم، الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح:٣١٦من حديث هشام بن عروة به، وصرح بالسماع عند أحمد:٦٠/ ٥٢.

240

## www.sirat-e-mustageem.com

جنابت اورنسل جنابت کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

الْوَاشِحِيُّ ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ قالا : أخبرنا حَمَّاذٌ عن هِشَام بن عُرُوزَ، عن أَبيهِ، عن

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ - قال سُلَيْمَانُ - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ وقال مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ يَضُبُّ الإنَّاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا: فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وقال مُسَدَّدٌ: يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ - وَرُبَّمَا كَنَتْ عن الْفَرْجَ - ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَد أَصَابَ الْبِشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبِشْرَةَ ، أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَانًا ، فَإِذَا فَضلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ.

٢٤٣- حَدَّثَنا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ أبي عَدِيِّ: حدثنا سَعِيدٌ عن أبي مَعْشَرٍ، عن النَّخَعِيُّ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إذًا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فإذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى خَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.

رسول الله مَا يُنْظِ جِبِ عنسل حنايت كرتے.....سلىمان كى روایت میں ہے .... ابتدا کرتے تو اسے داکیں ہاتھ ہے ہاکیں پریانی ڈالتے۔اورمسدد کی روایت میں ہے اینے دونوں ہاتھ دھوتے' برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندھاکرتے۔اس کے بعد دونوں مشائخ روایت کرنے میں متفق ہیں کہ پھرایی شرمگاہ دھوتے اور بقول مسدد اینے ہائیں ہاتھ پر مانی ڈالتے اور بسااوقات وہ ( حضرت عائشہ) شرمگاہ کا ذکر کنامہ ہے کرتیں ..... پھرآ پنماز کے وضو کی طرح کا وضو کرتے' پھراینے ہاتھ یانی میں ڈالتے اوراپنے بالوں کا خلال کرتے' جب جھتے کہ جلد تر ہوگئ ہے یاصاف ہوگئ ہے تواینے سر پرتین لپ یانی ڈالتے (اورآ خِنسل میں )اگرکوئی یانی چے رہتا تواییے جسم يروال ليتے۔

۲۴۳-امالمومنین سیده عائشه خانه بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مَالِيْلُمُ جب عنسل جنابت كااراده كرتے توايينے ہاتھوں سے ابتدا کرتے' انہیں دھوتے' پھرانی شرمگاہ کے گردا گرد وھوتے (لینی شرمگاہ چڈے رانیں اور گھٹنوں کے بیچیے والا حصہ دھوتے) اور اس بر یانی بہاتے پھر جب (شرم گاہ کی صفائی کے بعد) اینے ہاتھوں کوصاف کر لیتے تو (مزیدطہارت کے لیے)ان ہاتھوں کو دیوار پر مارتے (یعنی مٹی سے ملتے) پھر وضو شروع كرتے اورايخ سريرياني ڈالتے۔

٣٤٣\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ١٧١ من حديث سعيد بن أبي عروبة به \* وهو مدلس وعنعن، ولبعض الحديث شواهد كثيرة.

٧٤٤ حَدَّثنا الْحَسَنُ بنُ شَوْكَرَ: حدثنا هُشَيْمٌ عن عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حدثنا الشَّعْبِيُّ قال: قالَتْ عَائِشَةُ: لَئِنْ شِئْتُمْ الشَّعْبِيُّ في الحَائِطِ الله عَلَيْ في الحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

740 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بِنُ مُسَرْهَدِ: أخبرنا عَبْدُ الله بِنُ دَاوُدَ عِنِ الأَعْمَشِ، عِنِ كُرَيْبٍ قال: أخبرنا ابِنُ عَبَّاسٍ عِن خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ عَبَّاسٍ عِن خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ يَّ الْحَنَابَةِ غُسُلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكُفا الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ فَأَكُفا الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ فَأَكُفا الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ فِي فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَأَكُونَ الْمُنْ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ وَيَدَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ وَيَحَلَى يَنْفُضُ الْمَاءَ نَنَجَى نَاحِيَةً فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ وَيَحَلَى يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ، فَلَوْ لا يَرَوْنَ بِالمِنْدِيل بَأَسًا،

وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ. قال أَبُو دَاوُدَ: قال مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ

جنابت اورشل جنابت کے احکام ومسائل

۲۲۲۲-ام المومنین سیدہ عائشہ رہی نے کہا: اگر چاہو تو میں تمہیں رسول اللہ اللہ کے دیوار پر ہاتھ مارنے کے نشان دکھا سکتی ہوں جہاں کہ آپ غسل جنابت کیا کرتے تھے۔

امام ابوداود ہڑھ نے کہا: مسدد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن داود سے کہا کہ صحابہ کرام (عنسل کے بعد

٢٤٤ - تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٣٦ /٦ ، ٢٣٧ من حديث عروة الهمداني به \* الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها ، كما قال المنذري رحمه الله .

250- تخريع: أخرجه البخاري، الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ح: ٢٤٩، ومسلم، الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح: ٣١٧ من حديث سليمان بن مهران الأعمش به.

جنابت اور خسل جنابت کے احکام ومسائل

لِلْعَادَةِ، فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ في كِتَابِي هَكَذَا.

١ - كتاب الطهارة

کپڑے ہے جسم خشک کرنے کو) بطور عادت مکروہ جانتے تھے؟ کہاایہے ہی ہے کیکن میں نے اپنی کتاب

میں اے اس طرح یا یا ہے۔

اورزیری جم دھویا جائے 'بعدازاں وضوکر کے باقی جم پر پانی بہایا جائے۔اس وضویس سر پرسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کونکہ نبی طاقبی النہ کا خور اس اور زیریں جم دھویا جائے 'بعدازاں وضوکر کے باقی جم پر پانی بہایا جائے۔اس وضویس سر پرسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ نبی طاقبی کے شل جنابت سے پہلے والے وضوییس سر کرسے کا ذکر نہیں ماتا' صرف تین مرتبہ سر پر پانی بہانے کا ذکر ہے۔ای لیے امام نسائی نے باب باندھا ہے' دعشل جنابت سے پہلے وضوییس سر کرسے کا چھوڑ دینا۔' اس باب کے تحت صدیث میں وضوکا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔' یہاں تک کہ جب آ پ سر پر پنجے' تو اس کا سی نہیں کیا' بلکہ اس پر پانی بہایا۔' (سنن نسانی' حدیث: ۲۲۲) ﴿ مختلف احادیث میں وضوکا انداز مختلف نقل ہوا ہے۔ بعض میں عراحت ہے کیشل سے فراغت کے بعد حوے اور بعض میں یا وَں دھونے کے موقع کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ بعض میں صراحت ہے کیشل سے فراغت کے بعد دھوئے اور بعض میں وود فعہ کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ میں وضو کے ساتھ اور دوسری دفعہ فراغت کے بعد اور طاہر ہے کہ سب ہی صورتیں جائز ہیں۔ ﴿ عَسْلَ کے بعد تولیہ کا استعال مباح ہے۔ نہ کر سے تو سنت رسول پر عمل کے ثواب کا امیدوار ہونا جائے۔۔

رَّ الْخُرَاسَانِيُّ: حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بِنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ أَبِي فُدَيْكِ عن الْخُرَاسَانِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ أَبِي فُدَيْكِ عن البِنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عن شُعْبَةَ قال: إِنَّ ابنَ عَبَّاسِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بَيْدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَعْسِلُ فَرْجَهُ ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ ، فَسَالَنِي: كَمْ أَفْرَغُ ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ ، فَسَالَنِي: كَمْ أَفْرَغُ ، فَقَلْتُ: لا أَدْرِي ، فَسَالَنِي: كَمْ أَفْرَغُ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي؟ ثُمَّ فَقال: لا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي؟ ثُمَّ يَتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى يَتَوَضَّا وَمُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى عَلَى يَتُوضًا عَلَى الْعَلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى الْمَعْرَفِ عَلَى الْمَعْرَفُ عَلَى الْمَعْرِفِ عَلَى الْمُعْرَفِي عَلَى الْمُعْرَفِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَاقِ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاثِ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلُونَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْ

جلدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رسولُ

الله ﷺ تَتَطَهُّ .

ابن ابن کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈیٹ جب عباس کی جب کہ حضرت ابن عباس ڈیٹ جب عنسل جنابت کرتے تو اپنی ارمائی ہاتھ سے با کمیں پر حضل جنابت کرتے تو اپنی شرمگاہ دھوتے۔ ایک مات بار پانی ڈالا ہے تو مجھ سے پوچسے دفعہ وہ بھول گئے کہ کتی بار پانی ڈالا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا نہ رہے تیری ماں! جانے سے تجھے کیا مانع ہوا؟ پھر وضو کیا جسے کہ نماز کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اپنی ڈالتے اور کہتے کہ رسول اللہ عُکھیا ای طرح سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔



**٧٤٦\_ تخريح: [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ١/٣٠٧ من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب به \* شعبة بولي ابن عباس ضعيف، ضعفه الجمهور. جنابت اور عسل جنابت کے احکام ومسائل ١ - كتاب الطهارة .

۲۴۷ - سیدناعبدالله بنعمر دانتیا کہتے ہیں کہ (شروع ٧٤٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنا شروع میں )نمازیں بیجاس اورعسل جنابت سات سات بارتفا۔ای طرح وہ کیڑا جسے پیشاب لگ جا تااس کا دھونا بھی سات بار تھا۔ تو رسول الله طافیظ اس بارے میں ( تخفیف کا ) سوال برابر کرتے رہے حتی کہ نمازوں کو پانچ اورغسل جنابت اور پیشاب کگے کپڑے کا دھوناایک بارکرد با گیا۔

أَيُّوبُ بنُ جَابِرٍ عن عَبْدِ الله بنِ عُصْمٍ ، عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارِ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ النَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رسولُ الله ﷺ يَشْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّة وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ النَّوْبِ مَرَّةً.

على فاكده: سئله اى طرح ب كفسل جنابت مين ايك بارجهم يرياني بهانا واجب ب-ايسے بى كير عادهونا بھى

ایک ہی ہار ہے۔

٧٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ وَجِيهِ: أخبرنا مَالِكُ بنُ دِينَارٍ عن مُحمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ وأَنْقُوا الْبَشْرَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٤٩ حَدَّثُنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:

۲۲۸ -سیدنا ابو ہررہ والفؤ بیان کرتے ہیں کهرسول الله مَالِيَّةُ مِنْ فِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اینے بالوں کو دھوواورجسم کوخوب صاف کرو۔''

امام ابوداود اِٹراٹشہ نے کہا: حارث بن وجید کی ( مذکورہ ) حدیث منگر ہے۔اوروہ ضعیف ہے۔

٢٣٩ - سيدنا على والفاس مروى ہے كه رسول الله

**٢٤٧\_تخريج: [إسناده ضعيف] أي**خرجه أحمد: ٢/ ١٠٩ من حديث أيوب بن جابر به، وهو ضعيف كما في تقريب

٢٤٨\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن تحت كل شعرة جنابة، ح:١٠٦، وابن ماجه، ح:٩٧٪ كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي به، وقال الترمذي: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك " \* والحارث ضعيف كما قال أبوداود وغيره.

٢٤٩ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، ح: ٩٩٥ من حديث حماد ابن سلمة به، وصححه الحافظ في التلخيص الحبير : ١/ ١٤٢ وذكر كلامًا . ۔ جنابت اوغسل جنابت کےاحکام ومسائل مَثْلِيمُ نِے فر ماما:''جس نے جنابت میں ایک مال کی جگہ

بھی جیموڑ دی اوراہے نہ دھویا تو اس کے ساتھ آ گ میں الياوراييكياجائكا-"(يعنى عذاب دياجائكا)

حضرت علی طانشؤ فر ماتے ہیں: میں اسی وجہ ہےا ہے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ میں اس وجہ سے اپنے سر کا دشمن

۹۸ عنسل کے بعد وضوکرنا

• ۲۵- ام المومنين سيده عا نشهر رها كهتي من كه رسول

الله مَثَلِيمًا عُسل كرتے ووركعتيں ادا كرتے اورنماز فجر

یڑھتے اور میں نہیں مجھتی کہ آ یے شسل کے بعدوضو کی تجدید

قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ [شَعْر] رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ بن گیا ہوں۔ میں اس وجہ ہے اپنے سر کا رحمن بن گیا ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي. وكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ بوں - آ<u>پای</u> بال منڈائے رکھتے تھے۔ رَضِيَ الله عَنْهُ.

🌋 فائدہ: ندکورہ روایات کے مجموعے ہے واضح ہے کہ انسان عشل جنابت میں اہتمام واحتیاط ہے اپنے پورے جسم کے تمام حصوں تک یانی پہنچائے کسی بال ہرا ہر جگہ کا خشک رہ جانا بھی باعث عذا ب ہے البتہ عورتوں کواپنی مینڈ ھیاں نہ کھولنے کی شرعار عایت ہے جیسے کہ آ گے آ رہا ہے۔

> (المعجم ٩٨) - **باب الْوُضُوءِ بَعْدَ** الْغُسُّل (التحفة ٩٩)

> > **٧٥٠- حَدَّثَنا** عَبْدُ الله بنُ مُحمَّد النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا أَبُو إِسْحَاقَ عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْن وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا

> > > بَعْدَ الغُسُلِ.

١-كتاب الطهارة

حَدَّثَنا حَمَّادُ: أخبرنا عَطَاءُ بنُ السَّائِب

عن زَاذَانَ، عن عَلِيٌّ قال: إنَّ رسولَ الله

عِيْنِهُ قال: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وكَذَا مِنَ النَّارِ».

🚨 فائدہ: 🛈 عسل مسنون میں پہلے استنجا اور وضو ہے۔ لہذا عسل کے بعد وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں بشر طیکہ شرمگاه کو ہاتھ نہ لگا ہو۔عریاں حالت میں وضو ہالکل صحیح ہوتا ہے۔

کرتے تھے۔

٧٥٠ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:١/٩١٦ من حديث زهير بن معاوية به، ورواه الترمذي، ح:١٠٧١، وابن ماجه، ح:٥٧٩، مختصرًا وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٥٣، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد ٥ أبوإسحاق لم يصرح بالسماع في هذا اللفظ.



(المعجم ٩٩) - باب الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟ (التحفة ١٠٠)

جنابت اور خسل جنابت کے احکام ومسائل

باب:۹۹- کیاعورت عنسل میں اپنے سر کے بال کھولے؟

ا ۲۵ - ام المونین سیده ام سلمہ رقط بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی ایک خاتون نے پوچھا ۔۔۔۔۔ نہیر کی روایت ہے کہ ۔۔۔۔۔ خود حضرت ام سلمہ رفیجا نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے سر کے بال سخت کر کے باندھتی ہوں تو کیا عضل جنابت کے موقع پر انہیں کھولوں؟ آپ نے فرمایا: '' تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں فرمایا: '' تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ مجر کر قین بار پانی ڈال لے۔ نہیر کے الفاظ ہیں آئے شیق علیہ شکر گائے آ (اور معنی ایک بی ہے ) اور اس کے بعد باقی جسم پر پانی بہالیا کر۔ اس طرح تو پاک ہوجائے گی۔ اس طرح تو پاک ہوجائے گی۔

فائدہ: مرداور عورت کے خسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی پہلے زیریں جہم دھولیا جائے اورا گرکوئی آلائش گلی ہوتو دور کرلی جائے۔ بعدازاں نماز والا وضو کیا جائے اور پھر باتی جہم پر پانی بہایا جائے۔ خوا تین کو اجازت ہے کہ خسل جنابت میں ان کے سرکے بال بندھے ہوئے ہوں تو نہ کھولیں۔ ویسے ہی تین لپ پانی ڈال لیں اور ہر بار بالوں کو خوب اچھی طرح ہلا کمیں اور ملیں تا کہ پانی جڑوں تک چلا جائے۔ اس طرح اپنے طور پرتسلی کر لینی چاہیے۔ گرخسل حیض میں بالوں کو پوری طرح کھولنا ضروری ہے' کیونکہ روایات میں جا تصنہ کے لیے بال کھولنے کا تھم ملتا ہے۔ (سنن

٢٥٢ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ
 السَّرْحِ : حَدَّثَني ابنُ نَافِع يَعْني الصَّائِغَ،
 عن أُسَامَةَ، عن المَقْبُرِيِّ، عن أُمِّ سَلَمَةَ
 قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ،

٢٥١\_تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح: ٣٣٠ من حديث سفيان بن عيينة به.

٧٥٢\_تخريج: [إسناده حسن] أتحرجه الدارمي، ح: ١١٦١، والبيهقي: ١/ ١٨١ من حديث أسامة بن زيدبه.

# www.sirat-e-mustageem.com

١-كتاب الطهارة .. .... .

بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عَنْدَكُلِّ جَفْنَةً».

۲٥٣ عَدَّتَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ أبي بُكَيْرِ: حَدَّثَنا إبْرَاهِيمُ
إبنُ نَافِع عن الْحَسَنِ بنِ مُسْلِم، عن صَفِيَّةً
بِشْتِ شَيْبَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إبْدَانَا إذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْني بِكَفَيْهَا جَمِيعًا،
عَضَاتٍ هَكَذَا تَعْني بِكَفَيْهَا جَمِيعًا،
فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِها، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ
فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشَّقِ وَالأُخْرَى عَلَى
الشَّقِ الآخَر.

٢٥٤ - حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ عن عُمَرَ بنِ سُوَيْدٍ، عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَعْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضَّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رسولِ الله يُقِيِّةُ مُحِدِّلاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ.

٢٥٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَوْفٍ قال:
 قَرَأْتُ في أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ قال
 ابنُ عَوْفٍ: وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ
 عن أبيه، حَدَّثَني ضَمْضَمُ بنُ زُرْعَةَ عن

جنابت اورعنس جنابت کے احکام وسائل روایت میں ہے:''ہرلپ ڈالنے کے بعداینے بالوں کی چوٹیاں نچوڑ ڈال۔''

۳۵۳-ام المونین سیده عائشہ بی بیان کرتی ہیں کہ ہم میں ہے جب سی کو خسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس طرح یعنی دونوں ہنھیایاں اسٹھی کر کے مین لپ پانی لیا کرتی اور اپنے سر پر ڈالتی۔اور (پھر ہاتی جم پر) ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب

۳ ۲۵ - ام المونین سیده عائشه دی نشابیان کرتی ہیں که ہم خسل کیا کرتیں اور ہمارے سر پرلیپ ہوتا اور ہم رسول الله ناچیم کے ساتھ ہوتی تھیں۔احرام میں اور غیر احرام میں بھی۔

۲۵۵ - جناب شرح بن عبید کہتے ہیں کہ جھے جبیر بن نفیر نے عسل جنابت کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ ثوبان ڈٹائڈ نے ان کو بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ مٹائیڈ سے اس بارے میں پوچھا' تو آپ نے فرمایا۔''مرد

٣٥٣ - تخريج: أخرجه البخاري، الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، ح: ٢٧٧ من حديث إبراهيم ابن نافع به.

٢٥٤\_تخريج: [إسناده صحيح]أخرجه أحمد: ٦/ ١٣٧ من حديث عمر بن سويدبه ، ورواه البيهقي: ١/ ١٨١ ، ١٨١ .

٧٥٥\_ تخريج: [إسناده حسن] انفرد به أبوداود.



شُرَيْح بنِ عُبَيْدٍ قال: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرِ عن اَلْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

«أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْثُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشُّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ

غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا».

🗯 قائدہ :عشل جنابت میں سر پر پانی وال کر بالوں کو ملنا بھی جا ہے تا کہ کسی جگد کے خٹک رہنے کا احمال ندر ہے۔ تا ہم غسل حیض میں ہالوں کا کھولنا ضروری ہے' جبیبا کہ پیچھے نفصیل گز ری۔

ڈالنا کافی ہے۔''

زِيَادٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَن قَيْسِ بَنِ وهبٍ،

عن رَجُل مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بنِ عَامِرٍ، عن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِئُ وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزئُ

بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(المعجم ١٠٠) - بَابُ: فِي الْجُنُبِ بِابِ:١٠٠-جَنِي آ دِي كَاتْسُل كرتے ہوئے مخطمی سے سردھونا يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (التحفة ١٠١) ٢٥٦ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ ٢٥٧- ام المونين سيده عائشه طالل ني مَثَلِيْل ك

متعلق بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنا سرخطمی ہے دھولیا کرتے تھے جبکہ آپ جنبی ہوتے اور آپ ای پر کفایت

جنابت اورغسل جنابت کےاحکام ومسائل

کواہنے بال پوری طرح کھولنے حامییں اور وہ انہیں

اچھی طرح دھوئےحتیٰ کہ بانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے

جائے لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازی نہیں

ہے۔اسےصرف اینے دونوں ہاتھوں سے تبن لپ یائی

کرتے مزیدیانی نہ بہاتے۔

على فاكده: بيروايت ضعف بأس ليصابن شيميووغيره اشياء ي سروهون مين پاني كااستعال ناگز برب باني کے بغیر طہارت کا حصول ممکن نہیں۔

> (المعجم ۱۰۱) - بَابُّ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

> > (التحفة ١٠٢)

باب:۱۰۱-وه یانی جومر داورعورت کے ماہین ہیے....؟

٢٥٦\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ١٨٢ من حديث أبي داود به ٤ رجل من بني سواءة مجهول كما في التقريب وغيره.

۱- کتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_\_\_

تعلق توضیح: یدروایت ضعف ہے تاہم مفہوم بھی لینا چاہے۔ اس میں جملہ [یَا نُحدُ کَفّامِّنْ مَاءِ یَصُبُ عَلَی
الْمَاءَ کَلفظ[علی الماء] کودوطرح پڑھا گیا ہے۔ (الف)[عَلَیّ الْمَاءَ الحیٰع کل حرف جراوری خمیر مشکلم مجروراور
الماءَ منصوب یَصُبُ ہے مفعول بداس صورت میں پانی ہے مرادوہ پانی ہے جومردو ورت کے درمیان (عنسل کے
دوران میں ) بہتا اور ثب میں گرجا تا ہے اس سے رسول الله تُوَقِیْم پانی کا ایک چلو لیتے اور بھی پر ڈالتے 'چردومرا چلو لیتے
اورا پنا او پر ڈال لیتے۔ دومری صورت (ب)[عکمی الماء] ہے حرف جرکے ساتھ اس صورت میں الماء سے مراد
میں ایمنی ہے۔ یعنی ایک چلو پانی لے کر پانی (یعنی مذی یامنی ) پر ڈالتے اور پھردومرا چلو لیتے اور مزید نظافت کے
لیاس پر بہادیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی کے ہاتھ ہے آنے والا پانی پاک ہے ای طرح اس سے اگر کوئی حرج نہیں۔
حصینے وغیرہ پڑیں تو کوئی حرج نہیں۔

باب:۲۰۱- حائضه عورت سيطل كركها نااور

(گھرمیں)اس ہے میل جول رکھنا

کہ یہودی اپنی عورتوں کو ان کے حیض کے دنوں میں

گھروں سے نکال دیتے تھے۔ان کےساتھ اکٹھے کھاتے

تھے نہ پیتے تھے اور نہ یکجار ہے تھے۔رسول اللہ طالعہ کا اللہ علیہ کا اس بارے میں یو چھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بیارشا دنازل

فرمايا: ﴿يَسُئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُضِ..... ﴾ "بيالوگ

۲۵۸-حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں

· (المعجم ۱۰۲) - باب مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتهَا (التحفة ۱۰۳)

- ٢٥٨ - حَدَّنَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: أَحَدَّنَنا حَمَّادُ: أخبرنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عن أَنْسُ بنِ مَالِكِ قال: إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا إِنَّا اللَّهُ الْمُؤَاةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ إِذَا كَانَتْ إِذَا اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلَ

إِيُجَامِعُوهَا في الْبَيْتِ فَسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عَنْ

٧٥٧\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ١٥٣ عن يحيى بن آدم به، وانظر الحديث السابق لعلنه.

۲۰۸\_تخريع: أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . . . الخ، ح: ٣٠٢ من حديث حماد بن سلمة به .



أنَّهُ لَمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا .

ذَٰلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ ﴿وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآةِ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾ إلَّى آخِر الآيَّةِ [البقرة: ٢٢٢]

فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿جَامِعُوهُنَّ فَي الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَي عَيْرَ النُّكَاحِ". فقالت الْيَهُودُ: مَا يُريدُ هَذَا الرَّجُلُّ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالاً: يارسولَ الله! إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ في المَحِيضِ؟ فَنَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رسولِ الله رَجُجُهُ، فَبَعَثُ في آثَارِهِمَا فَسَقاهُما، فَظَنَنَّا

حیض کے احکام ومسائل

آپ ہے چین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان ہے کہدد بچے کہ بہ گندگی ہے۔حیض میں عورتوں ہے שלבר פר זפ-"

رسول الله مر الله علي في الله عن الله الله عن كاندرا تحضل جل كرربو اورتم سب كهركر سكته بو سوائے نکاح ( یعنی جماع ) کے۔" ( یبود یوں کو سمعلوم موا) تو يبودي كينے لگے بدآ دى سب امور ميں امارى مخالفت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حفیراورعباد بن بشر ما فنارسول الله عليل كي خدمت مين آئے اور كنے لگے: اے اللہ كے رسول! يبودى ايسے ايسے كہتے بين و كياجم ان ايام حض بن عمل تكاح ( يعن حقيق جنسي عمل) بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پررسول اللہ ظافا کا چیرہ بدل گیا۔ حتی کہ جمیں یقین تھا کہ آپ ان پر ناراض ہوئے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور (ان کے نکلتے بی)رسول الله علی کے پاس دودھ کا بدیر آ گیا تو آپ نے ان کو پیچھے ہے بلوا بھیجا اور انہیں دودھ پلایا۔اس طرح ہمین تعلی ہوئی کہ آپ غصیبیں ہوئے ہیں۔

على قوائدومسائل: ﴿ بَي عِيدُ قرآن كمثارح اورمضر مين -آب في دكوره فرمان من وفاعتزلوا النِسَاءَ فِي الْمَحِينض ﴾ كاسيح شرى معنى واضح فرمايا باورقر آن كوحديث سي عليحده كر فيس سمجها جاسكا - الفار مبتدعین اور طحدین کی مخالفت محض مطلوب نہیں تھی بلکہ قرآن وسنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کی مخالفت کرنی عاب\_ - اسول الله عليه كل ناراضي ذاتى رجش كى بناير ند موتى تقى اورعلائة من كو بھى اس طرح مونا جا ہے۔

٧٥٩- حَدَّفَنا مُسَدَّدُ: حدثنا عَبْدُ الله ٢٥٩- ام الموضِّن سيده عائشه يَ الله عَبْن بيال ابنُ دَاوُدَ عن مِسْعَرِ، عن المِقْدَام بنِ مِن كماناكمات بوعَ) برى يري وشت نوجتي اوراً میں حیض ہے ہوتی' پھراہے رسول اللہ ٹاپٹیا کو دیتا

شُرَيْجٍ ، عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ

٢٥٩\_تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . . . الخ، ح: ٣٠٠من

أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهُ النَّبِيَّ وَيُشَخَّ فَيَضَعُ فَمَهُ في مَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأْنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ في المَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.

٢٦٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن صَفِيَّةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَرسولُ الله ﷺ يَضَعُرَأْسَهُ في حَجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ.

آپ (اسے قبول فرمالیتے اور) ای جگدا پنا مندر کھتے' جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔اور میں پانی پیتی پھرآپ کودیتی' تو آپ اپنے لب وہیں لگاتے' جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔

حیض کے احکام ومسائل

۲۷۰-ام المونین سیده عائشہ راقی باتی ہیں کدرسول الله عظام اپناسر مبارک میری گودییں رکھ دیتے اور قرآن پڑھنے لگتے 'جبکہ میں ایام سے ہوتی تھی۔

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عُرُقِمُ اور حفرت عائشه ﷺ کی محبت عدیم المثال تھی۔ ﴿ ایام حِف اور جنابت کی حالت میں کوئی بھی مسلمان حقیقی طور پر نجس نہیں ہوتا ۔ محض شرعی آ داب کے تحت اسے نماز پڑھنے یا مجد میں داخل ہونے وغیرہ سے دوکا گیا ہے اور اس معنی میں اسے '' غیرطا ہر'' (نا پاک) کہا جا تا ہے۔ ﴿ ویسے اس کا لعاب اور پسینہ سب پاک ہوتا ہے اور اس کے لمس سے دوسرے طاہر ساتھی پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ذکر اذکار اور تلاوت میں مشغول رہ سکتا ہے' کوئی حرج نہیں۔

(المعجم ۱۰۳) - باب الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ (التحفة ۱۰۶)

٧٦١ - حَدَّنَنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ: حَدَّنَنا أبو مُعَاوِيةً عن الأعمَشِ، عن قَايِشَة قَابِتِ بنِ عُبَيْدٍ، عن الْقَاسِم، عن عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ لِي رسولُ الله ﷺ: «نَاوِلِينِي الخُمْرَة مِنَ المَسْجِدِ». قُلْتُ: إِنِّي المَسْجِدِ». قُلْتُ: إِنِّي



٢٦١- ام المونين سيده عائشه طائفا بيان كرتى ميں كه مجھ سے رسول الله طائفا نے فرمایا: ''مجھے مسجد میں سے چٹائی تھا دو۔'' میں نے كہا: میں حیض سے ہوں۔ آپ طائفانے فرمایا: ''تیراحیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔''



٢٦٠ تخريج: أخرجه البخاري، التوحيد، باب قول النبي ﷺ: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة"،
 ٢٠٤٠ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه داود بن عبدالرحمن المكي عند مسلم، ح: ٣٠١، وزهير عند لبخاري، ح: ٢٩٧.

٧٦١\_ **تخريج:** أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . . . الخ، ح : ٢٩٨ من حديث أبي معاوية الضرير به .

حيض كے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

حَائِضٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ».

علاحظه: اس مديث ك الفاظين [مِنَ الْمَسْجد] كاتعلق ووكلمات بوسكتاب-[ناوليني] الساس صورت میں ترجمہ ہوگا'' مجھے مبحد میں ہےاٹھا کرلا دو۔'' دوسرا" فَالَ" ہے' تو ترجمہ ہوگا'' آ ب نَافِيْمُ نے مبحد میں ہے مجھے کہا کہ مجھے چٹائی پکڑا دو۔''

على مسكله: حائضه ياجنى اگر ہاتھ لمباكر كے معجد ميں ہے كوئى چيزا تھائے يار كھے تو جائز ہے۔

(المعجم ١٠٤) - بَابُّ: فِي الْحَائِض لَا تَقْضِى الصَّلَاةَ (التحفة ١٠٥)

٢٦٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا وُهَيْب: حَدَّثَنا أَيُّوبُ عِن أَبِي قِلَابَةَ، عن مُعَاذَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ:

أتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ

الله ﷺ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

باب:۴۰- حائضه ایام حیض کی نمازوں کی قضا نہ کریے

۲۷۲-حضرت معاذہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہ وہ سے سوال کیا کہ آیا حائضہ (اینے ایام حیض کی )نماز وں کی قضادے؟ توانہوں نے کہا: کیا تو حروری ہے؟ بلاشبہ ہم رسول الله مُلَاثِمُ کے ہوتے ہوئے چیض سے ہوتی تھیں تو ہم کسی نماز کی قضانہیں دیتی تخفيں اور نهمیں اس کا حکم ہی دیا جا تا تھا۔

🎎 فوائدومسائل: خوارج کوحروراءمقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے" حروری" بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت علی دانٹیا کےخلاف خروج کے بعد سب سے پہلااجتماع مقام حروراء میں کیا تھا جو کوفیہ کے قریب تھا۔ وہ حاکضیہ کے لیے ایام چفن کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنے کے قائل بھی تھے۔ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو پچھ قرآن سے ٹابت ہووہی قابل عمل ہےاور جوامورزا کدہ احادیث میں آئے ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہےاور مرتکب بمیرہ

٢٦٣- حَدَّثنا الْحَسَنُ بنُ عَمْرو: ٣٦٣-حضرت معاذه عدويه نے حضرت عائشہ ﷺ أخبرنا سُفْيَانُ يَعْنى ابنَ عَبْدِ المَلِكِ، عن

سے یہی حدیث روایت کی ہے۔

٧٦٢ـ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلُّوة، ح:٣٣٥ من حديث أيوب به، ورواه البخاري، ح: ٣٢١ من طريق آخر عن معاذة به.

٢٦٣ \_ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

حیض کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

ابنِ المُبَارَكِ، عن مَعْمَرٍ، عن أَيُّوبَ، عن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَن عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

قال أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فيه: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٠٥) - بَ**ابُ:** فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ (التحفة ١٠٦)

 ٢٦٤ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: أخبرنا يَحْبَى عن شُعْبَةَ قال: حَدَّثَني الْحَكَمُ عن عَبْدِ الْحَمِيدِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عَبَّاسِ عن النَّبِيِّ عَيِّكُ فِي الَّذِي َّيَأْتِي امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ أَوْ نِصْفِ دِينَار».

قال أبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قال: «دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارِ» وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةً.

اوقات مرفوع بیان نه کرتے تھے۔ (بلکہ حضرت ابن عباس پرموټوف کردیتے تھے۔)

🌋 🏽 فوا ئدومسائل: 🛈 امام ابوداود رُطشِ بهرکهها چاہتے ہیں کہ حرف اَوْ ہی صحیح روایت ہےاوراس میں اختیار دیا گیا ہے کہ ایک دینار دے یا آ دھااوراس کے بالقابل دیگر روایات جن میں پچھفصیل ہے یاصرف آ دھے وینار کا ذکر ہےوہ اس حدیث کے پائے کی نہیں ہیں۔معلوم رہے کہ دینار ہمارےموجود ہ معیار کےمطابق سوا حیارگرام ہے کچھزیادہ سونے کا ہوتا تھا۔ ﴿ان مخصوص ایام میں جنسی عمل حرام ہے۔اگر ہو جائے تو صدقہ دینا جا ہے قاعدہ ہے۔

٢٦٤ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضًا، ح: ٦٤٠ من حديث يحيى القطان به، وله طريقان آخران عند الترمذي، ح:١٣٦، ١٣٧، انظر الحديث الآتي برقم:٢٦٦، وحديث أبي داود صححه الحاكم: ١/ ١٧١ ، ١٧٢ ، ووافقه الذهبي.

امام ابوداود رط الله كہتے ہيں كداس ميں بياضافد ہے ' جمیں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور باب:٥٠١- ما نضه سے مجامعت كامسكه

٢٦٣- حفرت ابن عباس علين ني ملي سي

اس مخض کے بارے میں جوانی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرتا ہے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

''ایک دینارصدقه کرے یا آ دھادینار۔''

ابوداود کہتے ہیں کہ چی روایت ایسے ہی ہے کہ 'ایک

دیناریا آ دها دینار'' کیکن شعبه اس روایت کوبعض

نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تھا۔''

حیض کے احکام ومسائل

١ - كتاب الطهارة

كه ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ (هو د: ١١٣) "نيكيال كنا بول كااز الدكرديق بين "

١٦٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلَام بنُ مُطَهِّر: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْدِ 'بِنَ سُلَيْمَانَ، عِن عَلِيٍّ بِن عن مِقْسَم، عن ابن عَبَّاس قال: "إِذَا

الْحَكَم الْبُنَانِيّ، عن أبي الْحس الْجَزَريّ، أصَابَهَا في أوَّلِ الدَّم فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا في انْقِطَاع الدَّم فَنِصْفُ دِينَارِ».

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قال ابنُ جُرَيْج عن عَبْدِ الْكَرِيمِ، عن مِقْسَمٍ.

٢٦٦- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ﴾ الْبَزَّازُ: حَدَّثَنا شَرِيكٌ عن خُصَيْفٍ، عنَ مِقْسَم، عن ابن عَبَّاس عن النَّبِيِّ ﷺ قال: أَ «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارِ».

قال أبُو دَاوُد: وكَذَا قال عَلِي بنُ بَذِيمَةَ عن مِقْسَمٍ عن النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عن يَزيدَ بن أَبي مَالِكِ، عن عَبْدِ الحَمِيدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن عن النَّبِيِّ عَيْدٌ قال: أَمْرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارِ ، وَهَذَا مُعْضَلُّ .

۲۲۵-سیدنااین عماس ٹائٹیا کاارشاد ہے:اگرشوہر ا بنی بیوی کے پاس خون حیض کے ابتدائی دنوں میں آئے تو ایک دینار دے اور اگرخون رک جانے کے ایام میں آئے تو آ دھادیناردے۔

امام ابوداود براف كہتے ہيں كدابن جرت في عبد الكريم سے اور انہول نے مقسم سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

۲۲۲-حضرت ابن عباس والثناسية مروى ہے كه نبي ظَيْمًا نے فرمایا: "اگر کوئی آدمی این اہلیہ کے پاس اس کے ایام چض میں آئے تو جاہیے کہ آ دھادینار صدقہ دے۔"

امام ابوداود رِمُراكِ نے كہا:على بن بذيمہ نے مقسم ہے ' وہ نبی منافظ سے مرسلاً بیان کرتے ہیں۔

اور اوزاعی نے بزید بن الی مالک سے انہوں نے عبدالحميد بن عبدالرحل سے انہوں نے نبی مالیا سے روایت کیا: آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک وینارکا ۲/۵ صدقه کرے۔ گربیرسند مُعْضَل ہے۔ ( یعنی اس میں دو راوی مکے بعدد گرے ساقط ہیں۔)

٢٦٥ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣١٨/١ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق ٥ أبوالحسن الجزري مجهول وأخطأ من سماه عبدالحميد(تق).

٢٦٦ ستخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الكفارة في ذلك، ح: ١٣٦ من حديث شريك القاضي به، سنده ضعيف، والحديث السابق يغني عنه. ۔ حیض کے احکام ومسائل

لا-كتاب الطهارة

فائدہ: یددونوں روایات ضعیف ہیں۔ البتہ حدیث: ۲۹۳ صحیح ہے جس میں دیناریان صف دینار صدقہ کرنے کا عظم ہے قطع نظراس سے کہ اس نے ابتدائے حیض میں صحبت کی ہے یا درمیان میں یا آخر میں۔ البتہ تخیر (اُو) کی وجہ کفارہ اداکرنے والے کی مالی استطاعت ہو سکتی ہے کہ حیثیت والا نصف دینار اور زیادہ حیثیت والا پورا دینار صدقہ کرے۔ ایک دینار کا وزن کم وہیش ساڑھے چار ماشہ سونا ہے جوجد یداعشاری نظام کے مطابق ہم گرام ۳۷۸

(المُعجمُ ١٠٦) - بَلَّبُ: فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ

(التحفة ١٠٧)

أَ ٢٦٧ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ أَعَبْدِ الله بنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابنُ سَعْدٍ عن ابنِ شِهَاب، عن حَبِيبِ مَوْلَى عُرْوَةَ، عن نَدْبَةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ، عن مَيْمُونَةَ عَن مَيْمُونَةَ عَن مَيْمُونَةَ وَقِي حَائِضٌ كَانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِي حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ عَلَيْهُ الْفَخِذَيْنِ أَو الرَّكْبَيْن تَحْتَجزُ بهِ.

باب: ۱۰۹-شوہرا پنی اہلیہ سے (ایا م حض میں) جماع کے علاوہ سب کچھ کرسکتا ہے

۲۷۷-ام المومنین سیدہ میمونہ بڑھی بیان کرتی ہیں کہ نبی طاقی اپنی از داج میں سے کسی ایک کے ساتھ لیٹ جالیا کرتے ہیں ہوتی اور اس پر آ دھی رانوں تک یا گھٹوں تک کیڑ اموتا اور وہ اس کیڑے سے این (زیریں)جم کوڈ ھانے ہوتی تھی۔

کھنے ملحوظہ: زوجین کے بید مسائل کسی عام عالم کے لیے اس انداز میں بیان کرنا بہت مشکل ہے مگر چونکہ بیددین طہارت اوراللہ کی صدود کے مسائل ہیں اس لیے ازواج مطہرات نے بھی بیان فرمائے ہیں ورندان کی حیاوشرم بے شل و بے مثال تقمی ( شائد فی ) اور آپ علیق کی کثرت از دواج کی حکمت بھی بی تھی کدزوجین کے مابین کے مسائل شرعی کیا ظامت کے سامنے آجا نمیں۔

مسئلہ: ایام چض میں بوں وکناریقینا جائز ہے مگر دیکھنا ہے ہے کہا لیے جوڑے کواپنے اوپر کس حد تک صبط ہے۔اگر اندیشہ ہو کہ ضبط قائم ندر ہے گا تواز حداحتیاط کرنی چا ہیے کہ کہیں حرام میں واقع ندہوجا کیں۔(نیز دیکھیے ٔ حدیث:۲۵۸)

٣٦٨ - ام المونين سيده عا ئشة ﴿ ثَالِمَا مِيانَ كُرِتَى مِينَ كَهِ

٢٦٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ:

٢٦٧ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب مباشرة الجائض، ح: ٢٨٨ من حديث الليث بن سعد به \* والزهري صرح بالسماع عند البيهقي: ١/ ٣١٣، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٣٦٢.

٢٦٨\_ تخريج: أخرجه البخاري، الحيض، باب مباشرة الحائض،٢٠٣٠،٠٠٠ ومسلم، الحيض، ◄



حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن مَنْصُور، عن إبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُ إحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا. وقال مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا.

٢٦٩- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيَ عن جَابِرِ بنِ صُبْحِ قال: سَمِعْتُ خِلَاسَ الْهَجَرِيُّ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقولُ: كُنْتُ أنَا وَرسولُ الله عِينَ نَبيتُ في الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فإنْ أَصَابَهُ 256 الله عَنِي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنى ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

۲۲۹ - ام المومنين سيده عا نشه پيڅا که تي تقيس که ميس اوررسول الله عظم ايك بي جادريس رات كزارت اور میں حیض سے ہوتی۔اگر آپ کو مجھ سے پچھ لگ جا تا تو اتنی جگہ دھو لیتے اس ہے آ گے نہ بردھتے اور نماز بڑھ ليتـ اوراگر كيرْ \_ كو كچه لگ جاتا تو بهي اي قدر جگه دھوتے اس ہے آ گے نہ بڑھتے اورای میں نمازیڑھ لیتے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَا مُعْورتُون كُوتِكُم فرمات كه جب بهم ميں

سے کوئی حیض سے ہوتو اپنی جادر اچھی طرح باندھ لیا

کرے۔ پھرشوہر(کواجازت ہے کہ)اس کے ساتھ لیٹ جائے۔ اور (شعبہ نے) ایک بار ریُضَاحعُهَا ]

كى بجائے أيبًا شِرُهَا ] كالفظار وايت كيا۔

حیض کے احکام ومسائل

🌋 فوا کدومساکل: 🛈 دین وشریعت اور طہارت کی حدود واضح کرنے کے لیے ہی میخفی تھا کتی بیان ہوئے ہیں تا کہ امت کے لیے دنیاوآ خرت میں آسانی رہے۔ورنہ عام مسلمان میاں بیوی کے لیے ایے بخفی امور کا ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ ﴿خون حِصْ نَجِس ہے۔ ﴿ جو حصہ جَم كا يا كَبِڑے كا آلودہ ہوائى قدر دھونا واجب ہے' نہ كہ ساراجهم يا سارا کیڑا۔

> ٢٧٠ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنا عَبْدُ الله يَعْني ابنَ عُمَرَ بن غَانِم عن عَبْدِ الرَّحْمَن يَعْنِي ابنَ زِيَادٍ، عن عُمَارَةَ بِنِ غُرَابِ قال: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتُهُ

۰۲۷- جناب عمارہ بن غراب کہتے ہیں کہان کی پھوپھی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت عاکشہ را 🕯 سے سوال کیا' کہا کہ ہم میں سے ایک حائضہ ہوتی ہے اوراس کے لیےاوراس کے شوہر کے لیےصرف ایک ہی

◄ باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح: ٣٩٣ من حديث منصور به.

٣٦٩\_ **تخريج**: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الطهارة، باب مضاجعة الحائض، ح: ٢٨٥ من حديث يحيى بن سعيد القطان به .

 ٢٧٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، ح: ١٢٠ من حديث عبدالرحمن بن زياد الإفريقي به ، وهو ضعيف كما تقدم: ٦٢ \* وعمارة بن غراب مجهول (تقريب) وعمته: الم أعرفها .



حیض کے احکام ومسائل بستر ہوتا ہے۔حضرت عائشہ واللہ نے کہا کہ میں تنہیں

رسول الله ﷺ کی ایک بار کی بات بتاتی ہوں کہ آپ

(گھر میں)تشریف لائے اورا بنی معجد میں چلے گئے ..... امام ابوداود بٹشے نے کہااس ہے مرادگھر میں نماز کی جگہ

یر..... پھر آپ فارغ نہ ہوئے حتیٰ کہ میری آ تکھیں <sup>ہ</sup>

بوجهل ہو گئیں۔(بعنی نیندنے آلیا)اور آپ علیہ المااا کو

سردی نے ستایا تو فر مایا:''میرے قریب ہو حاؤ۔'' میں نے كها: ميں حيض سے ہول ۔ آپ نے كها: "اپني رانول سے

کپڑا ہٹاؤ۔''میں نے اپنی رانوں سے کپڑا ہٹالیا تو آپ

نے اپنارخسارہ اور سینہ میری رانوں پرر کھ دیا اور میں بھی

آب برجھک گئی حتیٰ کہآ ب گرم ہو گئے اور سور ہے۔

١-كتاب الطهارة

أنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ، قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رسولُ الله ﷺ، أَخُلُ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ - قال أَبُو دَاوُدَ: نَعْنى مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فقال: ادْنِي مِنِّي، ۚ فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضُ، فقالَ: «وَإِنْ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ»، فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيٌّ ، وَحَنَيْتُ

عَلَيْهِ حَتَّى دَفِيءَ وَنَامَ. ٢٧١ - حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارُ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزيز يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ، عن أبي الْيَمَانِ، عَنَ أُمِّ ذَرَّةَ، عن عَائِشَةَ أنَّهَا قالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عِن المِثَال عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رسولَ الله ﷺ

وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ.

الـ٧٧-ام المومنين حضرت عا نشه ديجها روايت كرتي ہیں فرماتی ہیں:جب مجھے یض آتاتو میں بستر سے اتر کر چٹائی پر آ جاتی پھر ہم (زوجات) رسول اللہ ٹاٹھا کے قریب نه ہوتی تھیں حتیٰ کہ پاک ہوجاتیں۔

> کے ملحوظ : مقصدیہ ہے کہ بھی بیصورت ہوتی اور بھی اکشے بھی لیٹ جاتے۔ ندکورہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ تا ہم دیگرد لائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معالم میں وسعت ہے اور دونوں صورتیں جائز ہیں۔والله اعلم.

٢٧٢ - جناب عكرمه كسى زوحية نبي مُثلِق سے راوى ہیں کہتی ہیں کہ نبی مُلاثِیمُ اگرا بنی کسی اہلیہ سے پچھ خواہش کرتے اور وہ حیض ہے ہوتی تو اس کی شرمگاہ پر کیڑا و ال ویتے۔

٢٧٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَتْ: ۚ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا َ أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى

**٢٧١\_تخريج : [إسناده ضعيف] «** أبواليمان الرحال مستور(تقريب) وأم ذرة مجهولة الحال .

٢٧٢\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن حزم في المحلى: ٢/ ١٨٢ من حديث أبي داود به .



استحاضه كاحكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .

٣٧٣ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنا جَرِيرٌ عن الشَّيْبَانِيِّ، عن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عن أبيدِ، عن
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا
في فَوْحِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا،
وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ أَرَبَهُ كَمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ
يَمْلِكُ أَرْبَهُ لَكُما كَانَ رسولُ الله ﷺ

ام المومنین سیدہ عائشہ ﴿ الله الله علی بیان کرتی ہیں کہرسول الله ﷺ بیان کرتی ہیں کہرسول الله ﷺ بیان کرتی ہیں حض کے دنوں میں ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنی چا در کس کے باندھ لیں اور پھر ہمارے ساتھ لیٹ جاتے .....اور تم میں سے کون ہے جے اپنے جذبات پراس قدر ضبط ہو جسے کہرسول الله ﷺ کوتھا؟

💒 فاکدہ : معلوم ہوا کہ نو بیا ہتا اور جوان جوڑوں کو مخصوص دنوں میں بے انتہا احتیاط واجب ہے مگر جب عمر ڈھل

جائے اور جذبات میں کھمراؤ آ جائے تو مٰدکورہ فعل جائز ہے۔

(المعجم ۱۰۷) - بَابُّ: فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِنْ عَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِنَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ (التحفة ۱۰۸)

مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ، عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رسولَ الله عَلَيْ ، فَاسْتَفْتُتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رسولَ الله عَلِيْ ، فَقال: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ اللَّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقال: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ اللَّيَ عَلَى كَانَتْ تَحِيضُهُنَ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا

باب: ۷۰-متحاضہ کا بیان اور بیر کہ (غیرمیزہ) اینے حیض کے دنوں کے برابرنماز چھوڑ دیا کرے

۲۵۴- حفرت امسلمہ رہی زوجۂ نبی بھی کہتی ہیں کہرسول اللہ بھی کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا تو اس کے لیے ام سلمہ رہی نے رسول اللہ بھی سے بوچھا تو آپ نے فرمایا: ''اسے چاہیے کہ بیہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے (میں چیف) کے دنوں اور را توں کی گنتی کا خیال کرے اور استحاضہ والے مہینے میں ای اندازے سے نماز چھوڑ دے۔ جب بیدن گزر میں ای اندازے سے نماز چھوڑ دے۔ جب بیدن گزر

**٢٧٣ تخريج:** أخرجه البخاري، الحيض، باب مباشرة الحائض، ح:٣٠٢، ومسلم، الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح:٣٩٣ من حديث أبي إسحاق سليمان الشيباني به.

3٧٧ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، ح: ٢٠٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٦٢ (والقعنبي، ص: ٨٠)، وللحديث شواهد، إنظر، ح: ٢٧٩، ٢٨١، السند منقطع وحديث مسلم، ح: ٣٣٣ يغني عنه.

#### www.sirat-e-mustageem.com

١- كتاب الطهارة
الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ جَائِسٍ وَعْسَلَ كَرِ اور كَيْرُ حَكَالنَّاوِث باند هر به الشَّهْرِ، فإذَا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُم اور نماز يراهتي رج' لِنَصَلِّ».
الشَّهْرِ، فإذَ بُمُوْب، ثُمَّ لِتُصَلِّ».

میسی کے خوالہ: ہر بالغ عورت کو ماہانہ نظام کے تحت جوخون آتا ہے اے چیش کہتے ہیں۔ اور بیعلامت ہوتی ہے کہ اس کا رحم خالی ہے۔ ابتدائ بلوغت ہی ہے ہرعورت کواپی عادت کا بالعوم تجربہ وجاتا ہے۔ عام طور پر بیخون سیاہی مائل ہوتا ہے کیاں اگر اس نظام میں خرابی آجائے اورخون کا آنا عادت ہے بڑھ جائے تو اے استحاضہ کہتے ہیں اور اس کی رنگہ جسی مختلف ی ہوتی ہے۔ بیچ کی ولادت پر آنے والے خون کونفاس کہتے ہیں۔ چیش اور نفاس کے ایام ناپا کی کے ایام شار ہوتے ہیں گراستا ضد کے ایام طہارت کے شار کیے جاتے ہیں اس بنا پر کہ بیا کہ مرض کی کیفیت ہوتی ہے۔ استحاضہ کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر عورت کو اپنے چیش کی تو ارتخ معلوم اور اس کے ایام متعین ہوں اور بیعارضہ لاحق ہوجائے تو وہ ان متعین ہوں اور بیعارضہ لاحق ہوجائے تو وہ ان متعین دنوں کی نمازیں چھوڑ دے اور شو ہر بھی اس سے علیحدہ رہے۔ اگر ایام اور تو ارتخ میں فرق آتا رہتا ہوتو سیاہی مائل خون کے ایام کویش کے ایام شار کیا جائے لیکن اگر تو اور تخ اور ایام غیر متعین اور رنگ ت ہے بھی امتیان شہور ہا ہو یا ابتدا ہی سے سے استحاضے کا عارضہ لاحق ہوگیا ہوتو چوٹ سات دن یا اپنے عزیز واقار ب کی خواتین کی عادات کے مطابق حیض کے دن متعین کر لیے جا کیں۔ ان دنوں میں نماز' روزہ اور مجامعت سے پر ہیز کیا جائے۔ ان دنوں کی ہمت ہوتو ہور کی ہورے ہو خور کی ہور کی ہوتو کی ہور کیا ہور کی ہور ک

حدرت ام سلمہ بھا سے دورت ام سلمہ بھا سے دوایت کیا کہ ایک ورت کو بہت خون آتا تھا۔ اور فدکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔۔۔۔۔اس روایت میں ہے کہ جب یدن گزرجا ئیں اور نماز کا وقت آجائے (یعنی نماز پڑھنے کے دن آجا کیں) تو چاہیے کہ مسل کرے۔ باتی روایت سابقہ صدیث کے ہم معنی ہے۔

خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله بنِ مَوْهَبِ
قالا: حدثنا اللَّيْثُ عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ
ابنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ
امْرَأَةٌ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ – فَذَكَرَ مَعْنَاهُ –
قال: "فإذَا خَلَفَتْ ذَلِكِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْتَغْتَسِلْ»، بِمَعْنَاهُ.

٧٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ وَيَزيدُ بنُ

و ٢٧٦- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً: ٢٧١-ايكانصارى سروايت بكرايك فاتون

**٧٧٥\_ تخريج : [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي : ١/ ٣٣٣ من حديث الليث بن سعد به، ورواه في معرفة السنن والآثار : ٧٤ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

٧٧٦ - تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٣ من حديث أبي داود به؛ وانظر الحديثين السابقين.



حدثنا أنَسُ يَعْنِي ابنَ عِيَاضٍ، عن كوبهت زياده خون آتا تفا ـ اور فدكوره بالا حديث ليف عُبيْدِ الله ، عن نَافِع ، عن سُلَيْمَانَ بنِ كَهَمْ عَنْ بيان كيا ـ كها كه جب بيايام كزار لے اور نمازكا يَسَارٍ ، عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : أنَّ امْرَأةً وقت آجا عَوَّسُ لَر ع ـ اوراس كهم عَنْ وَكَركيا ـ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قال : «فإذَا خَلَفَتُهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ » وَسَاقَ مَعْنَاهُ .

۲۷۷ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنا اوراس كِهم معنى روايت كرتے بيں ـ كها: "ايام عفی صغر بن جويية الوَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنا اوراس كِهم معنى روايت كرتے بيں ـ كها: "ايام عفی صغر بن جُويْرِيَةَ عن نَافِع بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ، كَيْتَى كَمْ مطابق نماز چهور و ـ ـ ـ پهر جب نماز كاوقت وَمَعْنَاهُ: قال: "فَلْتَتُرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، بوجائے (نماز كے ايام آجاكيں) توعشل كرے اور ثُمَّ إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْشَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ كَبْرُ كَالنَّكُونُ باند هے اور نماز يڑھے۔"

﴾ بِنَوْبِ ثُمَّ تُصَلِّي». ﷺ فاكرہ: حائصہ کوچش سے پاک ہوتے ہی عسل کرنا واجب نہیں ہوجاتا بلکہ نماز کا وقت آنے پرواجب ہوتا ہے۔

۲۷۸ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: ۲۵۸ سلمان بن يبار عضرت امسلمه على الله على الله على الله على الله على الله عن سُلَيْمَانَ يَهِ قصد بيان كرتے بيں ـ اس ميں عمل محد الله عن أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قال دے اور اس كے علاوہ ميں عسل كرے اور كير كا فيه: «تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَعْتَسِلُ فِيمَا سِوَى لَكُونِ باند هاور نماز ير هے۔"
 ذلك وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبِ وَتُصَلِّي».

قال أبُو دَاوُدَ: وَسَمَّى المَرْأَةَ الَّتِي كَانَت اسْتُجِيضَتْ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيُّوبَ في هَذَا الْحَدِيثِ، قال: فَاطِمَةَ بنْتَ أبى حُبَيْش.

امام ابوداود رشط نے کہا کہ حماد بن زید نے بواسطہ ایوب بیروایت بیان کی تو اس میں متحاضہ خاتون کا نام فاطمہ بنت انی شیش بتایا۔

٧٧٧- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٣ من حديث أبي داود به، وانظر، ح: ٢٧٦، ٢٧٤. ٢٧٨- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٤ من حديث وهيب به، وانظر، ح: ٢٧٧، ٢٧٤.

١-كتاب انطهارة \_\_\_\_\_ استحاضه كادكام ومسائل

فوا کدومسائل: ﴿ حدیث ۲۷۸-۲۷۸ سندا ضعیف ہیں۔ تا ہم مسئلے کی نوعیت وہی ہے جوان میں بیان کی گئی ہے۔ ﴿ علامہ احمر شاکر نے نقل کیا ہے کہ دور نبوی میں اس عارضے میں مبتلاخوا تین کی تعداد دس تک شار کی گئی ہے۔ علامہ منذری نے پانچ نام گنوائے ہیں۔ حمنہ بنت جحش ان کی بہن ام حبیبۂ فاطمہ بنت البی حبیش الاسدیہ سہلہ بنت سہیل القرشہ اورام المونین سودہ بنت زمعہ ڈائیں۔

٣٧٩ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن جَعْفَرٍ، عن عَرَاكٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا عن عِرَاكٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت: إِنَّ أُمَّ حبيبةَ سَألَتِ النَّبِيِّ عَلِيْتَةَ عن اللَّمِ، فقالت عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاَنَ دَمًا، فقالَ لَهَا رسولُ الله ﷺ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافَ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ في آخِرِهَا. وَرَوَاهُ عَلِيْ بنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بنُ مُحمَّدٍ عن اللَّيْثِ فقالا: جَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَ.

امام ابوداود رائ نے کہا قتیبہ نے ایک حدیث میں بین السطوراس روایت کی سند میں جعفر کانسب ' جعفر بن ربیعہ' دوسری مرتبہ میں واضح کیا۔ (یعنی انہیں جعفر کے ابن ربیعہ ہونے میں شک تھا) جبکہ علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے لیٹ سے روایت کیا تو ان دونوں نے بھراحت (بغیرشک کے) ' جعفر بن ربیعہ' کہا۔

۱۸۰ - جناب عروه بن زبیر کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت الی جیش عظم نے انہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ عظم نے سوال کیا اورخون کی شکایت کی تو رسول اللہ عظم نے اس سے فرمایا: ''میا کیک رگ (کا خون) ہے۔ تم ذراغور سے دیکھو جب تمہاراحیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب

٢٨٠ حَلَّشنا عِيسَى بنُ حَمَّادِ: أخبرنا اللَّيثُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ الله، عن المُنْذِرِ بنِ المُغِيرَةِ، عن عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ قال: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ حَدَّنَتُهُ أَنَّهَا سَألَتْ رسولَ الله

٢٧٩\_تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٤/ ٢٥ عن قتيبة به .



٢٨٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر الأقراء، ح: ٢١٢ عن عيسى بن حماد به،
 وللحديث شواهد، انظر، ح: ٢٧٨، ٢٧٤ هالمنذر بن المغيرة مجهول، وثقه ابن حبان وحده.

عَلَيْ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فقالَ لَهَا رسولُ الله يَنِينَةِ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى

قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي

ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ».

🎎 فائدہ: معلوم ہوا کہ اگر پہلے ہے ایام وتواریخ معلوم و متعین ہوں تو، یں ایام کوایام چیض شار کیا جائے اور اگر معلوم نہ ہوں تو خون کی رنگت سے انداز ہ لگایا جائے۔

> ٢٨١- حَدَّثَنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنا جَريرٌ عن سُهَيْل يَعْني ابنَ أبي صَالح، عن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ قال: تُحَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ أَنَّهَا ﴾ أمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رسولَ الله عَيْقٌ ، فأمَرَهَا أَن تَفْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَفْعُدُ ئُمَّ تَغْتَسِلَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عِن عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْر، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمٌّ سَلَمَةَ أنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمْرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ تَدُعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْنَسِلَ وَتُصَلِّي.

قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةً مِنْ عُرُوزَةَ شَيْئًا. وَزَادَ ابنُ عُيَيْنَةً في حَدِيثِ الزُّهْرَيِّ عن عَمْرَةً، عن عَائِشَةَ قالت:

۲۸۱ - جناب عروہ بن زبیر نے کہا کہ مجھ سے فاطمہ بنت الى جيش طائفانے بان كيا' انہوں نے اساء سے كہا تھایا اساء نے مجھ سے بیان کیا کہان سے فاطمہ بنت الی جیش نے کہا تھا کہ رسول اللہ مُلَقِظِ سے بوجھو۔ جنانچہ رسول الله ظالمان نے اسے تھم دیا کہ ان ایام میں بیٹھی رہے (اور نمازنه يزه) جن مين (اس عارضے سے يہلے) بیٹھا کرتی تھی کھڑنسل کرے۔

حیض گزر جائے تو طہارت حاصل کرواور دوسرے حیض

کےامام آنے تک نماز پڑھتی رہو۔''

استحاضه کے احکام ومسائل

امام ابوداود بطف نے کہا: اس کو قبادہ نے عروہ بن زبیرے وہ زینب بنت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش کو استحاضہ ہو گیا تو نبی مالیا نے اسے حکم دیا کہاہے حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دے پھر عنسل کرے اور نماز پڑھے۔

امام ابوداود رفض نے کہا قادہ نے عروہ سے کھنہیں سا ہے۔ اور ابن عیدیہ نے زھری عن عمرة عن عائشة كى حديث مين بداضافه كياب كها: ام حبيبه كو

٧٨١ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣١ من حديث أبي داود به، وانظر، ح:٣٠٤،٢٩٦،٢٨٦، ورواه هشام بن عروة عن أبيه عند النسائي:١١٦/١، ح:٢٠١ \* الزهري مدلس وعنعن وحديث النسائي صحيح. استحاضه كاحكام ومسأئل

إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلت استحاضه وتا تفاتواس نے نی تالیم سے بوچھا آپ نے النَّبِی ﷺ، فأمرَهَا أَنْ تَذَعَ العَسَلَاةَ أَيَّامَ السَّحَمُ وياكه النِّمِي عَلَيْم مِن مَازَجِعُورُ عَرب ـ الْمُعَالَى اللَّهِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْهُورُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

١-كتاب الطهارة

امام ابو داود بڑھئے نے کہا: یہ الفاظ ابن عیدینہ کا وہم ہیں۔ حفاظ کی حدیث میں زہری سے وہی مروی ہے جو سہیل بن ابی صالح نے ذکر کیا۔ قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهُمٌ من ابنِ عُينْنَةَ، لَيْسَ هَذَا في حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عن الزُّهْرِيِّ إلَّا مَا ذَكَرَ شُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالحٍ.

اور حمیدی نے بیر حدیث ابن عیینہ سے روایت کی تو اس میں تَدَعُ الصَّلاَةَ آبَامَ أَقْرَائِهَا كَ الفاظ ذَرَنہیں كيے۔ اور قمير بنت عمر وزوجهُ مسروق نے حضرت عائشہ اللہ سے روایت كيا ہے: "استحاضہ والی اپنے حیض كے ایام كی نمازیں چھوڑے رہے ' پھر عنسل كرے۔' وقد رَوَى الحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عن ابنِ عُيَيْنَةً، لَمْ يَذْكُرْ فيه «تَدَعُ الصَّبَلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا». وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرِو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ: "الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ».

اور عبدالرحلن بن قاسم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ نبی ٹاٹیڈ نے اسے (متحاضہ کو) تکم دیا تھا کہ اپنے حیض کے ایام کے برابرنمازیں چھوڑ دے۔ وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْقَاسِمِ عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺِ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.

اور الوبشر جعفر بن انی وشیه نے عکر مدسے وہ نبی طُفِظ سے روایت کرتے ہیں کدام حبیبہ بنت جحش وہ کا استحاضہ ہوگیا .....اورای کے مثل ذکر کیا۔ وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عِن عِكْرِمَةَ عِن النَّبِيِّ ﷺ قال: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُجِيضَتْ فَذَكَ مَثْلُهُ.

اورشریک نے ابوالیقظان سے وہ عدی بن ثابت سے وہ ایر تیک نے ابوالیقظان سے وہ عدی بن ثابت سے وہ اس (عدی) کے نانا سے وہ نبی علیم اللہ استحاضہ والی اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑے رہے کی مختسل کرے اور نمازیرڈ ھے۔''

وَرَوَى شَرِيكٌ عن أبي الْيَقْظَانِ، عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ عن النَّبِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ عن النَّبِيِّ بَيْلِيُّةٍ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي».

اورعلاء بن مستب نے حکم سے انہوں نے ابوجعفر سے روایت کیا کہا: سودہ بھا کواستحاضہ ہو گیا تو نبی ناتیا وَرَوَى الْعَلَاءُ بنُ المُسَيَّبِ عن الْحَكَم، عن أبي جَعْفَرٍ قال: إنَّ سَوْدَةَ

263

اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَضَتْ أَنَّاهُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ عن عَلِيٍّ وَابِنِ عَبَّاسٍ: المُشتَحَاضَةُ نَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا. وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِم وَطَلْقُ بنُ حَبِيبٍ عن ابنِ عَبَّاسً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ عن عَلِيٍّ. وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عن قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عن عَائِشَةً.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَن فَيْ وَمَعْعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِم وَالْقَاسِم أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلَّاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

استحاضه کے احکام ومسائل

نے ان کو تھم دیا: ''جب ان کے ایام گزر جا کیں توعشل کریںاورنماز پڑھیں۔''

اورسعید بن جبیر نے حضرت علی اور ابن عباس جاہیجہا ہےروایت کیا کہ ستحاضہا ہے ایام حیض میں بیٹھی رہے۔ اور ایسے ہی عمار مولی بن ہاشم اور طلق بن حبیب نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا۔ اور ایسے ہی معقل للختعي نے حضرت على رائتات اور قعبى نے قمير زوجه مسروق ے انہوں نے حضرت عائشہ دلانا سے روایت کیا ہے۔

امام ابوداود ﴿ لللهُ كَهَتِهِ عِن كَهِ حَسنُ سعيد بن مبيّبُ عطاء کمول ابراہیم سالم اور قاسم کا یمی قول ہے کہ متحاضهایے ایام چض کی نمازیں چھوڑے رہے۔

🌋 فوا کد ومسائل : 🛈 یہاجادیث اوراقوال ایسی عورتوں کے بارے میں ہیں جن کی سابقہ عادت معلوم و تعین ہو۔

🕝 حدیث • ۲۸٬۲۸ بھی سندا ضعیف ہیں کیکن ان میں بیان کردہ مسئلہ سیح احادیث سے ثابت ہے۔

الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ] (التحفة ١٠٩)

٢٨٢- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الله بنُ مُحمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قالا: حدثنا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ عِن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قالت: إنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ أبي حُبَيْشِ جَاءَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: إنِّي

(المعجم ۱۰۸) - [بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ باب:۱۰۸-جب حِفْ ختم بوجائة و پر نمازنه حھوڑے

۲۸۲ - جناے عروہ حضرت عائشہ ریٹا ہے راوی ہیں' انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت الی حبیش عظم رسول الله منافظ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں الیی عورت ہوں جے استحاضہ ہوتا ہے اور یاکٹہیں ہوتی ہوں تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا: "بیایک رگ (کاخون ہوتا)

وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٣ من حديث هشام به. استحاضہ کے احکام ومسائل ہے کیف نہیں۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کرواور جب ختم ہوجائے تو اپنے سے خون دھوواور نماز پڑھو۔''

٣٨٣ حَدَّفَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن هِ هِ هَالِ ، عن هِ هِ هِ هَا اللهِ عَنْ هِ هِ هِ هِ هِ هِ هِ هَا اللهِ عَنْ الْحَيْضَةُ فَاتُرُبَنِي الصَّلاةَ، فإذَا فَهَبَ فَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي ».

(المعجم ۱۰۹) - بَابُّ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ (التحفة ۱۱۰)

٢٨٤ حَدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ:
حدثنا أَبُو عَقِيلٍ عن بُهِيَّةَ قالت: سَمِعْتُ
امْرَأةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عن امْرَأةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا
وَأُهْرِيقَتْ دَمّا، فأمَرَنِي رسولُ الله ﷺ أَنْ
اَمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ في كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ اللَّيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ التَعْتَدَ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَعْتَدَ فِرْ بِنَوْبِ ثُمَّ تُصَلِّي.

۲۸۳-قعنی نے مالک کے واسطے سے ہشام سے بند زہیرای کے ہم معنی بیان کیا' کہا:'' جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو۔ اور جب اس کے بقدر (بقدر عادت سابق ایام) گزرجا کیں توخون کودھوداور نماز پڑھو۔''

باب:۱۰۹-(متحاضہ کو)جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے

۳۸۴- ئيئية سے روایت ہے کہا کہ میں نے ایک عورت کوسنا جو حضرت عائشہ ڈائنا سے پوچھروی تھی کہ جس عورت کا نظام حیض خراب ہو گیا ہواور اسے بہت زیادہ خون آتا ہو (تو وہ کیا کرے؟) تو (انہوں نے کہا) مجھے رسول اللہ ڈائیڈ نے تھم دیا ہے کہ میں اسے کہوں کہ اسے دن انتظار کرے جتنے کہ ہر مہینے اسے چیش آتا تھا جب کہ اس کا حیض تھے تھا تو اس قدرایام شار کرے اور ان میں نماز حجوز ہے رہے کھوشسل کرے۔ کپڑے سے لنگوٹ باند سے اور نماز راجھے۔

علاه : بدروایت سندا ضعیف ب کین مسکم یج بـ

٣٨٣ تخريع: أخرجه البخاري، الحيض، باب الاستحاضة، ح:٣٠٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٦١ (والقعنبي، ص: ٧٩٠)، وانظر الحديث السابق.

٣٨٤ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣٤٣/١ من حديث أبي داود به \* بهية لا تعرف وأبوعقبل يحيى ابن المتوكل ضعيف وقال الذهبي: "ضعفوه" (الكاشف: ٣/ ٣٣٣).



٢٨٥ حَدَّثَنا ابنُ أبي عَقِيلِ ومُحمَّدُ ابنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ قالا: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن عَمْرو بنِ الْحَارِثِ، عن ابنِ شِهَاب، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عن عَائِشَةً قالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش

عَايِسَهُ قَالَتَ. إِنَّ أَمْ حَبِيبَهُ بِسَ جَحَسَ خَتَنَةَ رسولِ الله ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ عَوْفٍ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ،

فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله عَلَيْقِ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قال أبُو دَاوُدَ: زَادَ الأوْزَاعِيُّ في هَذَا الحديثِ عِن الزُّهْرِيِّ، عِن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عِن عَائِشَةَ قالت: اسْتُجِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فأمَرَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قال: "إِذَا أَفْبَلَتِ فأَمْرَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قال: "إِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فإذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فإذَا أَدْبَرَتْ

قال أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَرَوَاهُ عن الزُّهْرِيِّ، عَمْرُو ابنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابنُ أبي

استحاضه كاحكام ومسائل

٣٨٥- جناب عروه بن زبير اور عمره وه دونول بى حضرت عائشه رفي سے بيان كرتے بين كدام حبيبه بنت جحش رفي كو جو كدرسول الله علي كى سالى اور عبدالرحن بن عوف رفي كى د وجيت ميں تھيں استحاضه شروع ہوگيا اور سات سال تك رہا انہوں نے رسول الله علي سے پوچھا تو رسول الله علي نے فرمايا: ''ميچھا نيس بلكه ايك رگ (كاخون) ہے تو عسل كراور نماز پڑھ۔''

امام ابوداود برائي نے کہااوزاعی نے اس حدیث میں بسندز ہری عن عروہ وعمرہ عن عائشہ راتھ ہا ہا ہا کہا ہوا محسب بنت جحش راتھ کا کہ استحاضہ شروع ہو گیا اور بیعبدالرحمٰن بن عوف واللہ کا کہ استحاضہ میں تھی اسے سات سال تک بید عارضہ رہا تو رسول اللہ کا لیا ہے اسے حکم دیا: ''جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دواور جب ختم ہوجائے تو عنسل کر داور نماز پڑھو۔''

امام ابوداود برا نے کہا کہ یہ جملہ [إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلُوةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ وَصَلِّيْ از جری كِ شَاكردول مِیں سے اوز ای كے علاوه كى نے ذكر نہيں كيا ہے۔ اس روایت كوز جری سے عمرو

٢٨٥ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٤/ ٦٤ من حديث عبدالله بن وهب، والبخاري، الحيض، باب عرق الاستحاضة، ح: ٣٢٧ من حديث ابن شهاب الزهري به، وصرح بالسماع عندالنسائي، ح: ٢٠٤.

ذِنْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ ابِنُ كَثِيرٍ وَابِنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا هذا الكلامَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عن أبِيهِ، عن عَائِشَةً.

قال أبُو دَاوُدَ: وَزَادَ ابنُ عُينْنَةَ فيهِ أَيضًا، أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهُمٌ من ابنِ عُينْنَةَ. وَحَدِيثُ مُحمَّدِ بنِ عَمْرٍو عن الزُّهْرِيِّ فيهِ فيهِ شَيْءٌ وَيَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الأُوْزَاعِيُّ في حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ أبي عَدِيٍّ عن مُحمَّدٍ يَعْنِي ابنَ عَمْرِو، قال: حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ يَعْنِي ابنَ عَمْرِو، قال: حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي عن غُرُوةَ بنِ الزُّبيْرِ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبيْشِ قال: إنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فقال لَهَا النَّبِيُ عَلَيْقَ: «إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فإنَّهُ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْقَ: «إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فإنَّهُ دَمٌ أَسُوكِي دَمٌ السَّوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عن الصَّلَاقِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي عَن الصَّلَاةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّى فإنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».

قال أَبُو دَاوُدَ: قال ابنُ المُثَنَّى: حدثنا بِهِ ابنُ أبي عَدِيِّ من كِتَابِهِ هَكَذَا

بن حارث لیف ونس ابن ابی ذئب معمر ابراجیم بن سعد سلیمان بن کشر ابن آخق اور سفیان بن عیدند نے روایت کیا ہے مگرید حفرات بدجملد ذکر نہیں کرتے۔

امام ابوداود رفظ نے کہا پیلفظ صرف بشام بن عروہ نے بواسط اپنے والد حضرت عائشہ کا بھنا سے روایت کے ہیں۔
امام ابوداود رفظ نے کہا کہ ابن عیمینہ نے بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا: ''اپنے حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دی۔' اور بیابن عیمینہ کا وہم ہے۔اور محمہ بن عمروعن زہری کی روایت میں بھی کچھ(وہم) ہے (جو اس کے بعد آرہی ہے) اور بیاسی کے قریب قریب ہے جواوز اعی نے اپنی صدیث میں اضا فہ کیا ہے۔

۲۸۲- جناب عروہ بن زبیر فاطمہ بنت الی جیش سے راوی ہیں کہا کہ انہیں (فاطمہ کو) استحاضہ آتا تھا تو نئی ملائی کا ہوجو کہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو جب بیر آئے تو نماز سے رکی رہواور جب دوسرا ہوتو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یہ ایک رگ ہوتی ہے۔''

امام ابوداود برطف نے کہا کہ محمد بن تنی نے کہا کہ ابن ابی عدی نے ہمیں اپنی کتاب سے ایسے ہی بیان کیا ( یعنی

- ۲۸٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ح: ٢١٦ عن محمد بن المثنى به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٣٤٥، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ١٧٤، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد، انظر، ح: ٢٨١ \*الزهري عنعن.



ثُمَّ حدثنا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا. قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَمْرِهِ عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قالت: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوى أَنَسُ بنُ سِيرِينَ عن ابنِ عَبَّاسٍ في المُسْتَحَاضَةِ قال: إذَا رَأْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلا تُصَلِّي وَإِذَا رَأْتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

قال مَكْحُولٌ: إنَّ النِّسَاءَ لا تَخْفَى

268 أَنْهُ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسُودُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ [وَلْتُصَلِّ]. فإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ [وَلْتُصَلِّ]. قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنِيْدَ اللَّهُ فَقَاعِ بن

عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن الْقَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عن سَعِيدٍ، عن الْقَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ في المُسْتَحَاضَةِ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلَاة، وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن يَحْيَى ابنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى يُونُسُ عن

استحاضه كے احكام ومسائل

عروہ اور فاطمہ کے مابین کوئی واسط نہیں تھا) اور بعد میں جب اپنے حفظ سے روایت کیا تو اس سند میں عائشہ کا ذکر کیا کہا کہ فاطمہ کواستحاضہ آتا تھا۔ پھراو پروالی روایت کے ہم معنی بیان کیا۔

امام ابوداود رشائن نے کہا کہ انس بن سیرین نے حضرت ابن عباس ٹائٹا سے متحاضہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب وہ خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نمازنہ پڑھے اور جب طہر محسوس کرے اگر چہ ایک گھڑی ہی ہو تو عنسل کرے اور نماز پڑھے۔

کمحول نے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے حیض کا معاملہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ بیخون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے۔ جب بیختم ہوجائے گاڑھا نہ رہے اور زردر ملک ہوجائے توبیہ استحاضہ ہوتا ہے تو چاہیے کے شسل کرے اور نماز پڑھے۔

امام ابوداود رشائے نے کہا: حماد بن زید نے بسند کیل بن سعید سعید بن میں ہے ستحاضہ کے بارے میں روایت کیا ہے: جب اسے چیش آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب ختم ہوجائے توغسل کرے اور نماز پڑھے۔

سُمُّی اور کچھ دوسرول نے سعید بن مستب سے روایت کیا ہے: (مستحاضہ) اپنے چیف کے ایام میں بیٹی رہے۔

ایسے ہی حماد بن سلمہ نے یکیٰ بن سعید کے واسطہ سے سعید بن میتب سے روایت کیا۔

امام ابوداود رالل نے کہا کہ یونس حسن بھری سے

الحَسَنِ: الحائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِها يَوْمًّا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

وقال التَّيْمِيُّ عن قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَى التَّيْمِيُّ عن قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَى التَّيْمِيُّ حَمْسَةُ أَيَّامٍ [فَلْتُصَلِّ]. قال التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابنُ سِيرِينَ عنه فقال: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَرْبِ وَغَيْرُهُ قَالا: حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنا زُهَيْرُ بنُ مُحمَّدِ عن عَبْدِ الله بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عن إبْرَاهِيمَ بنِ مُحمَّدِ الله بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عن إبْرَاهِيمَ بنِ مُحمَّدِ الله بنِ طَلْحَةً، عن عَمِّهِ عِمْرَانَ بنِ طَلْحَةً، عن عَمِّهِ عِمْرَانَ بنِ طَلْحَةً، عن عَمِّهِ عِمْرَانَ بنِ طَلْحَةً، عن أُمِّهِ حَمْنَ قالت: كُنْتُ عن أُمِّهِ حَمْنَةً بَيْتِ جَحْشِ قالت: كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً، فَأَخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ وَسُولَ الله ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ في بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَتِ بنتِ جَحْشٍ، فَقَلْتُ: يارسولَ الله! إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ عَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فيها قد مَنْفَيْ الطَّكَةَ وَالطَّوْمَ؟ فقال: «أَنْعَتُ مَنْفَالًا: «أَنْعَتُ مَنْفَالًا: «أَنْعَتُ مَنْفَالًا: «أَنْعَتُ مَنْفَالًا: «أَنْعَتُ

بیان کرتے ہیں:حیض والی کاخون جب طول بکڑ جائے تو حیض کے بعدا یک دودن تک دیکھے (اگررک جائے تو بہتر) ورنہ بیاستحاضہ ہے۔

تیمی نے قادہ سے بیان کیا کہ جب اس کے ایام حیف پر پانچ دن زیادہ ہوجا کیں تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یک کہتے ہیں کہ میں دنوں کو کم کرتے کرتے دو دن تک پہنچا تو کہااگر (معروف ایام سے) دودن زیادہ ہوجا کیں تو یہ چیف ہی کے ہوں گے۔ ابن سیرین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ عورتوں کواس کا بخو بی علم ہوتا ہے۔

هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قال: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». فقالت: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «سَامُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَى عَنْكِ مِنَ الآخر ، فإنْ قويتِ عَلَيْهِمَا فأنْتِ أَعْلَمُ» قال لَهَا: «إنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله، تَعَالَى ذِكْرُهُ، َّثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبِعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلُّ شَهْرِ كَمَا يَحِضْنَ النِّسَاءُ وَكما يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلي، وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ والْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ». قال رسولُ الله ﷺ:

لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قالت:

«وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».
 قال أبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَمْرُو بنُ ثَابِتٍ
 عن ابنِ عَقِيلِ فَقالَ: قَالَت حَمْنَةُ: هَذَا
 أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ

استحاضہ کے احکام ومسائل کرو۔'' میں نے کہا: بیاس سے بھی زیادہ ہوتا ہے

میرے تو نگل (دھار) بہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا:
''میں تہمیں دوبا تیں بتا تا ہوں ان میں ہے جو بھی اختیار
کرلوکا فی ہے۔ اگر دونوں کی ہمت ہوتو یہ تہمیں معلوم ہو
گا۔''آپ نے اس سے فرمایا:''ید دراصل شیطانی کچوکا
ہے۔ پستم (ہرمہینے) اللہ کے علم کے مطابق چھ یاسات
دن چین کے شارکر و کچو عسل کراؤ حتی کہ جب تم اینے

آپ کو پاک صاف مجھوتو تئیس یا چوہیں دن رات نماز پڑھتی رہواور روزے رکھوتمہیں یہ کافی ہے اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کر وجیسے کہ عام عورتیں اپنے چیض اور طہر کے

دنوں میں کرتی ہیں۔

(دوسری صورت) اورا گرجمت ہوتو ظہر کومؤخراور عصر کوجلدی کر کے ان دونوں کوجمع کر لواوران کے لیے

ایک عنسل کرو۔ پھر مغرب کومؤخراورعشاء کوجلدی کرتے ہوئے ایک عنسل کرلواوران نمازوں کوجع کرکے پڑھلو۔ اور فجر کی نماز کے لیے (بھی )عنسل کرلو۔ اگرتم پیر کمکتی

ہوتو کرلیا کرواورروزے بھی رکھتی جاؤ۔'رسول الله تأثیرا نے فرمایا:''اوریہ (دوسری) صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے۔''

امام ابوداود رشط نے کہااس روایت کوعمرو بن ثابت نے ابن عقیل سے نقل کیااور کہا: ''میصورت میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔''اس قول کواس نے

صدوق(سيا)تھا۔)

استحاضه كے احكام ومسائل ١-كتاب الطهارة

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، جَعَلَهُ كلامَ حَمْنَةً.

قال أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَمْرُو بن ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عن يَحْيَى بنِ مَعِينِ [ولكنه كان صدوقًا في الحديث].

قال أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يقولُ: حَدِيثُ ابنِ عَقِيل في نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.

امام ابوداود برالق نے کہا: میں نے امام احمد برات سے سنا کہتے تھے کہ ابن عقیل کی حدیث کے بارے میں میرے دل میں کچھ (تر دد) ہے۔

رسول الله مَنْ يَثِيمُ كا فريان نهيس بتايا٬ بلكه حمنه كا قول كها ..

امام ابوداود برلشهٔ نے کہا:عمرو بن ثابت رانضی تھااور

یہ قول کیچیٰ بن معین سے ذکر کیا۔ (لیکن وہ حدیث میں

🌋 فائده: حدیث ۲۸۷٬۲۸۷ جمی سنداً ضعیف ہیں۔علامہ شوکانی السیل الجرار (ج:۱٬ ص: ۱۴۹) میں کہتے ہیں: ''استحاضہ کے لیخسل کےمسئلہ میں کئی اجادیث آئی ہیں اورا کثرسنن ابی داود میں ہیں' مگر حفاظ محدثین کی ایک جماعت نے انہیں بھراحت نا قابل حجت قرار دیا ہے۔اگر بربنائے قاعدہ'' احادیث بعض کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہیں۔'' انہیں صحیح بھی تسلیم کیا جائے توضعے میں وغیرہ میں وار دعیجے ترین اور قوی ترین احادیث کے مقاسلے میں ان کو پیش نہیں کیا جاسکتا صحیحین کی روایات میں حیض کے نتم ہونے پر صرف ایک غسل کا حکم دیا ہے اور ضروری ہے کہ اس قتم کے برمشقت تھم کے لیے ایسی دلیل ہو جو تھکتے سورج کی مانندروشن ہؤ کجابیہ کہ ضعیف اور نا قابل حجت روایات سے نابت کرنے کی کوشش کی جائے۔'' (متر جمعرض کرنا ہے کداستحباب وفضیلت میں تو شینہیں ہے جیسے کہ حضرت ام حبيبه و الله المحل سے ثابت ہے۔ مزيد الله باب كى احاديث ملاحظه جول -)

باب: • ۱۱ - وه روایات جن میں ہے کہ متخاضه ہرنماز کے لیخسل کرے

۲۸۸ – جناب عروه بن زبیر اورعمره بنت عبدالرحمٰن ٔ

حضرت عائشہ چھاز و حہ نی تاثی ہے راوی ہن حضرت عائشہ پالٹا کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش بالٹا جو کہ رسول

الله سَالِيْظِ كِي سالي اورعبدالرحمن بنعوف «لاَثِيْزِ كِي المِيتَّقِينَ \*

ان کوسات سال تک استحاضہ ریا۔انہوں نے رسول اللہ

مَثَلِيْظُ ہے اس بارے میں مسلہ یو جھا تو آپ نے فرمایا:

(المعجم ١١٠) – **باب** مَا رُويَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (التحفة ١١١)

٢٨٨- حَدَّثَنا ابنُ أبي عَقِيلِ وَمُحمَّدُ بنُ سَلَّمَة المُرَادِيُّ قالا: حدثنا ابنُ وَهْبِ عن عَمْرِو بنِ الحارِثِ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت: إِنَّا أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ خَتَنَةَ رسولِ الله ﷺ وَتَحْتَ



۲۸۸\_تخریج: [إسناده صحیح] انظر، ح: ۲۸۵.

''یہ چیف نہیں بلکہ ایک رگ (کاخون) ہے'لہذائنس کرو اور نماز پڑھو۔'' حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی بہن زینب بنت جحشﷺ کے جمرے میں ایک گئن میں عنسل کرتیں' توخون کی سرخی پانی پر چھا جاتی تھی۔

استحاضه كاحكام مسامل

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ في ذَلِكَ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلي وَصَلِّي». قالت عائشة : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ في مِرْكَنِ في حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ مِرْكَنِ في حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

فائدہ: دوغنسل کرواور نماز پڑھو' کا مطلب ہے ایا م چین کے فتم ہونے کے بعد عنسل کرواور نماز پڑھناشروع کر دو۔اس سے مقصود ہر نماز کے لیے غنسل کرنے کا حکم دینا تھا'نداس سے اس کا اثبات ہی ہوتا ہے۔اس سے اگر کسی نے ہر نماز کے لیے غنسل ہر نماز کے لیے غنسل ہر نماز کے لیے غنسل کرنے کا حکم مہجا ہے' تو بیاس کا اپنافہم ہے' علاوہ ازیں کسی بھی سیجے حدیث میں ہر نماز کے لیے غنسل کرنے کا حکم نہیں ہے۔

٢٨٩ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنا يُونُسُ عن ابنِ شِهَا بِ قال: أخبرتني عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِهَذَا الحديثِ: قالتُ عَائشةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةِ.

- ٢٩٠ حَدَّثَنا يَزِيدُ [بنُ] خَالِد بنِ عَبْدِ الله بنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ: حدَّثني اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ عَن ابنِ شِهَا ب، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةً بِهَذَا الحديثِ قال فيه: فَكَانَت تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: قال الْقَاسِمُ بنُ مَبْرُورِ عن يُونُسَ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عَمْرَةً، \_\_\_\_\_\_

۴۸۹ - عمرہ بنت عبدالرحن ام حبیبہ ریٹا سے یہی صدیث روایت کرتی ہیں ۔ حضرت عائشہ ریٹا نے کہا: چنانچدوہ ہر نماز کے لیے خسل کیا کرتی تھیں۔

۲۹۰-عروہ سیدہ عائشہ ڈٹھاسے بھی حدیث روایت کرتے ہیں۔اس میں کہا: چنانچدوہ ہرنماز کے لیے خسل کیا کرتی تقیس۔

(اختلاف اسانید کا بیان) امام ابوداود برطشے نے کہا: بیر حدیث قاسم بن مبرور نے یونس سے وہ ابن شہاب

٢٨٩\_تخريج: [إسناده صحيح] انظر، ح: ٢٨٥.

• ٧٩-تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٤ من حديث الليث بن سعديه.

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_استحاضه كادكام ومسائل

عن عَائِشَةَ، عن أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ جَحْشٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ - وَرُبَّمَا قال مَعْمَرٌ: عن عَمْرَةَ عن أُمِّ حَبِيبَةً بِمَعْنَاهُ - وكَذَلِكَ عن عَمْرَةَ عن أُمِّ حَبِيبَةً بِمَعْنَاهُ - وكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ وَابنُ عُيئِنَةً عن الزُّهْرِيِّ، عن عَمْرَةً، عن عَائِشةً. وقال الزُّهْرِيِّ، عن عَمْرَةً، عن عَائِشةً. وقال ابنُ عُيئِنَةً في حَدِيثِهِ: وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْنَ ابْنُ عُنْسَلَةً.

المُسَيَّيُّ: حَدَّثَنيا مُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّيُّ: حَدَّثَني أَبِي عن ابنِ أَبِي ذِئْب، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنتِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائشة قالت: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فأَمْرَهَا رسولُ الله عَيَّةُ السُّحُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فأَمْرَهَا رسولُ الله عَيَّةُ أَنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا. قالتْ عَائشةُ: فَكَانتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

٧٩٢ - حَدَّثَنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عن عَبْدَةَ، عن ابنِ إسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ قالت: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنتَ جَحْشِ اسْتُجِيضَتْ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فأمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَاقَ الحديثَ.

سے وہ عمرہ سے وہ عائشہ سے انہوں نے ام حبیبہ بنت بھٹ جھٹ ڈھٹا سے روایت کی ہے۔ اورا لیے ہی معمر نے زہری سے اس نے عائشہ سے روایت کی ہے لیکن معمر نے بھی عَنْ عَمْرہ عَنْ اُمْ حَبِیبَہ کہا ہے اور ایسے ہی ابراہیم بن سعد اور ابن عیبنہ (دونوں) نے زہری سے وہ عمرہ سے اس نے عائشہ ڈھٹا سے روایت کی زہری نے کہا کہ زہری نے کہا کہ نی ملائے نے اسے خسل کرنے کا تھم دیا تھا۔ بنیس کہا کہ نی ملائے نے اسے خسل کرنے کا تھم دیا تھا۔ بنیس کہا کہ نی ملائے نے اسے خسل کرنے کا تھم دیا تھا۔ بنیس کہا کہ نی ملائے نے اسے خسل کرنے کا تھم دیا تھا۔

حفرت عائشہ رجھ ہے روایت کرتے ہیں کدام حبیبہ رجھ کوسات سال تک استحاضہ رہائتو رسول اللہ رجھی نے انہیں علم دیا کوشل کریں چنانچہوہ ہرنماز کے لیے شل کیا کرتی تھیں۔

اوزاعی نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے کہ عائشہ ٹائٹ نے کہا: وہ ہرنماز کے لیے شسل کیا کرتی تھیں ۔

۲۹۲-ام المونین سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں کدام جبیب بنت جحش بھی کورسول اللہ شکھ کے زمانے میں استحاضہ آتار ہا' تو آپ نے انہیں ہرنماز کے لیے شسل کرنے کا حکم دیا اور حدیث بیان کی۔

**٣٩١ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الحيض، باب عرق الاستحاضة، ح: ٣٢٧ من حديث ابن أبي ذئب، ومسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٤ من حديث ابن شهاب به باختلاف يسير.



٢٩٧\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٣٧ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به وانظر، ح: ٢٩٠ عنه محمد بن إسحاق عنعن.

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَم أَسْمَعْهُ مِنْهُ عن سُلَيْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ وَلَم أَسْمَعْهُ مِنْهُ عن سُلَيْمَانَ ابنِ كَثِيرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةً قالت: «اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنتُ عَائِشَةً قالت: «اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنتُ جَحْشٍ، فقال لَها النَّبِيُّ عَلَيْ : «اغْتَسِلي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَسَاقَ الحَديثَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: ورَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عن سُلَيْمَانَ بنِ كَثِيرٍ قال: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ". قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهُمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيه قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ.

استحاضه کے احکام ومسائل

امام ابوداود برائف نے کہا: اسے ابوالولید طیالی نے روایت کیا ہے گر میں نے ان سے سانہیں ہے (بلکہ بالواسط سنا ہے۔) (طیالی نے) سلیمان بن کثیر سے وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ حضرت عائشہ چھٹا سے روایت کرتے ہیں کہا: زینب بنت جحش کو استحاضہ ہو گیا تو رسول اللہ مُلْقَا نے اس سے فرمایا: '' برنماز کیلئے شمل کیا کرو۔' اور حدیث بران کی۔

امام ابوداود رئك نے كہا: اسے عبدالصمد نے سليمان بن كثير سے روايت كيا تو كہا: "برنماز كيلئے وضوكيا كرو-" مگر يہ عبدالصمد كا وہم ہے ۔ اس بارے ميں ابوالوليد كا قول صحيح ہے۔

🌋 توضیح: ﷺ البانی بنشے کا بیان ہے کہ ابوالولید طیالسی کی روایت میں صیحے تریہ ہے کہ بیرخاتون ام حبیبہ بنت جحش تھیں۔

79٣ حدَّقَنَا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ بِتِ الْبِسِلَمِ اللهِ عَبْلَ كَا يَكَ مُحْمَتِ إِينَ كَا يَكَ مُحْمَتِ إِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي. وأخبرني أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أخبرتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ: «إِنَّمَا

(یکی بن ابی کثر نے کہا کہ مجھے ابوسلمنے بتایا کہ) ام بکر نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ ﷺ نے کہا کہ رسول الله ﷺ نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جے

**٣٩٣\_ تخريج**: [إستاده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥١ من حديث أبي داود به، وصححه ابن الجارود، أ ح: ١١٥ % حديث أم بكر ضعيف لجهالة حالها، أخرجه ابن ماجه، ح: ٦٤٦، يحي بن أبي كثير مدلس وعنعن. ١-كتاب الطهارة استحاضه كاحكام وسائل

هِيَ» أَوْ قال: «إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» أَوْ قال: «غُرُوقٌ».

قال أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ ابنِ عَقِيلِ الأَمْرَانِ جَمِيعًا. قال: «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِلَّا فَاجْمَعي» كما قال الْقَاسِمُ في حَدِيثِهِ. وقد رُوِيَ هذا الْقَوْلُ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن عَلِيِّ وَابنِ عَبَّاسٍ.

ہے) اِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ يا اِنَّمَا هُوَعِرُقٌ ياعُرُوقَ عَالِيَّمَا هُوَعِرُقٌ ياعُرُوقَ عَقِيلًا الله الوداود بِرُكِّ نَهُ كَهَا: ابن عقبل كى روايت ميں ويت دونوں باتيں جمع ميں: آپ نے فرمايا: ''اگر طاقت رکھتی معي» ہوتو ہر نماز کے ليخسل کرليا کروورند جمع کرلو۔''جيے که رُويَ قاسم نے اپنی روایت میں بیان کیا۔ اور یکی قول سعید بن وي جبير نے حضرت علی اورابن عباس فائن سے نقل کیا ہے۔

کہ طہر شروع ہونے کے بعد کوئی شک والی کیفیت در پیش

ہو۔" بے شک ررگ ( کاخون ) ہے۔" (الفاظ میں شک

275

فا کدہ: روایت ۲۹۲ اور ۲۹۳ دونوں ضعیف ہیں۔ اس لیے ہرنماز کے لیے شمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ چیش سے
پاک ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ شمل کافی ہے۔ حدیث ۲۹۰ اور ۲۹۱ میں حضرت ام حبیبہ کا ہر نماز کے لیے شمل
کرنے کا جو کمل بیان کیا گیا ہے اس کی بابت امام شافعی بڑھ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بھا کا ہر نماز کے لیے
عشل کرنا اپنی پیند سے تھا' انہیں اس کا حکم نہیں ویا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے ویکھیے: (نیل الاوطار؛ باب غسل
المستحاضة لکل صلاۃ' ۲۹۳ ۱۸۳۴) کیکن شخ البانی اور دیگر بعض حضرات نے حدیث ۲۹۳ کو جھے قرار ویا
ہے۔ ویکھیے: (صحیح سنن ابی داود' تعلیقات السیل الحرار' ۲۳۷/۲۳۷) اس میں تطبیق کی صورت یہ ہو کئی
ہے کہ ایک مرتبہ سل ضروری ہے تا ہم ہر نماز کے لیے شمل کرنا مستحب ہے۔ واللہ اعلم.

(المعجم ۱۱۱) - باب مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ باب:ااا-ان حضرات كولاكل جوقائل بين كه بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا مُستَاضَهُ مَازِين جَعَ كرك اور بردونمازوں (التحفة ۱۱۲)

۲۹۴-ام المومنین سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے زمانے میں ایک عورت کو استحاضہ آنے لگا تو اسے تھم دیا گیا کہ نماز عصر کو جلدی اور ظہر کو مؤخر کرے۔اوران دونوں (نمازوں) کے لیے ایک ٢٩٤ حَدَّثَنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ:
حَدَّثَني أبي: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْقَاسِمِ، عن أبيهِ، عن
عَائشةَ قالت: اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ

**٣٩٤\_ تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر اغتسال المستحاضة، ح: ٢١٤ من حديث تُعبة به.

رسولِ الله ﷺ، فأمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسلَ لَهُمَا غُسلًا، وَأَنْ تُوَخِّرَ الطُّهْرَ وَتَغْتَسلَ لَهُمَا غُسلًا، وَأَنْ تُوَخِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسلًا. فَقُلْتُ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنِ النَّبِيِّ غُسلًا. فَقُلْتُ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنِ النَّبِيِّ غُسلًا. لا أُحَدِّثُكَ - إلَّا عن النَّبِيِّ

عَيَّالِيَّةِ - بِشَيْءٍ .

عظم فوائدومسائل: بیمورت سہلہ بنت سہیل وہ تھیں جیسے کہ آیندہ حدیث میں آرہا ہے۔ اور پیشل متحب ہے۔ ورندایک ہی عشل کافی ہے جیسے کدا گلے باب کی احادیث میں آرہا ہے۔ اس سے بیمی معلوم ہوا کہ صاحب عذراور مریض نمازوں کوجع بھی کرسکتا ہے۔

حدیث ہوتی ہے۔

٢٩٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ يَحْيَى:
 حَدَّثنا مُحمَّدٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةً، عن مُحمَّدِ
 ابن إسْحَاقَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بن

الْقَاسِم، عن أبِيهِ، عن عَائشةَ قالت: إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ سَهْلَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ،

فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ بِغُسلٍ وَالمَغْرِبِ والعِشَاءِ بِغُسْلِ وَتَغْتَسِلَ للِصُّبْحِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ قال: إنَّ امْرَأَةُ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

۲۹۵-ام المونین سیدہ عائشہ ڈاٹی بیان کرتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل ڈاٹھ کو استحاضے کا عارضہ ہو گیا تو وہ نبی گئی کی خدمت میں آئی میں۔ آپ نے انہیں تھم دیا کہ ہر نماز کے لیے عنسل کیا کریں مگر جب وہ اس سے مشقت میں پڑ گئیں تو انہیں تھم دیا کہ ظہر وعصر کی نماز ایک عنسل کے ساتھ جمع کریں اور مغرب وعشاء کو ایک عنسل کے ساتھ اور صبح کریں اور مغرب وعشاء کو ایک عنسل کے ساتھ اور صبح کے لیے ایک عنسل کیا کریں۔

استحاضه کے احکام ومسائل

عسل کرے۔اورمغرب کومؤخراورعشاء کوجلدی کرے

اوران دونوں کے لیے ایک عسل کرے اور فجرکی نماز کے

لے ایک شعبہ نے)

عبدالرحمٰن ہے کہا: کیا یہ نبی ناٹیڈ سے مروی ہے؟ انہوں

نے کہا: میں تحقیے جو بھی بیان کرتا ہوں وہ نبی ٹاٹیٹی بی کی

امام ابوداود برطف نے کہال روایت کوائن عیمینے عبدالرحمٰن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ کہا: ایک عورت کواسخا ضہ ہوگیا اس نے نبی طبیع ہے یو چھا تو آپ نے اس کو تھم دیا۔ اور فرکور وبالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

٢٩٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥٢، ٣٥٣ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق، وحديث ابن عيينة رواه البيهقي: ١/ ٣٥٣ \* ابن إسحاق وسفيان مدلسان وعنعنا.

خَالِدٌ عن سُهَيْلٍ يَعْنِي ابنَ ابِي صَالِحٍ، عن خَالِدٌ عن سُهَيْلٍ يَعْنِي ابنَ أبي صَالِحٍ، عن الرُّهْرِيُّ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قالت: قُلْتُ: يارسولَ الله إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فقال رسولُ الله كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فقال رسولُ الله لِتَجْلِسْ في مِرْكَنِ، فإذَا رَأْتُ صُفْرَةً فَوْقَ لِتَجْلِسْ في مِرْكَنِ، فإذَا رَأْتُ صُفْرَةً فَوْقَ لِتَجْلِسْ في مِرْكَنِ، فإذَا رَأْتُ صُفْرةً فَوْقَ الْمَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَهْرِ والْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَهْرِ اللهَ عُسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَهْرِ اللهَ عُسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لَيْكَالِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لَلْكَابُهُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عن ابنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الله بنِ شَدَّادٍ.

(المعجم ١١٢) - باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (التحفة ١١٣)

**٢٩٧- حَدَّثَنَا** مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بن

استافہ کے احکام وسائل استافہ کے احکام وسائل کے بیں کہ بیس استافہ کہ اسیدہ اساء بنت عمیس جھا' کہتی ہیں کہ بیس نے کہا: اے اللہ کے رسول! فاطمہ بنت الجی بیش جھائی ۔ اتن مدت سے استحاضہ ہور ہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ کی ۔ تو رسول اللہ طلقا نے فرمایا: ''سجان اللہ! یہ شیطانی اللہ! یہ شیطانی اللہ! یہ شیطانی اللہ! یہ خوا کے اسے جا ہے کہ غرب میں بیٹے اگر پانی پر زردی عالب ہوتو جا ہے کہ ظہراور عصر کے لیے ایک غسل کرے اور مخرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے اور فخر کے لیے ایک غسل کرے اور ان کے ماہین وضو کرے ۔''



امام ابوداود راطف نے کہااس حدیث کو مجاہد نے ابن عباس راہر نماز کے عباس راہر نماز کے لیے اس پر (ہر نماز کے لیے ) مسلل مشکل ہوگیا تو اسے تھم دیا کہ دونماز وں کو جمع کہ ایا کہ دونماز وں کو جمع کہ ایا کہ دونماز وں کو جمع کہ ایا کہ د

امام ابوداود برطش نے کہا: اور اسے ابراہیم نخی نے ابن عباس دالٹو کے نقل کیا ہے اور ابراہیم نخی اور ایسے ہی عبداللہ بن شداد کا بھی یہی قول ہے۔

باب۱۱۲-ان حضرات کے دلائل جو کہتے ہیں کہ متحاضہ طہر سے طہر تک ایک ہی مسل کرے

٢٩٧- جناب عدى بن ثابت اين والدے وه

٢٩٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني:١/ ٢١٦،٢١٥، ح: ٨٢٨ من حديث خالد به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ١٧٤، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد ٩٠ الزهري عنعن.

٧٩٧ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ◄

استحاضه کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

اس (عدی) کے نانا ہے وہ نبی نگانی ہے راوی جی کہ آپ نے متحاضہ کے بارے میں فرمایا:"ایے حیض کے ایام کی نماز حچھوڑ دے پھڑنسل کرےاورنماز پڑھناشروع کردےاور ہرنمازکے لیے وضوکیا کرے۔''

زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنا شَريكٌ عن أبي الْيَقْظَانِ، عن عَدِيِّ ابنِ ثَابِتٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ عن النَّبيِّ وَ المُسْتَحَاضَةِ: "تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةِ».

امام ابوداود ہُلطۂ نے کہا: عثمان نے زیادہ کیا: "روزےرکھاورنماز پڑھے۔" قال أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عُثْمَانُ «وَتَصُومُ وتُصَلِّى».

سن کا کدہ: اور یکی بات دلائل کے اعتبار سے قوی ہے اور جمہورای کے قائل ہیں اور دیگرا حادیث کہ ہرنماز کے لیے عنسل یادونمازوں کے لیے عنسل میسب استخباب کے معنی میں ہے۔ یعنی اس عمل کونفل مستحب اور باعث اجروثواب

 ٢٩٨ حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ عن الأعمَشِ، عن حَبِيبِ بنِ أبِي ثَابِتٍ، عن عُرْوَةً، عن عَائِشَةَ قالت: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ خَبَرَهَا قال: ﴿ ثُمَّ اغْتَسِلي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي».

۲۹۸-ام المومنین سیدہ عائشہ رہائا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی جیش ڈٹھا نبی مُلٹیم کے پاس آ کیں اور (راوی نے) ان کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا:'' پھڑعسل کر واور پھر ہرنماز کے لیے وضوکر واورنماز يزهتي رهو-"

> ٢٩٩ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنا يَزِيدُ عن أَيُّوبَ بن أبي مِسْكِينِ، عن الحَجَّاجِ، عن أُمِّ كُلْثُومٍ، عن عَائشَةَ في المُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ تَعْنَى

۲۹۹ – ام المونین سیدہ عائشہ راٹھا سے متحاضہ کے بارے میں مروی ہے کہوہ عنسل کرے یعنی ایک ہی بار۔ پھرایام حیض آنے تک وضوبی کرتی رہے۔

▶ ح: ١٢٦، وابن ماجه، ح: ٦٢٥ من حديث شريك القاضي به • شريك عنعن، وللحديث شواهد ضعيفة.

٨٩٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت . . . إلخ، ح: ٦٢٤ من حديث وكيع به، وللحديث شواهد • الأعمش وحبيب مدلسان وعنعنا .

**٢٩٩\_تخريج: [صحيح]**أخرجه البيهقي: ١/٣٤٦من حديث أبي داودبه، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي.

١-كتاب الطهارة .... استحاضه كادكام وسائل

مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا.

فا کده:روایت ۲۹۸٬۲۹۷ سندا ضعیف بین بتا جم ان مین بیان کرده بات سیح احادیث سے ثابت ہے۔ غالباً ای فاکده:روایت کے ان دونوں روایات کی تھیج کی ہے۔البتہ صدیث ۲۰۰۰ کی انہوں نے تضعیف کی ہے۔

٣٠٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانِ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنا يَزِيدُ عِن أَيُّوبَ أَبِي الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنا يَزِيدُ عِن أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عِن ابْنِ شُبْرُمَةَ، عِن امْرَأَةِ مَسْرُوق، عِن عَائشة عِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عِن حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كَلُهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ. وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الحديثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ عِن الأَعْمَشِ. وَأَنْكَرَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ عَن الأَعْمَشِ. وَأَنْكَرَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفوعًا. وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطُ عِن الأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عِن عَائِشَةً.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ دَاوُدَ عن الأَعمَشِ مَرْفوعًا أَوَّلُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فيه الْوُضُوءُ عِنْدَ كلِّ صَلَاةٍ.

وَدَلَّ عَلَى ضُعْفِ حَديثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةً، عن عَائِشَةَ قالت: فَكَانتْ تَغْتَسِلُ لِكلِّ صَلاةٍ في حديثِ المُسْتَحَاضَةِ.

۳۰۰- جناب مسروق کی اہلیہ حضرت عائشہ رکھا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے نبی منگھا سے مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ ندکورۃ الصدر روایاتِ عدی
بن ثابت اعمش حبیب اور ایوب ابوالعلاء سبضعف
ہیں صحیحتہیں ہیں۔ آعمش بواسط حبیب کی حدیث (ندکورہ
۱۹۹۸) ضعیف ہونے کی دلیل ہے ہے کہ حفص بن غیاث اعمش سے موقوف بیان کرتے ہیں اور حفص بن غیاث نے مسیب کی حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کیا ہے نیز اسباط نے آعمش سے عائشہ ڈاٹٹا پرموقوف ذکر کیا ہے۔

امام ابوداود رشظ نے کہا کہ ابن داود نے اعمش سے صرف پہلا حصہ مرفوع روایت کیا ہے اور اس بات کا انکارکیا ہے کہاں ہو۔

حبیب کیاس صدیث کے ضعیف ہونے کی (دوسری) دلیل ریبھی ہے کہ زھری عن عروہ عن عائشہ کی متحاضہ والی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہرنماز کے لیے خسل کیا کرتی تھیں۔



٣٠٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، ح: ٤٨٨ من حديث أبي داود به، وكذا رواه الشعبي عن قمير امرأة مسروق به، والسنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٤٧،٣٤٦.

## استحاضه كے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

جب كه ابواليقظان نے به سند عدى بن ثابت عن ابیه عن علی اور عمار مولی بنی باشم نے حضرت ابن عياس ثانتيا ہے اور عبدالملك بن ميسر ، بيان بن بشر، مغيره ، فراس اور مجالد نے صعبی سے حدیث قمیر میں حضرت عائشہ ہے بیان کیا ہے کہ وہ ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عن أبيه، عن عَلِيٍّ وَعَمَّارِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، عن ابنِ عَبَّاسٍ. وَرَوى عَبْدُ المَّلِكِ بنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عن الشَّعْبِيِّ، عن حديثِ قَمِيرَ، عن عَائشةَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ. وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِم عن الشَّعْبِيِّ، عن قَمِيرَ، عن عَائِشَةَ: ۖ تَغْتَسِلُ كلَّ يَوْم مَرَّةً. وَرَوى هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ عِنُ أبيه: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

داو داور عاصم کی روایت میں جوشعبی عن قمیر عن عائشة ہے مروی ہے کہ ہرروز ایک عسل کرے۔ جب کہ ہشام بن عروہ عن ابید کی روایت ہے کہ ستحاضہ ہرنماز کے لیے شل کرے۔

وهذه الأحاديثُ كلُّهَا ضَعِيفَةٌ إلَّا حديثَ قَمِيرَ وحديثَ عَمَّارِ مَوْلَى بَني هَاشِم وحديثَ هِشَام بن عُرْوَةَ عن أَبِيهِ وَالمَغْرُوفُ عن ابنِ عَبَّاسِ الْغُسْلُ.

اور بہ سب احادیث ضعیف ہیں سوائے (ان تین احادیث کے لینی) حدیث قمیر (زوجہ مسروق)' حدیث عمارمولیٰ بنی ہاشم اور حدیث ہشام بن عروہ عن اہیہ۔ اور حضرت ابن عباس جانجا كامعروف قول غسل كاہے۔

سل فا کدہ: حدیث قمیر عدیث عمار اور حدیث ہشام تنوں میں ہر نماز کے لیے صرف وضو کرنے کا تھم ہے عنسل کرنے کا یا دونمازوں کے لیے ایک عسل کرنے کانہیں ۔اس لیےمتخاصہ عورت صرف طُہر کے وقت عسل کرے گی' اس کے بعد ہرنماز کے لیے صرف وضوکر نااس کے لیے کانی ہوگا۔

> (المعجم . . . ) - باب مَنْ قَالَ: (التحفة ١١٤)

باب:....ان حضرات کے دلائل جو کہتے ہیں کہ الْمُسْتَعَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرِ إِلَى ظُهْرِ مَا مَتَاضَطْهِرِ مِنْ طَهُرِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

> ٣٠١- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ

ا ۳۰۱ - شمّی مولی الی بکر سے مروی ہے کہ قعقاع اور زید بن اسلم نے مجھے سعید بن میتب کے ماس بھیجا کہ ان ہےمتحاضہ کے شل کے بارے میں سوال کروں ۔ تو

٣٠١ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الدارمي: ١/ ٢٠٥، ح: ٨١٥ من طريق آخر عن سمي به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٦٣ ، ورواه البيهقي في المعرفة : ٤٨٦ من حديث أبي داود به . ٠-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_استحاضه كاركام وسائل

كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ فقال: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فإنْ غَلَبْهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بِنِ مَالِكِ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عِنِ الشَّعْبِيِّ، عن الْمَرَأْتِهِ، عن قَمِيرَ، عن عَائشةً، إلَّا أَنَّ دَاوُدَ قال: كُلَّ يَوْمٍ، وفي حديثِ عَاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بنِ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: قال مَالِكُ: إنِّي لَأَظُنُ حديثَ ابنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ قال فيه: إنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ وَلَكِنِ الْوَهْمُ دَخَلَ فيه فَقَلَبَهَا النَّاسُ فقالوا: مِنْ ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ. النَّاسُ فقالوا: مِنْ ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ. وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ سَعِيدِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَرْبُوعِ قال فيه: ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَرْبُوعِ قال فيه: مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ اللَّي طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ اللَّي طُهْرٍ اللَّي طُهْرٍ اللَّهُ مِنْ طُهْرٍ اللَّهُ مِنْ طُهْرٍ اللَّهُ مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ طُهْرٍ إلَى طُهْرٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرِ إلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِ اللَ

انہوں نے کہا کہ ظہر سے ظہرتک کے لیے خسل کرے اور (اس کے مابین) باقی ہر نماز کیلئے وضوکرے اور اگر اس پرخون غالب ہوتو کیڑے کا لنگوٹ باندھ لیا کرے۔ امام ابوداود بڑلٹین نے کہا کہ ابن عمراور انس بن مالک

امام ابوداود رطف نے کہا کہ ابن عمراورانس بن مالک روئی ہے کہا کہ ابن عمراورانس بن مالک رفتی ہے کہا کہ ابن عمراورانس بن مالک کے وضوکر ہے اورا سے بی داود داور عاصم فی تعنی ہے وہ آمیر (زوجہ مسروق) ہے اس نے حضرت عائشہ رفیانا ہے روایت کیا ہے مگرداود نے کہا کہ "مرروز عسل کرے" اور عاصم کی روایت میں ہے کہ "خطہر کے وقت عسل کرے" اور یہی قول ہے سالم بن عبداللہ حن اور عطاء کا۔

امام ابوداود رطف نے کہا: مالک کہتے ہیں کہ ابن میتب کی صدیث' ظہر سے ظہرتک' کے بارے میں میرا گمان ہے کہ بیدراصل' طہر سے طہرتک' ہے لیکن کسی کو وہم ہوا تو اس نے اسے' ظہر سے ظہرتک' بنادیا۔ جبکہ مسور بن عبدالملک نے اس روایت کو' طہر سے طہرتک' بی بیان کیا ہے' گراوگوں نے اسے' ظہر سے ظہرتک' بنادیا ہے۔



فوا کدومسائل : ﴿ بیروایت سنداً صحیح بے 'کین اس میں صحابہ کے آثار ہی کا بیان ہے جب کہ صحیح حدیث سے طہارت حاصل ہونے کے بعد صرف ایک ہی مرتبع شال کا اثبات ہوتا ہے ' جیسا کہ اس سے قبل صراحت کی جا چکی ہے۔ ﴿ الفاظ کا معنی و مفہوم واضح ہے کہ ' ظہر کے وقت قسل کر ہے۔' یعنی روز اند گر' طہر سے طہر تک' کا معنی بیہ ہے کہ ایام طہر شروع ہونے پر ایک قسل کر ہے جو واجب ہے۔ اور مرفوع احادیث صحیحہ سے یہی بات ثابت ہے۔ اور مرفوع احادیث صحیحہ سے یہی بات ثابت ہے۔ ابو بکر بن عربی نے کہا کہ جب ہرنماز کے لیے قسل انتہائی مشکل ہوتو ہرروز ایک وقت قسل کرلیا کر سے جبکہ دن خوب

استحاضه كے احكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

گرم ہوا وراس سے مطلوب مزید نظافت ہے۔

(المعجم ١١٣) - باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ مَرَّةً (التحفة ١١٥)

٣٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عن مُحمَّدِ بنِ أبي إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مُحمَّدُ بنُ رَاشِدٍ، عن مَعْقِلِ الْخَثْعَمِيِّ، عن عَلِيٍّ قال: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى عن عَلِيٍّ قال: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنُ أَوْ زَيْتُ.

(متحاضہ) ہرروزایک بارغسل کرےاورظہر کےوقت کی تعیین نہیں کرتے ۳۰۲ – سیدناعلی ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ متحاضہ کا ان جعہ ختم ہو جا کے تو وہ میں وزغسل کیا کریاں

باب:۱۱۳-ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ

۳۰۲ - سیدنا علی دانتگا بیان کرتے ہیں کہ مسحاضہ کا حیض جب ختم ہو جائے تو وہ ہر روز عنسل کیا کرے اور تھوڑی می اون تھی یاز چون کے تیل میں تر کر کے حمول کر لیا کرے۔(بیعنی فرج میں رکھ لیا کرے۔)

کے وضاحت: بعض علاءاس کے قائل ہیں۔اور بید حفرت علی ٹٹاٹٹا کا قول ہے گر مرفوع حدیث نہیں ہےاور وہ بھی سندا ضعیف ہے۔اور ظاہر ہے کہ بیصورت واجب نہیں بطور نظافت متحب ومندوب ہے اور علامہ منذری نے اسے د 'غریب'' کہا ہے۔

(المعجم ١١٤) - باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الْأَيَّام (التحفة ١١٦)

٣٠٣ حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنا عَرْمُحَمَّدِ، عَن مُحمَّدِ بِنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابنَ مُحمَّدٍ، عن مُحمَّدٍ عن عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بِنَ مُحمَّدٍ عن المُسْتَحَاضَةِ قال: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ.

باب:۱۱۳-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ مستحاضہ
ان ایام میں (موقع بموقع) غسل کرتی رہے
۱۰۰۳-محمد بن عثان نے قاسم بن محمد سے مستحاضہ
کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے حیض
کے دنوں میں نماز چھوڑے رہے 'چر(ان کے ختم ہونے
پر) غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے اور پھران

دنوں کے درمیان (موقع بموقع )محسل کرتی رہے۔

کے لئے کرتار ہتا ہے۔ کے لئے کرتار ہتا ہے۔

٣٠٧\_تخريج: [إسناده ضعيف] انفرد به أبوداود \* معقل الخثعمي مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.

٣٠٣\_تخريج: [إسناده صحيح] انفرد به أبوداود.

١- كتاب الطهارة ....... استحاضه كاركام ومسائل

# (المعجم ١١٥) - **باب** مَنْ قَالَ: تَوَضَّأ لِكُلِّ صَلَاةٍ (التحفة ١١٧)

٣٠٤- حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيِّ عن مُحمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيِّ عن مُحمَّدٍ يَعْنِي ابنَ عَمْرِو، قال: حَدَّثني ابنُ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فقال لَهَا النَّبيُ عَيْدٍ: ﴿إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُ الصَّدِيْ عن الصَّدَةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَصْبِي عن الصَّدَةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَصْبِي عن الصَّدَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلَى اللَّهُ وَصَلَى اللَّهُ وَصَلَى اللَّهُ الصَّدَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلَى اللَّهُ الصَّدَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ

قال أَبُو دَاوُدَ: قال ابنُ المُثَنَّى: وحدثنا به ابنُ أبي عَدِيٍّ حِفْظًا فقال: عن عُرْوَةَ عن عَائشةَ أَنَّ فَاطِمَةَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي جَعْفَرِ قَال الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَوْفَقَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

باب:۱۱۵-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ (متحاضہ) ہرنماز کے لیے وضوکرے

۳۰۴۰ سیده فاطمه بنت ابی جیش شکا سے روایت ہے کہ انہیں استحاضہ ہوتا تھا تو نبی شکا نے ان سے فرمایا: "جب جیش کا خون آئے اور بیسیاه رنگ کا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے 'تو جب بیشروع ہوتو نماز سے رک جا وَاور جب دوسرا ہوتو وضو کرواورنماز پڑھو۔"

امام ابوداود رشیشنے نیان کیا کہ ابن پٹی نے کہا کہ ہمیں میصدیث ابن الی عدی نے اپنے حفظ سے بیان کی تواس کی سند میں عائشہ کو اضافہ کیا (بعنی عروہ عن عائشہ عن فاطمہ)۔

امام ابوداود رَطِيْن نے کہا: علاء بن میتب اور شعبہ سے مردی ہے ( دونوں ) حَلَّم سے دہ ابوجعفر سے روایت کرتے ہیں۔ علاء نے مرفوعاً نبی مُلِقَیْم سے اور شعبہ نے ابوجعفر سے موقو فابیان کیا: '' وہ ہرنماز کیلئے وضوکر ہے۔''

ملحوظ : بدروایت سندا ضعیف ہے جو پیچے تفصیل سے گزر پھی ہے۔ دیکھیے حدیث: ۲۸۱- تا ہم اس میں بیان کردہ بات دیگر سیج احادیث سے ثابت ہے۔ البتداس میں اختصار ہے اور طہارت حاصل ہونے کے بعد شسل کا ذکر نہیں ہے۔ شیخ البانی نے اس کی تحسین کی ہے۔ بیاورائ تسم کی دیگراحادیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ ستحاضہ ایک وضو سے دونمازین نہیں پڑھ کئی بلکہ ہرنماز کے لیے اسے وضوکرنا چا ہے۔



٣٠٤\_تخريج: [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٢٨٦.

(المعجم ١١٦) - باب مَنْ لَمْ يَذْكُر الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ (التحفة ١١٨)

٣٠٥- حَدَّثَنا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنا أَبُو بشر عن عِكْرِمَةَ قال: إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ فأمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فإنْ رَأْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

استحاضه کے احکام ومسائل

باب:۱۱۷-ان لوگوں کی دلیل جو (متحاضہ کو علاوہ خون کے )کسی حدث کےلاحق ہونے ہی پر وضو کے قائل ہیں

۳۰۵ - جناب عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام حبيبه بنت جحش رجي كواستحاضه شروع ہو گيا تو نبي مُاليًّا نے اسے تھم دیا: ''اپنے ایام حیض (کے ختم ہونے) کا انتظار کرے۔ پھرعسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔اگر (خون کےعلاوہ) کوئی حَدَث محسوں کرے تو وضوكر باورنمازير هي-"

على فائده: بيروايت سنداضعيف بـاس ليرارج بات يمى بكمستحاضه برنماز كي ليوضوكر يا جاس كا سابقه وضو برقرار بھی ہو۔

٣٠٦- حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْب: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ: حَدَّثني اللَّيْثُ عن رَبيعَةَ أنَّهُ كَانَ لا يَرى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّم فَتَوَضَّأُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ يَعْنِي ابنَ أنّس.

(المعجم ١١٧) - بَابُّ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

(التحفة ١١٩)

٣٠٦- ربيعه (بن عبدالرحل المعروف ربيعه الرأي تابعی) ہے منقول ہے کہ وہ متحاضہ پر ہرنماز کے لیے تحدید دضو کے قائل نہ تھے الآ یہ کہاسے خون کے علاوہ کوئی اور حدث لاحق ہوتو وضوکرے۔

امام ابوداود رشش بیان کرتے ہیں کہ جناب مالک بن انس الله کا بھی یہی قول ہے۔

باب: ۱۱۷-عورت اگرطهر کے بعد پیلا (زرد) یامیلایانی محسوس کرے؟

٣٠**٥\_ تخريج**: [إسناده ضعيف] وقال الخطابي: "هذا الحديث منقطع، عكرمة لم يسمع من أم حبيبة"، ولأصل الحديث شواهد كثيرة.

٣٠٦\_تخريج: [إسناده صحيح] انفردبه أبوداود.

.... استحاضه كاحكام ومسائل ا-كتاب الطهارة

> ٣٠٧- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن قَتَادَةَ، عن أُمِّ الْهُذَيْل، هن أُمِّ عَطِيَّةً – وَكَانَتْ بَايَعتِ النَّبِيِّ ﷺ – نَالَت: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ لطَّهْر شَيْئًا .

> > ٣٠٨- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ: أخبرنا أيُّوبُ عن مُحمَّدِ بنِ مِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ.

> > قال أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

كل مسكله: ايام طهريس اگرخانون كوئى پيلاياميلاسايانى محسوس كري توييكيفيت طهارت كے خلاف نهيس ہے۔

(المعجم ١١٨) - باب الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (التحفة ١٢٠)

٣٠٩- حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ خَالِدٍ: أخبرنا مُعَلَّى بنُ مَنْصُورِ عن عَلِيِّ بـنِ مُسْهِرٍ ، عن الشَّيْبَانِيِّ، عن عِكْرِمَةَ قال: كَانَتْ أُمُّ حَبيبَة

أُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا.

قال أَبُو دَاوُدَ: قال يَحْيَى بنُ مَعِينِ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وكَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبلِ لَا

٧٠٠- ام عطيه راها اللها مع المرانبول نے نبی سی اللے اسے بیعت کی تھی بیان کرتی ہیں کہ ہم طہر شروع ہوجانے کے بعد میلے یا پیلے سے یانی آنے کو پچھ نہ مسمجھتی تھیں۔

۳۰۸- جناب محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ 

امام ابوداود رطالت نے کہا: ام بذیل سے مراد حفصہ بنت سرین ہیں۔ان کے بیٹے کا نام ہدیل اور شوہر کا نام عبدالرحن تفايه

یاب:۱۱۸-متخاضه سےاس کاشو ہر

مجامعت كرسكتاب

٣٠٩- جناب عكرمه نے بيان كيا كدام حبيبہ ناتا کواستحاضہ ہوتا تھا اور ان کا شوہر ان ہے مجامعت کیا كرتا تفايه

امام ابوداود رئالله نے کہا: یجیٰ بن معین نے معلّی کو ثقتہ کہا ہے۔ جب کدامام احمد بن منبل اس سے چھروایت نہ

٣٠٧\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٣٣٧/١ من حديث أبي داود به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٧٤، ١٧٥، ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجه، ح: ٦٤٧ من حديث أم الهذيل حفصة به.

٣٠٨ـ تخريج: أخرجه البخاري، الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، ح:٣٣٦ من حديث إسماعيل ابن علية به.

٣٠٩\_تخريج : [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي : ١/ ٣٢٩ من حديث أبي داود به، وانظر ، ح : ٣٠٥.



ایام نفاس کےاحکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

يَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْي. لَمُ تَرَيِّ تَصْكِيونكه وورائ اورقياس كي طرف مأل تص

💒 🛚 تو خنبے: مقدمہ فنخ الباری میں ہے کہ بیدہ ہی احادیث بیان کرتے تھے جورائے اور قیاس کےموافق ہوتی تھیں اور غلطمال بھی کرنے جھے۔

> ٣١٠– حَدَّثَنا أَحْمَا ۚ أَ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ الْجَهْمِ: ً حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ أبي قَيْس عن عَاصِم، عَن عِكْرِمَةَ، عن حَمْنَةَ بنْتِ جَحْشِ: ۖ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا .

٠٣١٠ - جناب عكرمهُ حمنه بنت جحش عليًا سے روايت کرتے ہیں کہ انہیں استحاضہ آتا تھا ادران کا شوہران ہے مہاشرت کرتا تھا۔

🏄 فوا کدومسائل: 🕒 استحاضہ چونکہ ایک مرض ہے اور یہ عارضہ کسی خاتون کے لیے عمادات یا مع وف معمولات ے رکاوٹ کا باعث نہیں۔ ﴿ حدیث ٣٠٩ ، ٣١٠ ضعیف ہیں۔ تا ہم دوسرے دلاکل سے ثابت ہے کہ متحاضہ سے

صحبت كرنا جائز بئ غالبًا الى وجب شخ الباني كنز ديك بيدونو ل روايات صحح بين -

(المعجم ١١٩) - باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ باب:١١٩-ايام نفاس كادكام وماكل

النُّفَسَاءِ (التحفة ١٢١)

٣١١- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى عن أبي سَهْلِ، عن مُسَّةً، عن أُمِّ سَلَمَةً قالت: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ - تَعْني مِنَ الْكَلَفِ.

۱۳۱۱ - ام المونین حضرت امسلمه روهابیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ مَکَاثِیْمُ کے دور میں زچگی کے بعد حالیس دن یا حالیس را تیں بیٹھی رہتی تھیں اور چرے کی رنگت بدل جانے (یا جھائیاں پڑنے) کی وجہ ہے ہم اینے چېرول پر درس ملتی تھیں۔ (پیزردرنگ کی ایک بوٹی ہوتی ہے جوبطورابٹن استعال کی جاتی ہے۔)

٣١٠ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٢٩ من حديث أبي داود به، وأعله المنذري، وانظر. ح: ٣٠٥، ولأصل الحديث شواهد كثيرة.

٣١١ـ تخريج: [حـن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في كم تمكث النفساء، ح: ١٣٩، وابن ماجه ح: ٦٤٨ من حديث علي بن عبدالأعلى به ، وقال الترمذي : "غريب" ، وصححه الحاكم : ١/ ١٧٥ ، ووافقه الذهبي. وبنحوه قال ابن عباس، رواه البيهقي: ١/ ٣٤١ بسند صحيح عنه، والإجماع يؤيده.



۳۱۲- کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ مجھ سے اُز دیہ یعنی
مُسَّہ نے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ میں جج کو گئی تو حضرت ام
سلمہ کا آپ کے پاس گئی۔ میں نے کہا: اے ام الموشین!
سمرہ بن جندب (صحائی رسول) عورتوں کو حکم دیتے ہیں
کہایام چیف کی نمازوں کی قضا کیا کریں۔ انہوں نے کہا:
کوئی قضانہ کریں۔ نی ٹاٹھا کی عورتوں میں سے کوئی نفاس
سے ہوتی تو چالیس رات ہیٹھی رہتی۔ نبی ٹاٹھا اسے ان
دنوں کی نمازوں کی قضاء کرنے کا حکم ندویتے تھے۔

محمد بن حاتم نے کہا کہ اس خاتون راویہ کا نام مُتہ (میم کے ضمہ اورسین کی تشدید کے ساتھ ) ہے۔اوراس

کی کنیت اُمّ بُتہ ہے۔ (ب کے ضمہ اور سین کی تشدید کے

امام ابوداود رشط نے کہا: کثیر بن زیاد کی کنیت

٣١٧- حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حِبِّي: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حِبِّي: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ المُبَارَكِ عَن يُونُسَ بِنِ نَافِعٍ، عَن كَثِيرِ بِنِ زِيَادٍ قال: حَدَّنَتْنِي الأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةً، قالت: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ عَلَى أُمِّ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ سَمُرَةَ بِنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ المَوْمِنِينَ! إِنَّ سَمُرَةَ بِنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ الْمَرْأَةُ لِا يَأْمُرُهَا النَّبِيُ عَلَيْ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ صَلَاةِ النَّيِ يُنْ يَقْعَلَا فِي النَّفَاسِ مَلَاةً النَّيِيُ الْمَنْ النَّيْ الْمَنْ النَّيْ النَّقَاسِ مَلَاةً النَّيْ الْمَنْ النَّيْ الْمَنْ النَّهُ الْمَنْ النَّيْ الْمُرْهَا النَّبِيُ الْمَنْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّه

قال مُحمَّدٌ: يَعْني ابنَ حَاتِمٍ: واسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْل.

لٍ. ابوسهل ہے۔ طف میں میں ایس کے ۔

🌋 ۔ توضیح: جب نفاس کے اس قدرطویل ایام کی نمازوں کی قضانہیں دی جاتی توایسے ہی حیض کا مسئلہ بھی ہے۔

(المعجم ۱۲۰) - **بَابُ** الاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (التحفة ۱۲۲)

٣١٣- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو

باب: ۱۲۰ عنسل حیض کے احکام ومسائل

٣١٣ - اميه بنت ابي صلت قبيله ' بي غفار كي ايك

٣١٢\_تخريج: [حسن] انظر الحديث السابق.

٣١٣ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٨٠ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به \* أمية بنت أبي لصلت لا يعرف حالها (تقريب)، وابن إسحاق مدلس وعنعن .



١-كتاب الطهارة

الرَّازِيُّ: حدثنا سَلَمَةُ يَعني ابنَ الْفَضْل: أخبرنا مُحَمَّدٌ يَعنى ابنَ إسْحاقَ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ سُحَيْم، عن أُمَيَّةَ بِنْتِ أبى

الصَّلْتِ، عن امْرَّأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارِ قَدْ

سَمَّاهَا لِي قالت: أَرْدَفَنِي رسولُ الله ﷺ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قالت: فَوَالله! لَنَزَلَ

رسولُ الله ﷺ إِلَى الصُّبْحِ فأنَاخَ وَنَزَلْتُ

عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فإذَا بِهَا دَمٌّ مِنِّي، وكَانَتْ

أُوَّلَ حَيْضَةِ حِضْتُهَا. قالت: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى

النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رسولُ الله ﷺ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قال: «مَا لَكِ لَعَلَّكِ

نَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «فأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ

فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلي مَا أَصَابَ

الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّم ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ». قالتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ خَيْبَرَ

رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ. قالت: وكَانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إلَّا جَعَلَتْ في طَهُورِهَا

مِلْحًا، وأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ في غُسْلِهَا

حِينَ مَاتَتُ .

٣١٤- حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنا سَلَّامُ بنُ سُلَيْم عن إبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عن صَفِيَّةً بِنْتِّ شَيْبَةً، عن عَائشةً

غسل حيض كےا حكام ومسائل

خاتون سے روایت کرتی ہیں (سلمہ نے کہا) میرے شخ نے مجھ سے ان کا نام ذکر کیا تھا ( مگر میں بھول گیا)وہ بیان کرتی میں کہرسول اللہ مُلاٹیا نے مجھے اپنی سواری پر یالان کے پچھلے جھے پر بٹھا لیا اور قتم اللہ کی! رسول اللہ عَلَيْمٌ صَبِح کے وقت ہی اونٹنی سے اترے۔ آپ نے سواری کو بٹھایا اور میں بھی یالان کے پیچھیے سے اتری تو اس پرمیر بےخون کا نشان تھااور بہمیرا سہلاحیض تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے حیا آئی اور میں اونٹنی سے لگ گئی۔ چنانچہ جب رسول الله تَالِيُّمُ نے میری کیفیت دیمھی اورخون بھی ( تو بھانپ گئے ) اور فر مایا: '' کیا ہوا؟ شاید کہ تجھے حیض آ كيا بي؟ " مين نے كہا: بان! آب نے فرمايا: " اينے آپ کو درست کرلواور یانی کا ایک برتن لے کراس میں کچھنمک ملالواور پالان کو جوخون لگاہےاسے دھوڈ الواور پھرا بني چگه سوار ہوجاؤ''وہ بيان کر تي ہن که جب رسول اللَّهُ مَثَاثِيْمُ نِهِ خِيبِرِ فَتَحَ كُرِلْهِا تَوْجُمِينِ مال فِي مِين ہے کچھ عنایت فرمایا۔وہ کہتی ہیں کہوہ جب بھی حیض سے یاک ہوتیں تو یانی میں نمک ملالیا کرتی تھیں حتیٰ کہ انہوں نے موت کے وقت وصیت کی کدان کے عسل کے مانی میں

٣١٣- ام المونين سيده عائشه عظميان كرتي بي كه حضرت اساء ولی ارسول الله مثلیظ کے ماں آئیں اور کہنے ا لگیں: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی حیض

٣١٤\_تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، ح: ٣٣٢ من حديث سلام بن سليم به، ورواه البخاري، ح: ٣١٤ من طريق آخر عن صفية به.

نمک ملایاجائے۔

عنسل حيض كاحكام ومسائل

١-كتاب الطهارة

سے پاک ہوئو کیسے شسل کرے؟ آپ نے فرمایا: ''بیری کے پتے ملا پانی لے اور وضوکرے پھراپنا سر دھوئے اور خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنے جائے 'پھر باتی جسم پر پانی بہائے 'پھرروئی کی پوٹلی لے اور اس سے طہارت حاصل کرے'' کہنے گئی: اے اللہ کے رسول! اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ حضرت عائشہ ﷺ کیا کہنا چاہتے بیان کرتی ہیں کہ ہیں مجھ گئی کہرسول اللہ مثالیہ کیا کہنا چاہتے بیان کرتی ہیں کہ ہیں مجھ گئی کہرسول اللہ مثالیہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کو اسے خون کے مقام مرد کھو۔

قالت: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَارِسُولَ الله! كَيْفُ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قال: «تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا تُغِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَوَظَّرُ بِهَا». قالت: يارسولَ الله! كَيْفَ فَطَهَرُ بِهَا؟. قالت عَائشةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ. فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ. فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ. فَقُلْتُ لَهَا: يَتَبَعِينَ آثَارَ الدَّم.

٣١٥ حَدَّنَنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ:
حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ عِن إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ،
عِن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عِن عَائشةَ أَنَّهَا
ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ
لَهُنَّ مَعْرُوفًا. قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إلَّا أَنَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إلَّا أَنَّهُ قَال: «فِرْصَةً ». قال مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يقولُ: «فَرْصَةً»، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يقولُ: «فَرْصَةً»، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يقولُ: «فَرْصَةً».

٣١٦ - حَدَّثَنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنا أَبِي: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن إِبْرَاهِيمَ يعْني ابنَ مُهَاجِرٍ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ يَثَيِّةً بِمَعْنَاهُ

٣١٦- ام المونين سيده عائشه والله عدد الله عدد

٣١٥\_تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

٣١٦ - تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ١٨٠ من حديث أبي داود به، وانظر الحديثين السابقين.



#### ١-كتاب الطهارة

قال: فِرْصَةً مُمَسَّكَةً. فَقالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرِي اللهُ، تَطَهَّرِي اللهُ، تَطَهَّرِي بِهَا". وَاسْتَتَرَ بِشُوْبٍ - وَزَادَ: وَسَأَلَتُهُ عن الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. قال: "تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ فَتَطَهَّرِينَ عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ، ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ المَاءَ، ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ المَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ فَيضِينَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنَّ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسَاءُ الأَنْ عن الدِّينِ وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ.

آپ نے فرمایا: 'سبحان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کر۔' اور آپ علیہ نے کیڑے سے اپنامند چھپالیا۔ اور اس میں اضافہ ہے کہ اس نے عسل جنابت کے متعلق پوچھا: آپ نے فرمایا: ''اپنا پانی لو اور اس سے خوب اچھی طرح مکمل وضوکر و' پھراسپے سر پر پانی ڈالؤ پھراسے ملؤ حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر باتی جسم پر پانی بہاؤ۔' حضرت عائشہ جھٹ نے کہا: انصار کی

عورتیں بہت خوب ہیں انہیں دین کے مسائل دریافت

کرنے اور سمجھنے میں حیامانع نہیں ہوتی۔

تنيتم كےا حكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ عورتوں اور مردوں کے شمل کا ایک ہی طریقہ ہالاً یہ کہ عورتوں کو شمل جنابت میں بند ہے بال نہ کھولنے کی اجازت ہے ' مگر عسل چیف میں ان کو کھو لنے کا تھم ہے۔ ای طرح ان کے لیے خون کی جگہ پر کستوری یا خوشبو کا استعال کرنا بھی مستحب ہے۔ بیری کا پانی ، خطمی ٔ صابن یا شیہو کا استعال بھی مباحات میں ہے ہا ورعورتوں کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ﴿ مرد ہویا عورت ہرا یک کے لیے لازم ہے کہ اہل علم سے خصوص مخفی مسائل بھی دریافت کے لیے لازم ہے کہ اہل علم سے خصوص مخفی مسائل بھی دریافت کیا یا کروایا کریں۔ ان مسائل میں خاموثی بعض اوقات انسان کو حرام میں ڈال سکتی ہے اور اہل علم پر بھی لازم ہے کہ اشارے کنائے کی احسن زبان میں حقائق بیان کرنے ہے گریز نہ کیا کریں۔

بأب: ١٢١- حيمٌ كـ احكام ومسائل

٣١٧- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وحدثنا عُبْدَةً - عُثمانُ بنُ أبي شَيْبَةً: حَدَّثَنا عَبْدَةً - المَعْنَى وَاحِدٌ - عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عن أبيهِ، عن عَائشَةً قَالَتْ: بَعْثَ رسولُ الله أبيهِ، عن عَائشَةً قَالَتْ: بَعْثَ رسولُ الله

(المعجم ١٢١) - باب التّيَمُّم (التحفة ١٢٣)

اسا - ام المومنین سیدہ عائشہ رہ بی بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مٹائی نے حضرت اُسید بن حضیر رہاتا اور کچھ لوگوں کو وہ ہار ڈھونڈ نے بھیجا جو مجھ ہے گم ہو گیا تھا' (اس اثنامیں) نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز میر نے بغیر وضو کے نماز کیڑھ لیا۔ پھرنی مٹائی کے ہاں آئے اورا نی بات بتائی' تو

٣١٧ تخريج: أخرجه البخاري، التيمم، باب: إذا لم يجد ما ولا ترابًا، ح: ٣٣٦، ومسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٣٦ من حديث هشام بن عروة به.

.... تیم کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة ...

عَلَيْ أُسَيْدَ بِنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتُهَا عَائشةً، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ - زَادَ ابنُ نُفَيْلٍ: فقال لَها أُسَيْدٌ: يَرْحَمُكِ اللهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَهُ الله لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا.

٣١٨- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عِن ابنِ شِهَابٍ قال: إِنَّ عُبَيْدَالله بِنَ عَبْدِ الله بِنِ عُبْبَةً حَدَّثَهُ عِن عَمَّادِ بِنِ يَاسِرِ الله بِنِ عُبْبَةً حَدَّثَهُ عِن عَمَّادِ بِنِ يَاسِرِ الله يَحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسولِ الله يَحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ فَضَرَبُوا بِأَكْفَهِم الصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكْفَهِم الصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَضَرَبُوا وَحُوهَهُمْ مَسْحُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفَهِم الصَّعِيدَ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا وَجُوهَهُمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِلُكُلِهِمْ كُلُهَا إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ كُلُهَا إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ كُلُهَا إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ .

٣١٩- حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ عن ابنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذا الحديثِ قال: قَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفَهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ

۱۳۱۸ - سیدنا عمار بن یاسر رہ اللہ علی روایت ہے وہ ییان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علی کی معیت میں نماز فجر کے لیے تیم کیا تو (اس کی صورت بیر ہی کہ) انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور اپنے چہروں پر کیھیرے کچھردوسری بار مارے اور اپنے بورے باز وُوں پر کچھیرے کچھر دوسری بار مارے اور اپنے بورے باز وُوں پر کچھیرے کندھوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک د

291

۳۱۹ - سلیمان بن داود مهری اور عبدالملک بن شعیب نے ابن وہب کے واسطہ سے مذکورہ حدیث کے مثل بیان کیا' کہا کہ مسلمان اٹھے اور اپنے ہاتھ مٹی پر مارے کیکن مٹی سے بچھ نہ پکڑا۔ مذکورہ حدیث کے قریب قریب ذکر کیا اور اس میں کندھوں اور بغلوں کا ذکر نہیں

٣١٨ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، التيمم، باب: في التيمم ضربتين، ح: ٥٧١ من حديث ابن وهب به.
 ٣١٩ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

١-كتاب الطهارة ..... عليم كادكام ومسائل

يَذْكُرِ المَنَاكِبَ والآبَاطَ. قال ابنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَيْنِ.

٣٢٠- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أبي خَلَفٍ وَمُحمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوريُّ في آخَرِينَ قالوا: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنا أَبِي عن صَالح، عن ابنِ شِهَا بِ: حَدَّثَني عُبَيْدُاللهِ بِنُّ عَبْدِ الله عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ عَرَّسَ بأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائشةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ، فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاس مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرِ رَضِي الله عَنْهُ وقال: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَّعَهُمْ مَّاءً، فَأَنْزَلَ الله، تَعالَى ذِكْرُهُ، عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّر بِالصَّعِيدِ الطَّيِّب، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رسولِ الله ﷺ فَضَرَبُوا بأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ. زَادَ ابنُ يَحْيَى في حَدِيثِهِ: قال ابنُ شِهَابِ في حَدِيثِهِ: وَلَا

قال أنو دَاوُدَ: وَكَذَلكَ رَوَاهُ ابنُ

يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.

ب<sup>یانیئ</sup>ے وہ عمار بن یاسر <sub>ش</sub>انٹیا ہےراوی ہیں کہرسول اللہ تَنْظِيرُ نِهِ مقام'' اولات الجيش'' ميں آخررات ميں پڑاؤ ڈالا۔حضرت عائشہ ٹاٹٹا آپ کے ساتھ تھیں۔ توان کاہار جو کہ ظفار کے گھونگوں کا تھا' ٹوٹ کر گر گیا۔اس ہار کی تلاش نے لوگوں کو (آ کے چلنے سے ) روک لیا حتیٰ کہ صبح روشن ہوگئی اور ان کے پاس یانی بھی نہ تھا' اس پر ابوبكر ولانتُؤ كو (حضرت عائشه پر)غصه آسگیااوركها: تونے لوگوں کو روک رکھا ہے اور ان کے پاس یانی بھی نہیں ہے۔تواس موقع پراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پریاکمٹی ے طہارت کرنے کی رخصت نازل فرمائی۔ چنانچے مسلمان رسول الله مُلْقِيْلُ كے ساتھ اٹھے اور اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اٹھا لیے ہاتھوں میں کوئی مٹی نہ اٹھائی اور پھر انہیں اپنے چہروں اور باز وؤں پر کندھوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک پھیرلیا۔ ابن کی نے اپنی روایت میں مزید کہا کہ ابن شہاب نے اپنی حدیث میں کہا کہ گر لوگ اس حدیث کااعتبار نہیں کرتے۔

امام ابوداود ورالله نے کہا: این اسطق نے ایسے می

٣٢٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب التيمم في السفر، ح: ٣١٥ عن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري به.

روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس میں جستی کے احکام و مسائل روایت ہے اور دو دفعہ ہاتھ مارنا بیان کیا ، جیسے کہ یونس نے ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت کو معمر نے زہری سے روایت کیا تواس میں بھی '' دو دفعہ مارنا'' ہے۔ امام مالک کی سند یوں ہے عن زهری عن عبید الله بن عبدالله عن ابیه عن عمار اورا یسے ہی ابواویس نے زہری سے مار اورا یسے ہی ابواویس نے زہری سے روایت کیا۔ اور ابن عینہ کواس سند میں شک ہوا تو ایک باریوں بیان کی: عن عبید الله عن ابیه بیاعن عبید الله عن ابیه کہا اور ایک بارعن ابن عباس کہا۔ ابن عینہ کواس میں زہری سے سائ ابن عباس کہا۔ ابن عینہ کواس میں زہری سے سائ میں اضطراب ہوا ہے مگر ان میں سے کی ایک نے بھی اس حدیث میں '' دو دفعہ ہاتھ مار نے'' کا ذکر نہیں کیا ' اس حدیث میں '' دو دفعہ ہاتھ مار نے'' کا ذکر نہیں کیا ' اس حدیث میں '' دو دفعہ ہاتھ مار نے'' کا ذکر نہیں کیا ' سوائے ان کے جن کا میں نے نام لیا۔

إِسْحَاقَ، قال فيه: عن ابنِ عَبَّاسٍ وَدَوَاهُ وَذَكَر ضَرْبَتَيْنِ كما ذَكَرَ يُونُسُ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ: ضَرْبَتَيْنِ. وقال مَالِكٌ: عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله، عن أبيهِ، عن عَمَّارٍ. وَكَذَلِكَ عَبْدِ الله، عن أبيهِ، عن عَمَّارٍ. وَكَذَلِكَ قال أَبُو أُويْسٍ: عن الزُّهْرِيِّ. وَشَكَّ فيه ابنُ عُبَيْدَةً قال مَرَّةً: عن عُبَيْدِالله، عن ابنِ عَبَّاسٍ - مَرَّةً قال: عن عُبيْدِالله، عن ابنِ عَبَّاسٍ - اضْطَرَبَ ابنُ عَبَيْنَةً فيه وفي سَمَاعِهِ عن الزُّهْرِيِّ وَلم الضَّرْبَتَيْنَ إلاً مَنْ سَمَّاعِهِ عن الزُّهْرِيِّ وَلم الضَّرْبَتَيْنَ إلاً مَنْ سَمَّاعِهِ عن الزُّهْرِيِّ وَلم الضَّرْبَ ابنُ الصَّدِيثِ الله مَنْ سَمَّيْتُ.

١-كتاب الطهارة .....

توضیح: علامہ منذری نے کہاہے کہ حدیث عمار ڈٹاٹٹ میں دوبا تیں ہیں کہ صحابہ کاعمل یا تورسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمان کی روشن میں تھایاان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اگران کا پیغال پنے اجتہاد سے تھاتو نبی ٹاٹٹٹ کافعل ان کے برخلاف ثابت ہوا ہے اوررسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کا قول وفعل کوئی حیثیت نہیں رکھتا جق بحل ال ہوتا ہے کہ اس کی احتجاء کی جائے۔ اگر بالفرض ان حضرات کاعمل رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمان کے تحت تھاتو ثابت ہوتا ہے کہ اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے نامنے بھی۔ انہی حضرت عمار ڈٹٹٹ کی ایک اور حدیث ہے۔ انہ

٣٢١ - حَدَّنَنا مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ لأَنْبَارِيُّ: حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عن لأَعْمَشِ، عن شَقِيقِ قال: كُنْتُ جَالِسًا نَيْنَ عَبْدِ الله وَأبي مُوسَى، فقال أَبُو مُوسَى، فقال أَبُو مُوسَى: ياأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ

۳۲۱- شقیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعوداورابومویٰ اشعری ڈھٹنے کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابومویٰ نے کہا:ا ہے ابوعبدالرحمٰن! فرمائے 'اگرکوئی آ دمی جنبی ہوجائے اورایک مہینے تک پانی ند ملے تو کیا وہ تیم نہیں کرے گا؟ (عبداللہ نے کہا):نہیں' اگر چہوہ ایک

٣٢١ تخريج: أخرجه مسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٦٨ من حديث أبي معاوية، والبخاري، التيمم، باب: إذا تعاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، ح: ٣٤٥، ٣٤٥من حديث سليمان الأعمش به.



حیتم کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

مبينے تك بانى ند بائے - ابوموسىٰ نے كہا: تو آ ب سورة ما كده كى اس آيت كے بارے ميں كياكہيں گے: ﴿ فَلَمُ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا ﴾ "الرياني نه یاؤ تو یاک مٹی سے تیم کرلو۔'' حضرت عبداللہ نے کہا: اگرانہیں اس کی رخصت دے دی جائے تو عین ممکن ہے کہ جب بھی یانی شنڈا ہوا تو بیمٹی سے تیم کرنے لگیں گے۔ابومویٰ نے ان سے کہا: اچھا تو آپ ای وجہ سے اسے مکروہ حانتے ہں؟ کہا کہ ہاں! ابومویٰ نے کہا: کیا آپ نے عمار کی وہ مات نہیں سی جوانہوں نے عمر سے کہی تقی؟ كەرسول الله ناتا نا جىھےكسى كام سے بھيجا اور میں جنبی ہو گیا اور یانی نه ملاتو میں مٹی میں لوٹ بوٹ ہو كياجيك كرجانورلوث يوث موتائي پيرمين ني تَاتَيْمُ كي خدمت میں آیا اور اپنی بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ' ونتهبیں تو بس یہی کافی تھا کہ اس طرح کر <u>لیتے۔''</u> پھر آب نے اینا ہاتھ زمین پر مارا' پھراسے جھاڑا' پھراپنے بائیں کودائیں براور دائیں کو بائیں پر ہضیلیوں پر پھیرا بھر اینے چرے کامسح کیا۔ تو عبداللہ (بن مسعود) نے ان ہےکہا: تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کے عمر نے عمار کی بات یرقناعت نہیں گی۔

رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمُّهُ؟ قال: لَا وإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فقال أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي في سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمُ يَجِمَٰدُواْ مَاء فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]. فقال عَبْدُ الله: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ في هَذا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بالصَّعيد. فقال لهُ أَبُو مُوسَى: وإنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا؟ قال: نَعَمْ. فقال لهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ: ﴿ بَعَثَني رسولُ الله ﷺ في حَاجَةٍ ۚ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كما تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقال: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا»، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرْض فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ. فقال لَهُ عَبْدُ الله: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

المنظم الله ومسائل: ﴿ كُونَى بِعِي مسلمان وبي امور مين كن فاضل صاحب علم كے ملئے تك اجتباد كرسكتا ب عجراس ِ ہے اپنے عمل کی توثیق وہیج کرا لے جیسے کہ حضرت عمار نے کیا۔ ۞ تیمّم کی صحیح تر روایات میں زمین پرایک ہی دفعہ ا تھ مارنا ہے اور پھر ہاتھوں اور چیرے کامسح کرنا ہے۔ اور بیمل یانی ملنے تک حدث اصغراور حدث اکبر (جنابت یا حیض ہے طہارت ) دونوں کے لیے کافی ہے۔ ﴿ حضرت عمار کے اس واقعہ میں حضرت عمر ناٹیز بھی ان کے ساتھ تھے گرانہیں نسیان ہو گیااور یا ذہیں رہااور بعض اوقات ایسے ہوجا تا ہے۔

۱ - كتاب الطهارة ..... تيم كاحكام ومسائل

۳۲۲ - جناب عبدالرحل بن امزی کتے ہیں کہ میں حضرت عمر والتُؤك ياس تھا كەلىك آ دمى ان كے ياس آ بااور کہا: ہم بعض اوقات مہینہ دومہینہ ایسے مقامات پر ہوتے ہیں (جہاں وافر یانی نہیں ہوتا) تو عمر نے کہا: میں توالیی صورت میں نماز نہیں پڑھوں گا' حتیٰ کہ یانی یا لوں عمار والنظف كها: اے امير المونين! كيا آب كوياد نہیں کہ جب میں اور آپ اونٹ چرانے گئے تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے تو میں (مٹی میں )لوٹ یوٹ ہو گیا تھا' پھر ہم رسول الله تاليك كي خدمت ميں آئے اور بيقصه ذكركياتوآب نفرماياتها: "تمهيس يبي كافي تها كهايس كر ليتے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھران دونوں میں پھونک ماری اورانہیں اینے چہرے پر پھیرااور ہاتھوں پر بھی آ دھی کلائی تک۔'' تو عمر والٹوانے کہا:اے تمار!اللہ سے ڈرو(ایسی بات کیوں کہتے ہو) تو عمارنے کہا:اےامیرالمونین!اگرآپکہیں توقتم اللّٰہ کی اس واقعہ کا مجھی ذکر نہیں کروں گا۔ تو عمر دلاٹؤنے کہا: ہرگز نہیں' قتم الله کی! اس میں ہم تہمیں ہی تمہاری بات کا ذ مددار بناتے ہیں۔

٣٢٣- حَلَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنا شُفْيَانُ عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، عن أبي مَالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن ابن ۚ أَبْزَى قال: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقال: إنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أُو الشُّهْرَيْنِ. فقال عُمَرُ: أمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ. قال: فقال عَمَّارٌ: ياأمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإبلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَلَاَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقال: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَّ بهمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ». فقَالَ عُمَرُ: ياعَمَّارُ! اتَّق الله. فقال: يَاأمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، وَاللهِ ! لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا. فقال عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ! لَنُوَلِّئَكُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّتُ.

٣٢٣- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنا حَفْصٌ: حَدَّثَنا الأَعمَشُ عن سَلَمَةَ ابنِ كُهَيْلٍ، عن ابنِ أَبْزَى، عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ في هَذَا الحديثِ فقال: «يَاعَمَّارُ!

۳۲۳ - جناب سلمہ بن کہیل 'ابن ابزای سے وہ حضرت عمار بن یاسر ٹائٹا سے اس حدیث میں ہے کہا کہا ۔ کہا اے عمار اسمبیں تو بس اس طرح کافی تھا۔ پھراپ دونوں ہاتھ زیمن پر مارے۔ پھرایک کودوسرے پر مارااور

٣٢٢\_تخريج : [صحيح] أخرجه البيهقي : ١/ ٢١٠ من حديث أبي داود به، وانظر الحديثين الآنيين.

٣٢٣ تخريج: [صحيح] انظر الحديث الآتي.



میتم کا حکام ومسائل

پھراپنے چہرے اور آ دھی کلائیوں تک پھیر لیے کہنوں تک نہیں لے گئے اور ہاتھ زمین پرایک ہی بار مارے۔

ا مام الوداود نے کہا: اس حدیث کو وکیع نے اعمش

ہے انہوں نے سلمہ بن کہیل سے انہوں نے عبدالرحمٰن

بن ابزای ہے روایت کیا۔اور جربرنے اعمش ہے انہوں

نے سلمہ سے انہوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابرای یعنی

٣٢٣ - جناب ابن عبدالرحن بن ابزاي اينے والد

سے وہ عمار ڈٹائٹز سے یہی قصہ بیان کرتے ہیں۔اس میں

كہا: ' جمہيں يمي كافي تھا۔'' اور نبي تلك نے اپنا ماتھ

زمین پر مارا' پھراس میں چھونک ماری اور اس سے اینے

چېرے اور دونوں ہاتھوں کامسح کیا۔سلمہ کوشک ہوا ہے'

کہا: مجھےمعلوم نہیں کہ اس روایت میں'' کہنیوں تک

انہوں نے اپنے والد ہے۔

ہے'یا'' ہضیلیوں تک۔''

إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ إَحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إلَى نِصْفِ السَّاعِدِ - وَلَمْ يَبْلُغ المِرْفَقَيْنِ -ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

١-كتاب الطهارة

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَن الأَعْمَشِ، عَن سَلَمَةً بِنِ كُهَيْلٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِ، عن سَعِيدِ بِنِ الأَعْمَشِ، عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى يَعْني عن أَبِيهِ.

٣٧٤ - حَلَّننا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنا مُحمَّدٌ يعَني ابنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن سَلَمَةً، عن ذَرِّ، عن ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْبُرَى، عن أبيه، عن عَمَّارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ». وَضَرَبَ النَّبِيُ فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ». وَضَرَبَ النَّبِيُ فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ». وَضَرَبَ النَّبِيُ وَعَلَيْ بِيدِهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ. شَكَّ سَلَمَةُ قال: لَا أَدْرِي فيه

إِلَى المِرْفَقَيْنِ يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ.

یاں ملکوظہ: اس روایت میں [ کَفَّیْن] لیعنی ہاتھوں کا ذکر ہی شیخ طور پر''محفوظ'' ہے۔ نہ کہ'' کہنیو ں تک'' کا ( پینے الیانی ڈیشے ) جیسے کہ حدیث: (۳۲۱) میں آر ہاہے۔

٣٢٥- حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ:

۳۲۵- جناب شعبہ نے اپنی سندسے بیروریث بیان

**٣٢٤\_ تخريج**: أخرجه البخاري، التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟، ح:٣٣٨، ومسلم، الحيض، باب التيمم، ح:٣٦٨ من حديث شعبة به.

٣٢٥-تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٢١٠ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

296

## www.sirat-e-mustaqeem.com

کی اور کہا: پھراس میں پھونک ماری اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کہنیوں تک یا کلائیوں تک مسے کیا۔ شعبہ نے کہا: سلمہ دونوں ہاتھ' چہرہ اور دونوں کلائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن منصور نے ان سے کہا کہ جو آ پ کہتے ہیں اس میں غور کر لیجے۔ " کلائیوں' کا ذکر آ پ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الأَعْوَرَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهِنَا الحديثِ قال: ثُمَّ نَفَخَ فيهَا وَمُسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ أَوِ اللَّرَاعَيْنِ. قال شُعْبَةً: كَانَ سَلَمَةُ يقولُ: الْذُرَاعَيْنِ. فقال لهُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ. فقال لهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْم: انْظُرْ مَا تَقُولُ فإنَّهُ لا يَذُكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

ملحوظ :اس روایت بین بھی "کا کیول "کا د کر محفوظ بیں ہے۔ (صحیح سنن ابی داود)

٣٢٦ - حَلَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيَى عن شُعْبَةً: حَدَّثَنا يَحْيَى عن شُعْبَةً: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عن ذرٌ، عن بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عن أبيهِ، عن عَمَّارٍ في هذا الحديثِ قال: فقال يَعني لنَّبِيَّ عَيْلِهُ، «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهَا وَجُهَكَ بَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهَا وَجُهَكَ بَكَيْفِكَ أَنْ تَضْرِبَ بَكَفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهَا وَجُهَكَ بَكَيْفِكَ المَحديثَ.

۳۲۷ - جناب این عبدالرحمٰن بن ایزای این والد سے وہ عمار چائؤ سے روایت کرتے ہیں اس حدیث میں کہا کہ نبی عَلَیْمُ نے فرمایا: 'دسمہیں یمی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زیمن پر مارتے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیتے ''اور حدیث بیان کی۔

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عن حُصَيْنٍ، عن أبي مَالِكِ قال: سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ، إلَّا أنَّهُ قال: لَمْ يَنْفُخْ. وَذَكَرَ حُسَيْنُ بنُ مُحمَّدٍ عن شُعْبَةً، عن الحَكَمِ في هذا الحديث قال: فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ.

انہوں نے ابو مالک سے روایت کیا کہا کہ میں نے عمار کو خطبے میں ایسے بی بیان کرتے سنا گرانہوں نے کہا '' پھونک نہیں ماری ۔' اور حسین بن محمد نے شعبہ سے انہوں نے منگم سے روایت کیا تو کہا:''اپنے وونوں ہاتھوز مین پر مارے اور پھونک ماری ۔''

امام ابوداود برُك ني كها: اس كوشعبه نے حصين سے

٣٢٧- حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المِنْهَالِ:

ساسعید بن عبدالرحمٰن بن ابرای این

٣٢٦\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ١٨٣، ١٨٤ من حديث أبي داود به، وانظر الحديثين لسابقين.

٣٢٧\_ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في التيمم، ح: ١٤٤ من حديث يزيد بن زريع به، ١٩٠٠



#### ١-كتاب الطهارة

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةً، عن عَزْرَةً، عن سَعِيدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عن عَزْرَةً، عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عنْ أبيدٍ، عن عَمَّارِ بنِ يَاسِرِ قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عن التَّيَمُّمِ فأَمَرَنِي: ضَرْبَةً وَالْكَفَيْنِ.

٣٢٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إَسْمَاعِيلَ:
حَدَّثَنا أَبَانُ قال: سُئِلَ قَتَادَةُ عن التَّيَمُّمِ في
السَّفَرِ فقال: حَدَّثني مُحَدِّثٌ عَنِ
الشَّغْبِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عن
الشَّعْبِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عن
عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رسولَ الله عَيْ قال:
عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رسولَ الله عَيْ قال:

والدے بیان کرتے ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر گاٹھ کے ۔ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹی سے ٹیم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ چیرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ ماروں۔

تتیتم کےاحکام ومسائل

۳۲۸ - جناب ابان کہتے ہیں کہ قمادہ سے سفر میں سیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک بیان کرنے والے نے معنی سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابزی سے انہوں نے حضرت عمار بن یاسر وہ انہوں بیان کیا کہ رسول اللہ مُنافیظ نے فرمایا: ''کہنوں تک۔''

فائدہ: بدروایت ضعیف ہے۔ شخ البانی نے بھی صراحت کی ہے کہ' کہنوں تک' کے الفاظ مکر یعنی سیحی روایات کے خلاف ہیں۔ بہر حال ندکورہ تمام روایات کا خلاصہ سے کہ تیم کے بارے میں جو سیح ترین روایت ہے' اس میں تیم کم کاطریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین پرصرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنے ہیں' پھران پر پھونک مارکراورانہیں مل کر منہ پر پھیر لینا ہے۔

(المعجم ۱۲۲) - باب النَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ (التحفة ۱۲۶)

٣٢٩- حَلَّنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبِ ابنِ اللَّيْثِ قال: حَدَّثني أبي عن جَدِّي، عن جَعْفِر بنِ عن جَعْفِر بنِ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

باب:۱۲۲-مقیم کے لیے تیم کابیان

۳۲۹ - عمیر مولی ابن عباس نے حضرت ابن عباس فی اللہ اللہ علیہ میں اورام المومنین میمونہ وہائیں کے خلام عبداللہ بن بیارا کے اورابوالجیم بن حارث بن صمدانصاری کے ہاں گئے تو ابوالجیم نے کہا کدرسول اللہ

وقال: "حسن صحيح"، وصححه الدارمي:١/٢٥٦، وابن خزيمة، ح:٢٦٧، وابن حبان (الإحسان)، ح:١٣٠٠، وابن الجارود، ح:١٢٦، وزاد ابن حبان: 'وكان قتادة به يفني"

٣٢٨\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٢١٠ من حديث أبي داود به \* محدَّث، لم أعرفه.

٣٢٩ تخريج: أخرجه البخاري، التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلوة، ح. ٣٣٧، ومسلم، الحيض، باب التيمم، ح. ٣٦٩ تعليقًا، من حديث الليث بن سعد به.

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_\_ تيم كادكام وسائل

ﷺ بئر جمل (مقام) کی جانب سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کوایک آ دمی ملا اور اس نے آپ کوسلام کیا' مگر آپ نے اس کےسلام کا جواب نددیا' حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور اپنے چبرے اور ہاتھوں کا سے کیا اور پھراس کےسلام کا جواب دیا۔ سَمِعَهُ يقولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بنِ الْحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فقال أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رسولُ الله ﷺ منْ نَحْوِ بنْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رسولُ الله ﷺ وَرَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رسولُ الله ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى أَنَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى أَنَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ

🏄 فائدہ: الله کاذکراگرچہ ہرحال میں ہوسکتا ہے گرباوضو ہوکر ہوتو بہت ہی افضل ہے۔ آپ نے اس موقع پرتیم پر

اکتفافر مایا جو کہ استخباب کی دلیل ہے۔

بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

٣٣٠- جناب نافع بيان كرتے بيں كه ميں حضرت ابن ابن عمر واللہ كام كے ليے حضرت ابن عباس واللہ كام كے ليے حضرت ابن عباس واللہ کام كے ليے حضرت ابن ليا۔ اس دن ان كى باتوں ميں ہے ايك بي كى كہ ايك كل ميں ايك آ دمى رسول اللہ کاللہ كالہ كار آ كے پاس سے گزرا جبكہ آپ پيشاب يا باخانے سے فارغ ہوكر آ ئے تھے تواس نے آپ کوسلام كہا، گر آ پ نے جواب ندديا، حتى كہ جب وہ كل ميں آ كھول سے او جمل ہونے كے قريب ہوا، تو آ پ نے ايخ دونوں ہاتھ ديوار پر مارے اور اپنى كلا ئيول تو آپ بي بيرے بر پھيرے بھر دوسرى بار مارے اور اپنى كلا ئيول پر پھيرے تب اس كے سلام كا جواب ديا، اور فرمايا: پر پھيرے تب اس كے سلام كا جواب ديا، اور فرمايا: "تيرے سلام كا جواب ديا، اور فرمايا: ميں طاہر ندھا۔"

المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيُّ: حَدَّثَنا نَافِعٌ قال: انْطَلَقْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ في حَاجَةٍ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابنُ عُمَرَ خي جَاجَةٍ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، وَكَانَ مَنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رسولِ الله يَوْمَئِذٍ أَنْ قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رسولِ الله عَائِظٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى غَائِظٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى فَضَرَبَ بِيدَيْهِ عَلَى الحَائِظِ وَمَسَحَ بِهِمَا فَضَرَبَ بَيْدَيْهِ وَلَى فَمَسَحَ بِهِمَا فَرَى فَمَسَحَ بِهِمَا فَرَى السَّلَامَ وقال: فَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَرَدَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وقال: فَرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْرَّجُلِ السَّلَامَ وقال: فَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَرْدَ عَلَى الْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ وقال: فَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَرْدَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ السَّلَامَ وقال:

٣٣٠ تخريج: [منكر] أخرجه الدارقطني: ١/ ١٧٦ ، ح: ٦٦٥ من حديث محمد بن ثابت العبدي به وهو ضعيف ،
 ضعفه الجمهور فالسند ضعيف .

تیمّم کے احکام ومسائل

امام ابوداود رطشہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو

سنا'وہ کہتے تھے کہ محمد بن ثابت نے تیم کے بارے میں

ایک 'منکر'' حدیث روایت کی ہے۔ ابن داسہ کہتے ہیں

كدامام ابوداود رالله في كبا: محمد بن ثابت كي اس قص

میں کسی نے متابعت (تائید) نہیں کی کہ'' نبی تاثیم نے دو

د فعد ہاتھ مارے'' بلکہاسے حضرت ابن عمر ڈائٹنا کا تعل

١-كتاب الطهارة

أنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ».

قال أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل يقولُ: رَوَى مُحمَّدُ بنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا في التَّيَمُّم. قال ابنُ دَاسَةَ: قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُتَابَعْ مُحمَّدُ ابنُ ثَابِتٍ في هذه الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْن عن النَّبِيِّ عِيِّكِيُّ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابنِ عُمَرَ.

٣٣١- حَدَّثَنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِر: ا اسم - جناب نافع نے ابن عمر والٹجاسے بد حدیث حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ يَحْيَى الْبُرُلِّسِيُّ: أخبرنا بیان کی کدرسول الله مالله ماخ یا خانے سے فارغ موکر آئے حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحِ عن ابنِ الْهَادِ قال: إنَّ تو آپ کوایک آ دمی ملا۔اس وقت آپ برجمل کے پاس نَافِعًا حَدَّثَهُ عن َّابن عُمَرَ قال: أَقْبَلَ رسولُ تے۔اس نے آپ کوسلام کہا مگررسول الله الله الله الله الله الله ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرٍ کو جواب نہ دیا' حتیٰ کہ دیوار کے پاس آئے اور دیوار پر ا پنا ہاتھ رکھا' پھر اینے چہرے اور ہاتھوں کامسح کیا' پھر

بیان کیا گیاہے۔

جَمَل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رسولُ الله يَبَيِنَةٍ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رسولُ الله ﷺ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

🏄 فاکدہ: مذکورہ دوروایات میں ہے بھی دومرتبہ ہاتھ مارنے والی روایت منکر اورضعیف ہے۔اورایک مرتبہ ہاتھ مارنے والی میح ۔اس لیے قابل عمل حدیث یہی ہے۔

> (المعجم ١٢٣) - باب الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ (التحفة ١٢٥)

۱۲۳-جنبی کے لیے ٹیم کابیان

آب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔

۳۳۲ - حضرت ابوذر رات بیان کرتے ہیں کہ

٣٣٢- حَدَّثَنا عَمْرُو بِنُ عَوْن: حَدَّثَنا

٣٣١\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارقطني: ١٧٦/١ ، ح: ٦٦٦ من حديث عبدالله بن يحيى البرلسي به، ورواه البيهقي: ١/ ٢٠٦ من حديث أبي داود به، وحسنه المنذري.

٣٣٢\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في التيمم للجنبإذا لم يجد الماء، ◄

خَالِدٌ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنا خَالِدٌ يَعْنَى ابنَ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيَّ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قِلَابَةً، عن عَمْرِو ابن بُجْدَانَ، عن أبي ذَرِّ قال: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فقال: «يَا أَبَاذَرً! ٱبْدُ فِيهَا». فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الخَمْسَ وَالسُّتُّ، فأتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ فقال: «أَبُوذَرٌّ؟» فَسَكَتُ، فقال: «ثُكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ» فَدَعَا لِي بجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأْنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا. فقال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ المَاءَ فأمِسَّهُ جِلْدَكَ فإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» وقال مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، وحديثُ عَمْرِو أَتَمُّ.

٣٣٣- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن أَيُوبَ، عن أَبِي قِلاَبَةَ، عن رَجُل مِنْ بَنِي عَامِرِ قال: دَخَلْتُ في الإسْلَامِ فَأَمَّنِي دِينِي، فأَنَيْتُ أَبَا ذَرٌ، فقالَ أَبُو ذَرٌ:

رسول الله مُلَيِّظُ کے ہاں کچھ بکریاں جمع ہو گئیں تو آ پ نے فرمایا: ''اے ابوذ راانہیں لے کر باہر جنگل میں چلے جاؤ۔'' چنانچہ میں ربزہ کے بادیے میں چلا گیا۔ پس میں جنبی ہوگیاتویائے چھون وہاں رہا پھرنی ظافا کے یاس آ گیا۔ آپ نے کہا:''ابوذر!'' تو میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا: ' مجھے تیری مال مم کرے ابوذرا تیری مال کے لیےافسوں۔'' آپ نے میری خاطرایک کالی ہی لونڈی کو بلوایا تو وہ ایک بڑا پیالہ لے آئی' اس میں یانی تھا۔ اس نے مجھے کیڑے سے بردہ کر دیااور ( دوسری طرف ہے) میں اپنی سواری کی اوٹ میں ہو گیا اور عسل کیا تو (اس طرح) میرے سرہے گویا ایک پہاڑا تر گیا۔ آپ عَلَيْمُ نِ فرمايا: "ياك منى مسلمان كے ليے طہارت كا ذربعہ ہےا گرچہ دس سال تک (یانی نہ یائے) پھر جب تتہمیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو۔ یقیناً یہ بہتر ہے۔'' مسدد نے بیان کیا کہ بی بریاں صدقے کی تھیں۔اور عمر وکی حدیث زیادہ کامل ہے۔

سسس جناب ابوقلابہ بی عامر کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے اسلام قبول کرلیا مگر میرے دین نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ چنانچہ میں حضرت ابوذر واللہ کے یاس آیا تو ابوذر

301

<sup>▶</sup> ح:١٢٤ من حديث خالد الحذاء به وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٢٩٢، وابن حبان، ح:١٣٠٨ من حديث خالد الحذاء به وقال: ١٧٧،١٧، ١١٠ ، ووافقه الذهبي \* عمرو بن بجدان ليس بمجهول، بل وثقه الجمهور، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسز.

٣٣٣\_تخريج: [صحبح] أخرجه البيهقي: ١/٢١٧ من حديث أبي داودبه، وانظر الحديث السابق.

#### ١-كتاب الطهارة

إِنِّي اجْتَوَيْتُ المَدِينَةَ، فأمَرَ لي رسولُ الله عِيْشِةُ بِذُودٍ وَبِغَنَم فقال لِي: «اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا - قال حَمَّادٌ: وَأَشُكُّ في أَبْوَالِها» -فقال أَبُو ذَرٌ : فَكُنْتُ أَعْزُبُ عن المَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ، فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ بنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ في رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ في ظِلِّ المَسْجِدِ، فَقَالَ ﷺ: «أَبُو ذَرِّ؟» فَقَلْتُ: نَعَمْ هَلَكُتُ يارسولَ الله! قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عن الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي رب من الماء وَمَعِي أَهْلِي رَبِّ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأُمَرَ اللهُ عَلَيْ الْمُؤرِ، فَأُمَرَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لي رسولُ الله ﷺ بِمَاءٍ، فَجَاءَت بِهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسِّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلْأَنَ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقال رسولُ الله ﷺ: "يَاأْبَا ذَرِّ! إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ

میم کے احکام وسائل اٹائٹ نے بتایا کہ میں نے مدینہ کی آب و مواکواینے لیے نامدافق اللہ کی رسول اللہ علاق نامہ میں کردند

ناموافق یایا۔ پس رسول الله ظافظ نے میرے لیے چند اونٹوں اور بکریوں کا حکم دیا (کہاہے دے دی جائیں) اور مجھے فرمایا: ''ان کا دودھ ہو۔'' حماد کی روایت میں ہے: " مجھے شک ہے کہ اس میں پیشاب کا بیان ہے یا نہیں ۔'' حضرت ابوذ ر ڈٹائڈ کا بیان ہے کہ میں یانی ہے دور ہوتا تھا اور میر ہے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی اور مجھے جنابت پہنچی تھی تو میں یانی کے بغیر ہی نمازیڑھ لیتا تھا۔ پھر میں رسول اللہ ٹاٹیٹر کی خدمت میں آیا' دو پہر کا وقت تھااورآ پ صحابہ کرام کی معیت میں معجد کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آب تلکانے (مجھے دیکھ کر) فرمایا: ''ابوذر؟'' میں نے کہا: جی' میں تو ہلاک ہو گیا' اے اللہ کے رسول! فرمایا:''کس چیز نے ہلاک کر دیا تھے؟''میں نے کہا: میں یانی سے دور ہوتا تھا' بیوی میرے ساتھ تھی اور مجھے جنابت پہنچی تھی تو میں بغیر عسل کیے نماز پڑھتا رہا۔ چنانچےرسول الله سَالِيَّا نے میرے کیے یانی لانے کا تحکم فر مایا۔ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی ایک بڑا یہالہ لے آئی' یانی اس میں چھلک رہا تھااوروہ پوری طرح بھراہوا بھی نہ تھا' تو میں نے اینے اونٹ کی اوٹ میں ہو کر عنسل كبا اور حاضر خدمت ہو گبا۔ تب رسول الله سَالَيْنَ نے فرمایا:''اےابوذ را باک مٹی باک کرنے والی ہےا گرچہ تحقيدس سال تک پانی نه ملے اور جب پانی مل جائے تو اسےاینی جلد پر ڈالو۔''

امام ابوداود رٹھٹے نے کہا: اس حدیث کوحماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا تواس میں''اونٹوں کے بیشاب'' قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيْدٍ عن أَيُّو اللهِ عَلَا لَيس عن أَيُّو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن أَيُّو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فأُمِسَّهُ جِلْدَكَ».

۱- كتاب الطهارة ... تيم كادكام ومسائل

بِصَحِيجٍ وَليس في أَبْوَالِهَا إلَّا حديثُ أَنْسِ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ.

کا ذکر نہیں کیا اور بیتی کے (بھی) نہیں ہے۔ ہاں ان کے بیشاب کے بارے میں صرف حضرت انس جھٹا کی روایت میں روایت میں الل بھر ہ مقرد ہیں۔
الل بھر ہ مقرد ہیں۔

(المعجم ١٢٤) - بَابُّ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيْتَيَمَّمُ؟ (التحفة ١٢٦)

باب:۱۲۴-کیاجنبی کوسردی کاڈر ہوتو تیم کر لے؟

وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنا أَبِي قال: سَمِعْتُ وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنا أَبِي قال: سَمِعْتُ يَخْيَى بِنَ أَيُّوبُ يُحَدِّثُ عِن يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عِن عِمْرَانَ بِنِ أَبِي أَنسٍ، عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرٍ، عِن عَمْرِو بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرٍ، عِن عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ قال: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي عَرْوَةٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فأَشْفَقْتُ أَنْ عَرْوَةٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فأَشْفَقْتُ أَنْ اللهِ عَرْوَةٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فأَشْفَقْتُ أَنْ اللهِ عَرْوَةٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فأَشْفَقْتُ أَنْ اللهِ عَرْوَةٍ فَي اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ بَاللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۳۳۳ - عبدالرحن بن جیر حضرت عمرو بن العاص بن جیر حضرت عمرو بن العاص بن جیر حضرت عمرو بن العاص بن گرفتون وه ذات سلاسل میں بھے ایک شختری رات احتلام ہوگیا' مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے تیم میں نے شال کیا تو ہلاک ہوجاؤں گا' چنانچہ میں نے تیم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ تاقیق کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے بوجھے ان' اے عمروا کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی؟'' میں نے بتایا کہ کس ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی؟'' میں نے بتایا کہ کس و جہ سے میں نے قسل نہیں کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے: ﴿وَلَا تَقْدُلُوا اللہ تَالِیٰ ہُس پڑے اور کی حذہ ہاں ہے۔'' تورسول اللہ تالیٰ ہنس پڑے اور کی حذہ ہا۔

قال أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ جُبَيْرِ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ

رسولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا .

امام ابوداود بران نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن جبیر مصری

**٣٣٤ـ تخريج: [صحيح]** أخرجه أحمد: ٢٠٣/٤ من حديث يزيد بن أبي حبيب به، وعلقه البخاري، قبل، ح: ٣٤٥، وصححه ابن حبان، ح: ٢٠٢، والحاكم على شرط الشيخين: ١٧٧/١، ووافقه الذهبي.



#### ١-كتاب الطهارة

مِصْرِيٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ وليس مِ خَارجه بن حذافه كاغلام بـــاوريه ابن جير بن نفير هُوَ ابنَ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ.

> ٣٣٥- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبِ عن ابنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بنِ الْحَارِثِ، عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبِ، عن عِمْرَانَ بنِ أبي أنس، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ جُبَيْرٍ، عن أبي قَيْسِ مَوْلَى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ: أنَّ عَمْرَو بنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَذَكَرَ الحديثَ نَحْوَهُ ، قال : فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى إِنَّ بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرُويَ هذه القِصَّةُ عن الأُوزَاعِيِّ عن حَسَّانَ بن عَطِيَّةَ قال فيه: فَتَيَمَّمَ.

(المعجم ١٢٥) - باب الْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ (التحفة ١٢٧)

٣٣٦- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الأَنْطَاكِيُّ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن الزُّبَيْرِ بنِ خُرَيْقٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِرِ قال: خَرَجْنَا في سَفَرِ فأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ

تنیتم کے احکام ومسائل

تہیں ہے۔

۳۳۵-جناب ابوقيس مولى عمرو بن العاص ہے منقول ہے کہ حضرت عمرو بن العاص بڑاٹھٰ ایک فوجی مہم پر تھے۔ اور مثل سابق حدیث بیان کی۔ کہا کہ انہوں نے اپنے زبرین جسم (شرمگاه اور اطراف) دهویئے اور نماز والا وضوكيا اورانہيں نمازيرُ هائي۔اور مذكورہ بالا كى ما نند بيان کیااور تیمم کا ذکرنہیں کیا۔

امام ابوداود را الله كہتے ہيں كه بيد قصد اوزاعى سے انہوں نے حسان بن عطیہ ہے روایت کیا ہے تو اس میں ہے کہ 'انہوں نے تیم کیا۔''

باب: ۱۲۵- چیک زوه (یازخی) کے لیے تیم کابیان

٣٣٦-حضرت جابر جاثظ كہتے ہيں كہ ہم ايك سفر میں نکلے تو ہم میں ہے ایک شخص کو پھر لگ گیا اور اس كے سريل زخم ہو گيا' پھرا ہے احتلام (بھی) ہو گيا۔اس نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا: کیامیرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کراوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے

٣٣٥ــ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٠٣/٤ من حديث ابن لهيعة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٧٧ ، ووافقه الذهبي.

٣٣٦ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١٩٠/، ح:٧١٩ من حديث موسى بن عبدالرحمْن الأنطاكي به ﴿ الزبير بن خريق ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه ابن حبان وحده، وضعفه راجح.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

تیم کا حکام وسائل کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تم کو پانی پر قدرت حاصل ہے۔ چنا نجہ اس نے خسل کر لیا اور مرگیا۔ جب ہم نبی منظق کی خدمت میں پنیخ آپ کو اس کی خبر دی گئ تو آپ نے اس کو خرمایا: ''انہوں نے اس کوشل کر ڈالا۔ اللہ انہیں ملم ہلاک کرے انہوں نے بیچ کیوں نہ لیا' جب کہ انہیں علم نہ تھا' بے شک عاجز (جابل) کی شفا سوال کر لینے میں نہ تھا' بے شک عاجز (جابل) کی شفا سوال کر لینے میں ہے۔ اس خص کے لیے بھی کافی تھا کہ تیم کر لیتا اور اپنے ابور کوشک ہوا کہ بعصر کا لفظ ہولیا۔'' بولا یا یعصب کا' (معنی' دونوں کا پٹی با ندھنا ہے) پھر اس میرسی کرتا اور باقی ساراجہ م دھولیتا۔''

ا-كتاب الطهارة المُسْحَابَةُ، فقال: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً وَالْنَيَمُّمِ؟ قالوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَالْنَتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَخْبِرَ بِذَلِكَ فَقال: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ فَقال: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ - كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ - كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَعُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ».

علا فائدہ: شخ البانی راف کے نزدیک اس کا آخری حصد 'اس مخص کے لیے ۔۔۔۔۔ سے تا آخر' ضعیف ہے باقی روایت حسن ہے۔ اگلی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

۳۳۷ - حضرت عبدالله بن عباس والشه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تالیق کے دور میں ایک شخص کو زخم لگ گیا ،
پھرا سے احتلام ہو گیا ' تو اسے شسل کرنے کا تھم دیا گیا۔
چنا نچہ اس نے شسل کیا ادر مر گیا۔ رسول الله تالیق کو اس کی خبر کینچی تو آپ نے فرمایا: ' انہوں نے اس کو مارڈ الأ الله انہیں ہلاک کرے۔ کیا جال کی شفا سوال کر لینانہیں ہے: ''

٣٣٧ - حَدَّشَنا نَصْرُ بنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ شُعَيْبٍ: الْجَرني الأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَطَاءِ بنِ أَجِيرني الأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عبَّاسٍ قال: أَصَّابَ رَجُلًا جُرْحٌ في عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ ثُمَّ احْتَلَمَ، فأُمِرَ بالاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله فَيْسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله شَعْدً، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الله، أَلَمْ يَكُنْ شَفَاءَ الله، أَلَمْ يَكُنْ

٣٣٧\_ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح: ٥٧٢، وأحمد: ١٩٨١، والحاكم: ١٩٨٨ من حديث الأوزاعي به \* الأوزاعي سمعه من عطاء وسمعه من رجل عنه، وللحديث طرق أخرى عند البيهقي: (٢٢٦، ٢٢٧) وغيره، بشر بن بكر ثقة، وقول مسلمة ابن القاسم فيه مردود.



تیم کےاحکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

المنافع فوائد ومسائل: ﴿ بِابِ كَاعِنُوانِ جَارِ اسْ نَنْ مِينِ الْمُحْدُونِ إِلَيْ يَعِيْ نَهِ بِي الرَّهُ المرض مِن جسم برچھوٹے جھوٹے زخم اور دانے نکل آتے ہیں تو بعض اوقات بانی کااستعال کرنامشکل ہوتاہے۔اور بعض نسخوں میں [آلْمَحْرُوحْ] کالفظ ہے'اس سے حدیث اور باب میں کوئی الجھن نہیں رہتی۔ ﴿ بغیرعلم کے فتو کٰ دینا بہت بڑی جہالت ہے۔ جاہے کہاصحاب علم ہے مُرَاجَعَه کیا جائے ۔صحابہ کرام ڈاکٹھ کے بھی اس اعتبار سے کی مراتب تھے۔ ۞ حدیث میں مذکور وقتم کے زخم بریٹی باندھ کرمسے کیا جائے اوراس سے کے لیے موزوں والی کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے وضوکیا ہویا وقت متعین ہو۔ ﴿ اگرجسم کے تھوڑے جصے پر زخم آیا ہوتو مسئلہ ای طرح ہے جیسے کہ حدیث میں ذکر ہوا اورا گرجسم كازياده حصه مجروح اورتھوڑ اللحيح ہوتو پٹيول اور تھيج حصے برمنح ہى كافى ہوگا۔والله اعلم.

> الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّى فِي الْوَقْتِ (التحفة ١٢٨)

٣٣٨- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إسْحَاقَ المُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ نَافِع عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عن بَكْرِ بنِ سَوَادَةً، عن عَطَاءِ بن يَسَارِ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: خَرَجَ رَجُلَانِ في سَفَر، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ فأعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رسولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فقال لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وقال لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْن».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابنِ نَافِع يَرْوِيهِ

(المعجم ١٢٦) - بَابُ الْمُتَيَمِّم يَجِدُ باب:١٢٦ - يَمِّم والحَوْمَاز يرُّه لين ك بعدياني مل حائے اورنماز کا وقت ابھی ہاتی ہوتو .....؟

۳۳۸- حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹؤے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ دوآ دمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ان کے پاس یانی نہیں تھا۔ انہوں نے پاک مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھ کی' مگراہجی نماز کا وقت باقی تھا کہ یانی مل گیا توان میں ہے ایک نے وضو کر کے نماز دہرالی اور دوسرے نے نہ دہرائی۔ پھروہ دونوں رسول اللہ ٹائٹیم کی خدمت میں آئے اور آپ کواپنا واقعہ بتایا کو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں وہرائی تھی فرمایا: ''تم نے سنت پر عمل کیااور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہوگئ۔'' اور جس نے وضو کر کے نماز و ہرائی تھی اسے فرمایا: "تمهارے لیے دہرااجرہے۔"

ا مام ابوداود برالله كہتے ہيں: ابن نافع كے علاوہ ايك

٣٣٨ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلُّوة، ح: ٤٣٣ من حديث ابن نافع به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٧٨، ووافقه الذهبي. عنسل جعه کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

> عن اللَّيْثِ، عن عَمِيرَةَ بنِ أبي نَاجِيَةَ، عن بَكْرِ بنِ سَوَادَةً، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ في هَذَا الحديثِ ليس بمَحْفُوظٍ هُوَ مُرْسَلٌ.

٣٣٩- حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمة: حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ عنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عن أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسمَاعِيلَ بْن عُبَيْدٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ من أَصْحَابِ رسول اللهِ عَلَيْهُ بِمَعْنَاهُ.

🏄 مسکلہ: نمازاوّل وقت ہی میں پڑھناافضل ہے خواہ تیم ہے ہواور پھر پانی ملنے پر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔اگرد ہرائے تو ماجور ہے۔

> (المعجم ١٢٧) - بَابُّ: فِي الْغُسْل لِلْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٩)

٣٤٠- حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع: حَدَّثَنا مُعَاوِيَةُ عن يَحْيَى: أخبرني أَبُو َّ سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فقال عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عن الصَّلَاةِ؟ فقال الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ

دوسر صاحب نے اسے لیٹ سے انہوں نے عمیرہ بن الی ناجیہ سے انہوں نے بکر بن سوادہ سے انہوں نے عطاء بن بیارے انہوں نے نبی مُلَقِمْ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوداود برنظ كہتے ہيں كهاس حديث ميں ابوسعيد کاذ کر محفوظ نہیں ہے اور بدحدیث مرسل ہے۔

 ۳۳۹ – جناب عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ کے صحابہ میں سے دوآ دمی (سفر پر نکلے )اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔

باب: ١٢٧- جمعه كے ليخسل كابيان

۰۳۲۰ جناب ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہرمیرہ وانٹونے ان کوخبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب ہاٹٹا کیک موقع پرخطبۂ جمعہ ارشا دفر مارہے تھے کہ ایک آ دمی آیا تو حضرت عمر دانشانے کہا: کیاتم لوگ نماز ےرکے رہتے ہو؟ (اورتا خیرے آتے ہو؟)اس آ وی نے جواب دیا:اس کے سوا کچھنہیں ہوا کہ میں نے اذان سَيٰ فوراً وضوكيا (اورحاضر جوگيا) تو عمر ﴿ اللَّهُ نِهِ كَهِا: اور

٣٣٩\_تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٢٣١ من حديث ابن لهيعة به، والحديث السابق شاهدله.



٢٤٠ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب: بعد باب فضل الجمعة، ح: ٨٨٢، ومسلم، الجمعة، باب: كتاب الجمعة ، ح: ٤/ ٨٤٥ من حديث يحيى بن أبي كثير به .

۱- كتاب الطهارة

فَتَوَضَّانُ . قال عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا! أَوَ صرف وضو؟ كياتم لوكوں نے رسول الله تَالِيُّ كا يدار شاد لَمْ تَسْمَعُوا رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِذا أَتَى نَبِينَ سَا: ''جبتم مِن سَهُ كُو فَي جمعه كے ليے آئے تو أَحَدُكُم الْجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِلْ؟»

قائدہ: دورانِ خطبہ تاخیر ہے آنے والے حفزت عثان واٹنؤ تھے اور حضرت عمر واٹنؤ کا حضرت عثان بن عفان ملئؤ جیسی عظیم شخصیت کو برسرمنبر اجلّہ صحابہ کی موجودگی میں اس طرح تنبیہ کرنا دلیل ہے کہ وہ لوگ بالعموم جمعہ کے خسل کو واجب سمجھتے تھے۔اگر بیمستحب محض ہوتا تو اس انداز میں ہرگز تنبیہ نہ کی جاتی ۔

٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ بنِ ٣٤١ حَرْرِ قَعْنَبِ عن مَالِكِ، عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، رسول الله عَلِيْاً عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ برواجب بـ'' الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «غُسْلُ

308 مُومِ الْجُمُعَة وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

فاکدہ:عورتیں بھی اس کی پابند ہیں ۔کسی بھی مسلمان بالغ مردعورت کو پغیر معقول عذر کے اس بارے میں غفلت نہیں ک

نہیں کرئی چ<u>ا ہ</u>ے۔

٣٤٧ حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ يَعْنِي ابنَ فَالِدِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ يَعْنِي ابنَ فضالة، عن عَيَّاشِ بنِ عَبَّاسٍ، عن بُكَيْرٍ، عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ، عن حَفْصَةَ عن النَّبِيِّ عَيَّا فَعَ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، قال: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ،

قال أَبُو دَاوُدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ

وَعَلَى كُلُّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ».

اس-حضرت ابوسعید خدری وافق سے مروی ہے کہ

رسول الله عليل نے فرمایا: ''جمعہ کے روز عسل کرنا ہر بالغ

امام ابوداود برطف نے کہا: اگر کسی نے طلوع فجر کے

**٣٤١ تخريج:** أخرجه البخاري، الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل . . . الخ، ح: ٨٩٥ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم، الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ . . . الغ، ح: ٨٤٦ من حديث مالك به، وهو في الموطإ (يحيي): ١/ ١٠٣ .

٣٤**٣ ـ تخريج : [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ح: ١٣٧٢ من حديث المفضل بن فضالة به، وصححه ابن خزيمة، ح : ١٧٢١، وابن حبان (الإحسان)، ح : ١٢١٧.

### www.sirat-e-mustageem.com

۔ عنسل جمعہ کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة ... بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ بعد عُسْل كرايا والعناب بى عوات بياس كيلي غسل جعه ہے کافی ہے۔ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ.

🏄 فائدہ: ہر بالغ کے لیے جمعہ داجب ہے بشر طبیکہ معذور نہ ہواور بقریج حدیث نبوی بچہ عورت ٔ غلام اور مسافرمتشنی ہیں۔مسافر کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے سفر میں رواں ہو'اورا گر کسی منزل پر تشہرا ہوا ہوا ورقریب میں جمعہ بھی ہور ہا ہواورکو کی معقول عذر شرعی بھی نہ ہوتو ایسی صورت میں جمعہ میں حاضری ضر دری ہے۔

۳۷۳ - حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو هریره أبن عَبْدِالله بن مَوْهَب الرَّمْلِيُّ الهَمْدَانِيُّ ؟ والشَّابِيان كرتے بيل كدرسول الله تَالِيُّلُم فِ فرمايا: "جس ح: وحدثنا عَبْدُ الْعَزيز بنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ نِي جِمِهِ كِروزْ سُلِ كِيااور بهترين كَيْرِ ريتن كِي اورخوشیوبھی لگائی اگرمیسر ہوتو' پھر جمعہ کے لیے آیااور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں' پھر( نفلی ) نماز پڑھی جواس کے لیے مقدر کی گئی' پھر خاموش رہاجب امام (خطبے کے لیے) نکلا' حتی کہ اپنی نماز ہے فارغ ہوا تو یہ اس کے لے اس جمعے اور سابقہ جمعے کے مابین (صادر ہونے والے گناہوں) کا کفارہ ہے۔''

٣٤٣- حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ يَزيدَ قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً ؛ ح: وحدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ، وهذا حديثُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بن إسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عن أبي سَلَمَةً بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال يَزيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ في حَدِيثِهِمَا: عَن أبي سَلَمَةَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةً بنِ سَهْل، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالا : قال رسُولُ الله ﷺ: «من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِن أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيب - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ

فَلَمْ يَتَخَطُّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ الله لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفرُغَ مِنْ صَلاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا

بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا».

٣٤٣ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد:٣/ ٨١ من حديث ابن إسحاق به وصرح بالسماع، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٧٦٢، وابن حبان، ح: ٥٦٢، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٨٣، ووافقه الذهبي.



عنسل جعد کے احکام ومسائل

(ابوسلمہ نے ) کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے

تھے کہ بلکہ مزید تین دن اور بھی۔ (یعنی صرف جمعہ ہے

١-كتاب الطهارة

قال ويقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ويقولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها.

جمعة تک آئھ دنوں کا کفارہ ہی نہیں بلکہ تین دن مزید بھی یوں گیارہ دن ہوئے اور کسر چھوڑ دیں تو • ادن کیونکہ ) وہ کہا کرتے تھے کہ ہرنیکی دس گناا جرکی حامل ہوتی ہے۔ امام ابوداور رشاشہ نے کہا: ابوسلمہ کی روایت زیادہ کامل ہے اور حماد نے اپنی روایت میں حضرت ابو ہریرہ

وَالنُّوا كُلُّوا كُلُّوا مُفْلِّن بِينِ كِيا \_

قال أَبُو دَاوُد: وحديث مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، ولم يَذكُرْ حَمَّادٌ كلامَ أَبي هُرَيْرَةً.

فوائد ومسائل: ﴿ شِخ البانی برطنہ نے اس حدیث کوشیح ابوداود (حدیث: ۳۳۱) میں ''حسن' کہا ہے۔ اور بیہ فضائل و آ داب جمعہ کی جامع ہے۔ ﴿ قبل ازنماز جمعہ نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ حسب تو فیق جس قدر پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ ﴿ صف بندی کا اہتمام ہواور پہلے ہے بیٹھے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی جا کیں الآبید کہ انہوں نے خود تقدیم کی ہواور اگلی صفیر مکمل نہ کی ہوں۔ ﴿ لغوبات ُ لغونعل سے احتر از ہواور خطبہ غور سے سنا جائے۔ نیند ہے بھی اسے آب کوہوشیار رکھنا چاہے۔ مزید بھی کچھامور ہیں جواگی احادیث میں آرہے ہیں۔

۳۳۳- جناب عبدالرحمٰن بن ابوسعید خدری اپند والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی تاثیر نے فرمایا: "جمعہ کے روز خسل ہر بالغ پر (لازم) ہے اور مسواک اور خوشبو (بھی) جواسے میسر ہو۔" کمیر نے عبدالرحمٰن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا: "خواہ بیوی ہی کی ہو۔" (بعنی ضرور استعمال کرے۔)

٣٤٤ - حَدَّفَنا مُحمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ: حَدَّفَنا ابنُ وَهْبٍ عن عَمْرِو بنِ المُرَادِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ عن عَمْرِو بنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بن الْمُنْكَدِرِ، الأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عن أَبِي بَكْرِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن عمْرِو بنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عن أَبِي اللَّهُ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّواكُ وَيَمَسُّ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّواكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ». إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لِم مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ». إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لِم يَذْكُر عَبْدَ الرَّحْمَنِ وقال في الطِّيبِ: يَذْكُر عَبْدَ الرَّحْمَنِ وقال في الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرْأَةِ».

٣٤٤-تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح: ٨٤٦من حديث عبدالله بن وهب به.

#### www.sirat-e-mustageem.com

غسل جعه کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

۳۴۵ – حضرت اوس بن اوس ثقفی ڈاٹٹڑا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو سنافر ماتے تھے: ''جس نے جمعہ کے روزغسل کیاا ورخوب احیمی طرح کیاا ورجلدی آیا اور (خطبه میں) اول وقت پہنچا' پیدل چل کے آیا اور سوارنه ہوا'امام سے قریب ہوکر بیٹھااورغور سے سنااورلغو ہے بچا' تواس کے لیے ہرفدم پرایک سال کے روزوں اور قیام کے مل کا ثواب ہے۔''

٣٤٥- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ حَاتِم الْجَوْجَرائِيُّ حِبِّى: حَدَّثَنا ابنُ المُبَارَكِ عِنَّ الأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَني حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةً: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنِي أَوْسُ بِنُ أَوْسِ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإَمَامِ فَاسْتَمَعِ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صبّامِهَا وَقِيَامِهَا».

🗯 توضیح: بیرحدیث جامع ترندی (۴۹۲)سنن نسائی (۱۳۸۲) اورسنن این ما جه (۱۰۸۷) میں بھی وارد ہے۔امام تر نہ کی ٹرکشنے نے اسے حسن کہا ہے۔شخ البانی ٹرکٹ نے ''قسیح'' کہا ہے۔ (صحیح ابو داو د' حدیث:۳۳۳) شروح حدیث میں وارد ہے کہاس حدیث کے الفاظ [غَسَلَ وَ اغْتَسَارَ ] میں [غیسل ] کوحرف''س' کی تخفیف اورتشد بد دونوں سے میڑھا گیا ہے۔اوراس کے کئی معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ایک تو بھی تاکیدی معنی ہے جوراقم نے اختیار کیا ہے۔ دوسرامیہ ہے کہ آ دی نے پہلافطمیٰ صابن یاشیمپووغیرہ استعال کیا ہو بعدازاں یانی بہایا ہو۔ تیسرامیہ کہ جس نے ا بنی زو جیہے مہاشرت کی اوراس پر بھی غشل لا زم کر دیا ہو۔اوراس میں حکمت یدہے کہاں طرح انسان نفساتی اور جذياتي طور يربهت يرسكون موجا تا ہے اور ذبهن يرا گنده نہيں ہوتا اور عبادت ميں يكسور ہتا ہے۔ و الله اعلم.

٣٣٧- حضرت اوس ثقفي رُلِقَار سول الله مَنْظِيمُ ہے اللَّيْثُ عن خَالِدِ بن يَزيدَ، عن سَعِيدِ بن أَبي روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا:''جم نے جمعہ هِلَالٍ، عن عُبَادَةَ بن نُسَىِّ، عن أَوْس الثَّقَفِيِّ كروزا پناسر دهويا اورمسل كياـ'' اورمثل سابق روايت

٣٤٦- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنا عن رسوكِ الله ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِيانِ كَي ـ يَوْمَالْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ » وَسَاقَ نَحْوَهُ .

٣٤٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، اقامة الصلوات، باب ماجاء في الغسل يوم الجمعة، ح: ١٠٨٧ من حديث عبدالله بن المبارك به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٧٦٧، وابن حبان، ح: ٥٥٩، والحاكم على شرط الشبخين : ١/ ٣٨١، ٣٨٢، ووافقه الذهبي، وله طريق آخر عند الترمذي، ح : ٤٩٦، وحسنه.

٣٤٦ تخريج: [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق.

۱-کتاب الطهارة پیس ...

٣٤٧ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحمَّدُ ابنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ قالاً: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبِ قال: ابنُ أَبِي عَقِيلٍ قال: أخبرني وَهْبِ قال: ابنُ أَبِي عَقِيلٍ قال: أخبرني أُسَامَةُ يَعْني ابنَ زَيْدٍ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو ابنِ الْعَاصِ عن النَّبِيِّ يَّ الله وَلَمْ قال: «مَنِ الله عَنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ الله عَنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ الله يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ الله يَتْخَطَّر وَقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ، وَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ، يَتَخَطَّر وَقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ، وَقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا».

٣٤٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنا زَكَرِيَّا:
حَدَّثَنا مُصْعَبُ بنُ شَيْبَةَ عن طَلْقِ بنِ
حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عن عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ،
عن عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ
عن عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ
عن عَائِشَة أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَّامَةِ وَمِنْ غَسْلِ المَيِّتِ.

سے ۱۳۳۰ - جناب عمرہ بن شعیب اپنے والد سے وہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن شعیب اپنے والد سے وہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے جعہ کے روز عنسل کیا اور اپنی اہلیہ کی خوشبو استعال کی۔ اگر اس کے پاس ہوا ور اپنے عمدہ کیڑے پہنے پھرلوگوں کی گردنین نہ کھلانگیں اور اثنائے وعظ میں (خطبے کے دوران میں) کوئی لغومل نہ کیا' تو بیر نماز) ان دونوں (جمعوں) کے مابین کے لیے کفارہ ہوگی اور جس نے کوئی لغوکام کیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگیں تو اس کے لیے بیظہر بی ہوگی لوگوں کی گردنیں بھلانگیں تو اس کے لیے بیظہر بی ہوگی لوگوں کی گردنیں بھلانگیں تو اس کے لیے بیظہر بی ہوگی (لیعن ظہر کی نماز کا ثواب ہوگا نہ کہ جمعے کا۔'')

۳۲۸ - حضرت عبدالله بن زبیر بالنا سے روایت بے کہ سیدہ عائشہ والنا نے ان سے بیان کیا کہ نبی ملکا ا چارکاموں (کی و جہ) سے نسل کیا کرتے تھے جنابت سے جمعہ کے دن سینگی لگوانے سے اور میت کونسل دینے ہے۔''

🏄 توضیح: امام بخاری برنگ نے حضرت عائشہ واللہ کی اس روایت کے بارے میں کہاہے کہ آلیْسَ بِذَاكَ اِلَّعِی غیر

٣٤٨\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد:٦/١٥٢ من حديث مصعب بن شبية به، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٥٦.

312

۔ عسل جعد کے احکام ومسائل ١-كتاب الطهارة

معیاری ہے۔امام احمد بن ضبل اور علی بن مدین رائع کہتے ہیں کفسل میت سے سل کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ (منذری) مگر حافظ ابن حجر ولانته نے "التلحیص الحبیہ "میں کہا ہے کہ کثر ت طرق کی بنا ریہ" در درجسن" ہے کم نہیں اور جمہوراس کے استجاب کے قائل ہیں۔ (الروضة الندبیہ) اور ظاہر ہے کے منسل جنابت واجب ہے۔ جمعہ کا غنسل واجب بابہت زیادہ مؤ کد ہے۔ سینگی اور میت کوننسل دینے سے ننسل بطور نظافت مستحب ہے۔

٣٤٩- حَدَّثَنا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنا مَرْوَانُ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ حَوْشَبِ قال: سَأَلْتُ مَكْحُولًا عن هذا الْقَوْل: «غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» قال: غَسَلَ ہے کہ جس نے ایناسردھویااور پھڑ شسل کیا۔

رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ.

٣٥٠- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنا أَبُو مُسْهِرٍ عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ في «غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» قال: قال سَعِيدٌ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

٣٥١- حَدَّثَنا عَنْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح السَّمَّانِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَنْشًا أَقْرَنَ،

۳۴۹ - جناب علی بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے كمحول (شامى تابعي) ہے حدیث "غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ" کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے کہا: اس سے مرادیہ

• ٣٥- جناب سعيد بن عبدالعزيز ( تنوخي) تبع تابعي ) نے [غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ] کی شرح میں کہا کہ جس نے اپنا سر دھویااور عسل کیا۔

اسدنا ابو ہریرہ جانفات مروی ہے کہ رسول الله مَالِيُّةُ نِے فر ماما: ''جس نے جمعہ کے دن عسل جنابت (یا جنابت جبیباعشل) کیا' پھر جمعہ کے لیے آیا تواس نے گویاایک اونٹ قربان کیا۔اور جود دسری ساعت میں آیا اس نے گویا گائے قربان کی اور جوتیسری ساعت میں پہنچااس نے گویاسینگوں والامینڈ ھاقربان کیا۔ جو چوتھی ساعت میں آیااس نے گویا مرغی تقرب کے لیے



٣٤٩\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ح: ٢٩٨٩ من حديث أبي داود به.

<sup>•</sup> ٣٥ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ح: ٢٩٨٩ من حديث أبي داودبه.

٣٥١ـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب فضل الجمعة، ح: ٨٨١، ومسلم، الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح: ٨٥٠ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٠١ وقوله "غسل الجنابة" أي غسلاً كغسل الجنابة، قاله الحافظ في فتح الباري: ٣٦٦/٢ نحوه، وحديث عبدالرزاق، ح: ٥٦٥ يؤيده.

غسل جعد کے احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

پیش کی اور جو یانچوس ساعت میں آیااس نے گویاانڈا تقرب کے لیے پیش کیا۔ پھر جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہوجاتے ہیں۔''

وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

ﷺ فوا کدومسائل : ن تاخیرے آنے والے کا جعیو یقیناً ہوجا تاہے مگروہ ندکورہ فضلیت ہے بالکل محروم رہتا ہے اور ملائکہ کے مخصوص صحیفوں میں اس کا اندراج نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہاس حدیث سے مرغی اور انڈے کی قربانی کا جواز کشید کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔اس میں صرف تقرب اور ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں بطور صدقہ وخیرات خرج کرنامراد ہے۔ ﴿ وعظ دُفیحت کی مجلس جمعہ میں ہو یاعام اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔

(المعجم ١٢٨) - باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ

الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٣٠)

٣٥٢ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عن عَمْرَةً، عن عَائِشةَ قالت: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْنَتِهِمْ، فَقِيلَ

لَّهُمْ: لَو اغْتَسَلْتُمْ. ٣٥٣- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ، عن عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرُو، عن عِكْرِمَةَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ جَاءُوا فقالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاس! أَتَرَى الْغُسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قال: لَا . وَلَكِنَّهُ

۱۲۸-جمعہ کے روزغنسل نہ کرنے کی رخصت کا بیان

۳۵۲ – ام المومنین سیدہ عائشہ ﷺ نے کہا کہ لوگ اینے کام کاج خود ہی سرانجام دیا کرتے تھے اور اپنی اس حالت میں جمعہ کو چلے آتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ اگرتم عسل کرلیا کرو( توبہت ہی بہتر ہے۔)

۳۵۳ - جناب عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کی جانب سے کچھلوگ آئے اور کہنے لگے: اے ابن عباس! کیا آب جمعہ کے عسل کو واجب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں کیکن بیزیادہ طہارت کا باعث ہے اور جوشس كرلےاس كے ليے بہت بہتر ہے اور جو تسل نه كرے

٣٥٢ـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ح:٩٠٣، ومسلم، الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ . . . الخ، ح : ٨٤٧ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به .

٣٥٣\_تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٢٦٨/١ من حديث عمرو بن أبي عمرو به، ورواه البيهقي: ١/ ٢٩٥ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٧٥٥، والحاكم على شرط البخاري:١/ ٢٨١،٢٨٠، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح: ٢/ ٣٦٢. عنسل جمعه کے احکام ومسائل

أ-كتاب الطهارة ..

اس پرواجب نیس ہے۔اور میں تمہیں بتا تا ہوں کے خسل
کیسے شروع ہوا؟ لوگ محنت و مشقت کیا کرتے ہے
لباس اون کا ہوتا تھا اپنی پیٹھوں پر سامان ڈھوتے ہے
اوران کی مجد بھی تھگ اور نیجی چھت والی تھی 'گو یا چھرسا
اوران کی مجد بھی تھگ اور نیجی چھت والی تھی 'گو یا چھرسا
اورلوگوں کوان کے اونی لباسول میں پسینہ آیا 'حتیٰ کہان
سے نامناسب بوئیں نظیں اور آئیس ایک دوسرے سے
نامناسب بوئیں نظیں اور آئیس ایک دوسرے سے
بہت اذیت ہوئی۔رسول اللہ ٹائیٹ نے جب یہ بومحسوں
کی تو فرمایا: ''لوگو! جب یہ (جمعہ کا) دن ہوا کرے تو
خسل کیا کر واور جے جوعمہ قبل اور خوشبومہیا ہواستعال
کیا کرے۔' ابن عباس ڈھٹھ نے کہا: پھر اللہ تعالیٰ نے
مالات میں بہتری پیدا کر دی۔لوگ اونی لباس چھوڑ کر
مالات میں بہتری پیدا کر دی۔لوگ اونی لباس چھوڑ کر
دوسرے لباس پہننے لگے اور محنت مشقت کے کاموں
دوسرے لباس پہننے گئے اور محنت مشقت کے کاموں
ایک دوسرے کے لیےاذیت کاباعث تھا اور وہ پسینہ جو

أَفْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبِ، وَسَأْخْبِرُكُم كَيْفَ بَدْءُ الْغُسلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ، يَلْبَسُونَ الْغُسلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ، يَلْبَسُونَ مَسْجِدُهِمْ ضَيَّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ. فَخَرَجَ رسولُ الله يَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُو عَرِيشٌ. فَخَرَجَ رسولُ الله يَ السَّقْفِ، يَوْم حَارً مِنْهُمْ رِيَاحٌ، آذَى بِذَلِكَ الصَّوفِ حَتَّى قَارَتْ وَجَدَ رسولُ الله يَ اللَّهُ مَا عُضَلَا، فَلَمَّا وَجَدَ رسولُ الله يَ اللَّهُ الرَّيحَ قال: ﴿ أَيُها النَّاسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّيحَ قال: ﴿ أَيُها النَّاسُ اللهُ عَلَى الرَّيحَ قال: ﴿ أَيُها النَّاسُ اللهُ عَلَى الرَّيعَ قال اللهُ عَلَى وَوُلِيهِ اللهُ عَلَى وَلَيْهَا وَلَيْمَسَ وَلَهُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَ وَوُلِسَعَ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۵۴ - سیدناسمره والنظ کہتے ہیں کدرسول الله طالنظ نے فرمایا: دوجس نے وضو کیا اس نے سنت پڑھل کیا اور بید بہت عمدہ سنت ہے۔ اورجس نے شسل کیا تو بیافضل ہے۔'' ٣٥٤ حَدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنا هَمَّامٌ عن قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَهُوَ أَفْضَل».

توضیح: ان احادیث سے بیاستدلال کیا جاتا ہے کو شل جعدداجب نیس ہے۔ بلاشہ ابتداع م کی بنیاد کی دجہ یک مختل جعدداجب نیس ہے۔ بلاشہ ابتداع م کی بنیاد کی دجہ یک مختل جو حضرت ابن عباس شائل کی حدیث میں بیان ہوئی ہے گرمسلمان جب اس کے قائل وفاعل ہو گئے تو آئیس اس کا شرکی اعتبار سے پابند کر دیا گیا' جیسا کہ گزشتہ باب میں سیح احادیث سے ثابت ہوا ہے۔ اب اگر چہوہ بنیاد کی سبب تو موجود نہیں گر محم وجوب باقی ہے جیسے کہ مسئلہ ج میں طواف قد دم میں رال کرنا (آ ہستہ آ ہستہ دوڑنے) کا بنیادی

٣٥٤ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الوضوء يوم الجمعة، ح: ٤٩٧، والنسائي،
 ح: ١٣٨١ من حديث قتادة به، وقال الترمذي: "حسن".



۱- كتاب الطهارة طبارت كي منفرق احكام وسائل

موجود نہیں ہے مگر تھم وجوب باقی ہے۔اس لیےراج یہی ہے کفسل جمعہ واجب ہے۔اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں غفلت بہت بڑی محرومی ہے۔

> (المعجم ۱۲۹) - باب الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوْمَرُ بِالْغُسْلِ (التحفة ۱۳۱)

٣٥٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُ: أخبرنا سُفْيَانُ: حَدَّثَنا الأَغَرُّ عن خَلِيفَةَ بِنِ حُصَيْنٍ، عن جَدُّهِ قَيْسٍ بِنِ عَاصِمٍ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الإسلامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

باب:۱۲۹-نومسلم کے لیے شسل کا تھم

۳۵۵- جناب خلیفہ بن حصین اپنے دادا حضرت قیس بن عاصم ڈٹاٹٹاسے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی مٹاٹٹا کی خدمت میں آیا میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں عسل کروں اور پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔

٣٥١- جناب ابن جرت كمتية بس كه مجھے عُشَيْم بن

( کثیر بن ) کلیب ہے خبر دی گئی وہ اپنے والد ہے وہ ان

کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی ٹائیٹر کے پاس

آئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے

على فاكده: اسلام قبول كرنے والے نومسلم كے ليطسل واجب ب\_ (عون المعبود)

٣٥٦- حَدَّثَنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا ابنُ جُرَيْجِ قال:

أُخْبِرْتُ عن عُثَيْمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أَبِيهِ، عن جَدُهِ أَنَّهُ جَاءَ البَّبِيِّ ﷺ فقال: قَدْ أَسْلَمْتُ. فقال لهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: "أَلْقِ عَنْكَ أَسْلَمْتُ. "أَلْقِ عَنْكَ

شَعْرَ الْكُفْرِ» يقولُ: احْلِقْ. قَالَ: وَأَخْبَرِنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لِآخَرَ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْر وَاخْتَتِنْ».

فر مایا: ''اپنے کفر والے بال اتار دو۔'' یعنی سر منڈ اؤ۔ اور (کلیب کہتے ہیں کہ) جھے ایک دوسرے صحافی نے خبر دی کہ نبی طَابِّق نے ایک دوسر شے خص سے فر مایا جوان کے ساتھ تھا: ''اسیے کفر کے بال دورکر واور ختنہ کراؤ۔''

فوا کدومسائل: ایالباس اور جامت جوکفار کی خاص ندجی علامت یان کا شعار ہوا سلام قبول کر لینے پراہے ترک کردینے کا تکم ہے دونہ کا فروں سے مشابہت باتی رہے گی اور یکسی طرح مقبول نہیں۔ ﴿ تَمَمْ ہِ مَهِ اللّٰهِ عَلَوْا

٣٥٥ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل، ح: ٢٠٥، ١٠٥٠، والنسائي، ح: ١٨٨ من حديث سفيان الثوري به، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٥٥، ٢٥٤، وابن حبان، ح: ٢٣١، وابن الجارود، ح: ١٤٤، وغيرهم، وسنده حسن، وللحديث شواهد.

٣٥٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٣/٤١٥ عن عبدالرزاق به، وهو في المصنف له:٦/١٠، ح:٩٨٣٥، وسنده ضعيف، انظر التلخيص الحبير:٤٢/٤، وللحديث شاهدان ضعيفان.



۱-کتاب الطهارة \_\_\_\_\_ طہارت کے مقرق احکام ومسائل

فِي السَّلْمِ كَافَّةً ] "اسلام ميں پورے كے بورے داخل بوجاؤ،"اور ختندشعائر اسلام اورامور فطرت ميں سے ہے۔

باب: ۱۳۰-عورت اپنے ایام حیض میں استعمال ہونے والے کیڑے کودھوئے (المعجم ١٣٠) - باب الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثُوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا (التحفة ١٣٢)

۳۵۷- معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ خی است ہو چھا کہ حائفہ کے کپڑوں کوخون لگ جاتا ہے (تو کیا کرے؟) انہوں نے کہا کہ اسے دھوئے۔اگراس کا نشان باقی رہے تو بچھزردی (ورس بوٹی یا زعفران) سے اسے تبدیل کردے۔ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ تالین کے بال تین تین حیض آتے تھے گر میں اپنا کوئی کپڑانہ دھوتی تھی۔ دھوتی تھی۔

٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ:
حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ:
حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِي
جَدَّةَ أَبِي بَكْرِ الْعَدَوِيِّ - عِن مُعاذَةَ قالت:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عِن الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عِن الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا
الدَّمُ. قالت: تَغْسِلُهُ فإِنْ لَمْ يَذْهَبُ أَثْرُهُ
فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قالت: وَلَقَدْ
فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قالت: وَلَقَدْ
كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رسولِ الله ﷺ ثَلَاثَ
حِيضٍ جميعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا.

توضیح: وہ اس لیے نہ دھوتی تھیں کہ تہ بندیا چادر کسی طرح آلودہ نہ ہوتی ہوگی معلوم ہوا کہ اگر کپڑا کسی طرح آلودہ نہ ہوتو وہ پاک ہے۔ نیز ھائصنہ کا پسینہ اور لعاب یا ک ہے۔اس طرح ہاتی کپڑوں کے دھونے کی ویسے ہی ضرورت نہیں۔

۳۵۸ – ام المونین سیدہ عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ امار واج رسول کے لیے مخص ایک ایک ہی کپڑا ہوتا کہ ماز واج رسول کے لیے مخص ایک ایک ہی کپڑا ہوتا کہ ماز واج میض گزرتے تھے۔ اگر کہیں کوئی خون کا دھبہ لگ جاتا تو وہ اسے اپنے لعاب سے گیلا کرتی اور پھر اسے ل دیت تھی۔ اسے ل دیت تھی۔

٣٥٨ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ:
أخبرنا إِبْراهِيمُ بِنُ نَافِعِ قال: سَمِعْتُ
الْحَسَنَ يَعْنِي ابِنَ مُسْلِم، يُذكُرُ عِن مُجَاهِدٍ
قال: قالت عَائشةُ: مَّا كَانَ لِإحْدَانَا إِلَّا
ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ
مَنْ دَم بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا.

٣٥٧\_ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٥٠ عن عبدالصمد بن عبدالوارث به، وسنده ضعيف ، أم الحسن لا يعرف حالها (تقريب)، وللحديث شواهد.

٣٥٨ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٠٥ من حديث أبي داود به، ورواه البخاري، ح: ٣١٢ من طريق آخر عن مجاهد به .



طہارت کے متفرق احکام ومسائل

١ - كتاب الطهارة

على مسلد: ياس صورت من ب جب كوئى معمولى داغ دهبه يا قطره لكا موسا الرزياده لكا موتواس يانى بالاجتمام دھونالازم ہے جیسے کہآ بندہ احادیث میں آ رہاہے۔

٣٥٩ حَدَثنا يَعْقُوبُ بنُ إبراهِيمَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْني ابنَ مَهْدِيِّ: أخبرنا بَكَّارُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَتْني جَدَّتِي قالت: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَسَأَلَتُهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ عن الصَّلَاةِ في ثَوْبِ الْحَائِضِ، فقالَت أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ فِيهِ، فإنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فيه. وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ

٣٥٩- جناب بكاربن يحيل كہتے ہيں كه مجھ سے میری دادی نے بیان کیا کہ میں ام المونین حضرت امسلمہ ر اللہ کے مال گئ وہاں ان سے ایک قریشی عورت نے یو چھا کہ چض والے کیڑوں میں نماز کا کیا تھم ہے؟ توام سلمہ الله على عواب دياكم مين رسول الله على كوزماني میں حیض آتا تھا'ہم یہ دن گزار تیں اور پھریاک ہوتیں اور اپنے کیڑے کو دیکھتیں جس میں یہ دن گزارے ہوتے۔اگراہےخون لگاہوتا تواہے دھولیتیں اور پھراس میں نماز بڑھتیں اوراگراہے کچھ نہ لگا ہوتا تو اسے اس طرح رہنے دیتیں اور اس میں نماز پڑھنے سے ہمارے لیے کچھ مانع نہ ہوتا تھا۔اورجس کے مال گوندھے ہوئے ہوتے تو جب کسی کونسل (جنابت) کرنا ہوتا تو اپنے بال نه کھولا کرتی بلکہ اپنے سر پر تین لپ پانی ڈالتی۔ جب دیکھتی کہ مالوں کی جڑس تر ہوگئ ہیں توانہیں ملتی پھر ماقی جىم پريانى بہالىتى۔

🏄 فاكده: بيروايت أكر چيسندأضعف ب-تاجم يهي بات ديگرتمام روايات مين بهي بيان كي كن بي جوصح مين-

٣٦٠-سيده اساء بنت الى بكر را بان كرتى بس كه

٣٦٠- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ النُّقَيْليُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مِن في ايك عورت كوسناوه رسول الله الله الله علي عير

ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا نَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ

حَفَنَاتِ، فإذَا رَأَتِ الْبَلَلَ في أُصُولِ

الشُّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِر

جَسَدِهَا .

٩٥٣ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] انفرد به أبوداود \* بكار مجهول الحال، وجدته: لم أعرفها .

٣٦٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارمي، ح: ٧٧٨ من حديث ابن إسحاق به، وصرح بالسماع، وصححه ابن خزيمة ، ح: ٢٧٦ ، وانظر الحديث الآتي .

١-كتاب الطهارة ...

مُحمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنذِرِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قالت: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رسولَ الله عَلَيْ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِتَوْبِهَا إِذَا رَأْتِ الطُّهْرَ، أَتُصلِّي فِيهِ؟ قال: «تَنْظُرُ فَإِنْ رَأْتُ فِيهِ دَمًا فَلْتَقُّرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَتُصَلِّي فِيهِ".

٣٦١ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن فَاظِمَةً بِنْتِ الْمُنذِرِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا فَالت: سَأَلَتِ امْرأَةٌ رسولَ الله عَلَيْ فقالت: يارسولَ الله عَلَيْ فقالت: يارسولَ الله! أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: "إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَ قَلْتَقُرُصُهُ ثُمَّ لِتَصَلَّى المَّاعِ ثُمَّ لِتُصَلِّي المَّاعِ ثُمَّ لِتُصَلِّي ".

٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حدثنا حَمَّادُ: وحدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ؛ ح: وحدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: يُونُسَ؛ ح: وحدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: أخبرنا حَمَّادٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةَ، عن هِشَامٍ بِهَذَا [المعنى] قالا: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ».

طہارت کے متفرق احکام ومسائل رہی تھی کہ جب ہم میں ہے کوئی پاک ہوتو اپنے کپڑے کا کیا کرے؟ کیا اس میں نماز پڑھ لیا کرے؟ آپ نے فرمایا:"اہے دیکھے اگر اس میں خون لگا ہوتو اسے پانی لگا کر کھر ہے اور جس جگہ پچھ نظر نہ آتا ہو ( مگر شبہ ہوتو ) وہاں جھینٹے مارلے اور اس میں نماز پڑھ لے۔"

۱۳۱۱ - سیده اساء بنت ابی بکر و انتابیان کرتی میں که ایک عورت نے رسول اللہ مالیا ہے ہو چھا' اس نے کہا:

اے اللہ کے رسول! فرمائے کہ جب ہم میں ہے کی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیے کرے؟

آپ نے فرمایا: ''جب تم میں ہے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو چاہے کہ اسے کھر پے (چنگیوں کا خون لگ جائے تو چاہے کہ اسے کھر پے (چنگیوں ہے رگڑے) پھراس پر پانی ڈالے۔ اور اس میں نماز پر چاہے کہ اے۔ اور اس میں نماز پر چاہے۔''

۳۹۲ – عیسیٰ بن پونس اور حماد بن سلمه دونوں نے ندکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا:'' اے اکھیٹرؤ پانی ڈال کرچٹکیوں ہے رگڑ و پھر (مزید) پانی بہاؤ۔''

٣٦٣ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الحيض، باب دم الحيض يصيب الثوب، ح: ٣٩٤ من حديث حماد بن سلمة به، وله طريق آخر عند الترمذي، ح: ١٣٨ عن هشام بن عروة به، وقال: "حسن صحيح".



## ١-كتاب الطهارة

٣٦٣ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى يَعْنِي ابنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، عن شُفْيَانَ قال: حدثني ثابتٌ الْحَدَّادُ: حدثني عَدِيُّ بنُ دِينَارٍ قال: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تقولُ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ مَ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ؟ قال: «حُكِّيهِ بِضِلْعٍ يَضِلُعٍ فَي الثَّوْبِ؟ قال: «حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاعْسِليهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

حدثنا یَحْیَی ۳۲۳-حفرت ام قیس بنت محسن الله بیان کرتی بن شفیان قال: بین که میس نے بی الله اس حفون عفل کے متعلق متعلق مدثنی عَدِی بن دریافت کیا جو کہ کیڑے کولگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: 
مین مَا الْحَیْضِ "'اے کی لکڑی ہے اکھیڑو پھر بیری کے پتے ملے پانی عن دَم الْحَیْضِ ہے دھوڈ الو۔''

طہارت کے متفرق احکام ومسائل

ناكدہ: خون حض نجس ہے اس كوا ہتمام سے صاف كرنا چاہيے كہ كوئى ذراسا اثر بھى باقى ندر ہے۔ سادہ پانى سے دھونا بھى كافى ہے مگر بيرى كے ہے ملا پانى مزيد نظافت كے ليے ہے۔ جيسے كه آج كل صابن سوؤے سے يہ كام ليا جاتا ہے۔ كپڑے پرداغ باقى رہ جانے كاكوئى حرج نہيں۔

٣٦٤ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ: حدثنا سُفْيَانُ عن ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ، عن عَائشة قالت: قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ لَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَم فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا.

۳۹۴ - ام المومنین سیدہ عائشہ ری ایان فرماتی ہیں کہ ہم از واج رسول میں سے ہرایک کے پاس ایک کرتا ہی ہوں ہوا کرتا تھا۔ ای میں ایام حیض گزرتے ای میں جنابت ہوتی 'پھراگراس میں خون کا قطرہ دیکھتی تواہے لعاب لگا کرملتی (اوراس کا ازالہ کردیتی۔)

# 🌋 فائدہ:بدروایت بھی سنداضعیف ہے مگر معناصیح ہے۔

٣٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنا ابنُ لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عِيسَى بن طَلْحَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عِيسَى

۳۱۵-سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ خولہ بنت بیار ٹائٹا نبی ٹائٹو کے ہاں آ کمیں اور کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! میرے پاس صرف ایک ہی کیڑ اہے اور مجھے

٣٦٣\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: في ماجاء في دم الحيض يصيب الثوب، ح: ٦٢٨، والنسائي، ح: ٣٩٥ من حديث بحيى القطان به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٧٧، وابن حبان، ح: ٢٣٥. ٣٦٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ١٤ من حديث أبي داود به، وللحديث شواهد \* ابن أبي نجيح مدلس، وعنعن.

٣٦٥\_ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٠ عن قتيبة به، وابن لهيعة صرح بالسماع عند البيهةي: ٢/ ٤٠٨، ورواه عنه عبدالله بن وهب وغيره، وللحديث طريق آخر عند أحمد: ٢/ ٣٦٤.

#### www.sirat-e-mustageem.com

۱- كتاب الطهارة \_\_\_\_\_ طهارت كم مقرق احكام ومساكل

خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فقالتُ:
يَارسولَ الله! إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ
وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قال: "إِذَا
طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ». فَقَالت:
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قال: "يَكْفِيكِ غَسْلُ
الدَّم وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ».

(المعجم ١٣١) - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ (التحفة ١٣٣)

٣٦٦- حَدَّثنا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أخبرنا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبي حَييبٍ، عن مُعَاوِيةَ بنِ حَييبٍ، عن مُعَاوِيةَ بنِ حُديْجٍ، عن مُعَاوِيةَ بنِ أَبي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ حُديْجٍ، عن مُعَاوِيةَ بنِ أَبي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيُ عَيَيْ : هَلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ يَعَلَيْهِ: هَلْ كَانَ رسولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ الله عَلَيْ يُعَلِيدًا مِعُهَا فِيهِ؟ فقالت: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.

(المعجم ١٣٢) - باب الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ (التحفة ١٣٤)

٣٦٧ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حدثنا أَبِي: حدثنا الأَشْعَثُ عن مُحمَّدِ بنِ

اس میں حیض آتا ہے تو کیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا:
''جبتم پاک ہوا کروتو اسے دھولیا کرواوراس میں نماز
پڑھا کرو۔'' وہ کہنے لگیں کہا گراس سے خون (کا نشان)
نہ نکلے تو؟ فرمایا:''دختہیں خون کا دھوڈ النا کافی ہے۔اس
کے داغ اورنشان کا کوئی حرج نہیں۔''

# باب:۱۳۱۱-جس کیڑے میں انسان اپنی اہلیہ سے صحبت کرے اس میں نماز پڑھنا۔۔۔۔؟

1 1 1 1 1 2 حضرت معاویه بن الی سفیان طائف نے اپنی ہمشیرہ ام المونین حضرت ام حبیبہ ھی ہے پوچھا کہ کیا رسول اللہ طائف اس کیڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس میں وہ صحبت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں اگر اس میں کوئی نحاست نہ ہوتی۔

# باب:۱۳۲-عورتوں کے کیڑوں میں نماز

٣٦**٦ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، الطهارة، باب المني يصيب الثوب، ح: ٢٩٥ عن عيسى بن حمادبه، ورواه ابن ماجه، ح: ٥٤٠، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٧٦، وابن حبان، ح: ٢٣٧.

٣٦٧\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب: في كراهية الصلوة في لحف النساء، ح: ٦٠٠، والنسائي، ح: ٣٦٨ من حديث الأشعث به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٥٢، ووافقه الذهبي، ويأتي: ٦٤٥.



#### ١-كتاب الطهارة

سِيرِينَ، عن عَبْدِ الله بن شَقِيقِ، عن عَائشةَ قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ لا يُصَلِّي في

شُعُونَا أَوْ لُحُفِنَا.

قال عُبَيْدُالله: شَكَّ أَبِي.

عبيدالله في كها: "شُعُرنا أو لُحُفِنًا" كَ الفاظمِين

طہارت کے متفرق احکام ومسائل

میرے والد کوشک ہواہے۔

میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔(یعنی بالعموم)

ﷺ فاكده: إشِيعَالَ وه كيرًا موتاج جو بالخصوص جسم مصمتصل مو اورصحت نماز كے ليے كير إور جگه كا ياك مونا شرط ہے۔اگر چادر' کمبل' لحاف یا دری وغیرہ ناپاک ہوتو نماز صحح نہیں ہوگی۔ ہاں اگراعتاد ہوکہ کیڑا یاک ہے تو کوئی حرج نہیں۔امام صاحب نے "عورت کے کیڑوں" کا ذکراس لیے کیا ہے کھٹ جسم سے مُلاَمَسَت ( لگنے ) کی و حہیے کیڑ انجس نہیں ہوتا۔

> ٣٦٨- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن هِشَامٍ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن عَائشةً:

أَنَّ النَّبِيِّ يُتَلِيَّةً كَانَ لَا يُصَلِّي في مَلَا حِفِنَا .

قال حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ أبي صَدَقَةَ قال: سَأَلْتُ مُحمدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وقال: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ، ولا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، ولا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ

مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا، فَسَلُوا عَنْهُ.

(المعجم ١٣٣) - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَ**لِكَ** (التحفة ١٣٥)

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ بنِ

٣٦٨- ام المومنين سيره عائشه والناس روايت ب كەنبى ئاللا مارے كانون مين نماز نبيس يرهاكرتے

حمادنے کہا: میں نے سعید بن الی صدقہ سے سنا'وہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن سیرین سے اس حدیث کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے مجھے بید حدیث بیان نہیں کی۔اور کہا کہ میں نے اسے ایک مدت پہلے سنا تھا' معلومنہیں کس سے سنا تھا' وہ ثقبہ تھا یانہیں ہتم دیگرعلماء ہےاس کی شخفیق کرلو۔

باب ۱۳۳۰-اس میں رخصت کا بیان

۳ ۱۹ – ام المونین سیده میمونه را است مروی ہے که

٣٦٨\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤١٠ من حديث أبي داود به، وسنده ضعيف لانقطاعه، والحديث السابق شاهدله.

٣٦٩\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب في الصلوّة في ثوبالحائض، ح:٦٥٣ من♦♦

وه آپ پرتھا۔

١-كتاب الطهارة \_\_\_\_\_ طبارت كمتفرق احكام ومسائل

سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بِنِ شَدَّادٍ لِخَدِّائُهُ عن مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ

وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ.

٣٧٠ حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنا وَكِيعُ بنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنا طَلْحَةُ بنُ
يَحْيَى عن عُبَيْدِالله بنِ عُتْبَةَ، عن عَائشةَ
قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ
وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي
وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

۰۳-۱م المونین سیدہ عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ناٹھ آب اے پاس رسول اللہ ناٹھ آب اے کونماز پڑھتے اور میں آپ کے پاس باز و (پہلو) میں ہوتی اور چیش سے ہوتی 'مجھ پر جو چا دریا ممبل ہوتا اس کا کچھ حصہ آپ بھی لیے ہوئے ہوتے تھے۔

نبی منافظ نے نماز پڑھی' آپ ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے

تھے جس کا کچھ حصہ آپ پر اور کچھان کی اہلیہ پر تھا اور وہ

حيف سے تعين آپ اس حالت ميں نماز پڑھتے رہے كه

فوا کدومسائل: ﴿اس باب اور پیھلے باب کی احادیث میں تعارض نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ آ ب اکثر زوجات کے کیٹر وں میں نماز نہ پڑھتے تھے مگر بھی بڑھ بھی لیا کرتے تھے جب کہ یقین ہوتا تھا کہ کیٹر اپاک ہے۔ ﴿ بیوی اگر مصلے کے قریب بیٹھی ہوئیٹی ہوئی ہوئی بھی ہوتو کوئی حرج نہیں نماز جائز اور صحیح ہے۔ ﴿ بیاور دیگر احرام مصلے کے قریب بیٹھی ہوئیٹی ہوئی ہوئی بھی ہوتو کوئی حرج نہیں نماز جائز اور صحیح ہے۔ ﴿ بیاور دیگر احداد بیٹ احداد بیٹ اشارہ کرتی جی کہ خور احداد بیٹ کہ بعد کہ بیاں بیوی کے پاس ایک بی کمبل ہوتا تھا مگر دینی اور عملی اعتبار سے وہ اس قدر ممتاز جیں کہ بوری امت کے مقدا ہیں۔

(المعجم ۱۳۶) - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ باب:۱۳۴-كِيْرِ عِلَا َرَمْنَى لَكَ جائِ تُو....؟ النَّوْتَ (التحفة ۱۳٦)

٣٧١ حَدَّ ثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ عن ١٣٥- يهم بن حارث كمتم بي كدوه حضرت عاكثه شُعْبَةً ، عن الْحَكَمِ ، عن إبراهِيمَ ، عن وَلِيًّا كَم إل (بطور مهمان) آئ بوئ تَق كدانيس

323

 <sup>◄</sup> حديث سفيان الثوري به، وصححه ابن خزيمة، ح:٧٦٨، وابن حبان، ح:٣٥٠، وأصله متفق عليه، البخاري،
 ح:٣٣٣، ومسلم، ح:٥١٣، وانظر الحديث الآني:٦٥٦.

٣٧٠ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح: ١٤٥ من حديث وكيع به.

٣٧١ تخريج: أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم المني، ح: ٢٨٨ من حديث إبراهيم النخعي به، وزاد الطحاوي في المعاني: ١/ ٥١ "ثم يصلي فيه"، وحديث الأعمش رواه مسلم.

#### ١-كتاب الطهارة

هَمَّام بنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائشةَ فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، أَثْرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَت: لَقَدْ رَأَيْتُني وَأَنَا فَأَخُرُتُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ.

ورواهُ الأَعمَشُ كما رَوَاهُ الْحَكَمُ.

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ [بن سَلَمَة] عن حَمَّادِ [بنِ أبي سليمان]، عن إبراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ أَنَّ عَائشةَ قالت: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرِ وَوَاصِلٌ.

٣٧٣- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ النَّهَيْلِيُ : حَدَّثَنا زُهَيْرٌ ؛ ح : وحدثنا مُحمَّدُ النَّهَيْلِيُ : حَدَّثَنا شُلَيْمٌ ابنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابِ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنا شُلَيْمٌ يَعني ابنَ أَخْضَرَ ، المَعْنَى وَالإخْبَارُ في حديثِ سُلَيْم قالا : حَدَّثنا عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ حديثِ سُلَيْمانَ بنَ يَسَارِ ابنِ مِهْرَانَ قال : سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بنَ يَسَارٍ يقولُ : إِنَّهَا كَانَتْ يقولُ : إِنَّهَا كَانَتْ يقولُ : إِنَّهَا كَانَتْ

طہارت کے متفرق احکام ومسائل

احتلام ہوگیا۔ وہ کپڑے سے احتلام کا نشان دھورہے تھ یا کپڑا دھورہے تھے کہ حضرت عائشہ کی لونڈی نے انہیں دیکھ لیا۔اس نے جا کر حضرت عائشہ کو بتایا توانہوں نے کہا: مجھے خوب یاد ہے کہ میں رسول اللہ مُلِّقَافِم کے کپڑے سے اے کھرچ ڈالاکرتی تھی۔

اس روایت کواعمش نے بھی روایت کیا جیسے کہ خگم نے روایت کیا ہے۔

۳۷۲-ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے کہا کہ میں رسول اللہ ٹاٹیا کے کپڑے سے منی کو کھر رچ ڈالا کرتی تھی اور پھرآپ اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

امام ابوداود رطف کہتے ہیں کہ مغیرہ ابومعشر اور واصل نے حماد بن الی سلیمان کی موافقت کی ہے۔

۳۷۳-۱م المومنین سیده عائشہ طائبیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ طائع کے کیڑے ہے منی کودھود یا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیڑے پر (دھونے کے) فتان نمایاں ہوتے۔

٣٧٣ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ١٢٥، ١٣٦، ٢١٣ من حديث حماد بن سلمة به، ورواه مسلم، ح : ٨٨٨ من حديث إبراهيم النخعي به .

٣٧٣ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، ح: ٢٢٩، ومسلم، الطهارة، باب حكم المني، ح: ٢٨٩ من حديث عمرو بن ميمون به.

۱-کتاب الطهارة \_\_\_\_\_طبارت كمتفرق احكام ومسائل

تَغْسِلُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ.

قالت: ثُمَّ أَرَىٰ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا .

فوائد ومسائل: ﴿ مرد کامادہ منوبیا اگر گاڑھا ہوتو اس کے جرم کا از الدکر دینالازی ہے۔ گیلا ہوتو کسی تخکے وغیرہ

ے خٹک ہوتو مسلنے یا اکھیڑنے ہے دور کر دیا جائے یا اے دھویا بھی جاسکتا ہے۔ رسول اللہ طاقیہ ہے دونوں عمل

عابت ہیں۔ لیکن اگر رقیق ہوتو دھولینا زیادہ بہتر ادر افضل ہے۔ رسول اللہ طاقیہ نے اس کے بارے میں کہیں کوئی ویسا

عمنہیں دیا جیسے کہ عورتوں کوخون چین کے بارے میں ہدایات دیں۔ ﴿ حضرت ابن عباس شائیہ فرماتے ہیں کہ منی

بلغم کی مانند ہے اے دور کرو خواہ گھاس کے تنکے ہے ہو۔ ﴿ یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف آلودہ جھے کو دھولین ہی کافی

ہوتا ہے۔ باتی کیڈ ایاک رہتا ہے۔

(المعجم ١٣٥) - بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ النَّوْبَ (التحفة ١٣٧)

٣٧٤ حَدَّفَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن مَالِكِ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْدَ بنِ مَسْعُودٍ، عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بابْنِ لَها صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رسولِ الله عَلَى رسولُ الله عَلَى رسولُ الله عَلَى وَحَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى رسولُ الله عَلَى وَخَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى يَوْمِو، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

٣٧٥ - حَدَّنَنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ وَالرَّبِيعُ بنُ نَافِع أَبُو تَوْبَةَ المَعْنى قالا: حَدَّنَا أَبُو الأَحْوَصِ عن سِمَاكِ، عن قَابُوسَ، عن لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قالت:

باب:۱۳۵- بچهاگر کپڑے پر پیشاب کردی تو۔۔۔۔؟

۳۷۵-سیدہ لبابہ بنت حارث بھٹا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی بڑھٹارسول اللہ نگھٹا کی گود میں تھے کہ پیشاب کر دیا تو میں نے کہا کہ آپ دوسرا کپڑا بہن لیں اور بہ چادر مجھے دے دیں کہ اسے دھودوں۔

٣٧٤\_ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب بول الصبيان، ح: ٢٢٣ من حديث مالك به، وهو في الموطإ (يحسى): ١/ ١٤ (والقعنبي، ص: ٩٩، ٩٩)، ورواه مسلم، ح: ٢٨٧ من حديث ابن شهاب الزهري به.

٣٧٥ تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ح: ٥٢٢ من حديث أبي الأحوص به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٢، والحاكم: ١٦٦/١، ووافقه الذهبي، وللحديث طرق عند البيهقي: ٢/ ٤١٥ وغيره.



١-كتاب الطهارة

ہےاورلڑ کے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔''

٣٧٦-حضرت ابوسم والنيز كيتية بال كديين نبي مَالَيْزًا كى خدمت كياكرتا تفاءآب جب عسل كرنا حات تو

مجھے فرماتے:''میری طرف اپنی گدی (پشت) کرلو۔''تو میں آپ کی طرف گدی کر کے کھڑا ہوجا تا اور آپ کواس

طرح پرده کرتا۔ (ایک ہار )حضرت حسن یاحسین دہ ﷺ کو

لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پرپیٹاب کر دیا۔ میں اسے دھونے آیا تو آپ نے فر مایا:''لڑکی کا پیشاب

وهویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر جھینٹے مارے

كَانَ الْحُسَيْنُ بنُ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ في آپ نے فرمایا: "صرف الركى كا پیشاب بى دهویا جاتا حِجْرِ رسولِ الله ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قال: «إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَىٰ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ».

🏄 فائدہ: ان احادیث میں رسول اللہ ﷺ کے حسن اخلاق اور تواضع کا بیان ہے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔اور دودھ بیتے بیچ کے پیشاب برصرف حصینے مار دینے کافی ہیں۔ تاہم لڑکی کے پیشاب کو دھونا

> ٣٧٦- حَدَّثَنا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى وعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ المَعْنَى قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَني يَحْيَى بنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَني مُحِلُّ بنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثَني أَبُو السَّمْحِ قال: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ

قال: (وَلِّني قَفَاكَ». قَالٌ فَأُولِّيهِ قَفَاي فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأْتِيَ بِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فقال: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».

قال عَبَّاسٌ: حدثنا يَحْيَى بنُ الْوَلِيدِ.

عباس (بن عبدالعظیم) نے اپنی سند میں (حَدَّنَیٰ مفرد کے صغے کے بچائے )حداثاً بحییٰ بن الولید ذکر کیا۔ امام ابوداود رشك كہتے ہيں اور وہ ابوالزعراء ہے اور ہارون بن تمیم نے جناب حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ أَبُو الزَّعْرَاءِ قال هَارُونُ بنُ تَمِيمٍ عن الْحَسَنِ قال:

٣٧٦\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الطهارة، باب ذكر الاستتار عندالاغتسال، ح: ٢٢٥، وابن ماجه، ح: ٢٦٥ عن مجاهدبن موسى به، مختصرًا، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٣، والحاكم: ١٦٦/١، ووافقه الذهبي.

جاتے ہیں۔"



پیشاب سب برابر ہیں۔

ﷺ فائدہ: رسول الله ﷺ عابت شدہ فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کا قول وفتو کی قابل قبول نہیں ہوسکتا لہذوا لڑک کا بیشاب وھویا جائے گااورلڑ کے کے بیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔

٣٧٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيى عن ابن أبي عَرُوبَهَ، عن قَتَادَةً، عن أبي حَرْبِ بنِ أبي الأَسْوَدِ، عن أبيه، عن عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: يُغْسَلُ بؤلُ الْجَارِيَةِ

وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.

٣٧٨ حَدَّثَنا ابنُ المُثَنَى: حَدَّثَنا مُعَادُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَني أبي عن قَتَادَةَ، مُعَادُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَني أبي عن قَتَادَةَ، عن أبيهِ، عن عَلِيِّ بنِ أبي الأسْوَدِ، عن أبيهِ، عن عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيً الله عَلَيُّ قال: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَمْ يَطْعَمُ - زَادَ: قال قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا

٣٧٩ - حُدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن يُونُسَ، عن الْحَسَنِ، عن أُمِّهِ قالت: إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ

۳۷۷-سیدناعلی ڈلٹنؤ سے منقول ہے کہ لڑکی کا بیشا ب دھویا جائے اورلڑ کے کے بیشاب پر چھینٹے مارے جا کیں جب تک کہ کھانا نہ کھاتا ہو۔

۳۷۸-سیدناعلی بن ابی طالب نظائظ ہے مروی ہے کہ نبی طالب نظائظ ہے مروی ہے کہ نبی طالب نظائظ ہے مروی ہے روایت کیا ہے گر اس میں: ''جب تک کہ کھانا نہ کھا تا ہو۔'' کا بیان نہیں ہے' گریا ضافہ کیا ہے کہ قنادہ نے کہا: میکھم اس وقت تک ہے جب کہ وہ دونوں (لڑکا'لڑکی) کھانا نہ کھاتے ہوں۔ جب کھانا کھانے لگ جا کیں تو دونوں کا پیشاب وھویا جائے۔

9-11- جناب حسن بھری اپنی والدہ سے راوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ جڑ گئا کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پر چھنٹے مارتیں جب تک کہ وہ کھانا نہ کھاتا' جب کھانا کھانے لگٹا تو اس کو دھوتی

٣٧٧ نخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤١٥ من حديث أبي داود به، ورواه الترمذي، ح: ٦١٠، وابن ماجه، ح: ٥٢٥ من حديث قتادة به، وانظر الحديث الآتي، وللحديث شواهد كثيرة.

**٣٧٨ـ تخريج: [صحيح]** أخرجه الترمذي، الصلوّة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، ح: ٦١٠، وابن ماجه، ح: ٥٢٥ من حديث معاذ بن هشام به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٤، وابن حبان، ح: ٢٤٧، والحاكم: ١/ ١٦٥، ووافقه الذهبي.

٣٧٩ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهةي: ٢/ ١٦ ٦ من حديث أبي داود به، وقال: "صحيح"، وصححه الحافظ في التلخيص الحبير: ١/ ٣٨، وللحديث شواهد كثيرة جدًّا \* الحسن البصري، مدلس، وعنعن.



١-كتاب الطهارة

الْغُلَام مَا لَمْ يطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ ، وكَانَتْ تَصِين اورار كَى كَيِيثاب كودهوتي تحين \_ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ .

على فاكده: بدروايت معناصيح بـ - كونكر صيح روايات بي سكله ثابت بـ

(المعجم ١٣٦) - باب الْأَرْض يُصِيبُهَا

الْمَوْلُ (التحفة ١٣٨) ٣٨٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَمْرو بن

السَّرْحِ وَابنُ عَبْدَةَ في آخَرِينَ وهذا لَفْظُ ابْن عَبَّدَةَ قال: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ المَسْجِدَ ورسولُ الله ﷺ إِلَّ جَالِسٌ فَصَلَّى - قال ابنُ عَبْدَةَ - رَكْعَتَيْن . ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهِمِ النَّبِيُّ ﷺ وقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ

مَاءِ»، أَوْقال: «ذَنُو بُامِنْ مَاءِ».

• ۳۸ - سیدنا ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک بروي (ديباتي) مسجد مين آيا ُ رسول الله مُعَالَّمُ تَصْريف فرماتے اس نے آ کرنماز پڑھی۔ابن عبدہ نے کہا کہ دو

باب:۱۳۶۱-زمین بر بیشاب بڑےتو.....؟

ركعتين برهين \_ پهريدوعاكن:[اللَّهُمُّ ارْحَمُنِيُ.....] ''اےاللہ! مجھ پراورمجر پررحم کراور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نه كرـ' اس يرنبي مُليِّم ن فرمايا: " توني تو وسيع اور کشادہ کوئنگ کر دیا ہے۔'' ( بعنی اللہ کی رحمت کو۔ ) پھر زیادہ دبرینہ گزری کہوہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا' لوگ جلدی ہے اس کی طرف بڑھے' گرآپ نے

ان کوروک دیا اور فرمایا: ' 'تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہود شواری والےنہیں ۔اس (پیشاب) پر یانی کا ایک ڈول ڈال دو۔'' رادی کو شک ہے کہ [سَجْلاً مِّنْ مَاء] كالفظ اداكي يا [ذَنُوْبًا مِّنْ مَاء]

کے۔(معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔)

🌋 🏻 فوائدومسائل: ﴿ زِمِين اور ديگر جمادات (پقرُ شيشه اورککڙي وغيره) پرنجاست لگ جائے تواس کاعين دورکر دینااور پیشاب کی صورت میں پانی بہادینا کافی ہوتا ہے۔مٹی کھرینے کی چندان ضرورت نہیں۔ ﴿ صحابہ کرام میں تحية المسجد يرا صنے كامعمول تھا۔ ﴿ دعا بميشه جامع اور وسعت كى حامل ہونى جاہي۔ ﴿ جابل لوگوں كے ساتھ معامله بالعموم اور بالخضوص دین کی تعلیم میں ہدر دی کا ہونا جا ہے۔

<sup>•</sup> ٣٨- تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في البول يصيب الأرض، ح: ١٤٧ من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه الحميدي، ح: ٩٤٤، وصححه ابن الجارود، ح: ١٤١، وابن خزيمة، ح: ٢٩٨ ۞ صرح الزهري بالسماع، ورواه البخاري، ح: ٦٠١، انظر الحديث الآتي برقم: ٨٨٢.

١-كتاب الطهارة\_

- حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يغْنِي ابنَ حَازِم، قال: صَيغتُ عَبْدَ المَلِكِ يَعْنِي ابنَ حَازِم، قال: سَيغتُ عَبْد المَلِكِ يَعْنِي ابنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عن عَبْدِ الله بنِ مَعْقِلِ بنِ مُقَرِّنٍ قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذِهِ قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِيَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّرَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّرَابِ فَأَقُوهُ وَأَهْرِيقُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ النَّرَابِ فَأَقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً».

قال أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ. ابنُ مَعْقِلِ لَم يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ.

(المعجم ١٣٧) - بَابُّ: فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ (التحفة ١٣٩)

٣٨٢- حَدَّمَنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح:
حَدَّثَنَا عَبْدُالله بنُ وَهْبِ: أخبرني يُونُسُ
عن ابنِ شِهَابٍ، حَدَّثَني حَمْزَةُ بنُ
عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: قال ابنُ عُمَر:
كُنْتُ أَبِيتُ في المَسْجِدِ في عَهْدِ رسولِ
الله ﷺ وكُنْتُ فَتَى شَابًا عَزِبًا وكانَتِ
الكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في المَسْجِدِ
فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ.

حديث يونس بن يزيد الأيلي به .

طہارت کے متفرق احکام و مسائل ۱۳۸۱ - جناب عبداللہ بن معقل بن مقرن وطائد (تا بعی ) بیان کرتے میں کہ ایک بدوی (دیباتی ) نے نبی نظیمٰ

کے ساتھ نماز پڑھی اور ندکورہ بالا قصہ بیان کیا۔ اس روایت میں ہے کہ نبی تاہیم نے فرمایا:''جس جگداس نے پیشاب کیاہے اسے کھرچ دواور بانی بہادو۔''

امام ابوداود وخطف کہتے ہیں کہ بیر صدیث مرسل ہے ( یعنی تابعی نے نبی عظیم سے روایت کی ہے۔ ) اور عبداللہ بن معقل نے نبی علیم کوئیس پایا ہے۔

باب: ۱۳۷- مید بیان کرزمین کا خشک ہوجانا اس کی یا کی ہے

۳۸۲ - حضرت عبدالله بن عمر والنبا نے کہا کہ رسول الله علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ



١-كتاب الطهارة

فوائدومسائل: ﴿ مجدعبادت گاہ ہے اس کا مسلمانوں کے رفاہی امور میں استعال جائز ہے مگر لازم ہے کہ اس کے آ داب کا خاص خیال اور اہتمام کیا جائے۔ ﴿ جب زمین خشک ہوجائے اور نجاست ظاہر نہ ہوتو زمین پاک شار ہوتی ہے۔ ﴿ نوجوانوں کو معجد میں سونے ہے اس وجہ سے روکنا کہ آئییں احتلام ہوجا تا ہے شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(المعجم . . . ) - باب الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ (التحفة ١٤٠)

٣٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ: عن مُحمَّدِ بنِ عُمَارَةَ بنِ عَمْرِو بنِ مَالِكِ: عن مُحمَّدِ بنِ إِبراهِيمَ، عن أُمِّ وَلَدِ كَرْمٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إِبراهِيمَ، عن أُمِّ وَلَدِ لِإِبْراهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ فقالت: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ اللهَ الْقَذِرِ. فقالت أُمُّ سَلَمَةَ قال رسولُ الله الْقَذِرِ. فقالت أُمُّ سَلَمَةَ قال رسولُ الله عَلَيْهُ.

باب:.....(اگرراه چلتے ہوئے) بلومیں نجاست لگ جائے تو.....؟

۳۸۳- ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ایک
ام ولد حفرت امسلمہ و الشام المونین سے روایت کرتی
ہیں کہ انہوں نے دریافت کیا کہ میں الی عورت ہوں
کہ اپنی چادر کولمبار کھتی ہوں اور (مجھی) راہ چلتے ہوئے
بخس جگہ سے بھی گزر ہوتا ہے (اور چادر کا پلواس پر سے
ہوکر گزرتا ہے) تو ام سلمہ و الشائے کہا کہ رسول اللہ مالی یا نے فرمایا: ' بعدوالی جگہ اسے پاکردیتی ہے۔'

خیک فوائدومسائل: ﴿ اَكْرَنجَاست غلیظ كااثر پاک مٹی ہے گھٹنے ہے ذائل ہوجائے تو یہ کیڑا پاک ثمار ہوگا۔ اگر ذائل نہ ہوتو دھولیا جائے۔ ﴿ خیرالقرون میں خواتین کے پردے کا بیرحال تھا کہ وہ اپنے پاؤں ڈھا پنے کا بھی اہتمام کرتی تھیں' نیز انہیں طہارت کا از حد خیال رہتا تھا کہ اس طرح کے مسائل تفصیل ہے دریافت کیا کرتی تھیں۔

٣٨٤- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدٍ النَّهُ بنُ مُحمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قالاً: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ عِيسَى عن مُوسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عن امْرَأَةٍ مِنْ

۳۸۴ - موئی بن عبداللہ بن یزید بنوعبدالاهمل کی ایک خاتون سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارامسجد میں جانے کا راستہ گندہ ہے 'جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟

٣٨٣\_ **تخريج: [حسن]** أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من الموطىء، ح: ١٤٣، وابن ماجه، ح: ٥٣١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٢٤ (والقعنبي، ص: ٤٧، ٤٨)، ورواه عبدالله بن إدريس عن محمد بن عمارة به، وابن الجارود، ح: ١٤٢، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي.

٣٨٤\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضًا، ح: ٥٣٣ من حديث عبدالله بن عبشى، وأحمد: ٦/ ٤٣٥ من حديث زهير به.

طهارت كے متفرق احكام ومسائل ١-كتاب الطهارة ...

آپ نے فرمایا: 'کیااس (نجس) جگہ کے بعدیا ک جگہ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قالت: قُلْتُ: يَارسولَ نہیں آتی ؟" میں نے کہا کہ ہاں (آتی ہے۔) آپ الله! إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى المَسْجِلِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قال: «أَلَيْسَ نے فرمایا: "توبیاس کے بدلے ہے۔" بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» ﴿قَالَتِ:

قُلْتُ: بَلَى، قال: «فَهَذِهِ بِهَذِهِ».

🌋 فائدہ: کی نجس جگہ ہے گزرتے ہوئے پاؤل جوتایا کپڑااس پرے گزرجائے اور بعدازاں خٹک مٹی پرے گزر ہوتواہے پاک سمجھا جائے کیکن اگرنجاست سائلہ یعنی بہنے والی (پیشاب) کے چھینٹے پڑے ہول تو دھونا ہوگا۔البت جوتار گڑنے سے یاک ہوجاتا ہے۔ (درج ذیل باب الماحظہو)

(المعجم . . . ) - باب الأذَى يُصِيبُ باب: .... جوتے كونجاست لگ جائے تو .....؟

النَّعْلَ (التحفة ١٤١)

٣٨٥- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبُلِ: حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَة؛ ح: وحدثنا عَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ ابن مَزْيَدَ: أخبرني أبي؛ ح: وحدثنا مَحْمُودُ بنُ خالِدٍ: حَدَّثَنا عُمَرُ يَعْني ابنَ

عَبْدِ الْوَاحِدِ، عن الأَوْزَاعِيِّ المَعْنَى قال: أُنْبِثْتُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ حَدَّثَ عن أُبيهِ، عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُم بِنَعْلِهِ الأَذَى فإنَّ التُّوَابَ لَهُ طَهُورٌ».

٣٨٦- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ إِبراهِيمَ: حَدَّثَني مُحمَّدُ بنُ كَثِير يَعْني الصَّنْعَانِيَّ،

- ٣٨٥ جناب سعيد بن اني سعيد مقبري نے اينے والدسے بیان کیا' انہوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کیا که رسول الله طافی نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی اینے جوتے سے نجاست کوروندے تومٹی اسے پاک کرنے والی ہے۔"

٣٨٦- جناب سعيد بن اني سعيد اينے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہالٹڑ سے انہوں نے نبی سالٹل



٣٨٥\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ١٦٦/١ من حديث عباس بن الوليد بن مزيد به \* الأوزاعي لم يسمعه من سعيد المقبري، وللحديث شواهد ضعيفة .

٣٨٦\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ١٦٦٢/١ من حديث محمد بن كثير الصنعاني به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٩٢، وابن حبان، ح: ٢٤٨، وانظر الحديث السابق.

١-كتاب الطهارة

طہارت کے متفرق احکام ومسائل

ے نرکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔اس روایت میں ہے: "جب کوئی اپنے موزوں سے نجاست کوروندے تو مٹی اے پاک کرنے والی ہے۔ "

عن الْأَوْزاعِيِّ، عن ابنِ عَجْلَانَ، عن سَعِيدِ بنِ أَبي سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ بِمَعْنَاهُ قال: «إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ».

نا کدہ: جوتے اور چمڑے کے موزے کو غلاظت لگ جائے 'خواہ وہ سیال بھی ہوتو پاک مٹی پراسے رگڑ نااس کے لیے یا کیز گل ہے' بشرطیکہ بظاہراس پرکوئی اثر باقی نہ ہو۔

٣٨٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ:
حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ يَعني ابنَ عَائِدٍ: حَدَّثَني
يَحْنَى يَعني ابنَ حَمْزَةَ، عن الأَوْزَاعِيِّ،
عن مُحمَّدِ بِنِ الْوَلِيدِ، أخبرني أيضًا سَعِيدُ
عن مُحمَّدِ بِنِ الْوَلِيدِ، أخبرني أيضًا سَعِيدُ
ابنُ أَبِي سَعِيدٍ عن الْقَعْقَاعِ بِنِ حَكِيمٍ، عن
عَائشةَ عن رسولِ الله ﷺ بِمَعْنَاهُ.

۳۸۷- جناب سعید بن ابی سعید تعقاع بن حکیم سے وہ حضرت عائشہ رہائا سے انہوں نے رسول اللہ تالیم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔

ن فاکدہ: ۳۸۵ ٔ ۳۸۵ اور ۳۸۷ نتوں روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔لیکن معناصیح ہیں۔جیبا کہ اس سے ماقبل صدیث کے نوائد میں بیان کیا گیا ہے۔ عالبًا انہی شواہد کی بناپر شخ البانی بڑائند نے فدکورہ تینوں روایات کی تھیج کی ہے۔

(المعجم ١٣٨) - باب الْإعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ (التحفة ١٤٢)

٣٨٨- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسِ: حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قالت: حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائشةَ عن دَم

باب: ۱۳۸-نجاست گئے کپڑے کی و جسے نماز کے اعادہ کامسکلہ

۱۳۸۸ مریس بنت شداد کہتی ہیں کہ جھ سے میری نندام جھدرعام سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عاکش بی جی ایک کیا کہ انہوں نے حضرت عاکش بی جی انہوں کے خون کے متعلق پوچھا جو کیڑ ہے کو لگ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ تاکیم کے ماتھ تھی ہم پر ہمارا کیڑا تھا' اس کے او پر ہم نے ایک

٣٨٧ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٧/ ٤٣٠ من حديث أبي داود به القعقاع لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وانظر الحديثين السابقين، وحديث أبي داود (٢٥٠) يغني عنه.

٣٨٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٠٤ من حديث أبي داود به \* أم يونس وأم جحدر لا يعرف حالهما، انظر تقريب التهذيب وغيره لمزيد التحقيق.

..... طہارت کے متفرق احکام ومسائل

١-كتاب الطهارة

اونی چادر ڈالی ہوئی تھی 'جب صبح ہوئی تو رسول اللہ عظیماً نے اوپر والی چادر اوڑھ کی اور نماز کے لیے تشریف لے گے اور فجر کی نماز پڑھی ' پھر بیٹھر ہے۔ ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیخون کا داغ ہے ' تو رسول اللہ علیما نے چادر کے اس جھے کوجس پر داغ تھا پکڑلیا' اور ایک غلام کو دے کر میرے پاس بھیجا اور فر مایا: '' اے دھو کر خشک کرواور میرے پاس واپس بھیجا اور فر مایا: '' اے دھو کر اپنا پیالہ منگوایا' اس چا در کودھویا اور خشک کر کے آپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ علیما ور پیر کے وقت پاس واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ علیما ور کے تھے۔

الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ. فقالت: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رسولُ الله عَلَيْ فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رسولُ الله عَلَيْ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَيِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ. فقال رَجُلٌ: يَارسولَ الله! هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمِ. فَقَال رَجُلٌ: يَارسولَ الله عَلَيْ عَلَى مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ مَصْرُورَةً في يَدِ الْغُلَامِ فقال: «اغْسِلي هَذِهِ. وَأَجِفِيهَا الْغُلَامِ فقال: «اغْسِلي هَذِهِ. وَأَجِفِيهَا وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ »، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ »، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْمُهَا أَمْ وَهُمَ عَلَيْهِ. فَجَاءَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ بَعْضَفِ النَّهَا وَهُمَ عَلَيْهِ. فَجَاءَ رسولُ الله عَلَيْهِ بَعْضَفِ النَّهَار وَهِي عَلَيْهِ.

فا کدہ: بیروایت بھی سندا ضعیف ہے کین معنا صبح ہے۔ یعنی انسان نے لاعلی میں نجس کیڑے میں نماز پڑھ لی ہوتو معاف ہے۔ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کدوسری صدیث میں آتا ہے کد آپ نے اثنائے نماز میں اپنے جوتے اتار دیے اورا پی با ئیس جانب رکھ لیے۔ صحابہ کرام ڈیکٹھ نے بھی آپ کی افتد امیں ای طرح کیا۔ بعداز نماز آپ نے ان سے پوچھا کہتم لوگوں نے اپنے جو تے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ نے ان سے بی کیا ہے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے جرائیل امین مایٹ نے بتایا کہ اس میں نجاست نے ایسے بی کیا ہے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے جرائیل امین مایٹ ہو تی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی 'گر لاعلی میں جو رہے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی 'گر لاعلی میں جو پڑھے کی گئی ہودہ درست ہے۔ اس کا اعادہ ضروری نہیں!

(المعجم ۱۳۹) - باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ باب:۱۳۹- كِيْرُ رَوْهُوك لِكَ جائِ تو....؟ الثَّوْتَ (التحفة ۱۶۳)

٣٨٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: ٣٨٩ جِنَابِ ابونَظر ورَّكُ (تابعی) بيان كرتے حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أخبرنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عن بين كهرسول الله تَلِيُّمُ نَابِتُ كِبُرْ عِينَ تَسُوكا اور پهر أَبِي نَضْرَةً قال: بَزَقَ رسونُ الله تَلِيُّةُ في اساس مِينُ مسل ويا ـ (بيروايت مرسل م)

**٣٨٩ تخريج: [صحيح]** الحديث مرسل، وله طريق آخر متصل عند أحمد: ٣/٣٤، وسنده صحيح \* حماد هو ابن سلمة.



١-كتاب الطهارة

تَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

٣٩٠ حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: ٣٩٠ حميد نے حفرت انس اللَّئ انہوں نے حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ عن ني اللَّهُمْ الله الله عَلَيْهُمُ الله الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ .

الکے فاکدہ: ﴿ انسان کا تھوک پاک ہے۔ ای طرح بلغی مادہ اور تاک کی آلائش بھی پاک ہے۔ لیکن کپڑے پر ظاہر گئی نظر آتی ہوتو ہری گئی ہے۔ اس لیے نظافت کے طور پر صاف کر لیٹی چاہیے۔ حالت نماز میں تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو بیا ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوتو اس کا مسنون طریقہ بیہ ہے کہ انسان اپنے کپڑے (رومال وغیرہ) میں تھوک کراس کپڑے کومل وے تھوک اور بلغم وغیرہ کومنہ کے اندر ہی اندر رکھ کرنماز ختم ہونے کا انتظار نہ کرتا رہے کہ اس طرح نماز کے خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم.



٣٩٠ تخريج: أخرجه البخاري، الوضوء، باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب، ح: ٢٤١ من حديث حميد
 الطويل به، وصرح بالسماع.

#### www.sirat-e-mustageem.com

# نماز کی اہمیت وفضیلت



[صلاة] "مسلمانوں کے ہاں اللہ عزوجیل کی عبادت کا ایک مخصوص انداز ہے۔ اس میں قیام کوع مجدہ اور تشہد میں متعین ذکر اور دعا کمیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا کلمہ "اللہ اکبر" سے اور انتہا "السلام علیم ورحمۃ اللہ" سے ہوتی ہے۔ تمام امتوں میں اللہ کی عبادت کے جوطور طریقے رائج تھے یا ابھی تک موجود ہیں ان سب میں ہے ہم مسلمانوں کی نماز انتہائی عمدہ خوبصورت اور کا مل عبادت ہے۔ بندے کی بندگی کا عجز اور رب ذو الجلال کی عظمت کا جو اظہار اس طریق عبادت میں ہے کسی اور میں بندے کی بندگی کا عجز اور رب ذو الجلال کی عظمت کا جو اظہار اس طریق عبادت میں ہے۔ کسی اور میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام میں بھی اس کے مقابلے کی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ بیا کہ ایساستون ہے جس پردین کی پوری عمارت کر جاتے تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس عبادت کا تھم دیا اور تھر جریل امین نے بی کر جاتے تو پوری عمارت کر با واسط براہ راست خطاب سے عبادت کا تھم دیا اور پھر جریل امین نے بی کر بھی تو ہو گئی کی دوبار امامت کر ائی اور اس کی تمام تر جزئیات سے مان کا تم فرمایا اور آپ نے بی کسی اور اس کا تم دیا اور پھر جریل امین کے بیں کسی اور عبادت کے اس طرح بیان نہیں گئے۔ قیامت کے روز بھی سب سے پہلے نماز بی کا حساب ہوگا۔ جس کی عبادت کے اس طرح بیان نہیں گے۔ قیامت کے روز بھی سب سے پہلے نماز بی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست اور شیح نکی اس کے باتی اعمال بھی شیح ہو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باتی اعمال بھی سے نماز درست اور شیح نگی اس کے باتی اعمال بھی شیح ہو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کہی خراب نگی تو باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کہی خوا کی کی دوبار است کی دوبار اس کی باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور است اور حضور کی کی دوبار اس کی باقی اعمال بھی جو جا کمیں گاور اگر کمی خوا کی کو تو ایک کی دوبار کی کے دوبار کی دوبار کا دوبار کی دو

۲ - كتاب الصلاة نمازكي ابميت ونضيلت

جوجائیں گے۔رسول اللہ گانٹی ساری زندگی نماز کی تعلیم وتا کیدفر ماتے رہے۔ حتیٰ کردنیا ہے کوچ کآخری لمحات میں بھی'' نماز' نماز' کی وصیت آپ کی زبانِ مبارک پرتھی۔ آپ نے امت کو متنب فرمایا کہ اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹنا اور کھلتا چلا جائے گا'جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری میں جتلا جوجا کیں گے اور سب سے آخر میں نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ (موارد الظمآن: ۱۱۱،۳۰ حدیث: ۲۵۷ الی زوائد ابن حبان)

قر آن مجید کی سیکڑوں آیات اس کی فرضیت اور اہمیت بیان کرتی ہیں۔سفر' حصز صحت' مرض' امن اورخوف ٔ ہر حال میں نماز فرض ہے اور اس کے آ داب بیان کیے گئے ہیں۔نماز میں کوتا ہی کرنے والوں

ادر وف ہرخان میں مار کر رہے۔ اور ان کے دواب بیان کے سے ہے۔ کے متعلق قر آن مجیداورا حادیث میں بروی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔

امام ابوداود وطلف نے اس كتاب ميس نماز كے مسائل بوى تفصيل سے بيان فرمائے ہيں۔



#### www.sirat-e-mustageem.com

## بني أِللهُ الْجَمْزِ الْحِبَ

# (المعجم ٢) – كِتَابُ الصَّلَاةِ (التحفة ٢)

# نماز کے احکام ومسائل

# باب:۱-نماز کی فرضیت کابیان

۳۹۱- حضرت طلحہ بن عبیدالله دہشنا بیان کرتے ہیں: اہل نجد میں سے ایک فخص رسول الله ٹاٹیٹا کی خدمت

میں آیا۔اس کے سرکے بال بھرے ہوئے تھے۔اس کی آواز کی گنگناہٹ نی جارہی تھی گر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا

كبدر بائے حتى كد (نبى نالل كے) قريب آگيا تو وہ اسلام كے بارے ميں يوچيد باتھا۔ رسول الله نالل كا

فرمایا: '' دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں۔'' کہنے لگا: کیاان کے علاوہ بھی مجھ پر بچھ ہے؟ آپ نے فرمایا:

'' دنبیس الآبیک تونفل پڑھنا چاہے۔''راوی نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اس سے رمضان کے روز وں کا ذکر فر مایا تو

اس نے کہا: کیا مجھ پراس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں الآپیکہ تو نقل رکھنا چاہے۔'' راوی نے کہا:

اورآ پ نے اس کوصد قد (زکو ۃ) کا بھی بتایا تو اس نے

## (المعجم ١) [ - **باب** فَرْضِ الِصَّلَاةِ] (التحفة ١)

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن

مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِنِ مَالِكِ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِنِ مَالِكِ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِالله يقولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ الله ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَيْرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا

يَقُولُ، حَنَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عن الإَشْلَام، فقال رسولُ الله ﷺ: «خَمْسُ

صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». - قال: - وَذَكَرَ لَهُ رسولُ الله ﷺ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ. قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قال: - وَذَكرَ قال: - وَذَكرَ

لَهُ رسولُ الله ﷺ الصَّدَقَةَ. قال: فَهَلْ



**٣٩١ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ح:٤٦، ومسلم، الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح:١١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى):١/ ١٧٥ (والقعنبي، ص:١٠٨، ١٠٩).

نماز کی فرضت کا بیان

٢- كتاب الصلاة

کہا: کیا مجھ پراس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں' ہاںا گر تونفل دینا جائے۔'' چنانچہوہ آ دی واپس ہوا اور کہہ رہا تھا: اللّٰہ کی قتم! میں اس سے زیادہ کروں گا نه کم ۔ تو رسول الله سُلْقِيْلِ نے فر مایا: '' کامیاب ہوا اگر

عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله! لا أَزيدُ عَلَى هَذَا ولا أَنْقُصُ. فقال رسولُ الله عَلِينَةٍ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

ثابت قدم رباـ''

💒 فاکدہ: اسلام حجاز کے ماحول میں شروع ہوا تو اجنبی اور نامانوس تھا' مگر جب اس کی حقانیت کا چرچا ہو گیا تو وشت وجبل کے باسیوں کےافکار بھی تبدیل ہو گئے۔ان پر دنیا کے مال ومنال کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق' دین کی استواری اور آخرت کافکرغالب آگیا۔اس سائل کی فطری سا دگی نے اسے سمجھایا کہتن کاراستہ صاف اورمختصر ہے۔ اس سوال و جواب ہے معلوم ہوا کہ شتیں' وتر' تحیۃ المسجد اورنمازعید وغیرہ بنیا دی طور پرنوافل ہی ہیں' مگر بقول علامہ سندھی سنتوں کے ترک کواپنی عادت بنالینادین میں بہت بڑانقص اور خسارہ ہے۔ بہلوگ چونکہ جدیدالاسلام تھے اس لیے اللہ کے رسول نکٹیم نے ان ہے اس قدر پر کفایت فرمائی تا کہ دین ان کے لیے بوجھ نہ ہے اور یہ بددل نہ ہو حا کمیں' مگر جب ان کے سینے کھل گئے تو اجر وثواب کے از حد حریص بن گئے اور نوافل برعمل ان کے لیے بہت ہی آ سان ہوگیا۔اس لیےایک مسلمان کوفرائض کے ساتھ نوافل سے ہرگز دلنہیں چرانا جا ہے۔

۳۹۲ – جناب ابوسهل نافع بن ما لك بن ابي عامر كي سند سے یہی مدیث مروی ہے۔اس میں ہے کہ آب نے فر مایا: '' کامیاب ہوا' فتم اس کے باپ کی' اگرسیا ہوا۔ اور جنت میں داخل ہوا مقتم اس کے باپ کی اگر سیا ہوا۔''

٣٩٢ حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ المَدَنِيُّ عن أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بن ِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ بإِسْنَادِهِ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ قال: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».

على الله : اس مين نبي الله في على الله كانتم كها في حالا نكه آپ نے غيرالله كاتم كھانے ہے منع فرمايا ہے اس كى بابت علاء نے کہاہے کہ بدواقعہ ممانعت ہے ہملے کا ہے یا پھراس کی حیثیت ہمین لغو( بغیر قصد کے عادت کے طور پرتشم كھانے) كى ہے جوقرآن كريم كى آيت ﴿لاَ يُوَّاحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ٱيمَانِكُمُ ﴾ (البقرہ:٢٢٥/٣)''الله تعالیتم ہے تمہاری لغوقسموں پرمواخذہ نہیں کرےگا۔'' کی رُوسے معاف ہے۔ تاہم پیعادت اچھی نہیں ہے'اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔علاوہ ازیں مسلمانوں میں جہالت اور مشر کا نہ عقیدے عام ہیں ایسے ماحول میں غیر اللّٰہ کی قشم کھانے سے تختی کے ساتھ رکنے اور دوسروں کورو کنے کی شدید ضرورت ہے تا کہ لوگ شرک سے پچ سکیں۔

٣٩٣ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصوم، باب وجوب صوم رمضان، ح: ١٨٩١، مختصرًا، ومسلم، الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح : ١١ من حديث إسماعيل بن جعفر به، وانظر الحديث السابق. ۲- كتاب المصلاة ...... اوقات نمازك احكام ومسائل

ویے شیخ البانی برایش نے اس روایت میں الفاظ [وَ اَبِیهِ] 'قسم ہےاس کے باپ کی۔'' کوشاذ قرار دیا ہے۔

(المعجم ٢) - بَابُّ: فِي الْمَوَاقِيتِ بِاب:٢-اوقاتِ نَمَازَ كَاحَامُ ومَاكُلُ (التحفة ٢)

۳۹۳ - جناب نافع بن جبير بن مطعم حضرت ابن عباس والفياس روايت كرتے باس كدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ فرمایا: ''جبریل مایشا نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی۔ (پہلی بار) مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ سورج ڈھل گیا اور سابد تنمے کے برابر تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کاسا بیاس کے برابر ہو گیا اورمغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کدروزہ دار روزہ کھولتا ہےاورعشاء کی نمازیڑھائی جب کشفق ( سرخی ) افق میں غائب ہوگئی اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روز ہے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجص ظهر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کاسابیاس کے مثل تھااور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سابید دومثل تھا اورمغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روز ہ کھولتا ہے اورعشاء کی نمازیرٔ هائی جبکه رات کانتهائی حصه گزر گیااور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اورخوب سفیدی کی۔ پھر (جبریل مایلا) میری طرف متوجه ہوئے اور کہا: اے محمد! آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں۔اور (نماز کے ) اوقات ان دونوں(وقتوں)کے مابین ہیں۔'' ٣٩٣- حَلَّنُنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيى عن سُفْيَانَ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ فُلَانِ بنِ أَبِي رَبِيعَةً - قال أَبُو دَاوُدَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَلٰ ابنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بِنِ أَبِي رَبِيعَةً - عن حَكِيم بْنِ حَكِيمٍ ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمُ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: قَال رَسولُ الله عَلِيْتُهُ: ۚ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشمس، وكانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي – يَعني المَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل، وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! لَهَٰذَا وَقْتُ الْأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ».

339

٣٩٣ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في مواقيت الصلوة عن النبي ﷺ، ح: ١٤٩٠ من حديث ابن أبي ربيعة به، وقال: 'حسن صحيح''، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٢٥، وابن الجارود، ح: ١٠٥٠،١٤٩، والحاكم: ١٩٣/ وغيرهم.

اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

خیلتے فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازَ ان عَبَادَات مِينَ ہے ہے کہ جَرَائيل نے محض زبانی القاء کرنے کی بجائے مملی تربیت ہے آپ کوتمام جزئیات ہے آگاہ فرمایا۔ ﴿ ظہر کے وقت میں سایہ'' تسے کے برابرتھا۔ 'اس ہے اصلی سایہ کا عقبار کرنے کی دلیل ملتی ہے۔ ﴿ عصر کا وقت ایک مثل کے بعد ہے شروع ہوتا اور دومثل پرختم ہو جاتا ہے۔ ﴿ اس صدیث میں مغرب کا وقت ایک ہی بیان ہوا ہے۔ دومری احادیث کی روشنی میں اس میں غروب شفق تک توسع ہے۔ ﴿ وَانَ اوقات کو فقی اصطلاح میں' 'اوقات ادا'' کہا جاتا ہے۔ باقی'' اوقات تھا'' کہلا تے ہیں۔ ﴿ 'آپ ہے کہان ہوا تھا۔ کہا ہوا تا ہے کہان کے لیے بھی اسی طرح اوقات متعین کیے گئے تھے کہان پر پانچ نمازی فرض تھی۔ و اللّٰہ اعلم اس ہے نماز کے اوّل وقت اور آخری وقت کی تحدید تعیین ہوجاتی نہ کہان کی مطلب ہے کہان دونوں اوقات میں ادا کی گئی نماز شیح ہے اور اسی طرح دونوں اوقات کے درمیان کا وقت بھی نماز کا وقت ہے نیوں ہرنماز کے لیے تمین اوقات کا اثبات ہوا۔ لیکن ان میں افضل وقت کون سا ہے؟ وہ دوسری احادیث ہے ثابت ہے کہ وہ اوّل وقت ہے سوائے نماز عشاء کے کہ اس کوتا خیر سے پڑھنا افضل ہے' نبی دوسری احادیث ہے ثابت ہے کہ وہ اوّل وقت ہے سوائے نماز عشاء کے کہ اس کوتا خیر سے پڑھنا افضل ہے' نبی دوسری احادیث ہے تابت ہے کہ وہ اوّل وقت ہے سوائے نماز عشاء کے کہ اس کوتا خیر سے پڑھنا افضل ہے' نبی میں اعلی کا انام کی گئی کا انام کی میں تھا۔

المُرَادِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبِ عن أَسَامَةَ بنِ المُرَادِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبِ عن أَسَامَةَ بنِ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أُخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ ابنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى المِنْبَرِ، الْعَصْرَ شَيْئًا، فقال لهُ عُرْوَةُ بنُ فَأَخَرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فقال لهُ عُرْوَةُ بنُ الرَّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ الْجُبَرِ مُحمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْبَر مُحمَّدًا عَلَيْهِ إِوَقْتِ الصَّلَاةِ. فقال لهُ عُمْرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ. فقال عُرْوَةُ: عَمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ. فقال عُرْوَةُ:

سَمِعْتُ بَشِيرَ بنَ أبي مَسْعُودٍ يقولُ:

سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ يقولُ:

سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «نَزَلَ

۳۹۴-حفرت عمر بین عبدالعزیز منبر پر بیشی ہوئے سے اور نمازعصر میں انہوں نے پھھٹا خیر کردی تو عروہ بن زیبر نے ان ہے کہا: یا در ہے کہ جبریل طیف نے حضرت محمد خلیف کو نمازوں کے اوقات کی خبر دی ہے۔ تو عمر (بن عبدالعزیز) نے ان ہے کہا: اپنی بات پر ذراغور کیجئے! تو عروہ نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے میں نے ابومسعود انصاری واٹنا سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ظائی ہے سنا آپ فرماتے تھے: ''جبریل عیف تشریف لائے اور جھے نماز کے اوقات کی اطلاع دی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز ریاھی پھریزھی کھریزھی کھریزھی۔ ساتھ منازیڑھی کھریزھی کھریزھی کھریزھی کھریزھی کھریزھی کھریزھی۔

\* ٣٩٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٥١، ٢٥٢ من حديث أسامة بن زيد به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٥٠، وابن حبان، ح: ٢٧٩، والحاكم: ١/ ١٩٣، وغيرهم، وروى البيهقي وغيره عن عائشة قالت: "ما صلى رسول الله ﷺ الصلوة لوقتها الآخر حتى قبضه الله "، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٩٠، ووافقه الذهبي.

٢- كتاب الصلاة ....

جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاة، فَصَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَلَيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ مَلَيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ مِلَانَتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ مِلَانَتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ الله وَ مَلَى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرَأَيْتُهُ وَرَبَّمَا أَخَرَها حِينَ يَشْتَدُ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ، وَرَأَيْتُهُ يَصَلِّي الْعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ، وَرَأَيْتُهُ الصَّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيْأَتِي ذَا الْحُليفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ مِنَ الصَّلَاةِ فَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي الْعَشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الأَفْقُ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الأَفْقُ الصَّلَى الْعَشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الأَفْقُ الصَّلَى الْعَشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الأَفْقُ الصَّلَى مَرَّةً بِعَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَلَّة بُعْدَ ذَلِكَ السَّعْرِبَ عِلَى مَرَّةً بِعَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّة بُعْدَ ذَلِكَ النَّاسُ ويُهِا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّاسُ ويَهِا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّعْلِيرَ حَتَّى مَاتَ، ولم يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ عن الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ عُيْنَةَ، وَشُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَاللَّيثُ ابنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَاللَّيثُ ابنُ سَعْدِ، وَغَيْرُهُمْ، لَمْ يَذْكروا الْوَقْتَ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ.

وكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بنُ أَبِي مَرْزُوقِ عن عُرْوَةَ نَحْوَ رَوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ، إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا.

وَرَوَى وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ عن جَابِرِ

آپ یہ بیان کرتے ہوئ اپنی انگلیوں پر پانچ نماز ول کو شار بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ کا پہلے کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو دیکھا کہ آپ عمر کی نماز پڑھتے تھے۔ اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عمر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا' زردی آنے سے پہلے پہلے دوالحلیقہ مقام تک پہنچ جاتا تھا۔ اور مغرب کی نماز پڑھتے جس وقت کہ سورج غروب ہو جاتا اور عشاء بڑھتے جبکہ افتی مغرب سیاہ ہو جاتا اور بھی مؤخر بھی کر دیتے حتی کہ لوگ جمع ہوجاتے اور فجر کی نماز آپ نے دیتے حتی کہ لوگ جمع ہوجاتے اور فجر کی نماز آپ نے ایک باراند ھیرے میں پڑھی اور ایک دفعہ پڑھی تو روشن کردی گراس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی جتی کہ دیتے تھی گراس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی جتی کہ دیتے تھی کہ کہتے کہ دونات ہوگی اور بھی روشن نہ کی۔''

اوقات نماز کےاحکام ومسائل

امام ابوداود برطن کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری سے معمر مالک ابن عیدیۂ شعیب بن ابی حمز ہ اورلیث بن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے گراس میں وہ وقت ذکر نہیں کیا جس میں کہ آپ نے نماز پڑھی اور نہ ان لوگوں نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے۔

ادرایسے ہی ہشام بن عروہ اور حبیب بن انی مرزوق نے عروہ سے معمرا دراس کے ساتھیوں کی مانندروایت کیا ہے مگر حبیب نے بشیر کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔

اور وہب بن کیسان نے جابر والٹؤے انہوں نے

341

٢- كتاب الصلاة

عن النَّبِيِّ عَلَّهُ وَقْتَ المَغْرِبِ «قال: ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ - يَعْنى مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا».

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ، وَقْتًا وَاحِدًا».

وكَذَلِكَ رُوِيَ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو ابنِ الْعَاصِ من حديثِ حَسَّانَ بنِ عَطْلِيَّةَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبيهِ، عن أَبيهِ، عن جَدِّهِ عن النَّبِيِّ ﷺ.

٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُالله بِنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابِنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّ سَائِلًا ابِنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَ يَثِيَّةٍ، [عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ] فَلَمْ سَأَلَ النَّبِي يَثِيَّةٍ، [عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ] فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ مِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَوْ أَنَّ الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْلَ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ النَّهَارُ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الْمُعْرَبُ حِينَ عَلَامُ الْمُعْرَبُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَبُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْرَبُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اوقات نماز کے احکام ومسائل

نبی نظیم ہے مغرب کا وقت روایت کیا ہے۔ کہا کہ پھر دوسرے دن (جبریل) مغرب کے لیے آئے جبکہ سورج غروب ہوگیا۔ ایک ہی وقت میں (یعنی پہلے اور دوسرے دن کا وقت ایک ہی تھا)۔

امام ابوداود برطن نے کہا: حضرت ابو ہریرہ دائیں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ دائیں نے کہا تھر مجھے بھی نئی منافق سے ایسے ہی روایت کیا ہے لینی دائی ہے ایک ہی وقت میں ۔'' ایک ہی وقت میں ۔''

ادراسی طرح حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص والله سے به سند حسان بن عطیه عن عمر و بن شعیب عن ابیع ن جده عن النبی منافظ مروی ہے۔

۳۹۵ - حضرت ابوموکی دائلات روایت ہے کہ ایک سائل نے بی شائلا سے (اوقات نماز کے بارے میں) سوال کیا' مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتی کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی (اذان و) اقامت کہی جس وقت فجر طلوع ہوئی۔ پس آپ نے نماز پڑھائی جبکہ آ دمی (اندھیرے کے باعث) اپنے ساتھی کا چہرہ نہ بہچان سکتا تھا کہ اس کے بہلو میں کون ہے گھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی بہلو میں کون ہے گھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی حتی کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہوگیا ہے؟ اور آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے آپ وقت کوخوب جانے والے تھے (یعنی سورج ڈھلنے کی ایم نہوں نے عصر کے لیے (اذان و) اقامت کمی

٣٩٥\_تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، ح: ٦١٤ من حديث بدر بن عثمان به، ورواية سليمان بن موسى أخرجها النسائي: ١/ ٢٥١، ح: ٥٠٥، وسندها حسن.

٢-كتاب الصلاة

حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ. فَقُلْنَا: أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَأَقَامَ الظُّهْرَ في وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَد اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوْ قال أَمْسَى، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عن وَقْتِ

الصَّلَاةِ؟ الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى سُلَيْمَانُ بِنُ مُوسَى عن عَطَاء، عن جَابِرِ عن النَّبِيِّ ﷺ في المَغْرِبِ نَحْوَ هذا ، قال: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ. قال بَعْضُهُمْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل، وقال بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ. وكَذَلِكَ رَوَى ابنُ بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

٣٩٦- حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنا أَبِي: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عِن قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ

جبكه سورج سفيدا وراونجا تها' پهرېلال كوَّتكم ديا توانهوں نےمغرب کے لیے (اذان و)ا قامت کہی جبکہ سورج ڈ وب گیا' پھر بلال کو تکم ویا توانہوں نے عشاء کے لیے (اذان و)ا قامت کهی جبکه شفق ( سرخی ) غائب ہو گئی۔اور جب اگلادن ہواتو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اورتشریف لے گئے اور ہم کہدرہے تھے کد کیا سورج نکل آیا ہے؟ پھرعصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی (یعنی کل گزشتہ کے وقت میں ) اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہوگیا تھا یا کہا کہ جب شام ہوگئی اورمغرب یڑھی اس سے پہلے کہ شفق ( سرخی ) غائب ہواور عشاء یڑھی تہائی رات کے قریب پھر فر مایا: '' کہاں ہے نماز کے اوقات یو چھنے والا؟ (نماز کا) وقت ان دو اوقات

اوقات نماز کےاحکام ومسائل

امام ابوداود برنشے نے کہا: سلیمان بن موکیٰ نے عطاء سے انہوں نے حابر سے انہوں نے نبی تھی سے مغرب کے بارے میں اس کے مانند بیان کیا۔ کہا: پھرنماز عشاء یڑھی' بعض نے کہا: تہائی رات کے وقت اور بعض نے کہا: آ دھی رات کے وقت۔ اور ابن بریدہ نے این والدے انہوں نے نبی مُلَّاثِمْ ہے ایسے ہی روایت کیا۔

کے ہامین ہے۔''

٣٩٢- حضرت عبدالله بن عمرو والشني ساليل سے بیان کرتے ہیں' آپ نے فر مایا:'' ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر شروع نہ ہواور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہواور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کشفق کی شدید سرخی

٣٩٣ــتخريج: أخرجه مسلم، المساجد، بابأوقات الصلوات الخمس، ح: ٦١٢ عن عبيدالله بن معاذ العنبري به.

اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

غائب نه ہوا ورعشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے اور فجر کی نماز کا وقت جب تک کہ سورج نہ نگلے۔''

المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفْقِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجر مَا لَمْ نَطْلُع الشَّمْسُ».

ہاب:۳- نی مُناقِم کی نماز وں کے اوقات اور آپ کا طریقهٔ نماز (المعجم ٣) - باب وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَنْ يُصَلِّيهَا (التحفة ٣)

ملحوظہ: پچھلے باب میں نماز وں کے اوقات کے اول وآخر کا بیان ہوا ہے اور ابواب ذیل میں افضل وستحب اور رسول اللہ علیم کے معمولات کا ذکر ہے۔

٣٩٧- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِيمَ:
حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن سَعْدِ بنِ إِبْراهِيمَ، عن
مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ ابنُ الْحَسَنِ بنِ عَلِيً
ابنِ أَبِي طَالِبٍ قال: سَأَلْنَا جَابِرًا عن وَقْتِ
صَلَاةِ رسولِ الله ﷺ، فقال: كَانَ يُصَلِّي
الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ،

وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ،

إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ،

وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

۳۹۷-جناب محمد بن عمرو (بن حسن بن علی بن ابی طالب) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر دلالٹو سے رسول اللہ علیم کی نماز دل کے اوقات پوجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ظہری نماز خت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے (بعنی زوال کے بعداول وقت میں پڑھتے تھے) اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جب کے سورج زندہ ہوتا (بعنی اس وقت میں باقی ہوتی۔) اور مغرب اس وقت میں جب اور مغرب اس وقت میں جب کے اور مغرب اس وقت

یں چیک اور پان ہوں ہی ہوں کی اور سرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوجا تا اور عشاء میں جب لوگ مملے جمع ہوجاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر

پہنے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ کرلیتے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔

کیک فائدہ: اہل بیت نبوی ہم تمام مسلمانوں کے محبوب و مرم افراد ہیں۔ان پراللہ کی بے حدو بے ثار حمتیں ہوں۔ ان کا خاندان کر ہَ ارضی پر بے مثل و بے مثال خاندان ہے۔ان کا امّیاز بیہے کہ وہ اسو ہُ رسول کے حامل اور مبلغ تھے جیسے کہ بیحدیث حضرت علی ڈاٹٹو کے پڑ ہوتے جناب محمد بن عمر و دالشے نے فقل کی ہے۔

٣٩٨ - حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنا ٢٩٨ - حضرت ابويرزه وَ الله كتِ بي كرسول الله

**٣٩٧ـ تخريج:** أخرجه البخاري، مواقيت الصلُوة، باب وقت المغرب، ح:٥٦٠، ومسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . . . الخ، ح:٦٤٦ من حديث شعبة به.

٣٩٨\_ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلُّوة، باب وقت الظهر عند الزوال، ح: ٥٤١ عن حفص بن عمر، ومسلم، المساجد، باب استحباب النبكير بالصبح في أول وقتها . . . الخ، ح: ٢٤٧ من حديث شعبة به .

٢- كتاب الصلاة .......... اوقات نماز كادكام وسائل

شُعْبَةُ عن أَبِي المِنْهَالِ، عن أَبِي بَرْزَةَ قال: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَنْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ لَيَنْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ المَعْرِب، وكَانَ لا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قال: وَكَانَ لا يُبَالِي قال: إِلَى شَطِرِ اللَّيْلِ. قال: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وكَانَ يُصَلِّي النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وكَانَ يُصَلِّي الطَّبْعَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ النِّذِي كَانَ الطَّبْعَ وَيَعْرِفُ أَخِيهَا السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ. يَعْرِفُهُ، وكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ.

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَيْمَ كَيْ يورى زندگى كامعمول رہاہے كرآ پاول وقت ميں نماز پڑھتے تھ گرنماز عشاء ميں افضل مدہ کہ تا خير كی جائے۔ ﴿ عشاء ميں بہلے سونا اور بعد از ال لا یعنی باتوں اور كاموں میں گھر بہنا مكر وہ ہے الآ يہ كہ كوئى اہم مقصد پيش نظر ہوجيسے كہ بعض اوقات رسول الله عَيْمَ اور حضرت ابو بكر جائيٰ مشغول گفتگو رہتے ہيں ان ميں رہتے ہيں ان ميں استے كوئي نماز بروقت اوا ہو۔ دینی تبلینی اجتماعات جورات گئت كہ جارى رہتے ہيں ان ميں اس مسئے كوئيش نظر ركھنا چاہيے كہ فجر كی نماز ضاحت آئی اس مسئے كوئيش نظر ركھنا چاہيے كہ فجر كی نماز ضاحت آئی ہے كہ فراغت كے بعد ہمارا ایک آدى اپنے ساتھى كو پېچان سكتا تھا نہ كہ نماز شروع كرتے وقت۔ ﴿ فَجْرَى نماز مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

## باب:۴۰ -ظهرکی نماز کا وفت

۳۹۹ - سعید بن حارث انصاری حضرت جابر بن عبدالله طاقب راوی بین وه کہتے بین کدیس رسول الله طاقباً کے ساتھ ظہری نماز پڑھا کرتا تھا تواپی مشی میں

(المعجم ٤) - باب وَقْتِ صَلَاقِ الظُّهْرِ (التحفة ٤)

٣٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ وَمُسدَّدُ قالا: حَدَّثَنَا عَبَّادُبنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُبنُ عَمْرٍو عن سَعِيدِ بنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيِّ،

**٣٩٩ــتخريج**: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، النطبيق، باب تبريد الحصى للسجود عليه، ح: ١٠٨٢ من حديث عباد بن عباد به، وتابعه عبدالوهاب الثقفي عند ابن حبان، ح : ٢٦٧.



٢- كتاب الصلاة

مَعَ رسولِ الله ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى

لِتَبْرُدَ في كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ

عَلَيْهَا ، لشدَّة الْحَرِّ .

🎎 فوائدومسائل: 🛈 معلوم ہوا کہ ظہری نمازرسول الله تنظم اول وقت میں گری کے وقت میں ادا فرماتے تصاور آپ کے بعد خلفائ راشدین کا بھی یہی معمول رہا۔ ﴿شرع ضرورت کے تحت اس قتم کا عمل جیسے کہ حضرت

جاہر ہلانڈ نے کیا، جائز ہے۔

 • ٤٠٠ حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا عَبيدَةُ بنُ خُمَيْدٍ عن أبي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بن طَارِقٍ، عن كَثِير بن

إِنُّ مُدْرِكٍ، عن الأَسْوَدِ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ قال: كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رسولِ الله ﷺ في

الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَام إِلَى خَمْسَةِ أَقْدام، وَفي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٌ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ .

على توضيح: علامه سندهى نے سنن نسائی كے حاشيہ ميں ذكر كيا ہے كه اس حديث كامعنى بيہ بے كه آپ زوال كے بعد جو زیادہ ہے زیادہ تاخیر کرتے وہ ای قدر ہوتی تھی کہ گرمیوں میں سابیتین ہے پانچ قدم اور سردیوں میں پانچ سے

سات قدم تک ہوتا تھا۔اوراس سائے میں اصل اور زائد دونوں سائے شار ہوئے ہیں۔

٤٠١ - حَدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: ٢٠٠ - جناب زيد بن وبب كتب تخ من ني حَدَّثَنا شُعْبَةُ: أخبرني أَبُو الْحَسَن - قال

أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسنِ هُوَ مُهَاجِرٌ - قال:

سَمِعْتُ زَيْدَ بنَ وَهْبِ يقولُ: سَمِعْتُ أَبَا

اوقات نماز کے احکام ومسائل

عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ كَنْكُرِيال أَثْهَالِيمًا مَا كَهُ صَنْدًى بهو جائيس اور أنبيس اين بیشانی کے نیچے رکھ کر سجدہ کر سکوں اور بہتخت گرمی کے باعث ہوتاتھا۔

• ۲۰۰۰ - جناب اسود سے روایت ہے ان کا بیان ہے

كه عبدالله بن مسعود والنون في ما يا كه رسول الله مَا لَيْمُ كَي نماز اندازاً گرمیوں میں تین قدم ہے یائج قدم (سابیہ) تک اور سردیوں میں یانچ ہے سات قدم تک ہوتی تھی۔

حضرت الوذر والثواب سناوه كهتج تتھے كه ہم رسول الله مَثَلِيًّا كِساتھ تھے كەمؤزن نے ظہر كی اذان كہنا جا ہی تو آب نے فرمایا: ''شخترک ہونے دو۔''اس نے پھراذان

· · ٤\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، المواقيت، باب آخر وقت الظهر، ح: ٥٠٤ من حديث عبيدة بن

٤٠١ـ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح: ٥٣٥، ومسلم، المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر . . . الخ، ح:٦١٦ من حديث شعبة به . .. اوقات ِنماز کے احکام ومسائل

کہنا چاہی تو آپ نے فرمایا:'' طھنڈک ہونے دو۔'' دود فعہ یا تین دفعہ یہی ہواحتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ پھرفر مایا:''گرمی کی شدت جہنم کی لیٹ سے ہے۔ جب گرمی شدید ہوتو نماز کوٹھنڈے وقت میں پڑھو۔''

ذرِّ يقولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَاد المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ، فقال: "أَبْرِدْ". ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فقال: "أَبْرِدْ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى رَأَيْنَا فَي َ التُّلُولِ، ثُمَّ قال: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ".

٢- كتاب الصلاة

۱۹۰۲ جناب سعید بن میتب اور ابوسلمه حضرت ابو بهریده و و الله عنای کرتے ہیں که رسول الله عنای نی نی فرمایا: "جب گری شدید بوتو نماز شخش و وقت میں پڑھا کرو۔ ابن موہب ( یعنی یزید بن خالد ) کے الفاظ [ عَنِ الصَّلاة ] مصے تحقیق گری کی شدت جنم کی لیٹ سے ہے۔

2.٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ ؛ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عن الصَّلَاةِ - قال ابنُ مَوْهَبِ بالصَّلَاةِ - فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ ».

۳۰۳ - حضرت جابر بن سمره والثلا سے روایت ہے کہ جب سورج وصل جاتا تھا تو بلال والثلا ظہر کی اذان کہتے میں۔''

٤٠٣ حَدَّثَنا موسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا حَمَّاد عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَدِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

فوا کدومسائل: آلِ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ اِلْعِیْ 'گرمی کی شدت جہنم کی لیٹ ہے ہے یا اس کی جنس ہے ہے۔'' چونکدرسول اللہ ٹاٹیٹا نے اسپنے اس فرمان کی توضیح نہیں فرمائی اس لیے ہمار سے نزدیک اسے ظاہر ہی پر محمول کرنازیادہ بہتر ہے جبکہ کچھ علاء نے اسے تشبیہ واستعارہ قرار دیا ہے۔ ظاہرا ورحقیقت پرمحمول کرنے کی دلیل وہ مدیث ہے جس میں ہے کہ''آگ نے اسپنے رہ سے شکایت کی تو اس کو دوسانسوں کی اجازت دی۔ایک سردی



**٤٠٣ــ تخريج:** أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر . . . الخ، ح: ٦١٥ عن قتيبة به، ورواه البخاري، ح: ٥٣٦ من حديث ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة به.

٣٠**٤ ـ تخريج:** رواه مسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح: ٦١٨ من حديث شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس".

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

میں اورا کیگری میں۔' (صحبح مسلم 'حدیث: ۱۲۷) ﴿ [اَبُرِدُوا بِالصَّلاَةِ ] لِیمیؒ ' نماز کو صُند کے وقت میں پڑھو۔' اس سے وہ وقت مراد ہے جب بعد از زوال ہوائیں چلنا اور گرمی کی شدت میں کی آنا شروع ہوجاتی ہواور اسی وقت جہم کچھ صُندی ہوجاتی ہے۔ اگر بالکل ہی صُندک کا وقت مراد لیاجائے تو بعض اوقات عمر کے وقت اور بھی اس کے بعد بھی صُندگ نہیں ہوتی ہے۔ نبی طینا اور سحا بہ کرام مُنافِقا کے معمولات سے اس حدیث کا بھی مفہوم واضح ہوتا اس کے بعد بھی صُندگ نہیں ہوتی ہے۔ نبی طینا اور سحا بہ کرام مُنافِقا کے معمولات سے اس حدیث کا بھی مفہوم واضح ہوتا ہے۔ (دیکھیے نیل اللا وطار) اور بیام جمہور کے نزد کیا استحباب وارشاد پرمحمول ہے اور پچھ نے اس کو وجوب کیلئے بھی سمجھا ہے۔ والله اعلم.

تعقیل وابرادیس رفع تعارض اورجمع میں ندکورة الصدر مفہوم کی واضح دلیل بیہ کدرسول الله نائی جہاد کے موقع پراگر پہلے پہر قال شروع نفرماتے تو زوال کا انظار کرتے تھے۔ اور اس وقت کوآپ نے ہواؤں کے چلئے، نفرت کے اثر نے اور قال کے لیے مناسب ہونے سے تعییر فرمایا ہے۔ نص بیہ: [کانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي أَوَّ لِ النَّهَارِ الْتَعَارَ حَتَّى تَهُبُ الْاَرُواحُ وَ تَحُضُرَ الصَّلُوَات] (صحیح بنحاری عدیث: ۱۲۹۰ قال فی الفتح: ۱۳۷۸ فی روایة ابن ابی شیبة "و تزول الشمس" وهو بالمعنی وزاد فی روایة الطبری "ویطیب الفتال" وفی روایة ابن ابی شیبة "و تزول الشمس" وهو بالمعنی وزاد فی روایة الطبری "ویطیب الفتال" وفی روایة ابن ابی شیبة "و ینزل النصر۔"

### (المعجم ٥) - **باب وَقْتِ الْعَصْرِ** (التحفة ٥)

١٠٤ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يُصَلِّي الْعَوَالِي حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ.

٤٠٥ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ قال: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، - قال: وَأَحْسِبُهُ قال: - أَوْ أَرْبَعَةٍ.

## باب:۵-نماز عصر کاوقت

٣٠٩٠ - ابن شباب حضرت انس بن ما لک والنوسے راوی بین وہ کہتے بین کدرسول الله ظافی عصری نماز بڑھا کرتے جبکہ سورج سفید، اونچا اور زندہ ہوتا تھا۔ اور جانے والا بالائے مدیند (کی آبادی) کی طرف جاتا اور سورج اونچا ہوتا تھا۔

۴۰۵-زہری بڑھ بیان کرتے ہیں کہ بالائے مدینہ کی آبادیاں دویا تین میل تک ہوتی تھیں۔اور کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ یا چارمیل تک ہوتی تھیں۔

٤٠٤\_تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، ح: ١٢١ عن قتيبة به.

٤٠٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٦١ عن عبدالرزاق به، وهو في المصنف له، ح: ٢٠٦٩.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

محسوں کریں۔

٢- كتاب المصلاة \_\_\_\_\_\_ اوقات فمازك ادكام ومسائل

٤٠٦ - حَدَّثَنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى:
 حَدَّثَنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن خَيْثَمَة قال:

حَدُنُنَا جُرِيرَ عَنْ مُنْطُورٍ ، عَنْ حَيْنُمُهُ فَانَ. حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا .

فوا کدومسائل: ﴿ بدلیل ہے کہ نبی ملینا اول وقت میں عصر پڑھ لیا کرتے تھے جس کی تفصیل گذر چکی ہے کہ ایک مثل سابدے عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ ﴿ مدینہ کے جنوب شرق کی جانب کی آبادیوں کو ''عوالی'' (بالائی

علاقے)اور ثال کی جانب کے علاقے کو 'سافلہ' (نشیبی علاقہ) کہتے تھے۔

٤٠٧ - حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ قال: قَرَأْتُ
 عَلَى مَالِكِ بنِ أَنَسٍ عن ابنِ شِهَابٍ، قال
 عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنْنِي عَائشةً: أَنَّ رسولَ

الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في هُولَيْ مُّي-

حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

اکدہ: '' جمرہ''عربی زبان میں گھر کے ساتھ گھرے ہوئے آگئن کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ طالانا کے صحن کی دیواریں جھوٹی، کا مقتص اس لیے دھوپ ابھی آگئن ہی میں ہوتی تھی۔ مشرقی دیوار پر چڑھتی نہتھی کہ عسر کا وقت ہوجا تا تھا اور نبی ﷺ نماز پڑھ لیے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ اوّل وقت میں نماز عصر پڑھتے تھے۔

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبراهِيمُ بنُ أَبِي الْوَزِيرِ: الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبراهِيمُ بنُ أَبِي الْوَزِيرِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ يَزِيدُ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ علِيٍّ بنِ شَيْبَانَ عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ عَلِيٍّ بنِ شَيْبَانَ قال: قَدِمْنَا عَلَى رسولِ الله عَلِيِّ المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّهُ المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّهُ الشَّهُ المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّهُ الشَّهُ المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ

۸۰۰۸ - جناب بزید بن عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان ایش باب سے وہ اس کے داداعلی بن شیبان دائش سے داداعلی بن شیبان دائش کا اور پین کہ ہم مدینہ میں رسول الله تائیل کی خدمت میں آئے تو (دیکھا کہ) آپ عصر کومؤ خرکرتے شے جب تک کہ سورج سفیداور صاف ہوتا۔

٢٠٠١ - جناب خيثمه رشك كتب بين كه "سورج زنده

ہونے" کامفہوم یہ ہے کہ آپ اس کی گرمی وحرارت

ے ہم- جناب عروہ نے کہا مجھ سے سیدہ عائشہ رہائیا

نے بیان کیا کہ رسول الله نظیم عصر کی نماز برصت تو

دھوب ان کے جمرے میں ہوتی اور دیوار پر نہ چڑھی

٢٠٦ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٤٤٠، ٤٤١.

٧٠٤ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب مواقيت الصلوة وفضلها، ح:٥٢٢، ومسلم، المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، ح: ٦١١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/٤ (والقعنبي، ص:٢٧).

من عبد الم عبد الم الم الم عبد الم عبد الم عبد الم الم عبد الم ٢٩٨، ٢٩٨ من حديث أبي داود به \* محمد المن عبد الم عبد ا

349

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

🌋 فاكده الحيح روايات سے تاخير كانبيل أول وقت ميں پڑھنے كا اثبات ہوتا ہے۔

فَوَا مَدُ وَمَا كُلُّ وَالْمَدُ وَمِاكُ اللهِ عَدَيْثُ آيت كريمه: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ فَائِينِ ﴾ (البقرة: ٢٣٨)" نمازول كى محافظت اور پابندى كرواور درميانى (ياافضل) نمازى ،اورالله كيك بااوب بوكر كانتين ﴾ (البقرة: ٣٨٨)" نمازول كى محافظت اور پابندى كرواور درميانى (ياافضل) نمازكا ،ورقى جيسى رحيم وشيق كر من بهوؤ و كانتيار كرتى جيسى رحيم وشيق شخصيت كى زبان ساس من كى شديد بدوعا كا جارى بونا واضح كرتا ہے كه كى ايك نمازكا بروقت اوا ند بونا بھى دين ميں بہت بواضارہ ہے۔

۱۹۰۰ جناب ابو يونس حضرت عائش الله كآزاد كرده غلام بيان كرت بين كه بحص حضرت عائش الله المنظم ويا كدانبيس قرآن مجيد كلهدول اور فرمايا كه جبتم آيت كريمه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ پر پنچو تو مجھ بتانا۔ چنانچه جب ميں اس آيت كريمه پر پنچو تو أبيس خبروى وانبول نے مجھ يہ آيت اس طرح لكھوائى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ ....وَ صَلَاةِ الْعَصُرِ ....وَ وَالْوَلُولُ كَلُولُولُ كُلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كُلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُولُ كَلُولُ كَلُولُ وَالْوَلُولُ كَلُولُولُ كَلُولُ كَلُولُ وَالْعَلُولُ لَلْهُ قَالِيْشِيلُ ﴾ "مَن مُعَلَمُ اللهَ عَلَيْ المُحَلُولُ عَلَيْ المَعْلُولُ وَالْهُولُ عَلَيْ يَلُولُ اللّهُ عَالِيْكُولُ كَلُولُ وَ اللّهُ عَلَيْ يَلُولُ كَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ كَلَيْكُولُ كَلُولُ كَالْهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُولُ كَلُولُ كَلُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كَلّهُ عَلَيْ يَعْلَى الْعَلَيْكُولُ كَلُولُ كَلُولُ كَلُولُ كُلُولُ كَلِيلُولُ كَلُولُ كُلُولُ كَلْهُ عَلَيْكُولُ كَلُولُ كَلْكُولُ كُلُولُ كُلُولُ كَالْكُولُ كُلُولُ كُلْمُ كُلُولُ كُلُل

\* ٤٠٠ تخريج: أخرجه البخاري، الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ح: ٢٩٣١، ومسلم، المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلوة الوسطى هي صلاة العصر، ح: ٦٢٧ من حديث هشام بن حسان به.

 ١٠ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلوة الوسطى هي صلاة العصر، ح: ٦٢٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ، (يحيي): ١/ ١٣٨، ١٣٩.



اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

[النساء: ١٠٣] ثم قالت عَائشةُ: سَمِعْتُهَا درمياني ثماز (يافضل) ثماز عصري أورالله كيليَّ باادب مو كركھڑ ہے ہوؤ۔'' پھرانہوں نے كہا كەميں نے بہ(آيت

مِنْ رسولِ الله ﷺ.

ان الفاظ کے ساتھ ) رسول الله طاقع ہے نے ہے۔

🌋 توطیح: اس قراءت ہے معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ ہے مرادْ عصر کی نمازنہیں کوئی اورنماز ہے کیونکہ عطف مغائرت کامقتضی ہے۔کیکن علاء نے اس حدیث کی تین توجیہات کی ہیں۔ اس حدیث میں وارد شدہ آیت کریمہ کے الفاظ اصطلاحی طور یر''شاذ قراءت'' کہلاتے ہیں جو جہت نہیں قرآن کریم کے لیے'' تواتر'' شرط ہے۔اس قتم کی قراءت تفسیر وتو قتیح میں ممدومعاون ہوتی ہے۔علامہ باجی نے کہا ہےا حتال ہے کہ حضرت عاکشہ ٹاپھانے رسول الله ﷺ سے سنا ہومگر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہوجس کا انہیں علم نہ ہوسکا ہو۔ یاان (حضرت عائشہ ﷺ) کا خیال ہوگا کہ اس آیت کے الفاظ باقی اور حکم منسوخ ہواہے یا بی بھی ہوسکتا ہے کہ نبی علیلانے بطور فضیلت اس کا ذکر فر مایا گر حضرت عا کشه «بیجائے اسے الفاظ قر آن باور کیا۔اوراس بنیاد پراینے مصحف میں درج کرالیا۔ ﴿ یا بِدعطف تفسیری ہو( بعنی توضیح کے لیے ) 🗨 یا واؤ زائد ہواس کی تائید حضرت ابی بن کعب کی قراءت ہے بھی ہوتی ہے جس میں صلوٰ ۃ العصر کے الفاظ بغیرواؤ کے ہیں۔والله اعلمہ (عون المعبود) لفظ ﴿وُ سْطِيٰ ﴾ مجمل ہے۔ ایک معنی تو عام ہن یعنی درمیانی۔ لیکن دوسر ہے معنی'' افضل واعلیٰ' میں جیسے کہ آیت کریمہ ﴿وَ کَذَلْكَ جَعَلْنَا كُمُهُ أُمَّةً وَّ سَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقره:١٣٣) ''اورايية بي جم نيِّتهين أفضل واعلى امت بنايا به تا كرتم لوگول ير گواہ رہو۔'' میں امت وسط سے مراد'' اُفضل واعلیٰ امت'' ہے۔اس طرح ﴿الصَّلوة الوُسُطیٰ ﴾ کے معنی'' اُفضل

واعلیٰ ' منتے ہیں اوراحادیث کی کثیر تعدا داس ہے نمازعصر ہی مرا دہونے کا فائدہ دیتی ہے۔

٤١١ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَني مُحمَّدُ بنُ جَعْفَر: حَدَّثَنا شُعْبَةُ: حَدَّثَني عَمْرُو بِنُ أَبِي حَكِيمٍ قال: سمعت الزِّبْرِقَانَ يحدِّث عن عروةَ بن الزبير، عن زید بن ثابت قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَاب رسول الله ﷺ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ ﴿ خَفِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ

ااہم- جناب عروہ بن زبیر سے روایت ہے وہ حضرت زیدبن ثابت دان سے بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالِيَّةً ظهر كي نماز دويبر كے وقت ميں پڑھا كرتے تھاوراصحاب رسول کے لیے اس نماز سے بڑھ کراور كوئى نماز سخت نه ہوتى تقى \_ چنانچە بيرآيت نازل ہوئى: ﴿ حَافِظُوْ ا عَلَى الصَّلَوَ اتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطِي ﴾ ''نمازوں کی یابندی کرواور درمیانی نماز کی ۔''(زید بن ثابت نے) کہا:اس ہے بہلے دونماز س ہیں(یعنی عشاء

۱۸۳\_تخريج: [إسناده صحيح] اخرجه النسائي في الكبراي، ح: ٣٥٧ عن محمد بن المثلى، وأحمد: ٥/ ١٨٣ عن محمد بن جعفر به، وصححه ابن حزم في المحلِّي : ٤٠٠/٤، وقال : "ليس في هٰذا بيان جلي بأنها الظهر" . اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

(لعِنیءمراورمغرب،دن کی)۔

وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ وقال: إِنَّ قَبْلَهَا اور فجر، رات كي) اور اس كے بعد بھي وونمازين بين صلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَين.

المعتلات التوطیح: بیتوجید حضرت زیدین ثابت والنهٔ کا اینااجتهاد ہے که اس سے نماز ظهر مراد ہے۔ دیگر سمج احادیث سے نماز عصر ثابت ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ احادیث ان کے علم میں نہ ہوں۔

> ٤١٢ - حَدَّثنا الحسن بن الرَّبيع: حدثني ابنُ المُبَارَكِ عن مَعْمَرِ، عن ابن طَاوُسٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من أَدركَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قبلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فقَدْ أَدْرَكَ، ومَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ

٣١٢ - حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹنڈ کا بیان ہے کہ رسول اللہ تَلَيْمُ نِ فرمایا: "جس نے سورج غروب ہونے سے بہلے عصر کی ایک رکعت یالی اس نے نماز یالی۔ اورجس نے سورج طلوع ہونے ہے پہلے فجر کی ایک رکعت یالی' اس نے نماز یا لی۔''

سلك فواكد ومسائل: ﴿ مَدُكُوره بالا حديث صاحب عذر كے ليے ہے مثلاً جب كوئى سوتاره كيا ہو يا بھول كيا ہواور

بالکل آخروقت میں حا گا ہویا آخروقت میں نمازیاد آئی ہوتواس کے لیے یہی وقت ہے۔گر جوبغیر کسی عذر کے تاخیر کرے تواس کے لیے انتہائی مکروہ ہے جیسے کہ درج ذیل حدیث میں آ رہا ہے۔ نماز عصر کے دقت کے سلیلے میں امام نووی برط کادرج ذیل بیان جوانہوں نے شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے بہت اہم ہے: "ہمارے اصحاب (شوافع) کہتے ہیں کہ نمازعصر کے پانچ وقت ہیں:(1) وقت فضیلت(2) وقت اختیار (3) وقت جواز بلا کراہت(4) وقت جواز بالکراہت(5) وقت عذر۔ وقت فضیلت اس کا اوّل وقت ہے اور وقت اختیار ہر چیز کا سایہ دومثل ہونے تک ہے اور وقت جواز سورج زرد ہونے تک ہےاور وقت جواز مکر وہ سورج غروب ہونے تک ہےاور وقت عذر، ظہر کا وقت ہے لیعنی جب کوئی صخص سفریا بارش وغیرہ کے عذر کی بنا پرظہرا ورعصر کوجمع کر لے۔اور جب سورج غروب ہوجائے تو بینماز قضاہوگی۔''انتھیٰ

 ٤١٣ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن ٣١٣ -- جناب علاء بن عبدالرحن بيان كرتے ہيں كه الْعَلَاء بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّهُ قال: دَخَلْنَا عَلَى ہم نماز ظہر کے بعد حضرت انس ڈاٹؤ کے ہاں گئے' تو وہ

٤١٧ــ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب من أدرك ركعةً من الصلوة فقد أدرك تلك الصلوة، ح:٢٥٥(١٦٥) عن الحسن بن الربيع به .

١٣ ـ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، ح: ٦٢٢ من حديث العلاء بن

352 ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا ثَانُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ».

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ اوقات نماز كاحكام ومسائل

أَنسِ بِنِ مَالِكٍ بَعْدَالظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فقال سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: النَّمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُم حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لِلا يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فيها إِلَّا

اُٹھ کرنماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز عصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا: میں نے رسول اللہ مُلِیَّم کو سنا ہے، فرماتے تھے: '' یہ منافقوں کی نماز ہے 'یہ منافقوں کی نماز ہے' یہ منافقوں کی نماز ہے کہ ان میں سے ایک بیٹھار ہتا ہے حتی کہ جب سورج زروہ وجاتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے او پر ہوتا ہے' تو اُٹھ کر چار ٹھونگیں مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ يرمديثُ كويا پيل حديث كی شرح ہے كداگر كسى سے عذر شرعی كی بنا پرتا خير ہوئی ہواوراس نے سورج غروب ہونے ہے پہلے پہلے ایک رکعت پالی ہوتو اس نے گویا وقت میں نماز پالی اور بداللہ تعالی كی اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ اور اگر بغیر عذر کے تاخیر کرے تو یہ منافقت كی علامت ہے۔ ﴿ ''سورج كا شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہونا'' کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ علامہ نو و كی برائے: لکھتے ہیں:'' کہا جاتا ہے كہ یہ حقیقت ہے اور سورج کے طلوع و غروب کے وقت شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور الیے لگتا ہے گویا سورج اس کے سرکے درمیان سے نگل رہا ہے یا غروب ہورہا ہے۔ اور سورج کے پیاری بھی ان اوقات میں اس کے سامنے بحدہ رہوتے ہیں تو یہ بحقا ہے کہ اسے ہی بحدہ کیا جا رہا ہے۔ اور سی بھی کہا جاتا ہے کہ' دوسینگوں'' سے مراد بجاز آشیطان کا بلند ہونا اور شیطانی قوتوں کا غلبہ ہے اور کھار طلوع وغروب کے اوقات میں سورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔...۔''انتھیٰ دور اللّٰہ اعلی ہی اسورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔..۔''انتھیٰ دور اللّٰہ اعلی ہی اسورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔..۔''انتھیٰ دور اللّٰہ اعلی ہی اور اللّٰہ اعلی ہی اس سورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔..۔''انتھیٰ دور اللّٰہ اعلی ہی اسورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔۔۔'' انتھیٰ دور اللّٰہ اعلی ہی اس سورج کو بعدہ کرتے ہیں بنا نا جا ہے۔۔

٤١٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن مَالِكِ، عن نَافِع ، عن ابنِ عُمَر؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الَّذِي تَفُونُهُ صلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمالَهُ».

۱۹۲۷ - حضرت ابن عمر والشهاسة روایت ہے که رسول الله طاقی نظر مایا: '' جس کی نماز عصر فوت ہو جائے' تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔'' امام ابو داود وطافہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے



<sup>£1</sup>**3 ــ تخريج**: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب إثم من فاتته العصر، ح:٥٥٢، ومسلم، المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ح:٦٢٦ من حديث مالك به، وهو في الموطإ (يحيى):١/ ١١، ١٢، (والقعنبي، ص:٣٧).

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

قال أَبُو دَاوُدَ: وقال عُبَيْدُالله بنُ حدیث کے لفظ 1وُ تِرَ ) کو 1 أَتِرَ ) ہمزہ کے ساتھ بیان عُمَرَ: ﴿أُتِرَ ﴾ وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فيه، کیا اورایوب کے تلامٰدہ میں (اس لفظ کے بارے میں ) اختلاف ہے (لیعنی کوئی واؤ سے بیان کرتا ہے اور کوئی وقال الزُّهْرِيُّ: عن سَالِم، عن أَبِيهِ عن ہمزہ ہے۔معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔) اور زہری نے النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قال: «وُتِرَ».

سالمعن ابيةن النبي مُنْقِعُ ہے [وُ يَرَ ] بيان كياہے۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ لفظ [وُتِرَا كا ماخذ "وتر" (واؤكى زبر كے ساتھ ) ہوتو معنى ہيں " نقص" اوراس كا مابعد منصوب یا مرفوع دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے اوراگر "و تر" (واؤ کی زیر کے ساتھ ) سمجھا جائے تو''جرم اور تعدی'' کے معنی میں بھی آتا ہے۔(النہابیابن اثیر) امام خطابی نے کہا ہے[وُ تِسَ کے معنی ہیں' کم کر دیا گیا یا چھین لیا گیا' پس و چخص بغیرانل اور مال کے تنہارہ گیا'اس لیےالیک مسلمان کونمازعصر کوفوت کرنے سے اسی طرح بیٹا جا ہے جیسے وہ گھر والوں ہے اور مال کے فوت ہونے ہے ڈرتا ہے۔ ﴿ امام ترندی اِئْكُ نِهِ اس حدیث کو "باب ماجاء فی السهو عن وقت صلاة العصر" كوزيل مين درج فرماياب ـ اس سان كى مراديب كدانسان عمركى نماز میں بھول کربھی تاخیر کرے تو بے حدو شارگھا ئے اور خسارے میں ہے ' کجابیہ کہ عمداً تغافل کا شکار ہو۔

٤١٥- حَدَّثَنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ قال: قال أَبُو عَمْرِو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ: وَذَلِكَ أَنْ تُرَى مَا عَلَى چزیں دھوپ کے باعث زر دنظر آنے لگیں۔ الْأَرضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

(المعجم ٦) - باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ (التحفة ٦)

٤١٦ - حَدَّثَنا دَاوُدُ بنُ شَبِيبٍ: حدثنا حَمَّادٌ عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ، ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

۵۱۲ – ابوعمر ولیعنی اوزاعی نے بہان کیا کہنمازعصر فوت ہونے ہے مراد اتنی تاخیر ہے کہ زمین پر بڑی

َ باب: ٢-نمازِ مغرب كا وفت

١١٦- جناب ثابت بناني نے حضرت انس بن ما لک جائٹڑ ہے روایت کیاوہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب كى نماز نبى نَاقِمُ ك ساتھ برھتے تھے پھر تير چينكے تو ہم میں ہے ایک اس کے گرنے کی جگہ کود کھے رہاہوتا تھا۔

ﷺ فاکدہ: یعنی غروب کے بعد فوراً ہی نماز پڑھ کی جاتی تھی کہ نماز سے فراغت کے بعد فضامیں اس قدرروشنی باقی ہوتی تھی کہ کمان سے پھینا گیا تیرائے گرنے کی جگہ پرنظر آتا تھا۔

 ١٥٤ـ تخريج: [ضعيف] \* الوليد بن مسلم مدلس، كان يدلس تدليس التسوية، ولم أجد تصريح سماعه. ١٦٦ ٤ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، ح: ٣٣٨ من حديث حماد بن سلمة به . ٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ اوقات نماز كاحكام ومسائل

نُ عَلِيٍّ عن ۱۹۱۷ - حضرت سلمه بن اکوع التظامیان کرتے ہیں که زید بنِ أبي نبی تالیظ سورج غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے پی قال: کَانَ لِعنی جب اس کی تکیہ عائب ہوجاتی تھی۔ مَا اَمَا اَدَا مَا اُنْ اِلْمَا الْمَا الْمَا اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَالْمَا اللّٰمَا اللّٰمِي اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمِيْمِ اللّٰمِلْمَا اللّٰمَالَّٰمِ اللّٰمَا الْمَا الْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلَى الْمَا الْمُعْلَى الْمَا الْمَا الْمُعْلِمَا اللّٰمِ الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللّٰمِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلَمِ اللّٰمِ الْمَالِمُ اللّٰمِ الْمَالِمُ اللّٰمِلْمَا اللّٰمِ الْمَالِمُ اللّٰمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمِلْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِلْمِلْمُ الْمَالِمُ

21۷ - حَدَّثَنا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ عِن صَفْوَانَ بِنِ عِيسَى، عِن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عِن سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّمْذِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

علا أرد: سورج كي تكيكا افق بين عائب موجانا بي " خروب " موتا ہے۔ اس كے بعد احتياط كو كي معنى نہيں۔

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ السَّحَاقَ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ السَّحَاقَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بِنُ أَبِي حَبيبٍ عِن مَرْثَدِ بِنِ عَبْدِ الله قال : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيّوبَ غَادِيًا وَعُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ يَوْمَئَذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَّرَ المَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيّوب فقال : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَاعُقْبَةُ؟ فقال : شُغِلْنَا. قال : أَمَا سَمِعْتَ رسولَ الله عَلَى يقولُ : «لا تَزَالُ أُمّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قال : عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى اللهَ عَلَى الْفَعْرِبَ إِلَى اللهَ عَلَى الْفَعْرِبَ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۸۱۲۹- جناب یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبدالله ی دوایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ابوب والتی ایوب والتی ایوب والتی ایوب والتی ایوب والتی ایک انتریف لائے۔ وہ سفر جہاد میں تتے اور حضرت عقبہ بن عامر والتی ان دنوں مصر کے حاکم تتے۔ تو (جناب عقبہ نے) نماز مغرب میں کچھ تا خیر کر دی۔ حضرت ابوابوب کھڑے ہوئے اور کہا: اے عقبہ! یہ کہا کہ ہم کام میں تتے۔ کہا: کیا آپ نے نہیں سنا رسول اللہ بھی کام میں تتے۔ کہا: کیا آپ نے نہیں سنا رسول اللہ بھی کے فرمایا ہے: ''میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی۔' یا فرمایا: ''فطرت پر رہے گی۔' یا فرمایا: ''فطرت پر رہے گی۔' یا فرمایا: ''فطرت پر ستا کہ مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے لگا آئیں۔''

فوائدومسائل: ﴿ صحابہ کرام اُنَائِمُ کونماز کے معاطع میں ذرای ستی بھی از حدنا گوارگزرتی تھی اوروہ اس سلط میں اس سلط میں از حدنا گوارگزرتی تھی اوروہ اس سلط میں ایس تقید اسے بھی باز ندآتے تھے اوروہ حکام بھی الی تقید کوخندہ بیشانی سے قبول کرتے تھے۔ ﴿ نمازکو بروقت اواکرنا بالحضوص مغرب کی ۔۔۔۔۔امت کے فطرت اور خیر پر ہونے کی علامت ہے اور اس میں ناخیراس کے برعکس کی۔ ﴿ اگر کوئی عذر ہوتو مغرب کا وقت غروب شفق (سرخی) سے پہلے تک باتی رہتا ہے۔

٤١٧ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب وقت المغرب، ح: ٥٦١، ومسلم، المساجد، باب بيان أن وقت المغرب عند غروب الشمس، ح: ٦٣٦ من حديث يزيد بن أبي عبيد به.

۱۸ ـ تخریج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١٤٧/٤ من حدیث محمد بن إسحاق بن یسار به، وصححه ابن خزیمة، ح: ٣٣٩، والحاكم على شرط مسلم: ١٩٠/،١٩١، ووافقه الذهبي.



اوقات بنماز کے احکام ومسائل

## ٢-كتاب الصلاة ....

## باب: ۷-نمازعشاء کاوقت

(المعجم ۷) - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (التحفة ۷)

۱۹۹ - حصرت نعمان بن بشر جائش سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں سب لوگوں سے بڑھ کراس نماز لینی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں۔ رسول الله ظافیراسے تیسری رات کا جاندڑو ہے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ 219 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ عِن أَبِي بِشْرٍ، عِن بَشِيرِ بِن ثَابِتٍ، عِن جَشِيرِ بِن ثَابِتٍ، عِن حَبِيب بِنِ سَالِم، عِن النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قال: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصْلِعَهَا لِسُقُوطِ الْقَمَر لِثَالِئَةٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ نعمت علم كِ اظهار كِ لِي بعض اوقات بيا نداز اختيار كرنا مباح ہے كه ' ميں سب سے بڑھ كر جانتا ہوں '' اور بياسلوب سامعين كے ليے مؤثر بھى ہوتا ہے اور ممكن ہے كہ حضرت نعمان وائتُون نے بيہ بات ان ونوں ميں كى ہو جب صحابہ وائتُری كی غالب تعداد موجود ندر ہى ہو۔ ﴿ تيسرى رات كے جاند وُوب كا وقت قطى طور پر منضبط نہيں ہے۔ بيغروب آفتاب كے بعد تقريباً سوادو گھنٹے سے لئر دُھائى تين گھنٹے تک ہوتا ہے۔

356

ورہ - حضرت عبداللہ بن عمر التخاہ اللہ اللہ بن عمر التخاہ اللہ بن عمر التخاہ اللہ بن عمر التخاہ اللہ بن اللہ بن اللہ بنائی کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ بنائی کا انتظار کرتے رہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ۔ نہ معلوم آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے سے یا کوئی اور بات تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو فر مایا:
"کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر ساتا۔" پھر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اس وقت پڑھا تا۔" پھر آپ نے مؤذن کو تھی دیا تو اس نے اقامت کہی۔

خَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن الْحَكَمِ، عن نَافِع، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رسولَ الله ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلُهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فقال حِينَ خَرَجَ: شَغَلُهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فقال حِينَ خَرَجَ: شَغَلُهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فقال حِينَ خَرَجَ: عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّاةً، لَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ أَمَرَ المُؤذِنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ.

٤١٩ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النرمذي، الصلوة، باب ماجاء في وقت صلاة العشاء الآخرة،
 ح: ١٦٥، والنسائي، ح: ٥٣٠ من حديث أبي عوانة به.

٤٢- تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح: ١٣٩ من حديث جرير به.

٧- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ اوقات نماز كادكام وماكل

ا کہ ہے: انظار کرانے کا مقصدیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیلوگ عبادت کے''انظار کا ثواب' حاصل کرلیں اوران کوتا خیر کی فضیلت بھی بتادی جائے۔ بہر حال اس سے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کی فضیلت کا اثبات ہوتا ہے۔

الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنا أَبِي: حَدَّثَنا حَرِيزٌ عن الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنا أَبِي: حَدَّثَنا حَرِيزٌ عن رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ، عن عَاصِمِ بن حُمَيْدٍ رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ، عن عَاصِمِ بن حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ يقولُ: أَبْقَيْنَا النَّبِيُّ فِي صلَاةِ الْعَتَمَةِ فَتَأَخَّر حَتَّى ظَنَّ الظَّانُ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يقولُ: صَلَّى، فإنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ فِقالُوا لهُ كما قالُوا، فقال: «أَعْتِمُوا يَهَذِهِ الصَّلَةِ الْمُعَلَمُ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَم، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُم».

الالا - جناب عاصم بن مُميدسكُونی سے روایت ہے انہوں نے حضرت معاذبن جبل والنظر سے سنا وہ بیان کرتے ہے کہ (ایک بار) ہم نبی ٹاٹیا کا نمازعشاء کے لیے انتظار کرتے رہے گر آپ نے تاخیر کر دی حتی کہ بعض نے یہ بھی گمان کیا کہ شاید آپ نبیں آئیں گاور کچھ کہنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھ کی ہے۔ بہر حال ہم اس حالت میں تھے کہ آپ تشریف لے آئے تو اصحاب کرام ڈولئی نے آپ سے وہی پچھ کہا جو پہلے کہدر ہے سے وہی پچھ کہا جو پہلے کہدر ہے سے وہی پچھ کہا جو پہلے کہدر ہے سے قبی اس نماز کوخوب اندھرے میں کرام ڈولئی ہے اور تم سے بہلے کئی امت نے بیناز بیٹھو، بلاشبہ تہمیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیات دی گئی ہے اور تم سے پہلے کئی امت نے بیناز نہیں بڑھی ہے۔ "

فوائدومسائل: ﴿ گذشته حدیث امامت جرئیل (حدیث نمبر: ۴۹۳) میں گزرا ہے کہ 'نیآ پ ہے پہلے انبیاء کا وقت ہے 'اوراس حدیث میں آیا ہے کہ' تم ہے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی۔ 'تو ان دونوں میں تطبیق بیہ کہ سابقہ انبیائے کرام بیٹھ کی نمازوں کے اوقات میں اس طرح کی وسعت ہوا کرتی تھی اوران اوقات کے اول و آخر ہوا کرتے تھے بایہ کہ وہ لاگہ اعلم) و آخر ہوا کرتے تھے بایہ کہ وہ لاگہ اعلم) و آخر ہوا کرتے تھے بایہ کہ دوہ لوگ آئی تا خیر ہے نہ پڑھتے تھے جیسے کہ اس روز آپ نے پڑھائی۔ (والله اعلم) کی نماز چھوڑ نا ہرگز و ناہرگز جا کرنیوں ہے۔ ﴿ وَ مِن وَشَرِیعت کی اصل غرض و غایت الله تعالیٰ کا تقرب اور حصول اجر ہے۔ رسول الله طاقیہ کہ جا کہ دوہ ایک الله علیہ نمایاں ہے اور حالیہ طاقیہ کہ کی اس کے حریص بن گئے تھے لہٰذا دا عی حضرات کو چا ہے کہ این وغر میں بہت نمایاں ہے اور حما ہر کرام بھائی بھی اس کے حریص بن گئے تھے لہٰذا دا عی حضرات کو چا ہے کہ این وغوت میں اس کی بہلوکوزیا دہ ہے زیادہ اجا کر کیا کریں۔ (والله الموفق)

٤٢٢ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ ٢٢٢ - حضرت ابوسعيد خدري والثياس روايت ب

357

٢١٤ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٣٧ من حديث حريز بن عثمان به .

**٤٢٢\_ تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، المواقبت، باب آخر وقت العشاء، ح: ٥٣٩، وابن ماجه، ح: ١٩٣ من حديث داود بن أبي هند به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٤٥.

٢-كتاب الصلاة ...

الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ عن أَبِي نَضْرَةَ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: صَلَّيْنَا مَعَ رسول الله ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْر اللَّيْل، فقال: «خُذُوا مَقَاعِدَكُم»، فأَخَذُنَا مَقَاعِدَنَا، فقال: «إنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُم لَمْ تَزَالُوا في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضُعْفُ الضَّعِيف، وَسُقْمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ».

> (المعجم ٨) - باب وَقْتِ الصُّبْح (التحفة ٨)

٤٢٣ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائشةَ؛ أَنَّهَا قالت: إِنْ كَانَ رسولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

نمازیرٔ هناچا ہی مگر (اس روز) آپ تشریف نہ لائے حتی كة تقريباً آدهي رات كزرگئي-(آخرجب آب آ ك) تو فرمایا: ''اینی اینی جگهول پر بیٹے رہو۔'' تو ہم اینی این جگہوں پر بیٹے رہے۔آپ نے فرمایا:''لوگوں نے نماز یڑھ کی اوراینے اینے بستر ول میں جاسوئے ہیں کیکن تم جس وقت ہے انتظار کر رہے ہونماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیاروں کی بیاری کا خیال نہ ہوتا تومیںاس نماز کوآ دھی رات تک مؤخر کرتا۔''

## باب: ٨-نماز فجر كاوقت

كە (ايك بار) ہم نے رسول الله تَالِيُّا كے ساتھ عشاء كى

اوقات ِنماز کے احکام ومسائل

٣٢٣ - ام المونين عائشه رافع سے روايت بے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیا فجر کی نماز پڑھتے (اور اس کے بعد ) عورتیں اپنی حادروں میں کیٹی کوشتیں تو اندهیرے کے باعث پیجانی نہ جاتی تھیں۔

🌋 فوا كدومساكل: ۞اس حديث ہے معلوم ہوا كەرسول الله ظافِيّاً اس حد تك اول وقت ميں نماز ادافر ماتے تھے كە بعدازنماز بھی اندھیرا باقی ہوتا تھااور دور ہے معلوم نہ ہوتا تھا کہ کوئی عورت آ جار ہی ہے یا مرد؟ ورنہ بردہ دار خاتون کے پیچانے جانے کے کوئی معنی نہیں۔ ﴿ خلافت راشدہ کے دور میں بھی اصحاب کرام ڈاٹٹھ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز ''غَلَسْ" کینی اندهیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ ﴿ عورتوں کو بھی نماز کے لیے مساجد میں حاضر ہونے کی اجازت

٤٢٣\_تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ح: ٨٦٧، ومسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . . . الخ، ح: ٦٤٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيي):١/ ٥ (والقعنبي، ص: ٢٨، ٢٩).

### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ اوقات نماز كـ احكام وسائل

ہے اوروہ اندھیرے کے اوقات میں بھی نماز کے لیے آسکتی ہیں گمران پر فرض ہے کہ شرعی آ داب کے تحت اجازت لے کر آ کیس باپردہ ہوکرنگلیں۔خوشبولگا کراور آ واز دارزیور پائن کرنی آ کیں۔

278 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِن ابنِ عَجْلَانَ، عِن عَاصِمِ ابنِ عُجْلَانَ، عِن عَاصِمِ ابنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ، عِن مَحمُودِ ابنِ غَيرِ خَدِيجٍ قال: قال ابنِ لَبيدٍ، عِن رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَصْبِحُوا بَالصَّبْحِ فَإِنَّهُ رسولُ الله ﷺ: «أَصْبِحُوا بَالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْوِيكُم أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْوِي».

توضیح: کچھوگ اس مدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ''سفیدی اور روثی ہونے پر فجر کی نماز پڑھا کرو۔'' مگریہ صحیح نہیں ہے' کیونکہ رسول اللہ کافیزا اور آپ کے بعد خیر القرون میں صحابہ کرام خالئہ کا معمول ثابت ہے کہ وہ سب فجر کی نماز [غَلَسْ] یعنی سج کے اندھیر ہے ہی میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت معاویہ خالئہ پڑھی کے اندھیر ہوئے تھے۔ نیز لغوی طور پر [اَصْبَحَ الرِّحُلُ] کا معنی ہے [دَحَوَلُ فی الصَّبْح] اندھیر ہوئے تھے۔ نیز لغوی طور پر [اَصْبَحَ الرِّحُلُ] کا معنی ہے [دَحَولُ فی الصَّبْح] دوقت میں داخل ہوا۔'' یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ارشاد کا لہی منظریہ ہے کہ شاید بچھولوگ بہت زیادہ جلدی کرتے ہوئے قبل از وقت نماز پڑھ لیتے تھے تو اس تھم سے ان کی اصلاح فرمائی گئی۔اور اس مفہوم کی دوسری روایت کرتے ہوئے اللہ شخص کے اللہ ارشاد چا ندفی را توں سے متعلق ہے کیونکہ ان را توں میں شنج صادق کے نمایاں ہونے میں قدر سے اشتباہ سا ہوتا ہے۔اور علام مطحاوی نے بیکہا ہے کہ اس سے مراد ہے''فجرکی نماز میں قراءت اتنی طویل کرو کہ فضا سفید ہوجائے۔'' بہر حال افضل یہی ہے کہ فرصادق کے بعد جلد ہی اسے ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس کا وقت طلوع آ قاب سے پہلے تک رہتا ہے۔ (عون المعبود۔حطابی)

ہاب:۹-نمازوں (کے وقت) کی پابندی کا بیان

(المعجم ٩) - باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ (التحفة ٩)

۴۲۵ - جناب عبدالله بن صنابحی سے روایت ہے

٤٢٥- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ حَرْبٍ



٤٢٤ - تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الصلوة، باب وقت صلوة الفجر، ح: ٢٧٦، والنسائي، ح: ٥٤٩ من حديث محمد بن عجلان به، وصرح بالسماع وتابعه محمد بن إسحاق عند الترمذي، ح: ١٥٤، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، ح: ٢٦٣.

٤٢٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/١٧ من حديث محمد بن مطرف به \* وقع في نسخ أبي داود ◄

اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

انہوں نے کہا کہ ابوجمہ (انصاری صحابی) کا خیال ہے کہ وتر واجب ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت ڈٹاٹٹونے (سنا تو) کہا: ابوجمہ نے فلط کہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ٹٹاٹٹو ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے: "پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں' جوان کا وضوعمہ ہنائے اور انہیں ان کے اوقات پر ادا کرے، ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھ' تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا دعدہ ہے خشوع کامل رکھ' تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا دعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ اور جو بیہ نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے آگر جا ہے تو معان کردے اور اگر جا ہے تو عذا ہوں دے۔'

الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يعْنِي ابنَ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ مُطَرِّفٍ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن عَبْدِ الله بنِ الصُّتَابِحِيِّ قال: زَعَمَ أَبُو مُحمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فقال عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله أَبُو مُحمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله عَرْوَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لَلهُ عَلَى الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَوَ فَلَى الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَى الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَقْدًا لَهُ الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَهُ الله عَهْدًا أَنْ يَعْفِرَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَقْدًا لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَقَرَ لَهُ ، وَالْ الله عَهْدًى .

فوائدومسائل: ﴿ (ابومر) محانی ہیں۔ ان کے نام کی تعیین میں اختلاف ہے۔ مسعود بن اوس بین زید بن اصر م
یامسعود بن زید بن سبیع یا قیس بن عامرخولانی یامسعود بن بزید یاسعد بن اوس یا قیس بن عباید وغیرہ گئی نام بیان ہوئے
ہیں۔ (الإصابة لابن حسو) ﴿ حفرت عبادہ ڈاٹٹو کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ' وتر پانچ نمازوں کی طرح فرض
اور واجب نہیں ہے۔ '' مگر مسنون ومؤکد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جیسے ثابت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو سفر میں بھی
وتر نہ چھوڑا کرتے ہے۔ ﴿ کامل ومقبول نماز کے لیے تمام سنن وواجبات کوجانا اور ان پڑمل کرنا چاہیے یعنی مسنون
کامل وضو مشروع افضل وقت ، اعتدال ارکان اور حضور قلب وغیرہ ۔ ﴿ اللّٰہ کے وعد ے جواس کی شریعت میں بیان
کیے گئے ہیں اعمال حسنہ بی پرموقوف ہیں۔ ﴿ ان کے بغیر بھی اللّٰہ ہے جائے معاف فرمادے یا عذاب وے اسے
کوئنیس پوچھ سکتا۔ ﴿ لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ ﴾ (الانبیاء : ۲۳)

١٢٦- قاسم بن غنام ايني ايك مال سے بيان

٤٢٦ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الله

▶" عبدالله بن الصنابحي" وهو خطأ والصواب أبوعبدالله الصنابحي وهو عبدالرحمٰن بن عسيلة .

<sup>277</sup> تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل، ح: ١٧٠ من حديث عبدالله بن عمر العمري به، وقال فيه "وليس هو بالقوي عند أهل الحديث"، وللحديث طريق صحيح عند ابن خزيمة ، ح: ٣٢٧، وابن حبان، ح: ٢٨٠، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٨٩،١٨٩، ووافقه الذهبي، وبه صح الحديث.

#### www.sirat-e-mustageem.com

٢- كتاب المصلاة .................. اوقات نماز كـ احكام ومسائل

الْخُزَاعِيُّ وعَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً قالا: كرتے بین وه صرت ام فروه الله عَلَيْ الله الله عَدْ الله بنُ عُمَرَ عن القَاسِم بنِ وه مَهِي بين كدرسول الله عَلَيْ السوال كيا كيا المال عَنَام، عن بَعْضِ أُمَّهَا تِهِ، عن أُمَّ فَرْوَةً مِين سَكون سائمل أفضل هـ؟ آپ نے فرمایا: "نماز، قالت: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْ: أَيُّ الأَعْمَالِ اول وقت مِين اواكرنائ، قال: «الصَّلَاةُ في أَوَّل وَقْتِهَا».

قال الْخُزَاعِيُّ في حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ له يُقَالُ لَها أُمُّ فَرُوةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ مُئِلَ. ﴿ اللهِ اللهِ عَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

خزائی نے اپنی روایت میں کہا (کہ قاسم بن غنام نے) اپنی پھویھی ہے روایت کیا جس کا نام ام فروہ تھا اوراس نے نبی تالقیا ہے بیعت کی تھی۔ (فرماتی ہیں کہ) نبی تالقیا ہے سوال کیا گیا۔ (پیٹرزائی کی روایت ہے جبکہ عبداللہ بن مسلمہ نے "بغضِ اُمَّهَا تِهِ" کا لفظ روایت کیاہے)۔

🏄 فائده: حفزت ام فروه على حفزت ابو بكرصديق والنواكي پدري بهن اوراضعت بن قيس كي زوجيت ين تحس

خَالِدٌ عن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عن أَبِي خَالِدٌ عن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عن أَبِي خَرْبِ بنِ أَبِي الأُسْوَدِ، عن عَبْدِ الله بنِ خَرْب بنِ أَبِي الأُسْوَدِ، عن عَبْدِ الله بنِ فَضَالَةً، عن أَبِيهِ قال: عَلَّمني رسولُ الله وَضَالَةً، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمني: "وَحَافِظُ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ». قال: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتُ لِي فيها أَشْعَالُ فَمُونِي بِأَمْرٍ جَامِع سَاعَاتُ لِي فيها أَشْعَالُ فَمُونِي بِأَمْرٍ جَامِع إِذًا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْرًأ عَنِي. فقال: "حَافِظُ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» – وَمَا كَانَتْ مِنْ لُعَتِنَا –

۳۲۸ - جناب عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے راوی بیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تائیل نے جھے سکھایا اور جو سکھایا ان جی بیت ہیں تھی تھی: '' پائی نماز وں کی پابندی کرنا۔'' میں نے عرض کیا کہ جھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں تو آپ جھے کوئی جامع بات ارشاد فرما کیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے۔ آپ نے فرمایا: ''عرضریْن کی پابندی کرنا۔'' اور پدافظ ہماری زبان میں مستعمل نہ تھا۔ میں نے کہا کہ ''عَصْریْن '' سے کیا مراو ہے؟ آپ نے فرمایا: ''صورج کے طلوع اور غروب



٤٢٨ ـ تخريج: [إسناده صحيح] وصححه ابن حبان، ح: ٢٨٢، والحاكم: ١٠/٢، ٣/ ٢٢٨، ووافقه الذهبي، والحديث محمول على الجماعة لا على تركها أصلاً، والحديث محمول على الجماعة لا على تركها أصلاً، فإنه مهم، وللحديث لون آخر عند أحمد: ٤/ ٣٤٤، وهذا لا يضر والحمد لله.

<sup>🛈</sup> حديث (427) مني (362) برملاحظ فرما كير.

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فقال: «صلاةٌ قَبْلَ مونے سے پہلے کی نمازیں۔'' طُلوع الشَّمْسِ وَصلاةٌ قَبْلَ غُروبِهَا».

توضیح: کام والے کومیج اور عصر کی نمازوں کی پابندی کافی ہؤ کس طرح سیح ہوسکتا ہے؟ شیخ ولی الدین عراقی نے کھا ہے کہ اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ دراصل نبی علیات کا فرمان: 'نمازوں کے اول اوقات سے متعلق تھا۔' تواس نے معذرت کی کہ میں پانچوں نمازیں اوّل وقت میں نہیں پڑھ سکتا۔ تب آپ نے ان دونمازوں کے اوقات کی بالخصوص تاکیوفرمائی۔ (والله اعلم بالصواب) مام ابوداود راشتہ کا اس صدیث کواس باب میں بیان کرنااس کا مؤید ہے۔

عن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عِن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عُمَارَةَ بِنِ رُوَيْبَةَ، عِن أَبِيهِ قال: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فقال: أَخْبِرْنِي سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فقال: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رسولِ الله عَلَى قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَى قول: "لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَى قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ». قال: آنت سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قال: نَعَمْ كلَّ ذَلِكَ يقولُ: سَمِعَتْهُ مَنْهُ؟ ثَلَاثَ مَرْعَاتُ فَلْمِي . فقال الرَّجُلُ: وَأَنَا مَنْهِ يَقَوْلُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَلَى فَلِكَ يقولُ: سَمِعَتْهُ مَنْهُ؟ فَلْانَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فقال الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ سَمِعْتُهُ يَعْقِلُ يقولُ ذَلك. ﴿ لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والد البوبكر بن عُمارہ بن رُویبہ اپنے والد البر البرہ کی کی خص نے ان البرہ کی کی خص نے ان سے کہا کہ آپ نے در سول اللہ تَالِیا ہے جو پچھ سنا ہے اس میں ہے بچھ جھے بھی بیان فرمائے۔ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تَالِیا کوسنا آپ فرمائے تھے: در وزخ میں نہیں جائے گا وہ آ دی جس نے سوری طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی ممازیں پڑھیں۔'' کہا کیا ہے آپ نے ان سے خود سنا ہے؟ تمین بار کہا۔ جواب دیا کہ ہاں! اور ہر بار کہتے کہ میں نے اسے ای کو کو کے اس سے اور میرے دل میں نے اسے ایور کھا ہے۔ تو اس آ دی نے کہا: میں نے بھی آپ تائیل کو بھی فرمائے ہوئے سنا ہے اور میرے دل آپ تائیل کو بھی فرمائے ہوئے سنا ہے۔

کے فاکدہ:اس صدیث میں نماز فخراور عصر کی خاص اہمیت کا بیان ہے۔اور کہا جاسکتا ہے کہ جوان کی پابندی کرے گا دوباقی نمازوں کی بھی پابندی کرے گا یا ہے توفیق مل جائے گی۔

۱۳۰۰ - جناب سعید بن میتب نے کہا کہ حضرت ابو

٤٣٠ قال أَبُو سَعِيدِ بنُ الْأَعْرَابِيِّ:

٤٧٧ ــ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، ح: ٦٣٤ من حديث إسماعيل بن أبي خالدبه.

<sup>•</sup> ٤٣٠ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، ح: ١٤٠٣ من حديث بقية به، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد ضعيفة عند أحمد: ٤/ ٢٤٤، ◄ ﴿ المحافظة عليها من حديث يمال اللَّيُ كُل هـ - ﴿ المحديث المُلْ مَوْلَ مَال اللَّيُ كُل هـ - ﴿ المحديث المُلْ مَوْلَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ هـ - ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اوقات نماز کے احکام ومسائل ٧- كتاب الصلاة

قبادہ بن ربعی ڈاٹٹا نے ان کوخبر دی کہ رسول اللہ مُاٹٹا نے فرمایا: ''اللّٰهُ عز وجل کاارشاد ہے کہ میں نے تبہاری امت یر یانچ نمازیں فرض کی ہیں اورائے لیے بیعبد کیا ہے کہ جو مخص اس حال میں (میرے پاس) آیا کران کے اوقات کی محافظت و بابندی کرتار ہا' میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جوان کی محافظت نہ کرتا رہا اس کے لیے میرے ہاں کوئی عبداور وعدہ نہیں ہے۔'' حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بن يَزيدَ الرَّوَّاسُ - يُكُنِّي أَبَا أُسَامَةً - قال: حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح المِصْرِيُّ: حَدَّثَنا بَقِيَّةُ عن ضُبَارَةَ بنَ عَبْدِ الله بنِ أَبِي سُلَيْكِ الْأَلْهانِيِّ قال: أخبرني ابنُ نَافِع ِ عن ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ قال: قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : إنَّ أَبَا قَتَادَةَ بِنَ رَبْعِيِّ أَخْبَرَهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «قال الله عَزَّوَجَلَّ: إنَّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صِلُواتِ، وَعَهِدْتُ عِنْدي عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا

عَهْدَ لَهُ عِنْدِي» . ۞

🗯 فواكدومسائل: 🛈 اليي احاديث جن مين اليالفاظ آتے بين كه الله تعالى كاار شاد بـ "ان كو مديث قدى " کہتے ہیں۔قرآن مجیداور حدیث قدی میں فرق مہے کہ قرآن وحی متلؤ ہوتی ہے اور دوسری وحی غیر متلؤ لیعنی قرآن کی تلاوت کی حاتی ہےاور حدیث قدی بادیگرا حادیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔قر آن مجید کلام مجز ہےاورا حادیث اس یائے کی نہیں ہیں۔قرآن مجیدمتواتر ہےاوراحادیث سب اس درجہ کی نہیں ہیں۔ دیگر فرق اورمباحث' علوم القرآ ن'' کی کتب میں ملاحظہ ہوں۔﴿ نماز وں کےاوقات کی محافظت کے ساتھ ساتھ دیگر آ داب (طہارت ُخشوعُ اوراعتدال وغیرہ)سب ضروری ہیں۔ ﴿اللَّهُ عَزْ وَجَلِّ بِرِيكُو فَي واجب كرنے والانہيں ہے۔ اس نے محض اپنے فضل وكرم ہے بندوں کے لیے اس قتم کے وعدے اپنے اوپر لازم فرمائے ہیں اوروہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحْلِفُ الْمِيْعَاد ﴾ (آل عمران: ٩)

ے راوی بن وہ کہتے بن کہرسول الله طافیظ نے فرمایا: ٤٢٩ - قال ابنُ الأعْرابيِّ: حَدَّثَنَا مُحمدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الرَّوَّاسُ: حَدَّثَنَا

**₩** والدارمي: ١٢٢٩ وغيرهما .



٢٩٤ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الصغير: ٢/ ٥ من حديث أبي على الحنفي به \* أبان بن أبي عياش متروك، وقتادة مدلس كما تقدم، ح: ٢٩، وعنعن.

<sup>🛈</sup> پیعدیث اصل نسخه کی ترتیب کے مطابق یہاں لائی گئی ہے۔

اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة.

''پانچ چیزیں ہیں جس نے ان پرایمان کے ساتھ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوا'جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضور کوع' ہود اور اوقات سمیت حفاظت اور پابندی کی' رمضان کے روزے رکھ بیت اللہ کا جج کیا' اگر اس تک چینچنے کی استطاعت ہو زکو قدری خوشی کے ساتھ اور امانت اداکی۔'' لوگوں نے کہا: اے ابوالدرداء!''ادائیگی امانت' سے کیا مرادہے؟ کہا:شل جنابت۔ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُالله الْعَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُالله ابنُ عَبْدِ المَجِيدِ: أخبرنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ، كِلاهُما عن خُلَيْدِ الْعَصَرِيِّ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَمْسٌ مَنْ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَمْسٌ مَنْ حَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ عَلَى حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوتِهِنَ وَسُجُودِهِنَّ وَصُامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ وَمُوتِقِيقِنَ وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ الْمَاتِ الْمَعْلَى الزَّكَاةَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَعْلَى الزَّكَاةَ الْمُعْمَى الزَّكَاةَ الْمُعْلَى الزَّكَاةَ وَلَى الْمُتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى الْمَاتِكَةَ الْمُعْلَى الزَّكَاةَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ الْمَاتِ الْمُتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ الْعَلَى الْمَعْلَى الزَّكَاةَ الْمُتَطِيقِ اللهُ الْمُتَعْلَى الرَّولَةِ الْمُتَعْلَى الرَّعَلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَالَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمَلْعَلَى الْمُتَعْلَى الْمَلْعَلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(المعجم ١٠) - بَلَّبُّ: إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ (التحفة ١٠)

طَيَّبَةً بِهَا نَفْشُهُ، وَأَدَّى الأَمانَةَ». قالُوا: يَاأَيَا الدَّرْدَاءِ! وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَة؟ قال:

باب: ١٠- جب امام نماز كووقت سے مؤخر كرے۔

ملحوظہ: یہاں''ام' سے مرادشری حاکم یاس کامقرر کردہ نمائندہ ہے۔ نمازی اقامت اور امامت ان کے فرائض میں شامل ہے۔

٤٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ ١٣٦٠. وَيْدِ عن أَبِي عِمْرانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ، عن فَهَا كَرِمُحُ عَبْدِ الله بنِ الصَّامِتِ، عن أَبِي ذَرِّ قال: الله وقت تي قال لي رسولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ! كَيْفَ عَهُمُانُو قَالَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرِيهُ وَيَعْلَى الْحَيْلَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرِيعُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرِيعُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرِيعُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاقَ عَلَيْلَ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاءِ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْكِ أَمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاةِ وَلَا عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاءُ وَلَا عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُومِيتُونَ الصَّلَاءَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ا ۱۳۲۳ - حضرت ابو ذر دانش سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ تانش نے فرمایا: ''اے ابوذر! اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پرایسے حکام ہول گے جو نماز وں کو مار ڈالیس گے۔''یا بیر فرمایا:.....''ان میں تاخیر کریں گے۔''میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

**٣٦١\_ تخريج:** أخرجه مسلم، المساجد، باب كراهة تأخير الصلوة عن وقتها المختار . . . إلخ، ح: ٦٤٨ من حديث حماد بن زيد به .

<sup>🛈</sup> حدیث(430)سفی(362)برگذر چکل ہے۔

- أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؟» - قُلْتُ: آپ بجھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "تم نماز یَارسولَ الله! فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ كُواس كُونَتَ مِيں پڑھ لِيا كُرنا اور اگرتم اسے ان كَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ [فَصَلِّهَا] ساتھ پاؤتو ان كساتھ بھى پڑھ ليا كرنا اور يہ تيرے فإنَّهَا لَكَ نَا فِلَةٌ».

فوائد ومسائل: ﴿اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ فوائد وی ہے جوتا رہ کے محقلف ادوار میں دکام وقت پر ثابت ہو چک ہے اوراب حکام اور عوام سب ہی اس میں جتلا ہیں۔ [اللّا مَنْ رَحِمَ رَبّی] ﴿ نماز کو بِ وقت پر ثابت ہو چک ہواراب حکام اور عوام سب ہی اس میں جتلا ہیں۔ [اللّا مَنْ رَحِمَ رَبّی] ﴿ نماز کو بِ وقت کر کے پڑھنا''اس کی روح نکال ویے'' کے مترادف ہے' گویا سے مارڈ اللّا گیا ہواورالی نماز اللّہ کے ہاں کوئی وزن ہیں رکھتی۔ ﴿ الیّی سورت میں جب حاکم یا اہل مجد'' افضل اور مختار وقت' کے علاوہ میں نماز اواکرتے ہوں تو تنبیع سنت کو بھی اور مختار وقت میں اسلیے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ﴿ اگر انسان مجد میں یاان کی مجلس میں موجود ہوتو ان کے ساتھ لل کر بھی پڑھ لے تا کہ فقتہ نہ ہوا ور وحدت قائم رہے۔ ﴿ غیر معصیت کے امور میں حکام وقت کی اطاعت واجب ہے۔ ﴿ اس کی بیل نماز فرض ہوگی اور دوس کی اُس جہ اُس کیوں نہ پڑھی ہو۔ جائز ہے۔ ﴿ اس کیوں نہ پڑھی ہو۔

إبراهِيمَ دُحَيْمٌ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: اِبراهِيمَ دُحَيْمٌ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ: حدثني حَسَّانٌ يَعْنِي ابنَ عَطِيَّةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَلِ بنِ سَابِطٍ، عن عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ الْأُودِيِّ قال: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بن جَبَلِ الْيَمَنَ - رسولُ رَسُولِ عَلَيْنَا مُعَاذُ بن جَبَلِ الْيَمَنَ - رسولُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْنَا. - قال: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ، رَجُلٌ أَجَسُّ الصَّوْتِ. قال: فَالْفَجْرِ، رَجُلٌ أَجَسُّ الصَّوْتِ. قال: فَأَلْقِيتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى فَأَلْوَيْتُهُ بِالشَّامِ مَيْتًا، ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَى أَفْقَهِ لَنَاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ، فقال: قال لي رسولُ الله حَتَّى مَاتَ، فقال: قال لي رسولُ الله

۲۳۲۸ - جناب عمرو بن میمون اودی سے روایت بخوہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذبین جبل ولائلاہ مارے ہاں کین میں تشریف لائے۔ وہ رسول اللہ کائلاہ کا کھی کا طرف سے عامل بن کرآئے تھے۔ (عمرو) کہتے ہیں کہ نماز فجر میں میں میں نیس نے ان کی تکبیر سی ۔ وہ بھاری آ واز والے تھے۔ان کو جھے سے محبت ہوگئ تو میں نے انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑا حتی کہ شام میں انہیں (اپنے ہاتھوں سے) فن کیا۔ ان کے بعد میں نے لوگوں میں سب نے زیادہ نقیہ آ دمی پر نظر دوڑائی تو میں حضرت عبداللہ سے زیادہ نقیہ آ دمی پر نظر دوڑائی تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہ تا کی باس آگیا اور ان کے ساتھ رہا حتی کہوں بھو سے بیان کیا کہ رسول اللہ کاٹھا کے باس آگیا ہوں نے بھوسے بیان کیا کہ رسول اللہ کاٹھا کے جھے سے بیان کیا حال ہو



**٤٣٢\_ تخريج : [حسن]** أخرجه البيهقي : ٣/ ١٢٤ ، ١٢٥ من حديث أبي داود به، وصححه ابن حبان، ح : ٣٧٦.

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

گا جب تم پرایسے حکام مسلط ہوں گے جونمازوں کو بے وقت کر کے پڑھیں گے؟''میں نے کہا: آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں،اےاللہ کے رسول!اگر جھے ان حالات کا سامنا ہو؟ آپ نے فرمایا:''نماز کواپنے وقت پر پڑھ لیا کرنااوران کے ساتھ کی نماز کوفل سجھنا۔''

وَالِيَّةُ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُم أُمَراء يُصَلَّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِها؟» قُلْتُ: فمَا تَأْمُرُنِي إِذَا أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَارسولَ الله؟ قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِميقَاتِهَا واجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُمْحةً».

فائدہ: ندکورہ بالا دونوں حدیثوں میں رسول اللہ طافیۃ نے ایام فتنہ کی جوخاص اہم بات ذکر فر مائی وہ'' نماز کو بے

وقت کر کے پڑھنا ہے۔''سرے سے چھوڑ دینا تو اور زیادہ ظلم ہے۔ نبی علیہ نے حکام کے دیگرظلم وجور کوجن کا تعلق
مال و آبر و سے ہوسکتا ہے ذکر نہیں فر مایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے دین میں نماز کے
مقابلے میں کی اور چیز کی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو دین جی کی معرفت اور اس کے حقوق اواکر نے
کی توفیق عنایت فر مائے۔
کی توفیق عنایت فر مائے۔

366

١٣٣ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ قُدَامَةً بنِ اعْمَنَ : حَدَّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالِ بنِ يَسَافٍ، عن أَبِي المُثَنَّى، عن ابنِ أُخْتِ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ، عن عُبَادَةً ابنِ الصَّامِتِ، عن عُبَادَةً ابنِ الصَّامِتِ، عن عُبَادَةً ابنِ الصَّامِتِ؛ ح: وحدثنا مُحمَّدُ بنُ النِ الصَّامِتِ؛ ح: وحدثنا مُحمَّدُ بنُ النِ الصَّامِتِ؛ نَ أخبرنا وَكِيعٌ عن النَّيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ : أخبرنا وَكِيعٌ عن النَّيْمَانَ الْمَعْنَى، عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالِ النِ يَسَافِ، عن أبي المُثنَّى الْحِمْصِيِّ، ابنِ المُرَأةِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عن عَبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عن عَبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال : قال رسولُ عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، اللهُ عَلَيْكُم بَعْدِي أَمَراءُ تَسَعْلُهُمْ أَشْيَاءُ عن الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى بَدُهُمَ وَقُتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى بَدُهُمَ وَقُتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا حَتَّى بَدُهُمَ وَقُتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا».

سر ۱۹۳۳ - سیدنا عبادہ بن صامت والیشنے روایت بے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی فیانے فرمایا:
"میرے بعدایک وقت آئے گا کہتم پرایے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگرامور نماز ہے مشغول رکھیں گے اوروہ انہیں بے وقت کرکے پڑھیں گے،الہذاتم نماز کو بروقت اوا کرنا۔" ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں ان کی معیت میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا:" ہاں اگرتم چاہو۔" اور سفیان کے الفاظ ہیں: اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں؟ آپ نے بڑھوں؟ آپ نے بڑھوں؟ آپ نے برا ھوں؟ آپ نے فرمایا:" ہاں،اگرتم چاہو۔"

**٤٣٣\_ تخريج**: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء فيما إذا أخروا الصلُّوة عن وقتها، ح:١٢٥٧ من حديث منصور به.

اوقات نماز کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

> فقال رَجُلٌ: يَارسولَ الله! أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قال: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ». وقَال سُفْيَانُ: إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ [أ] أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قال: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ».

🏄 فوائدومسائل: 🛈 یعنی اگرکوئی متبع سنت اپنی انفرادیت قائم رکھ سکتا ہوا درایسے لوگوں پر جحت قائم کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک نہ ہوتا ہوئو جائز ہے اور اگر ال کرود بارہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بیفل ہوگی جیسے کہ اویر ک احادیث میں گز را ہے۔ ﴿اس حدیث کی بہلی سند میں ایک راوی ہے'' ابن اخت ( بھانچا )عبادہ بن صامت۔'' جبکہ صححیہ ہے کہ بیاس کی بیوی کا بیٹا ہے جیسے کہ دوسری سندیس فدکورہے۔

٤٣٤ - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ:

حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم يَعْني الزَّعْفَرَانِيَّ، حدثني صَالحُ بنُ عُبَيْدٍ عَن قَبيصَةَ بن وَقَّاصِ قال:

قال رَسولُ الله ﷺ: ﴿ تَكُونُ عَلَيْكُم أُمَّراءُ مِنْ بَعْدِي، يُؤَخِّرونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُم وَهِيَ

عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ».

۱۳۳۷ - حضرت قبیصه بن وقاص دانتهٔ کہتے ہیں کہ رسول الله مَالِينًا نے فرمایا: "میرے بعدتم پرایسے حکام آ کیں گے جونمازوں میں تاخیر کریں گے۔ تو ایسی نمازیں تمہارے لیے باعث اجرہوں گی جب کہان کے لیے وہال ہوں گی ۔ پستم ان کےساتھ مل کریڑھ لیا کر ناجب تک کہوہ قبلہ رخ ہوکرنمازیں پڑھتے رہیں۔''

🏄 کو صنیح: تفصیل او پر بیان ہوئی ہےاورا کی نمازیں تمہارے لیے باعث اجراس لیے ہوں گی کہاس تا خیر میں تمہاراا پنا قصونہیں ہوگا جب کہان حکام کے جبر کی و جہ ہے تم ان کی مخالفت کی بھی جرأت نہ کرسکو گے۔لہذاان کی و جہ ہے نماز مين تاخير يرتم كناه گارنبين ہوگے بلكه اس كاسارا و بال انہى ير ہوگا۔ و الله اعليم.

(المعجم ١١) - بَابُّ: فِي مَنْ نَامَ عَنْ باب:۱۱- جو تخص نماز کے وقت میں سوتارہ جائے یا صَلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا (التحفة ١١)

٤٣٥ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا

نماز (پڑھنا) بھول جائے؟

۴۳۵ - سیدنا ابو هریره دانش سے روایت ہے کہرسول



**٤٣٤\_تخريج: [حسن]** أخرجه الطبراني في الكبير: ١٨/ ٣٧٥، ح: ٩٥٩ من حديث أبي الوليد الطيالسي به، وله شواهد عند البخاري، (فتح: ٢/ ١٨٧) وغيره.

**٥٣٥\_ تخريج**: أخرجه مسلم، المساجد، باب قضاء الصلوة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح: ٦٨٠ من حديث عبدالله بن و هب به .

#### ٢- كتاب الصلاة

ابنُ وَهْبِ: أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، عن أَبي هُرَيْرَةً: أَنَّ رسولَ الله ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْ وَقِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ، وقال لِبلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ». قال: فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا ضَرَّبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رسولُ الله ﷺ أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا، فَفَرْعَ رسولُ الله على فقال: «يَابِلَالُ؟» فقال: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَارسولَ الله! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَا قُتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا . ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُم الصَّلَاةَ وَصَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ. فَلمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله قال: أَقِم الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَىٰ».

اوقات نماز کے احکام ومسائل

الله مَالِيُّا جب غزوهُ خيبرے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک رات، رات بحر چلتے رہے حتی کہ جب ہم کو نیند آنے گی تو آب آرام کے لیے اتر گئے اور بلال ( وہاٹیز) ہے فرمایا ''آج رات ہمارا پیرہ دینا۔'' بیان کرتے ہیں که پھر بلال کی آئکھیں بھی ان پر غالب آ گئیں ( بینی سو گئے ) اور وہ اپنے اونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے چنانچەنىي ئاللام جاگئەنە بلال ہى اور نەكوئى اور صحابى حتى کہ جب انہیں دھوپ لگی تو رسول الله مُنْفِیْم سب سے پہلے جا گئے والے تھے آپ گھبرائے اور فر مایا ''اے بلال!" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اسی چیز نے پکڑلیاجس نے آپ کو پکڑا۔میرے ماں باپ آپ برقربان! پھر (نبي مليك اور صحابه جائيمٌ) وہاں سے چل دیے (اور کچھ دور جا کراتر ہے) تب آپ نے وضو کیا اور بلال کوتھم دیا توانہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نماز ے فارغ ہوئے تو فر مایا:'' جوشخص نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے ای وقت پڑھ لیا کرے۔ بیٹک اللہ تعالی نِ فرمایا ہے کہ ﴿ اَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكُرِى ﴾ " نماز قائم کروجب مادآ ئے۔''

یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب ای طرح ﴿لِلذِّ حُری ﴾
(الف مقصورہ کے ساتھ) پڑھا کرتے تھے۔ احمد نے
بواسط عنبسہ، یونس سے ﴿لِذِ حُرِیْ ﴾ (یائے متکلم کے
ساتھ) روایت کیا ہے۔ (لیمن میری یاد کے لئے یا میری
یاد آنے کے وقت۔) احمد کہتے ہیں کہ (متن حدیث میں
وارد لفظ) ﴿الگرزی ﴾ کامعنی '' اوگھ'' ہے۔

قال يُونُسُ: وكَانَ ابنُ شِهَابِ
يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ. قال أَحْمَدُ: قال عَنْبَسَةُ
- يَعْني عن يُونُسَ - في هذا
الحديثِ: "لِذِكْرِي". قال أحمدُ:
الْكَرَى: النُّعَاسُ.

۔ اوقات نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

۳۳۲-ابو ہریرہ ڈائٹوئے نہ کورہ بالا قصے میں بیان کیا کہ رسول اللہ تائی نے فرمایا: ''اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔''اس کے بعد آپ نے بلال کو تھم دیا تو انہوں نے اذان اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی۔

273 - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ في هذا الخبرِ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «تَحَوَّلُوا عن مَكَانِكُم الَّذِي أَصَابَتْكُم فيه الْغَفْلَةُ». قال: فأَمَرَ بلَا لا فأذَن وَأَقَامَ وَصَلَّى.

امام ابوداود رطی کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک، سفیان بن عیینہ، اوزا کی اور عبدالرزاق نے معمراور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ گر کسی نے بھی زہری کی اس روایت میں اذان کا ذکر نہیں کیا۔ اور معمر سے اوزا عی اور ابان عطار کے سواکسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ وَابنِ إِسْحَاقَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الأَذَانَ في حديثِ الزُّهْرِيِّ هذا، ولم يُسْنِدُهُ منهم أَحَدٌ إِلَّا الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ عن مَعْمَرٍ.

27٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عن
عَبْدِ الله بنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو
قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ في سَفَرٍ لَهُ،
فَمَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَمِلْتُ مَعَهُ، فقال:
«انْظُر». فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبٌ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكَبُ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكَبُ، مَاكُنُ مَاكِبُ، هَذَانِ مَاكَبُهُ مَاكُونِ عَلَى الْفَجْرِ فَضُربَ عَلَى آذَانِهِمْ، فَمَا



٣٣٦ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢ / ٢١٨ من حديث أبي داود به، وصححه أبوعوانة: ٢ / ٢٥٣، ٢٥٤. **٤٣٧ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٥ / ٢٩٥ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤١٠، ورواه حماد بن زيد عن ثابت به عند ابن ماجه، ح: ٢٩٨، والترمذي، ح: ١٧٧، وقال: "حسن صحيح"، ورواه مسلم كما سيأتي: ٤٤١.

اوقات بنماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

بلال نے اذان کہی۔سب نے فجر کی سنیں پڑھیں پھر فجر کی نماز اداکی اورسوار ہو گئے۔تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگئے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی کوتائی نبی ٹائیڈ کی نے فر مایا:''سو جانے میں کوئی تقصیر (کوتائی) نبیس ہے' تقصیر (کوتائی) تب ہوتی ہے جب انسان نبیس ہے' تقصیر (کوتائی) تب ہوتی ہے جب انسان جا گتا ہو۔لہذا جب تم میں ہے کوئی نماز (پڑھنا) بھول جائے تو جب اسے یادآ نے پڑھ لے اور پھر (آیندہ کے جائے تو جب اسے یادآ نے پڑھ لے اور پھر (آیندہ کے لے) اگلے دن اسے بروقت ہی اداکرے۔''

أَيْفَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلَالٌ هُنَيَّةً، ثُمَّ صَلَّوا الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوا الْفَجْرِ فَصَلَّوا الْفَجْرِ فَكُمُ صَلَّوا الْفَجْرِ فَكُمُ صَلَّوا الْفَجْرِ فَكُمُ الْمَعْضِ : قَدْ فَرَّطْنَا فَي صَلَاتِنَا، فقال النَّبِيُ عَلَيْتُ : "إِنَّهُ لا في صَلَاتِنَا، فقال النَّبِي عَلَيْتُ : "إِنَّهُ لا تَفْريطَ في النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْريطُ في الْيَقَظَةِ، فإذَا سَهَا أَحدُكُم عن صلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ فِإِذَا سَهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ».

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُو

٣٣٨ - جناب خالد بن ميرراوى ہيں كه مدينہ سے عبد الله بن رباح انصارى رافظ جارے ہاں تشريف لائے اور انصار انہيں فقيه گردائے تصے انہوں نے ہم سے بيان كيا كه رسول الله مَالِيْلُمُ كَ شَهموار الو قادہ

٤٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنْ نَصْرِ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الأَّسْوَدُ بنُ شَيْبَانَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ سُمَيْرٍ قال: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ

٤٣٨\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٢١٧،٢١٦/ .

٢- كتاب الصلاة ................ اوقات نماز كاحكام ومساكل

المَدسنَة - وكانت الأنصَارُ تُفَقِّهُ -فحدَّثنا، قال: حَدَّثَني أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُ فَارِسُ رسولِ الله عَلَيْ قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ جَيْشَ الأُمَراءِ، بهذه الْقِصَّةِ، قال: فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا، فقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «رُوَيْدًا رُوَيْدًا»، حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسِ قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَ مِنْكُم يَرْكَعُ رَكْعَتَى الْفَجْر فَلْيَرْكَعْهُمَا»، فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمًا، فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يُنَادَى بالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رسولُ الله ﷺ فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «أَلَا! إِنَّا نَحْمَدُ الله أَنَّا لَمْ نَكُنْ في شَيْءٍ مِن أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عن صَلاتِنَا وَلٰكِنْ أَرْوَاحُنَا كَانَتْ بِيَدِ الله فأرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُم صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْض مَعَهَا مِثْلَهَا».

فوائد ومسائل: آپروایت سنداً توضیح ہے علاوہ ازیں دیگرضیح روایات میں بھی پیوا تعدیمان ہواہے۔ لیکن اس روایت میں اس کے راوی خالد بن میرکو بیانِ واقعہ میں تمین مقامات پر دہم ہوا ہے۔ (الف) کہ رسول اللہ تاہیم نے جیش الامراء رواند فرمایا۔ (ب) جوہم میں سے منتیں پڑھنا چاہتا ہے 'پڑھ لے۔ (ج) اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی دے۔ گویا اس فشکر کو'' جیش الامراء'' قر اردینا' مج کی سنتوں کے بارے میں اختیار دینا اورائ طرح دوسرے ون فجر کی نماز کی قضا دینے کا تھم' بیتیوں با تیں صحیح نہیں ہیں۔ ان اوہا مے قطع نظر بیروایت میں ہے۔ انہی اوہا می وجہ سے غالبًا شخ البانی بڑھ نے اسے شاذ قرار دیا ہے۔ اس لیے فوت شدہ نماز جاگ آنے بایا و آنے ہی پرادا کی جانی چاہیے کے امادیث میں بیان ہوا ہے۔ اسے اسے فیادن کی اس نماز تک مؤخر کرنا درست

371)

اوقات ِنماز کےاحکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

نہیں ہے۔ ﴿ آ جَیْشُ الْآمَرَاء] سے بالعوم غزوہ مُونہ مرادلیا گیا ہے جبکہ صاحب بذل المجود مولا ناخلیل احمہ سہار نبوری کا خیال ہے کہ غزوہ خیر بھی المحیشُ الآمَرَاء] ہوسکتا ہے ﴿ دنیا کے سی کام میں مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دینا بہت بڑی خوست ہے اوراپی جان پر ایک بھاری ظلم' کیونکہ رسول اللہ ناٹی اس موقع پر درد شقیقہ کے عارضہ میں مبتلا تھے تو پہلے حصرت ابو بکر پھر حصرت عمر شاہبا اوران کے بعد حضرت علی بھائی کو جھنڈا دیا گیا تھا۔ والله اعلم.

2٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَوْنٍ: أَخْبَرِنَا خَالِدٌ عِن حُصَيْنٍ، عِن ابِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عِن أَبِي قَتَادَة فِي هَذَا الخَبِرِ قَالَ فقال: "إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَا حَكُم حَيثُ شَاء وَرَدَّهَا حَيثُ شَاء، قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ»، فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّاس.

۳۳۹ - جناب ابن ابی قماده (اپنے والد) حضرت ابوقاده والد) حضرت ابوقاده والد) حضرت ابوقاده والد) حضرت که نبی مثالیم نے را مایا: "اللہ نے جب چاہا تہاری روحیں قبض کرلیس اور جب چاہا لوٹا دیں، لہذا اُٹھوا ورنماز کے لیے اذان کہو۔ "چنانچہوہ اُٹھے اور وضو کیا حتیٰ کہ جب صورج بلند ہوگیا تو نبی مثالیم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نمازیڑھائی۔

• ٤٤٠ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عن حُدَّثَنَا عَبْثَرٌ عن حُصَيْنٍ، عن عَبْدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةً، عن أَبِي عن النَّبِيِّ عَبْدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةً، عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ عَبِيْ بِمَعْنَاهُ قال: فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.

۳۷۰- جناب عبداللہ بن ابی قادہ اپنے والدحضرت ابوقادہ دیائی سے اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے وضوفر مایا جب کہ سورج اونچا آگیا گھرانہیں نماز پڑھائی۔

٢- كتاب الصلاة ...... اوقات نمازك احكام وسائل

حَدَّنَا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ - وَهُو الطَّيالِسِيُ صراوی بی که رسول الله عَیْم فَرایا: "نیندین می حدَّنَا سُلَیْمانُ بنُ دَاوُدَ - وَهُو الطَّيالِسِيُ صراوی بی که رسول الله عَیْم فَرایا: "نیندین المُغِیرَةِ، عن قصور نبیل قصور جاگنی حالت میں موتا ہے ۔ (وواس ثابِتِ، عن عَبْدِ الله بنِ رَبَاحٍ، عن أَبِي طرح) که م کی نماز کواس حد تک مؤخر کر دو که دوسری قتادة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَیْسَ في نماز کاوقت آجائے۔ "
النَّوْمِ نَفْرِیطٌ إِنَّمَا التَّفْرِیطُ في الْیَقَظَةِ أَنْ تُوَحِّرَ صَلَاةٌ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَی ".

28۲ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرِنَا هُحمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرِنَا هَمَّامٌ عِن قَتَادَةً، عِن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها لا كَفَّارَةَ لَها إِلَّا ذَلِكَ».

۳۴۲-حضرت انس بن ما لک واللهٔ سے روایت ہے کہ نبی علقی نے فرمایا: ''جو شخص نماز کو بھول جائے تو وہ اسے ای وقت اوا کرے جب یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔''

ﷺ فائدہ: روزےاور ج کی طرح نماز کا کوئی مالی یابدنی کفارہ نہیں ہے۔کوئی دوسرائسی کی جانب سے نماز ادانہیں کرسکتا۔

۳۲۳ - حضرت عمران بن حسین بھٹن سے روایت بے رسول اللہ علی ایک سخر میں سے کہ لوگ صبح کی فیاز کے وقت سوئے رہے اور سورج کی گرمی سے جاگے۔ پھر کچھ چلے حتی کہ سورج بلند ہوگیا۔ پھر آپ نے مؤن کو تھم دیا تو اس نے اذان کہی اور فرضوں سے پہلے دورکعتیں بڑھیں۔ پھرا قامت ہوئی اور فراز فجر پڑھائی۔

28٣ - حَدَّثَنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ عن خَالِدٍ، عن يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عن الْحَسَنِ، عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ في مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عن صَلاةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ، فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ

٤٤١ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب قضاء الصلوة القائنة واستحباب تعجيل قضائها، ح: ٦٨١ من حديث سليمان بن المغيرة به.

**٤٤٧ تخريج:** أخرجه البخاري، مواقيت الصلُوة، باب من نسي صلاةً فليصل إذا ذكر . . . الخ، ح:٥٩٧، ومسلم، المساجد، باب قضاء الصلُوة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح: ٦٨٤ من حديث همام بن يحيى به .

257 تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤٣١/٤ من حديث يونس بن عبيد به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٩٤، وابن حبان (الإحسان)، ح: ١٤٥٩، والحاكم: ١/ ٢٧٤، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد الحسن البصري وهشام بن حسان مدلسان، وعنعنا.



اوقات نماز کےاحکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَفَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

وحدثنا أَحْمَدُ بنُ صالحٍ - وهذا لَفْظُ وحدثنا أَحْمَدُ بنُ صالحٍ - وهذا لَفْظُ عَن عَبَّاسٍ - أَنَّ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ عن حَبُّاسٍ حَبْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، عن عَبَّاشِ بنِ عَبَّاسٍ يَعْني الْقِتْبانِيَّ؛ أَنَّ كُلَيْبَ بنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عن عَمِّهِ عَمْرِو يَعْني الْقِتْبانِيَّ؛ أَنَّ كُلَيْبَ بنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عن عَمِّهِ عَمْرِو الله حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عن عَمِّهِ عَمْرِو الله عَنْ الصَّبْحِ ابنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قال: كُنَّا مَعَ رسولِ الله عَنْ الصَّبْحِ اللهُ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ عن الصَّبْحِ حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رسولُ الله عَنْ الصَّبْحِ قَال: "تَنَجُّوا عن هَذَا المَكَانِ». وَصَدَّوا رَكْعَتَى الْفَجْر، ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَقَامَ وَصَلُوا رَكُعْتَى الْفَجْر، ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَقَامَ وَصَلُوا رَكْعَتَى الْفَجْر، ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَقَامَ وَصَلَوا رَكْعَتَى الْفَجْر، ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَقَامَ فَيْنَ الْمُسْتِ فَيْ الْهُمْ وَالْمَا مَنْ الْفَامَ وَصَلَوا رَكْعَتَى الْفَجْر، ثُمَّ أَمَرَ بلالًا فَأَقَامَ وَصَلَوا رَكْعَتَى الْفَهْر، وَلَا الْمَكَانِ اللهُ اللهُ فَا أَنْ الْمُعَلَى اللهُ الْمَالَةُ الْمَالِ اللهُ الْمَالَا الْمَكَانِ اللهُ الْمُوالِقُولُ الْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمَالَا الْمُعَلَى اللّهُ الْمُوالِ اللّهُ الْمُوالِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْعِلَا الْمُلْكِلُولُ السَّمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۳۴۴۴- جناب زیر قان نے اپنے چچا حضرت عمرو بن امیضمری ٹاٹشنے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ تھے۔ آپ شبح کے وقت میں سوئے رہے جتی کہ سورج نکل آیا۔ جب آپ جاگے تو فر مایا: ''اس جگہ سے دور ہوچلو۔'' پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی۔ پھر سب نے وضو کیا اور فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور (آپ نے ) آئییں صبح کی نماز پڑھائی۔

۳۴۵-یزید بن صالح نے حضرت وی مخرصتی بھاتھ اسے اور یہ نبی بھاتھ کے خادم سے اس قصے میں بیان کیا کہ نبی بھاتھ کے نبی کا بھاتھ کے فوصو کہا سے مٹی بھی اس کے فوصو کہا سے مٹی بھی اس کے فوصو کہا سے مٹی بھی اس کے فوصو کہا کہ کا منہوں نے انہوں نے اور سکون سے دور کعتیں اوان کہی ۔ پھر نبی مٹائی اُسٹے اور سکون سے دور کعتیں

250 حَدَّثَنَا إِبراهِيمُ بنُ الْحَسَنِ:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ: حدثنا
حَرِيزٌ؛ ح: وحدثنا عُبَيْدُ بنُ أَبي الْوَزِيرِ:
حدثنا مُبَشِّرٌ يَعْني الْحَلَبيَّ: حدثنا حَرِيزٌ يَعْني
ابنَ عُثْمَانَ: حدثني يَزِيدُ بنُ صالحٍ عن ذِي

الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةَ الصُّبْحِ.

٤٤٤\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١٣٩/٤ عن عبدالله بن يزيد المقرى، به، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ٤٧٤.

٥٤٤ تخريج: [إسناده ضعيف] وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/ ٤٢٠، ح: ٤٧٥، وللحديث شواهد
 ١٤ يزيد بن صالح مجهول الحال لا يعتبر به، ولم يثبت توثيقه عن أبي داود، ولأصل الحديث شواهد.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢- كتاب الصلاة ........ اوقات نماز كادكام ومسائل

پڑھیں۔ پھر بلال سے فرمایا: ''اقامت کہو۔'' تب آپ نے نماز پڑھائی اور آپ جلدی میں نہ تھے۔

مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ، -وكَانَيَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ - في هذا الخبَرِ قال: فَتَوَضَّأً - يَعْني النَّبِيَّ ﷺ فَرُضُوءًا لَمْ يَلْكَ مِنْهُ التُّرَابُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالَّا فَأَذَنَ، ثُمَّ قامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، ثُمَّ قال لِبِلَالٍ: "أَقِمِ الصَّلَاةَ»، ثُمَّ صَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ. صَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ.

قال: عن حَجَّاج، عن يَزِيدَ بنِ صُلَيْح: حدثني ذُو مِخْبَرِ - رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ. -وقال عُبَيْدٌ: يَزِيدُ بنُ صالحٍ.

(ابراہیم نے اپی سندیں) کہا حجاج عن یزید ابن صلیح حدثنی ذو محبر ..... یہ ایک جبثی فرد تھا.... اور عبید نے سندیں (رادی کا نام) یزید بن صالح بیان کیا ہے۔

🏄 فاكده: قضانماز بهي انسان كوسكون أطمينان اوراعتدال سے اداكر في جا ہے۔

بنُ الْفَضْلِ: ٢٣٦- جناب يزيد بن سليح نے دھرت ذي مخريعنى ابنَ عُشْمَانَ، نجاتى كے تقتیج سے اس خبر میں بيان كيا- كها: تواس نے في مِخْمَدٍ إِبنِ اذان كهي اوروه جلدي میں نہ تھے۔

287 حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بِنُ الْفَضْلِ: حدثنا الْوَلِيدُ عن حَرِيزٍ يَعْني ابنَ عُثْمَانَ، عن يَزِيدَ بِنِ صُلَيْحٍ، عن ذِي مِخْبَرٍ ابنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ في هذا الخَبَرِ قال: فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِل.

كالحَمَّدُ بنُ المُنتَى: حدثنا مُحمَّدُ بنُ المُنتَى: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حدثنا شُعْبَةُ عن جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ؛ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بنَ أَبي عَلْقَمَة؛ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ قال: أَفْبَلْنَا مَعَ رسولِ الله ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ،

٤٤٦ عـ تخريج: [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق.

٧٤٤ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبراي، ح: ٨٨٥٣ عن محمد بن المثلى، وأحمد: ١/ ٤٦٤ عن محمد بن جعفر به.



۲-کتاب الصلاة ماجدکادکام ومائل

فقال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ يَكْلَؤُنَا؟" فقال كه(اس بيلم) كياكرتے تھے۔ 'چنانچ جم نے اى بِلالٌ: أَنَا. فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، طرح كيا۔ آپ نے فرمايا: ''جوسوجائ يا بھول جائے فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فقال: "افْعَلُوا كما كُنْتُمْ لَوَاليِّ يَاكِر كَــ' تَفْعَلُونَ». قال: فَفَعَلْنَا. قال: فَكَذَلِكَ

💒 فا کدہ: ہنگا می حالات میں قائداوراس کے ساتھیوں کو جا ہیے کہ پرسکون اور ہااعتادر ہا کریں۔

(المعجم ۱۲) - **بَابُ: فِي** بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ (التحفة ۱۲)

١٤٨ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ بنِ سُفْيَانَ : أَخْبَرنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عن أبي فَزَارَةَ، عن يَزِيدَ بنِ النَّوْرِيِّ، عن أبي فَزَارَةَ، عن يَزِيدَ بنِ

فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَأُوْ نَسِيَ.

الأَصَمِّ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ».

قال ابنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

۴۴۸ - سیدنا ابن عباس پانتجا بیان کرتے ہیں کہ سعل اللہ علاق ز فر ال: '' مجھ حکم نہیں و اگرا

باب:۱۲-نغميرمساجد كابيان

رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' مجھے بیتھم نہیں دیا گیا کہ مساجد کو بہت زیادہ بختہ تعمیر کروں۔''

حضرت ابن عباس طائف نے کہاتم انہیں ضرور مزین کروگے جیسے کہ یہودونصاری نے (ایپے عبادت خانے) مزین کے۔

فوائدومسائل: آبدروایت سندافسعیف ہے تاہم اس میں جو بات کہی گئے ہے وہ صححے ہے کیونکہ وہ دیگرا حادیث ہے خابت ہے۔ غالبًا انہی شواہد کی بنا پرشخ البانی نے اسے سیح کہا ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی حکمت کہ ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہے کہ اس بدعت کو اپنی کھی آئکھوں ہے و کیور ہے ہیں اور بعض مساجد کو اس حد تک بلند وبالا اور مزین کیا جا تا ہے کہ ایک عام آ دمی ان میں آ کر ان کے فن تغییر اور دیگر آ رائٹوں ہی میں کھوجا تا ہے گویا کسی شاہی محل میں آیا ہواور پھے لوگ تو ان کی زیارت ہی بطور سیاح کے کرتے ہیں۔ ﴿ لاَ حَوْلَ وَ لاَقُوَّ ہَ اِلّٰا بِاللّٰهِ ﴾ تاہم واقعی شرعی ضرورت کے تحت مجد کو مضبوط بنانا، وسیع کرنا اور موسم کی مناسبت ہے نمازیوں کے لیے ضرور کی ہواتوں کا مہیا کرنا یقینا مباح ہے ۔

**٤٤٨\_ تخريج: [إسناده ضعيف**] أخرجه عبدالرزاق، ح:٥١٢٧ عن سفيان الثوري به، وصححه ابن حبان، ح:٣٠٥، وعلقه البخاري في صحيحه(٢/ ٥٣٩، فتح)، وللحديث طرق \*سفيان الثوري مدلس، وعنعن.

مساجد کے احکام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

اور مِکَدِی تَنْکُل کے باعث اسے او نبجا کرنا شرعاً مطلوب ہے۔ سورہ نور میں ارشادالٰبی ہے: ﴿ فِیْ بُیُوْ بِ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (نور:٣١) ''ان گفرول مين جنس بلند كيه جانے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیے جانے کا اللہ نے تھم دیا ہےان میں میچ وشام اللہ کہ تبییج بہان کرتے ہیں ۔''مگرالیل تما مُقیری زینتوں سے بیناضروری ہے جونماز یوں کواللہ کے ذکرا درعبادت سے پھیرو پنے والی ہوں۔

٣٣٩ - حضرت انس جانفا سے روایت ہے کہ نبی نافیا الْخُزَاعِيُّ: حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن فرمايا: "قيامت الى وقت تك نمين آئ كى جب تک کہ لوگ مساجد میں باہم فخرنہیں کرنے لگیں گے۔''

**٤٤٩ حَدَّثَنا** مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الله أَيُّوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عن أَنَس وَقَتَادَةَ، عن أَنَس؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في المَسَاجِدِ».

🌋 فائدہ:''مساجد میں نخز''یعنی مساجد کے بارے میں لوگ ایک دوسرے برفخزیہ یا تیں کریں گےمثلا ہماری مسجد بڑی ہے،او تی ہے،خوبصورت ہے وغیرہ۔اور بیمغنی بھی ہوسکتے ہیں کہ مساجد میں بیٹھ کراللہ کا ذکر کرنے کی بحائے فخریہ شم کی باتیں کہا کریں گے اور دونوں ہی صورتیں بہت بری ہیں۔

• ١٥٥ - جناب محمد بن عبد الله بن عياض حضرت عثان بن ابی العاص طافظ سے روایت کرتے ہیں کہ نمی مَثَالِيْنَ نِهِ إِنْهِينَ حَكُم دِياتُهَا كَهِ طَا نُفُ كِي مسجد اس حَكِمه بنائي جائے جہاں ان کے بت ہوتے تھے۔

 ٤٥٠ حَدَّثَنا رَجَاءُ بنُ المُرَجَّا: حدثنا أَبُو هَمَّامِ الدَّلَّالُ مُحمَّدُ بنُ مُحَبِّب: حدَّثنا سَعِيدُ بنُ السَّائِب عن مُحمَّدِ بن عَبْدِ الله بن عِيَاض ، عن عُثْمانَ بنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ.

🌋 فائدہ: بیروایت توسنداُضعیف ہے کیکن اس میں بیان کردہ بات دوسرے دلائل کی رُ و سے میچے ہے۔ طائف کی یہ



٤٤٩ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في الصغير: ٢/ ١١٤، وصححه ابن خزيمة: ٢/ ٢٨٢، ورواه ابن ماجه، ح : ٧٣٩، والنسائي، ح: ٦٩٠ من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به، وصححه ابن حبان، ح:۳۰۸.

<sup>•</sup> ٤٠ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب: أين يجوز بناء المساجد، ح: ٧٤٣ من حديث أبي همام الدلال به \* محمد بن عبدالله بن عياض مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.

مساجد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

مسجد بھی و ہیں تقمیر ہوئی تھی جہاں لات بت کا بت خانداور آستانہ تھا۔اس بت خانہ کی جگہ مسجد کا بایاں منارہ پڑتا تھا۔ معلوم ہوا کہ حکومت اسلامیہ میں کفار کے معابد کومسا جدمیں تبدیل کرنا جائز ہے بالخصوص اس صورت میں جب کہ کی ملک کو فتح کیا جائے۔اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ عالمگیر باوشاہ نے بھی ہندوستان میں کفار کے معابد پرمسا جد تقمیر کرا کمیں۔(عون المعبود)

١٩٥١ - حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى - وَهُو أَتَمُّ - قَالا: حدثنا يَعْقُوبُ بِنُ إِبراهِيمَ: حدثنا أبي عن صالح قال: أخبرنا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله يَ اللهِ مَبْنِيًّا بِاللّبِنِ عَمْدُهُ. - قال مُجَاهِدٌ: عُمُدُهُ وَالْجَرِيدِ وَعَمَدُهُ. - قال مُجَاهِدٌ: عُمُدُهُ مِنْ نَخُشُبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فيه أَبُو بَكْرٍ مَنْ خُشَبًا، وَزَادَ فيه عُمَرُ: وَبَنَاهُ عَلَى بِنَاتِهِ في عَهْدِ رسولِ الله يَ اللّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَاد عَمْدُهُ وَالْمَحْاهِدُ: عُمُدَهُ - خَشَبًا، عَمْدَهُ ، - وقال مُجَاهِدٌ: عُمُدَهُ - خَشَبًا، وَزَادَ فيه زِيادَةً كَثِيرَةً: وَبَنَى عَمْدَهُ ، - وقال مُجَاهِدٌ: عُمُدَهُ - خَشَبًا، وَغَيْرَهُ وَاللّهُ عَمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَعَمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَالْقَصَّةِ، وَمَعْمَدُهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقُقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَّقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَّقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَّقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَّقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَّقَهُ السَّاحِ قال مُجَاهِدٌ: وَسَقَقَهُ السَّاحِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْقَصَّةُ: الْجَصُّ.

ا ۱۵۵ - جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر شاشی نے ان کوخبر دی کہ رسول اللہ مٹائیا کم دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں اور مجبور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے ستون مجبور دل کی لکڑی کے مقعے - حضرت ابو بکر ٹائٹونے اس میں پچھا ضافہ نہ کیا جبکہ حضرت عمر ٹائٹونے اس میں اضافہ کیا مگر اسے ویسے بی بنایا جیسے کہ رسول اللہ مٹائٹو کے دور میں پچی اینٹوں اور مجبور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی مگر اس کے ستون بدل کے جور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی مگر اس کے ستون بدل دیا اور بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اور اس کی دیور س اور بیو نے سے بنائے دیور س اور چونے سے بنائے دیور س اور چونے سے بنائے اور جیت ساگوان کی کلڑی کی بنائی۔

امام ابوداود رُطِّ نے فرمایا کہ لفظ صدیث [اَلْقَصَّةُ ] کا معنی اِلْدَجَصُّ اِیعن ' ' گھے ہے۔''

مجابد کے لفظ میں: [وَسَقَّفَهُ السَّاجَ] ' 'اور

سا گوان ہےاس کی حیت بنائی۔''

فا کدہ: علامہ ابن بطال وغیرہ نے فر مایا ہے کہ یہ روایت دلیل ہے کہ تعمیر مساجداوران کی آرائش جمیشہ میا ندروی سے ہونی چا ہے۔ باوجود یکہ حضرت عمر ٹاٹٹو کے دور میں فقوحات کے باعث مال کی بہتات تھی مگر انہوں نے مسجد کو تبدیل نہیں کیا۔ صرف حجست کی شاخیس اور بوسیدہ ستون تبدیل کیے۔ ان کے بعد حضرت عثان ٹاٹٹونے اس کی

**١٥٤ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب بنيان المسجد، ح:٤٤٦ من حديث يعقوب بن إبراهيم به.

مساجد کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

تنگ دامانی کے باعث اسے وسیع اورخوبصورت بنایا مگراس میں کوئی غلونہ تھا،اس کے باوجودبعض صحابہ نے ان پر تنقید کی۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان پہلا مخص ہے جس نے مساجد کو آ راستہ کیا اور بیصحا بہ کا بالكل آخرى دورہے، مگرا كثر اہل علم فتنے كےخوف ہے خاموش رہے ۔ (عون المعبود ) کچھ نے نقد بھى كيا۔

> **٤٥٢ - حَدَّثَنا** مُحمَّدُ بنُ حَاتِم: حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُوسَى عن شَيْبَانَ، عنَّ فِرَاسٍ، عن عَطِيَّةَ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله النَّخْل، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ في خِلَافَةٍ أَبي بَكْرِ فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمانَ فَبَنَاهَا بالآجُرِّ

تھجوروں کے تنوں کے تھے، جن پر تھجوروں کی شاخوں ہے حصت ڈالی گئی تھی۔ پھر جب پیہ بوسیدہ ہو کئیں تو حضرت ابوبکر رہ ﷺ کے دور میں تنوں اور شاخوں کو بدل دیا ﷺ مِنْ جُذُوعِ النَّحْلِ، أَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ گیا (اوراس کی سابقہ بنا میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی)۔ یہ پھر بوسیدہ ہو گئیں تو حضرت عثمان ڈاٹٹا کے دور میں انہوں نے اسے پختہ اینٹول سے بنوایا اور بیرتاحال اس پر قائم ہے۔ (لیعنی ابن عمر نے جب بدروایت بیان کی تو اس فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ . وقت تک وہی تعمیر باقی تھی۔)

۳۵۳ - حضرت انس بن ما لک برایشهٔ بهان کرتے ہیں كەرسول الله ﷺ مدينه مين تشريف لائے اور ( بہلے ) اس کی بالائی جانب قبیله ہنوعمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ ان کے ہاں چودہ را تیں ( دو ہفتے )مقیم رہے۔ پھرآ پ نے بنونجار کو پیغام بھجوایا تو وہ (اپنی روایات کےمطابق استقبال کے لیے تیار ہوکر ) تلواریں اپنے گلوں میں حمائل کیے ہوئے آئے۔حضرت انس ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں گویا (وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے) میں

۳۵۲ - حضرت عبدالله بن عمر الأثبابيان كرتے ميں

کہ رسول الله سکا لی کے دور میں معجد نبوی کے ستون

٤٥٣ حَدَّثَنا مُسَدِّدٌ: حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن أَبِي النَّيَّاحِ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المَدينة، فَنَزَلَ فِي عُلُو المَدِينَةِ، في حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِم أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّار فَجاؤُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، فقال أَنَسَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رسولِ الله ﷺ عَلَى

٤٥٢\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ٢/ ٥٤١ من حديث أبي داود به \* عطية بن سعد العوفي: "تابعي معروف، ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح" قاله الحافظ ابن حجر في المدلسين.

**٤٥٣ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلوة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ح: ٤٢٨ عن مسدد، ومسلم، المساجد، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ، ح: ٥٢٤ من حديث عبدالوارث بن سعيد به.



٢- كتاب الصلاة

رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرِ رِدْفُهُ وَمَلاُّ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وكَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّى حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فأَرْسَلَ إلَى بَنِي النَّجَّارِ، قال: «يابَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائطِكُمْ هَذَا»، فقالُوا: والله! لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله. قال أَنَسُّ: وكَانَ فيه ما أَقُولُ لَكُم: كَانَتْ فيه قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فيه خَربٌ، وكَانَتْ فيه نَخْلٌ، فأَمَرَ رسولُ الله ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشتْ، وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصُفِّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ المَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ ويقولُ: «اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهِ، فَانْصُر الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهِ».

رسول الله تَافِيْظُ كو د كيھ ربا ہوں كه وہ اپني سواري بربيں اور حضرت ابو بكر رہ اللہ آپ كے بيجھے بيٹھے ہيں اور بنونجار کےمعززین آپ کے اردگرد ہیں حتیٰ کہ آپ نے ابو ا یوب ڈاٹنؤ کے احاطے میں نزول فر مایا۔ اور رسول اللہ مَثَلِيْلُم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا' پڑھ لیا کرتے تھے۔آ بکریوں کے ہاڑے میں نماز بڑھتے تھے، پھر آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور بنونجار کو بلوایا اور کہا: "تم مجھے اپناس باغ كاسوداكرلوء" انہوں نے كها: فتم الله کی! ہم اس کی قیمت صرف الله عز وجل ہی ہے لیں گے۔حضرت انس جانٹؤ نے کہا اور اس میں وہ کچھ تھاجو میں تنہیں بتار ہاہوں یعنی مشرکین کی قبر س، کھنڈر اور تھجوروں کے درخت۔ رسول اللہ مَالَیْنَا نے مشرکین کی قبروں کے متعلق حکم دیا اورانہیں اکھیڑ دیا گیا، کھنڈر برابر کر دیے گئے اور تھجوریں کاٹ دی گئیں اوران کے تنوں کو قبلہ رخ قطار سے رکھ دیا گیا۔ اور دروازے کے دونوں کنارے پھروں سے چنے گئے اور (صحابہ کرام ہ ہوئی جو تقمیر میں شریک تھے ) پھر ڈھوتے تھے اور مل کر اشعار بڑھتے تھے اور نبی نگانی بھی ان کے ساتھ تھے: [اللُّهُمَّ لاَخَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَا حِرَهُ ] "ا الله! خيرتوبس وبي بي جوآ خرت میں ملے، پس توانصار ومہاجرین کی نصرت فرما۔''

مساجد کے احکام ومسائل

ع د عد الله على الله

**<sup>303.</sup> تخريج:** [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب: أين يجوز بناء المساجد، ح: ٧٤٢ من حديث حماد بن سلمة به، وانظر الحديث السابق.

مساجد کے احکام ومسائل

أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال: كَانَ مَوْضِعُ المَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ، فيه حَرْثٌ وَنَخْلٌ

٢- كتاب الصلاة

خَائِطًا لِبَنِي النَجَارِ، فيه حَرْثُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ وَنَحَلُ اللهِ ﷺ: «ثَامِنُونِي بِهِ»، فقالُوا: لا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا، فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّيَ الْحَرِثُ، وَنُبِشَ قُبُورُ

تفعيع النصل وسوي الحديث، وقال: المُشْرِكينَ وساقَ الحديثَ، وقال: "فَاغْفرْ" مَكَانَ "فَانْصُرْ".

قال مُوسَى: حدثنا عَبْدُ الوارِثِ بِنَحْوِهِ، وكَانَ عَبْدُ الوارِثِ يقولُ: خَرِبٌ وَزَعمَ عَبْدُ الوارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا هذا الحديث.

مولی (بن اسلیل) کہتے ہیں کہ عبدالوارث نے ہم سے اس کی مانند بیان کیا اور عبدالوارث [خوب ] '' کھنڈر' بیان کرتے تھے (نہ کہ [حُرُث]) اور کہتے تھے کہ میں نے ہی حمادکو بیصدیث بیان کی ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله ﷺ وَا کَمُوبِ مُونَ کَمُ ان کَ قطعهُ زَمِّن پر جَراْ یا بغیر اجازت کوئی تصرف نبیس فرمایا۔ای لیے معروف مسئلہ ہے کہ'' غصب کردہ زمین میں نماز جا تزنبیں۔'' ﴿ قبر پریا قبرستان میں نماز جا تزنبیں' ای لیے نبی تَالِیْمُ نے قبریں کھدواڈ الیں۔

> (المعجم ١٣) - باب اتّخاذ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ (التحفة ١٣)

حدثنا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ عن زَائِدَةَ، عن حدثنا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ عن زَائِدَةَ، عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائشة قالت: أَمَرَ رسولُ الله عَلَيْ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ في الدُّور، وَأَنْ تُنظَفَ وَتُطَيَّب.

باب:۱۳۰- محلول میں مساجد بنانے کا بیان

م المونین سیدہ عائشہ ﷺ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائمیں اور انہیں پاکیزہ، صاف تقرا اور معطر رکھا جائے۔

٤٥٠ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ما ذكر في تطييب المساجد، ح: ٩٩٤، وابن ماجه،
 ح: ٧٥٨ من حديث هشام بن عروة به، وصححه ابن حبان، ح: ٣٠٦.



مساجد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

 20٦ - حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بِنُ دَاوُدَ بِنِ سُفْيَانَ: حدثنا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابنَ حَسَّانِ: حدثنا شُلَيْمَانُ بِنُ مُوسَى: حدثنا جَعْفَرُ بِنُ سَعْدِ بِنِ سَمُرَةً: حدثني خُبَيْبُ بِنُ سُلَيْمَانَ عِن أَبِيهِ سَمُرَةً عِن أَبِيهِ سَمُرةً، عن أَبِيهِ سَمُرةً عن أَبِيهِ سَمُرةً قال: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ رسولَ قال: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ رسولَ دُورِنَا، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

فوا کدومسائل: آن ان احادیث میں لفظ [دُور] سے مراد ' محل' ہیں جوکہ "دار" کی جع ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿ سَالُورِیْکُمْ دَارَ الْفَاسِقِیْنَ ﴾ (الاعراف: ۱۳۵) ' میں عنقریب تمہیں فاسقوں کے گھر (منازل) دکھاؤں گا۔' اور جس جگہ میں قبیلے کے ٹی گھر آ باداور جمع ہوں اسے "دار" کہتے ہیں۔ چنانچا ایک روایت میں آیا ہے کہ اس حکم کے بعد [مابَقِیَتْ دَارٌ اِلّا بُنِیَ فِیْهَا مَسْجِدًا" ' بہر ہم محلے میں مسجد یں بن گئیں۔' اور ظاہر ہے کہ مرکزی معجد فاصلے پر ہوتو عام کام کاح والوں کے لیے اس میں پہنچنا مشکل ہوگا۔ البندا محلے کی قریبی معجد میں پہنچ کر جماعت کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ ای لفظ [دُورؒ آ کے دوسرے مین ' ہر ہر گھر'' بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر گھر میں نماز کے لیے جگہ خاص ہوئی جا ہے اور اسے پاک صاف رکھا جائے تا کہ گھر کے افراد وہاں نماز پڑھ سکیں' مگر محد ثین کم کر کہ تیں اس پہلے معنی ہی راج ہیں۔ ﴿ مساجد کا ادب یہ ہے کہ ان کی تغیر غلو ہے پاک خوش منظر، وسیج اور دوئن ہواور اسے ظاہراور باطن ہر لحاظ ہے پاک صاف رکھا جائے۔ بخلاف دیگر نما ہرب کے معابد کے کہ ان میں بیا ہمام کم بی اسے ظاہراور باطن ہر لحاظ ہے پاک صاف رکھا جائے۔ بخلاف دیگر نما ہرب کے معابد کے کہ ان میں بیا ہمام کم بی

باب:۱۴-مساجد میں روشنی کا اہتمام کرنا

(المعجم ١٤) - بَابُّ: فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ (التحفة ١٤)

ہوتاہے مثلاً ہندؤوں کے مندروغیرہ۔

٧٥٧ - حضرت ميمونه (بنت سعد رياضًا) نبي مَافِيًّا كي

٤٥٧ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ: حدثنا مِسْكِينٌ

٤٥٦\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧/ ٢٥٢ ، ح: ٧٠٢٦ من حديث يحيى بن حسان به ، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق \* خُبيب مجهول وجعفر بن سعد ضعيف، والحديث السابق يغني عنه .

٤٥٧ تعربع: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في الصلوة في مسجد بيت المقدس، ح: ١٤٠٧ من حديث زياديه، وصححه البوصيري \*عثمان لم يصرح بالسماع من ميمونة رضى الله عنها.



مساجد کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عن زِيَادِ بن أَبى سَوْدَةَ، عن مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يارسولَ الله! أَفْتِنَا في بَيْتِ المَقْدِس، فقال رسولُ الله ﷺ: «ائْتُوهُ فَصَلُّوا فيهِ» - وكَانَتِ الْبلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا چراغول میں ڈالا جائے۔'' - «فإنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ، فَابْعَثُوا بزَيْتٍ يُسْرَجُ في قَنَادِيلِهِ».

> (المعجم ١٥) - بَابُ: فِي حَصَى الْمَسْجِدِ (التحفة ١٥)

**١٥٨ - حَدَّثَنا** سَهْلُ بنُ تَمَّام بنِ بزِيع: حدثنا عُمَرُ بنُ سُلَيْمِ الْبَاهِليُّ عن أبي الْوَلِيدِ قال: سَأَلْتُ أَبِنَ عُمَرَ عن الحَصَى الَّذِي في المَسْجِد، فقال: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةِ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ [فَيَبْسُطُهُ] تَحْتَهُ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ قال: «ماأَحْسَنَ هَذَا!».

**١٥٩ - حَدَّثَنا** عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قالا: أخبرنا الأَعْمَشُ عن أَبِي صَالِح قال: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ المَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ .

خادمہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں بیت المقدس کے متعلق ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا:'' وہاں جاؤ، تو وہاں تماز بر حو ..... اور اس زمانے میں یہ علاقہ دار الحرب ثقا ..... ( فرمایا: )"اگر وبان نه جاسکواورنماز نه پڑھ سکو تو وہاں کے لیے تیل ہی جھیج دو کہ اس کے

# باب:۱۵-مسجد میں کنگریاں بچھانا

۴۵۸- جناب ابوالوليد كہتے ہيں كه ميں فے حضرت ابن عمر جالنا سے متحد میں کنگریوں کے متعلق یو چھا ( کہ بچھائی جائیں یانہیں) تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رات بارش ہوگئ اور زمین گیلی ہوگئ تو ہر آ دمی اینے كيڑے ميں تنكرياں لے آتا اور اينے نيچے بچھاليتا۔ جب رسول الله ظالم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "کس قدراچھا کام ہے ہیے۔"

۳۵۹ - جناب ابوصالح كابيان بيكه كهاجاتا تقا جب کوئی آ دمی مسجد ہے کنگریاں باہر نکالتا ہے توبیا ہے الله كاواسطه ديتي ہيں (كېمىيں مت نكالو) ـ

٨٠٤\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٤٠، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٢٩٨ \* نقل ابن التركماني عن ابن القطان (الفاسي) عن ابن الجارود مانصه : عمرو بن سليم لم يسمعه من أبي الوليد، فالسندمعلل .

٩٥٤\_ تخريج: [إسناده ضعيف] انفرد به أبوداود \* الأعمش مدلس كما تقدم ح: ١٤ وعنعن هاهنا .



## على طلحوظه : بيرابوصالح تابعي كاقول (مقطوع) بئنه كدم فوع حديث.

بَكْرٍ يَعْني الصَّاغَانِيَّ: حدثنا أَبُو بَدْرٍ يَعْني الصَّاغَانِيَّ: حدثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بنُ الْوَلِيدِ: حدثنا شَرِيكٌ: حَدَّثنا أَبُو جَدَّثنا أَبُو حَصِينٍ عن أبي صَالِح ، عن أبي مُرَيْرَةَ ، – قال أَبُو بَدْرٍ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ – قال: "إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ – قال: "إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ اللَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ المَسْجِدِ".

(المعجم ١٦) - باب كَسْنِ الْمَسْجِدِ (التحفة ١٦)

271 - حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَرِّازُ: حدثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بنُ عَبْدِ الْعَزيزِ بنِ أَبِي رَوَّادٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ الله بنِ حَنْطَبٍ، عن عن المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ الله بنِ حَنْطَبٍ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: الْمَنْ أَبُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُؤْمِثُ عُرْضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُؤْمِثُ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمِّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنبا أَعْظَمَ مِنْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنبا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَنْ الْمُسْجِدِ، وَعُرِضَتْ مُنْ الْمُسْجِدِ، وَعُرضَتْ عَلَيَ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنبا أَعْظَمَ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ

۳۱۰ - جناب ابو صالح حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے ہے روایت کرتے ہیں ابو بدر (سند کے ایک راوی) نے کہا ، میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی ٹاٹیٹر سے مرفوع بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ''جوآ دمی کنگریوں کو مجدے نکالتا ہے تو وہ اے اللہ کا واسطہ دیتی ہیں۔''

### باب:١٦-مسجد ميں جھاڑو دينے كابيان

۱۳۲۱ - سیدناانس بن ما لک بوالتو بیان کرتے ہیں کہ رسول منافق نے فرمایا: '' مجھے میری امت کے ثواب (اور نیکیاں) دکھائی گئیں' حتی کہ ایک تکا بھی جوکوئی مجد سے نکالتا ہے۔ (یہ بھی نیکیوں میں شامل تھا) اور مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کراورکوئی گناہ نہیں کہ ایک آ دمی کوقر آن مجید کی کوئی سورت یا آ بت یا دہوا وروہ اے بھلادے۔''

٤٦٠\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ٤٧٨ من حديث أبي داود به \* شك أبوبدر في رفعه، فالسند معلل.

<sup>173-</sup> تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، فضائل القرآن، باب: لم أر ذنبًا أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها، ح: ٢٩١ تن عبدالوهاب الوراق البغدادي به وقال: "غريب" \* ابن جريج، مدلس كما تقدم، ح: ١٩ ولم يسمع من المطلب شيئًا، والمطلب لم يسمع من أنس رضي الله عنه، ومع ذلك صححه ابن خزيمة ح: ١٢٩٧، وانظر النكت الظراف: ٢/٧١.

لاة ... ماجد كام وسائل

فوا کدومسائل: آمام ترفدی نے اس روایت کو تخریب عمرامام ابن تزیمہ نے سیح کہا ہے۔ علامہ خطابی ناقل ہیں کہام بخاری اوردیگر کہتے ہیں کہ مطلب بن عبداللہ کوکسی صحابی سے ساع حاصل نہیں ہے۔ نیزعبدالمجید بن عبدالعزیز پر بھی کلام ہے بہرحال دوسری صحیح روایات سے مجدی صفائی سخرائی کی فضیلت ثابت ہے۔ جیسے کہ ایک صحابیہ نے محبد کی صفائی کو ابنامعمول بنایا ہوا تھا تو رسول اللہ کا تیج نے اس کی قبر پر جاکراس کا جناز ہ پڑھا تھا۔ (صحیح بدخاری حدیث ہوں کا سے محبد کی ویل میں آسکتا ہے، اس لیے رکھی قابل گرفت ہوسکتا ہے۔ سے اس کے مرتب ہوسکتا ہے۔

(المعجم ١٧) - باب اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ (التحفة ١٧)

٤٦٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو أَبُو مَعْمَرِ : حدثنا أَيُّوبُ عَمْرِ قَالَ : حدثنا أَيُّوبُ عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّساءِ".

قال نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. وقال غَيْرُ عَبْدِ الوَارِثِ: قال عُمَرُ وهو أَصَحُّ.

باب: ۱۷-مسجد میں عورتوں کا مردوں سے علیحدہ رہنا

۳۹۲ - سیدنا ابن عمر التشابیان کرتے ہیں که رسول الله تالی نے فرمایا: "اگر ہم بید درواز ہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں ..... (اور مرداس سے داخل نہ ہوں تو بہت بہتر ہو)۔

نافع کہتے ہیں کہ (بیارشاد سننے کے بعد )ابن عمر عاشف مرتے دم تک مجھی اس دروازے سے مبحد میں نہیں آئے۔عبدالوارث کے علاوہ دیگر راویوں نے اسے حضرت عمر داشلا کا قول بیان کیا ہے اور بیزیادہ صحیح ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ظاہر ہے کہ جب مجد جیسے پاکیزہ مقام وہاحول میں بھی عورتوں، مردوں کے اختلاط کی اجازت نہیں ہے تو دیگر مقامات اور مواقع پر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ﴿ صاحب عون المعبود لکھتے ہیں کہ بیہ صدیث مرفوع اور موتوف دونوں طرح ہو تکتی ہے۔عبدالوارث ثقہ ہیں اور ان کی زیادت قابل قبول ہے۔

27% حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ قُدَامَةَ بِنِ أَعْيَنَ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُّوبَ، عن نَافِعِ قال: قال عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ.

۳۶۳- جناب نافع نے کہا کہ حضرت عمر دہائٹانے فرمایا: اور ندکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا.....اور بید(زیادت یعنی حضرت عمر کا قول ہونا) زیادہ صحیح ہے۔

**٤٦٢ـ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٣٩٧/٢ من حديث أبي داود به، ويأتي، ح: ٥٧١.

273\_تخريج: [إسناده ضعيف] تقدم، ح: 27 \$ 4 نافع لم يدرك عمر رضي الله عنه.

385

٢- كتاب الصلاة

278 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابنَ سَعِيدٍ:
حدثنا بَكْرٌ يَعْنِي ابنَ مُضَرَ، عن عَمْرِو بنِ
الْحَارِثِ، عن بُكيرٍ، عن نَافِعِ قال: إِنَّ
عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ
بَابِ النِّسَاءِ.

(المعجم ۱۸) - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ (التحفة ۱۸)

الدِّمَشْقِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّمَشْقِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الدَّرَوَرْدِيَّ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ سَعِيدِ ابنِ سُويْدِ قال: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا ابنِ سُويْدِ قال: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدِ الأَنْصَارِيَّ يقول: قال رسولُ الله أَسَيْدِ الأَنْصَارِيَّ يقول: قال رسولُ الله عَلَى النَّبِيِّ الْأَنْ حَلَى أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَّ! افْتَحْ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَّ! افْتَحْ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَّ! وَلَوْلَ خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، فإذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ:

277 حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ بِشْرِ بنِ مَنْصُورِ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ مَهْدِيًّ عن عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ، عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحِ قال: لَقِيتُ عُقْبَةَ بنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

مساجد کے احکام ومسائل

۳۹۴ - جناب نافع سے روایت ہے وہ بیان کرتے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹوعورتوں والے دروازے سے داخل ہونے ہے منع کیا کرتے تھے۔

باب: ۱۸-مسجد میں داخل ہونے کی دعا

۳۱۵ - جناب عبد الملک بن سعید بن سوید ابو حمید افتات یا ابوا سید انصاری واثنات سراوی بین که رسول الله طافع نے فرمایا: "جبتم میں ہے کوئی مجدمیں داخل ہوتو نی طافع پر سلام پڑھے پھر کے: [اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلُلُلْمُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلُمُ اللّٰهُ اللّٰلَٰل

۳۲۹- جناب حیوہ بن شرح کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملااوران سے کہا کہ مجھے یہ بات پینی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ڈائٹا کی سند سے نی منافظ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب معجد میں

**<sup>373</sup>\_ تخريج:** [إسناده ضعيف] أخرجه ابن حزم في المحلى: ٣/ ١٣١، ١٣٢ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق لعلته.

<sup>373</sup>\_ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد، ح: ٧١٣ من حديث ربيعة الرأي به. على المسجد على المساده صحيح] انفرد به أبو داود .

مساجد کے احکام ومسائل

لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّنْتَ عَن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ عَن النَّبِيُ يَكُيْفُ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قال: «أَعُوذُ بالله إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قال: «أَعُوذُ بالله الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قال: أَقَطْ؟ قُلْتُ: مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قال: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «فَإِذَا قال ذَلِكَ، قال الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيَوْمِ».

٢- كتاب الصلاة

واخل ہوت تو كہا كرتے تھ: [أَعُودُ فَ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ]" مِن شيطان مردود كثر سالله كى پناه چاہتا ہوں جوانتہائى عظمت والا ہے میں اس كے انتہائى محرم چرے كى پناه ليتا ہول اور اس كے سلطان قديم كى پناه ليتا ہول ۔ "كہا بس اتنا ہى؟ ميں نے كہا: ہاں .....كہا كہ انسان جب بيكم دليتا ہے تو الميس كہتا ہے كہ آئ سارے دن كيلئے مدمجے محفوظ ہوگيا۔

> (المعجم ١٩) - باب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ (التحفة ١٩)

> 27۷ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا مَالِكُ عن عَمْرِو عن عَامِرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الزَّبَيْرِ، عن عَمْرِو ابنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبي قَتَادَةَ ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ الله ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلْيُصَلُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ».

47.۸ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ ابنُ عَبْدِ الله بنِ الزُّبيْرِ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عن أَبي النَّبِيِّ تَحْوَهُ، زَادَ: «ثُمَّ قَتَادَةَ عن النَّبِيِّ يَعَالُمْ نَحْوَهُ، زَادَ: «ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ، أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِه».

باب:۱۹-مسجد میں داخل ہونے پر نماز کا بیان

٣٦٧ - حضرت ابوقاده و الله على كرسول الله على ا

٣٦٨- جناب عامر بن عبدالله بن زبير بني زريق ك ايك آ دى سے وہ حضرت ابو قادہ الله الله عن وہ نبي الله اس ك مانندروايت كرتے ہيں۔اس ميں بياضافه ہے: '' پھراس كے بعد بيشار ہے يا چا ہے تواسيخ كام كے ليے چلا جائے۔''



٧٤٦ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ح: ٤٤٤، ومسلم، صلوة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين . . . الخ، ح: ٧١٤ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ١٢٧ (والقعنبي، ص: ١١٠).

٢٨ عـ تخريج: [إستاده صحيح] انظر الحديث السابق \* رجل من بني زريق هو عمرو بن سليم.

٢- كتاب الصلاة ماجد كادكام ومائل

فوائد ومسائل: تَحِيَّةُ الْمَسْجِد كَمَّم مِن علاء كا اختلاف رہا ہے۔ اصحاب طوا ہراور کچھاصحاب الحدیث اس کے وجوب کے قائل ہیں جب کہ جمہور کے زددیک ہے کم استجاب ہے اور اوقات غیر محروبہ سے خاص ہے۔ ہمارے مشائح کا میلان بھی ای طرف ہے۔ جیے کہ امام نسائی بڑائی کی تبویب واستدلال سے ظاہر ہے: بَابُ الرُّخْصَةِ فِی الْحُدُوْسِ فِیْهِ وَالْحُرُوْجِ مِنْهُ بِغَیْرِ صَلَوة وَ حدیث: ۲۳۲) اس ضمن میں وہ حضرت کعب بن ما لک ڈاٹھ کی بیر حدیث اللّٰه وَالْحُدُوْ جِ مِنْهُ بِغَیْرِ صَلَوة وَ حدیث: ۲۳۲) اس ضمن میں وہ حضرت کعب بن ما لک ڈاٹھ کی محکست لائے ہیں: اِحتیٰی جِفْتُ حَتّی بَقْمَ مَتّی یَقْضِی اللّٰهُ فِیْکَ فَقُمْتُ فَمَضَیْتُ اِسْتَ بَیْنَ یَدَیْهِ اور آخر مدیث میں ہے: وَاقَا صَدَقَ فَقُمْ حَتّی یَقْضِی اللّٰهُ فِیْکَ فَقُمْتُ فَمَضَیْتُ اِسْتَ نَسْدَ نَسْدَ نَسْدَی مُحدیث: ۲۳۱ کی اس مدیث میں بظاہر یہی ہے کہ انہوں نے تحیۃ المسجد کے نقل نہیں پڑھے تھے۔ دوسرے علاء والا ان جی اس میں ہی مجدمیں داخل ہو' کے عموم سے اوقات مکر وہہ میں بھی تحیۃ المسجد کی دور کعتیں پڑھے کو دوسرے علاء واربعض واجب قرارد سے ہیں۔ بہر حال تحیۃ المسجد کا تھم بلاشہ تاکیدی ہے جی گئے آپ نے اثنائے خطبہ جمعہ میں ہی ہی کان کے پڑھے کا تھم دیا ہے۔ اس لیے غفلت نہیں کرنی جا ہے۔ میں ہی ہی کان کے پڑھے کا تھم دیا ہے۔ اس لیے غفلت نہیں کرنی جا ہے۔

### (المعجم ٢٠) - باب فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢٠)

274 حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ [يَقُمْ] اللَّهُمَّ! اغفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! اغفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ».

٤٧٠ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ

# باب: ۲۰-متجد میں بیٹھنے کی فضیلت

۳۱۹ - سیدنا ابو ہریہ دائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَالَّیْنَ نَفِیْ نَفِیْ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَالَّیْنَ نِفِیْ نِیْنَ نِیْنَ مِیْنَ سے ایک کے لیے دعا واستغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہوجب تک کہ بے وضونہ ہویا وہاں سے اُٹھ نہ جائے۔ (ان کی دعا ہوتی ہے:) (اَلَّهُمَّ الْعُفِرْلُهُ اللَّهُمَّ الْاَحْمُهُ الْاَحْمُهُمُ الْاَحْمُهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَ

٠٧٥ - سيدنا ابو ہريرہ ظافلا كہتے ہيں كەرسول الله ظافلا نے فرمایا: ''جب تک بندے كونماز (معجد ميں)



**٤٦٩ــ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب الحدث في المسجد، ح: ٤٤٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ١٦٠ (والقعنبي، ص: ١٠٦).

٤٧٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلوة وفضل المساجد، ح: ٦٥٩، ومسلم، المساجد، باب فضل الصلوة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلوة . . . الخ، ح: ٦٤٩/ ٢٧٥ بعد، ح: ٦٦١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٦٠١ (والقعنبي، ص: ١٠٦).

٢- كتاب الصلاة .... مساجد كاحكام ومسائل

أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُم روكركهوه (كُويا) نمازين بوتام (بشرطيكه) الله عَنْ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لا النِّال مِن الوشخ ما وكنوالى صرف نمازى بو-" يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِتَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ».

🚨 فاكده: لعني مُعجد مين ركناصرف نمازاور ذكراذ كاركے ليے ہونہ كەكسى اورغرض سے۔

يَسْمِوْ الطَّنَارُونَ الْعُلُونَ الْعَارُونَ الْعَلَمْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ! ارْحَمْهُ ، حَتَّى يَنْصَرِفَ بِهِ وضوبهو جائے۔' كَهَا كَيَا: بِ وضوكيت بهو؟ كها: أَوْ يُحْدِثَ » . فَقِيلَ : مَا يُحْدِثُ ؟ قال : "(يَسْكَى مارے يا كُوز (ياد) مارے۔''

«يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ».

«یفسو ۱ و یصرِط» . ﷺ فوائد ومسائل: ((نماز کے بعد بیٹھنے کی احادیث اوران کی فضیلت کوعموم برجمول کیا جاسکتا ہے کہ انسان سنتوں

کے بعد فرضوں کا انتظار کر رہا ہو یا فرضوں کے بعد سنتوں کے لیے بیٹھا ہو یا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو یا ذکر اذکار میں مشغول ہو۔ان شاء اللہ اس فضیلت سے محروم نہیں ہوگا۔ چاہیے کہ مسلمان لا یعنی اور بے فائدہ مجالس ومشاغل کو چھوڑ کر مجدکی مجلس اختیار کرے۔ ﴿ [فُسَاء] بغیر آ واز کے ہوا خارج ہونا ہے اور [خُسراط] کہتے ہیں آ واز کے ساتھ ہوا

بك خارج مونے كو اردوميں الے يسكى اور كوزيا پاد مارنا كہتے ہيں۔

عَدَّ وَ اللهِ عَمَّامُ بِنُ عَمَّارٍ : حدثنا ٢٥٦ - مَرْت ابوبريه وَ وَالْمُنيان كَرَتَ إِن كَدر وال صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي اللهُ تَالِيُّا فِرْمايا: " بَوْخُص جَس نيت سے معجد ميل آيا

الْعَنْسِيِّ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قَال رَسولُ الله

عَيْكِيَّةِ: «مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ».

٤٧١ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل الصلوة المكتوبة في جماعة . . . الخ، ح: ٦٤٩ بعد،
 ح: ٦٦١ من حديث حماد بن سلمة به .

- العديث تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٤٧، ٣/ ٦٦ من حديث أبي داود به، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد معنوية، انظر تنقيح الرواة: ١/ ١٣١، ح: ٧٣٠ ه عثمان الأزدي ضعيف عند الجمهور وبعضهم مشاه في غير علي بن يزيد الألهاني، وقولهم مرجوح.

389

مساجد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

صحبح فا کدہ: بدروایت سنداُ ضعف ب کین معنا صحیح ب کیونکہ بد صدیث [اِنّمَا الْاعُمَالُ بِالنّبِیّاتِ] (صحبح بخاری حدیث: ا) کے ہم معنی ہے۔ بد صدیث انتہائی اہم ہے کہ انسان کو خیال رکھنا چاہے اور اپننس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کس نبیت سے اپنے اعمال سرانجام دے رہا ہے۔ جونیت ہوگی ای کے مطابق اجر ملے گا۔ عالیہ کہ پیشہ اللّٰد کی رضا پیش نظر رہے۔

(المعجم ٢١) - بَابُّ: فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ المعجم ٢١) الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢١)

الْجُشَوِيُّ: حدثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ: حدثنا رسول الله تَالِيمُ كُوسَا آپ فرمات تَحَدُّ وَكُوكُو فَ الْجُشَوِيُّ: حدثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ: حدثنا رسول الله تَالِيمُ كُوسَا آپ فرمات تَحَدُّ وَكُوكُو فَ حَيْوَةُ يَعْنِي ابنَ شُرَيْحِ قال: سَمِعْتُ أَبَا كَمَّ مَشْده فِيرُ كَامْحِد مِن اعلان كرم المِ تَوات كَهِ: الله مَوْدِ يَعْنِي مُحمَّدَ بنَ عَبْدِ الله مَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله مَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله عَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله عَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله عَوْلَى عَالَى كَنُو عَبْدِ الله مَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله عَوْلَى عَالَى كَنُو عَبْدِ الله مَوْلَى ينائَ كَنُينَ وَ الله عَوْلَى عَالَى كَنُو عَبْدِ الله مَوْلَى عَالَى كَنْ سَمِعْتُ رَجُلًا وَسَمِعَ اللهُ وَيَقُولُ: لا أَذَاهَا وَسَمِدَ فَا لَمَسْجِدِ فَلْيَقُل: لَا أَذَاهَا

الله إِلَيْكَ، فإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذا».

• فاكده: مجد بابردرواز ب قريب اعلان كياجاسكتا ب "ضَالَة "مَّم شده جانوركو كتب بين يَّم شده چيزكو

\*ضافع" كتب بين اس كا بحى يهي هم ب مساجد بين مَّم شده بچول كا اعلان كرنے كى بابت الل علم كدرميان

اختلاف ب يعض اس كے جواز اور بعض عدم جواز كو قائل بين انسانى حرمت اور انسانى بمدردى كي بيش نظراس

مسئله بين ببرطال اعلان كرنے كے جواز كي تنوائش ب يوكو كثر علاء اس كى اجازت نبين ديت ـ

باب:۲۲ -مسجد میں تھو کنے کی کراہت

باب:۲۱-مسجد میں گم شدہ چیز وں کے اعلان

کی کراہت

(المعجم ٢٢) - بَابُّ: فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرْاقِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢٢)

٤٧٤ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ:

ہم ہے، -سیدناانس بن مالک ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ

**٤٧٣ تخريج**: أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد . . . الخ، ح:٥٦٨ من حديث حيوة بن شريح به .

٤٧٤ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب كفارة البزاق في المسجد، ح: ٤١٥، ومسلم، المساجد، باب ◄

٢- كتاب الصلاة ماجد كادكام وماكل

حدثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانٌ عن قَتَادَةً ، عن بي تَلَيُّمُ نِ فرايا: "مجدين تقوكنا غلطى باوراس كا أنَس بنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «التَّفْلُ كفاره بيب كماس چهياد ك."

۵۵ - سیدناانس بن مالک الشخیایان کرتے ہیں کہ رسول الله منالگانی نے فرمایا: "معجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ اے فن کردینا ہے۔"

علاد : ظاہر ہے کہ بی محم ان مساجد ہے متعلق ہے جن کا فرش کیا ہو۔ اگر پختہ فرش پر بی تقصیر ہوتو ضروری ہے کہ

اسے اچھی طرح سے بونچھ دیاجائے یادھو دیاجائے۔

2٧٦ - حَدَّثَنا أَبُو كَامِلٍ: حدثنا يَزِيدُ يَعْني ابنَ زُرَيْع، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةً، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قال: قال رسولُ الله عَلَّا: «النُّخَاعَةُ في المَسْجِدِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2٧٧ - حَدَّفَنا الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا أَبُو مَوْدُودٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ: "منْ دَخَلَ هَذَا المَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ، فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ في ثَوْبِهِ ثُمَّ لَيْخُرُحْ بهِ".

224- حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فر مایا: '' جو شخص اس معجد میں داخل ہو اوراس میں تھوک دے یا بلغم گرائے تو چا ہے کہ جگہ کھود کر اے فن کردے واپنے کپڑے میں تھوک اور پھراہے باہر لے جائے۔''

﴾ النهي عن البصاق في المسجد في الصلوة وغيرها . . . الخ، ح: ٥٥٢ من حديث شعبة به .

**٤٧٦\_ تخريج : [صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ١٠٩ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، والحديث السابق شاهد له، وللحديث طرق أخرى عند أحمد : ٣/ ٧٧٧ ، وعبدالرزاق، ح : ١٦٩٧ وغيرهما .

٤٧٧ـ تخريج: [إسناده حسن]أخرجه أحمد: ٢/ ٢٦٠ من حديث أبي مودود به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٣١٠.



١٧٠ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد . . . الخ ، ح : ٥٥٢ من حديث أبي عوانة به .

#### ٢- كتاب الصلاة

١٧٨ - حَدَّثَنا هَنَادُ بنُ السَّرِيُ عن أَبي الأَحْوَصِ، عن مَنْصُورٍ، عن رِبْعِيُّ، عن طَارِقِ بنِ عَبْدِ الله الْمُحَارِبِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلا يَبْزُقَنَّ الصَّلَى أَحَدُكُم فَلا يَبْزُقَنَّ الصَّلَى أَحَدُكُم فَلا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَلْقاء يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ النُّسُرَى، ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ».

2٧٩ - حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ:
حدثنا حَمَّادٌ: حدثنا أَيُّوبُ عِن نَافِعٍ، عِن
ابنِ عُمَرَ قال: بَيْنَمَا رسولُ الله ﷺ
يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ
المَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا
قال: وَأَحْسِبُهُ قال: فَدَعَا بِزَعْفَرانِ فَلَطَخَهُ
بِهِ، وقال: "إِنَّ الله تَعَالَىٰ قِبَلَ وَجُهِ
أَحَدِكُم إِذَا صَلَّى، فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الوارِثِ عن أَيُّوبَ، عن نَافِع - وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ الله وَمُوسَى بنِ عُقْبَةً، عن نَافِع -نَحْوَ حَمَّادٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَراَنَ.

مساجد کے احکام ومسائل

۸۷۸ - حضرت طارق بن عبدالله محار بی ڈائٹؤ کہتے ہیں کہ رسول الله طاق نے فرمایا: ''جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو۔۔۔۔ یا فرمایا۔۔۔۔ ہم میں سے کوئی نماز پڑھر ہا ہوتو اپنے آگے یا دائیں جانب ہرگز نہ تھو کے۔لیکن بائیں جانب آگر خالی ہوتو تھوک سکتا ہے یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچ تھوک لے اور پھرا سے مسل ڈالے۔''

929- حضرت ابن عمر والنها كہتے ہیں كه ايك دن رسول الله على خطبه ارشاد فرمار ہے تھے كه آپ نے قبله رخ كى ديوار پر ديكھا كه اس پر بلغم لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں پر ناراض ہوئے۔ پھراسے كھر چ ڈالا -حضرت عبداللہ كہتے ہیں: ميرا خيال ہے كہ پھر آپ نے زعفران منگوايا اور اس پر لگايا اور فرمانے گئے: "جب تم نماز برھتے ہوتو اللہ تعالی تمہارے سامنے ہوتا ہے لہذا كوئى شخص اپنے سامنے نہ تھو كے۔"

امام ابوداود رطن نے کہا: اس حدیث کو اسلمیل اور عبدالوارث نے ابوب سے انہوں نے نافع سے اور مالک، عبیداللہ اور موسی بن عقبہ (تینوں) نے نافع سے حماد کی مانندروایت کیا ہے مگرانہوں نے '' زعفران'' کا ذکر نہیں

٤٧٨\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في كراهية البزاق في المسجد، ح: ٥٧١، والنسائي، ح: ٧٢٧، وابن ماجه، ح: ١٠٢١ من حديث منصور به، وقال الترمذي: "حسن صحيح".

**٤٧٩ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، العمل في الصلوة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلوة، ح: ١٣١٣ من حديث حماد به، ومسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد . . . الخ، ح: ٥٤٧ من حديث أيوب السختياني به .

٢- كتاب الصلاة

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرانَ فيه. وَذَكَرَ يَحْيى بنُ سُلَيْمٍ عن عُبَيْدِ الله، عن نَافِعِ: الْخَلُوقَ.

عَرْبِيِّ: حدثنا خَالِدٌ يَعْنِي بنُ حَبِيبِ بنِ عَرْبِيِّ: حدثنا خَالِدٌ يَعْنِي ابنَ الْحَارِثِ عَرْبِيِّ الله عن عَيَاضِ بنِ عَجْلَانَ، عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيُّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَراجِينَ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ المَسْجِدِ فَحَكُّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى في يَبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكُّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فقال: "أَيسُرُ أَحَدُكُم أَنْ يُنْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسِ مُغْضَبًا فقال: "أَيسُرُ أَحَدُكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسِ مُغْضَبًا فقال: "أَيسُرُ أَحَدُكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسِ مُغْضَبًا فقال: "أَيسُرُ أَحَدُكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسِ مُغْضَبًا فقال: "أَيسُرُ أَحَدَكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ عَلَى عَينِهِ وَلَا في الْمَلَكُ عَن يَصِينِهِ وَلَا في عَن يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَا يَتُفُلُ عَن يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَا الله إِنَّ أَمْرٌ فَلْيُقُلُ هَيْ يَسُلُوهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَا يَتُفُلُ هَيْ يُسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَا يَتُفُلُ عَن يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَا اللهُ عَجْلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلُ هَا يُتُفُلُ هَيْ يَتُفُلُ في تُوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُ اللَّهُ لَا اللهُ عَجْلَانَ ذَلِكَ – أَنْ يَتُفُلُ في تُوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُ اللهُ اللهُ

١٨٥ - حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ الْفَضْلِ
 السَّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بنُ

ساجدے احکام وسائل کیا۔ لیکن اس کو معمر نے ایوب سے روایت کیا تو "زعفران" کا ذکر کیا ہے۔ اور یچیٰ بن سلیم نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے روایت کیا تو اس نے

[ خَلُوْق] لِعِنْ'' خوشبو'' کا ذکر کیا۔ \* ۴۸۰ - جناب عیاض بن عبد الله حضرت ابوسعید

خدری کا تلا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کا تلا کا کو مجور کے خوشے کی شاخ پہندتھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاخ آپ کے دست مبارک ہیں رہتی تھی۔ (ایک بار) آپ مسجد میں داخل ہوئے اور قبلہ کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر بلغم لگا ہے تو آپ نے اسے کھر چی ڈالا اور پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ غصے میں تھے۔ فرمایا: ''کیاتم میں سے کوئی بہند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے؟ تم میں سے جب کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عزوجل کی طرف رخ کرتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے تو دائیں جانب ہوتا ہے تو دائیں جانب ہوتا ہے تو دائیں جانب یا باول رخ نہ تھو کے۔ اگر تھوکنائی ہوتو اپنی بائیں جانب یا پاؤل کے نیچھو کے۔ اگر جولدی ہوتو اپنی بائیں جانب یا پاؤل کے نیچھو کے۔ اگر جولدی ہوتو اپنے کیڑے میں تھوک لے عجل ان نے کر کے دکھلا یا کہ اپنے کیڑے میں تھوک لے اور اس کوآپس میں مسل دے۔

۴۸۵ - جناب عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت نے کہا ہم حضرت جابر یعنی جابر بن عبداللہ ٹاٹھیا کے ہاں

393

٤٨٠\_ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٩/٣، ٢٤ من حديث خالد بن الحارث به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٦٨. ٢٢٦٧، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٥٧، ووافقه الذهبي # ابن عجلان صرح بالسماع وللحديث طرق.

<sup>.</sup> **٤٨٥ ــ تخريج**: أخرجه مسلم، الزهد، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، ح:٣٠٠٨ من حديث حاتم بن إسماعيل به .

<sup>﴿</sup> عديث (481) الكلِّصفي برملا مظفر ما تيل.

مساجد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

آئے اور وہ اپنی محدییں تھے۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله تَالِينًا جاري اس مجد مين تشريف لائ اور آپ کے ہاتھ میں ابن طاب تھجور کی شاخ تھی۔آپ نے دیکھا تو آپ کی نظر قبلے کی دیوار پر لگے بلغم پریڑی۔ آب اس كى طرف گئے اور شاخ سے اسے كھر چ ڈالا، پھر فر مایا: ' 'تم میں ہے کون پیند کرتا ہے کہ اللہ اس سے منه پھیر لے؟'' پھرفر مایا:''تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوتو اللہ تعالی تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کوئی شخص اینے قبلہ رخ یا دا <sup>ک</sup>ئیں طرف ہرگز نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچ تھوکے۔اگر جلدی ہوتوایے کیڑے میں ایسے ایسے کرلیا کرے۔'' آپ نے کپڑا اپنے منہ پر رکھا پھراہے ممل دیا، پھر فرمايا" نوشبولا وَ" توقييكا ايك نوجوان أشااور دورتا ہوااینے گھر گیااوراپنی تھیلی میں خوشبو لے آیا،تورسول الله مَا يُكُمُّ نے اسے شاخ کے سرے پرالگا کر بلغم والی جگہ پر لگا دیا۔ جابر ڈاٹٹؤ نے کہا: بس یہیں سےتم لوگ اپنی مساجد میں خوشبولگاتے ہو۔

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ بِهذا الحديثِ -وهذا لَفْظُ يَحْيَى بنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيِّ -قالُوا: حدثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا يَعْقُوبُ بِنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةً، عن عُبَادَةً بن الْوَلِيدِبن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابنَ عَبْدِ الله ، وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقَال : أَتَانَا رسولُ الله ﷺ في مَسْجِدِنَا هَذَا، وفي يَدِهِ عُرجُونُ ابنِ طَاب، فَنَظَرَ فَرَأَى في قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْغُرْجُونِ ثُمَّ قال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ بوجهه» ، ثُمَّ قال : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عِن يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقُ عِن يَسَارِهِ تَحْتَ رجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا»، وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قال: «أَرُونِي عَبِيرًا»، فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقِ في رَاحَتِهِ، فأُخَذَهُ رسولُ الله ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْس الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ.

قال جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُم. ﴿ اللَّهُ

علا کدہ: تھوک، بلغم یا ناک کی آلائش نجس نہیں ہیں، کپڑے میں لگ جا نمیں تو کپڑا پاک رہتا ہے مگر نظافت کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔

نُ صَالح: ١٨٥-حفرت ابوسهلدسائب بن خلاد سے روایت

١٨١- حَدَّثَنا أَحمَدُ بنُ صَالح:

(1) میرهدیث اصل نبخه کی ترتیب کے مطابق بیبال لائی گئی ہے۔

مساجد کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة..

ے احمد (بن صالح امام ابوداود کے استاد) کہتے ہیں کہ وہ (سائب) ایک صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوم کی امامت کرائی اور اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا جب کہ رسول اللہ طبیع دیکھر ہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے (اس کی قوم سے) فرمایا:

(آبیدہ) ہے تہمیں نماز نہ پڑھائے۔''اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھائے کے فرمایا۔''واس نے یہ بات اور رسول اللہ طبیع کا فرمان سنایا۔ تو اس نے یہ بات رسول اللہ طبیع کے ذکر کی تو آپ نے فرمایا:''ہاں۔'' اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا:''ہاں۔'' اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا:''منے نے اللہ اور اس کے ایک کے رسول کوایذادی ہے۔''

حدثنا عَبْدُالله بنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرُو عن بَكْرِ بنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عن صَالِحِ ابنِ خَيْوَانَ، عن أبي سَهْلَةَ السَّائِبِ بنِ خَلَّادٍ - قال أحْمَدُ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ بَنْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ أَمْ قَوْمًا فَبَصَقَ في الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ الله عَلَى يَنْظُرُ، فقال رسولُ الله عَلَى حِينَ فَرَغَ: «لَا يُصَلِّي لَكُمْ"، فأرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ، فَمَنعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ، فَمَنعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ، فَمَنعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِعَدَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

🕍 فائدہ:اس توجع پر قیاس کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ شریعت میں بیان کردہ آ داب وحدود کی خلاف ورزی اللہ

اوراللہ کےرسول کوایذادیتاہے۔

عدانا حَمَّادٌ: أخبرنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عن فَخِر عَلَّوْ) بروايت كرتے ہيں، وه كتب ہيں كہ ميں أبي الْعَلَاءِ، عن مُطَرِّفِ، عن أبيهِ قال: رسول الله عَلَيْمَ كَ خدمت ميں عاضر مواجبكم آپ نماز أبيتُ رسول الله عَلَيْمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَبَزَقَ يُوهِرَبُ تَصْوَا بِ نَا الله عَلَيْمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَبَزَقَ يُوهِرَبُ تَصْوَا بِ نَا يَعْلَى قَدْم كَ يَنْحَقُوكا وَكُوبُ الله عَلَيْمَ وَهُو يُصَلِّي، فَبَزَقَ يُوهِرَبُ تَصْوَا آپ نَا الله عَلَيْمَ وَهُو يُصَلِّي، فَبَزَقَ يَرُهُ وَرَبُ تَصْوَا إِلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَبَزَقَ يَرُهُ وَرَبُ تَصْوَا إِلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَبَزَقَ يَرْهُ وَرَبُ تَصْوَا إِلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي .

فائدہ: تھوک، بلغم اور ناک آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور کچی زبین میں آدی ایے باکیں پاؤں سے مسل دے۔

٤٨٣ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْع عن سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عن أَبِي الْعَلَاءِ، عن أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ.

۳۸۳- جناب ابوالعلاء نے اپنے والد سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور اضافہ کیا کہ پھر اسے اپنے جوتے ہے مسل دیا۔

٤٨٧ \_ تخريج: أخرجه مسلم، انظر الحديث الآتي.



<sup>2</sup>A**٣ تخريج**: أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد . . . . الخ ، ح : ٥٥٤ من حديث يزيدبن زريع به .

الْفَرَجُ بِنُ فَضَالَةَ عِن أَبِي سَعِيدٍ: حدثنا الْفَرَجُ بِنُ فَضَالَةَ عِن أَبِي سَعِيدٍ قال: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بِنَ الْأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجُلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ اللهُ رَالِيْ

(المعجم ٢٣) - باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَشْجِدَ (التحفة ٢٣)

أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ عن سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ عن سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن شَرِيكِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أبي نَمِرٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ يقولُ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فأَنَاخَهُ في المَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قال: أَيُّكُمْ مُحمَّدٌ ؟ ورسولُ الله عَلَى مُتَكِىءٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الأَبْيَضُ الْمُتَّكِىءُ ، فقال لهُ الرَّجُلُ: يَاابْنَ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ! فقال لهُ الرَّجُلُ: يَاابْنَ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ! فقال لهُ الرَّجُلُ: يَامُحمَّدُ! إِنِّي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ! فقال لهُ الرَّجُلُ: يَامُحمَّدُ! إِنِّي مَا اللهُ الرَّجُلُ: يَامُحمَّدُ! إِنِّي سَائِلكَ ، وساقَ الحديثَ.

مساجد کے احکام ومسائل

۳۸۴- جناب ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع والنز کو دمشق کی مسجد میں دیکھا کہ انہوں نے چٹائی پرتھوکا اور پھراسے پاؤں ہے مسل دیا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ کوالیے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

باب:۲۳- كسى مشرك كالمتجد مين داخل بونا

۳۸۶- حضرت انس بن ما لک ٹاٹؤ سے روایت ہے کہ ایک ٹاٹؤ سے روایت ہے کہ ایک ٹخض آیا وہ اون پر تھا، اس نے اون کو مجد

(کے احاطے) میں بٹھایا، پھرا ہے باندھا، پھر کہا: تم میں ہے ''محر'' کون ہے؟ جب کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ آ صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ بیہ جو گورا چٹا شخص ٹیک لگائے ہوئے ہے ( یہی محمد ٹاٹیڈ آ ہیں ) تو اس آدمی نے آپ ہے کہا: اے ابن عبدالمطلب! آپ نے اسے نمایا:"جواب دے رہا ہوں۔"اس نے کہا: اے تھ! میں آپ سے اسے نمایا: سے جو چھنا چا ہتا ہوں۔"اس نے کہا: اے تھے! میں آپ سے کہا: اے ابن عبدالمطلب! آپ نے اسے نمایا: سے بوچھنا چا ہتا ہوں۔"اس نے کہا: اے تھے! میں آپ سے اسے نمایا: کی ۔

توضیح و فواکد: ﴿ صحیح بخاری میں بدروایت مفصل آئی ہے۔ اس نے کہا: میرے پوچھنے میں پھر کرختگی ہوتو محسوس نے فرمایا: ' پوچھوکیا پوچھتے ہو؟''اس نے کہا: میں تمہیں تمہارے اور تم ہے پہلوں کے رب کا واسطد ہے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں کا واسطد ہے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں

**٤٨٤ ـ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد:٣/ ٤٩٠ من حديث الفرج بن فضالة به، وهو ضعيف (تقريب) ضعفه الجمهور، وشيخه مجهول.

٤٨٦-تخريج: أخرجه البخاري، العلم، باب ماجاء في العلم، ح: ٦٣ من حديث الليث بن سعد به مطولاً.

<sup>🛈</sup> مدیث (485)صفی (393) پرگذر چکی ہے۔

مساجد کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

بلاشبہ۔'' کہنے گا: میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا اللہ نے تہمیں دن اور رات میں پانچ نمازوں کا تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں بلاشبہ۔'' کہنے گا: میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا اللہ نے تہمیں ہرسال اس مہینے کے روز ر ر کھنے کا تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں بلاشبہ۔'' کہنے گا: میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا اللہ نے تہمیں تھم دیا ہے کہ ہمار ر اغذیاء ہے آپ یہ صدقات لیں اور ہمار نے قراع بانٹ دیں؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں بلاشبہ۔'' تواس نے ہمار ر اغذی اللہ ہے تہمیں تھم دیا ہے کہ کہا: میں ایمان لاتا ہوں ان باتوں پر جوآپ لے کرآئے ہیں اور میں اپنے بیچھا پی تو م کا نمائندہ ہوں۔ میرانا م صام بن تعلیہ ہے اور قبیلہ بی سعد بن بکر سے معلق ر کھنے ہوں۔ (صحیح بعداری محدیث ۱۳) ﴿ اس حدیث سے اور دیگر درج ذیل احادیث ہوں کی بھی معقول اور دیگر درج ذیل احادیث ہوں کی بھی معقول ضرورت سے مجدوں میں آسکتے ہیں۔ البت قرآن مجید کی آسٹ کریمہ: ﴿ إِنْمَا الْمُشْرِ کُونَ نَحَسٌ فَلَا یَقُر ہُوا الْمُشْرِ کُونَ نَحَسٌ فَلَا یَقُر ہُوا اللّٰہ میں۔'' اس سے مرادان کی معنوی نجاست ہے یعنی ان کا عقیدہ نجس ہواراس آسے میں ملمانوں کو تعلیم سے کہا ہوں اس سے مرادان کی معنوی نجاست ہے یعنی ان کا عقیدہ نجس ہواراس آسے میں اللہ کی نظر ہو تعار کے لیے بہاں نہ آنے یا کیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کی ظاہری و معنوی ساتھ یا ان کے اظہار کے لیے یہاں نہ آنے یا کیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کی ظاہری و معنوی ساتھ یا ان کے اظہار کے لیے یہاں نہ آنے یا کیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کی ظاہری و معنوی ساتھ یا ان کے اظہار کے لیے یہاں نہ آنے یا کیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کی ظاہری و معنوی

397

٣٨٥ - حضرت ابن عباس التشخيات روايت ہے كه قبيله بنوسعد بن بكر نے ضام بن لغلبه كورسول اللہ تلفيلا كى طرف بھيجا، تو وہ آپ كے پاس آيا۔ اس نے آكر اپنا اونت دروازے كے پاس بھيايا، پھرات باندھااور مجد كے اندرآ گيا۔ اور ذكورہ بالا حديث كى مانندييان كيا۔ اس نے كہا: تم ميں ہے ابن عبد المطلب كون ہے؟ تو رسول اللہ تلفيلا نے فرمايا: "ميں ابن عبد المطلب ہول۔"
اس نے كہا: اے ابن عبد المطلب ! اور حديث بيان كى۔ اس نے كہا: اے ابن عبد المطلب ! اور حديث بيان كى۔

حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو: حدثنا سَلَمَةُ: حدثني مُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ: حدثني سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمدُ بنُ الْوَلِيدِ بنِ نُويْفِع عن كُريْب، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: بَعَثَتْ بَنُو سَعْدِ بنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رسولِ الله سَعْدِ بنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رسولِ الله الْمَسْجِدِ، فَقَدِم عَلَيْهِ، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ، عِنْدَ بَابِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قال: فقال: أَيُّكُمْ ابنُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قال: فقال: أَيُّكُمْ ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: "أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: "أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وساق الحديث.

٤٨٧\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الدارمي، ح: ٦٥٨ من حديث سلمة به، وصححه الحاكم: ٣/ ٥٥،٥٤، ووافقه الذهبي.

#### مساجد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

٣٨٨- قبيله مزينه كے ايک آ دی نے جب كه ہم سعيد بن ميٽب كے پاس بيٹھے ہوئے تھے ہميں حفرت ابو ہريرہ ڈالٹو سے روايت بيان كى كه ( كچھ) يہودى نبى خليفا كى خدمت ميں آئے جب كه آپ محبد ميں اپنے اصحاب كے ساتھ تشريف فرما تھے، انہوں نے آ كركہا: اے ابوالقاسم! اوران كے ايك مرد اور ايك عورت نے زنا كيا تھا اس كے بارے ميں دريا فت كيا۔ خَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبرنَا مَعْمَرٌ فَارِسٍ: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبرنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ: حدثنا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِيَّ عَيَّ وَهُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ، فقالُوا: عَالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ، فقالُوا: يَاأَبَا الْقَاسِم في رَجُلِ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.

فائدہ: اگر چدبیروایت سندا ضعیف ہے تاہم اصل واقع سیحیین میں موجود ہے۔ اور بیدهدیث کتاب الحدود میں بھی مفصل آئی ہے۔ (سنن أبى داود عدیث: ۴۲۵۰) اس سے معلوم ہوا کہ اہم ضرورت کے تحت یہودی مجدمیں داخل ہو سکتے ہیں۔

(المعجم ٢٤) - بَابُّ: فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ (التحفة ٢٤)

۳۸۹-حفرت ابو ذر خاتئة بيان كرتے ہيں كەرسول الله ظائفة نے فرمایا: ''زمین میرے لیے پاک كرنے والی بنائی گئ ہےاور جائے بجدہ بھی۔''

باب:۲۲۴-وه مقامات جهان نماز جائز نهيس

٤٨٩ - حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حدثنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِ، عن مُجَاهِدٍ،
 عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن أَبِي ذَرِّ قال: قال
 رسولُ الله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ

رسول الله عِلْجِهِ. طَهُورًا وَمَسْجِدًا».

فوا کد و مسائل: ﴿ یه امت محمدیدی خصوصیت ہے کہ ہم بالعوم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے چند مخصوص مقامات کے جن کا ذکر آگے آر ہاہے جبکہ دیگر امتوں کے لیے پابندی تھی کہ اپنے مخصوص عبادت خانوں ہی میں نماز اداکریں۔ ﴿ پاک منی اور اس کی تمام اجناس سے تیم جائز ہے۔

٤٨٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٤٤ من حديث أبي داود به، وهو في مصنف عبدالرزاق،
 ٢٠ ١٣٣٣٠ \* رجل من مزينة لم أعرفه، وأصل الحديث متفق عليه، انظر تفسير ابن كثير: ٢٠/٢.

٤٨٩ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ١٤٥/٥ من حديث الأعمش به، مطولاً، وصححه ابن حبان، ح. ٢٠٠١، وله شواهد عندالبخاري: ٢٦٦/١، ومسلم، ح: ٢٠١ وغيرهما.



... مساجد کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

موم - جناب ابوصالح غفاری بیان کرتے ہیں کہ حفرت علی ڈائٹو با بل ہے گز رکر جارے تصوّ و مؤذن ان کے پاس آ یا اور انہیں نماز عصر کی اطلاع دی مگر جب وہ اس نے باہر نکل گئے تو انہوں نے مؤذن کو تھم دیا اور اس نے نماز کی اقامت کہی جب فارغ ہوئے تو فرمانے گئے:

میرے حبیب علیا ہے مجھے قبرستان اور سرز مین بابل میں نماز بڑھنے ہے نفو کو کے دیا در سرز مین بابل میں نماز بڑھنے ہے نم فرمایا ہے کوئکہ معلمون ہے۔

29. حَدَّمَنا سُلَيْمانُ بِنُ دَاوُدَ: أخبرنَا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّني ابن لَهِيعَة وَيَحْيَى بنُ أَزْهُرَ عن عَمَّارِ بنِ سَعْدٍ المُرَادِيِّ، عن أَزْهُرَ عن عَمَّارِ بنِ سَعْدٍ المُرَادِيِّ، عن أَبي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَايِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ بِصَلَاةِ الْعُصْرِ، فَلمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ المُؤذِّنُ بَعْظَا فَرَغَ قال: إِنَّ المُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلمَّا فَرَغَ قال: إِنَّ المُقْرَبِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهانِي أَنْ أُصَلِّي في المَقْلَم في أَرْضِ بَايِلَ المَقْبَرَةِ، وَنَهانِي أَنْ أُصَلِّي في أَرْضِ بَايِلَ فإنَّها مَلْعُونَةً.

399

ملحوظہ: بدروایت سندا ضعیف ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ بین نہیں جانتا کہ کسی بھی عالم نے ارض بابل میں نماز کوحرام کہا ہو جبکہ صحیح حدیث میں ہے: '' تمام روئے زمین میرے لیے معجد اور مطہر بنا دی گئی ہے۔'' البتہ امام بخاری نے حضرت علی ڈائڈ نے ارض بابل میں بخاری نے حضرت علی ڈائڈ نے ارض بابل میں نماز پڑھنے کونا پند کیا ہے۔ (صحیح بحاری' الصلاة' باب: ۵۳' باب الصلاة فی مواضع المحسف و العذاب) اس باب میں بیم فوع حدیث امام بخاری نے قال کی ہے۔''تم ان عذاب یافتہ لوگوں پر داخل نہ ہوالا میہ کہ روتے ہوئے کہ اس قسم کی جگہوں پر نماز پڑھنے ہوئے کہ اس قسم کی جگہوں پر نماز پڑھنے مور کے کہ کرنا جائے۔

۳۹۱ – ابوصالح غفاری حفرت علی کے واسط ہے روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن واود کی حدیث کے ہم معنی مروی ہے (جواو پر ذکر ہوئی ہے) گراس ہیں [فَلَمَّا بَرَزَ] کی بجائے [فَلَمَّا خَرَجَ] کے لفظ بیان کیے ہیں۔ (معنی دونوں کے ایک ہیں۔)

291 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالَح : حدثنا ابنُ وَهْبِ : أخبرني يَحْيَى بنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ عن الْحَجَّاجِ بنِ شَدَّادٍ، عن أَبي صالِح الغفاريِّ، عن عَليِّ بمَعْنَى سُلَيْمَانَ ابنِ دَاّوُدَقال: فَلمَّا خَرَجَ مَكَانَ فَلمَّا بَرَزَ.

٩٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٥١ من حديث أبي داود به \* رواية أبي صالح الغفاري عن
 على مرسلة كما قال ابن يونس المصري، راجع التهذيب لمزيد التحقيق.

**٤٩١\_ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٥١ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

#### ٢- كِتَابِ الصَّلَاةِ

247 - حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا حَمَّادٌ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِعن عَمْرِوبنِ يَحْيَى، عن أبيه، عن أبي سَعِيد قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ؛ وقال مُوسَى في حدِيثِهِ - فيما يَحْسِبُ عَمْرُو - إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قال: «الأرضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إلاّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ».

۳۹۲ - جفرت ابوسعید (خدری) چانش کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیڈ نے فرمایا ......اورموی (بن اسلمیل) نے اپنی روایت میں کہا .....عمرو (بن یجی) کا خیال ہے کہ نبی مٹالیڈ نے فرمایا: ''زمین ساری کی ساری متجد ہے سوائے تمام اورمقبرہ کے۔''

مساجد کے احکام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ فَرُوره سندول مِين سے روايت مسد دُ ' لَيْتَى طُور' پر مرفوع ہے مگر عمر و بن يَجَىٰ كى روايت ميں ' مان' ہے يقين نہيں ۔ محدثين كرام فرامين رسول نے نقل كرنے ميں بہت بى حساس اور مختاط واقع ہوئے سے بُھُناہُمُّا وَ مُعَالَى اللهُ عَلَى مِينَ بَرُهُمُ عِلَى تَيْرہ بِينَ اللهُ وَ عَلَى بَيْنَ بَرُهُمُ عِلَى اللهُ وَ مُعَالَى اللهُ عَلَى جَهِ عَلَى تَيْرہ بِينَ اللهُ وَ عَلَى بَيْنَ بَرُهُمُ عِلَى اللهُ وَ مُعَالَى اللهُ وَ مُعَالَى اللهُ وَ مَعَالَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ مَعَالَى اللهُ وَ مَعَالُهُ وَ اللهُ وَ مَعَالَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ مَعَالَى اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَا

(المعجم ٢٥) - **باب** النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِل (التحفة ٢٥)

باب:۲۵-اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت

۳۹۳- حضرت براء بن عازب والثناييان كرت بين كدرسول الله طلقي سے اونٹوں كے باڑوں ميں نماز كمتعلق يو چھا گيا تو آپ نے فرمايا: "ان ميں نماز نه پڑھا كرؤ بلاشبہ بيشياطين ميں سے بيں۔ "اور بكريوں كے باڑوں كمتعلق يو چھا گيا تو فرمايا: "ان ميں نماز

٤٩٢\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلوة. ح: ٧٤٥ من حديث عمرو بن يحيى به، وعلقه الترمذي، ح: ٣١٧، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٩١، وابن حبان، ح: ٣٣٩، ٣٣٨، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٥١، ووافقه الذهبي.

٩٣ ـ تخريج: [إسناده صحيح] تقدم، ح: ١٨٤ أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٤٩ من حديث أبي داود به.



بچ کونماز کا حکم دینے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

پڑھ لیا کر و بلاشبہ یہ بابر کت ہوتی ہیں۔''

في مَبَارِكِ الإبِلِ، فقال: «لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّبَاطِينِ»، وَسُئِلَ عن الضَّبَاطِينِ»، وَسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فقال: "صَلُّوا فيها فإِنَّهَا بَرَكَةٌ».

کے فائدہ: بیتکم اونٹوں کے باڑے ہے متعلق ہے جہاں انہیں رات کو باندھاجا تا ہے۔اس کے علاوہ جگہ میں جہاں ایک دواونٹ ہوں وہاں جائز ہے بلکہ اےسترہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔

(المعجم ٢٦) - بَابُّ: مَتى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِابِ:٢٦- يَجَوَسَ عَمر مِن نماز كاتَكُم دياجات؟ بِالصَّلَاةِ (التحفة ٢٦)

بالصلاة (التحقه ٢٦)

- حَدَّنَنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى يَعْنِي
ابنَ الطَّبَّاعِ: حدثنا إبراهِيمُ بنُ سَعْدٍ عن
عَبْدِ المَلِكِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ، عن
أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ:
امُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ،
وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا».

890 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَام يَعْنِي

٣٩٣-عبد الملك بن رئيع بن سروعن ابيعن جده (حضرت سبره بن معبد جنی والله) کہتے ہیں که نبی تالله نے فرمایا: ''بچه جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا

نے فرمایا: ''بچہ جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا حکم دواور جب دس سال کا ہوجائے (اور نہ پڑھے) تو اسے مارو۔''

۴۹۵ - جناب عمرو بن شعیب اینے والد (شعیب)

فوا کدومسائل: ﴿اس محم کا تعلق بچاور پی دونوں ہے ہے اور مقصد ہیہ ہے کہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہی شریعت کے اوامر ونوا ہی اور دیگر آ داب کی تلقین ومثق کاعمل شروع ہوجانا چاہیے تاکہ بلوغت کو پہنچتے ہی تینچے اس کے خوب عادی ہوجا کیں۔ ﴿اسلام میں جسمانی سزاکا تصور موجود ہے مگر بے تکا نہیں ہے۔ پہلے تین سال تک تو ایک طرح ہے والدین کا امتحان ہے کہ زبانی تلقین ہے کام لیں اور خودعملی نمونہ پیش کریں۔ اس کے بعد سزا بھی دیں مگر ایسی جوزخی نہ کرے ادر چیرے پر بھی نہ مارا جائے۔ کیونکہ چیرے پر مار نے ہے رسول اللہ ٹاپھی نے منع فرمایا ہے۔ (سنن أبی

کرے اور چیرے پر بھی نہ مارا جائے۔ لیونلہ چیرے پر مارے سے رسول اللہ تابیج نے سے فرمایا ہے۔ (سنن داو د' حدیث: ۳۲۹۳)

**٤٩٤ تخريج: [إسناده حسن] أ**خرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصلوة، ح: ٤٠٧ من حديث عبدالملك بن الربيع به، وقال: "حسن صحيح" وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠٠٢، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٠١، ووافقه الذهبي.

• ٤٩٠ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٠ ، ١٨٧ من حديث سوار أبي حمزة به، وسنده حسن، والحديث السابق شاهد له.

401

بچ کونماز کا حکم دینے کے احکام ومسائل

٢- كِتَابِ الصَّلَاةِ

ے اوروہ (شعیب) اپندادا (عبداللہ بن عمرو بن العاص بھاللہ اللہ علی کر سول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی الل

الْيَشْكُرِيَّ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ عن سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةً - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بِنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عن عَمْرِو أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عن عَمْرِو ابِنِ شُعَيْب، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُم بالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا المَضَاجِع».

توان کے بستر الگ الگ کرد ہے جائیں۔ جا ہے وہ عقی بھائی ہوں یا بہنیں یا بھائی بہن ملے جلے۔ اس حم سر یعت کی انہا مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب بچے دی سال کی عمر کو بچنی جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کرد ہے جائیں۔ جا ہے وہ عقی بھائی ہوں یا بہنیں یا بھائی بہن ملے جلے۔ اس حم شریعت کی حکمت ..... واللہ اعلم ..... یہ ہوئی ہے کہ شعور کی ابتدائی عمر ہی ہے بچوں کوالی مجلس ومفل ہے دور کردیا جائے جس سے ان کے خیالات اور عادات واطوار کے بگر نے اور پراگندہ ہونے کا خطرہ ہو ۔ گویا کہ بینہوں حکم مشرات کے اثر ات ہے بچنے اور اولا دکو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیز اس صدیث سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کے سواد وسراکوئی شرع عمل ایسانہیں ہے کہ جس کے بارے میں بی حکم ہو کہ سات سال کی عمر کے جھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے کرنے کی صورت میں مارا بیٹا جائے ۔ نماز کی ہوائی کرنے کی صورت میں مارا بیٹا جائے ۔ نماز کی کواس کے کرنے کی صورت میں مارا بیٹا جائے ۔ نماز کی ہوئی کرنے کرنے کی صورت میں مارا بیٹا جائے ۔ نماز کی ہوئی کرنے کرنے کی صورت میں مارا بیٹا جائے ۔ نماز کی ہوئی کردیا جائے ۔ نمام زہری کہتے ہیں: ''وہ کہتے ہیں ۔ ''وہ ہوجائے ہوئی جائے ۔''ابر اہیم خبی ایوب ختیائی عبداللہ بن مبارک امام احمد بن خاس صابل کو خت سراہ و یہ بیٹ ایسا ہی ایک جاعت کا قول ہی ہے: ''بر ہوخض شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا فاسق بن را ہو یہ بیٹ اور اعلی کی ایک جماعت کا قول ہی ہے: '' بوخض شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا خاس اساق بن را ہو یہ بیٹ ہوجاتا ہے تو ایسا شخص کا قول ہی ہے: '' بوخض شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا کہ نماز کا وقت ختم ہوجاتا ہے تو ایسا شخص کا قول ہی ہے: '' بوخض شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا کہ خون المعبود: ۲۰ براہ ہو کھن شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا کہ نماز کراؤ وقت ختم ہوجاتا ہے تو ایسا شخص کا قول ہیں ہے: '' بوخض شرع عذر کے بغیر نماز نہیں پڑھتا' حتیا کو ن المعبود: ۲۰ براہ ہو کہ تا تو ایسا کے سال کی دیا ہو کیا تھا کہ کو نہ المعبود: ۲۰ براہ ایسانے کو نہ المعبود کی ایسانے کی ایسانے کیا کو کر کیا کیا کو کیا کیا کہ کو نہ المعبود کا میان کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کر کیا کیا کیا کیا کو کر

**٩٦\_تخريج: [صحيح]انظر الحديث السابق أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٠ عن وكيع به .** 



ما بين كى طرف نه ديكھے۔''

٢- كتاب الصلاة

خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهِمَ وَكِيعٌ في اسْمِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هذا الحديثَ فقال: حدثنا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرُفِيُّ.

بیر حدیث روایت کی ہے تو اس کا نام ابو حمزہ سوّار صرفیٰ ذکر کیاہے۔

شادی کر دے تو (اب) اس کی ناف سے گٹنول کے

امام ابوداود الش كہتے ہیں وكیع كوشنخ كے نام میں وہم

ہواہے ( درحقیقت سوّ اربن داود ہے ) ابوداود طیالی نے

اذ ان اورا قامت کے احکام ومسائل

فاکدہ: بچوں کوبستروں میں اختلاط سے بچانے کا اہتمام کرنے کے علاوہ بڑوں کوبھی صنفی معاملات میں انتہائی مختلط روبیا بنانا چاہیے۔ لونڈی بلاشبا پئی زرخرید اور ملکیت ہے گر جب اس کی عصمت عقد شرعی سے دوسرے کے حوالے کردی تواب مالک کوبھی اس کی طرف الی نظر اٹھانی منع ہے۔

24۷ - حَدَّفنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ: حدثنا ابنُ وَهْبِ: أَخبرني المَهْرِيُّ: حدثنا ابنُ وَهْبِ: أَخبرني هِشَامُ بنُ سَعْدِ: حدثني مُعَاذُ بنُ عَبْدِ الله ابنِ خُبَيْبِ الجُهنِيُّ قال: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فقال الإمْرَأْتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فقالت: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُو عن رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عن ذَلِكَ، فقال: ﴿إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ سُئِلَ عن ذَلِكَ، فقال: ﴿إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ».

٠٩٧- معاذ بن عبدالله بن خبيب جهنی سے مروی ہے (ہشام بن سعد نے کہا کہ) ہم معاذ بن عبدالله کے ہاں گئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بچہ کب نماز پڑھے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے وہ رسول الله تالیہ ہے بیان کرتے تھے کہ آپ تالیہ سال ہے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: '' جب وہ دائیں بائیں کا فرق ہجھنے لگے تو اسے نماز کا حکم دو۔''

تا کدہ: سات سال کی عمر میں بچے کے شعور میں مناسب پختگی آ جاتی ہے۔ نماز کے معاطع میں اس پراس سے پہلے ہی محنت شروع کردینی جاہے۔

(المعجم ۲۷) – **باب** بَدْءِ الْأَذَانِ (التحفة ۲۷)

باب:۲۷-اذان کی ابتدا

🏄 فا ئدہ:''اذان'' بمعنی اطلاع واعلان \_ یعنی مخصوص کلمات کے ساتھ لوگوں کونماز کے وقت کی اطلاع دینا۔ بلند

**٩٧ £ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي: ٣/ ٨٤ من حديث عبدالله بن وهب به، وسنده ضعيف \* امرأة مجهولة، والرجل لم أعرفه، وللحديث طريق شاذ عندالطبراني في الصغير : ١/ ٩٩ .

آ واز ہے اذان کہنا اسلام کے خاص شعائر (علامات) میں ہے ہے۔ فتہاء نے اسے واجب کہا ہے اور بعض مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے الفاظ میں اللہ عزوجل کی توحید و کبریائی رسول کی رسالت کے اظہار واعلان کے ساتھ ساتھ درب تعالیٰ کی اجتماعی بندگی کی وعوت ہوتی ہے اور یہ کہ دنیا وآخرت کی فلاح کا بھی ایک حقیقی راستہ ہے۔ اذان کے الفاظ معانی اور آ بٹک مسلمانوں کو دنیا کی تمام ملتوں سے ہرا عتبار سے ممتاز کرتے ہیں۔

٤٩٨ - حَدَّثَنا عَبَّادُ بنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ - وحديثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ -قالا: حدثنا هُشَيْمٌ عن أَبِي بِشْرِ قال: قال زِيَادٌ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عن أَبِي عُمَيْرِ بنِ أَنَس، عن عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ قال: اهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فإذا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قال: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ -يَعْنِي الشُّبُورَ - وقال زِيَادٌ: شَبُّورُ الْيَهُودِ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وقال: «هُوَ منْ أَمْر الْبَهُودِ». قال: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فقال: «هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى». فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله ابنُ زَيْدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ وهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رسولِ الله ﷺ، فأري الأَذَانَ في مَنامِهِ. قال: فَغَدَا عَلَى رسولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ فقال:

يَارسولَ الله! إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظانَ إِذْ

۴۹۸ - جناب ابوعمير بن انس ايخ ايك انصاري بچا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی تالی فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے (بروقت) جمع کیا جائے و آپ ہے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کر دیا کریں۔لوگ جباسے دیکھیں گے توایک دوسرے کو خرکردیا کریں گے مگرآپ کو بیرائے پیندنہ آئی۔ پھر نرسنگھے کاؤکرکیا گیا جیسے کہ یہود کا ہوتا ہے۔ بدرائے بھی آپ کو پیندند آئی اور فرمایا: ''بیدیبودیوں کاعمل ہے۔'' پرآپ ہے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''پیہ نصاری کاعمل ہے۔'' چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبدر بہ مجلس سےلوٹے تو وہ اس فکر میں غلطاں تھے جس میں کہ رسول الله تَالِيْمُ تَصِي ، تو انہيں خواب ميں اذان بتائي گئ۔ چنانچه وه صبح كورسول الله مَاليَّظِم كى خدمت ميں يہنچ اور آپ کوخر دی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں سونے حا گنے کی کیفیت میں تھا کہ میرے باس ایک آنے والا آیااور مجھےاذان بتا گیا۔ (راوی نے کہا کہ) حفزت عمر ابن خطاب ڈاٹٹو بھی ان ہے پہلے یہ اذان خواب میں و مکھ چکے تھے مگر ہیں دن تک خاموش رہے ۔ پھر انہوں نے نبی مُلیم کو بتایا تو آپ نے فر مایا: "جمیں خبر دینے

أَتَانِي آتِ فَأَرَانِي الأَذَانَ. ُ قال: وكَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَكَتَمَهُ

**١٩٩٠ تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ١/ ٣٩٠ من حديث أبي داود به، وذكره الحافظ في فتح الباري: ٢/ ٨١، وصححه إلى أبي عمير بن أنس.

عِشْرِينَ يَوْمًا. قال: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فقال لهُ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي؟» فقال: سَبَقَنِي عَبْدُ الله بنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «يَابِلَالُ! قُمْ فَانْظُرْ ما يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ الله بنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ». قال: فأذَّنَ بِلَالٌ. قال أَبُو بِشْرِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ؛ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رسولُ الله عَلَيْهُ مُؤَذِّنًا.

## (المعجم ٢٨) - بَابُّ: كَيْفَ الْأَذَانُ (التحفة ٢٨)

الطُّوسِيُّ: حدثنا يَعْقُوبُ: حدثنا أَبِي إعن الطُّوسِيُّ: حدثنا يَعْقُوبُ: حدثنا أَبِي إعن مُحمَّد بن إسْحَاقَ: حدثني مُحمَّد بن إبراهِيم بن الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عن مُحمَّد بن عَبْدِ الله بن زَيْدِ بن عَبْدِ رَبِّهِ: حدثني أَبِي عَبْدُ الله بن زَيْدِ قال: لَمَّا أَمَرَ رسولُ الله عَبْدُ الله بن زَيْدٍ قال: لَمَّا أَمَرَ رسولُ الله يَعْمُلُ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِيَحْمُعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي، وَأَنَا نَائِمٌ، لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي، وَأَنَا نَائِمٌ، رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا في يَدِهِ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا في يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَاعَبُدَ الله! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا يَاعَبُدَ الله! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ،

### اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

سے تہمیں کس چیز نے روکا تھا؟'' تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے سے اس لیے مجھے حیا آئی۔ تو رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا:''اے بلال! کھڑے ہوجاؤ، دیکھو جوعبداللہ بن زیر مہیں بتائے وہ کرو'' چنانچہ بلال نے اذان دی۔ ابوبشر کہتے ہیں کہ ابوعیسر نے مجھے بتایا کہ انصار یوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زیداگر ان دنوں بہار نہ ہوتے تو رسول ٹاٹیٹی انہی کومؤذن مقرر کرتے۔

# باب: ۲۸-اذان کیسے دی جائے؟

رُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: لُوكُول كُونَمَازَكَ لِي بِلاَ مِينَ كَ-وه كَهَ لَكَا: كَيَا مِنَ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا تَمْهِينِ وه چَيْرَنه بَادُول جَواسَ سِناده بِهِتْرَبَ عِينَ قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، نَهُ كَهَا: كُول نَهِينَ -اسَ نَهُ كَهَا: ثَمْ يُول كَهَا كُرو: [اللَّهُ

**٤٩٩ ـ تخريج** : [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الأذان، باب بدء الأذان، ح: ٧٠٦ من حديث ابن إسحاق به، وصححه الترمذي، ح: ١٨٩، وابن خزيمة، ح: ٣٧١، وابن حبان، ح: ٢٨٧ وغيرهم.



أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ \_ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ \_ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ \_ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ الله \_ حَيَّ عَلَى الصَّلاة \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة \_ حَيَّ عَلَى الْفلَاح \_ حَيَّ عَلَى الْفلَاح \_ اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ ]" الله سب سے بوا ہے۔اللہ سب سے بوا ہے۔اللہ سب سے بوا ے۔اللّٰہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ کے سوااور کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی ویتا کہ اللہ کے سوا اورکوئی معبودنہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آؤنمازی طرف۔ آؤنمازی طرف۔ آؤ کامیابی کی طرف۔ آؤ کامیانی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ب-اللهسب سے برا ب-الله کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔'' پھروہ مجھ ہے کچھ پیچھے ہٹ گیا اور کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو یوں کہو: ٦ اَللّٰهُ أَحْبَرُ اللّٰهُ أَحْبَرُ \_ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ \_ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّه \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة - حَيَّ عَلَى الْفَلاح - قَدْ قَامَتِ الصَّلوةُ - قَدْ قَامَتِ الصَّلوة - (نماز کھڑی ہوگئ ہے۔ نماز کھڑی ہوگئ ہے۔) الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - لاَ إلهُ اللَّا اللَّهَ إجب صبح مولَى تو میں رسول اللّٰد مَثَاثِیُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھاتھا آپ کو ہتلایا۔ تو آپ نے فرمایا:'' بیہ إن شاء الله سجاخواب ہے۔ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو حاؤ اورا سے وہ کلمات بتاتے حاؤ جوتم نے دیکھیے ہیں۔ وہ اذان کے گا کیونکہ وہتم سے زیادہ بلندآ واز والا ہے۔''

قال: أَفَلَا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلك؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَلَى، قال: فقال: تَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا الله. قال: َثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قال: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاَّةُ. الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا الله. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَنَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَنْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ. قال: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ في بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يقولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَارِسُولَ اللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرى، فقال رسولُ الله ﷺ: «فلِلُّه

الْحَمْدُ».

اذان اورا قامت کے احکام دسائل چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں وہ الفاظ بتا تا گیا اور وہ اذان کہتے گئے۔حضرت عمر ڈلٹٹوا ہے گھر میں تھے انہوں نے اسے سنا تو (جلدی سے) چا در گھیٹیتے ہوئے آئے ، کہنے لگہ فتم اس ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اے اللہ کے رسول! میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جیسے کہ اسے دکھایا گیا ہے، تو رسول اللہ ظائیل نے فرمایا: '' تعریف اللہ بی کیلئے ہے۔''

قال أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ، وقال فيه ابنُ إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ وقال مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عن الزُّهْرِيِّ فيه: الله أَكْبَرُ الله أَكُوبُولُ الله أَكْبُولُ الله أَنْ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْهُ الله أَنْهُمُ الله أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ الله أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ الللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

امام ابو داود برط کہتے ہیں کہ زہری کی سعید بن میں سیت سے اوران کی عبداللہ بن زید سے روایت ایسے بی سیت ہیں ہے۔ اس میں ابن اسحاق نے زہری سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں: [الله اُحْبَرُ الله اَحْبَرُ اوایت کیا ہے۔ انہوں نے دہرا کر ذکر نہیں کیا۔

فوائد ومسائل: ﴿ سِحِ خوابوں کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ بینبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتے ہیں اور بالعموم انسان کے اعمال وافکار اور خوابوں میں مطابقت ہوا کرتی ہے اور بیخواب حضرت عبداللہ بن زیداور حضرت عمر ڈاٹن کی فطری سعادت کی دلیل ہے۔ ﴿ عِلْ ہِنِ کَا مُؤَوْن بلندوشیری آواز اور عمدہ کہجو والا ہو۔ ﴿ بہتر ہے کہا ذان اور اقامت کی جگہیں مختلف ہوں۔ ﴿ حضرت بلال جائنؤ کی اذان میں اذان ڈہری اور اقامت کیری دکرہوئی ہے۔ اور اقامت کی جگہیں مختلف ہوں۔ ﴿ حضرت بلال جائنؤ کی اذان میں اذان ڈہری اور اقامت کیری دکرہوئی ہے۔

٠٠٠ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدثنا الحَارِث ابن عُبَيْدٍ عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبي مَحْدُورَةَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: قُلْتُ: يَارسولَ الله! عَلَمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ. قال: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي. قال: "تقولُ: الله

-۵۰۰ جناب محمد بن عبدالملک بن ابی محد وره اپنے والد (عبدالملک) ہے وہ ان کے (لیمنی محمد کے) دادا (حضرت ابو محد وره جائیہ) ہے راوی بین (ابو محد وره) کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے میرے سرکے کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے میرے سرکے

••• تخريج: [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧/ ١٧٤ من حديث مسدد به، وسنده ضعيف، وانظر،
 ح: ٢ • ٥ فهو شاهد له.



٢- كتاب الصلاة

ا كلي جصے بر ماتھ چھيرا اور فرمايا: " بين كہا كرو: [اللهُ أَكْبَرُ اللهَ أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تقولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا أَكْدُ اللَّهُ أَكْدُر اللَّهُ أَكْدَرُ اللَّهُ أَكْدَرَ اللَّهُ أَكْدَرَ الله مَن الله! أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ تمهاري آ وازخوب بلندموني حابي عركهو: إنشهد أن مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا لَّا اللَّهِ اللَّهِ - أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّه-رَسُولُ الله. تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله- أَشْهَدُ أَنَّ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله الله الكلمات مين تمهاري آواز الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ قدرے پست ہو۔ پھر اونچی آواز سے کلمات شہادت مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا (دوماره) كَبُور: وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ الله - أَشْهَدُ أَنْ لَّا اللهَ الَّا الله - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله-رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - حَيَّ عَلَى الصَّلاة الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ \_ حَيًّ عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَيًّ الْفَلَاحِ. فَإِنْ كَانَ صَلَاةً الصُّبْحِ قُلْتَ: عَلَى الْفَلَا حِ الرَّفِحِ كَي نماز مِوتُو كَهُو: إِلَصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ الصَّلاَّةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم \_ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ " تَمَازِنيند بِ بَهِتر النَّوْم، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا الله». ب\_ مَا زنيند بهتر ب " [الله أَكْبَرُ - الله أَكْبَر

لَا اللهَ الَّا اللَّه]\_

408

أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْجٍ أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبرني عُثْمانُ بنُ السَّائِبِ: أَخبرني أَبي مَحْذُورَةَ، عن أَبي مَحْذُورَةَ، عن أَبي مَحْذُورَةَ عن النَّبِيِّ يَسِّةٍ نَحْوَ هَذَا الْخَبرِ أَبي مَحْذُورَةَ عن النَّبِيِّ يَسِّةٍ نَحْوَ هَذَا الْخَبرِ وَفِيهِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الضَّبح».

قال أَبُو دَاوُدَ: وحديثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ، قَالَ فِيه: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّنَيْنِ مَرَّنَيْنِ، هَالله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، لله أَكْبَرُ الله إلا إِلٰهَ إِلَّا الله».

قال أَبُو دَاوُدَ: وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَئِنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَكَانَ قَامَتِ الصَّلَاةُ، أَسَمِعْتَ؟ - قال -: فَكَانَ أَبُومَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ ولا يَقْرِقُهَا، لِأَنَّ النَّبَيِّ مَسَحَ عَلَيْهَا.

ا ٥٠- جناب عثمان بن سائب اپنے والد (سائب)

عن وہ اور ام عبد الملک بن ابی محذورہ (لیعنی زوجہ ابو
محذورہ) دونوں حضرت ابو محذورہ والثنائے وہ نبی تالیم اللہ اس خبر کی مانندروایت کرتے ہیں۔اس میں ہے کہ
[الصَّلاَةُ حَدِیرٌ مِّنَ النَّوْم وَ الصَّلاَةُ حَدِیرٌ مِّنَ النَّوْم]

یہلی یعنی صبح کی اذان میں ہے۔

امام ابوداود رشك نے كها كه عبدالرزاق نے كها: جب تو نمازكى اقامت كه تو قد قامَتِ الصَّلاَةُ ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةَ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةَ ، وو بار كهه . (رسول الله طَالِيَةُ نے جناب ابومحذورہ والله عن مایا:) "كياتم نے تن ليا؟" جناب ابومحذورہ والله علیہ کہا است كو مجھ ليا ہے؟) (سائب نے) كہا كه حضرت ابومحذورہ والله الله الله علیہ الله کا تاكرتے تھے، الى سبب سے كه تھے نہ مانگ نكال كرتے تھے، الى سبب سے كه



٥٠١ تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، الأذان، باب الأذان في السفر، ح: ١٣٤ من حديث ابن جريج به،
 وصححه ابن خزيمة: ١/ ٢٠١، وهو في مصنف عبدالرزاق(ح: ١٧٧٩) بطوله.

اذان اورا قامت كاحكام ومساكل

٢-كتاب الصلاة

نی منافظ نے ان برہاتھ پھیراتھا۔

فوا کدومسائل: ﴿ حضرت ابومحذورہ وَاللّٰهُ کی ترجیع والی اذان ہوتو تکمیر و ہرکی ہوگی جیسے کہ حضرت بلال وَاللّٰهُ کی ادان ہوتو تکمیر و ہرکی ہوگی جیسے کہ حضرت بلال والی یعنی بغیر ترجیع کے ہوتو تکمیرا کہری جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ ﴿ زینظر حدیث میں صحیح ترین روایات میں [اللّٰه أحبر] کے کلمات چار بار ہیں۔ ﴿ شُحُ البانی مِنْكُ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَا تَعْمَ کے مطابق حضرت ابومحذورہ کا یکمل کہ دوہ اپنے ماتھے کے بال ندکا شخصے تھے یاان میں ما مگ ندنکا لئے تھے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔

٥٠٢- جناب ابن محيريز سردايت بكر حضرت ابو محذورہ والنزنے ان ہے بان کما کہرسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ انہیں اذان کے انیس اور اقامت کے سترہ کلمات سكهائ تصداذان ككمات بيت عن: إلله أكبر -اَللَّهُ أَكْبَر \_ اَللَّهُ أَكْبَرُ \_ اللَّهُ أَكْبَر \_ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلهُ إِلَّا اللَّهِ \_ أَشُهَدُ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللَّهِ \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللَّهِ \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا الله \_ أَشُهَدُ أَنُ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ حَيَّ عَلَى الصَّلاة \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة \_ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح \_ حَيَّ عَلَى الْفَلاح \_ اَللَّه أَكْبَرُ \_ اَللَّهُ أَكْبَر \_ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهَ وَاورا قامت كِي كلمات به يضي: وَاللَّهُ أَكُدُ مِ اللَّهُ أَكْبَر \_ اللَّهُ أَكْبَرُ \_ اللَّهُ أَكْبَر \_ أَللُّهُ أَكْبَر \_ أَشُهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا الله \_ أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِنَّهَ إِلَّا الله \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ \_ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قُدُ قَامَتِ الصَّلَاة \_ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاة \_ اللَّه أَكْبَر \_ اللَّهُ أَكْبِر \_ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ }

٥٠٢ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: حدثنا عَفَّانُ وَسَعِيدُ بنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قالوا: حدثنا هَمَّامٌ: حدثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ: حدثني مَكْحُولٌ؛ أَنَّ ابنَ مُحَيْرِيزِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَمَّا مَحْذُو رَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رسولَ اللهُ عَيُّ عِلَّهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الْأَذَانُ: «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا الله». وَالْإِقَامَةُ: «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْتُرُ ، أَشْهَدُأَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُأَنْ لا إِلْهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ،

410

٢- كتاب الصلاة

(مام بن یخیٰ کی) کتاب میں ایسے ہی ہے۔

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهَ أَكْبَرُ اللهَ أَكْبَرُ ، لا إِلْهَ إِلَّا الله » كَذَا في كِتَابِهِ في حديثِ أَبِي مَحْذُورَةً.

ناکدہ: روایت کا آخری جمله اس وضاحت کیلئے ہے کہ ہمام بن یکی کے حفظ کے بارے میں قدرے اختلاف ہے کہ ہمام بن یکی کے حفظ کے بارے میں قدرے اختلاف ہے گریے صدیث ان کی کتاب' جزء حدیث ابی محذورہ'' میں بھی ایسے ہی ہے'لہذا معتدہ اور یوں کوئی اعتراض باقی ندر ہا۔

٥٠٣- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حدثنا

أَبُو عَاصِم: حدثنا ابنُ جُرَيْج: أخبرني ابنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي مَحْذُورَةَ - يَعْني عَبْدَ الْعَزِيزِ - عن ابنِ مُحَيْرِيزٍ، عن أبي

مَحْذُورَةَ قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فقال: «قُلْ: الله أَكْبَرُ

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ لِا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا

رَسُولُ اللهِ » مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. - قال -: «ثُمَّ ارْجِع فَمُدً مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا

الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا مُحمَّدًا

رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى

الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله».



٢- كتاب الصلاة

٤ • ٥ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبراهِيمُ ابنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بن أَبي مَحْذُورَةَ قال: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ المَلِكِ ابنَ أَبِي مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا مَحْذُورَةَ يقولُ: أَلْقَى عَلَىَّ رسولُ الله ﷺ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا: «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَتَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»، قال: وكَانَ يقولُ في الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. ٥٠٥ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ دَاوُدَ

الْأَذَانَ. يقولُ: «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ ٤٠٠ـت**خريج: [صحيح]**انظر الحديثين السابقين.

الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ: حدثنا زِيَادٌ يَعْنِي ابنَ

يُونُسَ، عن نَافِع بنِ عُمَرَ يَعْنِي الْجُمَحِيَّ،

عن عَبْدِ المَلِكِ بَنِ أَبِي مَحْذُورَةً، أَخْبَرَهُ،

عن عَبْدِ الله بنِ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيِّ، عن أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ عَلَّمَهُ

<sup>••</sup> ٥- تخريج: [ضعيف] هذا مختصر، ورواه إبراهيم بن عبدالعزيز، الترمذي، ح: ١٩١، ومحمد بن عبدالملك ابن أبي محذورة (تقدم، ح: ٥٠٠) وغيرهما عن عبدالملك به مطولاً بتربيع التكبير، وهو الصواب، وقال الترمذي: "حديث صحيح، وهذا الحديث شاذ.

#### ٢- كتاب الصلاة

أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ وَمَعْنَاهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وفي حديثِ مَالِكِ بنِ دِينَارِ قال: سَأَلْتُ ابنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي عِن أَذَانِ أَبِيكَ عِن رسولِ الله عَلَيْة، فَذَكَرَ فقال: "الله أَكْبُرُ الله أَنْهُ قال: حديثُ جَعْفَرِ بنِ سُلَيْمانَ عِن ابنِ أَبي حديثُ جَعْفَرِ بنِ سُلَيْمانَ عِن ابنِ أَبي مَحْدُو، إلَّا أَنَّهُ قال: مَحْدُورَةَ ، عِن عَمِّهِ ، عِن جَدِّو، إلَّا أَنَّهُ قال: (ثُمُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْهِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْهِ الله أَنْهِ الله أَنْهُ أَنْهُ فَا لَا الله أَنْهُ أَنْهُ الله الله أَنْهُ أَنْهُ الله أَنْهُ الله أَنْهُ الله أَنْ

کے ملحوظہ بھیج تر روایات میں [الله أكبر] جاربارہاورتر جيج (ووسري مرتبده برانا) صرف شہادتين كے كلمات ميں ہے۔

۲۰۵-جناب ائن الى ليل رئت كتب بين كدنمازتين حالتوں سے گزرى ہے۔ جمارے اصحاب نے ہم سے بيان كيا كدرسول الله طاقية نے فرمايا: " مجھے بيہ بات پيند ہے كہ مسلمانوں۔" يا فرمايا: " مومنوں كى نماز ايك ہو (لينى جماعت سے اواكريں) حتى كہ ميراول چاہا كہ چھے لوگوں كومحلوں ميں بھيجوں جو وہاں جا كراعلان كريں كہ نماز كا وقت ہو گيا ہے۔ ميں نے يہاں تك چاہا كہ وہ او نج مكانوں يا قلعوں ك او پر كھڑ ہے ہوكرمسلمانوں ميں اعلان كريں كہ نماز كا وقت ہو گيا ہے۔ حتى كہ انہوں في ناقوس بجائے يا ناقوس بجانے كا ارادہ كيا۔" اس

أَخْبَرْنَا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنُ مَرْزُوقِ: أَخْبَرْنَا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ قالً: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي لَيْلَى؛ ح: وحدثنا ابنُ المُثَنَّى: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةَ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ قال: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي لَيْلَى قال: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ. قال: وحدثنا أَصْحَابُنَا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صلاةُ المُسْلِمينَ - أو قال: المُوْمِنِينَ - وَاحِدَةً، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ

٦٠٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٩٣/٣، ٩٤ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة،
 ح: ٣٨٣، وللحديث شواهد ضعيفة عند أبي داود، ح: ٥٠٦ وغيره.



الصَّلَاةِ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا

يَقُومُون عَلَى الآطَام يُنَادُونَ المُسْلِمينَ

بِحِينِ الصَّلَاةِ، حَتَّى َنْقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ

يَنْقُسُوا». قال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ

فقال: يَارسولَ الله! إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ، لِمَا

رَأَيْتُ مِن اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ

عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ

إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَلَوْلَا

أَنْ يقولَ النَّاسُ- قال ابنُ المُثَنَّى: أَنْ

تَقُولُوا - لَقُلْتُ، إِنَّى كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ

فَلْيُؤَذِّنْ». قال: فقال عُمَرُ: أَمَا إنِّي قَدْ

أَبُثَّ رِجَالًا في الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِين

فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قعدةً، ثُمَّ قامَ فقال مِثْلَهَا،

نَائِم، فقال رسولُ الله ﷺ، وقال ابنُ

المُشِّنَى: «لَقَدْ أَرَاكَ الله خَيْرًا» - وَلَمْ يَقُلْ

عَمْرٌو: «لَقَدْ [أراك الله خيرًا] - فَمُوْ بِلَالًا

رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ

اسْتَحْسَتُ. قال: وحدثنا أَصْحَالُنَا -

(ابن الی لیل) نے بیان کیا کہ ایک انصاری آئے (عید الله بن زیدبن عبدربه) اور کہنے لگے: اے الله کے رسول! جب میں (آپ کے ہاں سے) واپس گیا تھا تو مجھے آپ کی فکر مندی کا خیال تھا۔ چنانچہ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک آ دمی ہے جس پرسبز رنگ

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

کے دوکیڑے ہیں۔ وہ مجدکے پاس کھڑا ہوا اوراذان کہی۔ پھرتھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیااور پھر کھڑا ہوااوراس طرح كهااور وقَدْ قَامَتِ الصَّلاة إكااضافه كيارا كر مجه

لوگوں کی چہمیگوئیوں کا خیال نہ ہوتا ....ابن ثنیٰ نے کہا

.....اگر مجھےتم لوگوں کی چے میگوئیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں

كهتا كدمين حاگ رباتها 'سويا ہوا نەتھا۔رسول الله نگائیل

نے فرمایا: ابن نتنی کے لفظ ہیں: ' وصحقیق اللہ نے سہیں خیر دکھلائی ہے۔'' عمرو نے بہلفظ بیان نہیں کیے (یعنی لَقَدْ

أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا.)'' بلال كوبتلاؤ كهوه اذان كمي '..... ابن الی کیلی راوی ہیں کہ ..... (بعد میں) حضرت

عمر والنوائ نے کہا: میں نے بھی یہی کچھود یکھا ہے جیسے کہاس نے دیکھا ہے۔لیکن چونکہ یہ سبقت لے گیا ہے،لہذا

مجھے حیا آئی ..... (دوسری حالت) اس (ابن الی کیلی)

نے کہا: ہم سے ہارے اصحاب نے بان کیا کہ ....

جب کوئی آ دمی آتا (اور جماعت مور بی موتی) تو (وه اینے ساتھی ہے) یو چھ لیا کرتا تھا اور اسے بتادیا جاتا تھا

كەنتى نمازگزرچكى ہے۔اور (بعديس آنے والے اكثر

لوگ جماعت میں شامل ہو کر پہلے فوت شدہ رکعتیں ادا كرتے اور پھرنى نگائل كے ساتھ بقسه نماز ادا كرتے،

چنانجهآب كے ساتھ) كھڑے ہوتے ہوئے كوئى قيام ميں

قال: - وكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ رسولِ الله ﷺ مِنْ بَيْنِ قَائِم وَرَاكِع وَقَاعِدٍ وَمُصَلِّ مَعَ رسولِ الله ﷺ. - قال ابنُ المُثَنَّى: قال عَمْرُو: وحدثني بِهَا حُصَيْنٌ عن ابن أبي لَيْلَى: - حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌّ. -قال شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْن -فقال: لا أَرَاهُ عَلَى حَالِ - إِلَى قَوْلِهِ: -كَذَلكَ فَافْعَلُوا.

قال أَبُو دَاوُدَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حديثِ عَمْرو بن مَرْزُوقٍ قال: فَجَاءَ مُعَادٌّ فأشَارُوا إِلَيْهِ. - قال شُعْبَةُ: وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنِ - قال: فقال مُعَاذٌّ: لا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا. قال: فقال: إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا.

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل ہوتا' کوئی رکوع میں اور کوئی جلوس میں اور کوئی ( شروع ہی میں )رسول اللہ ناٹیا کے ساتھ نماز میں مل جاتا۔

ابن مثنی نے کہا عمرونے کہا کہ مجھ سے صیبن نے ابن بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَأَنَّهُمْ قَامُوا مَعَ الى لِلَى سے بیان کیا کہ ....جی کرمعاد آئے .... شعبہ نے کہا کہ میں نے بدروایت حصین سے سی اس میں ہے كه ..... (معاذن) كها .... مين آب تَاثَيْمُ كوجس حال میں یاؤں گا(وہی کروں گا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا:)'' تم بھی ویسے ہی کیا کرو۔''



امام ابو داد برطف کہتے ہیں کہ پھر میں نے عمروین مرزوق کی حدیث کی طرف مراجعت کی۔ (اس میں ے کہ) معاذ طائن آئے تو لوگوں نے ان کی طرف (پڑھی گئی نماز کے متعلق) اشارہ کیا۔شعبہ نے کہا: یہ جملہ میں نے حصین سے سا ہے کہ ....اس (ابن ابی کیلی) نے کہا کہ معاذ ڑھٹؤنے جواب دما کہ میں تو آب عليه كو (نمازكى) جس حالت ميس ياؤل گا، وبى كرول كا ( يعنى صف مين مل كريها فوت شده ركعتيس ادا نہیں کروں گا بلکہان کوسلام پھرنے کے بعدادا کروں تمہارے لیے ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا ہے تو تم بھی ا پیے ہی کیا کرو۔' ( یعنی امام کے ساتھ اس حال میں مل جایا کرو،جس میں اسے یاؤ۔تیسری حالت تحویل قبلہ کی ہے جس کا ذکراس روایت کی بچائے اگلی روایت میں

٢- كتاب الصلاة

ہے۔اب اس کے بعد روز دں کی تین حالتوں کا بیان ہے۔ پہلی حالت )

قال: وحدثنا أَصْحَابُنَا أَنَّ رسولَ الله وَيَنَةً لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مَسْدِيدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿فَمَن شَهِدَ مِسْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُنَّهُ [البقرة: ١٨٥] فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، فَلَا الصَّيَام.

ابن الى ليل نے كہا كہ ہمارے اصحاب نے ہم سے بيان كيا كہ رسول الله طافيہ جب مدينے ميں آئے تو اہل مدينے كور مرمان كافيہ جب مدينے ميں آئے تو اہل مدينہ كور مرمان كا تقر وروز وں كے عادى نہ سے اور يمل ان كے ليے از حد مشكل تھا، تو جوروزہ نہ ركھتا ايك مسكين كو كھانا كھلا ديتا تھا (يہ كہا حالت تھى۔) حتى كہ يہ آيت كريمہ نازل ہوئى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ "دتم ميں سے جوكوئى اس مبينے كو پائے تو فلي صفح ور اس كے روز ب ركھے۔" اس طرح رخصت عرف مرب اور مسافر كے ليے ره كا اور دوسروں كو) بيان ہوئى۔ آگيسرى حالت كابيان ہے۔)

(ابن الی لیل نے) کہا کہ ہمارے اصحاب نے ہم

ہر بیان کیا کہ (ابتدا میں) جب آ دمی افطار کر لیتا تھا
اور کھانا کھانے سے پہلے سوجاتا تو پھرضح تک کچھ نہ کھا
سکتا تھا۔ بیان کیا کہ (پھر ایسے ہوا کہ) حضرت
عمر ڈٹٹڈ (گھر) آئے اوراپی اہلیہ (سے صحبت) کا قصد
کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ سوچکی ہوں۔
گرانہوں نے سمجھا کہ شاید بہانہ بنارہی ہے لہذا وہ اس
کے پاس آئے۔ (یعنی اس سے ہم بستری کی۔ ای
طرح) ایک دوسرا انصاری (گھر) آیا اور کھانا طلب
کیا۔ انہوں نے کہا کہ (ذراانظار کریں) ہم آپ کے
لیا۔ انہوں نے کہا کہ (ذراانظار کریں) ہم آپ کے
لیے کچھ گرم کر دیتے ہیں، گراس افزامیں وہ خودسوگیا او

٢-كتاب الصلاة

..... ﴾ "بيتك بم آپ كا آسان كى طرف بار بار چيره

ألمانا و يکھتے ہيں تو ہم بالضرور آپ كارخ آپ كے

پندیدہ قبلے کی طرف کر دیں گے، تو آپ اینا منہ سجد

حرام کی جانب کر کیجیے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوا پنا

رخ ای کی طرف کیا کرو۔'' نازل فرمائی۔الغرض الله

تعالیٰ نے آ ب کا رُخ کعہ کی طرف پھیردیا۔اور (ابن

مَثْنیٰ کی) حدیث (یہاں) مکمل ہوگئی۔ اورنصر بن مہاجر

نے صاحب خواب کا نام ذکر کیا اور کہا کہ عبداللہ بن زید

جب صبح مولى تو يه آيت اترى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةً

٥٠٧- حَدَّثَنا ابنُ المُثَنَّى عن أبي دَاوُدَ؛ ح: وحدثنا نَصْرُ بنُ المُهَاجِرِ: حدثنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ عن المَسْعُودِيّ، عن عَمْرِو بن مُرَّةً، عن ابن أَبي لَيْلَيٰ، عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قال: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحُوالٍ. وَسَاقَ نَصْرٌ الحديثَ بطُولِهِ، وَاقْتَصَّ ابنُ المُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِس قَطْ. قال: الْحَالُ الثَّالثُ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَدِمَ المَدِينَةَ فَصَلَّى - يَعْنى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِس، - ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فأَنْزَلَ الله هَذِهِ الآيةَ ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآيُّ فَلَنُولِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَدُهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَجَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَوَجَّهَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْكَعْبَةِ. وَتَمَّ حَدِيثُهُ. وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا.

٧٠٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٤٦، ٢٤٧ وهو في مسند أبي داود الطيالسي، ح: ٥٦٦ بالاختصار، وسقط: "الله أكبر الله أكبر "هاهنا من أول الأذان &عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذر ضي الله عنه.

کے پاس ایک آ دمی آ یا جو کہ انصار میں سے تھا' اس

(نصر) کی روایت میں ہے ..... چنانچہوہ آ دمی (خواب

مِين ) قبلدرخ موااوركها: وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرِ - أَشْهَدُ

أَن لَّا اللهِ إِلَّا اللهِ \_ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اللهِ إِلَّا اللهِ \_

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله م أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله \_ حَيَّ عَلَى الصَّلاة ووبار،

[حَيَّ عَلَى الْفَلَاح] ووبار [الله اكبَرُ الله اكبَر

لَاالَهُ إِلَّا اللَّهِ ] كِيم كِيهِ دير تضم إ، كيم كفرًا موا اوراس

طرح كباءً كمر [حَيَّ عَلَى الْفَلاَح]ك بعد [قَدُ قَامَتِ

الصَّلاةُ \_ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةِ كَها لِوَ رسول

الله طَيْحُ نِهِ مِايا: "بيسب بلال كوبتاؤ"؛ چنانچه بلال

قال: فَجَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدٍ - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وقال فيه: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قال: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْن، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، مَرَّتَيْن، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا الله. ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قامَ فقال مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ قال: زَادَ - بَعْدَ ما قال: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. قال: فقال 410 (سولُ الله ﷺ : «لَقَنْهَا بِلَالًا».فَأَذَّنَ بِهَا بِلَالًا.

٢- كتاب الصلاة

نے اذ ان کہی۔ اور روزے کے بارے میں بیان کیا کہ رسول الله مَا يُعْلِم مهينے تين روزے اور عاشوراء كا روزہ ركھا كرتے تھے۔ تب اللہ تعالی نے حكم نازل فرمایا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِکُمُ ..... ('تم يرروز بركف فرض كيے گئے ہيں ا جیے کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہتم مثقی بن جاؤ ۔ گنتی کےایام ہیں ،تو جوتم میں سے بیار ہویا سفر میں تو ووسرے ونوں میں ان کی گنتی پوری کرے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں (اور روز ہنییں رکھنا جا ہے ) تو ان پرایک مسکین کا طعام ہے۔'' چنانچہ جو حیا ہتاروزہ رکھ لیتااور جو چاہتا چھوڑ دیتااور ہردن کے بدلے ایک مسکین کوکھانا کھلا دیتا اور بداس کے لیے کافی ہوتا تھا .... بہ ایک حال ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہتھم نازل فرمایا:

وقال في الصَّوْم قال: فإنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام مِنْ كلِّ شَهْرِ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ الله ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ٥ أَيَّامًا مَّعَـدُودَاتُّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٣] فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كلُّ يَوْم مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، فَهَذَا حَوْلٌ. فَأَنْزَلَ أَلله ﴿شَيْهُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُمْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَيَبْنَلْتِ مِّنَ

اذانادرا قامت کے احکام دسائل اللّذِی اُنْزِلُ فِیهِ الْقُرْآنُ دَسَسَهُ رُمَضَانَ الَّذِی اُنْزِلُ فِیهِ الْقُرْآنُ دَسَسَهُ ''رمضان کا مہینہ ایبا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے (جس میں) فرق ہدایت کی روثن دلیلیں ہیں اور (حق وباطل میں) فرق کرنے والا ہے۔ سوتم میں سے جواس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے اور جو بھار ہو یا مسافر تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔''اس سے لازم آیا کہ جواس مہینے کو پائے اور مقیم ہوروزہ رکھے اور مسافر قضا کرے۔ بوڑھا کھوسٹ اور بڑھیا جو روزے کی قضا کرے۔ بوڑھا کھوسٹ اور بڑھیا جو روزے کی

طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمے کھانا کھلا نا ہوا..... چنانچہ

حضرت چر مہ ڈٹائٹا آئے اور وہ سارادن کا م کرتے رہے

تھے....اور (نفر بن مہاجرنے) حدیث بیان کی۔

٢- كتاب الصلاة الله كناب الصلاة الله كناب الصلاة الله كناب والفرقان فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْ الله كناب فلي سَفَرٍ فلي سَفَرٍ فلي سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَسَيامٍ أَخَرُ الله الله وَعَلَى فَنْ شَهدَ الشَّهْرَ وَعَلَى المُسَافِرِ أَنْ يَقْضِي، وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الطَّعْم وَ وَعَلَى الطَّعْم في وَتَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ اللَّكِبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الطَّعْم وَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ.

قائدہ: حضرت صرمہ دی اقتے منداحہ: ۲۲۲ ۲۲۷ میں یوں ہے: ''ایک صحابی جن کا نام صرمہ تھا، سارا دن روزے کی حالت میں کام کرتے رہے جب شام ہوئی تو اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور پچھ کھائے ہے بغیر نماز عشاء پڑھ کرسو گئے ۔ حتیٰ کہ مج ہوگی اور روزہ رکھ لیا۔ نبی طَلَیْم نے انھیں دیکھا کہ وہ از حد تدھال تھے۔ آپ نے بچھا: ''تمھیں کیا ہوا ہے کہ اس قدر ندھال ہورہ ہو؟ ''انھوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول! میں کل سارا دن کام کر تار ہا، جب والیس آیا تو بس اپنے آپ کو ڈال دیا اور سوگیا اور شیح ہوگی تو ای طرح روزہ رکھ لیا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت عمر شائلہ ہیں کچھ دریسو لینے کے بعدا پی کسی یوی یا لونڈی کے پاس آئے ۔۔۔۔۔۔۔اور پھر رسول اللہ طائلہ گائلہ کو اپنی اللہ تاہی نے بی تا یہ نے بی تا نازل فرمائی: ﴿أُحِلَّ لَکُمُ لِکُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَاءِ کُمُ ۔۔۔۔۔۔۔ الآیة کو تہمارا لباس ہیں اورتم ان کا لائلہ بی بیویوں سے ہم بستر ہو سکتے ہو۔ وہ تہمارا لباس ہیں اورتم ان کا لباس ہو۔اللہ کو معلوم ہے کہم اپنی جانوں کی خیات کرتے تھے، تو اس نے تم کو معاف کر دیا اور درگز رکیا۔ سومباشرت کروا پنی مورتوں سے اور جو کچھ اللہ نے تہمارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو۔ اور کھاؤ پیوتی کے شیح کی سفید دھاری کے دور اور کی دیا اور کی کھر رات تک روزہ بوراکرو۔'' (عون المعبود)

ملحوظہ: حدیث ۲۰۵۱ اور ۵۰۷ کو ہمارے فاصل شیخ علی زئی طاق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ان کے بعض شواہد سجے احادیث میں موجود ہیں۔ غالبًا انہی شواہد کی وجہ سے شیخ البانی براٹ نے ان دونوں حدیثوں کی تھیجے کی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة المحدیثیة ۳۳۲/۳۲)



#### ٢-كتاب الصلاة

### باب:۲۹-۱ قامت کابیان

## (المعجم ٢٩) - بَابُّ: فِي الْإِقَامَةِ (التحفة ٢٩)

400-حفرت انس والله الساروايت ہے كه حفرت بالل والله وا

مَّ مَنْ المُبَارَكِ قالا: حدثنا وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ المُبَارَكِ قالا: حدثنا حَمَّادٌ عن سِمَاكِ بنِ عَطِيَّةً؛ ح: وحدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عن أَيُوبَ، عن أَبي قِلَابَةً، عن أَنسِ قال: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. وَادَحَمَّادٌ في حديثه: إلَّا الْإِقَامَةَ.

۵۰۹ جناب خالد حدّاء نے ابو قلابہ ئے انہوں نے حضرت انس ڈاٹٹ ہے ۔۔۔۔۔ (مذکورہ بالا) روایت وہیب کی مثل بیان کی۔ اساعیل (راوی) نے کہا: میں نے یہدیث ایوب کو بیان کی تو کہا: ''مگرا قامت۔'' (یعنی قَدْ قَامَتِ الصَّلوةُ)

٥٠٩ حَدَّثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة: حدثنا إِسْمَاعِيلُ عن خَالِدٍ الْحَدَّاء، عن أبي قِلَابَة، عن أبس مِثْلَ حديثِ وُهَيْبٍ. قال إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فقال: إلَّا الإقامَة.

- 310 - حضرت ابن عمر والشخابيان كرتے بيل كه رسول الله طَالِيَّةُ كِزَمانے ميں اذان كے كلمات دو دوبار كمي جاتے تھے اور اقامت (كلمير) كے ايك ايك بار۔ سوائے اس كے كه مؤذن [قَدْ قَامَتِ الصَّلوةُ مَ قَدْ

• ١٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حدثنا شُعْبَةُ قال: سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عن مُسْلِم أَبي المُثَنَّى، عن ابن عُمَرَ قال: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ

••• تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الأذان متنى مثنى، ح: ٦٠٥ عن سليمان بن حرب، ومسلم، الصلوة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثناة، ح: ٣٧٨ من حديث أيوب السختياني به.
••• تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلوة، ح: ٦٠٧، ومسلم، الصلوة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثناة، ح: ٣٧٨ من حديث إسماعيل ابن علية به، وانظر الحديث السابق.



١٠ - تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الأذان، باب تثنية الأذان، ح: ٦٢٩ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٧٤، وابن حبان، ح: ٢٩١،٢٩٠، والحاكم: ١٩٨،١٩٧، ووافقه الذهبي، وسنده حسن، وله شاهد صحيح عند أبي عوانة: ١/ ٣٣٩، والدارقطني: ٢٩٩١/وغيرهما.

٢- كتاب الصلاة .......... اذاناورا قامت كادكام ومائل

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّيَيْنِ، وَالله ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّيَيْنِ، وَالإَقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يقولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإَقَامَةَ تَوَضَّأُنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ.

قال شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَع عن أبي جَعْفرِ غيرَ هذا الحديثِ.

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے صرف یہی حدیث تی ہے۔

قَامَتِ الصَّلُوةُ] كَهَا كرتا تقا (يعني دوبار) توجب بم

ا قامت سنتے تو وضوکر کے نماز کے لیے نکل پڑتے۔

فاکدہ: صحابہ کرام ٹائٹی عموماً قامت ہے پہلے مجد میں تشریف لاکر نماز کا انظار کیا کرتے تھے مگر اتفاق ہے بھی کوئی چوک جاتا تا واقامت سنتے ہی جبث وضوکر کے نماز کے لیے آجاتا۔

الحسل المحمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ: حدثنا أَبُو عَامِرٍ يَعْنيِ الْعَقَدِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بنَ عَمْرٍو: حدثنا شُعْبَةُ عن أَبي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قال: سَمِعْتُ أَبّا المُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قال: سَمِعْتُ أَبّا المُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الأَكْبَرِ يقولُ:

ا۵- جناب شعبہ ابوجعفر مسجد عریان کے مؤذن سے اور وہ ابوتنی مسجد اکبر کے مؤذن سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر برائش سے سنا اور حدیث بیان کی۔

🌋 فائدہ:مجد عریان اور مجدا کبرغالباً کوفی کی دومبحدوں کے نام ہیں۔

(المعجم ٣٠) - باب الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ (التحفة ٣٠)

سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ . وَسَاقَ الحديثَ .

حدثنا حَمَّننا عُثمانُ بنُ أبي شَيْبَة:
حدثنا حَمَّادُ بنُ خَالِد: حدثنا مُحمَّدُ بنُ
عَمْرٍو عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الله، عن عَمِّهِ
عَمْرٍو عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الله، عن عَمِّهِ
عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قال: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ في

باب:۳۰- میمسکله کهایک شخص اذان کیجاور دوسرا ا قامت (تکبیر کیج)

۵۱۲ – جناب محمد بن عبدالله اپنے پچا حضرت عبدالله بن زید دولتی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی ناتی نظر فرز شروع میں ) اذ ان کے متعلق کچھ چیزوں کا ارادہ فرمایا مگران پر عمل نہ کیا۔ چنانچے عبداللہ بن زید دولتی کوخواب میں اذ ان

١١ ٥- تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

١٢هـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٤٢ من حديث محمد بن عمرو به، واختلف في تعبينه فالسند ضعيف، وله شاهدعند البيهقي: ١/ ٣٩٩ بإسناد ضعيف، وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عبدالعزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام، وقال البيهقي: 'إسناده صحيح".



٢- كتاب الصلاة .

د کھلائی گئی: تو وہ نبی ٹاٹیا کے باس آئے اور آپ کوخبر دی۔ آپ نے فرمایا:''پیکلمات بلال کو بتاؤ۔'' چنانچہ انھوں نے بتائے اور بلال نے اذ ان کہی۔عبداللہ نے کہا: میں نے بیخواب ویکھا اور میں اس کا خواہش مند تھا۔فر مایا:''تم ا قامت کہہلو۔''

۵۱۳- جناب محمد بن عمر وانصار مدینه کے مشائخ میں

ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن محمد کوسنا' کہتے

تھے کہ میرے دادا عبداللہ بن زید ڈاٹٹ مدحدیث بیان کیا

كرتے تھے۔ (عبداللہ بن محد نے) كہا: چنانچەمىرے

دادانے اقامت (تکبیر) کھی۔

الأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا. قال: فأُرِيَ عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ الأَذَانَ في المَنَام، فَأْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فقال: «أَلْقِهِ عَلَّى بلَالٍ». فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ. فأَذَّنَ بلَالٌ. فقال عَبْدُ الله: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُريدُهُ. قال: «فأَقِمْ أَنْتَ».

٥١٣- حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ

الْقَوَارِيرِيُّ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَلٰ بنُ مَهْدِيِّ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو - شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْأَنصَارِ - قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ مُحمَّدٍ قال: كَانَ جَدِّي عَبْدُ الله بنُ زَيْدٍ [يُحَدِّثُ]، بهذا الخَبر، قال: فأَقَامَ جَدِّي.

۵۱۳-حضرت زياد بن حارث صُد الى الله كابيان ہے کہ جب صبح کی پہلی اذان کا وقت ہوا تو نبی ٹاٹھانے نے مجھے حکم دیا تو میں نے اذان کہی۔ بھر میں کہنے لگا،اے الله كرسول! اقامت كهون؟ مكرآب مشرق كي جانب فجر کو د کھتے اور فرماتے: "دنہیں۔" حتیٰ کہ جب فجر (اچھی طرح) طلوع ہو گئی تو آپ اپنی سواری سے اترے اور وضو کیا، پھرآپ میری طرف آئے اور اس اثنا يس آپ كے صحابہ بھى آپ كوآ ملے (بوز سے مراد ہے)

 ١٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مسْلَمَةً قال: حدثنا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ بن غَانِم عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ زِيَادٍ يَعْني الْإِفْريقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بِنَ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ قال: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرنِي - يَعْنِي النَّبِيَّ عِيِّكِمْ -فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَارسولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ المَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ

١٣٥٠ تخريج : [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني : ١/ ٢٤٥ ، ح : ٩٥١ من حديث أبي داود به ، وأعله البخاري ، انظر الحديث السابق.

١٩٩٠ تخريع: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء أن من أذن فهو يقيم، ح:١٩٩٠، وقال: "وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي & والإفريقيضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره" ، ورواه ابن ماجه ، ح: ٧١٧ .

٢- كتاب الصلاة

آپ نے وضوکیا۔حضرت بلال ڈاٹٹا نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ تو نبی ٹاٹٹا نے بلال سے فرمایا:''اس صدائی نے اذان کہی ہے اور جواذان کیے وہی اقامت کیے۔'' چنانچہ میں نے اقامت کہی۔ فيقولُ: «لَا»، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَا حَقَ أَصْحَابُهُ، فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَا حَقَ أَصْحَابُهُ، حَيْفِ فَتَوَضَّأً - فأراد بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فقال لهُ نَبِيُ الله عَلَيْ : «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ»، قال: فَأَقَمْتُ.

المعبود - نيل الاوطار)

(المعجم ٣١) - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ (التحفة ٣١)

النَّمَرِيُّ: حدثنا شُعْبَةُ عن مُوسَى بنِ أَبِي النَّمَرِيُّ: حدثنا شُعْبَةُ عن مُوسَى بنِ أَبِي عُثْمَانَ، عن أَبِي يَحْيَى، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ عَيَّا قال: «المُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا تَنْهُمَا».

باب:۳۱- بلندآ وازے اذان کہنا

۵۱۵-سیدنا ابو ہریرہ دلائٹوراوی ہیں کہ نبی نائٹول نے فرمایا: ''موَوْن کو جہاں تک اس کی آ واز جاتی ہے بخش ویاجا تا ہے۔ اور ہرخشک وتر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ اور جو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے کچیس نماز وں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ( دوسری نماز تک کے ما بین کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

فوائد ومسائل: ﴿ مؤذن كابيشرف ہے كہ اس قدر طویل وعریض اور وسیج مغفرت كامستحق بنتا ہے۔ یا ہے ایک تشیبہ وَتمثیل ہے كہ بالفرض اس كے گناہ اس قدر بھى ہوں جو اتى جگہ میں آئیں تو بھى معاف كرو بے جاتے ہیں ادر جس قدر بلند آ واز سے اذان كہ كا اى قدر مغفرت كامستحق ہے گا۔ للبذا بلند آ واز سے اذان كہ نامستحب اور مؤكد ہے۔ ﴿ اذان سے اور جماعت میں شركت سے مغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ۔ كبائر كى معافى كے ليے تو باور حقوق العباد كى ادائيگى ضرورى ہے۔ و ليے الله كى رحمت وسیع ہے جاہے تو معاف فراد ہے۔

٥١٦ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ١٦-سيدنا ابو

۵۱۷-سیدنا ابو ہر پرہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول



٥١٥ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الأذان، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، ح: ٧٢٤، والنسائي،
 ح: ٦٤٦ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٩٠، وابن حبان، ح: ٢٩٢، وللحديث شواهد كثيرة.
 ١٦٥ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب فضل التأذين، ح: ١٠٨ من حديث مالك به، وهو في الموطأ ◄

٢- كتاب الصلاة ...... اذان اورا قامت كاحكام ومالًا

الله علی از ان کی جاتی الله علی از کے لیے اذان کی جاتی ہے۔ اور اتن دور چلا جاتا ہے۔ (اور اتن دور چلا جاتا ہے۔ (اور اتن دور چلا جاتا ہے۔ جی کہ اذان نہیں سنتا۔ جب اذان کمل ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے۔ پھر جب اقامت کی جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے۔ اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے اور نمازی کے دل اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے: یہ یاد کر یہ یاد کر ۔ ایسی ایسی یا دولاتا ہے جو اسے یاد نہ آتی ہوں ۔ حتی کہ آدی کو خیال بی نہیں رہتا کہ کتی

أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرِيْرَةَ اللهِ اللهِ قَال: "إِذَا نُودِيَ اللهِ قَال: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يسمع التَّأْذِينَ، فإِذَا قُضِيَ النِّذَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُوْبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّذَاءُ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، عَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ فَيُضِيَ التَّوْبِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ ويقولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، الرَّجُلُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

ر کعتیں پڑھی ہیں۔'' میں سرید اور

فوا کدومسائل: ﴿ بظاہر شیطان سے مراد' البیس' ہی ہے اور ممکن ہے کہ شیاطین الجن مراد ہوں۔ ﴿ زور سے اور آ واز سے شیطان سے رتح کا خارج ہونا دلیل ہے کہ اذان کے مبارک کلمات میں وزن ہے۔ ﴿ اذان کے وقت شور کرنا شیطانی عمل کے ساتھ مثابہت ہے۔ ﴿ شیطان مسلمان نمازیوں پر بار بار حملے کرتا ہے اور نبی علاق نے بھی علاج بیان فر مایا ہے کہ ایسی صورت میں تعق ذیر ہاجا ہے اور با کمی طرف پھو تک ماری جائے۔ خیال کیا جائے کہ بے نمازلوگوں پراس کے حملے کتے شدید ہوں گے۔ ﴿ اذان میں آ وازخوب بلند کرنی چاہیے' بیاسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ لیکن آ واز کی بید بلندی اس طرح اور اس حد تک ہو کہ اس میں کراہت اور بھدا بن پیدا نہ ہو' کیونکہ رفع صوت کے ساتھ حسن صوت بھی مطلوب اور لیندید یہ ہو کہ اس میں کراہت اور بھدا بن پیدا نہ ہو' کیونکہ رفع صوت کے ساتھ حسن صوت بھی مطلوب اور لیندید یہ ہو کہ اس میں کراہت اور بھدا بن پیدا نہ ہو' کیونکہ رفع

(المعجم ٣٢) - باب مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّن مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ (التحفة ٣٢)

الحَمَّدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثنا الأَعْمَشُ عن مُحمَّدُ بن فُضَيْلِ: حدثنا الأَعْمَشُ عن

باب:۳۲ -مؤذن کے لیے واجب ہے کہ وقت کی یابندی کرے

♦ (يحيى): ١/ ٦٩، ٢٠ والقعنبي، ص: ٨٨، ورواه مسلم: ٣٨٩/ ١٩، الصلوة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، من حديث أبي الزناد به.

١٧ هـ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح: ٢٠٧ من حديث الأعمش به، ولم يسمعه من أبي صالح، وللحديث شاهد عند أحمد: ٦/ ٦٥ وسنده حسن، وصححه ابن خزيمة: ٣٦/٣، وابن حبان، ح: ٣٦٧.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

..... اذ ان اورا قامت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

مؤذن امین اور قابل اعتماد ہے۔اے اللہ! اماموں کو (صحیح علم عمل کی ) توفیق دے اور مؤڈ نوں کو بخش دے۔''

رَجُلٍ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﴿ يَلِيُّكَ : «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْنَمَنٌ، اللَّهُمَّ! أَرْشِدِ الأَثِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

۵۱۸- جناب ابوصالح کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا گریہ کہ میں نے اسے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہی سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طالبی نے فرمایا۔ اور فدکورہ بالا حدیث کی مانندروایت کیا۔

٥١٨ حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ:
 حدثنا ابنُ نُمَيْرٍ عن الأَعْمَشِ قال: نُبَنْتُ
 عن أبي صَالح قال: ولا أَرَانِي إِلَّا قَدْ
 سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال

رسولُ الله ﷺ مِثْلَهُ .

فوائد و مسائل: ﴿ امام کی ذ ہے داری یہ ہے کہ تھیجے سنت کے مطابق نماز پڑھائے۔ دعاؤں میں اپنے مقتد یوں کوشال رکھے اور عرف اپنے آپ ہی کوخصوص نہ کرے وغیرہ۔ ﴿ مؤذن کا اذان وینا اعلان عام ہوتا ہے کہ نماز ، سحر یا افطار کا وقت ہوگیا ہے۔ اس لیے اس پراعتا دکیا جانا چا ہیے اور اس پر بھی واجب ہے کہ اپنی ذ ہے داری کا خوب احساس کرے۔ ﴿ نماز کی امامت اور مؤذن بنتا اسلامی معاشرے کے انتہائی باوقار مناصب ہیں۔ رسول اللہ تابیج نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے انہیں کامل عزت واحر ام دیا جائے اور بلاو جدان کی تحقیر اور عیب چینی ہے۔ اس لیے انہیں کامل عزت واحر ام دیا جائے اور بلاو جدان کی تحقیر اور عیب چینی ہے۔ کہ یہ مناصب دیچہ بھال کرصا حب صلاحیت افرادہ ہی کو دیے جائیں۔

باب:۳۳- مینار پراذان کهنا

(المعجم ٣٣) - باب الْأَذَانِ فَوْقَ

المنارة (التحفة ٣٣)

219- بنونجاری ایک خاتون سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میرا گھر مسجد کے اطراف کے گھروں میں سب سے او نچا تھا۔ حضرت بلال ڈاٹٹو فجر کی اذان اس پر آ کر دیا کرتے تھے۔ وہ سحر کے وقت آ کراس پر بیٹھ جاتے اور مبح صادق کود کیھتے رہتے جب مبح کو طلوع ہوتا دیکھتے

١٨ ٥\_تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٢ من حديث ابن نمير به، وانظر الحديث السابق.

٩١٥ تخرمج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٤٢٥ من حديث أبي داود به \* محمد بن إسحاق بن يسار صرح بالسماع في السيرة لابن هشام: ٢/ ١٥٦ (بتحقيقي)، وقال الحافظ في الدراية(١/ ١٢٠): " إسناده حسن".



بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى

الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الفَجْرِ، فإِذًا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ! إِنِّى أَحْمَدُكَ. أَسْتَعِينُكَ عَلى

قُرَيْشٍ أَن يُقيمُوا دِينَكَ. قالت: ثُمَّ يُؤَذِّنُ.

قالت: والله! مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَبْلَةً

وَاحِدَةً هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.

فوائد ومسائل: ﴿ او نِحِي آواز اوراو نِحِي جَله ہے اذان کہنامت ہے جگر آج کل کے لاؤڈ سپیکروں نے یہ کی پوری کردی ہے۔ ﴿ حضرت بلال ڈاٹٹو کے اذان سے پہلے دعائید کلمات کسی طرح بھی اذان کا حصہ نہ ہے، بلکہ بیعام طرح کی دعا ہوتی تھی جس میں کہوہ کافی دیرے مشغول ہوتے اور شبح صادق کا انظار کررہے ہوتے تھے۔ قریش کی مدایت کے لیے دعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کو کو بوں میں بڑی اہمیت حاصل تھی اس کی مخالفت کی وجہ سے عام عرب بھی اسلام قبول کرنے ہے وازا کو کچھ ویہ اسلام کی تو فیق ہے نوازا کو کچھ فوج

درفوج لوگ اسلام میں داخل ہونے گئے۔ (المعجم ۳۲) - باب الْمُؤَذِّنِ يَسْتَلِيرُ فِي

أَذَانِهِ (التحفة ٣٤) ٥٢٠ حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:

حدثنا قَيْسٌ يَعْني ابنَ الرَّبِيعِ ، عَ: وحدثنا مُحمَّدُ بنُ سُلِيْمانَ الأَنْبَارِيُّ : حدثنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ ، جَمِيعًا عن عَوْنِ بنِ أبي جُحَيْفَة ، عن أبيهِ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جُحَيْفَة وَهُوَ في قُبَّةٍ حَمْرًاء مِنْ أَدَم، فَخَرَجَ بمكَّة وَهُوَ في قُبَّةٍ حَمْرًاء مِنْ أَدَم، فَخَرَجَ

بِلَالٌ فأَذَّنَ، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَهُنَّا وَلهْهُنَا. قال: ثُمَّ خَرَجَ رسولُ الله ﷺ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ

باب:٣٨-مؤذن اذان كهتم موئے گھوم

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

تو انگرائی لیتے اور کہتے: اے اللہ! میں تیری تعریف

کرتاہوں اور قریش پر تجھ ہی ہے مدد چاہتا ہوں کہ وہ

تیرے دین کو قائم کریں۔وہ بیان کرتی ہیں کہ پھراذان

کہتے ۔قشم اللہ کی! مجھے نہیں معلوم کہ بلال نے کسی رات

بھی پہکمات جھوڑ ہے ہوں ۔

میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی خیفہ اپنے والد سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اللہ اللہ کی خدمت میں پہنچا جب کہ آپ مکہ میں تصاورا یک خیمے میں شہرے ہوئے تنے جو کہ سرخ چیڑے کا تھا۔ چنا نچے حضرت بلال ڈائٹ نکلے اور اذان کہی اور میں ان کا مند و کیور ہاتھا کہ دا کمیں ہا کیں بھیرتے تھے۔ پھر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور آپ سرخ رنگ کا خلہ زیب تن کیے ہوئے تصاوریہ بمن کی قطری حیادریں تھیں۔ موئی (دوسری سند کے راوی اور امام حیادریں تھیں۔ موئی (دوسری سند کے راوی اور امام



<sup>•</sup> ٧٦ **- تخريج**: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب سترة المصلي والندب إلى الصلُوة إلى سترة . . . الخ، ح: ٥٠٣ من حديث وكيع به .

٢- كتاب الصلاة

ابوداود کے استاذ) نے کہا: ابو جیفہ نے کہا: میں نے بلال کود یکھا کہ وہ وادی ابطح کی طرف نگلے اور اذان کہی۔ جب [حَی علی الصلاة] اور [حَی عَلَی الصلاة] اور رَحَی عَلَی الفَلاَ ح] پر پہنچ تو اپنی گردن کودائیں بائیں پھیرا اور خود پور نے بیں گھو ہے۔ پھر اندر آئے اور اپنا بھالا نکالا اور (موی نے باتی ) حدیث بیان کی۔

حَمْراءُ بُرُودٌ يَمَانِيَّةٌ [قِطْرِيَّةٌ]. وقال مُوسَى: قال: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى مُوسَى: قال: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، لَوَى عُنُفَةُ يَمِينًا وَشِمالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ، ثُمَّ دَخَلَ فأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَةُ.

فوائد ومسائل: ﴿ مؤذن كا قبلدرخ بونام سحب به اور جب وه [حیّ علی الصلاة] اور [حیّ علی الفلاح] پر بہنچ تو دا نیں اور بائیں جانب منہ کر کے پی کلمات کے۔ ﴿ عُلَمَ اس لباس کو کہتے ہیں جس میں چا در اور تہبند دونوں کیڑے ایک ہی جنس کے ہوں۔ ﴿ سرخ رنگ کے لباس کی عموی طور پر نہی وارد ہے اور رسول اللہ علیہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیہ سے تو شار میں اس کی بابت پی فرماتے ہیں کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ ﴿ والله اعلم ﴾ الله علم کہ میں صفام وہ کی طرف آنے والے رائے کو کہتے ہیں۔ ﴿ شُح البانی الله نے اس روایت کے الفاظ 'اور خود الجرائے کو کہتے ہیں۔ ﴿ شُح البانی الله نے اس روایت کے الفاظ 'اور خود لور نے ہیں گور مے ' کوشاذ بلکہ مشکر قرار دیا ہے۔ (مفصل صحیح سنن ابو داو د للالبانی ' حدیث عصل کے سیات نابت ہوئی کہ گرون کے گوم نے کے ساتھ اگر جم بھی گوم جائے تو اس میں شرغا کوئی قباحت نہیں۔

باب:۳۵-اذان اورا قامت کے درمیان دعا کی اہمیت

ا۵۲۱ - سیرنا انس بن مالک الله الله عالی است روایت بے رسول الله علی نظر مایا: "اذان اورا قامت کے مابین دعار ذہیں کی جاتی۔"

(المعجم ٣٥) - بَابُّ: فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (التحفة ٣٥)

٥٢١ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ عن زَيْدٍ الْعَمِّي، عن أبي إِيَاسٍ، عن أَنَس بن مَالِكٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِلقَامَةِ».

فوائدومسائل: ﴿معلوم ہوا کہ بیدونت انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ نماز ، دعا، ذکر اور تلاوت میں مشغول رہ کراس سے فائدہ اُٹھانا چاہیے جبکہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حتیٰ کہ مساجد کے خاد مین تک اس وقت کوضائع کر دیتے ہیں۔ ﴿اس وقت میں دعا مقبول ہوتی ہے بشرطیکہ دیگر آ داب وشرائط کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو بالخصوص صحت عقیدہ، رزق حلال،

٥٢١ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ح: ٢١٢ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن صحيح"، وسنده ضعيف، وله شواهد عند أحمد: ٣/ ٢٢٥ وغيره، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤٢٧، ٤٢٦، وابن حبان، ح: ٢٩٦.



صدق مقال ،اورا خلاص ویقین کامل وغیره۔

(المعجم ٣٦) - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ اللهُوَّذُنَ (التحفة ٣٦)

الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عن أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذُّنُ».

# باب:٣٦-مؤذن کونے تو کیا کہے؟

۵۲۲-حفرت ابوسعید خدری بناتلا سے روایت ہے' رسول اللہ تلکا نے فرمایا:''جبتم اذان سنوتو ای طرح کہوجیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔''

العاص والله بيان العاص والله بيان كرتے بين كدانهوں نے نبی علیم و بن العاص والله بيان كرتے بين كدانهوں نے نبی علیم کو سنا آپ فرماتے ہے۔ "جب تم مؤذن كوسنوتو اى طرح كہو جيے وہ كہتا ہے۔ پھر مجھ پردرود پڑھو تحقیق جس نے مجھ پرایک بار درود پڑھا اللہ تعالی اس پروس رحتیں نازل كرتا ہے۔ پھر ميرے ليے اللہ سے وسيلہ طلب كرو۔ بلاشبہ بيا روسيلہ) جنت ميں ایک منزل كا نام ہے جواللہ كے كى اور مجھے اميد ہے كدوہ ميں بى موں ایک بندے کو ملے گی اور مجھے اميد ہے كدوہ ميں بى موں كا۔ سوجس نے ميرے ليے اللہ سے وسيلہ طلب كيا اس كے ليے شفاعت حلال ہوگئی۔ "

٣٢٥- تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، ح: ٦١١، ومسلم، الصلوة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . الخ، ح: ٣٨٣ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٧/١(والقعنبي، ص: ٨٤).

٣٣ ٥- تخريج: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . الخ، ح: ٣٨٤ عن محمد بن سلمة المرادي به ولم يذكر ابن لهيعة .

فوا کدومسائل: ﴿ جوابِ اذان کا تھم استجاب برممول ہے ادر شرعی عذر کے علاوہ تمام کیفیتوں میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ حدث، جنابت اور حیض اس سے مانع نہیں ہیں۔ نیز اقامت کا جواب بھی اس سے ماخوذ ہے۔ (امام نووی) ﴿ جواب ہر کلمہ پر دینا چاہیے نہ کہ اذان مکمل ہونے پر۔ تاہم ساتھ ساتھ جواب دینے میں کوئی معقول رکاوٹ ہوتو آخر میں اذان کا کممل جواب دے کر دعا کمیں پڑھ لے۔ ﴿ وَوَتِ عِمْلَ مِیْسِ رَغِیبِ وَتَوْ یِقَ کَا پہلو پیشِ نظر رکھنا چاہیے۔ نی نافظ نے درود پڑھے کا جراس پہلوسے ارشاد فرمایا ہے۔ ﴿ اعمال میں اخلاص شرط ہے۔ رکھنا چاہیے۔ نی نافظ نے درود پڑھے کا جراس پہلوسے ارشاد فرمایا ہے۔ ﴿ اعمال میں اخلاص شرط ہے۔

ملحوظہ: تعجب ہے کہ بدعتی لوگ اپنی دعاؤں میں رسول اللہ تاتھ کے غیرمشروع و سیلے پراصرار کرتے ہیں حال تک رسول اللہ تاتھ این امت ہے مطالبہ فرمارہے ہیں کہ میرے لیے'' و سیلے'' کا اللہ سے سوال کرو۔

صَلَمَةَ قالا: حدثنا ابنُ السَّرْحِ وَمُحمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قالا: حدثنا ابنُ وَهْبِ عن حُبَيِّ، عن عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَعْني الْحُبُلِيَّ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا قال: يَارسولَ الله! إِنَّ المُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فقال رسولُ الله! إِنَّ المُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فقال رسولُ الله ﷺ: "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فإِذَا انْتَهَيْتَ الله ﷺ: "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَالْ رُعُطَهُ».

٥٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَرْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا اللَّيْثُ عن الْحُكَيم بنِ عَبْدِ الله بنِ قَيْسٍ، عن عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَاصٍ، عن سَعْدِ بنِ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَاصٍ، عن سَعْدِ بنِ أَبي وَقَاصٍ عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا قِلهَ إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بالله رَبًّا وَبِمُحمَّدًا رَسُولًا وَبِالِاسْلَام دِينًا، غُفِرَ لَهُ».

۵۲۴-حضرت عبدالله بن عمرو والشخاسة روايت به كدا يك شخص نے كہا: اے الله كے رسول! مؤذن بم سے نفسيلت لے جا كيں گئ تورسول الله عليم نفر مايا:
"" تم بھى ويسے ہى كہا كرو چيسے كدوه كہتے ہيں۔ جب تم اس سے فارغ ہوتو سوال كرواورد عاماً گؤد ہے جا وَ گے۔"

۵۲۵ - حضرت سعد بن ابی وقاص وَالنَّوْر سول الله عَلَیْمُ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے موذن کوس کر ہیکہا [وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لاَ سَرِیْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لاَ سَرِیْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لاَ سَرِیْكَ اللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلاَمِ دِینًا آنُ الله کے الله کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک اور معبود نہیں اور محمد ( مَنْ الله الله کے اس کا کوئی شریک اور سول ساجھی نہیں اور محمد ( مَنْ الله کُلُ الله کے بندے اور رسول ساجھی نہیں اور محمد ( مَنْ الله کُلُ الله کے الله کے بندے اور رسول

٢٤٥ تخريج: [إسناده حسن] اعرجه أحمد: ٢/ ١٧٢ من حديث حيي بن عبدالله به، وصححه ابن حبان،
 ح: ٢٩٥.



**٥٢٥ مـ تخريج**: أخرجه مسلم، الصلوة، ب ب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . الخ، ح: ٣٨٦ عن تبية به .

٢- كتاب الصلاة ..

ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، محمہ کے رسول ہونے اور اسلام پر بحثیت دین کے راضی ہوں۔ 'تو وہ بخشا گیا۔''
ملام پر بحثیت دین کے راضی ہوں۔' تو وہ بخشا گیا۔''
رسول اللہ طاقیا جب مؤذن کو سنتے اور وہ شہادت کے کلمات کہتا' تو آپ فرماتے: ''اور میں بھی اور میں بھی۔ (یعنی شہادت دیتا ہوں۔'')

. اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

حدثنا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ عن هِشَامِ بنِ مَهْدِيِّ: حدثنا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيهِ، عن عَائشة : أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا سَمِعَ المُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ، قال: «وَأَنَا وَأَنَا».

عَلَیْ فَائدہ: محمد تَا يُقَمِ باوجود يکه رسالت كے جليل القدر منصب پر فائز سَخَ اللّٰد كى توحيد اور اپنے رسول ہونے ك اولين مومن ومصدق منے قرآن مجيد ميں ہے: ﴿ امْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُؤُونُونَ ﴾ (بقرہ: ٢٨٥)''ايمان لائے رسول اس سب پرجوان پران كے رب كی طرف سے اتا را گيا اور مونين بھی۔''

حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ عن عُمَارَةً بنِ غَزِيَّةً، عن خُبيبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ إِساف، عن خُبيبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ إِساف، عن خَفْصِ بنِ عَمْرَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رسولَ الله عن جَدِّهِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رسولَ الله عن جَدِّهِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رسولَ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَر،

فإذَا قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، قال:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، فإذَا قال: أَشْهَدُ

أَنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، قال: أَشْهَدُ أَنَّ

مُحمَّدًا رسولُ الله، ثُمَّ قال: حَيَّ على

٣٦٥ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٤٠٩ من حديث أبي داود به، وصححه ابن حبان (الإحسان)،
ح: ١٨١، والحاكم: ١/ ٢٠٤، وللحديث طرق عند ابن أبي شبية: ١/ ٢٢٧ وغيره.

٧٧ متخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . الخ، ح: ٣٨٥ من حديث محمد بن جهضم الثقفي به .



اذ ان اورا قامت کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

الصَّلَاة قال: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، سب کیچھ دل کی گیرائی ہے کئے تو جنت میں جائے گا۔'' ثُمَّ قال: حَيَّ على الْفَلَاحِ قال: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قال: الله أَكْبَرِ الله أَكْبَر قال: الله أَكْبَر الله أَكْبَر، ثُمَّ قال: لا إِلٰهَ إِلَّا الله قال: لا إِلٰهَ إِلَّا الله، مِنْ قَلْبِهِ،

🗯 فوائدومسائل: 🛈 جنت کا داخلہ تو حید ورسالت اور شریعت کی قول وعمل سے تصدیق ہی پر بنی ہے اور اذان انسب كى جامع ب- ﴿ [لَا حَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إلَّا بالله ] كامعنى به كُد وكسى براكى اورشر سے بحااوركى نيكى یا خیروصلاح کی توفیق اللہ کے بغیر مکن نہیں۔ ' © اس حدیث سے اذان کا جواب دینے کی فضیلت واضح ہے۔ البتہ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اورحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كِجوابِ مِن لَاحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّه كَهَا بِ-

(المعجم . . . ) - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ باب: ١٠٠٠٠٠ قامت فَ كَياكم؟ الْإِقَامَةُ (التحفة ٣٧)

دَخَا َ الْجَنَّةَ».

**٥٢٨ حَدَّثَنا** سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ ثَابِتٍ: حدثني رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عن شَهْرِ بن حَوْشَب، عن أُبِي أُمَامَةَ أو عن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ في الْإِقَامَةِ، فَلمَّا أَنْ قال: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قال النَّبِيُّ عَلِيُّةٍ: «أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا»، وقال في سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حديثِ عُمَرَ

رَضِيَ الله عَنْهُ في الأَذَانِ.

۵۲۸- اہل شام کے ایک فرد نے شہر بن حوشب سے روایت کیا انہوں نے ابو امامہ یا نبی مُالیّنا کے کسی دوسر ہے صحالی سے روایت کیا کہ حضرت بلال واٹنڈ نے ا قامت كهنا شروع كى توجب [قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة] كها تُو نِي مَثَاثِثِمُ نِي كَهَا: [اَقَامَهَا اللَّهُ وَاَدَامَهَا]" اللَّهُ اللَّهُ عَامَهُمَا ["اللَّهُ السَّ قائم ودائم رکھے۔" اور دیگر کلمات کے جواب میں اس طرح کہا جیسے کہ ندکورہ بالاحضرت عمر ڈٹاٹیڈ کی حدیث میں گزراہے۔

على المحوظد: يدروايت سندأضعف بئ تابم پچيلے باب كى احاديث سے استدلال كياجاتا ہے كدا قامت كاجواب بھى

٥٢٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٤١١ من حديث أبي داود به \* محمد بن ثابت العبدي ضعيف ورجل من أهل الشام مجهول، والحديث الضعيف لا يحتج به في الفضائل ولا في الأحكام ولا في العفائد في القول الراجع والحمدلله.



اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

دیا جائے اور ﴿فَدْ قَامَتِ الصَّلْوةُ ﴾ کے جواب میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں تفصیل کے لیے دیکھیں: (فتح البارى: ۹۲/۲)

> (المعجم ٣٧) - باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ (التحفة ٣٨)

٥٢٩ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: حدثنا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ: حدثنا شُعَيْبُ بنُ أَبى حَمْزَةَ عن مُحمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، عن جَابِر ابن عَبْدِ الله قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ! رَبَّ هَاذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ

مُحمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

باب: ۳۷-اذان کے بعد دُعا

۵۲۹-حضرت حابر بن عبدالله الثاثير كيتي أس كهرسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جوشخص اذان س کریہ (درج ذمل) دعا بڑھے تو قامت کے روز اس کے لیے شفاعت لازم موكني\_[اللهمامية] رَبُّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتُّهُ "اے اللہ! اس کامل بکار اور قائم رہنے والی نماز کے رب! محمد کومنزل وسیله اور فضیلت سے سرفراز فرما اور انہیں اس مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تونے ان سے وعدہ

علا توضیح: ([دعوتِ تامّة] "كامل يكار" بمراوتوحيدورسالت كى يكار ب-[صلاة قائمة ]"قائم رب والی نماز' بے مراویہ ہے کہ کوئی ملت اس سے خالی نہیں رہی ہے اور نہ کسی شریعت نے اسے منسوخ ہی کیا ہے اور زبین وآسان کے باقی رہنے تک یہ بھی باقی رہے گی۔[وسیلة] جنت کی ایک منزل کا نام ہے۔[مقام محمود] ہے مراد وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ مُنْ ﷺ میدان حشر میں مخلوقات کے لیے شفاعت کی خاطر سجدہ ریز ہوں گے اور بیہ سجدہ سات دن رات تک طویل ہوگا۔ آپ فر ماتے ہیں کہ اس تجدے میں میں اللہ کی وہ حمد وثنا کروں گا جواس وقت مجھے اللہ الہام فرمائے گا۔ تب مجھے تھم ہوگا کہ سراُ تھاؤ ،سفارش کرو، قبول ہوگی۔ (صحیح بحاری التوحید ، باب قول الله تعالىٰ: وحوه يومئذ ناضرة ٥ الى ربها ناظرة ٥ حديث: ٤٣٣٠) [فضيلة] ـــــــمراوتمام كلوقات ـــــــ بڑھکر عالی مرتبہ ﴿ رسول اللّٰہ سَائِيمٌ } کی شفاعت کامستحق بن جانا بہت بڑی فضیلت اورشرف کا مقام ہے،اس لیے ہر مسلمان کواس کا حریص ہونا جاہیے۔ جومحض تمناؤں اورامیدوں ہےممکن نہیں اس کے لیےقول تصدیق ادرعمل ضروری ہے۔

٧٢٥\_ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الدعاء عند النداء، ح: ٦١٤ عن علي بن عياش به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٣/ ٢٥٤.

اذان اورا قامت كاحكام ومسائل

باب:۳۸-مغرب کی اذان کے وقت دعا

مه - ام المونین سیده ام سلمه رفی بیان کرتی بیل که رسول الله منافی نیم نیم خیرب کی اذان که رسول الله منافی نیم نیم نیم از این که وقت بیر (درج ذیل) دعا پڑھا کروں: [اللّٰهُمَّ! إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَادِكَ، وَأَصَواتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِی] "اے الله! بشک بیوفت ہے که تیری رات آ ربی ہے، تیرادن جارہا ہے اور تیری طرف بیکار نے والوں کی صدائیں بین البذاتو مجھے بخش دے۔"

باب:۳۹-اذان پراجرت لینا؟

ا ۵۳۱ - حضرت عثمان بن ابی العاص دُلَاثُوْ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوم کا امام بناد ہجیے۔ آپ نے فرمایا: ''تم ان کے امام ہواوران کے ضعیف ترین کی اقتدا (رعایت) کرنا اورمؤ ذن ایسامقرر کرنا جوابی اذان براجرت نہ لے۔''

(المعجم ٣٨) - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ (التحفة ٣٩)

وقرق الله عَنْ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ: حدثنا الْقَاسِمُ عَبْدُ الله بنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ: حدثنا الْقَاسِمُ ابنُ مَعْنِ: حدثنا المَسْعُودِيُّ عن أَبي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قالت: عَلَّمَنِي مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قالت: عَلَّمَنِي رسولُ الله ﷺ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ المَعْرِبِ: «اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

(المعجم ٣٩) - باب أُخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ (التحفة ٤٠)

٣١٥ - حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا حَمَّادٌ: أَنْبَأْنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عن أَبِي الْعَلَاءِ، عن مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ الله، عن عُثْمانَ بنِ أَبِي الْعَاصِ قال: قُلْتُ: - قُلْمانَ بنِ أَبِي الْعَاصِ قال: قُلْتُ: - وقال مُوسَى في مَوْضِعِ آخَرَ - إِنَّ عُثْمانَ الله! ابنَ أَبِي الْعَاصِ قال: يَارسولَ الله! ابنَ أَبِي الْعَاصِ قال: يَارسولَ الله! وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى الله الله عَلَى إِمَامَ قَوْمِي. قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى الله الله عَلَى إِمَامَ قَوْمِي.

🏄 ملحوظه : اس روایت کا آخری حصه ''اورمؤ ذن ایبامقرر کرنا جواپی اذان پر اجرت نه لے۔'' اَولی کی طرف



<sup>•</sup>٣٠ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب دعاء أم سلمة، ح: ٣٥٨٩ من حديث أبي كثير به وقال: "غريب"، وصححه الحاكم: ١٩٩١، ووافقه الذهبي.

٣٦٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا،
 ح: ٦٧٣ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه الحاكم: ١/ ١٩٩/ ٢٠١٠ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

اشارہ ہے۔ یعنی افضل واعلیٰ بھی ہے کہ بیر منصب کسی ایسے مخص کے سپر دکیا جائے جواللہ کی رضا کے لیے بیاکام کرے۔اگراپیاکوئی شخص میسر نہ ہوتو تنخواہ پرمؤ ذن رکھا جاسکتا ہے کیونکہاس ممل میں ایک اہم دین مصلحت ہے۔

(المعجم ٤٠) - بَابُّ: فِي الْأَذَانِ قَبْلَ بابِ: ٢٠٠ - قِبْل از وقت اذان كهدرى جائے تو؟ دُخُولِ الْوَقْتِ (التحفة ٤١)

> ٥٣٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بِنُ شَبِيبِ المَعْنَى قالا: حدثنا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِينَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. زَادَ مُوسَى: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وهذا الحديثُ لم يَرْوهِ عن أَيُّوبَ إلَّا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً.

٥٣٣ حَدَّثَنا أَيُّوبُ بنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنا شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ ابنِ أَبِي رَوَّادٍ: أَنْبَأَنَا نَافِعٌ عن مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فأَمَرَهُ عُمَرُ، فَلَكَرَ نَحْوَهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عِن عُبَيْدِالله بنِ عُمَرَ، عن نَافِع أو غَيْرِهِ؛ أَنَّ

۵۳۲-حضرت عبدالله بن عمر تاتنب سے روایت ہے کہ حضرت بلال ڈاٹھ نے (ایک بار) طلوع فجر سے یہلے اذان کہددی' تو نبی ٹائٹیٹا نے انہیں تھم دیا کہ جاؤاور اعلان کرو کہ خبر دار! بے شک بندہ سو گیا تھا۔خبر دار! بے شک بنده سوگیا تھا۔ موسی نے اضافہ کیا، چنانجوانہوں نے جا کراعلان کیا: خبردار! بے شک بندہ سوگیا تھا۔

امام ابو داود رشك كهتر بين كداس حديث كوابوب سے سوائے جماد بن سلمہ کے سی نے روایت نہیں کیا۔

۵۳۳- جناب نافع رطك حضرت عمر راافظ كے مؤذن ہےروایت کرتے ہیں،جس کا نام مسروح تھا، کہانہوں نے (ایک بار) فجر (صادق) سے پہلے ہی اذان کہدری تو حضرت عمر والنفظ نے انہیں تھم دیا' اور ندکورہ بالا حدیث کی طرح روایت کیا۔

امام ابوداود اِٹرائٹ نے کہا کہ تمادین زیدنے اسے عبید الله بنعمرے انہوں نے نافع سے پاکسی دوسرے ہے۔

٣٣٥ ـ تخريج: [حسن] أخرجه عبد بن حميد، ح: ٧٨٢ وغيره من حديث حماد بن سلمة به، وعلقه الترمذي، ح:٢٠٣، وللحديث شواهد عند البيهقي: ٣٨٣/١ وغيره كما حققته في 'أنوار السنن في تحقيق آثار السنن'.

٣٣٥ـ تخريج: [حسن] أخرجه ابن أبي شيبة:١/٢٢٢ من حديث عبدالعزيز بن أبي رواد به، وعلقه الترمذي: ٢٠٣، وقال: "هذا لا يصح . . . " الخ، وللحديث شواهد.

مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ [أَوْ غَيْرُهُ].

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنَ عُبَيْدِالله، عَن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودٌ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاك.

٣٤ - حَدَّثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ: حدثنا وَكِيعٌ: حدثنا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ عَن شَدَّادٍ وَكِيعٌ: حدثنا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ عَن شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بنِ عَامِرٍ، عن بِلَالٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال لَهُ: «لا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا»، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا.

قال أَبُو دَاوُدَ: شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلالًا.

اذان اورا قامت کے احکام وسائل نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رفائٹو کا ایک مؤذن تھا جس کا نام مسروح یا کچھاورتھا۔

امام ابوداود رشائنے نے کہا: اور دراور دی نے اسے عبید اللہ سے وہ نافع سے وہ ابن عمر رہا شہاسے روایت کرتے ہیں کہا کہ حضرت عمر رہا تھا کے مؤذن کا نام مسعود تھا۔ اور اس کے مثل بیان کیا اور بیاس سے زیادہ تھے ہے۔

امام ابوداود رال کھنے ہیں کہ شدّ ادمولی عیاض نے حضرت بلال کونہیں پایا۔

**٣٣٤ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٢١٤ عن وكيع به، وقال البيهقي: ١/ ٣٨٤ 'وهذا رسل'.

٢- كتاب الصلاة ...... اذان اورا قامت كادكام وماكل

فرمایا: و تشهیل بلال کی اذان سحری کھانے ہے ہرگز ندرو کے، بے شک وہ رات پیں اذان کہتے ہیں تا کہ تمہارا قیام کرنے والا متنبہ ہو جائے اور سونے والا جاگ جائے۔ ' (صحیح بحاری الاذان باب الاذان قبل الفحر ، حدیث الان اس کے قائل امام مالک ، اوزاعی ، شافعی ، احمد اور اسحاق پیشم ہیں۔ (خطابی) مگر بخاری مسلم کی بیروایت حقیقت کو کھارتی ہے کہ حضرت عائشہ بی گااور حضرت ابن عمر بی گئی ہے مروی ہے نبی سائٹی نے فرمایا: ' بلال رات میں اذان کہتے ہیں تو کھاؤ ہو حتی کہ ابن ام محتوم اذان دیں۔ اور (بینا بینا تھے) اور اس وقت تک اذان نہ کہتے تھے جب تک انہیں بتا نہ دیا جاتا کہتے ہوگئی اسم ہوگئی۔' (صحیح بحاری ، حدیث : ۱۲۵ ، صحیح مسلم ، حدیث : ۱۲۵ ، صحیح مسلم ، حدیث : ۱۲۵ ، متصدر بہ کہ فرطاوع ہونے بی برفجر کی اذان کہنا رائج ہے۔

باب:۴۸- نابین شخص کااذ ان کهنا

(المعجم ٤١) - باب الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى (التحفة ٤٢)

۵۳۵-ام المومنین سیدہ عائشہ جائفا سے روایت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم جائفارسول اللہ کے مؤذن تصاور نابینا تھے۔ ٥٣٥ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ سَلَمَةَ: حدثنا ابنُ وَهْبٍ عن يَحْيَى بنِ عَبْدِ الله بنِ سَالِم ابنِ عَبْدِ الله بنِ سَالِم ابنِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرَ. وَسَعِيدِ بنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ ، عن

مَبِيهِ، عن عَائشَةَ، أَنَّ ابنَ أُمِّ مَكتُومٍ كَانَ مُؤذِّنًا لرسولِ الله ﷺ وَهُوَ أَعْمَى.

خلکے فاکدہ: نابیخے محض کا اذان دینایا امات کا اہل ہونے کی صورت میں امامت کرانا بالکل سیح اور جائز ہے اور اذان کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی دوسراہی اس کی رہنمائی کرے گا اور آج کل تو ایسی گھڑیاں بھی ایجاد ہو چکی ہیں جن ہے۔ ایسے لوگوں کو وقت معلوم کرنے میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔

باب:۴۲ - اذان کے بعد مسجد سے نکلنا

(المعجم ٤٢) - باب الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ (التحفة ٤٣)

۵۳۷- جناب ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کے ساتھ ایک محد میں ہیٹھے تھے

٣٦٥ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: أَخبرَنَا سُفْيَانُ عن إبراهِيمَ بنِ المُهَاجِرِ، عن أبي

٥٣٥ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب جواز أذان الأعلى إذا كان معه بصير، ح: ٣٨١ عن محمد بن سلمة به.
٥٣٦ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، ح: ٦٥٥ من حديث إبراهيم بن المهاجر به.

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

کہ موذن نے عصر کی اذان کہی تو اس کے بعدا کی شخص مسجد سے نکل گیا۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤنے کہا: اس نے

الشَّعْثَاءِ قال: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ في المَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ المُؤَذُّنُ لِلْعَصْرِ، فقال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ حضرت ابوالقاسم تَثْثِيم كَى نافر مانى كى ہے۔ عَصَى أَبِا الْقَاسِم بَيَكِيُّةِ.

علاه:اذان موجانے کے بعد معقول شرعی وجہ کے بغیر مجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔

(المعجم ٤٣) - بَابُ: فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ

الْإِمَامَ (التحفة ٤٤)

٥٣٧ حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا شَبَابَةُ عن إِسْرَائِيلَ، عن سِمَاكٍ، عن جَابِر بن سَمُرَةَ قال: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذُّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ يَنْ اللَّهِ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ.

۷۳۵-حضرت حابر بن سمره (الثنابيان كرتے ہیں كه حضرت بلال ڈاٹڈ اذان کہتے ، پھر ذرا دریر کتے ، جب و مکھتے کہ بی مُناقباً تشریف لارہے ہیں توا قامت کہتے۔

باب:۳۳ - مؤذن امام کاانتظار کرے

🌋 فائدہ: اقامت کہنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے امام اپنے مصلے پر کھڑا ہوتب ہی اقامت کہی جائے بلکہ اسے

آتاد مکھ کربھی تکبیر کہنا جائز ہے۔

(المعجم ٤٤) - بَابُّ: فِي التَّنُويب (التحفة ٤٥)

٥٣٨- حَلَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: أَخبرنَا سُفْيَانُ: حدثنا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ عن مُجَاهِدٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ في الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قال: اخْرُجْ بنَا، فإنَّ هَاذِهِ بِدْعَةً.

باب:۱۲۸۸- تھویب کامسکلہ

۵۳۸ - جناب مجامد کہتے ہیں کہ میں (ایک بار) حفرت ابن عمر والنباك ساتھ تھا كہ ايك شخص نے ظہريا عصر میں تھویب کی ( یعنی اذان کے بعد دوبارہ اعلان کیا) توانہوں نے فرمایا: مجھے یہاں سے لے چلو، بیشک ىيە بدعت ہے۔

٣٣٥\_ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلوة؟، ح:١٠٦ من طويق آخر عن سماك بن حرب به بألفاظ مختلفة نحو المعنٰي.



٣٨٥\_ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٤٢٤ من حديث أبي داود به، وعلقه الترمذي، ح:١٩٨، وللحديث طريق آخر عند عبدالرزاق، ح: ۱۸۳۲ وغيره.

اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

توصیح: تمویب سے مرادایک تو وہ کلمہ ہے جو فجر کی اذان میں کہاجا تا ہے لینی [اَلصَّلُوہُ حَیْرٌ مِّنَ النَّوْم] بیتی اور مسنون ہے مگر یہاں اس سے مراد وہ اعلانات وغیرہ ہیں جواذان ہوجانے کے بعدلوگوں کو مجد میں بلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کیے حیلہ بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہیں درودشریف پڑھاجا تا ہے اور کہیں تلاوت قر آن کی جاتی ہیں استے منٹ باقی ہیں تو الی کوئی قر آن کی جاتی منٹ باقی ہیں تو الی کوئی صاف سیدھا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جماعت میں استے منٹ باقی ہیں تو الی کوئی صورت بھی جائز نہیں۔ سلمانوں پرواجب ہے کہ نماز کا وقت ہوجانے کے بعد بروقت نماز کے لیے حاضر ہوں۔ ہاں مجد کی طرف راہ چلتے ہوئے کس سوئے ہوئے کو جگانا یا عافل اور سبت لوگوں کو متنہ کر دینا کہ اُٹھونماز کے لیے چلو، میں شاز ہیں۔

فوائدومسائل: ﴿ حضرت ابن عمر النَّجُورَةُ خريمَ المينا مو كُنْ تَصَاسَ لِيمانبول نِ اپِنَ قائد سے كہاكر ' مجھے يہال سے لے چلو۔'' ﴿ صحابہ كرام عِنْ أَنْهُ بدعت اور بدعتوں سے انتہائی نفرت كرتے تھے اور حضرت ابن عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ صَالَ اللَّهُ اللّ

> (المعجم ٤٥) - بَابُّ: فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا (التحفة ٤٦)

وَمُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ وَمُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالا: حدثنا أَبَانٌ عن يَحْيَى، عن عَبْدِ الله بنِ أَبي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ عن أَبِيهُ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرونِي».

قال أَبُو دَاوُدَ: هكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عن يَحْيَى. وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ قال: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ وَعَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ عن يَحْيَى وقالاً فيه: «حَتَّى

باب: ۴۵-اگرا قامت کے بعدامام نہ پہنچا ہو تو مقتدی حضرات بیٹھ کراس کا انتظار کریں ( کھڑے نہ دہیں)

۵۳۹-جناب عبدالله بن ابی قناده این والد سه ده نبی طالع سے راوی میں که آپ نے فرمایا: "جب اقامت که دی جائے تو جب تک مجھے (آتا) ندد کھ لو کھڑے نہ ہوا کرو۔"

امام ابو داود برطق نے کہا: ابوب اور حجاج الصواف نے کی سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ (یعنی صیغهٔ مینی سینی سینی سینی کہا: یکی نے مینی کی اور بشام دستوائی نے کہا: یکی نے محصلکھا۔اوراسے معاویہ بن سلام ماور علی بن مبارک نے کی سے روایت کیا۔ان دونوں نے اس روایت میں کہا:

٣٩- تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: مثى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، ح: ٦٣٧، ومسلم، المساجد، باب: مثى يقوم الناس للصلوة؟، ح: ٢٠٤ من حديث يحيى بن أبي كثير به.



٣- كتاب الصلاة اذان اورا قامت كاحكام ومسأكل

تَرَونِي وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ». "(ال وقت تَك كَرْ بنه بو) جب تك كه مجمَّد كيم نه

لواورآ رام وسكون اختيار كرو-''

غائدہ: معلوم ہوا کہ بعض اوقات آپ تائیل کی آ مدہ قبل بھی اقامت کہد دی جاتی تھی، جب کہ آپ کو پہلے جاتے تھی۔ جماعت کا دقت ہونے کی اطلاع دی جاتی تھی۔

٥٤٠ حَدَّفَنا إبراهِيمُ بنُ مُوسَى: ممه مه حَدَّف ا إنى سند عند وره بالا صديث كَ أَخبرنَا عِيسَى عن مَعْمَرٍ، عن يَحْيَى مثل روايت كيا ـ كها: "(الل وقت تك كر عنه بو) بإسنادِه، مِثْلَهُ قال: "حَتَّى تَرَونِي قَدْ حَلَى كَهُ مِح دَكِيلُوك مِيل كَمْ مِيل عَنْل آيا بول ـ " خَرَحْتُ".

قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ "قَدْ خَرَجْتُ" إِلَّا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عِن مَعْمَرٍ، لَمْ يَقُلْ فيه: "قَدْ خَرَجْتُ".

الْوَلِيدُ قال: قال أَبُو عَمْرِو؛ ح: وحدثنا الْوَلِيدُ قال: قال أَبُو عَمْرِو؛ ح: وحدثنا دَاوُدُبنُ رُشَيْدٍ: حدثنا الْوَلِيدُ - وهذَا لَفْظُهُ - عن الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبي سَلَمَةَ، عن أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لرسولِ الله عَلَيْ، فَياْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلُ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلُ أَنْ يَأْخُذَ النَّيْ عَلَيْقِ.

امام ابوداود برط نے کہا کہ [قَدْ خَرَجْتُ] کے لفظ صرف معمر نے روایت کیے ہیں۔ ابن عیمینہ نے معمر سے روایت کیا تواس میں [قَدْ خَرَجْتُ] کے لفظ بیان نہیں

ا ۱۹۵ - حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے لیے نمازی اقامت کمی جاتی اورلوگ نمی ٹائٹ کے مصلے پرتشریف لانے سے پہلے ہی اپنی جگہیں لے چکے ہوتے تھے۔ (یعنی صفیں برابر کر چکے ہوتے تھے۔ (یعنی صفیں برابر کر چکے ہوتے تھے۔)

فاكدہ: قاضى عياض رشك كابيان ہے كه ايساشايدايك دوبارى ہواہہ۔غرض اس سے بيان جواز تھايا كوئى اور عذر۔اور غالبًا پہلے ايسے ہى ہوتا ہوگا اور بعد يس كى وقت آپ كے آنے ميں دير ہوگئ تو آپ نے فر مايا ہوگا: ''جب تك مجھے ديكھ نہ لوگھڑے نہ ہواكرو۔'' (عون المعبود)

• ٤ ٥ ـ تخريج: متفق عليه ، انظر الحديث السابق .

**0£1 تخريج:** أخرجه البخاري، الأذان، باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع، انتظروه، ح: ٦٤٠ من حديث الأوزاعي، ومسلم، المساجد، باب: مثنى يقوم الناس للصلوة؟، ح: ٦٠٥ من حديث الوليد بن مسلم به، وانظر، ح: ٢٣٥.



اذان اورا قامت کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

28۲ حَدَّثنا حُسَيْنُ بنُ مُعَاذٍ: حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى عن حُمَيْدٍ قال: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الشِّنَانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فحدَّثني عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لرسولِ الله قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

کے فوائد ومسائل: ﴿ اقامت اور تکبیرتح بیہ میں فاصلہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں اور مناسب بات کر لینا بھی جائز ہے۔ ﴿ رسول اللّٰه ﷺ انتہائی متواضع انسان تھے اور صحابہ کرام ﷺ کی از حدد ل جوئی فرمایا کرتے تھے۔

عدد السَّدُوسِيُّ: حدثنا عَوْنُ بنُ كَيْلِي مِرْكَبِهِ مِن كَتَّ بِيل كَه وادئ مَيْ بِين مُماز ابنِ مَنْجُوفِ السَّدُوسِيُّ: حدثنا عَوْنُ بنُ كَيْلِي كَمْ عَمْ اورامام بَيْل بِي الله الله وَهُم مِن الله وَهُمَ الله وَالله والله والل

مَا يُقْعِدُك؟ قَلْتُ: ابنُ بُرَيْدُةَ قَالَ: هَذَا السُّمُودُ. فقال لِي الشَّيْخُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَوْسَجَةً عن الْبَرَاءِ بنِ عَانِبٍ قال: كُنَّا نَقُومُ في الصُّفُوفِ عَلَى عَانِبٍ قال: كُنَّا نَقُومُ في الصُّفُوفِ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. قال: ﴿إِنَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ

يُصَلَّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَمَا مِنْ خُطُوةٍ أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ

المرائد المر

٧٤٠ - تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الكلام إذا أقيمت الصلوة، ح: ٦٤٣ من حديث عبدالأعلى به، وانظر، ح: ٤٤٥.

**٥٤٣ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠ من حديث أبي داود به \* شيخ من أهل الكوفة لم أعرفه وحديث: (٦٦٤) يغنى عنه.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

اذان اورا قامت کے احکام دسائل سے بڑھ کراورکوئی قدم مجبوب نہیں جس سے وہ چل کرآتا اورصف کو ملاتا ہے۔''

مم ۵- حضرت انس خافؤ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہددی گئی اور رسول اللہ خافی مجد کی ایک جانب میں (کسی کے ساتھ )سرگوثی میں مشغول رہے اور آپنماز کے لیے آئے تولوگوں کونیند آرہی تھی۔

286- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ورسولُ الله عَلَيْ نَجِيٌّ في جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

ﷺ فاکدہ: اس قدرطو میں انتظار رسول الله طَائِمُ کی خصوصیت ہے۔ تاہم اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکبیر کے بعد امام کی سے ضروری بات میں مشغول ہوجائے توادب واحتر ام کا نقاضا ہے کہ امام کا انتظار کیا جائے اور اس پر امام کومطعون ند کیا جائے۔

۵۴۵-سالم ابوالعفر بڑلٹے (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَثِّمًا اقامت کے جانے کے بعد مسجد میں حاضرین کو کم محسوں کرتے تو بیٹھ جاتے اور نمازنہ پڑھاتے اور جب دیکھتے کہ جمع ہوگئے ہیں' تو نماز پڑھادیتے۔

050 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ: أخبرنا أَبُو عاصِم عن ابنِ جُرَيْج، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عن سَالِم أَبي النَّصْرِ قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ في المَسْجِدِ، إِذَا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى.

ملحوظہ: حدیث مرسل ہے یعنی تابعی (ابوالعضر ) بلاواسطہ نبی تاثیر سے روایت کرتے ہیں۔ شخ البانی اللہ کے نزدیک بیروایت مسلم کے بعد کرتے ہیں۔ شخ البانی اللہ کے بعد کرتے ہیں۔ شخ نہ کہ تکبیر کے بعد۔ سے نہ کہ تکبیر کے بعد۔

۵۴۲-نافع بن جبیر ابومسعود زُرقی ہے وہ حضرت علی بن الی طالب ڈلائٹا ہے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

الله بنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ الله بنُ إِسْحَاقَ: أَخبرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن

350\_ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، ح: ٦٤٢، ومسلم، الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ح: ٣٧٦ من حديث عبدالوارث بن سعيد به، وانظر، ح: ٥٤٢.

٥٤٥\_تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠، والحديث الآني شاهد له.

٦٠ - تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠ \* وابن جريج صرح بالسماع.



باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عن نَافِع بنِ جُبَيْرٍ، عن أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ عَلَيهِ السَّلامُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(المعجم ٤٦) - باب التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْحَمَاعَة (التحفة ٤٧)

٧٤٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حدثنا زَائِدَةُ: حدثنا السَّائِبُ بنُ حُبَيْش عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ الْيَعْمُريِّ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوِ لَا ﴿ يُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ

الذِّئْتُ الْقَاصِيَةَ».

قال زَائِدَةُ: قال السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ في الْجَمَاعَةِ.

باب:۳۷- جماعت جھوڑنے پرا نکارشدید

٥٣٥ - حضرت ابوالدرداء والثن كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله ﷺ كوسنا، فرماتے تھے:''جس كسي گاؤں يا نستی میں متین فردبھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اجتمام نه مؤتو شيطان ان يرمسلط موجاتا بالبذاتم جماعت کو لا زم پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بكرى ہى كوكھا تاہے۔''

جناب زائدہ بیان کرتے ہیں کہ سائب نے کہا کہ ''جماعت'' ہے مراد باجماعت نماز ہے۔

🚨 فاکدہ: آغکیْک بالْحَمَاعَةِ آ'جماعت کولازم پکڑو'' کی تاکید سےمعلوم ہوا کہ سلمانوں کے لیے ظاہری وباطنی فتنوں ہے محفوظ رہنے کا بہترین طریقة ''نمازیا جماعت'' کا اہتمام ہے۔اس جملے کا دوسرامفہوم یہ بھی ہے کہ ا جہاعیت کا التز ام رکھوا در کوئی عقید ہ ہاعمل ایباا ختیار نہ کر د جو جماعت صحابہ کے عقیدہ دعمل کے برعکس ہو۔ جماعت اور ا جہا عیت میں عدداور گنتی کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اورسنت صححہ پر ہے۔اس کے اختیار کرنے ہی میںاجتاعیت ہےخواہ افراد کتنے ہی کم ہوں اوراس اصل کوچھوڑنے میںافتر اق ہےخواہ ان کی تعداد کتنی بى زياده كيوں نه ہو۔ ديكھيے حضرت ابراہيم مليا كواكيلے ہوتے ہوئے بھی'' أمت'' قرار ديا گياہے: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيُمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيُفاً وَّلَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ﴾(النحل:١٢٠)''بلاشبابراتيم ايك امت تصالله كمطيع' يكسؤاوروه مشركين ميں سے نہ تھے۔''

٤٧ ٥ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، ح: ٨٤٨ من حديث ا زائدة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٨٦، وابن حبان، ح: ٤٢٥، والحاكم: ٢٤٦/١، ووافقه الذهبي.

ماه - حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حدثنا أَبُو مُعَاوِيةَ عن الأَعمَشِ، عن أَبِي
صَالِحٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ
الله ﷺ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةِ
فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بالنَّاسِ ثُمَّ
أَنْظَلِقَ مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ
عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ».

250 - حَدَّثنا النَّفَيْلِيُ: حدثنا أَبُو المَلِيحِ: حدثني يَزِيدُ بنُ يَزِيدَ: حدثني يَزِيدُ بنُ يَزِيدَ: حدثني يَزِيدُ بنُ الأَصَمِّ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقولُ: قال رسولُ الله ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ في بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ فَمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ في بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عَلَيْهِمْ». قُلْتُ لِيَزِيدَ بنِ عِلَّةٌ فَأَحرَّقَهَا عَلَيْهِمْ». قُلْتُ لِيَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ: يَاأَبَا عَوْفِ! الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ عَيْرَهَا؟ قال: صُمَّنَا أَذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ يَأْثُوهُ عن رسولِ الله ﷺ مَنْ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً ولا غَيْرَهَا.

باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

۵۴۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھرا یک آ دمی کو کہوں کہ لوگوں کو نماز رکی چرھائے اور خودایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز (کی جماعت) میں حاضر نہیں ہوتے اور میرے ساتھ کچھلوگ ہوں جن کے پاس ککڑیوں کے گھے ہوں پھر میں ان کے محمول کا دوں۔''

٥٤٨ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل صلوة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها . . . الخ، ح: ١٥٧ من حديث أبي معاوية الضرير، والبخاري، الأذان، باب فضل صلوة العشاء في الجماعة، ح: ١٥٧ من حديث الأعمش به .



٥٤٩ تخريج: أخرجه مسلم، من حديث يزيد بن الأصم به، وانظر الحديث السابق.

بإجماعت نمازا دانه كرنے يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

فوائد ومسائل: ﴿ مندرجه بالا دونوں احادیث کے الفاظ تو ایسے ہیں جونماز کے لیے" جماعت" کے فرض عین ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اگر بیعام کی سنت ہوتی تو اس کر کہ پران لوگوں کے گھروں کو آگ گائے جانے کی شدید ترین وعید نہ سائی جاتی ۔ نماز با جماعت ائمہ امت عطاء، اوزاعی، احمر، ابوداود، ابن خزیمہ، ابن منذ راور ابن حدبان بیش کے نزدیک" فرض عین" ہے۔ داود ظاہری نے جماعت کو صحت صلا قری لیے شرط کہا ہے۔ تمام طرح کے دبان بیش کے نزدیک" فرض عین" ہے۔ داود ظاہری نے جماعت کو صحت صلا قری لیے شرط کہا ہے۔ تمام طرح کے دلائل کی روشی میں اہام بخاری براشی اس صدیث کو "بَابُ و ہُحوْ بِ الْحَدَمَاعَةِ " کے ذیل میں لائے ہیں' اور شخ شوکانی بڑائی نے اسے" سنت مؤکدہ" لکھا ہے۔ ﴿ جب صرف جماعت چھوڑ نے پراس قدر سخت وعید ہے تو جولوگ نماز ہی نہیں پڑھے' وہ کتنی بڑی ہزائے سختی ہوں گے۔ بلاشہ ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ﴿ مِلَى اوراجَمَا عَی امور میں رخنہ اندازی یا ان سے بچھے رہنا بہت بڑا جرم ہے' جبیا کہ نی شائے کے اس ارادے کے اظہار سے واضح ہے امور میں رخنہ اندازی یا ان سے بچھے رہنا بہت بڑا جرم ہے' جبیا کہ نی شائے کے اس ارادے کے اظہار سے واضح ہے کہ ' نہیں ان کے گھروں گور کو آگ کو گوران کو آگ کوران کو گوران کو گوران کو آگ کو گوران کو آگ کو کو گوران کو آگوران کو گوران کو گوران کو آگوران کو گوران کوران کو گوران کوران کو گوران کو گورا

444

م ۵۵-حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی نے فرمایا کہ ان یا نچوں نمازوں کی حفاظت اور پابندی اختیار کرو جہال کہیں ان کے لیے اذان کئی جائے ۔ کیونکہ نمازوں کی (باجماعت) پابندی ''سنن ہُلائ' میں سے ہے۔ (لیعنی حق وہدایت کی راہ ہے۔) اور اللہ عزوجل نے ایخ نبی کے لیے ہدایت کی سنتیں مشروع کی ہیں۔ اور میں نے صحابہ کرام شائی کو دیکھا ہے کہ واضح اور کھلے منافق کے علاوہ کوئی بھی جماعت سے پیچھے ندر ہتا تھا۔ اور میں نے صحابہ شائی کو دیکھا ہے کہ ایک آ دی کو دودو اور میں نے صحابہ شائی کو دیکھا ہے کہ ایک آ دی کو دودو مناز سیس نے محابہ شائی کو دیکھا ہے کہ ایک آ دی کو دودو مناز سیس نے محابہ شائی کو دیکھا ہے کہ ایک آ دی کو دودو جا تا تھا اور تم ہوکہ ہرایک نے اپنے گھر بی میں مجد بنار کی جا تا تھا اور تم ہوکہ ہرایک نے اپنے گھر بی میں مجد بنار کی اگر تم اپنے گھر وں میں نمازیں پڑھے لگو اور مجد وں کو چھوڑ دؤ تو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھے لگو اور مجد وں کو چھوڑ دیا تو کا فرہو جا وگے۔ اور کو گھوڑ دؤ تو اپنے نبی کا گھڑ کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور کو گھوڑ دؤ تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کا فرہو جا وگے۔ اور کو گھوڑ دؤ تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کا فرہو جا وگھوڑ ۔ اور کیا گھر کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور کو گھوڑ دؤ تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کا فرہو جا وگھوڑ ۔ اور کیا تو کیا کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کا فرہو جا وگھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کا فرہو جا کو کیا گھوڑ کیا تو کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تھوڑ کیا تھوڑ کیا تھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا تو کیا گھوڑ کیا تو کیا تھوڑ کیا تو کیا کیا کھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا ک

وه - حَدَّنَا هَارُونُ بِنُ عَبَّادٍ الْأَذْدِيُ: حدثنا وَكِيعٌ عن المَسْعُودِيّ، عن عَلِيٌ بنِ الْأَقْمَرِ، عن أَبِي الأَحْوَصِ، عن عَلِيٌ بنِ الْأَقْمَرِ، عن أَبِي الأَحْوَصِ، عن عَلْي هَوُلاءِ الله بنِ مَسْعُودٍ قال: حَافِظُوا عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ يُنَادَى بِهِنَّ، فإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيهِ عَلَيْهُ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيهِ عَلَيْهُ سُنَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى لِنَيْهِ بَيْنَ الرَّجُلَ لَيُهَادَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَ لَيُهَادَى مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ في بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُم وَتَرَكُمْ مَنْ مَسَاجِدَكُم وَلَوْ تَرَكُتُمْ مُسَاجِدَكُم تَرَكْتُمْ شُنَةَ نَبِيَّكُم عَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم تَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم عَلَى لَكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ في بَيْتِهِ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم تَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم عَلَى لَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ في بَيْتِهِ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم عَلَى لَكُمْ عَلَيْكُم عَلَى لَكُمْ مُنَا الْكُمُ مُنْ الْعَلَى لَكُمْ مُنَا الْعَمْ في بُيُوتِكُم وَتَرَكْتُمْ مُسَاجِدَكُم عَلَى لَكُمْ مُنْ لَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَا وَلَوْ تَرَكُتُمْ مُسَاجِدَكُم مِنْ أَحَدِ الْهُ لَكُمْ مُنْ اللّهُ لَلْهُ لَكُمْ مُنْ اللّهُ لَاللّهُ لَالْمُعُلَى اللّهُ لَكُمْ مُنْ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَيْتُولُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَكُمُ لِلْهُ لَكُمُ مُ اللّهُ لَكُونُ لَلْهُ لَلَكُمْ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَمُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَكُونُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُولُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ

💒 فوائدومسائل: 🕥 جماعت ہے پیچےر ہنا منافقین کی علامات میں سے بتایا گیا ہے اور بیاس کے'' کبیرہ گناہ''

<sup>•</sup> ٥٥ ـ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب صلوة الجماعة من سنن الهذي، ح: ٢٥٤ من حديث علي بن الأقمر به.

باجماعت نمازادانهكرن يروعيدكابيان

٢- كتاب الصلاة

مونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ﴿ نِي مَالِيْمُ كَي سنتول سے اعراض كا نتيجه بالآخر كفرتك بينجا سكتا ہے۔ اَعَادَنَا اللّهُ مِنْه.

أَبِي جَنَابٍ، عن مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عن أَبِي جَنَابٍ، عن مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عن عَدِيِّ بنِ خُبَيْرٍ، عن عَدِيِّ بنِ خُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِيَ فلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اثِبَاعِهِ عُذْرٌ». قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ التَّتِي صَلَّى»

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عن مَغْرَاءَ أَبُو إِسْحَاقَ.

707 حَدَّننا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ: حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن عَاصِمٍ بنِ بَهْدَلَةً ، عن أبي رَزِينٍ ، عن ابنِ أُمِّ مَكْتُوم أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ فقال: يَارسولَ الله! إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبُصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِيَ قَائِدٌ لا يُلاومُني ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أَصَلِي في يَلاومُني ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أَصَلِي قال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: في نَعْمْ: قال: «لا أَجِدُلكَ رُخْصَة».

٣٥٥- حَدَّثَنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أَبي

امام ابوداود رشطے نے کہا: مغراء سے ابواسحاق نے روایت کیا ہے۔

موری الله این المکتوم والنواس مکتوم والنوس مردی ایک کیمیں نے نبی والنواس الله کے رسول!
میں نابینا آ دمی ہوں، گھر دور ہے اور میرا قائد (ہاتھ پکڑ کر لانے والا) میری مدد نہیں کرتا، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ''کیا او ان سنتے ہو؟'' انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''میں تیرے لیے رخصت نہیں یا تا۔''

٥٥٣- حفرت عبد الله ابن ام مكتوم والنواس

١٥٥ـ تخريج: [إسناده ضعيف] \* أبوجناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف مدلس، وحديث ابن ماجه،
 ح:٧٩٣ يغنى عنه.

٧٩٢ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، ح: ٧٩٢ من حديث عاصم به، وللحديث شواهد، أبورزين عن عمرو بن أم مكنوم مرسل، قاله ابن معين، وحديث مسلم، ح: ٣٥٣، وأحمد: ٣/ ٢٢٧ يغني عنه.

٣٥٥ متخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، ح: ٨٥٢ عن هارون بن زيد به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٨٤٧ ، وللحديث طريق آخر عند أحمد: ٣٣/٣ عحجه ابن خزيمة، ◄



باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مین میں کیڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں۔ (کیا میرے لیے رخصت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟) تو نی گؤی نے فرمایا: ''[حَیَّ علی الصلاۃ ] اور [حیّ علی الفلاح] (کی آواز) سنتے ہوتو ضرور آؤ۔''

الزَّرْقَاءِ: حدثنا أبي: حدثنا سُفْيَانُ عن عَبْدِ الدَّرْقَاءِ: حدثنا أبي تعابِس، عن عَبْدِ الرَّحْمَانِ برِ أَبِي لَيْلَى، عن ابنِ أُمِّ مَكْتُومِ قال: يَارسولَ الله! إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، فقال النَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْضَلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحيَّ هَلَا».

امام ابوداود براش نے کہا: قاسم جرمی نے بھی سفیان سے ایسے ہی روایت کیا ہے اوراس کی روایت میں [حَیَّ هلاً] د ضرور آو وَ '' کے لفظ نہیں ہیں۔

باب: ۴۷- باجماعت نمازادا کرنے کی فضیلت

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عن شُفْيَانَ، ليس في حَدِيثِهِ: 
«حَقَ هَلًا».

المراق کی اور دیگراحادیث واضح دلیل ہیں کہ نماز با جماعت واجب ہے۔سب جانتے ہیں کہ خوف کے موقع پر جمعی صلاۃ خوف با جماعت ہی مشروع ہے۔اور اصحاب اعذار کے لیے دلائل سے ثابت ہے کہ جماعت سے بیچھے در ہنے کی اجازت ضرور ہے مگر اس فضیلت سے محروم رہیں گے۔شاہ ولی اللہ ڈھٹ نے ججۃ اللہ البالغۂ میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن ام ممتوم ٹھٹو کورخصت شد دینے کی وجہ بیتھی کہ شایدان کا سوال 'عزیمت' کے متعلق تھا جبکہ نی ملیک اس خاص کا این عباس ٹھٹو ہیں جا کران کی جائے نماز کا افتتاح فر مایا تھا اور خدکورہ بالا حدیث حضرت ابن عباس ٹھٹو ہیں جا کران کی جائے نماز کا افتتاح فر مایا تھا اور خدکورہ بالا حدیث حضرت ابن عباس ٹھٹو ہیں شرقی عذرخوف یا مرض کا استثنام وجود ہے۔

(المعجم ٤٧) - بَابُّ: فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (التحفة ٤٨)

٥٥٤ - حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَصِيرٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ قال: صَلَّى

◄ ح: ١٤٧٩ ، والحاكم: ١/ ٢٤٧ ، ووافقه الذهبي.

٥٥٤ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ١٤٠/٥ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٧٧، وابن حبان، ح: ٤٢٩، وابن حبان، ح: ٤٢٩، ورواه ابن ماجه، ح: ٧٩٠، والنسائي، ح: ٨٤٤من حديث أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن أبي بن كعب به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٧٦، وابن حبان، ح: ٤٣٠، وللحديث شواهد كثيرة.

بإجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

نہیں۔آپ نے پوچھا:''کیافلاں حاضرہ؟''لوگوں بنَا رسولُ الله ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فقال: نے کہا: نہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا: ''بلاشبہ یہ دو «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قالُوا: لَا. قال: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قالُوا: لا. قال: «إِنَّ نماز س منافقوں پرسپ نمازوں ہے بھاری ہیں (یعنی عشاءاور فجر) اورا گرتمهیں معلوم ہو کہان میں کیا کچھ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى اجروثواب ہے توتم ان میں ضرور آؤ،اگرچہ گھٹنوں کے الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهما بل ہی آنایڑے۔اور پہلی صف (اجروثواب میں ) فرشتوں لأَتَيْتُمُوهُما وَلَوْحَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ ک صف کی مانند ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْل صَفِّ المَلَائِكَةِ تو اس کے لیے ضرور سبقت کرو۔ انسان کی نماز ایک وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَا بْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ آ دی کے ساتھ زیادہ اجر وثواب والی ہے بہنبیت اس صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ کے کہ وہ اکیلا پڑھے۔ اور اس کی نماز دوآ دمیوں کے وَحْدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الْرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ ساتھ زبادہ فضیلت والی ہے یہ نسبت اس کے کہوہ ایک صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُل، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى آ دمی کےساتھ مل کریٹے ہے۔جس قدراہل جماعت کی الله عَزَّ وَجَلَّ » . تعداد زیاده موگی وه زیاده پاکیزه اور الله کو بهت زیاده

محبوب ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ رَبِيت اور تذکیر کے لیے نمازیوں کی حاضری لگائی جاسکتی ہے۔ ﴿ انسانی کمزوری ہے کہ وہ دنیاوی اور فوری فوائد کے لیے ہرطرح کی مشقت ہر داشت کر لیتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نظر آخرت پررکھے۔ نوخیز بچوں کو ترغیب وتشویق کی خاطر اگر انعامات دیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ اس طرح تبلینی اجتماعات میں دعوت وغیرہ کا اہتمام لوگوں کی رغبت کو بڑھا سکتا ہے۔ ﴿ بڑی مجد میں حاضرین کی کثرت کے لحاظ ہے اگر چی تو اب زیادہ ہے لیکن اگر قربی محد کو آباد کا ہوگی۔ ہے لیکن اگر قربی محد کو آباد کی بہت فضیلت ہوگی۔

٥٥٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنا مَهُمُ مِنْ عَنْسِلِ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عِن رَسُولِ اللهُ أَبِي سَهْلٍ يَعْنِي عُثْمانَ بِنَ حَكِيمٍ، حدثنا عَلَيْ اللهُ عَنْمانَ عَثَاءاور فَجَ عَنْمانَ عَثَاءاور فَجَ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةً، عَن عُثْمانَ عَثَاءاور فَجَ

۵۵۵- سیدنا عثمان بن عفان دلائلا سے مردی ہے۔ رسول الله طلقائ نے فرمایا:''جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی توبیآ دھی رات کے قیام کی طرح ہے اور جس نے عشاء اور فجر کی نمازیں باہماعت پڑھیں توبیہ پوری رات کے

•••- تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل صلُّوة العشاء والصبح في جماعة، ح: ٦٥٦ من حديث سفيان الثوري به، وهو في المسندللإمام أحمد: ١/ ٦٨.



باجماعت نمازادانه كرنے پروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

ابْنِ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسولُ قَيْمِ كَلِمْ حَبُّ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فَي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام لَيْلَةٍ».

علاد: اور جوفحض بینمازیں باجماعت بڑھنے کے بعدرات کو قیام بھی کرے تو اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا۔ وَ قَفَنَا اللَّهِ.

> (المعجم ٤٨) - باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ (التحفة ٤٩)

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مِهْرَانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «الأَبْعَدُ

فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا».

باب: ۴۸-نماز کیلئے پیدل چل کر جانے کی نضیلت

٥٥٧-سيدنا ابو مريره الله ني تليل سے بيان كرتے میں آپ نے فرمایا: ' جو مخص جتنام عجد سے دور ہوتا ہے ا تنابى زياده ثواب كاحق دار موتا ہے۔''

على ما كده: جو خص جس تدرزياده قدم چل كرجائ كااور مشقت برداشت كرے كاس كواى قدر ثواب بھى زياده جوگا۔

۵۵۷-حضرت ألى بن كعب رفانتؤ بيان كرتے ہيں كەاپكەشخص تھا، جہاں تك میں جانتا ہوں،اہل مدینہ میں قبلہ رو ہو کرنماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب ہے دورتھااورمسجد میں کوئی نماز بھی اس سے نہ چوکی تھی۔ میں نے اس سے کہا: اگر آپ ایک گدھاخر پدلیں، گرمی اوراندهیرے میں اس پرسوار ہوں (توسہولت رہے۔) اس نے کہا: میں یہ پیندنہیں کرتا کہ میرا گھر معجد کے

٥٥٧- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ: أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَهُ عن أُبَيِّ بنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ المَدينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ المَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُل، وكَانَ لا

٥٥٠-تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا، ح: ٧٨٢ من حديث ابن أبي ذئب به، وصححه الحاكم: ٢٠٨/١، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/ ٤٣٢ ، ح: ٤٩٩ ، ٤٩٩ ، وهو في المسند للإمام أحمد: ١/ ٦٨ ، وله شاهد في صحيح مسلم: ٦٦٢ .

٧٥٥ - تخريع : أخرجه مسلم ، المساجد ، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد ، ح : ٦٦٣ من حديث سليمان التيمي به .



تُخْطِئُهُ صَلاةٌ في المَسْجِدِ، فَقُلْتُ: لَوِ الشَّمْطَاءِ الشَّرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، فَقَال: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رسولِ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ، فقال: أَرَدْتُ يَارسولَ الله! أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ. فقال: «أَعْطَاكَ الله ذَلِكَ كلّهُ، أَنْظَاكَ الله ذَلِكَ كلّهُ، أَنْظَاكَ الله مَا احْتَسَبْتَ كلّهُ أَجْمَعَ».

٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ ابنُ حُمَيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي أُمَامَةَ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمَحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الْمَحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الشَّحْدَى لا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ اللَّهُ عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لا لَغْوُ اللَّهُ عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لا لَغْوُ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فَى عِلِيِّنَ ».

باجماعت نماز اداند کرنے پروعید کابیان قریب ہو۔ اس کی یہ بات رسول اللہ تنگیم کو بتائی گئ۔
آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری نیت یہ ہے کہ میرام تجد میں آنا اور یہاں سے گھروا پس جاناسب ہی لکھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا:
"اللہ نے تمہیں بیرسب عطافر مادیا۔ جس اجرو ثو اب کی

تونے امید کی ہے اللہ نے وہ سب عنایت فرماویا۔''

مهد-حضرت ابوامامہ راٹھؤ سے مروی ہے رسول اللہ سڑ بھڑ نے فرمایا: ''جوآ دی اپنے گھرسے وضوکر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر وثو اب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اُٹھ کھڑ ہے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہوتو ایسے آ دئی کا تواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے۔اورایک نماز کے ایعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغونہ ہو۔ علیس میں اندراج کا باعث ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مبحد میں بھی جائز ہے۔ ویسے الفاظ حدیث میں نماز چاشت کے لیے مبحد میں جانے کی صراحت نہیں بلکہ صرف نماز کے لیے اُٹھنے یا جانے کا بیان ہے۔ ﴿ [عِلِّـيَّـيْنَ] اس دیوان کا نام ہے جس میں ابرار کے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔

٥٥٩ حَدَّنَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا أَبُو ٥٥٩ حضرت الوجريه والتَّنَا صروايت بانهول

٨٥٥ من حديث يحيى بن الحارث به .



٩٥٥\_تخريج : أخرجه البخاري ، الصلُوة ، باب الصلُوة في مسجد السوق ، ح: ٤٧٧ عن مسدد به ، و مسلم ، المساجد ، باب فضل الصلُوة المكتوبة في جماعة وانتظار الصلُوة . . . الخ ، ح : ٩٤ ٢ من حديث أبي معاوية الضرير به .

مُعَاوِيَةً عن الأَعمَشِ، عن أبي صَالح، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فأحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى المَسْجِدَ لا يُريدُ إِلَّا الصَّلَاةَ وَلا يَنْهَزُهُ - يَعْنَى - إِلَّا الَصَّلَاةُ، - ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فإذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُم مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذي صَلَّىٰ فِيهِ، يقولُونَ: اللُّهُمَّ

لَمْ يُؤْذِ فيه أَوْ يُحْدِثْ فيه». ٥٦٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن هِلَاكِ بْن مَيْمُونٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الصَّلَاةُ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فإذا صَلَّاهَا في فَلَاةٍ فأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً».

اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا

قال أَنُو دَاوُدَ: قال عَنْدُ الْوَاحِد بِنُ

باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' باجماعت نماز گھریا بازار میں اکیلے نماز (پڑھنے) کی بہ نبیت تچیس درجے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ جبتم میں ہے کوئی وضو کرے اور کامل اوراجھی طرح وضو کرے اور مبحدییں آئے اوراس کی نبیت صرف نماز ہی ہواورنماز ہی نے اسے اُٹھایا ہوتو وہ جوقدم بھی اُٹھائے گااس سے اس کاایک درجه بلند ہوگا اورایک غلطی معاف ہوگی حتی که مبحد میں داخل ہو جائے۔ اور جب مبحد میں داخل ہو جائے تو وہ نماز میں شار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اسے رو کے رکھے۔اور جب تک کوئی اپنی اس جگه بربیشار ہے جہاںاس نے نماز پڑھی ہوتو فرشتے اس کے لیے دعا ئیں كرتے ہيں: ''اے اللہ! اس كى مغفرت فرما۔ اے اللہ! اس پررحم فرما۔اےاللہ!اس کی توبہ قبول فرما۔'اوران کی بیدها (اس وقت تک) جاری رہتی ہے جب تک کہوہ وہاں کسی کوایذانہ دے یا بے وضونہ ہوجائے۔''

۵۲۰-حضرت ابوسعید خدری دانشهٔ بیان کرتے ہیں ً رسول الله تاليل نفر ما يا: ' جماعت كے ساتھ نماز يجيس نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔اور جب کوئی تخص بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے رکوع اور ہجود کو کامل کرتا ہےتواس کا ثواب پیاس نماز وں تک پنج جاتا ہے۔''

امام ابوداود برالله نے کہا کہ عبد الواحد بن زیاد نے

٥٦٠ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، المساجد، باب فضل الصلوة في جماعة، ح: ٧٨٨ من حديث أبي معاوية به، وصححه ابن حبان، ح: ٤٣١، والحاكم على شرط الشيخين: ١/٢٠٨، ووافقه الذهبي.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان ٢- كتاب الصلاة

> زِيَادٍ في هذا الحديثِ: "صَلَاةُ الرَّجُل في الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ في الْجَمَاعَةِ» وَسَاقَ الحديثَ.

کے اندر) جماعت کی نماز سے دوگنا ہوتی ہے۔'' اور (عبدالواحد نے کمل)حدیث بیان کی۔

> علی طموظہ: یعنی بیابان میں نماز کی نضیات دو چند ہوجاتی ہے۔ ریجی معلوم ہوا کہ بیابان میں انسان اکیلا ہوتے ہوئے بھی اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھے تو وہ جماعت ہے۔

> > (المعجم ٤٩) - باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلَمِ (التحفة ٥٠)

٥٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينِ: حَدَّثَنَا

أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمانَ الْكَحَّالُ عن عَبْدِ الله بنِ أَوْسٍ،

عن بُرَيْدَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «بَشِّرِ المَشَّائِينَ في الظُّلَم إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ

التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

باب:۴۹-اندھیرے میں نماز کے لیے پیدل جانے کی فضیلت

اس حدیث میں کہا:''بیابان میں نماز (شہراور آبادی

ا٥٦- حضرت بريده دالله ني تلكاس بيان كرت ہیں' آپ نے فرمایا:'' خوشخری دو، قیامت کے روز کامل نور کی ، ان لوگوں کو جواند چیروں میں مسجدوں کی طرف چل چل کے آتے ہیں۔''

على قاكده: اس مين آيت كرير كى طرف اشاره ب: ﴿ نُورُهُمُ يَسُعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَيِأْيَمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغُفِرُلَنَا﴾ (تحريم: ٨)' ان كاثوران كي آ كاور داكيس دورٌ تا بوگا كهيس ك: اے مارے

رب! ہمارے لیے ہمارا نور پورا کردےاورہمیں بخش دے۔''

(المعجم ٥٠) - باب مَا جَاءَ فِي الْهَدْي

فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ (التحفة ٥١)

٥٦٢ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمانَ ا لْأَنْبَارِيُّ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بنَ عَمْرِو حَدَّنَّهُمْ ﴿ حَضْرَتَ كَعِبِ بن عجرِه اللَّهُ طع جَبكه وه محبدكوجا رہے

باب:۵۰-نماز کے لیے جانے کاادب

۵۲۲- جناب ابوثمامه حتاط بیان کرتے ہیں کہ انہیں

٣٦٥- تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، ح: ٢٢٣ من حديث إسماعيل الكحال به، وقال: 'غريب'، وللحديث شواهد كثيرة عند ابن ماجه، ح: ٧٨٠، وابن خزيمة، ح:۱٤۹۹ وغيرهما .

٥٦٢ مـ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٢ ٢٤١ من حديث داود بن قيس به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤٤١، وابن حبان، ح:٣١٦، وللحديث شواهد عندالترمذي، ح:٣٨٦ وغيره.



باجماعت نمازادانهكرنے يروعيدكابيان

٢- كتاب الصلاة.

تھے۔ دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے مجھے پایا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں دیے ہوئے تھا، تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ سکائی آنے فرمایا ہے: ''جب تم میں سے کوئی وضوکرے اورا چھی طرح وضو کرے بھرم جد کا قصد کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ہرگز نہ دے۔ کیونکہ وہ نماز میں ہے۔''

عن دَاوُدَ بنِ قَيْسٍ: حدثني سَعْدُ بنُ إِسْحَاقَ: حدثني أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ السَحَاقَ: حدثني أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ ابنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ المَسْجِدَ، أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قال: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ، فَنَهَانِي عن ذَلِكَ وقال: إِنَّ مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ، فَنَهَانِي عن ذَلِكَ وقال: إِنَّ رَسولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

فوائد و مسائل: ﴿ امام بخارى رشت نے صحیح بخارى كى كتاب الصلاة "باب تشبيك الأصابع فى المستحد و غيره" ميں احاديث بيش كى بيں جن سے اس عمل كى رخصت ثابت ہوتى ہے اور فدكوره بالا حديث بھى صحيح ہے ( شخ البانى برا ف بان ميں جمح تطبيق بيہ ہے كما ثنائے نمازيا نماز كى طرف جاتے ہوئے خاص طور پر يمل منع ہے اور نبى تنزيمى ہے۔ اس كے علاوہ ميں نبيس ﴿ صحيد كو آتے ہوئے الكيوں كوايك دوسرى ميں دينا، انبيس چخانايا اس طرح كے دوسرے لايعن عمل مثلاً دوڑنا، ادھرادھرتاك جمعانك، فضول گفتگواور قبقہے لگانا وغيره كى طرح مناسب نبيس ہے كونكرة دى حكما نماز ميں ہوتا ہے۔

٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ مُعَاذِ بنِ

عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَن يَعْلَى ابنِ عَطَاءٍ، عَن مَعْبَدِ بنِ هُرْمُزَ، عن سَعِيدِ ابنِ عَطَاءٍ، عن مَعْبَدِ بنِ هُرْمُزَ، عن سَعِيدِ ابن المُسَيَّبِ قال: حَضَرَ رَجُلًا مِنَ

الأَنْصَارِ المَوْتُ فقالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُموهُ إِلَّا احْتِسَابًا،

سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ﴿إِذَا تَوَضَّأُ أَحَدُكُم فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ

452

ایک انصاری کی موت کا وقت آگیا تو اس نے کہا: میں متہیں ایک حدیث سنا تا ہوں اور محض اجر کے لیے سنا تا ہوں۔ ورمحض اجر کے لیے سنا تا ہوں۔ میں نے رسول اللہ طاق کو فرماتے سنا ہے:
''جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دایاں قدم میں۔ اس نکا کا سال میں سے اس نکا کا سال میں۔

۵۶۳- جناب سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ

اُٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اوروہ بایاں قدم نہیں کا تا کہ اللہ عزوجل اس کی ایک غلطی معاف کردیتا ہے۔ توجوجا ہے (مسجد کے ) قریب رہے یا باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

٢-كتاب الصلاة...

العید۔ (تمہاری مرضی ہے۔) اگروہ معجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگروہ معجد میں آیا اورلوگ کچھ نماز پڑھ چکے تضاور کچھ باقی تھی تو جوائے لگئی اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کرلیا تو ایسے ہی ہوگا۔ ( ایعنی اس کی بھی مغفرت ہوگ۔) اورا گروہ معجد میں آیا اورلوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے (اکیلے ہی) نماز پوری کی تو بھی ایسے بی ہوگا۔ ( ایسے ب

الله عَزَّوجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الله عَزَّوجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، الْسُرَى إِلَّا حَطَّ الله عَزَّوجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُم أَوْ لِيُبَعِّدْ، فإنْ أَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى في جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فإنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صلَّوا بَعْضًا وَبَقِي بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِي، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَيَقِي كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَيَقِي فَأَتَمَ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِكَ».

فاکدہ: اس اندازی کی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام جھائے نہیں اپنے آخری اوقات میں بیان فرمایا ہے اورواضح کیا ہے کہ کہیں ہمیں علم چھپانے کا گناہ نہ ہو۔ دراصل ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ اورا عمال خیر پر انتہائی اجرعظیم کاذکر آیا ہے، جس سے عام لوگوں کے لیے بیاندیشہ ہوتا ہے کہ چندا یک بار کے عمل پر تکبیہ کر میٹی میں گا اور چر بے علی ہوجا کیں ہوجا کیں گے۔ اس لیے ان صحابہ کرام جھائے نے ان کو کھلے عام بیان نہیں فرمایا بلکہ اپنے آخری اوقات میں کہانے علم جھیانے کی گئاہ کے گناہ کے خوف سے بیان کیا کہذا علی ءاوروقا ظرکو بھی الی احادیث خاص علمی صلقات اور والاگوں کی مجالس بی میں بیان کرنی چاہیں ۔

(المعجم ٥١) - بَلَّبُ: فِي مَنْ خَرَجَ يُريدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا (التحفة ٥٢)

276 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي ابنَ مُحمَّدٍ، عن مُحمَّدٍ يَعْنِي ابنَ مُحمَّدٍ عن مُحصِنِ بنِ عَلِيِّ، عن عَوْفِ بنِ الْحَارِث، عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأُ فَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا، أَعْطَاهُ الله عَزَّوَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ

# باب:۵۱- جو شخص نماز کی غرض سے آیا گردیکھا کہ نماز ہو چکی ہے؟

۵۱۴ - سیدنا ابو ہر رہ اٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی

ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا
(لیعن سنت کے مطابق کامل وضو) پھر (مبحد کی طرف)

گیا مگرلوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہوچکے ہیں تو اللہ
عزوجل ایسے بندے کو بھی اتنا ہی اجرعنایت فرما تا ہے
جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کرنماز پڑھی
ہو۔اور بیان کے اجروں میں کسی کی کا باعث نہیں ہوتا۔''



باجماعت نمازادانه كرنے بروعيد كابيان

باب:۵۲-عورتوں کامساجد میں جانا

۵۲۵-حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ رسول الله مَا يُعَيِّمُ نِهُ فِي ماما: ''الله كى بنديوں كوالله كى مسجدوں

ہے مت روکو کیکن انہیں جائے کہ زیب وزینت کے

بغيرْكليس\_' (يعنى ساده كيفيت مين آئيس\_)

٢- كتاب الصلاة

صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ

أَجْرهِمْ شَيْئًا ٣.

ﷺ فائدہ: بیضاعظیم اس مخص کی حسن نیت اور جہد کامل کی بنایہ ہوتا ہے۔

(المعجم ٥٢) - باب مَا جَاءَ فِي خُرُوج

النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ (التحفة ٥٣)

٥٦٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ:

حدثنا حَمَّادٌ عن مُحمَّدِ بن عَمْرو، عن

أَبِي سَلَمَةً، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله

عَيِنِينَ قَالَ: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله

وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتُ».

🚣 🐔 فائدہ: بیمل عورتوں کے اپنے شوق پر مبنی ہے۔اگر وہ اجازت لے کرمبجد میں آنا چاہیں تو روکا نہ جائے' صحابیات آیا کرتی تختین کیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہایردہ اور سادہ لباس میں آئیں۔ تا ہم افضل یمی ہے کہ عورتیں گھرمیں بایردہ ہوکرنماز پڑھیں۔جبیبا کہ آئندہ کی مزیداحا دیث ہے واضح ہے۔

منع نه کرو۔''

**٥٦٦ حَدَّثَن**ا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ:

حدثنا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ، عن نَافِع، عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا

تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَساجِدَ اللهِ».

٥٦٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بِنُ أَبِي شَيْهَ: حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخبرنا الْعَوَّامُ بنُ

۵۶۷-حضرت ابن عمر النَّبُّ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا: "اپنی عورتوں کو

۵۲۷- حضرت این عمر ڈافٹبائے مروی ہے کہ رسول

الله مَالِينَ مَا إِنْ الله كَي بنديون كوالله كي مساجد سے

هـ ٥٦هـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٣٨ من حديث محمد بن عمرو به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٦٧٩، وابن حبان، ح:٣٢٧، ورواه سلمة بن صفوان الزرقي عن أبي سلمة به عند البخاري في التاريخ الكبير: ٤/ ٧٩.

٣٦٥ـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب:١٣، ح:٩٠٠، ومسلم، الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد . . . الخ ، ح : ٢٤٢ من حديث نافع به .

٧٦٥ـ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ٧٦/٢ عن يزيد بن هارون به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٨٤، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٠٩، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد عندالبيهقي: ٣/ ١٣١ وغيره.

حَوْشَبِ: حدثني حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رسولُ الله عَنْهُمَا قال: قال رسولُ الله عَنْهُمَا فَالَّذَ الله عَنْهُمَا قال: المَسَاحَدُمُ المَسَاحِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

حدثنا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيةً عن الأَعمَشِ، حدثنا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيةً عن الأَعمَشِ، عن مُجَاهِدٍ قال: قال عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: قال النّبيُّ. عَيِّلِهِ: «ائْذَنُوا لِلنّسَاءِ إِلَى قال النّبيُّ. عَيِّلِهِ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللّيْلِ»، فقال ابْنٌ لَهُ: وَالله! لا نأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، وَالله! لا نأْذَنُ لَهُنَّ. قال: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ، وقال: لَهُنَّ فَال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ائْذَنُوا لَهُونَ الله عَلَيْهُ: «ائْذَنُوا لَهُنَّ»، وَتَقُولُ: لا نأْذَنُ لَهُنَّ.

باجماعت نمازادانه کرنے پروعید کابیان مساجد سے مت روکو گران کے گھران کیلئے بہتر ہیں۔''

۵۲۸ - جناب مجاہد نے کہا کہ حفرت عبداللہ بن عمر بھٹنے نے بیان کیا کہ بی تُکھٹے نے فر مایا: ''عورتوں کورات کے وقت مساجد میں جانے کی خاطر اجازت وے دیا کرو۔'' اس پران کے ایک صاجزادے نے ان سے کہا: فتم اللہ کی! ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اسے (باہر نگلنے کا) ایک بہانہ بنالیں گی۔ فتم اللہ کی! ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرانی اجازت بہت شخت ست کہا اور ناراض ہو گئے۔ کہا کہ میں تہمیں بتار ہا ہوں کہ رسول اللہ نا تھٹے نے فر مایا ہے کہیں اجازت دو۔'' اورتم کہتے ہوکہ ہم انہیں اجازت نہیں وی گئے۔

. . . الخ، ح: كنورجه مسلم، الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة . . . الخ، ح: ٤٤٢ من حديث أبي معاوية به، وعلقه البخاري، ح: ٨٦٥ من حديث شعبة عن الأعمش عن مجاهد به .



باجماعت ثمازا دانه كرنے يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

أَحَدُنَا فَمَا (الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة من الفقهاء، لابن عبد البر) " كى كوروانيس كه مهارا قول اختيار كرے جب تك كداسے يه معلوم نه بوكه بم نے اسے كہاں سے ليا ہے۔ " ايك قول كے الفاظ يوں بيں: [حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِي بِكَلامِي] " بس خض كوميرى دليل معلوم نه بو، اسے مير نے قول برفتو كا دينا حرام ہے۔ " اليے بى ويگر ائمد كرام كے اقوال بحى اس مفہوم ميں ثابت بيں ۔ (رحمه الله تعالى) ﴿ ان امادیث كَل رُوسے عورتوں كوم عجدوں ميں جانے كى اجازت ہے مگر شرط يہ ہے كہ بايردہ بول، خوشبو اور ديگر زيب احادیث کى رُوسے عورتوں كوم عبدول ميں جانے كى اجازت ہے مگر شرط يہ ہے كہ بايردہ بول، خوشبو اور ديگر زيب وزينت سے مبرا بول مگر الله تعالى اصلاح حال فرما نے صورت حال واقعنا بہت خطرنا كے ۔ ﴿ ان احادیث سے بي اسلال بھى كيا گيا ہے كہ عوبرا بني يبوى كو تج يا ممر و كسل مورت ميں روك سكتا كيونكه يس اس ليے استطاعت كى صورت ميں جوتا ہے اور بيتمام مساجد سے افضل ہے اور جج وعرہ شركی فرائض ميں سے بيں۔ اس ليے استطاعت كى صورت ميں خاوندكو بيوى كا بيجا رُداور شركی مطالبہ اولين فرصت ميں يوراكر نے كا ابتمام كرنا جا ہے۔ خوبوں كا بيجا رُداور شركی مطالبہ اولين فرصت ميں يوراكر نے كاابتمام كرنا جا ہے۔ خوبوں كا بيجا رُداور شركی مطالبہ اولين فرصت ميں يوراكر نے كا ابتمام كرنا جوبوں كيا ہے۔ اس كيا ستطاعت كى صورت ميں خاور ديورى كا بيجا رُداور شركی مطالبہ اولين فرصت ميں يوراكر نے كا ابتمام كرنا جا ہے۔

باب:۵۳-اس مسئلے میں تشدید کا بیان

(المعجم ٥٣) - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ (التحفة ٥٤)

279 حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَن مَالِكِ، عَن يَحْبَى بِنِ سَعِيدٍ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَائشةَ رَضِيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَائشةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ قالت: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنعَهُنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قال المَسْجِدَ كَمَا مُنعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قال يَخْبَىٰ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قال إِحْمَرَةَ: أَمْنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قالت: نَعَمْرَةَ: أَمْنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالت: نَعَمْرَةَ: أَمْنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي

۵۲۹ - عُمرہ بنت عبد الرحمٰن سے مروی ہے انہوں
نے بتلایا کدام المؤمنین حضرت عائشہ رہ شخف فرماتی ہیں کہ
اگر رسول اللہ علی ہے سورت حال دیکھ لیتے جوعورتوں
نے ابنائی ہے تو انہیں مجدول میں آنے سے منع فرما
دیتے جیسے کہ بن اسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔
کی کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے کہا کہ کیا بن اسرائیل کی
عورتوں کواس سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

فاکدہ: اگر چہ حقیقت واقعہ ہمارے اس دور میں از حد ناگفتہ بہ ہے لیکن رسول اللہ تُلَقِیمُ کا فرمان اور اللہ ک شریعت ہی رائج ہے۔اگر عورتوں کوان کی غلط کیشیوں کی بنا پر مجدول سے روکنا جائز ہوتو بازاریا دیگر مقامات سے روکنا اور زیادہ اولی ہوگا۔ گرضیح یمی ہے کہ با پر دہ ہوکر کطیں ،خوشبونہ لگائی ہو، چلتے ہوئے پاؤں نہ چکیس اور آواز دار زیور نہ پہنے ہول وغیرہ۔

٩٦٥ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ح: ٨٦٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٩٨٨ (والقعنبي، ص: ١١٦،١١٥)، ورواه مسلم، الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد . . . الخ، ح: ٤٤٥ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به .



باجماعت نمازادانه كرني يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

-۵۷- حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی سے روایت ہے وہ نبی طبیع سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: 
دعورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کرے اندرزیادہ افضل ہے بلکہ کمرے کی بجائے (اندرونی) کو گھڑی میں اورزیادہ افضل ہے۔''

ابنَ عَاصِم حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّىٰ: أَنَّ عَمْرَو ابنَ عَاصِم حَدَّثَهُمْ قال: حدثنا هَمَّامٌ عن قَتَادَةَ، عن مُورِّق، عن أبي الأَحْوَصِ، عن عَبْدِ الله عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: "صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلْ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في مَنْ صَلَاتِها في بَيْتِهَا».

## 🚨 فاكده: غرض يه به كه كورت جس قدر بوسك يد يكا ابتمام كرب

٥٧١ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدثنا أَيُّوبُ عن نَافِع، عن ابنِ عُمْرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا

هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». قال نافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

ا ۵۷-جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے اللہ علی کے لیے جھوڑ دیں (انھی کے لیے خصوص کر دیں تو بہت بہتر ہو۔)' نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جا جھا مرتے دم تک اس درواز ہے ہے مسجد میں نہیں آئے۔

امام ابوداد در رائل نے کہا: اس روایت کواساعیل بن ابراہیم نے ابوب سے انہوں نے نافع سے روایت کیا ہے کیکن انہوں نے اسے حضرت عمر راتھ کا قول بتایا ہےاور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عن أَيُوبَ، عن نَافِعِ قال: قال عُمَرُ: وهذَا أَصَحُ.

کے فاکدہ: چاہیے کہ مساجد میں ایسا اہتمام ہو کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو۔ (بیر حدیث بیچھے گزر چکی ہے: ۴۲۲)

(المعجم ٤٥) - باب السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ (التحفة ٥٥)

باب:۵۴-نماز کے لیے دوڑ کرآنا

•٧٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة، ح:١٦٨٨ من حديث عمرو بن عاصم به، وصححه ابن حبان، ح:٣٢٩، والحاكم: ١٩٧٣، ووافقه الذهبي، وأصله عند الترمذي، ح:١١٧٣، وقال: "حسن صحيح غريب" \* قتادة مدلس وعنعن، ولأصل الحديث شواهد كثيرة.

٥٧١\_ تخريج: [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٢٦٤.



٧٧٥ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح: حدثنا عَنْبَسَةُ: أخبرني يُونُسُ عن أبنِ شِهَابٍ، أخبرني سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: سَعِعْتُ رسولَ الله عَيْلِيْ يقولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّكَةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَونَ وَأَتُوهَا لَصَّكَةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».

قال أَبُو دَاوُدَ: وكذَا قال الزُّبيْدِيُ
وابنُ أَبِي ذِبْ وَإِبراهِيمُ بنُ سَعْدِ
وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ: عن
الزُّهْرِيِّ (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا» وقال ابنُ
عُييْنَةَ: عن الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ (فَا فَضُوا»
وقال مُحمَّدُ بنُ عَمْرو عن أَبِي سَلَمَةَ،
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَ، عن
الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ (فَأَيْمُوا» وَابنُ
الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ (فَأَيْمُوا» وَابنُ
وأنسٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ قَالُوا:
وأنسٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُمُ قَالُوا:

باجماعت نمازادانه كرنے يروعيد كابيان

726 - حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹونے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ٹٹٹٹٹ سے سنا' آپ نے فرمایا:''جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو بلکہ چلتے ہوئے آؤاور اطمینان وسکون اختیار کرو۔ تو جول جائے رخورہ جائے اے کمل کرلو۔''

امام ابوداود نے کہا: زبیدی، ابن ابی ذئب، ابر اہیم
بن سعد معمر اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے [وَ مَا
فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا] ' جوتم سے رہ جائے اسے کمل کر لو۔'
کلفظ روایت کے ہیں مگر اکیلے ابن عینہ نے زہری سے
وَفَاقُدُو اً ' قضا دو۔' بیان کیا ہے۔ اور محمد بن عمرو نے
ابوسلمہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریدہ والتی سے اور جعفر
بن ربیعہ نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریدہ والتی سے ورائن سے ورائن سے اور ابن معود ابو قریدہ والتی سے والیت کیا ہے اور ابن معود ابوقت ادو اور انس

فوائدومسائل: ﴿ لفظ وَفَاتِمُوْ ا مَن مَكُمل كرو ـ ' سے استدلال بیہ کے مسبوق (جے پوری جماعت نہ لمی ہو) جہاں سے اپنی نماز شروع كرتا ہے وہ اس كی ابتدا ہوتی ہے اور بعداز جماعت كی نماز اس كا آخر امام ابود اور بنظ نے دلائل دیے ہیں كد ا فَاقْضُو ا آ' قضاد و ـ ' كا دلائل دیے ہیں كد ا فَاقْضُو ا آ' قضاد و ـ ' كا مفہوم ہیہ ہے كہ مسبوق امام كے ساتھ جو پڑھتا ہے وہ اس كی نماز كا آخری حصہ ہوتا ہے جیے كدامام كی نماز كا البندا أشھ

٥٧٢ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلوة وليأتها بالسكينة والوقار، ح: ٦٣٦، ومسلم، المساجد، باب استحباب إنيان الصلوة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا، ح: ٦٠٢ من حديث ابن شهاب الزهري به باختلاف يسير.

ماجماعت نمازا دانه کرنے پروعید کابیان

٢- كتاب الصلاة

کراسے فوت شدہ نمازی قضا کی نیت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ لفظ شاذ ہے جیسا کہ اس کی بابت شخ البانی برائے کی صراحت آگے آ رہی ہے۔ اس لیے رائے یہ ہم کہ جہاں سے شروع کرنے گا وہ اس کی ابتدا ہی ہوگی اور لفظ وَا عَلَى قضا بمیشہ فوت شدہ کیلئے استعال نہیں ہوتا بلکہ 'اوا کرنے اور پورا کرنے' کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلا ﴿ فَإِذَا قَضِيتُ الصَّلُوةُ اللهِ استعال نہیں ہوتا بلکہ 'اوار ﴿ فَإِذَا قَضَیْتُ مَ مَنَاسِکُ مُ اللهِ مَناسِکُ جُ پورے کر لو۔ "اس طرح [فَاتِمُوْا] اور [فَاقْضُوْا] میں تعارض نہیں رہتا۔ (عون المعبود) ﴿ سورہ جمعہ کی آیت کر یہ میں بظاہر اللہ کے ذکر کی طرف ''ووڑ کر' آنے کا حکم ہے: ﴿إِذَا نُوْدِی اللّٰهِ ﴾ اور صدیث نہ کورہ بالا میں سعی (دوڑ تا) منعی وستی کو میں تعارض کا صلح ہے: ﴿إِذَا نُوْدِی مِناعُل وَیوی یاغفلت اور سل مندی وستی کو میں تعارض کا صلح ہے۔ کے دراصل آیت کر یہ میں حکم ہے ہے کہ اپنے مثاغل دنیوی یاغفلت اور سل مندی وستی کو میں پنچنا ہے۔ اور صدیث میں متعمل کرتے جمعہ کے باقار چال '

٥٧٣ - حَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ:
 حدثنا شُعْبَةُ عن سَعْدِ بن إبراهِيمَ قال:

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَهَ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «ائتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ،

فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ».

قال أَبُو دَاوُدَ : وكَذَا قال ابنُ سِيرِينَ : عن أَبِي هُرَيْرَةَ "وَلْيَقْضِ» ، وكَذَا قال أَبُو رَافِع : عن أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَبُو ذَرِّ رُوِيَ عَنْهُ "فَأَيَمُّوا" «وَاقْضُوا" وَاخْتُلِفَ فيه .

سا ۵۷۳- ابوسلمهٔ حضرت ابو ہرریہ ہاٹھ سے وہ نی طبیع سے داوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: 'نماز کے لیے آ وُ تواطمینان و سکون سے آ وُ۔جو پالو پڑھ لواور جو پڑھی جا چکی ہواس کی قضادو۔''(یعنی پورا کرلو۔)

امام ابوداود رائ نے کہا: ای طرح ابن سیرین نے حضرت ابو ہریہ و النظرے و کُلف فِس اروایت کیا ہے۔
ایسے بی ابورافع نے بھی (حضرت ابو ہریہ و النظرے)
روایت کیا ہے اور حضرت ابو ذر و النظر سے و فَاتَمُوا اور افْضُوا اسموں ہے۔ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔
ریعن بعض ان سے "أَتِمُو" کا لفظ بیان کرتے ہیں اور بعض " اِقْضُوا" کا۔)

**٧٧هـ تخریج: [إسناده صحیح]** أخرجه أحمد: ٣٨٢/٢ من حدیث شعبة به، وصححه ابن خزیمة، ح:١٧٧٢،١٥٠٥.



باجماعت نمازادانه كرني پروعيد كابيان

باب:۵۵-مىجدىين دوبار جماعت كامونا

۵۷۴-حفرت ابوسعید خدری وانتیا سے منقول ہے کہ رسول اللہ علقی نے دیکھا' ایک آ دی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا:''کیا کوئی آ دمی اس پر صدقہ نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ ل کرنماز پڑھے؟'' ٢-كتاب الصلاة ..... ٢-كتاب الصلاة .....

(المعجم ٥٥) - بَابُّ: فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْن (التحفة ٥٦)

460

فوائد ومسائل: ﴿ جامع ترندی میں درج ذیل حدیث کا عنوان ہے: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ قَدْ صُلِّى فِيْهِ مَرَّةً ' دجس مجدمیں ایک بار (باجہاعت) نماز ہو چکی ہواس میں جہاعت کا بیان ۔' صحابہ وتابعین کے علاوہ امام احمد اور اسحاق بن را ہو بیاس کے قائل ہیں۔ گر پھھائل کم کہتے ہیں کہ دیر ہے آنے والے اپنی نماز اکیلے بی پڑھیں۔ مثلاً امام سفیان ابن مبارک امام مالک اور امام شافعی بھی ہے تاباً ان کی نظر اس پہلو پر ہے کہ لوگوں میں پہلی جماعت کی اہمیت قائم رہاور وہ اس سے عافل نہ ہوں۔ بہر حال درج ذیل میچے حدیث ہے دو سری

جماعت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ چُنانِح حضرت الو بمرصديق اللَّذَاس كے ساتھ نماز ميں شرك ہوگئے۔ (ابن ابى شيبه \_ بحواله نيل الاو طار: ۱۵۱۳) ﴿ الكِيم نماز رِرْ صن والے کوا پنالهام بنالينا جائز ہے اگر چدوسرے نے اپنی

نمازیرْ هالی ہواور پہلے نےشروع میں امام بننے کی نیت نہ کی ہو۔ م

> (المعجم ٥٦) - بَابُّ: فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ (التحفة ٥٧)

٥٧٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حدثنا

ہاب:۵۲- جوشخص اپنی منزل میں نماز پڑھ کر آیا ہو پھر جماعت کو پائے توان کے ساتھ مل کرنماز پڑھے

٥٥٥- جناب جابر بن يزيد بن اسود اين والد

٤٧٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، ح: ٢٢٠ من حديث سليمان بن الأسود الناجي به، وقال: "حسن" وزاد: "فقام رجل فصلى معه"، وصححه ابن خزيمة، : ١٦٣٢، وابن ح: ٤٣٨ ، ٤٣٦ ، والحاكم: ١/ ٢٠٩، ووافقه الذهبي.

٥٧٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، ح: ٢١٩ من حديث يعلى بن عطاء به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٢٧٩، وابن حبان، ح: ٤٣٥، ورواه النسائي، ح: ٨٥٩.

شُعْبَةُ: أخبرني يَعْلَى بنُ عَطَاءٍ عن جَابِرِ بنِ يَزِيدَ بنِ الأَسْوَدِ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مع رسولِ الله ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، فَلمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيا فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرائِصُهُمَا، فقال: همَا مَنْعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟ قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فقال: لا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى في رحَالِنَا، فقال: لا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْمُصَلِّ مَعُهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةً».

باجماعت نمازاداند کرنے پروعید کابیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ طُائِمُ کی معیت میں نماز پڑھی جبکہ وہ نوجوان تھے۔ جب آپ نماز پڑھے چکتو دیکھا کہ دوآ دی معید کی ایک جانب میں موجود ہیں اور انہوں نے (جماعت کے ساتھ) نماز سنیں پڑھی۔ آپ نے انہیں بلوایا۔ انہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پٹھے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پٹھے کانپ رہ تھے۔ آپ نے پوچھا: ''جہمیں کیا رکاوٹ تھی کہ ہمارے ساتھ نماز بڑھ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: 'مہوں نے کہا: کم اپنی منزل میں نماز پڑھ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: 'ایسے نہ کیا کرو۔ جب تم میں سے کوئی اپنی منزل میں نماز پڑھ چکا ہو پھرامام کو پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہمی مل کر پڑھے یہاں کے لیے نماز پڑھی گیا ہو پھرامام کو پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں کا نماز پڑھی ہی گیا ہو پھرامام کو پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں کے لیے کہ اس کے اس کے لیے کہ اس کے لیے کہاں کی گھر کھر کی گھر کی

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله طَيْظِ ابا وجود يكه از حدمتواضع تنظ انتهائی بارعب و با بيبت بھی تنظ اوراس کی واحد و جدالله تبارک وتعالی کا تقوی اوراس کی خشیت تقی ۔ ﴿ جس نے اسلیے نماز پڑھی ہو پھراس کو جماعت مل جائے تو وہ امام کے ساتھ مل کر دوبارہ نماز پڑھے۔ ﴿ خواہ نماز کوئی ہی ہو، ظاہر الفاظ حدیث سے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ معلوم ہوا کہ شری سبب کے باعث فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھی جائے تی ہے۔ ﴿ اِس مِس بِہِ بھی ہے کہ اسلیط کی نماز ہوجاتی ہے آگر چہ جماعت ہے پڑھ ناضروری ہے۔ ﴿ بِي بھی ثابت ہوا کہ پہلی نماز فرض اور دوسری نفل ہوگی۔

حَدَّثَنا أبي أبي مُعَاذٍ: حدثنا أبي:
 حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عن جَابِرِ
 ابنِ يَزِيدَ، عن أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ مع النَّبِيِّ الصُّبْحَ بِمِنَى بِمَعْنَاهُ.

٧٧٥ - حَدَّثَنا فُتَيْبَةُ: حدثنا مَعْنُ بنُ

۷۵۲ جناب جابر بن یزیداین والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی طاقیا کے ساتھ منی میں فجر کی نماز پڑھی۔اوراو پروالی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

۵۷۷-حضرت من پدین عامر دلانشا بیان کرتے ہیں

٥٧٦\_تخريج: [إسناده صحيح] انظر المعديث السابق.

٥٧٧\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٧٦، والطبراني:٢٢٨/٢٢ من حديث معن بن عيسميه ◄



بإجماعت نمازا دانه كرنے يروعيد كابيان

٢- كتاب الصلاة

عِيسَى عن سَعِيدِ بنِ السَّائِبِ، عن نُوحِ بنِ صَعْصَعَةَ، عن يَزِيدَ بنِ عَامِرِ قال: جِئْتُ وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ فَي الصَّلَاةِ، فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ في الصَّلَاةِ. قال: فانْصَرَفَ عَلَيْنَا رسولُ الله عَلَيْ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فقال: "أَلَمْ تُسُلِمْ يَايَزِيدُ؟" قال: بَلَى يَارسولَ الله! قَدْ أَسْلَمْتُ. قال: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ في صَلَاتِهِمْ؟" قال: إِنِّي كُنْتُ قَدْ النَّاسِ في صَلَاتِهِمْ؟" قال: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ في مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُ في مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُ مَى فقال: "إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَا فِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً".

٥٧٨ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى ابِنِ وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُو عِن بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بِنَ عَمْرِو بِنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بِنَ عَمْرِو بِنِ المُسَيَّبِ يقولُ: حدَّثني رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ المَّنْصَارِيَّ البَيْ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاةَ ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَأْصَلِي مَعَهُمْ يَأْتِي المَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَأْصَلِي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا. فقال أَبُو فقال: قَلْل النَّيِّ يَتَلَيْ فقال: النَّي تَتَلَيْ اللَّهُ اللهُ مَهْمُ جَمْع ».

کہ میں آیا اور نبی نافیل نماز میں تھے۔ میں بیٹھ گیا' ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا۔ پھر آپ فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ کیا اور جھے بیٹھے دیکھا تو پوچھا:

''بیزید! کیا تم مسلمان نہیں ہوئے ہو؟'' میں نے کہا:

کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ آپ نے فرایا: ''تو تمہیں کیا ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے؟'' میں نے عرض کیا ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے؟'' میں نے عرض کیا کہ شاید آپ نماز پڑھ بھے ہوں گے۔ آپ نے فرایا! کہ شاید آپ نماز پڑھ بھے ہوں گے۔ آپ نے فرایا! کہ ساتھ مل کر پڑھو آگر چہ اکیلے پڑھ بھے ہو۔ یہ تہارے لیفل ہوجائے گی اوروہ (پہلی نماز) فرض۔''

مده - جناب عفیف بن عمرو بن میب کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسد بن خزیمہ کا یک خض نے بتایا کہ اس کے حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹوئے سوال کیا تھا کہ ہم میں سے ایک اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر مجد میں آتا ہے اور نماز کیا قامت ہوجاتی ہے تو میں ان کے ماتھ مل کرنماز پڑھ لیتا ہوں مگر اس سے میرے دل میں کی کھھ کھنگ می ہے۔ حضرت ابوایوب ڈاٹٹو نے کہا: ہم نے کچھ کھنگ می ہے۔ حضرت ابوایوب ڈاٹٹو نے کہا: ہم نے اس بارے میں نمی مٹاٹی ہے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''میداس کے لیے جماعت کا ایک حصہ ہے۔'' فرمایا: ''میداس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث تو اب ہے۔'' ورمایا: ''میداس کے لیے جماعت کا ایک حصہ ہے۔'' ورمایا: ''میداس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث تو اب ہے۔'' ورمایا: ''میداس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث تو اب ہے۔

<sup>♦ \*</sup> نوح بن صعصعة مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.

٥٧٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهةي: ٢/ ٣٠١ من حديث أبي داود به، وهو في الموطأ: ١٣٣/١ موقوف ( ١٣٣/١ موقوف ( ١٣٣/١)

باب:۵۷-جب کسی آدمی نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہو پھردوسری جماعت پائے تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟

٩٥٩- سليمان يعني مولي ميمونه كيتم بين كه يين كه يين كه يين حضرت ابن عمر شاشهاك پاس ان كى بيشك برآيا و بال لوگ نماز براهر ب تص (اورابن عمر شاشهانماز بين شريك نه تنظی) مين نه تنظی) مين نه تنظی اين ان كيما تهونماز نبيس براهت ؟ انبول نه كها كه يين براه چكامول مين رسول الله تاريخ بين چكامول آپ فرمات تنظی دن مين دوبارمت براهو "

۲-كتا**ب الصلاة** (المعجم ۵۷) - **بَا،** 

(المعجم ٥٧) - بَابُّ: إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُعِيدُ (التحفة ٥٨)

٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ: حدثنا يَزِيدُ ابنُ زُرَيْعٍ: حدثنا حُسَيْنٌ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عن سُلَيْمانَ يَعْني مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَال: أَتَيْتُ ابنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قال: فَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "لا تُصَلُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".

فاکدہ: اس کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر بغیر کس سب کے ایک نماز کو دوبارہ نہ پڑھو۔ تاہم کوئی سبب ہوتو دوبارہ
پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کسی نے پہلے اسکیے نماز پڑھی ہو پھر جماعت پائے یا کسی اسکیے کے ساتھ بطور صدقہ نماز میں
شریک ہوتو جائز ہے۔ (حدیث: ۵۹۳) یا کسی کی امامت کرائے تو بھی جائز ہے۔ (حدیث: ۵۹۹)ان صور توں میں
دوسری مرتبہ پڑھی گئی نماز اس کے لیفظی نماز ہوگی۔

(المعجم ٥٨) - باب جُمَّاعِ الْإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا (التحفة ٥٩)

٥٨٠ حَدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ: حدثنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلةَ، عن أَبى عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قال:

باب:۵۸-امامت کی فضیلت اوراحکام کابیان

٩٧٥ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب سقوط الصلوة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعةً، ح: ٨٦١ من حديث حسين المعلم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٤١، وابن حبان، ح: ٤٣٢، وبوب عليه بن خزيمة "باب النهى عن إعادة الصلوة على نية الفرض"، وحديث الموطأ: ١٣٣١ يؤيده.

٥٨٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ما يجب على الإمام، ح: ٩٨٣ من حديث عبدالرحمن بن حرملة به، وصححه ابن حزيمة، ح: ١٥١٣، وابن حبان، ح: ٣٧٤، والحاكم: ١/ ٢١٠، ورفقه الذهبي.



٢- كتاب الصلاة

سَمِعْتُ عُقْبَةَ بنَ عَامِرِ يقولُ: سَمِعْتُ جس في اس مين كوئي كي تواس كا كناه المام يرب،

باب:۵۹-امامت کابارایک دوسرے

ىرۋالنے كى كراہيت

ایک خاتون تھی اوران کی آ زاد کرد ہلونڈی تھی ، وہ سلامہ

ہنت حرہے جو خرشہ بن حر فزاری کی بہن تھی' بیان کرتی

ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹالل کو سنا آپ فرما رہے

تھے:"(قرب) قیامت کی علامات میں سے (پیجمی)

۵۸۱-طلحہ ام غراب عقیلہ ہے جو کہ بنی فزارہ کی

رسولَ الله عَنْ يَقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ مُمازيول يِنْهِيلٍ-'' فأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

على كده: امام كى ذ مع دارى انتهائى اجم بـ است الله اوراس كرسول تَشِيمٌ كاتميع بوت بوئ لوكول كامقترا (پیشوا) بننا جا ہےنہ کدان کی منشا پر چلنے والا۔ اور بیاسی صورت میں ممکن ہے جب وہ صاحب علم وفراست ہؤ صرف الله سے ڈرنے والا ہؤ للّٰہیت اور داعیانہ جذبات سےمملو ہو ۔ گویا امام کوصاحب عزیمت بھی ہونا چاہیے اورا پی ذہے داری کوشیح طریقے ہے ادا کرنے والابھی۔

> (المعجم ٥٩) - بَابُّ: فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُع عَنِ الْإِمَامَةِ (التحفة ٦٠)

٥٨١ - حَدَّثَنا هَارُونُ بِنُ عَبَّادِ الأَزْدِيُ : حدثنا مَرْ وَانُ: حدَّثَتْني طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ عن عَقِيلَةً - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةً مَوْلَاةٍ لَهُمْ - عن

سَلَّامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بِنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ

يقولُ: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إمامًا يُصَلِّي بِهِمْ».

ہے کہ اہل مبجد امامت کو ایک دوسرے پرٹالیس گے اور سن کنہیں یا کیں گے جوان کی امامت کرائے۔'' على الوضيح: بدروايت سندأضعف بئتا بم معنوى طور براس ليضيح بك قيامت حقريب شرع علم كى ناقدرى بو

جائے گی۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرایک دوسر ہے کو کیے گا کہتم امامت کراؤ ، میں اس کا اہل نہیں ہوں کیونکہ وہ سب عکم شریعت سے بے بہرہ ہوں گے۔اس لیے جوصاحب صلاحیت ہو یعنی علم وضل سے بہرہ در ہوتو بلاو جہاں عمل سے ا نکار نہ کرے۔ نیز مسلمانوں کوایسے افراد تیار کرتے رہنا جا ہے جوان کے دینی امور کے فیل بن سکیس۔

(المعجم ٦٠) - باب مَنْ أَحَقُّ بالْإِمَامَةِ؟

(التحفة ٦١)

باب:۲۰-امامت کازیادہ حق دارکون ہے؟

٥٨١\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ما يجب على الإمام، ح: ٩٨٢ من حديث أم غراب به \* أم غراب وعقيلة لا يعرف حالهما .

٢- كتاب الصلاة

محمد حضرت ابومسعود بدری والتوایان کرتے ہیں اللہ علی علی اللہ علی

حدثنا شُعْبَةُ: أخبرني إِسْمَاعِيلُ بنُ رَجَاءِ حدثنا شُعْبَةُ: أخبرني إِسْمَاعِيلُ بنُ رَجَاءِ قال: سَمِعْتُ أُوْسَ بنَ ضَمْعَجِ يُحَدِّثُ قال: سَمِعْتُ أُوْسَ بنَ ضَمْعَجِ يُحَدِّثُ عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَواءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ في الْهِجْرَةِ سَواءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَعْبَرُهُمْ سِنّا، في الْهِجْرَةِ سَواءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّا، وَلا يُؤلِمُ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلّا بإِذْنِهِ».

شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے اساعیل سے بوجھا: [تَكْرِمَنُهُ] كا كيامفہوم ہے؟ انہوں نے كہا: "اس كابستر." قال شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِإسْمَاعِيلَ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قال: فراشُهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ ہمارے اس دور میں'' عافظ، قاری اور عالم' ہونے کے خاص معیار متعارف ہو گئے ہیں عالا تکد سلف کے ہاں بیفرق معروف نہ تھے۔ عافظ حضرات ایک حد تک مُبجّو یّد داورصا حب علم بھی ہوتے تھے اور ان کالقب'' قاری' ہوتا تھا چوتکہ نماز کا تعلق قرآن مجید کی قراءت کے ساتھ ساتھ دیگرا ہم مسائل ہے بھی ہے اس لیے ایسا شخص افضل ہے جو حافظ اور عالم ہو۔ صرف حافظ ہونا فضیلت ہے افضلیت نہیں۔ ﴿ اس حدیث کی دوسری روایت میں قاری کے بعد' سنت کے عالم' کا درجہ بیان ہوا ہے۔ ﴿ ہجرت کی فضیلت صحابہ کرام میں گئی ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔ ﴿ کی دوسرے خص کے حافظ ہیں بلاا جازت امامت کرانا (اورضمنا فتوے دیے شروع کر دینا) شرعا ممنوع ہے۔ ایسے ہی اس کی خاص مند (نشست یا بستر) پر بلاا جازت بیٹھنا بھی منع ہے۔

٣٨٥ حَدَّثَنا ابنُ مُعَاذٍ: حدثنا أبي
 عن شُعْبَةَ بِهَذَا الحديثِ قال فيه: "وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ».

۵۸۳- جناب ابن معاذ راوی ہیں کہ میرے والد نے شعبہ سے بیه حدیث بیان کی اس میں انہوں نے کہا: ''کوئی آ دی دوسرے کی حکومت (سربراہی) کی جگہ

میں امامت نہ کرائے۔''

٥٨٢-تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب من أحق بالإمامة؟ ، ح: ٦٧٣ من حديث شعبة به .



٥٨٣\_تخريج: [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق.

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا قال يَحْيَى الْقَطَّانُ عن شُعْبَةَ: «أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً».

عَبْدُالله ابنُ نُمَيْرٍ عن الأَعمَشِ، عن الشَّمَاعِيلَ بنِ نَمَيْرٍ عن الأَعمَشِ، عن إِسْمَاعِيلَ بنِ رَجَاءٍ، عن أَوْسِ بنِ ضَمْعَجِ الْحَضْرَمِيِّ قال: سمعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ عن النَّيِّ عَلَيْهُ بهذا الحديثِ قال: «فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَواءً فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فإِنْ كَانُوا في السُّنَةِ سَواءً فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فإِنْ كَانُوا في السُّنَةِ سَواءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، وَلَمْ يَقُلْ السُّنَةِ سَواءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، وَلَمْ يَقُلْ فَيْ فَاقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً عِن إِسْمَاعِيلَ قال: «وَلَا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِه».

مَدُنا حَمَّادُ: أخبرنا أَيُّوبُ عن عَمْرِو بنِ حَدَثنا حَمَّادُ: أخبرنا أَيُّوبُ عن عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ قال: كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتُوا النَّبِيِّ قِلْ فَكَانُوا إِذَا رجعوا مَرُّوا بِنَا فَأَخبرونا أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قال كَذَا وكَذَا، وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رسولِ اللهِ عَلَى قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ الله عَلَيْمَهُمُ الصَّلَاةَ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ عَلَيْمَهُمُ الصَّلَاةُ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ عَلَيْمَهُمُ الصَّلَاةَ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ السَّلَاةِ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ السَّلَاةُ اللهُ السَّلَةُ اللّهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ الْمَالَاقُ اللهُ السَّلَاقُ الْمَلْلِيْ الْمَلْمُ السَّلَاقُ الْمَلْمُ السَّلَاقُ الْمَلْمُ السَّلَاقُ الْمَالَاقُ الْمَلْمُ السَّلَاقُ الْمَلْمُ السَّلَاقُ الْمِلْمِ السَّلَاقُ الْمُ السَّلَاقُ الْمُلْمَالُولَ السَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلِيْ السَّلَةِ الْمَالِقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلِيْ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السُّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ الْمُنْ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلِيْ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاق

امامت کے احکام ومسائل

امام ابوداود نے کہا: اور اس طرح کی القطان نے شعبہ سے [اُقْدَمُهُمْ قِراءَةً] روایت کیا ہے۔ (لعنی قراءت میں پراناہو۔)

م ۵۸۴ - اوس بن معمج حضری حضرت ابومسعود بدری بیات مین مین المینی سے بہی حدیث بیان کرتے ہیں۔
کہا: ''اگر قراءت قرآن میں برابر ہوں تو سنت کا زیادہ عالم امامت کرائے۔ اگر سنت میں برابر ہوں تو وہ امام بنے جو ہجرت میں اوّل ہو۔'' اس روایت میں [اَقَدْدُمُهُمْ قِرَاءَةً] بیان نہیں کیا۔ (لیمنی قراءت میں پرانا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔)

امام ابو داود بطف نے کہا: حجاج بن ارطاق نے اساعیل سے روایت کیا: دکسی کی مند (عزت کی جگه) پر بغیراس کی اجازت کے مت بیٹھو۔''

م ایک ایی جگه پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ لوگ جب
ہم ایک ایی جگه پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ لوگ جب
نی تھی کے پاس آتے تو ہمارے ہاں سے گزر کر آتے
اور والیسی پر بھی ہمارے پاس سے ہو کر جاتے اور ہمیں
ہتایا کرتے کہ رسول اللہ تھی نے ایسے ایسے کہا ہے۔ اور
میں ایک ذبین لڑکا تھا۔ اس طرح میں نے کافی سارا
قرآن حفظ کرلیا۔ آخر کارمیرے والدا پنی قوم کا ایک
وفد کے کررسول اللہ تھی کی خدمت میں صاضر ہوئے۔

٥٨٤\_ تخريج: [إسناده صحيح] انظر الحديثين السابقين.

٥٨٥ تخريج: أخرجه البخاري، المغازي، باب(٥٤) بعد باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، ح: ٤٣٠٢ من حديث أيوب السختياني به.

٢- كتاب الصلاة .

 وقال: «يَؤُمُّكُم أَقْرَؤُكُم»، فَكُنْتُ أَقْراَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةً لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءً، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِي، فقالت امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ لِلْ سُلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ أَوْثُمَهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ أَوْثُمَهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ أَوْثُمَهُمْ وَأَنَا ابْنُ

خکے فوائد ومسائل: ﴿ حسب ضرورت جِيوثَى عمر كا نوعمر بچه جب قر آن كا قارى اور نماز كے مسائل كو سجمتا ہوتو اے امام بنایا جاسكتا ہے۔ ﴿ امام الرّففل پڑھ رہا ہوتو اس كے پیچے فرض كی نیت كی جاسكتی ہے كيونكہ بچے كی نماز اس کے جق میں نفل ہوتی ہے۔

مُحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ: حدثنا زُهَيْرٌ: حدثنا عُاصِمٌ الأَحْوَلُ عن عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ بهذا الخبرِ قال: فَكُنْتُ أَوَّمُّهُمْ في بُرْدَةِ مُوصَّلَةٍ فيها فَتْقٌ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اسْتى.

۵۸۱- جناب عاصم احول حضرت عمر و بن سلمه والله الماللة الماللة

فا کدہ: نماز میں ستر ڈھانینا واجب ہے۔ چنانچدان لوگوں نے امام کے لیے عمانی قیص خریدی۔ (مذکورہ بالا حدیث:۵۸۵)

٨٦**٥- تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، القبلة، باب الصلُّوة في الإزار، ح:٧٦٨ من حديث عاصم الأحول به، وانظر الحديث السابق.



امامت کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

٨٧٥- أَخْبَرَنا قُتَيْبَةُ: حدثنا وَكِيعٌ عن مِسْعَرِ بن حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ: حدثنا عَمْرُو ابنُ سَلِمَةً عن أَبيهِ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: يَارِسولَ الله! مَنْ يَؤُمُّنَا؟ قال: «أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرِ آنِ، أَوْ أَخْذًا لِلْقُرِ آنِ»، فلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْم جَمَعَ مَا جَمَعْتُ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي. قال: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْم إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

> قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عن مِشعَرِ بنِ حَبِيبٍ، عن عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ قالَ: لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ عِيْكِةً لَمْ يَقُلْ عن أبيهِ.

٨٨٥- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا أَنَسٌ -يَعْنِي ابنَ عِيَاضٍ؛ ح: وحدثنا الْهَيْثُمُ بنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ المَعْنَىٰ قالا: حدثنا ابنُ نُمَيْرِ عَن عُبَيْدِالله، عَن نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأُوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَم رسولِ الله ﷺ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ وكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُوْآنًا . زَادَ الْهَيْثَمُ: وفيهم عُمَرُ بنُ

۵۸۵- جناب مسعر بن صبیب جرمی نے حضرت عمرو بن سلمہ جانٹؤ ہے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا كەدە نبى ئاللاك كى ياس اپنا دفد كے كر كئے۔ان لوگوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارمی امامت کون کرائے؟ آپ نے فرمایا: "جس نے قر آن زیاده باد کیا ہو۔' چنانچہ برادری میں کوئی ایسانہ تھا جےاس قدرقر آن آتا ہو جتنا کہ مجھے آتا تھا۔ توانہوں نے مجھے آ گے کر دیا اور میں نوعمرلز کا تھا اور مجھ پرمیری حادر (شملہ) ہوتی تھی۔ میں اپنی قوم بنی جُرم کے جس اجتماع میں بھی ہوتا میں ہی ان کی امامت کرایا کرتا اوران کے جناز ہے بھی پڑھا تااور آج تک پڑھار ہاہوں۔

امام ابو داود رشف كہتے ہيں كديزيد بن بارون نے مسعر بن حبیب سے ۔انہوں نے عمر وبن سلمہ سے روایت کیا کہ جب میری قوم اپنا وفید نبی مُثَاثِیْم کی خدمت میں لے كرآئى \_اس سندميں [عَنْ أبيه ] كا واسط نبيس بـ ۵۸۸- جناب نافع ،حضرت عبدالله بن عمر الأثناب

راوی ہیں کہ جب مہا جرین اولین رسول الله تَلْفِیٰ ہے پہلے ہجرت کر کے آئے توانہوں نے مقام عُصبہ بر ( قباء کے قریب) بڑاؤ کیا' تو سالم مولی ابی حذیفہ پڑائٹان کی امامت کرایا کرتے تھے۔ان لوگوں میں انہیں بی قرآن سب سے زیادہ یادتھا۔ پیٹم نے اضافہ کیا کہ اس جماعت میں حضرت عمر بن خطاب اور ابوسلمہ بن عبد الاسد ٹٹائٹیم بھی ہوتے تھے۔

٨٧٥ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٩ عن وكبع به.

٨٨٥ ـ تخريج : أخرجه البخاري، الأذان، باب إمامة العبد والمولى، ح: ٢٩٢ من حديث أنس بن عياض به .



٢-كتاب الصلاة

الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.

على فاكده: يدهظ قرآن كى بركت يقى كقريش كاشراف كم مقابل مين ايك نوعم غلام ان كامام تقار

٩٨٩- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ؛ ح: وحدثنا مُسَدَّدُ: حدثنا مَسْلَمَةُ بنُ مُحمَّدٍ - الْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ - عن خَالِدٍ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن مَالِكِ بنِ خَالِدٍ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن مَالِكِ بنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال لهُ أَوْ لِصَاحِبِ لَهُ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذُنَا ثُمَّ أَقِيمَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ أَوْ لِصَاحِبِ لَهُ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذُنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمُ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا [سِنَّا]».

وفي حديثِ مَسْلَمَةَ قال: وكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ في الْعِلْم.

وقال في حديثِ إِسْمَاعِيلَ قال خَالِدٌ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فأَيْنَ الْقُرْآنُ؟ قال: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْن.

• ٥٩٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حدثنا حُسَيْنُ بنُ عِيسَى الْحَنفِيُّ: حدثنا الْحَكَمُ بنُ أَبَانَ عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُم وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُم».

علم میں رسم وقیق علم اور وجیدلوگوں کا امام ہونا امر بالمعروف اور نبی عن المئر کے مسئلہ میں انتہائی موثر ہوتا ہے لوگ 🚨

٩٠٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الأذان، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، ح:٧٢٦ عن عثمان بن أبي شببة به \* حسين بن عيلى الحنفي ضعيف، ضعفه الجمهور.

۵۸۹ جناب ابو قلاب، حضرت ما لک بن حویرث دانش سی ابن حویرث دانش سی بان کے ساتھی دانش سی بیان کے ساتھی سے فرمایا: "جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو، پھر اقامت کہواورامامت وہ کرائے جوتم میں عمر میں براہو۔"

اورمسلمہ کی روایت میں ہے کہان دنوں ہم علم میں برابر برابر متھے۔

اور المعیل (ابن عُلَیً) کی روایت میں ہے کہ خالد حدّاء نے کہا: میں نے ابو قلابہ سے پوچھا: قراء ت قرآن کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ید دونوں اس میں قریب تھے۔

- ۵۹۰ جناب عکرمد نے حضرت ابن عباس جا گئاسے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول الله مُلَّاثِمُ نے فرمایا: "چاہیے کہ تمہارے بھلے اور عمدہ لوگ اذان کہیں اور تمہار ہے تر اور طافظ وعالم) امامت کرائیں۔''

469

.... امامت کے احکام ومسائل

ان کی بات بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔

٢- كتاب الصلاة.

(المعجم ٦١) - **باب** إِمَامَةِ النِّسَاءِ (التحفة ٦٢)

٥٩٢- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ

بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَها حَتَّى مَاتَتْ

وَذَهَبَا، فأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ في النَّاس

فقال: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ

رَآهُما فَلْيَجِيءُ بِهِمَا. فأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا،

فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبِ بِالْمَدِينَةِ.

## باب:۲۱ -عورتوں کی امامت کامسکلہ

ا99-حضرت ام ورقه بنت نوفل پانها سے مروی ہے كەنبى ئۇڭى جىغزوۇ بدركے ليے گئے تومیں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ میں آپ کے مریضوں کا علاج معالجہ اور خدمت کروں گی اور شایدالله تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمادے۔ نبی تَالِیُلِم نے فرمایا: ''تم اینے گھر ہی میں تھہرو' الله تعالی مهین شهادت کی موت دے گا۔ ' چنانجدید "شہیدہ" کے لقب سے بکاری جانے گی اور اس نے قرآن باک پڑھا تھا اور نبی ٹاٹیٹے سے اپنے گھر میں مؤذن رکضے کی اجازت طلب کی تو آپ اللہ نے اجازت دے دی۔اس نے ایک غلام اورلونڈی کومدیر بنایا تھا۔(لینی اس کی موت کے بعد آزاد ہوں گے۔) یه دونوں ایک رات اس کی طرف اُٹھے اور ایک جا در ہے اس کا منہ بند کر دیا' حتیٰ کہ وہ مرگئی اورخود بھاگ گئے ۔ صبح کو حضرت عمر ڈائٹؤ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جے ان کے بارے میں کچھکم ہو یا انہیں دیکھا ہوتو انہیں لے آئے۔ چنانچان کے بارے میں حکم دیا اوروہ دونوں سولی چڑھا دیے گئے اور سے مدینہ میں پہلے آ دی تھےجن کوسولی دی گئی۔

۵۹۲ - جناب عبد الرحمٰن بن خلاد سے روایت ہے

٩٩٥ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد:٦/ ٤٠٥ من حديث الوليد بن عبدالله به، وصححه ابن خزيمة،
 ح:١٦٧٦، وابن الجارود، ح: ٣٣٣.

٩٢ ٥ ـ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي في الخلافيات (قلمي ٤ ب) من حديث أبي داودبه ، وانظر الحديث السابق .



٧- كتاب الصلاة المت كادكام ومسائل

انہوں نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث بھا اسے یہی حدیث بیان کی ہے۔ اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ اس میں ہے کہرسول اللہ تھی اس کے ہاں اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا کرتے تصاوراس کیلئے ایک مؤذن مقرد کیا تھا جواس کیلئے اذان دیتا تھا اور آپ نے اسے (ام ورقہ کو) حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کرے۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے مؤذن کود یکھا تھا جو بہت بوڑھا تھا۔

الْحَضْرَمِيُّ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ الْفُضَيْلِ عن الْوَلِيدِ بنِ جُمَيْعٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ خَلَّادٍ، عن أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ الله بنِ الله بنِ الْحَارِثِ بهذا الحديثِ والأوَّلُ أَتَمُّ. الْحَارِثِ بهذا الحديثِ والأوَّلُ أَتَمُّ. قال: وكَانَ رسولُ الله عَيْلِي يَزُورُهَا في قال: وكَانَ رسولُ الله عَيْلِي يَزُورُهَا في بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَها مُؤَذِّنُا يُؤذِّنُ لَها، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 پیھدیث دلیل ہے کہا گرعورت اہلیت رکھتی ہوتو وہ عورتوں کی امامت کراسکتی ہے۔حضرت ام ورقه ری الله کے علاوہ حضرت عائشہ ری اللہ نے بھی فرض اور تراوی میں عورتوں کی امامت کرائی ہے۔ (التلخيص الحبير) بعض لوگ اس حديث سے استدلال كرتے ہوئے كہتے ہيں كة عورت مردوں كى امامت كراسكتى ہے كونكه وہ پوڑھاموذن بھی ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہوگا'لیکن محض ایک احتمال ہی ہے ٔ حدیث میں موذن کے نماز پڑھنے کا قطعاً ذکرنہیں ہے۔اس لیے غالب احتمال یہی ہے کہ وہ مؤذن اذان دے کرنمازمبحد نبوی ہی میں پڑھتا ہوگا۔ اسلام کے مزاج اور صحابہ کرام بھائیے کاعمومی طرزعمل اس بات کا مؤید ہے نہ کہ پہلے احمال کا۔ دوسرا استدلال لفظ ''دار'' سے کرتے ہیں کداس میں 'بینت' سے زیادہ وسعت ہادریہ محلے کے مفہوم میں ہے یعنی نبی مؤیم نے ان کواہل محلّہ کی امامت کا تھم دیا تھا جن میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہوں گے ۔لیکن یہاستدلال بھی احتالات ہی پر مبنی ہے۔ بیڑھیک ہے کہ'' دار'' کالفظ حویلی کے لیے' خاندان اور قبیلے کے لیے اورگھر کے لیے' سب ہی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔لیکن یہاں ہیگھر ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے' کیونکہ سنن دارقطنی کے الفاظ ہیں:[وَ تَوُّمُّ نِسَاءَ هَامَ "وه اسيخ گُهر كي تورتول كي امامت كري-" (سنن دارقطني باب في ذكر الجماعة ..... حديث :١٠٢٩) كان الفاظ سے [أن تَوُم م أهُلَ دَارِهَا]كامفهوم تعين بوجاتا ہے كهاس سے مرادنه محلے ياحويلى كے لوگ ہیں اور نہاس میں مردوں کی شمولیت کا کوئی احتمال ہے۔ بلکہ اس سے مراد صرف اپنے گھر کی عورتیں ہیں۔اورعورت کا' عورتول کی امامت کرانا بالکل جائز ہے۔اورحضرت اُمّ ورقہ کی اس حدیث ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے اس سے زیادہ کچنہیں۔ ﴿ جہاداور دیگرا ہم ضرورت کے مواقع برعورتیں مردوں کا علاج معالجہ کرسکتی ہیں مگراسلامی ستر وحجاب کی یابندی ضروری ہے۔ ® حکومت اسلامیہایٹی رعیت کے جان و مال اورعزت کی محافظ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مجرمین کو پکڑنا اور قانون کے مطابق فوری سزا دینا ضروری ہے۔ اس سے معاشرے میں امن اور اللہ کی رحمت اترتی



#### ٢-كتاب الصلاة ...

## باب:۹۲-اس آدمی کا امامت کرانا جے لوگ ناپسند کرتے ہوں

۵۹۳-حفرت عبدالله بن عمرو ولا تنبیان کرتے ہیں کہ رسول الله علایم فرمایا کرتے تھے: '' تین شخصوں کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی: (ایک) وہ شخص جو کسی قوم کے آگے ہوااور وہ اسے نالپند کرتے ہوں '( دوسرا ) وہ شخص جو نماز کے لیے جماعت نکل جانے کے بعد دیر سے آتا ہو۔ اور (تیسرا) وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کواینا غلام بنالیا ہو۔''

## (المعجم ٦٢) - باب الرَّجُلِ يَوُّمُ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (التحفة ٦٣)

وَهُمْ اللهُ عَمْرَ بِنِ غَانِمٍ عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ اللهُ عُمْرَ بِنِ غَانِمٍ عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِنَّادٍ، عِن عِمْرانَ بِنِ عَبْدِ المَعَافِرِيِّ، عِن عَبْدِ اللهَ عَلْدِيَّ، عِن عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقْبِلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: يقولُ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ يَنْ يَنْهُمْ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً».

فوا کدومسائل: ﴿ شُخِ البانی بِرُكْ کے زدیک اس کا پہلاحصہ سجے ہے بینی جس امام پراس کی تو مراضی نہ ہوا س کی نماز قبول نہیں ہوتی اور امام کی ناپندیدگی کی و جدا گرواقعی شرعی ہوتو یہ وعید ہوگی۔ مثلاً اس منصب پر جبراً مسلط ہونا ' نماز ہے وقت اور خلاف سنت پڑھانا یا قراءت میں لحن فاحش کرنا وغیرہ 'لیکن اگر ناراضی کے اسباب ذاتی قتم کے ہوں یافی الواقع شرعی نہ ہوں تو اس وعید سے ہری ہوگا۔ نیز متدین (دین دار) افراد اور ان کی کثیر تعداد کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ چند ایک افراد کی ناراضی معتبر نہیں ہے۔ بہر حال امام کو چونکہ مختلف قتم کے لوگوں سے واسطر بہتا ہے جن کی طبائع اور اذواق میں بہت فرق ہوتا ہے اس لیے اسے علم ، حلم اور حکمت سے کام لیتے رہنا چا ہے جیسے کہ رسول اللہ علی کی کھون کی ایس نے ترق اور تحت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھر جاتے ۔' ﴿ وَ لَوْ کُنْتَ فَظُ عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَ نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمر ان ۱۵۹)''اگر آپ ترم خواور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھر جاتے ۔' ﴿ و و رسے دوامورا گرچہ سنداً

کمزور ہیں گرانتہائی اہم ہیں کینی جو تحض عاد تا جماعت سے پیچےر ہتا ہویا بردہ فروثی کا کام کرتا ہو، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔

باب:٦٣-صالح اور فاجر كي امامت

(المعجم ٦٣) - باب إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ (التحفة ٦٤)

۱۹۵-حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے روایت ہے انہوں

٥٩٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح : حدثنا

99° تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب من أم قوما وهم له كارهون، ح: ٩٧٠ من حديث عبدالرحمن بن زياد الإفريقي به \* الإفريقي ضعيف تقدم: ٦٢، ٥١٤ وعمران المعافري ضعيف كما في التقريب وغيره.

٩٤٥ ـ تخريج : [إسناده ضعيف] انفرد به أبوداود \* مكحول لم يدرك أبا هريرة، وانظر، ح : ٢٥٣٣ .

٢-كتاب الصلاة

نے کہا کہ رسول اللہ طُلُمُا نے فرمایا: ''فرض نماز ہر مسلمان کے بیچھے واجب ہے خواہ نیک ہویا بڈاگر چہوہ کبائر کامر تکب ہو۔'' ابنُ وَهْبِ: حدثني مُعَاوِيَةُ بنُ صَالَحٍ عن الْعَلَاءِ بنِ الْحَارِثِ، عن مَكْحُولٍ، عن أَبي الْعَلَاءِ بنِ الْحَارِثِ، عن مَكْحُولٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كلِّ مُسْلِمٍ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ».

کے دوسے: بیروایت سندا ضعیف ہے البتہ بھی اتفا قااس سے کوگوں کے پیچے نماز پڑھئی پڑجائے تو نماز ہوجائے گی۔ بشرطیکہ موصد مسلمان ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی اپنی نماز سے ہاں کی امامت بھی سے ہے۔ تاریخ بخاری میں ہے عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں نے دی اصحاب محمد طاقع کو بایا جو ظالم حکام کے پیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ کتاب الصلاۃ تنی کا گذشتہ باب: • اباذا آئے را لاِ ممّاء الصّداد ة عنی الوقت ہیں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: 

''جراکیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام ہوں کے جو نماز کو بے وقت کر کے پڑھیں گے یا فرمایا نمازوں کوان کے اوقات سے ماردیں گے۔'' کہا: تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نمازا ہے وقت پر پڑھنا، اگران کے ساتھ یاؤ تو ان کے ساتھ کی اور تی کہا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نمازا ہے وقت پر پڑھنا، اگران کے ساتھ یاؤ تو ان کے ساتھ کی اور تبایا کہ بین فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نمازا ہے دوت بر پڑھنا، اگران کے پیچے نماز کی اجام ایسا ہو جو علانے شرک اکبرکا مرتکب ہوتا ہو یعنی غیر اللہ کی ندااور غیر اللہ سندا ہو جو علانے شرک اکبرکا مرتکب ہوتا ہو یعنی غیر اللہ کی ندااور غیر اللہ سندا ہو تو بین میں اگر کوئی امام ایسا ہو جو علانے شرک اکبرکا مرتکب ہوتا ہو یعنی غیر اللہ کی ندااور غیر اللہ استفافہ و فیمرہ کو مرباح جانتا ہو تو اس کے پیچے نماز کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اضراری صورت پیش ہیں۔ اگر کوئی 'عدم اعتدال'' کامرتکب ہواور آئے بیجے نماز درست ہے فیم کی تعدم اعتدال'' کامرتکب ہواور الیک میں جادری منال طالم حکام طلدی جلدی خبادی نماز نرج ھاتا ہو کہ اداکان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہوتواس سے بھی پر ہیز کرنا چا ہے۔ اس کی مثال طالم حکام طلدی جلدی نماروں کا طاف ذکر ہو چکا ہے۔

باب:۲۴-نابینے کی امامت

(المعجم ٦٤) - باب إِمَامَةِ الْأَعْمَى (التحفة ٦٥)

۵۹۵-سیدناانس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی نٹاٹٹؤ نے (اپنے سفرغزوہ کے موقع پر) حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ڈاٹٹؤ کوانیا جانشین بنایا تھااور یہی لوگوں کی امامت کراتے ٥٩٥ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ الله: حدثنا ابنُ مَهْدِيٍّ:
 حدثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عن قَتَادَةَ، عن

**٩٩٥ـ تخريج: [صحيح]** أخرجه أحمد:٣/ ١٣٢ من حديث عبدالرحمن بن مهدي به، وللحديث شواهد كثيرة عندابن حبان، ح: ٣٧٠ وغيره، وانظر، ح: ٣٥٥، ٥٣٥ من هذا الكتاب، والرقم الأتي: ٢٩٣١.

٢- كتاب الصلاة

أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِيَّةِ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ تصاورينا بيناتهـ مَكْتُوم يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَىٰ.

کے فائدہ: نابیخض کی امامت بلا کراہت جائز ہے بشرطیکہ اس میں صلاحیت ہو۔

(المعجم ٦٥) - باب إمّامَةِ الزَّائِر

٥٩٦- حَدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبراهِيمَ: حدثنا أَبَانٌ عِن بُدَيْلٍ، حدثني أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى مِنَّا قال: كَانَ مَالِكُ بنُ حُوَيْرِثٍ يأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا هَذَا فأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ، فقال لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأْحَدُّثُكُم لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ".

باب:۶۵-زائر (مهمان) کی امامت

۵۹۲- جناب ابوعطیہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حورث والفؤامارے مال اس جگه جہال ہم نماز برا صق ہیں' آیا کرتے تھے۔ چنانچے نماز کی اقامت کہی گئی تو ہم نے ان سے کہا: آ گے بڑھیں اور نماز پڑھا کیں۔انہوں نے کہا: کوئی اپنا آ دمی آ گے کرو جو تمہیں نماز پڑھائے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس وقت کیوں نماز نہیں يرُ ها تا؟ ميں نے رسول الله مَالَيْظِ سے سنا ہے آپ فرمارہ تھے:''جو خص کسی قوم کو ملنے کے لیے جائے توان کی امامت نه کرائے بلکہ ان ہی میں کا کوئی شخص امامت کرائے۔''

💥 فائدہ: اصل سئلہ یونبی ہے اور اس کی حکمت واضح ہے کہ مقامی امام اور مقتدیوں کو ایک دوسرے کی عادات واحوال کا بخو کی علم ہوتا ہے جبکہ زائر کو بالعموم علم نہیں ہوتا اوراس سے مقتدیوں کومشکل ہوسکتی ہے۔ تا ہم اگروہ اس کی خواہش کریں اورامام اجازت دی توبلا شبہ جائز ہے۔

(المعجم ٦٦) - باب الْإِمَام يَقُومُ مَكَانًا

أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ (التحَفة ٦٧)

٥٩٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ سِنَانِ وَأَحْمَدُ ابنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ المَعْنَىٰ

باب: ۲۲-امام کامقتریوں سے بلندمقام يركفر اهونا

۵۹۷- جناب مممام سے روایت ہے کہ حفرت حذیفہ ڈاٹٹا مدائن میں ایک چبورے پر کھڑے ہو کر

٥٩٦\_ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء فيمن زار قومًا فلا يصل بهم، ح:٣٥٦ من حديث أبان به، وقال: "حسن صحيح"، ولبعض الحديث شاهد تقدم: ٩١.

٩٧٠ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الشافعي في الأم: ١/١٧٢، وصححه ابن خزيمة، ح:١٥٢٣، وابن حبان، ح: ٣٧٣، وابن الجارود، ح: ٣١٣، والحاكم: ١/ ٢١٠، ووافقه الذهبي \* الأعمش مدلس كما تقدم: ١٤، ولم أجد تصريح سماعه، ولحديثه شاهد ضعيف، انظر الحديث الآتي.

قالا: حدثنا يَعْلَىٰ: حدثنا الأعمَشُ عن إبراهِيمَ، عن هَمَّامِ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ إبراهِيمَ، عن هَمَّامِ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانِ، فأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبُذَهُ، فَلمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قال: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عن خَلِكَ؟ قال: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنى.

حدثنا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ، أخبرني أبُو حدثنا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ، أخبرني أبُو خَالِدٍ عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتِ الأَنْصَادِيِّ: خَالِدٍ عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتِ الأَنْصَادِيِّ: حدثني رَجُلٌ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بنِ يَاسِمِ بِالمَدَائِنِ، فأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارُ بِالمَدَائِنِ، فأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارُ وَقَامَ عَلَى دُكَّانِ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ قال لهُ حُذَيْفَةُ، فَلمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ قال لهُ حُذَيْفَةُ، فَلمَّا فَرَغَ عَمَّارُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلا يَقُمْ في مَكَانِ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ" أَوْ فَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ" أَوْ فَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ" أَوْ نَبُعْتُكَ نَعْرَ ذَلِكَ. قال عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَبَعْتُكَ عَينَ أَخَذُتَ عَلَى يَدَيْ

لوگوں کی امامت کرا رہے تھے کہ حضرت ابومسعود وہائٹا نے ان کوقیص سے پکڑ کر تھنچ لیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کواس سے منع کیاجا تا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں، جب آ ب نے مجھے تھنچا تو مجھے بھی یاد آگیا۔

مه ۱۹۵۰ جناب عدی بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ محص ایک آ دمی نے بیان کیا کہ وہ مدائن میں حضرت عمار بن یاسر والٹین کے ساتھ تھا کہ نمازی ا قامت کہی گئی تو عمار آگے بڑھے اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے گئے جبکہ دوسرے لوگ ان سے نیچ تھے حضرت حذیفہ ڈاٹیؤ آگے بڑھے اور ان کے دونوں ہتھے ہٹے آئے حتیٰ کہ حذیفہ ڈاٹیؤ بھی ان کے ساتھ چیچے ہئے آئے حتیٰ کہ حذیفہ ڈاٹیؤ بھی ان کو نیچ اتار دیا۔ جب عمار اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو حذیفہ نے ان و جب کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ڈاٹیؤ سے نہیں سنا آپ فرمایا کرتے تھے: 'جب کوئی امامت کرائے تو دوسرے نو دوسرے نو جواب دیا: ای لیے تو میں آپ کے ساتھ چیچے ہئے اوگوں سے اونچا کھڑا نہ ہو۔' یا کچھا ایسے بی فرمایا۔ عمار نے تو دوسرے نے جواب دیا: ای لیے تو میں آپ کے ساتھ چیچے ہئے آیا تھا جب آپ نے میرے ہاتھ پڑے سے کہا۔

فوائد ومسائل: ﴿ امام اورمقتد يول كوايك بى سطح پر ہونا چاہيے اور وہ جورسول الله عليم نے ايك بارمنبر پر کھڑے ہوئے ايک بارمنبر پر کھڑے ہوکرنماز پڑھائی تقی تواس میں مقصدتعلیم تھا۔ گویا اگر کسی مقصدیا ضرورت کے پیش نظراما م كوبلندمقام پر یا امتیازی جگہ پر کھڑے ہوکرنماز پڑھنا پڑھنا پڑھنا پڑھا کراہت جائز ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (صحیح بعادی ، باب الصلاة فی السطوح والمنبر والحشب ، حدیث : ۳۷۷) ﴿ نماز میں کوئی واضح تفطی ہور بی ہواوراس کی

٩٨٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٠٩ من حديث أبي داود به \* رجل مجهول، وأبوخالد مثله، والحديث السابق شاهدله.



امامت کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

برموقع اصلاح ممکن ہوتو کر دینی چاہیےاور وہ اصلاح قبول بھی کر کینی چاہیے۔

باب: ٧٤ - جوکوئی کسی قوم کونمازیژهائے (المعجم ٦٧) - باب إمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْم وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ (التحفة ٦٨) حالانكه خودوبي نمازيژه چكابو

990-حفرت حابر بن عبدالله والثيابيان كرتے ہيں 990- حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بن كه حضرت معاذبن جبل والثير رسول الله متاثيم كے ساتھ مَيْسَرَةً: حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ عن مُحمَّدِ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھراپنی قوم کے پاس ابن عَجْلَانَ، حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مِقْسَم عن

آتے اورانہیں وہی نمازیڑھاتے۔ جَابِر بن عَبْدِ الله: أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رسولِ الله ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يأتِي

قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

- ٦٠٠ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدثنا سُفْنَانُ ۲۰۰ - حضرت حابر بن عبدالله والثين بيان كرتے بيں عن عَمْرِو بن دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يقولُ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ واپس حاکراین قوم کوامامت کراتے۔

النَّبِيِّ وَكُلُّاتُو ثُمَّ يَوْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

كه حضرت معاذ والثوني مثلقام كساتهم نمازير هية اور پجر

🌋 فوائد ومسائل: 🕤 جب کوئی معقول سیب موجود ہوتو نماز کو دہرایا حاسکتا ہے گمر دوسری نمازنفل ہوگی جسے کہ حضرت معاذ واللا كى بېلى نماز فرض اور دوسرى نفل موتى تفى \_اورايك بار حضرت ابو بكر واللا نے بھى ايك پيچيےره جانے والے کے ساتھ فل کرنماز بڑھی تھی۔ (دیکھیے سنن أبی داود۔حدیث: ۵۷۳) ﴿ امام نفل پڑھر ہا ہوتو مقتدی فرض کی نبیت کرسکتا ہے۔ بیصورت بالعموم رمضان میں نماز تر اور کے میں پیش آ سکتی ہے اور جا تزیے کہ دہر ہے آ نے والاامام کے پیچیےفرض کی نبیت کر لے۔امام دور کعت پر سلام پھیرد ہےتو وہ کھڑ ہے ہوکرا پٹی بقیہ نماز پوری کر لے۔

(المعجم ٦٨) - باب الْإِمَام يُصَلِّي مِنْ باب: ١٨- امام الربير كرنمازير هائ **تُعُودِ** (التحفة ٦٩) َ

 ٦٠١ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُ عن مَالِكِ، عن ١٠١ – حضرت انس بن ما لک خانفؤے سے روایت ہے

٩٩ م تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٠٢ عن يحيى القطان به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٣٣. • ٦٠- تخريج: أخرجه مسلم، الصلُّوة، باب القراءة في العشاء، ح: ٤٦٥ من حديث سفيان بن عبينة به، ورواه البخاري، (ح: ٧٠١،٧٠٠) وغيرهمامن حديث عمرو بن دينار به.

٣٠١ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ح: ٦٨٩، ومسلم، الصلوة، باب 📭

٢- كتاب الصلاة المحت كادكام وماكل

كه (ايك بار) رسول الله ظافي محور يرسوار بوك ابن شِهَابٍ، عن أَنَسِ بن مَالِكٍ: أَنَّ اوراس سے گریڑے۔اس سے آپ کا دایاں پہلوچیل رسولَ الله ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ گیا تو آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی۔ ہم نے بھی آپ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَّاةً مِنَ كے بيجيے بير كرنماز برهى۔ جبآپ فارغ موئ تو الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فرمایا: ''امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتدا کی فَلمَّا انْصَرَفَ قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ جائے۔ وہ جب کھڑا ہو کرنماز پڑھے تو کھڑے ہو کر لِيُؤْنَمَّ بِهِ، فإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا يرهو جب وه ركوع كري توركوع كرواور جب [سَمِعَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، الله لِمَنْ حَمِدَه] "سن لياالله في اس كوجس في اس وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: كى تعريف كى" ـ كم توكهو [رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ] رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا "اے ہارے رب اور تیری ہی تعریف ہے۔" اور جب فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم سب بیٹے کرنماز پڑھو۔''
اللہ علی کے مرت جابر ڈاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ علی کے مرے میں ایک گھوڑے پرسوار ہوئے، اس
نے آپ کو مجور کے ایک سے پرگرا دیا۔ اس سے آپ
آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کو حفرت
عائشہ ڈاٹی کے کرے میں پایا۔ آپ بیٹے کرنفل پڑھ رہ بعائشہ ڈاٹی کے کرے میں پایا۔ آپ بیٹے کرنفل پڑھ رہ بعاری بابت خاموش رہے۔ آپ
تھے۔ چنانچہ ہم آپ کے بیچھے کھڑے ہوگے۔ آپ
ہماری بابت خاموش رہے۔ ہم چر دوبارہ عیادت کے بیچھے کھڑے ہوگے۔ آپ
لیا آئے تو آپ نے فرض نماز بیٹے کر پڑھی اور ہم آپ
بیٹے گئے۔ راوی نے کہاجب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا:
'جب امام بیٹے کرنماز پڑھے تو بیٹے کر پڑھا کرواور جب وہ

حدثنا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ عن الأعمَشِ، عن أَبِي شَيْبَةَ:
حدثنا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ عن الأعمَشِ، عن أَبِي
سُفْيَانَ، عن جَابِرِ قال: رَكِبَ رسولُ الله عَلَيْهُ
فَرَسًا بالمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ
فَرَسًا بالمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ
فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدُنَاهُ فِي
مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا يُسَبِّحُ جَالِسًا.
قال: فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى المَكْتُوبَةَ جَالِسًا،
مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى المَكْتُوبَةَ جَالِسًا،
فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا. قال:
فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا. قال:
فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قال: ﴿إِذَا صَلَّى الإِمَامُ
جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ
قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، ولا تَفْعَلُوا كما يَفْعَلُ

◄ ائتمام المأموم بالإمام، ح: ١١٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ١٣٥.

٦٠٢ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن خزيمة، ح:١٦١٥ من حديث جرير به، وصححه ابن حبان، ح:٣٦٥، وللحديث طريق آخر، انظر، ح:٦٠٦.



کھڑے ہوکر پڑھے تو کھڑے ہوکر پڑھواوراس طرح نہ کرو

٢- كتاب الصلاة

أَهْلُ فَارِسَ مَعْظَمَاتِهَا».

جیسے اہل فارس اپنے بروں کے ساتھ کرتے ہیں۔'' ۲۰۳ - جناب ابوصالح حضرت ابوہر برہ ڈاٹھؤ ہے ٦٠٣- حَدَّثا سُلَيْمانُ بنُ حَرْب وَمُسْلِمُ بِنُ إِبِراهِيمَ عِن وُهَيب، عَن راوی بین، انہوں نے کہا کہرسول الله تالل نے فرمایا: مُصْعَب بن محمد، عن أبي صالح، عن ''امام اس لیے ہوتا ہے کہاس کی پیروی کی جائے۔وہ جڀ تکبير کڇ تو تم بھي تکبير کہو۔اور جڀ تک وه تکبير نه أبى هريرة قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ كههالية تكبيرنه كهوراورجب وه ركوع مين حائة توتم بھی رکوع میں جاؤ۔اوراس ونت تک رکوع میں نہ جاؤ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ جب تک کہوہ رکوع کے لیے جھک نہ جائے اور جب وہ فَارْكَعُوا، ولا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه] كِجُ تُوتُم كُهُو [اللَّهُمَّ رَبَّنَا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مسلم (بن ابراجيم) كالفظ بين: و لَكَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قال مُسْلِمٌ: وَلَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ ] وه جب تجده كر علق تم بحى تجده كرواوراس وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى وقت تک سحدے کے لیے نہ جھکو جب تک کہ وہ سحدے يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، میں جلانہ جائے' اور جب وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

بیٹھ کر بڑھو۔

478

أَجْمَعُونَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ». أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عن سُلَيْمانَ.

امام ابو واود رطف فرماتے ہیں آلگھم رَبَّنا لَكَ الْحَمْدُ ] كالفاظ جمارے بعض ساتھيوں نے (استاد) سليمان بن حرب سے مجھے سمجھائے۔

بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب بیٹھ کر بڑھے تو تم بھی

فوائدومسائل: () ابتدائے اسلام میں تھم ایے بی تھا کہ امام اور مقتدی دونوں ایک بی حالت میں ہوں۔ لیکن اب بی تھم اب بی تھا کہ امام اور مقتدی کھڑے ہوکر بی نماز پڑھیں گئے کیونکہ نبی اللہ اب بی تھا ہے۔ کہ انتقال ارکان میں امام سے پیچے رہے اس سے سبقت کا آخری عمل کبی تھا۔ ﴿ مقتدی کے لیے واجب ہے کہ انتقال ارکان میں امام سے پیچے رہے اس سے سبقت (پہل) نہ کرے۔

٢٠٤ - حَدَّنَا مُحمَّدُ بنُ آدَمَ ٢٠٣ - حفرت ابو بريه اللهُ بي تَالِيًّا ع بيان

٣٠٣\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٤١، ح: ٨٤٨٣ من حديث وهيب به.

٤٠٠\_ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب تأويل قوله عزوجل: "وإذا قرى القرآن . . . الخ"، ₩

#### ٢- كتاب الصلاة

المِصِّيصِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ عن ابنِ عَجْلَانَ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أَبي صَالح، عن أَبي صَالح، عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" بهذا الخبرِ زَادَ: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا".

قال أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ.

امام ابو داود رشك كهت بين كه بيد اضافه [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواْ] لِعِن جب امام قراءت كري توتم خاموش رہو۔ محفوظ نبين ہے اور ہمارے زديك بيا بوخالد كا وہم ہے۔

كرتے بيں كرآ ب فرمايا: "اماماس ليے بناياجاتا ہے

کداس کی بیروی کی جائے۔''اوراس روایت میں اضافہ

كيا: "اورجبوه قراءت كرية تم خاموش رهو-"

امامت کے احکام ومسائل

فاکدہ: اور دیگر صحیح روایات ہے ثابت ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی کو خاموش رہنے کا بیتکم فاتحہ کے علاوہ کی قراءت کے لیے ہے۔اور مقتدی کو ہرصورت میں خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھناوا جب ہے۔

مَنْ الْقُعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن عَائِشَةَ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قالت: صَلَّىٰ رسولُ الله عَنْهَا أَنَّهَا قالت: صَلَّىٰ رسولُ الله عَنْهَا أَنَّهَا قالت: صَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلمَّا انْصَرَفَ قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ لِيهِ، فإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

٦٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بنُ سَعِيدٍ وَيَزيدُ بنُ

٢٠٧-حفرت جابر والتفايان كرتے بين كه نبي عليه

﴾ ح: ٩٢٢، وابن ماجه، ح: ٨٤٦ من حديث أبي خالد الأحمر به، وصححه الإمام مسلم في صحيحه، انظر الحديث الآتي، ح: ٩٧٣، وهذا الحديث منسوخ بدليل فتوى أبي هريرة بقراءة الفاتحة في الجهرية بعد وفاة رسول الله ﷺ، أخرجه الحميدي: (٩٨٠، بتحقيقي)، وأصله في صحيح مسلم كما يأتي، ح: ٨٢١.

٦٠٥ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ح: ٦٨٨ من حديث مالك به، وهو في المموظأ (يحيى): ١/ ١٣٥، ورواء مسلم، ح: ٤١٦ من حديث هشام بن عروة به.

٦٠٦ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح: ٤١٣ عن قتيبة به.

479

٢- كتاب الصلاة

یار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر ڈلٹن تکبیر کہتے تھے تا کہ لوگوں کو آپ کی تکبیر سنوائیں۔ پھر حدیث بیان کی۔ خَالِدِ بنِ مَوْهَبِ المَعْنَىٰ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ قال: اشْتَكَى النَّبِيُ عَلَيْ وَالَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو النَّبِيُ عَلَيْ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ثم سَاقَ الحديثَ.

فوائد ومسائل: امام بیار ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھاسکتا ہے۔لیکن مقتدی کھڑے ہوکر ہی پڑھیں گے۔ ﴿ امام کی تکبیر کی آ وازلوگوں تک پہنچانے کیلئے مکبراس کی مدد کر سکتے ہیں۔اور آج کل آلد مکبر الصوت (لاؤڈ سپیکر) پیضرورت پوری کردیتے ہیں۔

٧٠٠ - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنا زَيْدٌ يَعْني ابنَ الْحُبَابِ، عن مُحمَّدِ ابنِ صَالح: حدثني حُصَيْنٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ ابنِ مُعَاذٍ، عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ ابنِ مُعَاذٍ، عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّهُمْ. قال: فَجَاءَ رسولُ الله عَلَيْ يَعُودُهُ، [فَقَالُوا]: يَارسولَ الله! إِنَّ إِمَامَنا يَعُودُهُ، [فَقَالُوا]: يَارسولَ الله! إِنَّ إِمَامَنا

سے تھے، حضرت اسید بن حضیر والٹؤنے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی امامت کرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ طالبہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! ہماراامام بیمار ہے تو آپ نے فرمایا: ''جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھے اکو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھا کرو۔''

٧٠٧ - جناب حصين بيرسعد بن معاذ کي اولا ديس

قُعُودًا». قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الحديثُ لَيْسَ

مَريضٌ. فَقَالَ: «إذا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا

امام ابوُداود رِمُراكِيْ نے كہا: بيرحديث متصل نہيں ہے۔

بِمُتَّصِلِ .

فوا کدومسائل: ﴿ فَتَحَ البانی الله کن دیک بیصدیت صحیح ہے۔ لیکن بیاوراس مفہوم کی دیگر احادیث اوائل دور کی ہیں جس میں یہی حکم تھا کہ امام ومقتدی کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی صورت میں کیساں ہوں۔ گرنی تاثیق کی آتی کی کا مناز میں جو آپ نے بیٹھ کر پڑھائی اس میں صحابہ کرام جائی کھڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کی نامخ ہے۔ ﴿ نَی سَالُو مِن مِن عَوارض ہے دوچار ہوتے رہتے تھے۔ ﴿ نَمَازَ مِن مُقَدّى کُوانَقَالَ ادْکَان مِن امام ہے پیچھے یہ چیور ہنا واجب ہے۔ وہ کسی بھی رکن میں امام ہے پہل نہ کریں۔

٧٠ - تخريج: [إسناده ضعيف] وللحديث شواهد، انظر، ح: ٢٠١ \* محمد بن صالح مجهول الحال وحصين بن عبدالرحمن الأشهلي، لم يدرك أسيد بن حضير وثبت عن أسيد نحوه موقوفًا، انظر الفتح: ٢٧٦/٢٠.

- كتاب الصلاة

## باب: ۲۹- جب دوآ دمی جول، ایک امام جو تو کیسے کھڑے جول؟

(المعجم ٦٩) - باب الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ (التحفة ٧٠)

١٩٠٨ - حضرت انس التاثيئة ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ان کی خالہ ) ام حرام التاثیث کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو تھی اور مجبور میں پیش کیں ۔ آپ نے فرمایا: '' محبوروں کو ان کے برتن میں اور تھی کو اس کے مشکیز ہے میں ڈال دو۔ میں روز ہے ہے ہوں۔'' پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں دور کعت نقل پڑھائے تو ام سلیم دی اللہ میں دالدہ ) اور ام حرام ہمارے سیحھے کھڑی ہوئیں ۔ ۔ "اب والدہ ) اور ام حرام ہمارے بیجھے کھڑی ہوئیں ۔ ۔ "ابت رائے تا ہے کہ میں کہ میں جھے اپنی کہ میں وائی کہ اس وائی کہ اس وائی کہ اس وائی کہ کھڑا کیا تھا۔

7.۸ حدثنا حَمَّادٌ: حدثنا ثَابِتٌ عن أَبْسٍ قال: حدثنا حَمَّادٌ: حدثنا ثَابِتٌ عن أَبْسٍ قال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَنَمْرٍ، فقال: «رُدُّوا هَذَا في وِعَائِهِ وَهَذَا في سِقَائِهِ فإنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ عَرامٍ خَلْفَنَا. قال ثَابِتٌ: ولَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَلَا: قال ثَابِتٌ: ولَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قال: أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ.

فوا کدومسائل: ﴿ بعض اوقات نقل نمازی جماعت ہوسکتی ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ رسول الله تاہیج نے برکت رسانی کے ارادے سے نماز پڑھائی ہواور رہیجی ممکن ہے کہ آپ تاہیج نے انہیں نمازی تعلیم کے لیے ایسے کیا ہوتا کہ عورتیں بھی قریب سے آپ کی نماز کا مشاہدہ کرلیں۔ (نووی) ﴿ جماعت میں دومرد ہوں تو دونوں کی ایک صف ہوگ ۔ امام بائیں جانب اور مقتدی اس سے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اور عورت خواہ اکیلی ہویازیادہ ان کی علیحدہ صف ہوگ ۔

7.9 حَدَّثَنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ: حدثنا شُعْبَةُ عِن عَبْدِ الله بِنِ المُخْتَارِ، عِن مُوسَى بِنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عِن أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ عِن يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.

۱۰۹ - حضرت انس ڈھٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ان کی اور ان میں سے ایک خاتون کی امامت کرائی تھی۔ پس آپ نے انس کو اپنی دا کمیں جانب اورعورت کو پیچھے کھڑا کیا تھا۔



٦٠٨ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٦٠ من حديث حماد بن سلمة به، وأخرج أيضًا: ١/ ٣٣٠ عن ابن عباس قال: " . . فجعلني حذاءه " ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٣/ ٥٣٤ ، ووافقه الذهبي .

٣٠٦-تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة . . . الخ، ح: ٦٦٠ من حديث شعبة به .

#### ٢- كتاب الصلاة

عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عن عَطَاءِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: بِتُّ فِي بَيْتِ عَطَاءِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رسولُ الله بَيْثُ مِنَ اللَّيْلِ فأطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثَمَّ قَامَ إِلَى الطَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثَمَّ قَامَ إِلَى الطَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوضَّأْتُ كما تَوضًا ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عن يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي فأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِي فأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فأَقَامَنِي عن يَمِينِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

711 حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عِن أَبِي بِشْرٍ، عِن سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عِن سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عِن ابِنِ عَبَّاسٍ فِي هذه الْقِصَّةِ قال: فأخَذَ برَأْسِي أَوْ بِذُوَّا بَتِي فأقامَنِي عِن يَمِينِهِ.

۱۱۰ - حضرت ابن عباس پالٹیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے (ایک بار) اپی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ پالٹیا کے گھر میں رات گزاری۔ رسول اللہ مٹالٹیا رات کو اُٹھے، آپ نے مشکیزہ کھولا اور اس سے وضوکیا، پھراس کا منہ بند کردیا، پھرآپ نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ تب میں بھی اُٹھا اور اسی طرح وضوکیا جیسے کہ آپ نے کیا تھا اور آ کرآپ کے ساتھ با کیں جانب کھڑا ہوگیا۔ تو آپ نے جھے میرے دا کیں باتھ سے پکڑ کراپنے چھے سے اور آ کرآپ واکین جانب کھڑا کیا اور میں نے آپ گھمایا اور اپنی دا کیں جانب کھڑا کیا اور میں نے آپ کے ساتھ لل کرنماز (تبجد) بڑھی۔

امامت کے احکام ومسائل

۱۱۲ - جناب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس شائبا سے اس قصے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے میرے سرسے پکڑا یا میرے بال پکڑے اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کرلیا۔

فوا کدومسائل: ﴿اس میں حضرت ابن عباس ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰ الللللللللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الل

(المعجم ٧٠) - بَلَّتْ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ (التحفة ٧١)

٦١٢ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن

باب: ۰ ۷ - اگرتین افراد ہوں' تو کیسے کھڑے ہوں؟

١١٢ - سيدنا انس بن ما لك الأثناف بيان كيا كدان



<sup>•</sup> ٦٦٠ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ١٩٣/٧٦٣ من حديث عبدالملك بن أبي سليمان به.

**٦١١\_تخريج**: أخرجه البخاري، اللباس، باب الذوائب، ح: ٥٩١٩ من حديث هشيم به، وصرح بالسماع.

٢١٢ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب الصلوة على الحصير، ح: ٣٨٠، ومسلم، المساجد، باب جواز ◄٠

٢- كتاب الصلاة ...... امامت كادكام وماكل

كى نانى مليك ولله في رسول الله من كل كوكهان ير إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبي طَلْحَةَ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ بلایا۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا پھر کہا:'' کھڑے ہوجاؤ میں تہمیں نماز پڑھاؤں۔'' انس کہتے ہیں کہ میں رسولَ الله ﷺ بِطَعَام صَنَعَتْهُ، فأَكَلَ منه ثُمَّ ایک چٹائی لے آیا جوطویل استعال سے کالی ہوگئی تھی۔ قال: «قُومُوا فَلِأُصَّلِّي لَكُم» قال أَنَسٌ: میں نے اس پر یانی چھڑک دیا۔ (تاکہ کچھ زم ہو فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْودً مِنْ طولِ مَا جائے۔) آب اس پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اور پتیم لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِماءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رسولُ الله (ابن الى ضميره، مولى رسول الله طلط ) نے آب كے يَطِينَةٍ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ پیچھے صف بنائی اور بڑھیا (ملیکہ رفق) ہمارے پیچھے وَرَائِنَا ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن ثُمَّ انْصَرَفَ . کھڑی ہوئیں۔ آپ نے دور کعتیں پڑھائیں پھرآپ

تشريف لے گئے۔

على فاكده: تين مرد بول توامام آ كاور باتى دواس كے بيحص صف بناكيں اور عورت كى عليحده صف بوگ خواه اكيلى بى بور

الا - جناب عبد الرحمٰن بن اسود اپنے والد سے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب علقہ اور اسود نے حضرت عبد اللہ بن مسعود واللہ سے (ان کے گھر میں ملنے کی ) اجازت چاہی۔ اور نہمیں ان کے درواز ب پر کافی در یعیضنا پڑا تھا۔ بالآ خر ایک لونڈی آئی جس نے ہمارے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے ہمیں بلوالیا۔ پھرآپ نماز کے لیے اُسطی تو میر بے اور ان کے درمیان کھڑے ہوئے (اور ہمیں نماز پڑھائی) پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ تُنافِیٰ کو السے ہی دیکھاتھا۔

71٣ حَلَّنَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً:
حدثنا مُحمَّدُ بنُ فُضَيْلِ عن هَارُونَ بنِ
عَنْتَرَةً، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْأَسْوَدِ، عن
أَبِيهِ قال: اسْتَأَذَنَ عَلْقَمَةُ والْأَسْوَدُ عَلَى
عَبْدِ الله - وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ
- فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا،
فَأَذِنَ لَهُمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قال: هَكَذَا رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَى فَعَلَ.

ملحوظہ: حافظ ابن جمر رفط فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے اس کا جواب بید یا ہے کہ شاید جگہ کی تنظی کی وجہ ہے ایو کہا ہو۔ ابوعمر الغمری نے اسے حضرت عبد الله بن مسعود الله الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله کا کہا ہے۔ منسوخ کہا ہے اور حضرت عبد الله بن مسعود الله کا کوان کی عدم اطلاع یانسیان پرمحمول کیا ہے۔



١٥٣/١: الخ، ح : ١٥٨ من حديث مالك به، وهو في الموطأ ( يحيى):١٥٣/١ .

٦١٣ تخريع: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الإمامة، باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة . . . الخ، ح: ٨٠٠ بن حديث محمد بن فضيل به .

٢- كتاب الصلاة ٢- كتاب المحت كادكام وماكل

(المعجم ۷۱) - باب الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ باب:۱۱-۱مام الم كابعد قبلے التَّسْلِيم (التحفة ۷۲) كَلَّمْرِف عَيْرَجَاتَ

718 حَدَّثَنا يَحْيَىٰ عَن سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عن سُفْيَانَ، حدثني يَعْلَى بنُ عَطَاءِ عن جَابِرِ بنِ يَزِيدَ بنِ الْأَسْوَدِ، عن أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا الشَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا الْصَرَفَ انْحَرَفَ.

710 حَدِّثْنَا مُحمَّدُ بِنُ رَافِعِ: حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عن ثَابِتِ بِنِ عُبَيْدٍ، عن عُبَيْدِ بِنِ الْبَرَاءِ، عن الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنَّا الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفُ رسولِ الله ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عن يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ﷺ.

کی طرف سے چرجائے ۱۱۴ - جناب جابر بن یزید بن اسوداین والد سے قل کرتے ہیں۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاپٹا کے

نقل کرتے ہیں۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ طُلَقُا کے پیچھے نماز بڑھی تو (دیکھا کہ) آپ جب نمازے فارغ ہوتے تو قبلے کی طرف سے (مقتدیوں کی طرف) پھر جایا کرتے تھے۔

۱۱۵ - حضرت براء بن عازب والتؤسي مروى ب كه جم جب رسول الله تلالله كالله كالله كالمرح يتحي نماز پر هت تو پسند كرتے كه آپ كى داكيں جانب كھڑے ہوں كه آپ (بعداز سلام) جارى طرف رخ كريں گے۔

خلکے فائدہ: سلام کے بعدامام کا حالت تشہد ہے چرکر مقند یوں کی طرف رخ کر کے بیٹیمنامسنون ہے۔اوراس طرح بیٹے کہ دائیں جانب والوں کی طرف رخ قدر ہے زیادہ ہواور بائیں طرف والے بھی اچھی طرح اس کی نظر میں ہوں۔ اس طرح بیٹیمنا کہ بائیں جانب والوں کی طرف پشت ہوجائے سیح نہیں ہے۔اور ذکورہ عمل وائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کبھی بھی رخ بائیں جانب بھی ہونا چاہیے۔

(المعجم ۷۲) - باب الْإمّامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ (التحفة ۷۳)

٦١٦- حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ

باب:۲۷-امام کااپنی جگه (این مصلے) پر سنت یانفل اداکرنا

۲۱۷ - عطاء خراسانی حضرت مغیره بن شعبه دانتیاسی

٦١٤\_ تخريج: [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٥٧٥.

**٦١٥\_تخريج**: أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب يمين الإمام، ح: ٧٠٩ من حديث مسعر به.

٦١٦ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في صلاة النافلة حيث تصليم المكتوبة، ح:١٤٢٨ من حديث عطاء الخراساني به، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد ضعيفة مردودة في فتح الباري: ٢/ ٣٣٥ وغيره، بعضها حسنها الحافظ ابن حجر .

۲-کتاب الصلاة

بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تاہیم نے فرمایا: "امام نے جس جگد نماز پڑھائی ہو، اس جگہ (سنت یانفل) نہ پڑھے ' حتی کہ وہاں سے ہٹ جائے۔'' نَافِع: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الْفُرَشِيُّ: حدثنا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يُصَلِّي الإمَامُ في الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيدِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ».

قال أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةً.

امام ابوداود رشان کہتے ہیں کہ عطاء خراسانی نے مغیرہ بن شعبہ کونبیس مایا۔

فوا کدومساکل: ① بردایت گوسندا ضعیف ب کین بی مسئلہ ی جو کیونکہ دیگر روایات سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ جیسے چے مسلم میں حضرت معاویہ والٹو سے مروی ہے: ''جبتم جمعہ پڑھ لوتو اس کے بعدا سے دوسری نماز سے مت ملاؤ 'حتی کہ بات کر لویا وہاں سے نکل جاؤ۔' اس روایت میں آ کے بیجی ہے: ''رسول اللہ ظافیا نے جمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کی نماز کو کی نماز کے ساتھ نہ ملائیں 'حتی کہ ہم گفتگو کر لیس یا اس جگہ سے نکل جائیں۔' اس معدیث کے الفاظ میں عموم ہے جس سے مسئلہ زیر بحث کے لیے استدلال کرنا سے جسے رصصیح مسلم ، حدیث : صدیث کے الفاظ میں عموم ہے جس سے مسئلہ زیر بحث کے لیے استدلال کرنا سے جسے کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر سجعہ محمد عبور میں اس میں بیر ہے کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر سجعہ شہبت ہو۔ یہ مقامات قیامت کے روز گوائی دیں گے جسے کہ آ بت کر بیمہ ﴿ يَوْ مَعَيْمُ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا ﴾ (الزلزال: شبت ہو۔ یہ مقامات قیامت کے روز گوائی دیں گے جسے کہ آ بت کر بیمہ ﴿ يَوْ مَعَيْمُ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا ﴾ (الزلزال: شبت ہو۔ یہ مقامات قیامت کے روز گوائی دیں گے جسے کہ آ بت کر بیمہ ﴿ يَوْ مَعَيْمُ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا ﴾ (الزلزال: شبت ہو۔ یہ مقامات قیامت کے روز گوائی دیں گے جسے کہ آ بت کر بیمہ ﴿ يُوْ مَعَيْمُ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا ﴾ (الزلزال: شبت ہو۔ یہ مقامات قیامت کے روز گوائی دیں گے جسے کہ آ بت کر بیمہ ﴿ يُوْ مَعَيْمُ تُحَدِّثُ اَخْجَارَهَا ﴾ (الزلزال: شواہدکی روشی میں انقطاع ہے مگر دیگر

باب: ۳۷-امام نے آخری رکعت کے سجد ب سے سراُ تھایا اور اس کا وضوٹوٹ گیا ہ تو؟ ۱۲۷- حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹن سے روایت ہے کہرسول اللہ ڈاٹٹا نے فرمایا: "امام نے جب نماز پوری کرلی ہواور (آخری) قعدہ میں بیٹھ گیا ہواور کلام کرنے (یعنی سلام چھیرنے) سے پہلے ہی بے وضو ہو جائے تو (المعجم ٧٣) - باب الْإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةِ (التحفة ٧٤) مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةِ (التحفة ٧٤) ٧٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حدثنا زُهَيْرٌ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بِنِ سَوَادَةً، عن عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو: أَنَّ رسولَ الله ﷺ

١٩٧٧ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الرجل يحدث في التشهد، ح : ٤٠٨ من حديث عبدالرحمٰن بن زياد الإفريقي به، وضعفه ته وقال الدارقطني: ١/ ٣٧٩ "عبدالرحمٰن بن زياد ضعيف لا يحتج به"، وانظر : ٢٦ ، ١٤٥ .



۲- كتاب الصلاة المت كادكام وسأئل

قال: "إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ اس كَنْمَازَ بُوكُنُ اوراس كَمْقَتْ يُوس كَ بَحْ جَنْبُوس نَے فأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ نَمَازَ يُورِي رُحْى بُوبْمَازَكَالُ بُوكَ ـ' كَانَ خَلْقَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ».

ملحوظہ: بیروایت سندا ضعف ہے اس لیے قابل جمت نہیں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ تشہداورسلام واجب ہے۔ اس لیے امام یا مقتدی کا سلام سے پہلے وضوئوٹ جائے تو نماز دہرائے سلام کے وجوب کے لیے درج ذیل حدیث دلیل ہے۔

حدثنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن ابنِ عَقِيلٍ، تَلْفَلْ نَهُ مَانُ كِهُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن ابنِ عَقِيلٍ، تَلْفَلْ نَهْ مَانِكُ مِقَاحٍ (عِالِي) وضوب-اس عن مُحَمَّد ابنِ الْحَنَفِيَّةِ، عن عَلِيٌّ قال: قال كَتْحِيم بَمبيراور تحليل سلام ہے۔''
رسولُ الله ﷺ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

توضیح: تجیریعن [اَلله اکبر] کہنے ہے عام مشاغل حرام ہوجاتے ہیں اور [اَلسَّلاَمُ عَلَیْكُمْ] کہنے ہے سے مشاغل حلال ہوجاتے ہیں۔ نیزیہ بھی ٹابت ہوا کہ نماز کی ابتدالفظ [الله أكبر] ہے ہواوراس سے نكلنے كے ليے [السلام علیكم ورحمة الله] مشروع ہےنه كوئى اوركمات یا عمال۔

(المعجم ٧٤) - باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنِ اتَّبَاعِ الْإِمَامِ (التحفة ٧٥)

719 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى عن ابنِ عَجْلَانَ، حدثني مُحمَّدُ بن يَحْيَى ابنِ حَبَّانَ عن ابنِ مُحَيْرِيزٍ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعِ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا

بات یا مان در مقتدی کوامام کی (پوری طرح) باب: ۴۷ - مقتدی کوامام کی (پوری طرح) بیروی کرنے کا حکم

719 - حضرت معاویہ بن الی سفیان ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا۔ '' رکوع اور بجود میں تم مجھ سے آگے بردھنے کی کوشش نہ کیا کرو 'کیونکہ میں رکوع کرنے میں تم سے جس قدر آگے ہوں گا، میرے سر انتحانی تاخیر کرنے بہاری ہے تلافی ہوجائے گی (کہتم انتاہی تاخیر

718\_تخريج: [حسن] تقدم تخريجه، ح: ٦١.

٣١٩\_ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، ح: ٩٦٣ من حديث يحيى القطان به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٩٤ وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٢٧، ٢٢٢٦، وسنده حسن، وللحديث شواهد.

امامت کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا صِيراً ثَمَاوَكَ ) بلاشبين كى قدر بھارى ہوگيا ہوں۔'' رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ».

على توضيح: يهال جسماني طور ير بهاري بن كاظهار ئن الثال كامطلب نماز كاركان كي ادايكي مين اعتدال وتوازن ہے۔ یعنی میں زیادہ تیزی ہے رکوع میں جانے اور رکوع ہے اٹھنے کے لیے حرکت نہیں کرسکتا' اس لیے سرعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ ہے پہل نہ کرنا' بلکہ میرے بعد ہی سارے ارکان ادا کرنا۔

> • **٦٢ - حَدَّثَنا** حَفْصُ بِنُ عُمَرَ: حدثنا شُعْبَةُ عن أبي إسْحَاقَ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ قال: حدثنا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ: أَنَّهُمْ

> كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مع رسولِ الله ﷺ قَاموا قِيَامًا، فإذَا رَأُوُّهُ قَدْ

سَجَدَ سَجَدُوا.

٦٢١– حَدَّثَنا زُهَيْرُ بنُ حرْبِ وَهَارُونُ

ابنُ مَعْرُوفِ المَعْنَىٰ قالا : حدثنا سُفْيَانُ عن أَبَانَ بِن تَغْلِبَ. قال أَبُو دَاوُدَ: قال زُهَيْرٌ: حدثنا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ عن الْحَكَم، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عن الْبَرَاءِ قال: كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبِيِّ عِّيْكِيُّةٍ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ وَيَكَّ اللَّهِ يَضَعُ.

۲۲۰ - جناب عبداللہ بن پر بیر طمی لوگوں کو خطیہ دے

رے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت براء ڈاٹؤنے

بيان كيا... اوروه جھو ئےنہيں تھے... كەصحابەكرام ﴿فَالنَّهُمْ

جب رسول الله ظَافِيم كے ساتھ ركوع سے سر أشاتے تو

کھڑے رہتے۔ جب دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے

٦٢١ - جناب عبدالرحمٰن بن الى كيلى 'حضرت براء وْالنَّهُ

سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی تھٹا کے ساتھ نماز پڑھا

كرتے تھے اور ہم ميں سے كوئى اپنى بيٹھ نہ جھكا تا تھا

جب تک کہ نبی طُوْلِمْ کونہ دیکھ لیتا کہ انہوں نے اپنی

كئ بن تسجد كلي جفكته \_

بیشانی زمین برر کھ دی ہے۔

٦٢٢– حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ نَافِعٍ: حدثنا ٦٢٢ - جناب محارب بن د ثارروایت کرتے ہیں کہ



٦٣٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلوة، ح: ٧٤٧ من حديث شعبة، ومسلم، الصلوة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، ح: ٤٧٤ من حديث أبي إسحاق السبيعي به.

**٦٣١-تخريج:** أخرجه مسلم، الصلوة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، ح: ٤٧٤ من حديث سفيان بن عيينة به .

٦٣٢\_ تخريج: أخرجه مسلم من حديث أبي إسحاق الفزاري به، انظر الحديث السابق \* الفزاري رواه عن أبي إسحاق الشيباني.

٢-كتاب الصلاة

أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْني الْفَزَادِيُّ - عن أَبى إسْحَاقَ، عن مُحَارِب بن دِثَارِ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ يقولُ عَلَى الْمِنْبُر: حدثني الْبُرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مع رسول الله ﷺ فإذًا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذًا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ يَتْبَعُونَهُ عَلِيْقٍ.

عبدالله بن يزيد في منبر يرخطبه دية موع كها: مجه حفرت براء والنفظ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ الله كم اته نماز برها كرتے تھے، جب آپ ركوع كرتے تو وہ ركوع كرتے جبآب سميع الله لمن حَمِدَه ] كہتے (تو وہ سرأٹھاتے) اور پھر كھڑے رہتے حتیٰ کہ آپ کو کھے لیتے کہ آپ نے اپنی پیثانی زمین پر ر کھ دی ہے۔ پھروہ آپ ٹاٹھ کی پیروی کرتے۔ (لیعنی

سحدہ کرتے۔)

ﷺ فاکدہ: ان احادیث میں مقتذی کو امام کی اقتداء کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب امام رکوع میں جلا جائے تب مقتدی رکوع کریں۔اسی طرح جب وہ سراُٹھائے تب سراُٹھا ئیں اور جب وہ اپنی پیشانی زمین پررکھ چکے تب سجدہ کریں اور مقتدی کااین امام سے پیچےرہناواجب ہے۔

(المعجم ٧٥) - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ (التحفة ٧٦)

٦٢٣ حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حدثنا شُعْبَةُ عن مُحمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَمَا يَخْشَىل، أَوْ أَلَا يَخْشَىٰ أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ والْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

باب:۷۵-امام سے پہلے سراُ ٹھانے يار كھنے پروعيد

. امامت کے احکام ومسائل

٦٢٣ - حضرت ابو ہررہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلط في فرمايا: "جو خص (امام سے يہلے) اپنا سراُ ٹھا تاہے جبکہ وہ امام تحدے میں ہواسے ڈرنا جاہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے کےسرجیسا نہ بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بناد ہے۔''

🌋 فائدہ : نماز کے اہم واجبات ہے غافل رہنا انتہائی جامل اور غِی ہونے کی علامت ہے۔ اس معنی میں یہ وعید سائی میں ہے لہذا مقتدی کو ہر حال میں اپنے امام سے پیچھے رہنا واجب ہے۔

باب:۷۱-امام سے پہلےاُ ٹھ کر جانے کامسکلہ

(المعجم ٧٦) - بَابُّ: فِيمَنْ يَنْصَرفُ قَبْلَ الْإِمَام (التحفة ٧٧)

٣٢٣ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الصلُّوة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ح: ٤٢٧ من حديث



..... نمازی کے لباس کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

۱۲۴- حفرت انس ڈاٹٹو ہے منقول ہے کہ نبی تاقیا نے صحابہ کرام کونماز کی ترغیب دی اورانہیں منع فر مایا کہ آپ کے اُٹھ کر جانے سے پہلے اُٹھ کر جائیں۔

778 حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: أَنبأَنَا حَفْصُ بنُ بُغَيْلِ الدُّهْنِيُ: حدثنا زَائِدَةُ عن المُخْتَارِ بنِ فُلْفُلِ، عن أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ المُخْتَارِ بنِ فُلْفُلٍ، عن أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ حَضَّهُمْ عَلَى السَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ.

ارور میں صحابیات بھی نماز میں حاضر ہوا کرتے مگر چونکہ اس دور میں صحابیات بھی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور وہ می خطب میں ہوئی تھیں ۔ البذاانہیں ہدایت فر مائی تھی کہ کچھ دیرا نظار کرلیا کریں تا کہ وہ مردوں سے پہلے مسجد سے نکل جائیں۔ نیز راستے میں بھی مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ نیز یہ بھی ہے کہ سلام کے بعد مسنون اذکار سے غلل جائیں۔ نیز راستے میں بھی تاریک کے بعد مسنون اذکار سے غللت نہ کریں۔ شیخ البانی مُراث کیکھتے ہیں کہ اس روایت میں 'تر غیب نماز' والاحصہ ضعیف ہے۔

(المعجم ۷۷) - باب جُمَّاعِ أَثْوَابِ مَا باب: 22- كَتْحَ كِبُرُون مِين تماز بِرْهِي جائع؟ بُصَلَّى فِيهِ (التحفة ۷۸)

۱۲۵ - سیرنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ رسول اللہ طالٹڑا ہے ایک کپڑے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دودو کپڑے ہیں؟'' 970 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَن مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عَن الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فقال النَّبِيُ ﷺ أَوَلِكُلُّكُمْ ثَوْبًانِ».

جائزے۔اس کے باندھنے کاطریقہ درج ذیل احادیث میں بیان ہواہے۔

الله عن الأَفْرَجِ، عن أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الرَّفَاكِةِ عِن كَه رسول الله عن أَبِي الزِّفَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الرِّفَادِ، عَمْ مِن عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الرِّفَادِ، عَمْ مِن عَنْ وَلَيْ فَضَ الله كَبْرِ عِنْ اللهُ عَنْ أَبِي الرِّفَاقِةِ فَمْ اللهُ كَبْرِ عِنْ اللهُ عَنْ أَبِي الرَّفَادِ، عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي الللهُ عَنْ أَبِي الللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي الللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

**٦٧٤ تخريج: [صحيح]** أخرجه البغوي في شرح السنة، ح:٧٠٧ من حديث أبي داود به، ورواه أبوسعيد مولى . بنى هاشم،(أحمد: ٣/ ٢٤٠) ومعاوية بن عمرو، (البيهقى: ٢/ ١٩٢) عن زائدة به.

**٦٢٥ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلوة، باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ح:٣٥٨، ومسلم، الصلوة، باب الصلوة في ثوب واحدوصفة لبسه، ح: ١٥٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٤٠/١.

**٦٢٦ تخريج**: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب الصلُوة في ثوب واحد وصفة لبسه، ح:٥١٦ من حديث سفيان بن يينة به .



نمازی کے لیاس کے احکام ومسائل

نمازندیز ھے اس حال میں کہ اس میں سے پچھاس کے

٦٢٧ - سيدنا ابو ہريرہ ﴿ اللَّهُ نِي بِيانِ كِيا كه رسول اللَّه

مَنْ يَا اللَّهُ فِي مِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُيرُ مِينَ اللَّهِ كَيْرُ مِينَ اللَّهِ كَيرُ مِينَ

نماز پڑھے تو اس جا در کے دونوں بلووئں میں ہے دائیں

یلوکو ہائیں کندھے پر اور پائیں بلوکو داہنے کندھے پر

هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى كَدْ وَلِ يرنهو. "

مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

٢-كتاب الصلاة ...

٦٢٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: أَنْبَأْنَا يَخْيَىٰ؟ ح: وحدثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا إسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى عن هِشَام بن أبي عَبْدِ الله، عن يَحْيَى بن أَبِي كَثِيرٍ ، عن عِكْرِمَةً ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:

قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم في

ثَوْبِ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».

ڈال لے۔'' السلط المريان المرح ليلي كداس كادايال بلوبائي كنده برادربايال بلودائي كنده برآجات اس

طرح بيركير انه بنداوراويركي جاور دونول كاكام دےگا۔

٦٢٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا اللَّيْثُ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، عن أَبِي أُمَامَةَ بن سَهْل، عن عُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ قال: رَأَيْتُ

رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي في تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .

٦٢٩ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا مُلَازمُ ابنُ عَمْرو الْحَنَفِيُّ: حدثنا عَبْدُ الله بنُ بَدْرِ عن قَيْس بن طَلْق، عن أَبِيهِ قال: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فقال: يَانَبِيَّ الله! مَاتَرَى في الصَّلَاةِ في النَّوْب

١٢٨ - سيدنا عمر بن الى سلمه والفط كهته بن كه ميس نے رسول الله ظافا کودیکھا کہ آب ایک کیڑا لیلیے نماز یڑھ رہے تھے اور آپ نے اس کے دونوں پلوؤں ( کناروں ) کوایک دوسرے کی مخالف سمت ہے اپنے كندهول يرذ الاجوا تفابه

۲۲۹- حفرت قیس بن طلق اینے والدے راوی مین انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی ٹاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ای اثنامیں ایک آ دمی آیااور کہنے لگا: اےاللہ کے نبی!ایک کیڑے میں نماز کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تورسول الله عَلَيْمُ نے اپناتہبند کھولا اوراس پر



٦٢٧ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ح: ٣٦٠ من حديث يحيي بن أبي كثير به .

**٦٢٨\_تخريج:** أخرجه مسلم، الصلوة، باب الصلوة في ثوب واحد وصفة لبسه، ح:٥١٧ عن قتيبة به.

**٦٢٩ نخريج** : [إستاده حسن] أخرجه أحمد : ٢ / ٢٢ من حديث ملازم بن عمرو به .

۲- کتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نمازی کے اباس کے احکام وسائل

الْوَاحِدِ؟ قال: فَأَطْلَقَ رسولُ الله ﷺ اوپروالی چاورکو لیینا (اس طرح دونوں ایک بی چاور بن إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، فَاشْتَمَلَ بِهِمَا، ثُمَّ سَمَن ) اور اسے اپ اوپر لیب لیا، پھر آپ کھڑے قامَ فَصَلَّی بِنَا نَبِیُ اللهِ فَلَمَّا أَنْ قَضَی ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو الصَّلَاةَ قال: «أَوَكُلْكُم بَجِدُ ثَوْبَيْنِ». فرمایا: "کیاتم سب کودودو کیڑے میسر ہیں؟"

کے فائدہ: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دو کیڑے میسر نہ ہونے کی صورت میں ایک چا در میں نماز جائز ہے اور حکم ہے کہ اس کے پلو کندھوں پر بھی آئیں۔

(المعجم ٧٨) - باب الرَّجُل يَعْقِدُ

الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي (التحفَّة ٧٩)

• ٣٠ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمانَ الْأَنْبَارِيُّ: حدثنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن أَبِي حَازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ قال: لَقَدْ

رَأَيْتُ الرُّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهمْ في أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رسولِ الله ﷺ في الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فقال قَائِلٌ:

يَامَعْشَرَ النَّسَاءِ! لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

باب: ۸۷-کوئی اپنے تہ بند کے بلووں کواپئی
گردن میں گرہ دے کرنماز پڑھے؟

۱۳۰۰ - حضرت مہل بن سعد ڈٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کپڑوں کی تنگل کے باعث
انہوں نے رسول اللہ ٹٹٹٹ کے پیچھے نماز میں اپنے ئة
بندوں کے بلوؤں کواپئی گردنوں میں گرہ لگائی ہوتی تھی
جیسے کہ بچوں کی ہوتی ہے توایک شخص نے کہا: اے عور تو!
تم مردوں سے پہلے اپنے سرنہ اُٹھایا کرو۔ (کہیں کی

كےستريرنظرنه پڙجائے۔)

ﷺ فاکدہ: معلوم ہوانماز میں ستر ڈھانپناوا جب ہے اور معلوم رہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے ( یعنی اس جھے کوڈھانپناضروری ہے )اور کندھوں کو بھی ڈھا نکا جائے ۔اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے اولین دور میں از حد تنگدی کا شکار تھے۔

(المعجم ۷۹) - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ (التحفة ۸۰)

٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ:

باب:۹۷-انسان ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے پر ہو؟

١٣١ - سيده عائشه چا سے روايت ہے كه ني نظام

٦٣٠ تخريج: أخرجه مسلم، الصنُّوة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال، ح: ٤٤١ من حديث وكيع،
 والبخاري، الصلُّوة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، ح: ٣٦٢ من حديث سفيان الثوري به.

**٦٣١ تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد:٦/ ٧٠ من حديث زائدة به، وانظر، ح: ٣٦٩، ٣٧٠، ٦٥٦.

491

نمازی کے لباس کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کا کچھ حصہ مجھ پر حدثنا زَائِدَةُ عن أَبي حَصِينِ، عن أَبي صَالح، عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ صَلَّى بَحَى اللَّهِ فِي ثَوَّب بَعْضُهُ عَلَيَّ .

کے فائدہ: جائز ہے کہ ایک بڑی جا دریا کمبل وغیرہ کا کچھ حصہ نمازی پر ہواور کچھ حصہ اس کی بیوی پر خواہ وہ ایام سے بھی ہوتو کوئی حرج نہیں تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابو داود عدیث: ۲۹۰ سن ۳۲۰)

(المعجم ٨٠) - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي باب:٨٠-انيان ايك قيص مين نمازير ه قَمِيصِ وَاحِدِ (التحفة ٨١)

٦٣٢ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا عَبْدُ ۲۳۲ - حضرت سلمه بن اکوع طائط کہتے ہیں کہ میں الْعَزِيزِ يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ، عن مُوسَى بن نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں شکاری آ دی ہوں۔ کیا میں صرف ایک قیص میں نماز پڑھ لیا کروں؟ إِبراهِيمَ، عن سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ قال: آپ نے فرمایا:''ہاں اوراہے بٹن لگالیا کروخواہ کا نے ﴿ قُلْتُ: يَارسولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ بی کے ہوں۔" أَفَأُصَلِّي في الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قال: «نَعَمْ

🌋 فائدہ: ظاہر ہے کہ اس سے مراد عرب کی خاص کمی قبیص ہے۔ اگر اس کے پنچ شلواریا جا درنہ بھی ہوتو نماز جائز بِ بشرطیکه ستر پوری طرح دٔ هایموایموا گر تھلنے کا ندیشہ ہوتوا ہے باندھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

> ٦٣٣ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ حَاتِم بنِ بَزِيع : حدثنا يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ عن إِسْرًائِيلَ، عن أبي حَوْمَل الْعَامِرِيِّ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قال، وَهُوَ أَبُو حَوْمَلِ [والصَّوابُ: أبو حَرْمَلِ] عن مُحمَّدِ بنِ

۲۳۳۳ - جناب محمد بن عبدالرحن بن ابی بکر (ملکیی) اینے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ و الشان يرجا درنه تھی۔جب وہ فارغ ہوئے تو کہا: میں نے رسول الله طالع آ كود يكھاتھا كه آپ نے ايك ہی قيص ميں نمازيڑھائی تھی۔

**٦٣٢\_تخريج: [إسناده حسن]** أخرجه النسائي، القبلة، باب الصلُّوة في قميص واحد، ح: ٧٦٦ من حديث موسى ابن إبراهيم به، وصرح بالسماع عند أحمد: ٤٩/٤، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٧٨،٧٧٧ وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٩١، والحاكم: ١/ ٢٥٠، ووافقه الذهبي، وأعله البخاري في صحيحه (فتح: ١/ ٤٦٥).

٦٣٣ ـ تخريج : [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي : ٢٣٩/٢ من حديث أبي داود به \* العامري لا يعرف ، ومحمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر وأبوه ضعيفان، ضعفهما الجمهور.



فنازى كالباس كاحكام ومسائل

# باب:۸۱- جب کیژ اننگ موتواس کا

تہبندیا ندھلے

۲۳۴ - جناب عماده بن وليد بن عماده بن صامت کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر ابن عبداللہ ڈائٹا کے ہاں آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک غزوے میں رسول مجھ پرایک جا درتھی۔ میں نے اس کے بلوؤں کواس کے مخالف اطراف ہے لیٹنے کی کوشش کی (یعنی دایاں پلو بائیں کندھے پراور بایاں بلو دائیں کندھے پر ڈالنے لگا) مگراس میں گنجائش نہیں تھی اور اس کے کناروں پر حمالرس گی تھی۔ میں نے انہیں الٹا کیا اور اس کے کناروں میں اختلاف کر کے اپنی گردن پر ہاندھ لیااور گردن کو جھکالیا کہ کہیں گرنہ جائے۔ پھر میں آ کررسول الله ظافی کے ساتھ آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑااور مجھے گھما کراپنی دا کمیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھرابن صخر آئے اور وہ آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ پس آپ نے ہم دونوں کواپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑاحتیٰ کہائے چیچے کھڑا کرویا۔ آپ مجھے تنکھیوں ہے دیکھ رہے تھے گریٹن نہ مجھ سکا۔ پھر میں سمجھ گیا اور آپ نے اشارہ کیا کہ اسے بتہ بند

4-كتاب الصلاة

عَمْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِيهِ قال: أَمَّنَا جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله في قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي في قَمِيصٍ.

َ (المعجم ٨١) - بَ**بَابُّ: إِ**ذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزرُ بِهِ (التحفة ٨٢)

**٦٣٤ - حَدَّثَن**ا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمانُ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بنُ الْفَضْل السِّجسْتَانِيُّ قالُوا: حدثنا حَاتِمٌ يَعْنِي ابنَ إسْمَاعِيلَ: حدثنا يَعْقُوبُ بنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عِن عُبَادَةَ بِنِ الْوَلِيدِ بِن عُبَادَةَ بِن الصَّامتِ قال: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنى ابنَ عَبْدِ الله قال: سِرْتُ مع رسولِ الله ﷺ في غَزْوَةٍ فَقَامَ بُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ نَنَكَسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ وَافَصْتُ عَلَيْهَا لا تَسْقُطُ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى نُمْتُ عن يَسَارِ رسولِ الله ﷺ فأَخَذَ بِيَدِي نَأُدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عن يَمِينِهِ، فَجَاءَ ابنُ عَخْرِ حَتَّى قَامَ عن يَسَارِهِ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. قال: وَجَعَلَ رسولُ لله ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فأَشَارَ لَيَّ أَنْ أَتَّزِرَبِهَا ، فَلَمَّا فَرَغَرسولُ الله رَبِّ قَال:

ايَاجَابِرُ؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارِسولَ الله! قال:



#### www.sirat-e-mustageem.com

۲- كتاب الصلاة

"إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوكَ ».

بنالوں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا: 'اے جاہر!' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں! آپ نے فرمایا: ''جب کپڑا کھلا ہو تو اس کے کناروں میں اختلاف کرلیا کرو (اور کندھوں پر ڈال لیا کرو) اور اگر ننگ ہو تو اپنی کمر پر باندھ لیا کرو۔'' (یعنی صرف تہ بند ناندھ لیا کرو۔)

٩٣٥ - حضرت ابن عمر النجا كہتے ہیں كه رسول الله

تَلْقُلُ نِهِ فِر ماما ..... ما يه كها كه حضرت عمر والنُّؤ نِه كها .....

"جبتم میں سے کسی کے پاس دو کیڑے ہوں تو ان

میں نماز پڑھے۔اگرایک ہی ہوتواہے تہ بند بنالے اور

۲۳۲ – جناب عبدالله بن بریده اینے والد (حضرت

بریدہ طافظ) ہے بیان کرتے میں کدرسول اللہ مالیا ہے

منع فرمایا ہے کہ آ دمی چا در میں ایسے نماز پڑھے کہ اسے لپیٹا نہ ہو۔ دوسرے بیہ کہ صرف یا جامے میں نماز پڑھے

يبوديون كي طرح نه لييٹے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ⊕ایک آ دمی مقتری ہوتو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو۔ ⊕ا ثنائے نمازییں امام یا مقتری دوسرے نمازی کی مناسب اصلاح کرسکتا ہے اور اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ ⊕ کپڑا کھلا ہوتو اس کے پلوؤں کو کندھوں پرڈالناضروری ہے ورندصرف تذہبند بنالیا جائے۔

- حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ: سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ:

حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ الله

عَلَيْهُ، أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ لِللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ

رِ حُوِكُمْ كُوبُ وَ كَيْنَتُونُ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلُ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتَمَالَ الْنُهُودِ».

علا على الشمال بيهود .... بيهود كى طرح ليشين كا مطلب بيه يك مجا دراس طرح اورهى جائ كدونون باته بهى

اندر ہی بند ہوکررہ جا کیں اورانہیں باہر نکالنا آسان نہ ہو۔

٦٣٦ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى النُّهَلِيُّ: حدثنا أَبُو

تُمَيْلةً يَحْيَى بنُ وَاضِح: حدثنا أَبُو المُنيبِ عُبَيْدُالله الْعَتَكِيُّ عن عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ، عن

**٦٣٥\_ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرَجه أحمد: ١٤٨/٢ من حديث نافع به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٦٦ م حديث أيوب، وللحديث شواهد كثيرة.

**٦٣٦\_ تخريح: [إسناده ح**سن] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٣٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٥٠] ووافقه الذهبي.

کو کو کا کو ک نمازی کے لباس کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

أَبِيهِ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ في اوراس پر في ورنهو. لِحَافِ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالآخَرَ أَنْ يُصَلِّيَ في سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً.

فوائد ومسائل: ﴿ عَمِراً تِعُوثا كَيْرالِينا كَهُ لَدُهُوں پر پِحَهِ مَه آسكے يا جان بوجھ كركندهوں كونگا ركھنا ناجائز ہے۔

حسب وسعت لباس پورا ہونا چاہيے۔ ﴿ اس حدیث اور دیگرا حادیث میں مردوں کے لیے نماز میں ' سرڈھا نینے'' كا کوئی تھم يا اس كى كوئی تھم يا اس كى كوئر آن كريم كى اس آيت میں اللہ تعالى نے ﴿ يَا اللّٰهِ عَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ تعالى نے ﴿ يَا اللّٰهِ تعالى نَ اللّٰهِ تعالى نَ اللّٰهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ عَلَىٰ اللهِ تعالى اللهُ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهُ تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى اللهُ تعالى الله تعالى الله

(المعجم ۸۲) - باب الْإِسْبَالِ فِي

الصَّلَاةِ (التحفة ٨٤)

7٣٧ - حَدَّثنا زَيْدُ بنُ أَخْزَمَ: حدثنا أَبُو دَاوُدَ عِن أَبِي عَوانَةَ، عِن عَاصِم، عِن أَبِي عُوانَةَ، عِن عَاصِم، عِن أَبِي عُثْمانَ، عِن ابنِ مَسْعُودٍ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ في صَلَاتِهِ خُيلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ الله جَلَّ ذِكْرُهُ في حِلً وَلَا حَرَامِ ».

باب:٨٢-نماز میں ٹخنوں سے پنچے کیڑ الٹکانا



نمازی کے لباس کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

امام ابوداود براش کہتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت مثلاً حماد بن سلمہ، حماد بن زید، ابوالاحوص اور ابو معاویہ بھٹینے نے اس حدیث کو عاصم سے ابن مسعود رٹھٹو کی موقوف روایت کیا ہے۔ قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عن عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابنِ مَسْعُودٍ منهم حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو مَعَادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً.

فوائد ومسائل: ﴿ يه مديث صحيح به اوراس عابت موتا به كدالله كوين اور نبي الله في سنت عماً الله الله الله الله المتعالفة كاعذاب انتهائي شديد به صحيح والله الله في حِلَّ وَلَا حَرَام ] تعبير فرمايا

افراف اوران کا کانف کا عداب اجہاں سدید ہے۔ یہے [علیس مِن الله فِی حِل و لا حرام] ہے جیر مایا گیا ہے۔ شار حین حدیث نے اس کی بیوضاحت کی ہے کہا یہ فحض کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ برے کامول سے بچنے کی تو نیق چھین کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت حلال نہیں ہوتی اور جہم حرام نہیں کی جاتی۔ اللہ کی طرف ہے کسی احرام کامتی نہیں رہتا۔ والعیاذ بالله . ﴿ ته بندُ چا در اور شلوار کا کخنوں سے پنچے لئکا نا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اورائے تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے جواللہ کو بخت نالیند ہے۔ ﴿ جہالت یانسیان تو شاید کی اعتبار سے اللہ کے ہاں

معاف ہوجائے مرعلم ہوجانے کے بعدایے عمل کاارتکاب ''نیکبر' میں شار ہوتا ہے۔

معاف ہوجائے مرم ہوجائے کے بعدایسے لکا ارتکاب عمیر کے سمارہوتا ہے۔ ۱۳۸۸ - حَدَّثَنا مُوسَی بنُ إسْمَاعِیلَ: ۱۳۸۸ - مفر*تا* 

> حدثنا أَبَانُ: حدثنا يَحْيَى عن أَبي جَعْفَرٍ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ قال:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ قال لهُ رسولُ الله ﷺ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ»، فَذَهَبَ

فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ، ثُم قال: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ»، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأً ثُمَّ جَاء، فقال لهُ

رَجُلٌ يَارسولَ الله! مَا لَكَ أَمَوْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ

يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ

ذِكْرُهُ لا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ».

۱۳۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنا نہ بندنخنوں سے ینچے لئکا کے ہوئے تھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹ نے (دیکھا تو) اسے فرمایا: ''جا و اور وضو کر کے آ وَ۔'' چنا نچہ وہ گیا اور وضو کر کے آ یا۔ آ چا و اور وضو کر کے آ یا۔ آ چا و اور وضو کر کے آ یا۔ تو ایک وضو کر کے آ یا۔ تو ایک آ دمی نے آ پ سے کہا: اے اللہ کے رسول! کس وجہ سے آ پ نے اسے وضو کرنے کا تھم دیا' پھر آ پ اس سے خاموش ہورہے؟ آ پ نے فرمایا: '' فیخص اپنا تہ بند کے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی ایسے بندے کی نماز ترہ ھر ہا تھا اور اللہ تعالی ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنا تہ بند لئکا کرنماز پڑھ رہا ہو۔''

- 3٣٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/٧٨ من حديث أبان العطار به ٤ أبوجعفر المدني حسن له الترمذي، ح. ٣٤٤٨، وصحح له ابن حبان، ح. ٢٤٠٦، وقواه ابن حجر في تخريج الأذكار، والنووي في رياض الصالحين بتصحيح حديثُه وروى عنه يحيى بن أبي كثير وهو لا يحدث إلا عن ثقة، قاله أبوحاتم الرازي، فلا عبرة بمن جهله والله أعلم.



نمازی کے لباس کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة.

> (المعجم ٨٣) - بَابُّ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ (التحفة ٨٥)

7٣٩ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن مُحمَّدِ بنِ زَيْدِ بن قُنْفُذٍ، عن أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ مُحمَّدِ بنِ زَيْدِ بن قُنْفُذٍ، عن أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فقالت: تُصلِّي في الْخِمارِ وَالدَّرْعِ السَّابِغِ النَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

- 7٤٠ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى:
حدثنا عُثْمانُ بِنُ عُمَرَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ
ابنُ عَبْدِ الله يَعْنِي ابنَ دِينَارٍ، عن مُحمَّدِ بِنِ
زَيْدٍ بهذا الحديثِ قال: عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا
سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قال: «إِذَا كَانَ
وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قال: «إِذَا كَانَ
الدِّرْعُ سَابِعًا يُعَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا».

باب:۸۳-عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟

۱۳۹ - ام المونین حضرت ام سلمه والفاسے سوال کیا گیا کہ عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو انہوں نے کہا:'' اوڑھنی اور پوری قیص میں نماز پڑھے جواس کے پاؤں تک کوڈھانپ لے۔''

۱۹۲۰ جناب محد بن زید سے روایت ہے۔ یہی حدیث انہوں نے حضرت امسلمہ وہا سے روایت کی کہ انہوں نے نبی تالی کی سے دریافت کیا کہ کیاعورت ایک قیص اوراوڑھنی میں نماز پڑھ لے جبکہ اس نے تہ بندنہ باندھا ہو؟ آپ نے فرمایا: ''(ہاں) جب قیص پوری طرح ڈھانینے والی ہوکہ اس کے پاؤں کی پشت کو بھی ڈھک لے۔''



٦٣٩ تخريع: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٣٢، وهو في الموطأ (يحيى): ١٤٢/١ \* أم محمد بن زيد مجهولة الحال، وصحح لها الحاكم (١٠٠١) والذهبي.

٦٤٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٢/ ٦٢ من حديث أبي داود به، وصححه الحاكم على شرط البخاري: ١/ ٢٥٠، ووافقه الذهبي.

نمازی کے لباس کے احکام و سائل

٢- كتاب الصلاة

امام ابو داود رطش نے کہا: اس حدیث کو مالک بن انس، بکر بن مصر، حفص بن غیاث، اسلیل بن جعفر، ابن ابی ذئب اور ابن اسحاق نے محمد بن زید سے انہوں نے اپنی والدہ سے انہوں نے حضرت امسلمہ را شاہ سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی نبی طابع کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف امسلمہ را شہ پر اقتصار کیا ہے۔ (لیعنی موقوف

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بنُ عَيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ وَابنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابنُ إِسْحَاقَ عن مُحمَّدِ بنِ زَيْدٍ، عن أُمِّةٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنهُمُ النَّبِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنهُمُ النَّبِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةً.

بیان کرتے ہیں۔)

باب:۸۴-عورت کااوڑھنی کے بغیرنماز پڑھنا ۱۳۴ - ام المونین سیدہ عائشہ ڈٹٹا سے روایت ہے (المعجم ٨٤) - باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ (التحفة ٨٦)

٦٤١ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حدثنا

٦٤١ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء لا تقبل صلوة المرأة الحائض إلا بخمار، ح:٣٧٧، وابن ماجه، ح:٢٥٥ من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ◄

ٹابت نہیں مگر بہتریبی ہے کہ عورت نماز میں اپنا تمام جسم ڈھانپے ( کیونکداے سرسمیت ساراجسم ڈھانپنے کا حکم ہے ) قابل غور امریہ ہے کہ جب معجد جیسے یا کیزہ ماحول اور نماز جیسی عبادت کے دوران میں عورت پر پردے کی اس قدر

یابندی ہے تو دیگر کھلے مقامات اورا جنبیوں میں نکلتے ہوئے اسے اپنے پردے کاکس قدراہتما م کرنا جا ہے!!



٢-كتاب الصلاة ...

حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ: حدثنا حَمَّادٌ عن قَتَادَةَ، عن مُحمَّدِ بن سِيرينَ، عن صَفِيَّةَ بنْتِ

ص منطقة بن سيبرين، عن عائِشةً عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال:

«لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حائِضٍ إِلَّا بِخِمارٍ».

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْني ابنَ أَبِي عَرُوبَةً - عن قَتَادَةً، عن الْحَسَنِ عن النَّبِيِّ عَيْلِةً.

كەنبى ئايلى ناھىنىڭ نەر مايا: "الله تعالىكسى بالغ عورت كى نماز

اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرما تا۔''

نمازی کے لباس کے احکام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ سر بح كَيْرِ بِ كَا وجوب عورت كے ليے خاص ہے نہ كہ مرد كے ليے۔ ﴿ اليے شفاف كَيْرِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

پرے نے وارف مرکب بول مراج ہوں اور استان 787 - حَدَّنَنا مُحمَّدُ رِزُ عُسَد: حدثنا

حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عِنِ أَيُّوبَ، عِن مُحمَّدٍ: أَنَّ

عَائشةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتًا لهَا، فقالت: إنَّ

رسول الله ﷺ دَخَلَ وفي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى إِلَىَّ حَفْوَهُ وقال لِي: «شُقِّيهِ بشُقَّتَيْن

فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فِإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ أَوُ لا أُرَاهُما إِلَّا قَدْ حَاضَتًا».

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عن ابن سِيرينَ.

۱۳۲-امام محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ﷺ صفیدام صلاحة الطلحات کی مہمان ہوئیں۔
پس ان کی بیٹیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ رسول اللہ علیہ اُنے تشریف لائے جبکہ میرے جمرے میں ایک نوعمر لڑکی تشریف لائے جبکہ میرے جمرے میں ایک نوعمر لڑکی تشمی ۔ آپ نے اپنا تہبند میری طرف پھینکا اور فرمایا:
دواور دوسوں میں بھاڑ داور ایک حصداس لڑکی کو دے دواور دوسرااس کو جوام سلمہ کے ہاں ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ یہ بالغ (جوان) ہوگئی ہے۔ یا (فرمایا کہ) میں سجھتا ہوں کہ یہ دونوں جوان ہوگئی ہیں۔'

ا مام ابوداود نے کہا: ہشام نے بھی ابن سیرین سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

ملحوظ : بدروایت سندا ضعف ہے۔ تاہم جوان بچوں کے لیے پردے کی تاکید ثابت ہے۔ اس لیے کہ بچیاں



<sup>◄</sup> ح:٧٧٥، وابن حبان (الإحسان)، ح:١٧٠٩، ١٧٠٩، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٥١، ووافقه الذهبي، ورواه هشام بن حسان وأيوب السختياني عن ابن سيرين به عند ابن الاعرابي في معجمه.

**٦٤٢\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أ**خرجه أحمد: ٩٦/٦ من حديث حماد بن زيد به \* ابن سيرين لم يسمع من عائشة رضى الله عنها شيئًا، قاله أبوحاتم الرازي رحمه الله .

۲- کتاب الصلاة مازی کاباس کادکام ومسائل

جب جوان ہو جائیں تو ان سے پردے کا اہتمام کروایا جائے۔ یہ خود بچیوں اور ان کے سر پرستوں کا لازمی فریضہ ہے۔قرآن کی آیات اوردیگر صحح احادیث اس برصر تح دلالت کرتی ہیں۔

(المعجم ٨٥) - باب السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ باب: ٨٥-نمازيس" سدل" كرنا (التحفة ٨٧)

7٤٣ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ وَإِبراهِيمُ بنُ مُوسَى عن ابنِ المُبَارَكِ، عن الْحَسَنِ بنِ ذَكُوانَ، عن سُلَيْمانَ الْأَحْوَلِ، عن عَطَاءِ، قال إبراهِيمُ عن أبي

الاَحْوَلِ، عن عَطَاءٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمَ عَنَ ابِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فَى الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ.

ئي الطبارو، وان يعطي الوجل كا. قال أن كارك أن ال

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِسْلٌ عن عَطَاءٍ، عن أَبُو يَالِيَّ عَلَيْهِ

عَصَوْبًا عَنِ السَّدُّلِ في الصَّلَاةِ. نَهَى عَنِ السَّدُّلِ في الصَّلَاةِ.

امام ابوداود رفط نے کہا کہ اسے عسل نے عطاء سے انہوں نے ابو ہریرہ والٹ سے روایت کیا کہ نبی منافظ نے نماز کے دوران میں سدل سے منع فرمایا ہے۔

٦٣٣ - حفرت ابو جريره راه الأناء سے مروى ہے كدرسول

الله سالية على المارس المارس المناقطة المارس

بھی کہانسان منہ ڈھانپ کر (ڈھاٹاباندھ کر) نمازیڑھے۔

فوائد ومسائل: () ''سدل' کی شار حین حدیث نے بیوضاحت کی ہے کہ چادر کواس کے درمیان سے اپنے سر
یا کندھوں پر ڈال لیاجائے اور اس کی دائیں بائیں اطراف نئتی رہیں۔ یاصاحب النہا بیہ کے بیان کے مطابق کپڑے
کواس انداز سے اپنے اوپر لپیٹ لیاجائے کہ ہاتھ بھی اندر ہی بندہ وجائیں اور پھر رکوع اور تجدے میں بھی ان کونہ
نکالا جائے 'تو بیصور تیں نماز کے منافی ہیں ﴿ روایت ضعف ہے اس لیے مسئلے کے اثبات کے لیے کانی نہیں۔ تا ہم
شخ البانی بڑھنے وغیرہ کے نزدیک صحیح ہے بنابریں اس صورت میں سدل ممنوع ہوگا۔۔

188 - حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ ١٣٣٠ - ابن جرَنَّ كَمَّةٍ بِين كه بين كه على الطَّبَّاعِ: حدثنا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ (ابن الى رباح ..... تابعی) كوبار باد يكها كه وه سدل كه قال: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا. مو عَنماز يُرْجَة تَصْد

٦٤٣ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة، ح: ٩١٨،٧٧٢ من حديث عبدالله بن المبارك به ورواه ابن ماجه، ح: ٩٦٦ من حديث الحسن بن ذكوان، مدلس تقدم، ح: ١١، ولم أجد تصريح سماعه، وعسل بن سفيان ضعيف، ومن طريقه أخرجه الترمذي، ح: ٣٧٨، وجاء في المستدرك(١/٣٥٣) وهم عجيب، انظر إتحاف المهرة(١٥/ ٣٥٥).

384\_تخريج: [إسناده صحيح] انفرد به أبوداود.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

۲- کتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نمازی کاباس کادکام ومالُل

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ المام ابوداود رَالتَ نَهُم اكه عطاء كاليُعل ( كويا) فدكوره المحديث . بالاحديث ( ابو بريره رَالتُنُ) كوضعيف ثابت كرتا هـ الحديث .

> (المعجم ٨٦) - باب الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ (التحفة ٨٨)

710 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حدثنا أبي: حدثنا الأَشْعَثُ عن مُحمَّدِ يَعْنَي ابنَ سِيرِينَ، عن عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عن عَائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ لا يُصَلِّى في شُعُرنا أَوْ لُحُفِنَا.

قال عُبَيْدُ الله: شَكَّ أبي.

باب:۸۲-عورتوں کے زیراستعال کپڑوں میں نماز

۱۳۵ - ام المونین سیده عائشه طاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافق ہمارے (لینی از واج مطبرات کے زیر استعال) کیڑوں میں نماز ند ہڑھا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

عبیداللہ نے کہا کہ [شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا] کے الفاظ میں میرے والدکوشک ہوا ہے (اس لیے لفظ [أَوْ] سے روایت کیاہے)۔

ﷺ فاکدہ: وہ کپڑے جوجم کے ساتھ متصل ہوتے ہیں انہیں [شِعَار] اور جوان کے اور ہوں انہیں [دِ نَّالَّ کہتے ہیں انہیں اشِعار] اور جوان کے اور ہوں انہیں [دِ نَّالَ کہتے ہیں اور جیسے کہ مید سئلہ پہلے (احادیث: ۳۱۷ تا ۳۷۰) میں گزر چکاہے کہ اکثر اوقات نبی طاق اللہ اس عاد و نیرہ میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے جو آپ کی عورتوں کے استعال میں بھی ہوتی تھیں گربعض اوقات ان میں نماز پڑھی بھی ہے۔ تواس سئلے میں وسعت ہے تاہم کپڑے کی طہارت کا یقین ہونا شرط ہے۔

(المعجم ۸۷) - **باب** الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ (التحفة ۸۹)

٦٤٦ حَدَّثُنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ:

باب: ۸۷-کوئی مرداینے بالوں کا جوڑا بنا کرنماز پڑھے؟

١٩٧٧ - جناب سعيد بن الى سعيد مقبرى اين والد

**٦٤٥\_تخريج: [إسناده صحيح]** تقدم، ح: ٣٦٧.

٦٤٦ ـ تخريج : [إسناده حسن ] أخرجه الترمذي ، الصلوة ، باب ماجاء في كراهية كف الشعر في الصلوة ، ح : ٣٨٤ ◄



۲- کتاب الصلاة مازی کے لباس کے احکام ومسائل

حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْجٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْجٍ ، حدثني عِمْرانُ بنُ مُوسَى عن سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عن أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ يَّنَا مَوْ يُصَلِّي قَائِمًا ابنِ عَلِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ في قَفَاهُ ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِع وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ في قَفَاهُ ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِع فَالْتَقَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُعْضَبًا ، فقال أَبُو رَافِع وَلَا تَعْضَبُ ، فقال أَبُو رَافِع وَلَا تَعْضَبُ ، فقال أَبُو رَافِع وَلَا تَعْضَبُ مَلْمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «ذَلِكَ وَلَا تَعْضَبُ الشَّيْطَانِ عَلَى مَقْعَد الشَّيْطَانِ – فَقُلُ الشَّيْطَانِ – فَقْلُ الشَّيْطَانِ – فَقْمُ يَعْنَى مَعْرِزَ ضَفْرِهِ .

ابنُ وَهْبِ عن عَمْرِو بنِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا ابنُ وَهْبِ عن عَمْرِو بنِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ كُويْبًا مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَالله بنَ الْحَارِثِ عَبْدَالله بنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْفُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْفُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُدُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَجَعَلَ يَحُدُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فقال: مَالَكَ وَرَأْسِي؟ قال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إِنَّمَا قَالَ: "إِنَّمَا وَالله عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّمَا

مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ ».

سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابورافع (مولی رسول اللہ عَلَیْمِ ) کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن بن علی مُنْ اللہ کو یکھا کہ وہ حضرت حسن بن علی مُنْ اللہ اور انہوں نے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی۔ پس ابورافع نے ان کے بال کھول دیے۔ حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، تو ابورافع نے کہا: اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوہے۔ بلاشبہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ سے سنا ہے کہ جوڑے کا بیمقام میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ سے سنا ہے کہ جوڑے کا بیمقام شیطان کی میشھک ہے۔

۱۳۷۲ - حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عارث نماز پڑھ رہے تنے اور ان کے بال پہنچے سے بندھے ہوئے تنے ، تو وہ ان کے پیچے کھڑے ہوکران کے بال کھولنے لگے۔انہوں نے (یعنی عبداللہ بن عارث نے دوران نماز میں) اس پرکوئی انکار نہ کیا۔ نماز کے بعد وہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: آپ کو میرے سرے کیا کام؟ (یعنی آپ نے میرے بال کیوں کھولے؟) انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے سنا ہے آپ فرماتے تنے: ''بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچے بندھے ہوں۔''

◄ من حديث عبدالرزاق به، وقال: "حسن"، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٢٩٩١، وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٩١، والحاكم: ١/ ٢٦٢، ٢٦١، ووافقه الذهبي.



٦٤٧ تخريج: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب . . . الخ، ح: ٤٩٢ من حديث عبدالله بن وهب به .

جوتوں میں نمازیر صنے کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

فوائدومسائل: ﴿ مردول کے لیے بالوں کا جوڑا بنانا بالخصوص نماز میں جائز نہیں۔ چاہیے کہ انہیں و سے ہی لمبا چھوڈ دیا جائے اور تجدہ کی حالت میں زمین پر لگنے دیا جائے۔ دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ'' جھے تھم ہے کہ سات ہڈیوں پر تجدہ کروں اور بالوں کو نہ باندھوں اور کپڑوں کو نہ میٹوں۔'' (صحیح بحاری' حدیث: ۸۱۲ وصحیح مسلم' حدیث: ۴۹۰) ﴿ جن بزرگوں کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے جوڑا بنایا ہوا تھا تو شاید انہیں یہ ارشاد نہوی معلوم نہ تھا۔

### (المعجم ٨٨) - باب الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ (التحفة ٩٠)

71. حدثنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْج، حدثنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْج، حدثني مُحمَّدُ بنُ عَبَّادِ بنِ جَعْفَرِ عن ابنِ شُفْيَانَ، عن عَبْدِ الله بنِ السَّائِبِ قال: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَيَجَالِهُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْح وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عن يَسَارِهِ.

باب: ٨٨- جوتے پہن كرنماز پڑھنے كامسكلہ

۱۳۸ - حفرت عبداللہ بن سائب ٹاٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ٹاٹٹا کو فتح مکہ والے دن دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جوتے آپ کی ہائیں جانب رکھے ہوئے تھے۔

۱۳۹ - حضرت عبدالله بن سائب ٹائٹ کہتے ہیں کہ رسول الله تائی نے ہمیں کے میں صبح کی نماز پڑھائی، (اس نماز میں) آپ نے سورۃ المؤمنون کی تلاوت شروع کی ۔ جب حضرت موک اور حضرت ہارون شامیا یوں کہا کہ حضرت موٹی اور حضرت عیسی شام کا ذکر آیا ۔۔۔۔۔ابن عباد کوشک ہے یالوگوں نے اختلاف کیا ہے ۔۔۔۔۔تو نبی طاف کو کھانی آگی تو آپ نے قراءت کو مختر کر دیا اور رکوع کر لیا اور عبداللہ بن سائب اس میں حاضر تھے۔

18.۸ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، القبلة، باب: أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس، ح: ٧٧٧، وابن ماجه، ح: ١٤٣١ من حديث يحيى القطان به.

**٦٤٩ تخريج:** أخرجه مسلم، الصلُوة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٥٥ من حديث عبدالرزاق، وهو في مصنفه، ح: ٢٦٦٧، وعلقه البخاري، (فتح: ٢/ ٢٥٥).



جوتوں میں نمازیر سے کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

> اخْتَلَفُوا - أَخَذَتِ النَّبِيَّ يَتَلِيُّ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ الله بنُ السَّائِبِ حاضِرٌ لِذَلِكَ.

سلط توضیح: سے مدیث بہا حدیث ہی کے مضمون کی تکمیل ہے۔

٠٥٠ حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا حَمَّادُ بنُ [سلمة] عن أبي نَعَامَة السَّعْدِيِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قال: بَيْنَمَا رسولُ الله ﷺ يُصَلِّى بأصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله ﷺ صَلَاتَهُ قال: «مَا 504 الله حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَو قال: أَذًى»، وقال: «إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى

المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَرًا أَوْ

أَذَى فَلْيمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا».

۰۲۵ - حضرت ابوسعید خدری والنظ بیان کرتے ہیں كهايك باررسول الله ظهر اين صحابه كونمازير هارب تھے کہ آپ نے (دوران نماز میں) اپنے جوتے اتاز کر اینی بائیں جانب رکھ لیے۔ جب صحابہ کرام جھائٹے نے آپ کودیکھا توانہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپنمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم لوگوں نے این جوتے کیوں اتارے؟"انہوں نے کہا کہم نے آپ کود یکھا کہ آپ نے این جوتے اتارے ہیں تو ہم ن بھی اتارد ہے۔رسول الله ظافا نے فرمایا: ' بے شک جبریل ملیا میرے پاس آئے اور بتایا کہآ ہے جوتے مِن كَندكَ لَك بِ- " (لفظ [قَذَرً ] تَعَايا [أَذَى]) آپ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی معجد میں آئے تواہیے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے۔ اگر ان میں کوئی گندگی یا نجاست نظرآ ئے تواہے یو نچھ ڈالےاور پھران میں نماز

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 جوتے پہن کریا تار کر'نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔اگر جوتے پہنے ہوں تو ان کا یاک ہوناشرط ہے۔اورانہیں پاک کرنے کے لیے خشک زمین پررگر لینابی کافی ہے۔ ﴿ نمازی اکیلا ہواورائے جوتوں کواینے پہلومیں رکھنا جا ہتا ہوتوا چی باکمیں جانب رکھے گر جب صف میں ہوتوا بینے یاؤں کے درمیان میں رکھے۔ 🕤 نجاست آلود جوتے یا کیڑے میں نماز جائز نہیں۔اثنائے نماز میں اسے دور کرناممکن ہوتو اسے دور کر دے ، ورنہ نماز چھوڑ دے اور نجاست دور کرے۔ ﴿ لاعلمي میں جونمازنجس کبڑے یا جوتے میں پڑھی جا چکی ہووہ صحیح ہے اس



<sup>- 10-</sup> تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣٠ / ٢٠ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٠١٧، وابن حبان، ح: ٣٦٠، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٦٠، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي: ٢/ ٤٣١. من حديث أبي داود به .

### www.sirat-e-mustaqeem.com

جوتوں میں نمازیر سے کے احکام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ جوتوں میں نمازتمام احادیث کی روشنی میں ایک درست عمل ہے۔اس کا ثواب کی کی بیشی ہے کوئی تعلق نہیں ۔ ﴿ نبی مَا يُنْفِرُ كُوغيب كَي خبر س جبر مل امین كے ذریعے ہے بتائی حاتی تھیں ۔ ﴿ نبی مَنْ يَهُمْ كَى اتباع افعال عبادت ميں اس طرح ضروری ہے جیسے کہ اقوال میں۔اور صحابہ کرام جھائی کی خصوصیت اور خوبی یمی ہے کہ وہ آپ کے اقوال وافعال کی اتباع میں کوئی پس وپیش نہ کرتے تھے اور ہرمسلمان کوایسے ہی ہونا چاہیے۔

١٥١ - جناب بكربن عبدالله وطك ني مُلْفِيْ اللهِ إسْمَاعِيلَ : حدثنا أَبَانُ : حدثنا فَتَادَةُ : حدثني مه نه نوره مديث بيان كي توانهوں نے اس ميں جہاں لفظ آفَذَرًا آیاہے وہاں دونوں جگہ [خُدبث استعال کیا۔ (اورمعنی ان سب کا "نجاست" ہے۔)

٦٥١- حَدَّثَنا مُوسَى يَعْنى ابنَ بَكْرُ بنُ عَبْدِ الله عن النَّبِيِّ ﷺ بهذا قال: «فيهِمَاخُبْتٌ»قالفي المَوْضِعَيْن خُبْتٌ.

🌋 فائده: محدثين كرام نقل احاديث مين انتبائي مختاط اور كامل الضبط تقعه ويُحَالِينِهُ

٦٥٢ حَدَّثَنا قُتَنْكُ بِنُ سَعِيدٍ: حدثنا ۲۵۲ - حضرت هداد بن اوس بالله سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله طاللہ نے فرمایا: " یہود کی مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عن هِلَالِ بن مخالفت کرو۔ بیلوگ اینے جوتوں یاموز وں میں نمازنہیں مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ، عن يَعْلَى بن شَدَّادِ بن پڑھتے ہیں۔'' أَوْسٍ ، عن أَبِيهِ قال: قال رسولُ الله عِيْلِيُّةِ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في

نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ».

🚨 فوائد ومسائل: 🗈 معلوم ہوا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا درست ہے۔ 🕆 اہل کتاب اور مشرکین کی مخالفت ان امور میں ہے جن کی شریعت اسلامیہ نے صراحت کی ہے یا ان کی خاص ندہی یا قومی علامت ہے۔ ﴿ جارے ہال مٰدکورہ مسئلہ اور اس قتم کے بعض دیگر مسائل متر دک ہو گئے ہیں۔ان سنتوں کے احیاء کے لیے پہلے ﴿أَدُ عُ إِلَى سَبِيُل رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥) كى بنياد پررسول الله كَالْمُمَّا اورآ پكى سنت ، محبت کا داعیہ پیدا کرنا ضروری ہے تا کہ بے علم لوگ دین سے اور علائے حق سے متنفر نہ ہوں۔

٦٥٣ - حَدَّنَنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ: ٢٥٣ - جناب عمرو بن شعيب، [عن ابيه عن

**١٥١\_تخريج: [حسن]** أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار: ١٢٣٠ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث

١٥٢\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ٥٣٤ من حديث أبي داود به، وصححه ابن حبان، ح: ٣٥٧، والحاكم: ١/ ٢٦٠، ووافقه الذهبي \* مروان بن معاوية صرح بالسماع عندابن حبان.

٦٥٣\_تخريع: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب الصلُّوة في النعال، ح: ١٠٣٨ من حديث ◄



جوتوں میں نماز یڑھنے کے احکام ومسائل

حدثنا عَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ عن حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبيهِ،

میں نے رسول الله طلاع کودیکھا کہ آپ جوتے اتار کر بھی نمازیڑھتے تصاور پہن کربھی۔ عن جَدِّهِ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ

يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا .

٢- كِتَابِ الصَّلَاةِ

على قائده: اسمل كاتعلق ثواب كى كى بيشى سے نبيس بے جيسے كدمسواك وغيره ميں ثابت ہے۔

باب:۸۹-نمازی اینے جوتے اتارے تو کہاں رکھے؟

جدہ ] کے داسطے سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ

۲۵۴-سیدناابو ہربرہ ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَيْظَ فِ فرمايا: ' جبتم مين سے كوئى تمازير هے تو اینے جوتوں کواپنی دائیں جانب نہ رکھا کرے اور نہ بائیں جانب کہ اس طرح وہ کسی دوسرے کی دائیں جانب ہوں گے۔ ہاں اگراس کی بائیں جانب کوئی اور نه ہوتواس طرف رکھ لے ورندائہیں اینے دونوں قدموں کے درمیان میں رکھے۔" (المعجم ٨٩) - باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا (التحفة ٩١)

٦٥٤- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ: حدثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ: حدثنا صالِحُ بنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرِ عن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ رَبُرُ اللَّهُ عَن يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عن يَمِينِهِ وَلَا عن يَسَارِهِ فَتَكُونَ عن يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عن يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ».

 ٥٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ نَجْدَةً: حدثنا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بِنُ إِسْحَاقَ عن

700 - سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹارسول الله مُثَاثِّعُ سے بیان كرتے بين كه آپ نے فرمايا: "جبكوئى نماز براسے

▶ حسين المعلم به، ورواه أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي في جزء الألف دينار(١٤٤) عن الفضل بن حباب عن مسلم بن إبراهيم به بلفظ: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي متنعلاً وحافيًا ويشرب قائمًا وقاعدًا ويصوم في السفر ويفطر وينصرف في الصلوة عن يمينه وشماله"، وكذا أخرجه أحمد(٢/ ٢١٥ وغيره) من حديث حسين المعلم به مطولاً .

\$ ٦٥ ــ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٣٢ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠١٦، وابن حبان، ح: ٣٦١، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٥٩، ووافقه الذهبي \* وسنده حسن، وللحديث شواهد، وانظر الحديث الآتي.

١٥٥- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح:٣٠١ من حديث أبي داود به، ورواه الحاكم:١/ ٢٦٠ من حديث عبدالوهاب بن نجدة به، وصححه ابن حبان، ح:٣٥٨، والذهبي في تلخيص

### www.sirat-e-mustageem.com

ہوئے ہی نمازیڑھ لے۔''

چٹائی اور دیکتے ہوئے چڑے پر نماز کے احکام ومسائل لگےاوراینے جوتے اتارے توان سے کسی دوسرے کو ایذا نہ دے۔ (یعنی اس کے آگے یا دائیں طرف نہ رکھے پاکسی اور طرح ہے بھی اذبیت کا باعث نہیے۔)

الأَوْزَاعِيِّ: حدثني مُحَمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن رسولِ الله ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، ﴿ وَإِيكُ الْبِينَ الْيَاقَ مُول كَورميان مِن ركها ين لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فيهمَا».

٢- كتاب الصلاة

🏄 فوا کدومسائل: 🛈 جوتے اتارکریا پہن کرنمازیڑ ھنادونوں ہی طرح جائز ہے البتہ بھی بھی یہودیوں کی مخالفت کے اظہار کے لیے پہن کرنماز پڑھنا، احیائے سنت کی نیت سے باعث اجروفضیلت ہے گرخیال رہے کہ بیکام بے علم عوام میں فتنے کا باعث ند بنے۔ ﴿ كسى بھى مسلمان كوكسى طرح سے اذبت دينا حرام ہے۔

> (المعجم ٩٠) - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ (التحفة ٩٢)

٢٥٢ - ام المومنين حضرت ميموند بنت حارث على بيان كرتى بين كدرسول الله تَقْطُ نماز يرْ حقة تو مِن آب کے قریب برابر ہی میں ہوتی ، اور ایام سے ہوتی۔آپ سجدے کو جاتے تو بسااوقات آپ کا کیڑا بھی مجھے لگتااور آپ جھوٹی چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

باب: ٩٠ - حِيوتْي چِيانَي يرنماز يرْ هنا

**٦٥٦- حَدَّثَنَا** عَمْرُو بنُ عَوْدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عن الشَّيْبَانِيِّ، عن عَبْدِ الله بن شَدَّادٍ: حدثتني مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثُوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

🏄 فائدہ: ایسی چٹائی جو مجور کے پتول سے بنائی گئی ہوکہ انسان اس برصرف بیٹھ سکے یااس پر چرہ اور ہاتھ رکھے جا سکیںا ہے [ مُحمّرَة ] کہتے ہیں۔اگر بدانسان کی قامت کے برابر ہوتوا ہے [حَصِیْر ] کہتے ہیں۔ درج ذیل احادیث ے استدلال میہ ہے کہ مجدے کی حالت میں پیشانی کا براہ راست زمین یامٹی برلگناضر وری نہیں۔

باب:۹۱- بری چٹائی پرنماز پڑھنا

(المعجم ٩١) - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِير (التحفة ٩٣)

٧ المستدرك على شرط الشيخين، وله شواهدعند ابن خزيمة، ح:١٠٠٩، وابن حبان، ح:٣٥٩، والحاكم: ١/ ٢٥٩



٣٥٦ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ح: ٣٧٩، ومسلم، الصلُّوة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح: ١٣٥ من حديث خالد بن عبدالله به، وانظر، ح: ٣٦٩.

چٹائی اورر نگے ہوئے چمڑے پرنماز کے احکام وسیائل

٦٥٧- حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ: أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعاهُ الْجَارُودِ لأَنَس بن مَالِكِ: أَكَانَ يُصَلِّي

حدثنا أبي: حدثنا شُعْبَةُ عن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ، عن أُنَسِ بنِ مَالِكِ قال: قال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَارسولَ الله! إنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ - وكَانَ ضَخْمًا- لا أَسْتَطِيعُ إِلَى بَيْتِهِ، فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّى فأَقْتَدِيَ بِكَ، فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِير لَهُمْ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قال فُلَانُ بنُ 508 أَرَهُ صَلَّى إِلَّا يَوْمَئِذٍ. لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

٦٥٨- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إبراهِيمَ: حدثنا المُثَنِّي بنُ سَعِيدٍ: حدثني قَتَادَةُ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْم فَتُدْرِكُهُ الصَّلاةُ أحيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ تَنْضَحُهُ بالماء.

٣٥٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ وَعُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنى

عدد - حضرت انس بن ما لك الأثناء روايت ب انہوں نے کہا کہ ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! مين بهاري جسم والا مون .....اوروه واقعي موناتها ..... میں آپ کی معیت میں نماز ادانہیں کرسکتا .....اور اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کر دایا اور آپ کوایے گھر وعوت دی ..... تو آپ (میرے ہاں گھر میں) نماز پڑھیں،حتیٰ کہ آپ کو دیکھوں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں لہذامیں بھی آپ کی طرح کیا کروں۔(چنانچہ آپ اس کے گر تشریف لے گئے ) تو ان لوگوں نے آپ کے لیے چٹائی کے ایک مکڑے پر پانی چھڑکا (تا کہ وہ زم ہوجائے) آپ نے اس پر کھڑے ہوکر دور کعت نماز برهی۔ جارود کے بیٹے فلال نے حضرت انس واٹنا ہے بوچھا کہ کیا آپ ٹاٹیڈ ضلی (حاشت کے وقت) کی نماز یڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں نے آپ کو صرف اسي دن پينماز پڙھتے ديکھا تھا۔

۲۵۸-حفرت انس بن ما لک تلا سروایت ہے کہ نبی مُؤیِّم حضرت امسلیم واٹھا کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو بعض اوقات ان کے ہاں نماز کا وقت بھی ہوجاتا۔ پس آپ ہاری ایک چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تضے وہ اس چٹائی پریانی حجیزک دیا کرتی تھیں۔

١٥٩ - حضرت مغيره بن شعبه الثيَّؤ بيان كرتے ہيں كەرسول الله ٹائٹی چٹائی اور رنگے ہوئے چیزے برنماز

١٥٧-تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ . . . ، ح: ٨٧٠ من حديث شعبة به . ١٥٨- تخريج: [صحيح] وانظر، ح: ٦١٢.

١٥٤- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٥٤، ح: ١٨٤١٤ من حديث يونس بن الحارث الطائفي به، وهو ضعيف، ضعفه الجمهور، ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين:٢٥٩/١، ووافقه الذهبي علَّى شرط ◄

### www.sirat-e-mustageem.com

٢-كتاب الصلاة
 الإسناد والحديث قالا: حدثنا أَبُو أَحْمَدَ پُرْضَ تَصْـ
 الزُّبَيْرِيُّ عن يُونُسَ بنِ الْحَارِثِ، عن أَبي
 عوْنِ، عن أَبِيهِ، عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ

قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْحَصِير وَالْفَرْوَةِ المَدْبُوغَةِ.

کے فاکدہ: بیردایت سندا ضعیف ہے۔ تاہم سیح حدیث سے تابت ہے کہ چڑاد باغت دینے (رکھنے) سے پاک ہو جاتا ہے البغدا اسے مصلی بنانا یا اس کا لباس بنانا جائز ہے اور سجد سے میں پیٹانی کا براہ راست زمین یامٹی پر ٹکانا ضروری شہیں۔

(المعجم ٩٢) - باب الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْيهِ (التحفة ٩٤)

77٠- حَدَّنَنَا أَجْمَدُ بنُ حَنْبُلٍ رَحِمَهُ اللهُ: حدثنا بِشُرٌ يَعْنِي ابنَ المُفَضَّلِ: حدثنا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عن بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله، عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قال: كُنَّا نُصَلِّي مع رسولِ الله ﷺ في شِدَّةِ الْحَرِّ، فإذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْض بَسَطَ نَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

۹۲-انسان اینے کپڑے پر مجدہ کرے

۱۹۱۰- حفرت انس بن ما لک ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں ہم رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہے کہ پیشانی پڑھا کرتے ہے لیا پیشانی زمین پرنڈ کا سکتا' تو اپنا کپڑا بچھالیتا پھراس پر تجدہ کرتا۔

فوا کدومسائل: ﴿ تجد کی جگه پرکوئی چٹائی چڑایا کیڑاوغیرہ بچھایا گیا ہوتو کوئی حرج نہیں البتہ پیثانی کا نگا ہونا اور نگی زمین پر بجدہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ (صحیح بحاری عدیث : ۲۸۵ و صحیح مسلم عدیث : ۱۲۰) ﴿ نماز میں خشوع ایک اہم اور ضروری عمل ہے اسے حاصل کرنے اور قائم رکھنے کے لیے گرمی سردی ہے بچنے یا اس فتم کے معمولی اعمال نماز کے دوران میں بھی جائز ہیں تا کہ ذہن اور جسم ان موارض میں الجھاندر ہے۔



<sup>◄</sup> مسلم، وأشار ابن حبان إلى انقطاع السند بين المغيرة والراوي عنه، وأما الصلوة على الحصير فثابت، انظر، ح: ٦١٢ والحديث السابق.

<sup>-</sup> ٦٦٠ تخريع: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب السجود على التوب في شدة الحر، ح: ٣٨٥، ومسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح: ٢٠٥ من حديث بشر بن المفضل به.

صف بندی کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة ..

# صف بندی کے احکام و مسائل باب:۹۳۰ - صفیں سیدھی کرنے کا مسئلہ

۲۲۱ - حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا فيا نه فرمايا: "متم صفين ويس كيون نهين بناتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے ماں بناتے ہیں؟'' ہم نے کہا: فرشتے اپنے رب کے ہاں کیے سفیں بناتے بين؟ آپ نے فرمایا: ''وہ پہلے ابتدائی صفیں کمل کرتے ہیں اور آپس میں جز کر کھڑے ہوتے ہیں۔'(ان کے مامین کوئی خلانہیں رہتا۔)

## نَفْرِيعُ أَبُوَابِ الصُّفُوفِ (المعجم ٩٢) - باب تَسُويَةِ الصُّفُوفِ (التحقة ٩٥)

٦٦١- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ النُّفَيْلِيُّ: حدثنا زُهَيْرٌ قال: سأَلْتُ سُلَيْمَانَ الأعمَش، عن حديثِ جَابِر بن سَمُرَةَ في الصُّفُوفِ المُقَدَّمَةِ، فحدَّثنا عن المُسَيَّب ابن رَافِع، عن تَمِيم بنِ طَرَفَةَ، عن جَابِرِ ابنِ سَمُرَّةَ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿أَلَا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ »؟ قُلْنَا: وكَيْفَ تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قال: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ المُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ».

اختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے اورمسلمان کو ہمیشہ ان سے مشابہت کا حریص رہنا جا ہے۔ بالخصوص نماز وں میں صف بندى كمعاط من سورة فاتحديس اسى وعاكى تعليم وى كى بك ﴿إهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيدَمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمُنتَ عَلَيْهِم ﴾ ﴿ يبلي يبلى صف يمل موتب دوسرى بنائى جائد

٦٦٢ - حَدَّمَنا عُنْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٦٢ - حفرت نعمان بن بشرط الله بيان كرت بي كەرسول الله مَالْفَالِمُ نِهُ لُوگوں كى طرف اپنارخ كيا اور

حدثنا وَكِيعٌ عن زَكَرِيًّا بنِ أبي زَائِدَةً، عن أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قال: سَمِعْتُ فرمايا: "ا في صفيل برابر كراو" آبِ في يمن بارفرمايا-

٦٦٦\_ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب الأمر بالسكون في الصلوة والنهي عن الإشارة باليد . . . الخ، ح: ٤٣٠ من حديث سليمان الأعمش به.

٦٦٢\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي:٣/١٠١٠٠ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٦٠، وابن حبان، ح:٣٩٦، وعلقه البخاري، (فتح:٢/ ٢١١ قبل، ح:٧٢٥) ﴿ زَكْرِيا بن أَبِّي زَائدة صرح بالسماع عند الدارقطني: ١/ ٢٨٣، وابن خزيمة وغيرهما .



٢- كتاب الصلاة

النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يقولُ: أَقْبَلَ رسولُ اللهُ وَاللهُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فقال: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ " ثَلَاثًا «وَالله! لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ قُلوبِكُمْ ". قال: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

صف بندی کے احکام وسائل

''قشم اللّٰہ کی! (ضرور الیہا ہوگا کہ) یا تو تم اپنی صفوں کو

برابر رکھو گے یا اللّٰہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا

کر دے گا''۔ حضرت نعمان ﴿ اللّٰهُ کہتے ہیں کہ پھر میں

نے دیکھا کہ ایک آ دمی اپنے کندھے کواپنے ساتھی کے

کندھے کے ساتھ اپنے گھٹے کواپنے ساتھی کے گھٹے کے

ساتھ اور اپنے شخنے کواپنے ساتھی کے شخنے کے ساتھ ملاکر

اور جوڑ کر کھڑ ا ہوتا تھا۔

77٣- حَدَّنَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:
حدثنا حَمَّادٌ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبِ قال:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يقولُ: كَانَ
النَّبِيُ وَعَلَيْهُ يُسَوِّينَا في الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ
الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ
وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ
مُنْتَبِدٌ بِصَدْرِهِ فقال: "لَّتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ
لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ".

۱۹۲۳- حضرت نعمان بن بشیر ظائظ بیان کرتے بیں کہ نبی طائظ بیان کرتے بیں کہ نبی طائظ بیان کرتے بیں کرتے سے جارہ اور سیدھا کیا کرتے سے جیسے کہ تیرکوسیدھا کیا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کویفین ہوگیا کہ ہم نے آپ سے بیدرس لے لیا اور اسے خوب جمھ لیا ہے تو ایک دن آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ ایک آ دمی اپناسینے صف طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ ایک آ دمی اپناسینے صف ہے آپ نے فرمایا: '' (قسم اللہ کیا) تم لوگ یا تو صفوں کو برابر کرو کے یا اللہ تعالی تمہارے چہوں کے ماین مخالفت پیدا کردےگا۔''



٦٦٣ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . . . الخ.
 ح: ٤٣٦ من حديث حماد بن سلمة به .

۲-کتاب الصلاة .... صف بندى كادكام وسائل

718 - حَدَّنَنا هَنَادُ بنُ السَّرِيُّ وَأَبُو عَاصِمِ بنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ عن أَبِي الْأَحْوَسِ، عن مَنْصُورٍ، عن طَلْحَةَ الْأَحْوَسِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْسَجَةَ، النَّاعِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْسَجَةَ، عن الْبَراءِ بنِ عَازِبٍ قال: كَانَ رسولُ الله عن الْبَراءِ بنِ عَازِبٍ قال: كَانَ رسولُ الله يَعْ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ ناحِيَةٍ إِلَى نَاحِيةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ويقولُ: يَا يَعْ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ويقولُ: اللهَ عَرْوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ يَقولُ: الله عَزَّوجَلً وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ».

م ٦٦٣ - حضرت براء بن عازب بالنظیمیان کرتے بیں کہ رسول اللہ کالی مفول کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کوچلتے جاتے۔ (اس اشاء میں) آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے:

"آگے چچھے مت ہوو، ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔" اور آپ فرمایا کرتے تھے:"اللہ عزوجل پہلی صفول میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لے دعا کیں کرتے ہیں۔"

270- حَدَّنَنَا ابنُ مُعَاذِ: حدثنا خالِدٌ يَعْني ابنَ الْحَارِثِ: حدثنا حَاتِمٌ يَعْني ابنَ الْحَارِثِ: حدثنا حَاتِمٌ يَعْني ابنَ أبي صَغِيرَةً، عن سِمَاكِ قال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُسَوِّي يَعْني صُفُوفَنَا، إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاةِ فِإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَرَ.

118 - حضرت نعمان بن بشیر رٹاٹٹیبیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوت تو رسول اللہ اللہ علیہ اللہ کا بیاری صفول کو برابر کرتے۔ جب ہم درست ہو جاتے تو آپ تکبیر کہتے۔

**٦٦٤\_تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، الإمامة، باب:كيف يقوم الإمام الصفوف، ح: ٨١٢ من حديث أبي الأحوص به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٥٦، ١٥٥١، وابن حبان، ح:٣٨٦، ورواه ابن ماجه، ح:٩٩٧ من طريق آخر عن طلحة بن مصرف اليامي به.

512

٦٦٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢١ من حديث أبي داود به، على وهم وقع في المطبوع، وانظر، ح: ٦٦٣.

١- كتاب الصلاة

٦٦٦- حَدَّثَنا عِيسَى بنُ إبراهِيمَ الْغَافِقيُّ: حدثنا ابنُ وَهْب؛ ح: وحدثنا نُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا اللَّيْثُ – وحديثُ ابن وَهْبِ أَتَمُّ - عن مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عن أبي الزَّاهِرِيَّةِ، عن كَثِيرِ بن مُرَّةَ، عُن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال قُتَيْبَةُ: عن أبي الزَّاهِريَّةِ: عن أبي شَجَرَةَ لم يَذْكُرْ ابنَ عُمَرَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِب وَسُدُّوا لْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمِ» - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بأَيْدِي إِخْوانِكُمْ - «وَلَا تَذَرُوا نُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ لله وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله».

قال أَبُو دَاوُدَ: أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بِنُ مُوَّةَ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَمَعْنَى وَلِينُوا بأَيْدِي

إِخْوَانِكُمْ: إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ نَذَهَبَ يَدْخُلُ فيه فَيَنْبَغِي أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُل مَنْكِبَيْهِ حَتى يَدْخُلَ في الصَّفِّ.

صف بندی کے احکام ومسائل

۲۲۲-حضرت عبدالله بن عمر دان الشاسے مروی ہے کہ رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْمُ نِهِ فَر ماما: "صفول كو درست كرلو كندهون کو برابر رکھو' درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دو اور اینے بھائیوں کے ہاتھوں میں زم بن جاؤ۔''....راوی حدیث عیلی بن ابراہیم نے [بأیدی اِخوانِکُمْ] ''ایخ بھائیوں کے ہاتھوں میں''۔ کے لفظ بیان نہیں کیے .... ''اورشیطان کے لیےخلانہ جھوڑو۔جس نےصف کوملایا' اللّٰداے ملائے اورجس نے صف کو کا ٹااللّٰداہے کا ٹے۔''



امام ابو داود برطش کہتے ہیں کہ (راوی حدیث)''ابو شجرہ'' سےمراد کثیر بن مرہ ہے۔

امام ابوداود رشط فرماتے ہیں کہ 'اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہوجاؤ''۔کامعنی یہ ہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا جاہے تو (صف میں پہلے سے موجود) ہر شخص کواینے کند ھے زم کر دینے حاسمیں تا کہ وہ صف میں داخل ہو سکے۔

🚨 فوائدومسائل: نجس نے صف کو ملایا۔ 'بعنی جونمازی صف میں حاضر ہوا، اینے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہوا،اس میں کوئی خلایا بجی بیدانہ کی تواس کے لیے نبی ناٹیٹر کی دعا ہے کہ اللہ اس کوابنی رحمت خاص ہے ملائے ۔اورجس نےصف کو کا ٹالیعنی نہ کورہ امور کے برعکس کیا تو اللہ اس کواپنی رحمت ہے محروم رکھے۔ ﴿ ''جھائیوں ك لي زم موني " كمعنى يه بين كمفين درست كرني والساتهيون كساته خوش دلى سے تعاون كياجا ،

ىختصرًا، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٤٩، والحاكم على شرط مسلم: ٢١٣/١، ووافقه الذهبي. ۲-کتاب الصلاة مسائل الصلاة

آ گے پیچھے ہونے کے معاملے میں وہ جو کہیں مان لیا جائے اور ناراض نہ ہوا جائے نیز یہ معنی بھی ہیں کہ اگر صف میں جگہ مکن ہوتو دوسر سے ساتھی کو جگہ دی جائے۔خیال رہے کہ جگہ نہ ہوتو اس میں گھنے کی کوشش پہلے سے کھڑے ہوئے بھائیوں کوشک کرنا ہے جو کسی طرح روانہیں۔ ﴿ امام کو تکبیر تحریمہ سے پہلے حسب ضرورت ان الفاظ سے تھیجت کرتے رہنا چاہیے اورعملاً بھی صف درست کرانی چاہیے۔

777 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبراهِيمَ:
حدثنا أَبَانُ عِن قَتَادَةَ، عِن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ
عن رسولِ الله ﷺ قال: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ
وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ
خَلَل الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ».

۱۹۲۷ - حضرت انس بن ما لک جائشا سے منقول ہے
کہ رسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا: ''اپنی صفوں میں خوب مل
کر کھڑ ہے ہوا کر و۔ انہیں قریب بنا دَاور گردنوں کو
بھی برابر رکھو۔ قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ بیس میری
جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں
سے تہاری صفوں میں گھس آتا ہے گویا وہ بکری کا بچہ ہو۔''

فائدہ: شیطان مونین مخلصین پر ہرآن اور ہرمقام پر جملے کے لیے گھات میں رہتاہے جب وہ نمازی صفوں سے گھس آتا ہے تو متجد سے باہراور عام حالات میں اس کا حملہ اور سخت ہوتا ہوگا لہذا ہر مسلمان کواپنے دفاع ہے بھی عافل نہیں رہنا چاہیے اور اس کی واحد صورت شریعت کاعلم حاصل کرنا اور پھرتمام چھوٹے بڑے امور پر بلاتخصیص عمل عالم بیرا ہونا ہے۔ و باللّٰہ التوفیق.

7٦٨ حَدَّننا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ قالا: حدثنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ، عن أَنَسِ قال: قال رسولُ الله عَنْ قَتَادَةَ، عن أَنَسِ قال: قال رسولُ الله عَنْ قَتَادَةَ، الصَّفُ فَكُمْ فإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَام الصَّلَاةِ».

۱۲۸ - حفرت انس ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں که رسول اللہ عَلَیْمُ نے فر مایا: ' صفول کوسیدھا اور برابر کرو۔ بلاشبہ صفول کو برابر کرنانماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔'

غانکدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ صفوں میں جز کر کھڑ نے بیں ہوتے ورمیان میں خلار کھتے ہیں یاصف ٹیڑھی رکھتے ہیں ان کی نماز کا لنہیں ہوتی ، ناتص رہتی ہے۔

٣٦٧ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، ح: ١٩٤٨ من حديث أبان بن يزيد العطار به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٤٥، وابن حبان، ح: ٣٩١، ٣٨٠ \* وقتادة صرح بالسماع عند النسائي، وانظر الحديث الآتي.

٦٦٨ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلوة، ح: ٧٢٣ عن أبي الوليد الطيالسي،
 ومسلم، الصلوة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . . . الخ، ح: ٤٣٣ عن حديث شعبة به .

٢-كتاب الصلاة

779 حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ: حدثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عن مُصْعَبِ بنِ ثَابِتِ بنِ عَبْدِ الله إِسْمَاعِيلَ عن مُصْعَبِ بنِ ثَابِتِ بنِ عَبْدِ الله ابنِ الزُّبَيْرِ، عن مُحمَّدِ بنِ مُسْلِم بنِ السَّائِبِ صاحِبِ المَقْصُورَةِ قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنْسِ بنِ مالِك يَوْمًا فقال: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ؟ فقُلْتُ: لَا وَالله! قال: كَانَ رسولُ الله وَيَنْ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فيقولُ: كَانَ رسولُ الله وَيَنْ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فيقولُ: السَّتُووا وَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ».

7٧٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا حُمَيْدُ بنُ الْأَسْوَدِ: حدثنا مُصْعَبُ بنُ ثَابِتٍ عن مُحمَّدِ بنِ مُسْلِم، عن أَنس بهذا الحديثِ قال: إِنَّ رسولُ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فقال: «اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»، ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فقال: «اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ». ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فقال: «اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ».

صف بندی کے احکام وسائل

۱۹۹۹ - جناب محمد بن سلم بن سائب صاحب مقصوره

کابیان ہے کہ میں نے ایک دن حضرت انس بن مالک

رائٹ کے پہلو میں نماز پڑھی تو انہوں نے کہا: کیا آپ کو
معلوم ہے کہ پیکٹری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا:

نہیں جتم اللّٰد کی! انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ ﷺ اس پر
ہاتھ رکھا کرتے تھے (یعنی اپنے ہاتھ میں پکڑا کرتے

ہاتھ رکھا کرتے تھے: ''برابر ہو جاؤ اور اپنی صفوں کو
سیدھا کرلو۔''

فائدہ: حدیث ۱۲۹۹ اور ۲۷۰ دونوں ضعیف ہیں۔اس لیے اس میں صفوں کی درستی کی تاکید والی بات توضیح ہے' کیونکہ اس کا ذکر صحیح احادیث میں بھی ہے۔لیکن اس کام کے لیے لکڑی کے استعال والی بات صحیح نہیں ہے۔

• ٦٧- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٢ من حديث أبي داودبه، وانظر الحديث السابق.

٦٧١ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب الصف المؤخر، ح: ٨١٩ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وتابعه شعبة عند ابن خزيمة، ح: ١٥٤٧، وأبان بن يزيد عند ابن حبان، ح: ٣٩١، وحديث سعيد صححه ابن خزيمة، ح: ١٥٤٦، وابن حبان، ح: ٣٩٠.



۲- کتاب انصلاة .... صف بندی کا دکام و سائل

عَطَاءِ عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ: الى كى بعد بوراور جوكى بوتووه آخرى صف ميں بور؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصِ

فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ المُوَّخَّرِ».

فاكده: ''جوكى مووه آخرى صف ميں مؤ' \_ سے بيدا ضح نہيں موتاك آخرى صف جوناقص مؤاس ميں مقترى كس طرح كمر سے مون؟ امام كودرميان مام كودرميان ميں؟ توبياك دوسرى حديث آو سِطُوا اللهِ مَامَ] ''امام كودرميان ميں كرو'' سے وضاحت موكتى ہے ليكن بيروايت سندا ضعيف ہے۔ تاہم بہتر صورت اللهِ مَامَ]

يمى معلوم ہوتی ہے كدوه صف كورميان ميں كھڑ ہوں تاكدامام درميان ميں رہے۔ (عون المعبود)

٦٧٢ - حَدَّثَنَا ابنُ بَشَّارِ: حدثنا أَبُو ٢٧٢ - حضرت ابن عباس اللهُ بيان كرتے بيل كه عاصِم: حدثنا جَعْفَرُ بنُ يَحْيَى بنِ تَوْبَانَ: رسول الله تَالِيَّةُ نِهْ الله الله تَالِيَّةُ فِي الله عَالِمَةُ مِن بهترين لوگ وه بيل

أخبرني عَمِّي عُمَارَةُ بنُ ثَوْبَانَ عن عَطَاءٍ، جَن كَلَد هِنماز مِين رَم بول ـ " عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قال

عَنِ ابنِ عَبْسُ رَضِي الله عَلَهُمَا قَالَ. قَالَ رَصِي الله عَلَهُمَا قَالَ. قَالَ رَصُولُ الله عَلِيُّةِ: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ

فِي الصَّلَاةِ» .

قال أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرُ بنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ المام ابوداود بِرَكْ كَتِم بِين كراوى حديث جعفر بن كَيَّة .

توضیح: یعنی مفیں برابر کرانے والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یاصف میں اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کے ساتھ کندھے نہیں بھڑاتے بلکہ زم خوئی کا اظہار کرتے ہیں یا یہ بھی کہا گیا ہے کدا گر کسی کے لیے جگہ بنانی پڑے تو جگہ بنادیتے ہیں۔

(المعجم ٩٤) - باب الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَاري (التحفة ٩٦)

٦٧٣ - حَدِّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حدثنا

باب:۹۴ -ستونوں کے درمیان صفیر بنانے کامسکلہ

٣٧٧ - جناب عبدالحميد بن محمود بيان كرتے ہن كه

٦٧٢ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٠١ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة،
 ح:١٥٦٦، وابن حبان، ح: ٣٩٧، وللحديث شواهد.

٣٧٣ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في كراهية الصف بين السواري، ح ٢٢٩ ٢٨

516

صف بندی کے احکام ومسائل

میں نے حضرت انس ڈاٹٹا کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی تو (از دحام کی و جہسے) ہمیں ستونوں کی طرف دھیل دیا گیا۔ چنانچہ ہم (ستونوں ہے) آگے پیچھے ہو گئے (یعنی ستونوں کے درمیان کھڑ نہیں ہوئے) اس پرحضرت انس ڈاٹٹا نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹٹا کے دور میں ہم اس سے بچا کرتے تھے۔ (یعنی ستونوں کے درمیان صفین نہیں بناتے تھے۔) عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدثنا شُفْيَانُ عن يَحْيَى بنِ هَانِقُ ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بنِ مَحْمُودٍ قال: صَلَّيْتُ مع أَنَس بنِ مَالِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا ، فقال أَنَسٌ: كُنَّانَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِرسولِ الله ﷺ.

١-كتاب الصلاة ..

کے فائدہ: چونکہ ستونوں کی و جہسے صف کٹ جاتی ہے اس لیے جائز نہیں۔ ہاں اگراز دحام شدیدا ورانبوہ کثیر کی و جہ سے کہیں اور جگہ نہ بل رہی ہوتو اضطرار اُمباح ہے مگر حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔

(المعجم ٩٥) - باب مَنْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأْخُرِ (التحفة ٩٧)

174- حَدَّثَنا ابنُ كَثِيرٍ: أخبرنا سُفْيَانُ عن الأعمَشِ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي مَسْعُودٍ عُمَيْرٍ، عن أبي مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

باب:۹۵-امام کے قریب کون کھڑا ہو اور پیچھےرہنے کی کراہیت

٢٧٦٠ - حضرت ابومسعود والنظ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طالنا نظام نے فرمایا: '' چاہيے كه تمہارے اہل عقل ودانش ميرے قريب كھڑے ہوا كريں۔ پھروہ جو ان كةريب ہيں۔ان كے بعدوہ جو ان كةريب ہيں۔''

فائدہ: رَسول الله عَلَيْنَ نے صحابہ کرام جھ تھیم میں اہل علم وضل کو اپنے قریب کھڑے ہونے کا تھم دیا تا کہ آپ کی نماز کا بغور مشاہدہ کرلیس اور ادب کا تقاضا بھی پورا ہو۔ چنا نچیا مت میں بھی یہی مطلوب ہے تا کہ بیلوگ امام کو اس کی خطاو سہو پر متنبہ کر سکیس اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ کسی کو اپنانا ئب بنا سکے مسلس سے بالضرورت سیبھی معلوم ہوا کہ اہل علم وضل کو بروقت صاضر ہوکر امام کے قریب جگہ لینی چاہیے تا کہ ملاً ان کا اہل علم وضل ہونا ثابت ہوسکے۔اگر

١٥٦٨: منحديث سفيان الثوري به وقال: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح:١٥٦٨، وابن حبان (الإحسان)،
 ٢٢١٥: والحاكم: ١/ ٢١٨، ٢١٠، ووافقه الذهبي \* والثوري صرح بالسماع عند البيهقي: ٣/ ١٠٤، والحاكم.
 ٢٣٠ـ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . . . الخ،
 ٢٣٠٤ من حديث سفيان به، وتابعه شعبة عند النسائي، ح: ٨١٣ وغيره.



صف بندی کے احکام ومسائل

ييصف اول سے بيچھے رہتے ہيں توان كا'' اہل علم فضل'' ہونا كل نظر ہوگا جيسے كه بالعوم مشاہدہ ہے۔

7٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: حدثنا خَالِدٌ عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبراهِيمَ، عن عَلْقَمَةً، عن عَبْدِ الله عن النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَزَادَ: «وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ وَأَوْدَ: «وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ وَأَوْدَ: «وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ وَالْمَاتِ فَتُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْواقِ».

٢- كتاب الصلاة

ﷺ فائدہ: مسلمانوں کو ہمیشہ باوقارر ہتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا جا ہیے اورمساجد میں ہوں تواس کا اور زیادہ اہتمام ہونا چا ہے خصوصاً بعض جگہ طلبہ ان میں درس و تدریس کی غرض ہے اقامت پذیر رہتے ہیں اس لیے محید میں متیم اور محید میں آنے والے عابدین کاحق ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں ۔

حدثنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ: حدثنا سُفْيَانُ رسول الله عَلَيْمَ فرمايا: "بِشك الله تعالى صفول ك حدثنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ: حدثنا سُفْيَانُ رسول الله عَلَيْمَ فرمايا: "بِشك الله تعالى صفول ك عن أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عن عُنْمانَ بنِ عُرْوَةَ، واكيل الطراف والول يرا في رصت (خاص) نازل فرماة عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ قالت: قال رسولُ جاور فرضت ان كے ليے دعا كيل كرتے ہيں۔"
 الله عَلَيْ : "إِنَّ الله وَمَلَا نِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

الله ربيج . " إِن الله وتدر يُونه يُطعنون ع مَيَامِن الصُّفُوفِ» .

فا کدہ: مسلمان کوفضیات والے مقام کی طرف سبقت کرنا اور اس کا حریص ہونا چاہیے تا کہ خصوصی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن سکے۔ خیال رہے کہ امام کی بائیں جانب کو بھی نہیں بھول جانا چاہیے تا کہ ' صفوں کی برابری' تائم رہے۔ اجروفضیات کا تعلق نیت ہے بھی ہوتا ہے۔ ایک آ دمی جے امام کی وائیں جانب کھڑا ہوناممکن ہے گر جب و کھتا ہے کہ اس کی بائیں جانب طالی ہے تو اس طرف کھڑا ہوجائے تو ان شاء اللہ مذکورہ اجروفضیات سے محروم نہیں رہے گا۔ (واللّٰه دو فضل عظیم۔ واللّٰه اعلم)



١٧٥ تخريج: أخرجه مسلم من حديث يزيد بن زريع به، وانظر الحديث السابق، وهذا جزء منه.

٣٧٦\_تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب فضل ميمنة الصف، ح: ١٠٠٥ عن عثمان بن أبخ شيبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٥٠، وابن حبان، ح: ٣٩٤، ٣٩٣، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢١٤ ووافقه الذهبي، ولفظ ابن خزيمة وغيره: "على الذين يصلون الصفوف".

علاوہ ازیں بیروایت سی این فزیمہ اور مند احمد (الفتح الربانی: ۱۲۷۸ والموسوعة الحدیثیة (مسند احمد ؛ حدیث: ۲۳۳۸۱) میں بایں الفاظ ہے۔ [اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَاثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الشَّفُوفَ ] ' الله تعالی ان توگوں پر حمت نازل فر با تا اور فرقت ان کے لیے دعا کیں کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ ' اور شیخ البانی برات نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ' ' حسن' قرار دیا ہے۔ گویاان کے زدیک اس حدیث میں [مَیامِنِ الصَّفُوفَ فَ] ہی کے الفاظ ہیں جن سے صفوں کے ملانے کی نصیلت میں آمیامِنِ الصَّفُوفِ ] کی بجائے [یَصِلُونَ الصَّفُوفَ فَ] ہی کے الفاظ ہیں جن کے مطلب بیہ کہ امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کی نصیلت کا اثبات۔ جس کا مطلب بیہ کہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا' کیسال ہے۔ اصل نصیلت' صف بندی کا صبح طریقے سے اہتمام کرنے میں ہے۔ اس می دائیں جانب کھڑا ہونا' کی جو عمومی نصیلت ہو سکتی امام کی دائی جانب باعث نصیلت ہو سکتی ہو الله اعلم

(المعجم ٩٦) - باب مَقَامِ الصَّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ (التحفة ٩٨)

مَاذَانَ: حدثنا عَيسَى بنُ شَاذَانَ: حدثنا عَيْاشٌ الرَّقَامُ: حَدَّثَنا عَيشَى بنُ شَاذَانَ: عَبدُ الْأَعْلَى: حدثنا قُرَّةُ بنُ خالِدٍ: حدثنا بُدَيْلٌ: حدثنا شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْمِ قال: قال أَبُو مَالِكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْمِ قال: قال أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ: أَلَا أُحَدِّتُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْأَشْعَرِيُّ: فَلَا أَحَدِّتُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْأَشْعَرِيُّ: فَلَا أَحَدِّتُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْأَشْعَرِيُّ: فَلَا أَحَدِّتُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْأَشْعَرِيُّ: فَلَا أَحَدُّتُكُمُ مِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْغَلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ عَلَا الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ عَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ مَلَّا عَلَى الْعَلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ عَلَا الْعَلْمَانَ خَلْفَهُمْ قُلْمَ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْلَ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْسَانُهُمْ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

باب:٩٦- بيخ صف مين كهال كفر سے مول؟

ابو ما لک اشعری والنون نے کہا کہ حضرت ابو ما لک اشعری والنون نے کہا کیا میں تہار سامنے نبی اللہ اشعری والنون نے کہا کیا میں تہار سامنے نبی النون کروں؟ چنا نچہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اقامت کبی کھر مردول کی صف بنائی اور پھر بچوں کی صف ان کے پیچھے بنائی اور انہیں نماز پڑھائی۔ اور ابو ما لک والنون نے آپ کی بوری نماز بیان کی پھر فر مایا: ایسے بی ہے نماز ایسے بی ہے نماز میری امت کی۔ "آپ نے فر مایا تھا:"ایسے بی ہے نماز میری امت کی۔ "آپ نے فر مایا تھا:"ایسے بی ہے نماز میری امت کی۔ "

ملحوظہ: حق یہ ہے کہ جماعت میں امام کے قریب اور پہلی صف میں صاحب علم اور بالغ نظرافراد کھڑے ہوں' بعد ازاں بچوں کا مقام ہے۔ گران کی صف علیحدہ ہواس کے لیے کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ نمازی کم ہوں تو بچے بھی پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے کہ حفزت ابن عباس ڈاٹنز کی حدیث سے ثابت ہے بیان کرتے ہیں:''میں صف میں

**٧٧٧\_ تخريج**: [إستاده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٤٤ عن حديث قرة بن خالد به، وحسنه ابن الملقن في تحفة لمحتاج، ح : ٥٤٨ .



٢- كتاب الصلاة ...... صف بندى كادكام وسائل

داخل ہوگیااورکی نے مجھ پراتکارنہیں کیا۔' (صحیح بخاری 'حدیث: ۹۳ و صحیح مسلم'حدیث :۵۰۳) اور یہاں وقت قریب البلوغ تھے۔

> (المعجم ٩٧) - **باب** صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (التحفة ٩٩)

باب: ۹۷ -عورتوں کی صف کا بیان اور بیر کہوہ پہلی صف سے پیچیے ہو

۱۷۸ - حفرت ابو ہریرہ و و و النظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلْقِیْم نے فرمایا: ''مردوں کی بہترین صف (اجروفضیلت میں) پہلی صف ہاور کم تر آخری صف ہے۔ اور عورتوں کی بہترین صف وہ ہے جوسب سے آخر میں ہواور (اجروفضیلت میں) کم تروہ ہے جوسب سے پہلی ہو۔''

٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ: حدثنا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِح، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: الخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

توضیح: مردوں کے لیے نماز وں اور دیگرامور حیات کے لیے گھر وں سے باہر نکانا مطلوب ہے۔ اس لیے ان کے لیے اولین صف میں جگہ اور زیادہ سے زیادہ وقت مجد میں گزار نابا عث اجرونفیلت ہے اور جوجس قدر تا خیر سے آتا تا ہے گر عور توں میں تکی رہیں۔ تا ہم نماز کے سے اس کا درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے گر عور توں کے لیے افضل واعلی سے ہے کہ وہ اپنے گھر وں میں تکی رہیں۔ تا ہم نماز کے لیے ان کام جد میں آتا جا کڑنے تو جو عورت میں وقت پر گھر نے گئی اور کم سے کم وقت گھر سے باہر رہتی ہے اور اس وجہ سے آخری صفوں میں جگہ پاتی ہے وہ افضل ہے اس عورت سے جو پہلے آتی ، پہلی صف میں جگہ لیتی اور زیادہ وقت گھر سے باہر رہتی ہے۔ نیز مردوں کی آخری صف عور توں سے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی پہلی صف مردوں کے قریب ہوتی ہے اس لیے بھی ان دونوں صفوں کو کمتر در جے کی قرار دیا گیا جبکہ مردوں کی پہلی صف اور عور توں کی آخری صف اور عور توں کی آخری صف اور عور توں کی آخری سے مف ایک دوسر سے سے دور ہوتی ہے اور وہاں تئویش اور توجہ بٹنے کا اندیشنہیں رہتا اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ آتی کل مردوں اور عور توں کی نماز میں با قاعدہ آٹر اور الگ صبے کا جو انتظام ہے اس میں اس تثویش کا بھی امکان بہت کم ہے۔

٩٧٩ حَدَّثَنا يَحْبَى بنُ مَعِينِ: حدثنا ١٤٩ - ام المونين سيده عائشه وللا عروايت ب



٦٧٨ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . . . الخ، ح: ٤٤٠ من حديث سهيل بن أبي صالح به .

٦٧٩\_ تخريج: [ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٠٣ من حديث أبي داود به، وهو في مصنف عبدالرزاق، ◄

٢- كتاب الصلاة

عَبْدُالرَّزَّاقِ عن عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، عن كرسول الله طَلِيَّةُ نِهْ مِايا: "جولوگ صف اول سے يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن يَحْيِر بِتِ (اوراسے اپن عادت بناليتے) بي الله أنهيں عَائشةَ قَالَتْ: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا جَنْم مِن بَحَى يَحْيَر دِے گا۔ " يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عن الصَّفِ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤخِّرهُم اللهُ في النَّارِ».

توضیح: بیتکم مردول سے خصوص ہے اور اس میں ان کے لیے تہدید ہے جوستی وکا بلی کی وجہ سے صف اول سے پیچھ رہتے ہیں۔ اللہ انہیں جہنم کے پچھلے در جے میں ڈالے گا ..... یا جنت میں اولین داخل ہونے والوں میں شامل نہ کرے گا ..... یا بید عنی بھی ہیں کہ جب اللہ تعالی گناه گاروں کو جہنم سے نکالے گا تو انہیں آخر میں نکالے گا۔ (اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيَةَ)

رَمُحمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الْخُزَاعِيُّ قالا: وَمُحمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الْخُزَاعِيُّ قالا: حدثنا أَبُو الْأَشْهَبِ عِن أَبِي نَضْرَةَ، عِن أَبِي نَضْرَةَ، عِن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَى في أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا، فقال لَهُمْ: اللهُ عَلَى في أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا، فقال لَهُمْ: اللهُ عَلَى في أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا، فقال لَهُمْ: اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ يَتَأَخُرُونَ حَتَّى يَعْدَكُمْ، ولا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخُرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُم الله عَزَّوجلًا».

صف بندی کے احکام ومسائل

(المعجم ٩٨) - باب مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ (التحفة ١٠٠)

٦٨١- حَلَّنَنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ:

باب:۹۸-امام کے کھڑے ہونے کی جگہ

١٨١ - جناب يحيل بن بشير بن خلاد اپني والده سے

♦ ح: ٣٤٥٣، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٥٩، وابن جبان، ح: ٣٩٢ \* عكرمة بن عمار لم يصرح بالسماع من يحيى ابن أبي كثير، وتكلم الجمهور في روايته عنه أيضًا.

١٨٠ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . . . الخ،
 ح:٤٣٨ من حديث أبي الأشهب به .

٦٨١ **تخريج**: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٠٤ من حديث أبي داو دبه ﴿ أمة الواحد أم يحيى مجهولة **ك** 

521

صف بندی کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

راوی ہیں کہ وہ محمد بن کعب قرظی کے پاس آئیس تو انہیں سنا' وہ کہدرہے تھے کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رہافٹونے بیان کیا کهرسول الله ظافیم نے فرمایا "امام کو (صف سے آ گے ) درمیان میں کھڑا کرواورصف کے خلا کو بیورا کرو۔'' حدثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ عن يَحْيَى بنِ بَشِيرِ ابنِ خَلَّادٍ، عن أُمِّهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحمَّدِ ابنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يقولُ: حدثني أَبُو هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ».

ﷺ فاکدہ: یعنی امام صفوں کے آ گے اس طرح کھڑا ہو کہ وہ مقتدیوں کے وسط ( درمیان ) میں ہو۔ بدنیہ ہو کہ مقتدی دائيں يابائين كسى ايك جانب زياد و تعداد ميں مول الي صورت ميں امام وسط مين نہيں رہے گا۔ يہي صورت آخرى صف میں بھی ہو'جس میں چندافراد ہوں' یعنی وہ صف کے ایک کنارے پر کھڑے نہ ہوں' بلکہ درمیان میں (امام کے دائیں اور بائیں ) کھڑے ہوں۔ تا کہ امام درمیان میں رہے۔ لیکن روایت کا یہ پہلاحصہ ضعیف ہے۔اس کیےاسے متحب تو قرار دیا جاسکتا ہے' ضروری نہیں۔البیتہ حدیث کا دوسرا حصہ''صف کے خلاکو پر کرو۔''صبحے ہے' کیونکہ پر چکم دوسری احادیث ہے بھی ثابت ہے۔

(المعجم ٩٩) - باب الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ (التحفة ١٠١)

٦٨٢- حَدَّثَنا سُنلَيْمانُ بنُ حَرْب وَحَفْصُ بِنُ عُمَرَ قالا: حدثنا شُعْبَةُ عن عَمْرُو بِن مُرَّةً، عِن هِلَالِ بِن يَسَافٍ، عِن عَمْرُو بِن رَاشِدٍ، عِن وَابِصَةً: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ قال سُلَيْمانُ بنُ

باب:٩٩- جو مخص صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھے

۲۸۲ - حضرت وابصه ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللَّه ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے کھڑا اکیلا ہی نمازیڑھ رہاتھا تو آپ نے اسے دہرانے کا حکم دیا۔سلیمان بن حرب نے لفظ [الصلاة] بھی بیان کیا لِعِن وَفَأَمْرَهُ أَن يُعِيْدَ الصَّلاة ] "كمازو برائي"

ﷺ فاکدہ:صف میں جگہ ہوتے ہوئے اس میں شریک نہ ہونا اورا لگ ہے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔اہے نماز دہرانی 

◄ وابنها يحيي بن بشير مستور ، كذا في التقريب.

حَرْب: الصَّلَاةَ.

٦٨٢- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الصلوة خلف الصف وحده، ح: ٣١١ من حديث شعبة به، وقال: "حسن"، وصححه ابن حبان، ح:٤٠٣، وللحديث طرق أخرى عند ابن خزيمة، ح:١٥٦٩، وابن حبان، ح:٤٠١ وغيرهما. صف بندی کے احکام ومسائل

باب: ۱۰۰- جو تخص صف میں ملنے سے پہلے

ہی رکوع کرلے

میں داخل ہوئے اور تی منافظ رکوع میں تھے، کہاچنانچہ

میں صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں ہو گیا۔ (نماز

٣٨٣ - حضرت ابوبكره طاثنًا نے بيان كيا كه وہ مسجد

٢- كتاب الصلاة

مسلم عديث : ٥٠٣) بال عورت كي صف عليحده بوكى خواه وه اكيلي بي كيول ند بو

(المعجم ۱۰۰) - باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ (التحفة ۱۰۲)

٦٨٣ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بنَ رُرَيْعِ حَدَّثَهُمْ: حدثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن زِيَادٍ الأَعْلَمِ، حدثنا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ الله عَلَى الكَّمْ، فقال النَّبِيُّ يَعَلَى: فَوَلَ السَّفِّ، فقال النَّبِيُ يَعَلَى: فَرَكَعْ دُونَ الصَّفِّ، فقال النَّبِيُ يَعَلَى:

کے بعد) نبی مُنگِیُّا نے فرمایا: ''الله تعالی تیری حرص اور زیادہ کرے، آیندہ ایسے نہ کرنا۔''

523

ازَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ». 🚨 فوائدومسائل: ''' تیزه ایسے نہ کرنا''۔ کامطلب ہے کہ بیدد کھ کر کہ جماعت ہور ہی ہے اورامام رکوع میں چلا گیا ہے' تو تم تیزی سے دوڑتے ہوئے آؤ' اور پھر دروازے ہی سے رکوع کر لوا در حالت رکوع ہی میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہو۔ آیندہ اس طرح نہ کرنا' بلکہ اطمینان اور وقار ہے آ کرصف میں شامل ہو۔ باقی رہامسئلہ کہ اس رکعت کو شار کیا گیا پانہیں کیا گیا؟ اس حدیث میں اس امر کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں نبی تأثیر ا نِ فَرَمَا لِي جِ: [إِذَا أَتَيْتَ الصَّلَاةُ فَأَتِهَا بِوَقَارِ وَسَكِيْنَةٍ فَصَلَّ مَا أَدُرَكُتَ وَ الْعَض مَا فَاتَكَ] (الصحيحة عديث: ١١٩٨) بحواله الاوسط للطبراني) (جبتم تمازك لي آؤتو وقاراور آرام سي آؤليس جو (جماعت کے ساتھ ) یالؤیڑھ اواور جونوت ہو جائے' اسے پورا کرلو۔'' ظاہر بات ہے کہ جب حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹز سے قیام اور سور و فاتحدر ہی تو انہوں نے بدر کعت دہرائی ہوگی جس کا ذکر گوحدیث میں نہیں ہے کیکن فرمان نبوی کی رُو ہےانہوں نے یقینااییا کیا ہوگا'اگرای طرح رکعت کا اثبات یا جواز ہوتا تو نبی مُثَاثِیْمُ ان کو مدند کہتے کہ آپندہ اییا نہ كرنا بعض لوك لا تَعُدُ (عاد' يعود' عَوُد سے) كولا تُعِدُير صے بي اوراسے اَعَاد' يُعيد سے بتلاتے بي اورمعنی کرتے ہیں۔اس رکعت کو نہ لوٹانا۔ اور یوں مدرک رکوع کے لیے رکعت کا اثبات کرتے ہیں۔لیکن اس کا "إعَادَه" ہے ہونا سیاق کلام سے میل نہیں کھا تا۔ اس طرح بعض لوگ اسے عَدّ یَعُدُّ "شارکرنا" سے قراردے کر لا تُعدّ يرُجة مِن بعني اس ركعت كوشار نه كرنا - اس طرح گو يا لفظ ميں متعددا حمّالات يائے حاتے ہيں ليكن سياق کے اعتبار سے اس کے پہلے معنی ہی صحیح ہیں اور اس سے بھی مدرک رکوع کے لیے رکعت کا اثبات نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دیگر دلائل بھی اسی موقف کے مؤید ہیں اس لیے یہی رائج اور توی ہے۔والله اعلیہ

٦٨٣ - تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب:إذا ركع دون الصف، ح: ٧٨٣ من حديث زياد الأعلم به.

سترے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

- حَدَّثنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَثنَا حَمَّادٌ: أخبرنا زِيَادٌ الأَعْلَمُ عن الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكرَةَ جَاءَ ورسولُ الله عَلَيْهُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلمَّا فَضَى النَّبِيُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قال: (أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِ اللَّهِيُ اللَّهِ بَكْرَةً: أَنَا ، فقال النَّبِيُ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْهُ .

قال أَبُو دَاوُدَ: زِيَادُ الْأَعْلَمُ زِيَادُ بِنُ فُلَانِ ابنِ قُرَّةَ، وَهُوَ ابنُ خَالَةِ يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ.

۱۸۴- جناب حسن بھری ہے مروی ہے کہ حفرت ابو بحرہ فات آئے اور رسول اللہ علق مروی ہے کہ حفرت انہوں نے میں تھے، تو انہوں نے صف میں ملنے ہے پہلے ہی رکوع کر لیا اور پھر (اسی حالت میں) چلتے ہوئے صف میں جا ملے۔ جب نبی علق کم نے نماز مکمل کی تو پوچھا: "تم میں ہے کس نے صف میں ملنے ہے پہلے رکوع کیا تھا پھر وہ چلتے ہوئے صف میں ملن؟" حضرت ابو بکرہ وٹ تھا نے کہا: وہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی تیری (نیکی کی) حرص اور برحھائے بھرائے کہا: وہ میں تھا۔ برحھائے بھرائے۔ کہرائے نے کہا: وہ میں تھا۔ برحھائے بھرائے۔ کہرائے نہرائے۔

امام ابوداود برطشہ نے کہا: زیاد علم کا نام زیاد بن فلان ابن قُرہ ہے اور بیدیونس بن عبید کا خالہ زاد ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ نیکی کرنے میں اگر کسی سے کوئی خطا ہوجائے تو پہلے اس کی حوصلہ افزائی کرنی جاہیے پھر سیح طریقہ بتانا پاسکھانا چاہیے۔ ﴿ نمازی کو پہلے اطمینان سے صف میں پنچنا جاہیے۔ اس کے بعد سکون سے تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو۔

## تَفْرِيعُ أَبُوَابِ السُّتُرَةِ 👚

سترے کے احکام و مسائل

قائدہ: نمازی کو بحالت نماز الیں جگہ کھڑے ہونا چاہے جہاں اس کے آگے ہے کسی کے گزرنے کا احتمال نہ ہو۔ جگہ اگر کھلی ہوتو کوئی مناسب چیز اسے اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے جوگزرنے والوں کیلئے آڑ اور اس کے نماز میں ہونے کی علامت ہو۔ اسے اصطلاحاً ''سترہ'' کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاکیدی سنت ہے۔ نمازی اور ستر ہے کے درمیان فاصلہ تقریباً تمین ہاتھ کا ہوا اس سے زیادہ فاصلے پر موجود کوئی چیز یا آ ڈ مثلاً: دیوار یاستون وغیرہ شرعاستر فہیں کہلاتے۔ لہذا ستر سے کے قریب کھڑا ہونا ہی مسنون عمل ہے۔ مثلاً: دیوار یاستون وغیرہ شرعاستر فہیں کہلاتے۔ لہذا ستر سے کے قریب کھڑا ہونا ہی مسنون عمل ہے۔ المعجم ۱۰۱) - باب مَا یَسْنُرُ الْمُصَلِّم باب: ۱۰۱ کون سی چیز ستر ہو ہو سکتی ہے؟ (المعجم ۱۰۱)

٦٨٤\_تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٠٥، ١٠٦ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.

- ٨٨٥ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب سترة المصلى، والندب إلى الصلوة إلى سترة . . . . الخ، ح: ٩٩٤ ١٨؛

... سترے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جب تم اپنے سامنے پالان کی پچپلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لوتو تمہیں کوئی نقصان نہیں کہ کون تمہارے آگے ہے گزرتا ہے۔''

۲۸۲ - جناب ابن جریج عطاء سے بیان کرتے ہیں

انہوں نے کہا: مالان کی پچھلی ککڑی ایک ذراع (ہاتھ ) یا

اس ہے کچھذا کد ہوتی ہے۔

الْعَبْدِيُّ: أخبرنا إِسْرَائِيلُ عن سِمَاكٍ، عن مُوسَى بنِ طَلْحَةً، عن أَبِيهِ طَلْحَةً بنِ مُوسَى بنِ طَلْحَةً، عن أَبِيهِ طَلْحَةً بنِ عُبَيْدِالله قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِذَا جَعَلْتَ بَنْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ».

علام ادکم انتباع امری تقصیر کا نقصان تو واضح ہاور بیستر ہ کم از کم نث یاڈیر ھفٹ کے درمیان کوئی چیز ہونی جا ہے۔

٦٨٦ حَدَّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌ:
 أخبرنا عَبْدُالرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْج، عن
 عَطَاءِ قال: آخِرَةُ الرَّحْل ذِرَاعٌ فَمَا فُوْقَهُ.

۱۹۸۷ - حفرت ابن عمر الناش بر وایت ہے کہ رسول اللہ علاقی جب عید پڑھنے کے لیے نکلتے تو تھم دیتے کہ نیزہ ساتھ لیا جائے۔ اسے آپ کے آگاڑ دیا جا تا پھر آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ سفر میں بھی آپ کا بیم عمول ہوتا تھا۔ چنانچا مراء نے سبیں سے بیمل اخذ کیا ہے۔

ابنُ نُمَيْرِ عن عُبَيْدِالله، عن نَافِع، عن ابنِ ابنُ نُمَيْرِ عن عُبَيْدِالله، عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذًا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بالْحَرْبَةِ فَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِنَّيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَراءُ.

توضیح: یعنی امراءو حکام لوگ جوعیدوغیرہ کے موقع پر بھالا نیزہ وغیرہ لے کر نکلنے کا اہتمام کرتے ہیں اس کی اصل یجی ہے۔ نماز فرض ہویانفل ،سفر ہویا حصز'ہر موقع پرستر سے کا خیال رکھنا جا ہیے۔ نیز امام کا سترہ مقتد ایوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔

٦٨٨- حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حدثنا

٢٨٨- جناب عون بن الى جيفه اين والدس

🙌 من حديث سماك بن حرب به .

٦٨٦ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهةي: ٢/ ٢٦٩ من حديث أبي داود وغيره به، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٢٢٧٢ بطوله \* ابن جريج صرح بالسماع عند ابن خزيمة، ح: ٨٠٧.

٦٨٧ تخريج: أخرجه البخاري، أبواب سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح: ٤٩٤، ومسلم، الصلوة، باب سترة المصلي والندب إلى الصلوة إلى سترة . . . الخ، ح: ٥٠١ من حديث عبدالله بن نمير به.

٦٨٨\_ تخريج: أخرجه البخاري، أبواب سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح: ٤٩٥ من حديث

525

سترے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

شُعْبَةُ عن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ، عن أبيهِ: أَنَّ

النَّبِيُّ رَبُّ اللَّهِ مَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمارُ.

بان کرتے ہیں کہ نی ٹائٹل نے انہیں ( مکہ کے قریب) وادئ بطحاء میں نمازیر هائی اور آپ کے سامنے چھوٹا نیزه تھا۔ ( آپ نے ہمیں ) ظہراورعصر کی دودو رکعتیں پڑھائیں۔اں نیزے کے آگے ہے مورت بھی گزرتی تھی اورگدھا بھی۔

> ﷺ فوائدومسائل: ﴿ امام كاسر ومقديول بح ليحاني ہے۔ ﴿ سر ٤ كِ آ كَ سِحُونَى بِهِي كُرْرِيوَاسٍ مِن نمازي كانقصان نہيں۔

> > (المعجم ١٠٢) - باب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدُ عَصًا (التحفة ١٠٤)

٦٨٩ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَّيَّةَ: حدثني أَبُو عَمْرو بْنُ مُحمَّدِ بن حُرَيْثِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُم

فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فإنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».

 ٦٩٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِس: حدثنا عَلِيٌّ يَعْني ابنَ المَدِينيِّ، عن سُفْيَانَ، عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن

باب:۱۰۲-اگرسترہ کے لیےلائھی نہ ملے توخط تصيخنے كامسئله

١٨٩-حفرت ابو مريره رافظ سے روايت بے رسول الله سَالِينِ فِي مَمَازِيرُ جب تم ميں سے كوئى نماز يرصف لگے تواینے سامنے کوئی چیز رکھ لے۔ اگر پچھ نہ ملے تو كوئى الشمى كھڑى كرلے۔اگراس كے ياس عصا (الشمى) نہ ہوتو خط ہی کھینچ لے۔ پھراس کے آگے ہے جو بھی گزرےاہےنقصان نہ ہوگا۔''

• ٢٩٠ - جناب الومحد بن عمرو بن حريث اين وادا حریث ہے جو بنی عذرہ کے آ دمی تھے، وہ حضرت ابو ہر رہو والثان عن وه حضرت ابوالقاسم مَالَيْنَا سے روایت کرتے

♦ شعبة به، ورواه مسلم، الصنوة، باب سترة المصلي. . . الخ، ح: ٥٠٣ من حديث عون بن أبي جحيفة به، ورواه أيضًا من حديث شعبة عنه .

٦٨٩\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٠ من حديث أبي داودبه، وانظر الحديث الآتي.

• ٦٩- تخريج: [ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ما يستر المصلي، ح: ٩٤٣ من حديث سفيان ابن عبينة به، وصححه ابن خزيمة، ح:٨١١، وابن حبان، ح:٤٠٧، ٨٠٨ ۞ هذا الحديث ضعفه سفيان بن عبينة والطحاوي والدارقطني والجمهور، وتحقيقهم هو الصواب. عمروہی بادہے۔

## ۔ سترے کے احکام ومسائل

### ٢- كتاب الصلاة

حديثَ الْخَطِّ .

أَبِي مُحمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ، عِن جَدِّهِ حُرَيْثٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِن أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قال فَذَكَرَ

قال سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الحديثَ وَلَمْ يَجِيءُ إِلَّا مِنْ هذا الْوَجْهِ. قال: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فيه. فَتَفَكَّر ساعَةً ثُمَّ قال: ما أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحمَّدِ بْنَ عَمْرِء.

قال سُفْيَانُ: قَدِمَ هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمَيَّةَ فَصَلَبَ هذا الشَّيْخُ أَبَا مُحمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخُلِطَ عَلَيْهِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ الله، شُئِلَ عن وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ، فقال: هكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلَالِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قال: قال ابنُ دَاوُدَ: الْخَطُّ بِالطُّولِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَلَ بنَ حَنْبُلِ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فقال:

# میں اور لکیر تھینچنے والی حدیث بیان کی۔

سفیان بن عین کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی جس سے ہم اس حدیث کو تقویت دے سکیں اور بیہ صرف اسی سندسے مردی ہے۔ (ابن مدینی نے کہا) میں نے سفیان بن عین سے کہا کہ محدثین اس کے رادی میں اختلاف کرتے ہیں (آیا بیا بوجمہ بن عمرو بن حریث ہے یا کوئی اور ) تو انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا: مجھے ابوجمہ بن کوئی اور ) تو انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا: مجھے ابوجمہ بن

سفیان نے کہا کہ اسمعیل بن امید کی وفات کے بعد ایک آ دمی آیا اور اس (آنے والے) شیخ نے ابومحمد کو طلب کیا، وہ مل گیا اور اس حدیث کے متعلق پوچھا گر اسے اشتباہ ہو گیا (یعنی وہ اسے میچ طریقے سے بیان نہیں کرسکا)۔

امام ابوداود برطف نے کہا: میں نے امام احمد بن صنبل برطف سے سنا، انہوں نے کی بارخط کھینچنے کا وصف بیان کیا تو کہا کہ اس طرح عرض میں کھینچا جائے جیسے کہ ہلال ہوتا ہے۔

امام ابوداود رشائل نے کہا: میں نے مسدوسے سناانہوں نے کہا کہ ابن داود (خریبی) نے کہا کہ بیہ خط طول میں کھیٹی اجائے۔

ابوداوو را ن ن کہا: میں نے امام احمد بن منبل را ن ابول است میں ان کی باراس خط کی صفت میہ بتائی کہ میہ



سترے کے احکام وسائل

هَكَذَا - يَعْنِي بِالْعَرْضِ - حُورًا دُورًا عرض مِن مِواور بِلال كَى ما ننزگولا كَى مِن مُود مثْلَ الْهِلَالِ - يَعْنِي مُنْعَطِفًا .

عليه توضيح: حديث ١٨٨ اور • ٢٩ دونو ل ضعيف بين -اس ليےان سے خط تصيني كامسكه ثابت نبيس موتا ـ

791 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ الله بنُ مُحمَّدِ اللهُ بنُ مُحمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا في جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْني في فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ.

٢- كتاب الصلاة

191- جناب سفیان بن عیدند کہتے ہیں کہ میں نے شریک (بن عبداللہ بن الی نمر ..... یا شریک بن عبداللہ نخمی کوفی ) کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازہ کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹو پی رکھ لی۔ یعنی ایک فریضہ میں جس کا وقت ہو چکا تھا۔

باب:۳۰-سواری کوستر ه بنا کرنمازیژ هنا

۲۹۲-حضرت عبدالله بن عمر چانتها سے مروی ہے کہ

نبى نَاتِيْنِ السِينة اونث كوستره بنا كراس كي طرف نماز پڑھ ليا

کے فائدہ: سترہ میں مسنون تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ ہولیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہوتواس ہے کم بھی کفایت کرجائے گا۔

(المعجم ۱۰۳) - باب الصَّلَاةِ إِلَى

الرَّاحِلَةِ (التحفة ١٠٥)

797 حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً
 وَوَهْبُ بنُ بَقِيَّةً وَابنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ الله
 ابنُ سَعِيدٍ قال عُثْمانُ: حدثنا أَبُو خَالِدٍ:

حدثنا عُبَيْدُالله عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ كَانَ يُصَلِّيَّ إِلَى بَعِيرِهِ.

کے فائدہ: اونوں کے باڑے میں نماز ممنوع ہے گر نہ کورہ صورت میں جب جانورایک آدھ ہوئتو اس کوسترہ بنا کریا اس کے قریب نمازیر صنا جائز ہے۔ اس کے قریب نمازیر صناحائز ہے۔

كرتے تھے۔

(المعجم ١٠٤) - بَابُّ: إِذَا صَلَّى إِلَى باب: ١٠٢-كى ستون وغيره كوسر وينائ سَادِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ تَوَاسِ كَانِدارَ مِينَ الْبِيْ مَا مِنْهِ كَعَ؟ (التحفة ١٠٦)

٢٩١\_تخريج: [إسناده صحيح].

**٦٩٣ ـ تخريج**: أخرجه مسلم، الصلوة، باب سترة المصلي والندب إلى الصلوة إلى سترة . . . الخ، ح: ٥٠٢ من حديث أبي خالدالأحمر، والبخاري، الصلوة، باب الصلوة في مواضع الإبل، ح: ٤٣٠ من حديث عبيدالله بن عمر به .

528

#### ٢- كتاب الصلاة

147 - حَدَّثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ: حدثنا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ: حدثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بنُ كَامِلٍ عن المُهَلَّبِ ابنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ، عن ضُبَاعَةَ بِنْتِ المُهْذَادِ بنِ الْأَسْوَدِ، عن أَبِيهَا قال: مَا المِفْذَادِ بنِ الْأَسْوَدِ، عن أَبِيهَا قال: مَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ ولا عَمُودٍ ولا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

٣٩٣- حفرت ضباعة بنت مقداد بن اسود اپنے والد (حضرت مقداد دائیڈ) ہے روایت کرتی ہیں،انہوں نے کہا' میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُنائیڈ جب بھی کسی لکڑی،ستون یا درخت کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھتے تو اسے ہمیشہ اپنے دائیں یا بائیں ابروکی طرف رکھتے تھے۔

سترے کے احکام ومسائل

ملحوظ : بدروایت سندا ضعیف ہے اس لیے بد بات جواس میں بیان ہوئی ہے صحیح نہیں ہے۔ بنابریں ستر بے میں سن میں سامنے ہی ہونا جا ہیے۔ کے عین سامنے ہونا جا ہیے۔

(المعجم ۱۰۵) - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنَّيَامِ (التحفة ۱۰۷)

198 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحمَّدِ بنِ أَيْمَنَ عن عَبْدِ الله بنِ يَعْقُوبَ بنِ إِسْحَاقَ، عَمَّن حَدَّثَةُ عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَمَّن حَدَّثَةُ عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قال: قال: قُلْتُ لَهُ - يَعْني لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَلَيْ الله بنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّهِ عَبْدُ الله الله بنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَبْدُ الله بنُ عَبْلِهُ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَبْلَهُ اللهُ عَبْلُولُ اللهُ بنُ عَالَ عَبْلُهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُولُ عَلَيْ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَبْلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

«لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِم وَلَا الْمُتَحَدِّثِ».

۱۹۴۳- جناب محمد بن کعب قرظی نے بیان کیا کہ میں
نے ان سے بعنی عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ مجھ سے
حضرت عبد الله بن عباس ڈائنٹ نے بیان کیا کہ نبی سائٹی ا نے فرمایا: ''سونے والے کے پیچھے (کھڑے ہوکر)
نماز پڑھونہ باتوں میں مشغول شخص کے پیچھے۔''

باب:۱۰۵- باتوں میں مشغول یاسونے والوں

ی طرف منه کر کے نمازیر ٔ هنا

٣٩٣ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/١ عن علي بن عياش به # ضباعة لا تعرف، والمهلب مجهول، والوليدبن كامل لين الحديث، كذا في التقريب.

**٦٩٤ ـ تخريج: [حسن]** أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٨٩ من حديث أبي داود به، وله طريق آخر عند ابن ماجه، ح: ٩٥٩، وسنده ضعيف جدًا، وللحديث طريق حسن عند الطبراني في الأوسط، ح: ٥٢٤٢.



سترے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

ہوا کہ پیجائز ہے اور جہاں کہیں لوگ باتوں میں مشغول ہوں اور وہ قبلدرخ پر ہوں تو بظاہر نمازی کواس سے تشویش ہو علق ہے اور اس کے خشوع میں خلل آئے گا۔ لہذا ایسی صور توں میں بھی احتیاط کرنا اچھا ہے۔

(المعجم ۱۰۱) - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ باب:۱۰۱-سر ـ كَقريب كَرْ ـ المعجم ۱۰۲) من التحفة ۱۰۸)

ابنِ سُلَيْمٍ ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ ، عن سَهْلِ ابنِ سُلَيْمٍ ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ ، عن سَهْلِ ابنِ أَبي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَخَدُكُم إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لا يَقطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَاقِدُ بِنُ مُحمَّدٍ عِن صَفْوانَ، عِن مُحمَّدِ بِنِ سَهْلِ عِن أَبِيهِ أَوْ عِنْ مُحمدِ بِنِ سَهْلٍ عِنِ النَّبِيِّ بَيْكِ. أَوْ عِنْ مُحمدِ بِنِ سَهْلٍ عِنِ النَّبِيِّ بَيْكِ. وقال بَعْضُهُمْ عِن نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عن سَهْلِ ابن سَعْدٍ، وَاخْتُلِفَ في إِسْنَادِهِ.

امام ابوداود برائل نے کہا واقد بن محمد نے اس حدیث کو صفوان سے انہوں نے محمد بن سہل سے انہوں نے اس حدیث این والد سے یا محمد بن سہل سے انہوں نے بی علیم المحمد بن سہل سے انہوں نے بی مجمد بعض نے نافع بن جبیر سے اس نے سہل بن سعد سے کہا ہے۔ اور اس کی سند میں اختلاف کیا گیا ہے۔

797 - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّقَيْلِيُّ قالا:
 حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أبي حَازِمٍ: أخبرني
 أبي عن سَهْلٍ قال: وكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النَّبِيِّ

- 190- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة، ح: ٧٤٩من حديث سفيان به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٥٢، ٢٥١، ابن حبان، ح: ٤٩٤، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٥٢، ٢٥١، ووافقه الذهبي. ٢٩٦- تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ح: ٤٩٦، ومسلم، الصلوة، باب دنو المصلي من السترة؟، ح: ٥٠٨، من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم به.



سترے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

عَيْقٌ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرٌّ عَنْزٍ .

قال أَبُو دَاوُدَ: الْخَبَرُ لِلنُّقَيْلِيِّ.

امام ابوداود نے کہا: بیصدیث (میرے شیخ )نفیلی کی بیان کردہ ہے(قعبنی کی نہیں )۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ سترے کے قریب کھڑا ہوا جائے اور فاصلہ اتنا ہو کہ بآسانی سجدہ ہو سکے۔اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر دیوار (سترے) اور امام کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوئتو امام کوچاہیے کہ وہ اپنے آ گےسترہ رکھے۔

(المعجم ۱۰۷) - باب مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي

أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ (التحفة ١٠٩)

74٧- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن زَيْدِبنِأَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِبنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رسولَ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رسولَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى فَلَا يَدَعُ اللهُ وَ اللهُ وَالْكُورُ مَا اسْتَطَاعَ، فإنْ أَحَدًا يَمُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأَهُ ما اسْتَطَاعَ، فإنْ

أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

باب: ۷- ۱- نمازی کویتیم کهاینی آگے سے گزرنے والے کورو کے

۱۹۷- حفرت ابوسعید خدری دانشا سے منقول ہے کہ رسول اللہ نافیا نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کو نہ چھوڑے کہ اس کے آگے ہے گزرے۔ جہاں تک ہو سکے اس کورو کے۔اگر وہ انکار واصرار کرے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، بیشک وہ شیطان ہے۔''

۱۹۸ - جناب عبدالرحمان بن ابی سعید خدری این والد است بیان کرتے ہیں که رسول الله طُاقِرُم نے فر مایا: "جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے گئے تو چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اندکورہ بالاحدیث بڑھے اور اندکورہ بالاحدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

رَلْیَدْنُ مِنْهَا» ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

توضیح: اگر کوئی شخص ستره کے باد جود نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتا اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ

شیطان صفت ہے۔ اس کو اثنائے نماز ہی میں روکنا جاہیے اور روکنے کی کیفیت ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اور [فَلْبُقَا نِلْهُ]''اس سے لڑے'۔ کامفہوم زور سے روکنے کی کوشش ہے'نہ کہ معروف معنی میں قال کرنا'لڑنا۔

**٦٩٧\_تخريج:** أخرجه مسلم، الصلوة، باب منع المار بين يدي المصلي، ح:٥٠٥ من حديث مالك به، وهو في لموطأ (يحيي)١١/ ١٥٤، ورواه البخاري، ح:٥٠٩ من طريق آخر عن أبي سعيد به مطولاً .

194. تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: ادرأ ما استطعت، ح: ٩٥٤ عن محمد بن لعلاء به، وانظر الحديث السابق.



٢-كِتَابِ الصَّلَاةِ

799 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ: حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: الرَّازِيُّ: حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: أَخبرنا مَسَرَّةُ بِنُ مَعْبَدِ اللَّخْمِيُّ، لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ: حدثني أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قال: رَأَيْتُ عَطَاءَ بِنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيَّ شَلَيْمَانَ قال: رَأَيْتُ عَطَاءَ بِنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدِّيُ أَنَّ تَعْمَا عَبِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ بَعْمَ الله عَلَيْهِ قَرَدِيْ أَنُ السَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَال: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم رسولَ الله عَلَيْهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ».

- ٧٠٠ حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حدثنا سُلَيْمانُ - يَعْني ابنَ المُغِيرَةِ - عن حُمَيْدٍ يَعْني ابنَ هِلَالٍ، قال: قال أَبُو صَالِحٍ: أُحَدِّئُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ، دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فقال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إِذَا فقال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ في في نَحْرِهِ، فإنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

سترے کے احکام ومسائل ۱۹۹۹ - جناب ابوعبید حاجب سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عطاء بن پزیدلیش کونماز میں کھڑے دیکھا اور میں ان کے آ گے ہے گزرنے لگا توانہوں نے مجھے روکا۔

میں ان کے آگے ہے گزرنے لگا توانہوں نے مجھے دوکا۔ پھر (نماز کے بعد) مجھ ہے کہا کہ مجھے حضرت ابوسعید خدری وہ ٹیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا:''جو کوئی بیر کرسکتا ہو کہ کسی کو اپنے اور قبلے کے درمیان میں سے نہ گزرنے دے توجا ہے کہ وہ ایسا کرے۔''

موان کے بیاب ابوصالی نے ہما: میں نے حضرت ابوسعید واللہ میں نے حضرت ابوسعید واللہ میں نے حضرت ابوسعید واللہ مروان کے پاس گئے اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کی جن کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، جواس کے لیے لوگوں کے بیے لوگوں کے سے سترہ ہوا ورکوئی اس کے آئے ہاتھ کرنے کی کوشش کرنے واس کے بینے کہ آئے ہاتھ کرکے اے روک دے۔ اگروہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرئے بلاشبہوہ شیطان ہے۔''

الكه الرائى كرنے كامطلب باتھ كى ذريع كرزنے والے كوزور سے روكنا ب

قال أَبُو دَاوُدَ: قال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ.

امام ابو داود وطائن نے بیان کیا کہ سفیان توری نے کہا: ایک آ دمی تکبر کرتے ہوئے میرے آ گے سے نماز کی حالت میں گزرتا ہے تو میں اے روک لیتا ہوں اور

**٦٩٩\_تخريج: [إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٣/ ٨٣، ٨٨ عن أبي أحمد الزبيري به مطولاً.

٧٠٠ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب منع المار بين يدي المصلي، ح:٥٠٥ من حديث سليمان بن المغيرة، والبخاري، الصلوة، باب: يرد المصلي من مربين يديه، ح:٥٠٥ من حديث حميد بن هلال به.

ان چیز وں کی تفصیل جن سے نمازٹوٹ جاتی ہےاور جن ہے ہیں ٹوثتی تجھی کوئی ضعیف انسان ہوتا ہے تو اسے منع نہیں کرتا۔

٢- كتاب الصلاة

🚨 توضیح: حضرت سفیان توری دلات ایک تابعی میں بیان کاعمل ہے اس عمل کی ان کے نزدیک کیاو جھی؟ و وانہوں نے بیان نبیں کی۔اس لیے حدیث کی رُوسے ہرگزرنے والے کو ہاتھ کے ذریعے سے رو کناچاہے چاہے کوئی تکبرسے

گزرنے والا ہو یاوہ ضعیف ہو۔

(المعجم ١٠٨) - باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (التحفة ١١٠)

٧٠١- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيْدِ الله ، عن بُسْر بن سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بِنَ خَالِدِ الجُهنِيَّ أَرْسَلُهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رسولِ الله ﷺ في الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي. فقال أَبُو جُهَيْم: قال رسولُ اللهُ عَلِي : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَّي المُصَلِّي ماذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْر: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْشَهْرًا أَوْسَنَةً.

باب:۱۰۸-نمازی کے آگے ہے گزرنے كىممانعت

 ۱۰۷- جناب زیدین خالد جهنی نے انہیں (بسرین سعیدکو) حضرت ابوجہیم ڈائٹڑ کے باس بھیجااور پچھوایا کہ انہوں نے رسول اللہ مُؤلِّظِ سے نمازی کے آ گے سے گزرنے والے کے متعلق کیا سناہے؟ تو حضرت ابوجہیم والثنائي بيان كيا كررسول الله مَا يُنْفِرُ نِهِ فرمايا ہے: ''نمازى کے آ گے سے گزرنے والے کوا گرمعلوم ہوجائے کہاس یر کتنا گناہ اور عذاب ہے تو (اس کے بدلے) اسے عالیس ..... کھڑار ہنا'اں کے آگے سے گزرنے سے اجھا لگے۔" ابونضر نے کہا: ندمعلوم آپ نے جالیس کےلفظ کےساتھ دن مہینہ پاسال ،کیافر مایا؟

🌋 فوائدومسائل: 🗈 اس ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جان بوجھ کرنمازی کے آگے ہے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ نمازخواہ فرض ہویانفل۔ ﴿ حالیس کےعدد کے بعد دن مہینے پاسال کا ذکر نہ ہونا اس سزا کی شدت کے لیے ہے۔ تاہم بعض ضعیف طرق میں (خریف)'' سال'' کالفظآ یا ہے'اس سے اس گناہ کی شناعت وقیاحت واضح ہے۔

ان چیزوں کی تفصیل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جن ہے ہیں ٹولنی

> یاب:۱۰۹-کس چیز (کے گزرنے)ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ مَا يَقْطُعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُهَا

(المعجم ١٠٩) - **باب** مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٧٠١\_ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب إثم المار بين يدي المصلي، ح: ٥١٠، ومسلم، الصلوة، باب منع الماربين يدي المصلي، ح: ٧٠٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٥٤، ٥٥٥.



٢- كتاب الصلاة النصير النجيرول كالفصيل جن عنمازلوك جاتى الموجن في النجير والكالفي المعالمة ال

٧٠٣ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ: حدثنا قَتَادَةُ قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عن ابنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قال: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ المَوْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكلْبُ".

قال أَبُو دَاوُدَ: أَوْقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عن قَتَادَةَ، عن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ.

۵۰۳- حفزت ابن عباس پھٹنا سے مردی ہے ، اے شعبہ نے مرفوع ذکر کیا:''نماز کو توڑ دیتی ہے بالغہ عورت اور کتا۔''

امام ابو داود رطظ نے کہا: اسے سعید، ہشام اور ہمام نے قادہ سے انہوں نے جابر بن زید سے روایت کرتے ہوئے ابن عباس والتی پر موقوف کیا ہے۔

٧٠٢\_تغريع: أخرجه مسلم، الصلوة، باب قدر ما يستر المصلي، ح: ٥١٠ من حديث شعبة ومن حديث سليمان ابن المغيرة به.

٧٠٣ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلوة وما لا يقطع . . . الخ، ح : ٧٠٢ وابن حبان، ح : ٢١٢، وابن حبان، ح : ٢١٢،

## ان چیز وں کی تفصیل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہےاور جن نے بیس ٹومتی

٢- كتاب الصلاة

🏄 🕹 فا کدہ: نماز تُوٹے کامفہوم بعض محدثین کے نزویک مدے کہ نمازی کے خشوع نصفوع میں فرق آ جاتا ہے اوراس کی برکت جاتی رہتی ہے۔جبکہ امام احمرُ امام ابن القیم پُیٹٹے اور بعض دوسر بے ائمہ نے ظاہری مفہوم مراولیا ہے کہ نماز باطل ہوجاتی ہے۔اس کی تائیدایک حدیث سے ہوتی ہے جھے شخ البانی «لشے نے الصحیحة میں نقل کیا ہے۔اس كَ الفاظ مِين اتَّعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ وَالْمَرُأَةِ وَالْكَلْبِ الْاَسُودِ] (الصحيحه ١٩٥٩ حديث: ٣٣٣٣)'' گدھ عورت اور سیاہ فام کتے کے گزرنے برنمازلوٹائی جائے''

> ٧٠٤- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَى، عن عِكرمَةً، عن ابن عَبَّاس قال: أَحْسَبُهُ عن رسول الله ﷺ قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فإِنَّهُ يَقْطَعُ صلاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَيُجْزِيءُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ».

قال أَبُو دَاوُدَ : في نَفْسِي من هذا الحديثِ شَيْءٌ كُنْتُ ذَاكَرْتُهُ إِبراهِيمَ وَغَيْرَهُ فلَمْ أَرَ أَحَدًا [جَاءَ بِهِ] عن هِشَام ولا يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عن هِشَاًم وأخْسِبُ الْوَهْمَ من ابن أَبي سَمِينَةَ وَالْمُنْكَرُ فيه ذِكْرُ المَجُوسِيِّ وفيه عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَر وَذِكْرُ الْخِنْزير وفيه نَكَارَةٌ .

قال أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الحديثَ إِلَّا مِنْ مُحمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْسِبُهُ وَهِمَ لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

۴۰۷-حضرت ابن عباس جائنیاسے مردی ہے کسی الْبَصْرِيُّ: حدثنا مُعَاذِّ: حدثنا هِشَامٌ عن راوى نے كہاميرا خيال بكرانہوں نے رسول الله طَالِيُّة ہے بیان کیا' فرمایا:''جب تم میں سے کوئی مخض بغیر سترے کے نماز بڑھے تو کتا' خزیر' یہودی' مجوی اور عورت اس کی نماز توڑ دیتے ہیں ۔گمر جب یہایک پھر بھینکنے کے فاصلے ہے گزریں تو نماز کے ٹوٹنے سے کفایت رہتی ہے۔''

امام ابوداود برائن نے کہا: میرے ول میں اس روایت کے بارے میں کھ (تردد) سا ہے۔ میں نے ابراہیم وغیرہ سے اس کا مذاکرہ کیا توکسی نے اسے ہشام ہے روایت نہیں کیا' نہاس کو پہچانتا تھا۔ اور نہ میں نے کسی کودیکھا جواہے ہشام ہے بیان کرتا ہو۔ ادر میراخیال ہے کہ بیابن ابی سمینہ کا وہم ہے۔اوراس میں منکر حصہ '' مجوسی، پقر پھینکنے کا فاصلہ اور خنزیں'' کابیان ہے۔

امام ابوداود رشك كهتم مين: مين نے بيحديث صرف محمہ بن اسلعیل بصری ہے سنی ہےاور میرا خیال ہے کہ اسے وہم ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے حفظ سے بیان کرتا تھا۔

٤٠٧-تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ١/ ٤٥٨ من حديث معاذ بن هشام به ﴿ شُكُ الراوي في اتصاله بقوله: أحسبه، فالسند معلل.



ان چیزوں کی تفصیل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جن سے نہیں ٹوئتی

٢- كتاب الصلاة

فائدہ: اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ پھر تھینگنے کے فاصلے کے بقدر' جگہ چھوڑ کر' نمازی کے آگے ہے گزرنا جائز ہے۔ لیکن یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر تھینگنے کے فاصلے کے بقدر' جگہ چھوڑ کر' نمازی کے آگے اگر ستر ہنہ وئتو کتنے فاصلے ہے گزرنے والا گزرسکتا ہے؟اس کی بابت کسی حدیث سے کوئی واضح صراحت نہیں ملتی۔ تا ہم بعض علماء نے احتیاط کے طور پراس کا اندازہ تین صف بیان کیا ہے۔ اس سے زیادہ یااس کے بقدر فاصلے ہے گزرنا جائز ہوگا۔ واللّٰہ اعلم.

٧٠٥ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ: حدثنا وَكِيعٌ عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن مَوْلَى لِيَزِيدَ بنِ نِمْرانَ، عن مَوْلَى لِيَزِيدَ بنِ نِمْرانَ، عن يَزِيدَ بنِ نِمْرانَ قال: رَأَيْتُ رَجُلًا بِبَبُوكَ مُقْعَدًا فقال: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فقال: ﴿ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدُ.

٧٠٦ حَدَّثَنا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ يَعْني المَذْحِجِيَّ: حدثنا أَبُو حَيْوَةَ عن سَعِيدٍ بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ فقال: "قَطَعَ صلاتَنَا

قَطَعَ الله أَثَرَهُ».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عن سَعِيدٍ قال فيه: «قَطَعَ صَلَاتَنَا».

٧٠٧- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ؛ ح: وحَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ قالا: حدثنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني مُعَاوِيَةُ

۵۰۵- جناب یزید بن نمران نے بیان کیا کہ میں نے تبوک میں ایک آ دی دیکھا جولنجا تھا۔ (یعنی چل پھر نہ سکتا تھا۔) اس نے بتایا کہ میں نی نظیم کے آگے ہے گزراتھا میں گدھے پرسوارتھا اور آپنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا:''اے اللہ! اس کے قدم کاٹ دے۔'' چنانچہ اس کے بعدے میں اپنے قدموں پڑمیں چل سکا مول۔

۲۰۷-سعید نے ندکورہ سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی بیان کیا اور مزید کہا: "اس نے ہماری نماز توڑ دی، اللہ اس کے قدم توڑ دے۔"

امام ابو داود رطف نے کہا: ابومسر نے سعید سے روایت کیا تو اس نے ماری نے ماری نماز توڑ دی۔''

202-سعید بن غزوان اپنے والد سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے جج کو جاتے ہوئے تبوک میں پڑاؤ کیا۔اس نے ایک کنجا آدمی دیکھا (جوچل نہ سکتا تھا)



<sup>•</sup> ٧٠ - تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٦٤ من حديث سعيد بن عبدالعزيز به \* مولى ليزيد بن نمران مجهول (تقريب).

٧٠٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٥ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق لعلته.
 ٧٠٧ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٥ من حديث أبي داود به # سعيد بن غزوان مستور، وأبوه مجهول، كذا في التقريب وغيره.

٢- كتاب الصلاة

اس نے اس کی کیفیت یوچھی تواس نے کہا میں تمہیں بتا تا عن سَعِيدِ بنِ غَزْوَانَ، عن أَبيهِ: أَنَّهُ نَزَلَ ہوں مگر جب تک تجھے بیمعلوم رہے کہ میں زندہ ہوں بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجُّ فإِذَا هُوَ بِرَجُل مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنِ أَمْرِهِ فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكُّ حَدِيثًا كسى كو بتا نانېيىل ـ رسول الله مَالِيْظِ تبوك ميں ايك تھجور تلے پڑاؤ کے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا:'' یہ ہمارا قبلہ فَلَا تُحَدِّثُ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّى حَيٍّ، إِنَّ ہے۔'' پھرآپ اس کی طرف نماز پڑھنے لگے، چنانچہ رسولَ الله عَيْدُ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فقال: میں بھا گتا ہوا آیا جب کہ میں لڑ کا ہی تھا،حتیٰ کہ آپ هَذِهِ قِبْلَتُنَا، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا، فأَقْبَلْتُ وَأَنَا کے اور آپ کے سترے کے درمیان میں سے گزر گیا۔ غُلامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، آپ نے کہا: ''اس نے ہماری نماز توڑی اللہ اس کے فقال: «قَطَعَ صلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثْرَهُ»، فَما قدم توڑ دے۔''چنانچہ اس دن ہے آج تک میں ان پر قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. کھڑ انہیں ہوسکا ہوں۔

عن كده: ني تليكم كي بددعاوالي مذكوره تينول روايات (٥٥ ٧-٥١ ١٥ ١٥ حد) ضعيف بين -

(المعجم ١١٠) - باب سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَةُ (التحفة ١١٢)

٧٠٨ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا عِسَى ابنُ يُونُسَ: حدثنا هِشَامُ بنُ الْغَازِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدَّهِ قال: هَبَطْنَا مع رسولِ الله عَيَّا مِنْ تَنِيَّةِ مِنْ تَنِيَّةِ مِنْ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَعْني فَصَلَّى إلَى جَدْرٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ لَهُمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِه أو لَصَقَ بَطْنَهُ بالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِه أو كما قال مُسَدَّدٌ.

باب: ۱۰- امام کاستر ہاں کے پیچھے والوں کا بھی ستر ہ ہوتا ہے

ان چیز وں کی تفصیل جن ہے نمازٹوٹ جاتی ہے اور جن ہے نہیں ٹومتی

۸۰۷- عَمْرو بن شُعَیْب عَن ابیه عن جَدّه کے واسط ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ عَلَیْما کے ساتھ مقام 'معنیہ اذاخن' میں پڑاؤ کیا۔ نماز کا وقت ہوگیا تو آپ نے ایک ویوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ کے تیجے ہے۔ بحری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگ ہے گرز نے لگا مگر آپ اے روکتے رہے حتی کہ آپ کا پیٹے ہے گزر گیا۔ پیٹ ویوارے جالگا اور وہ بچہ آپ کے پیچھے ہے گزر گیا۔ بیٹ ویوارے جالگا اور وہ بچہ آپ کے پیچھے ہے گزر گیا۔ مدد کے الفاظ بی سے یاای طرح کے قریب۔

٧٠٩ حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ ٢٠٥- حضرت ابن عباس التَّبات مروى بكني

٧٠٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ١٩٦ من حديث هشام بن الغاز به مطولاً.

٧٠٩ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٢٩١ من حديث شعبة به، وقال على بن الجعد في مسنده: ٩٠ قال ◄

537

ان چیز وں کی تفصیل جن نے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جن نے نہیں ٹوٹی منافظ نماز پڑھ رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک بچی آپ کے آگ سے گزرنے لگا مگر آپ اسے ہٹاتے رہے۔

وَحَفْصُ بنُ عُمَرَ قالا: حدثنا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عن يَحْيَى بنِ الْجَزَّارِ، عن البنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ كَانَ يُصَلِّي عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَقِيهِ.

٢- كتاب الصلاة .

فوائدومسائل: نمازی کوچاہے کہ اپن نمازی ھاظت کرے۔ نبی تلفظ نے بکری کے ایک بچے کا گزرتا بھی گوارا نبیل فرمایا۔ ﴿ بَرَى کا وہ بچہ نبی تلفظ کے چیچے سے بعنی مقتد یوں کے آگے سے گزرگیا' کیونکہ مقتد یوں کے لیے نبیل شرمایا۔ ﴿ بَرَى کا وہ بچہ نبی تلفظ سر و تھے۔

(المعجم ۱۱۱) - باب مَنْ قَالَ: الْمَوْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (التحفة ۱۱۳) ٧١٠ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إبراهِبمَ:

حدثنا شُعْبَةُ عن سَعْدِ بنِ إِبراهِيمَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ قالت: كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَنْ النَّبِيِّ عَالِمُ شُعْبَةُ: وَأَحْسَمُهَا

قالت: وَأَنَا حَائِضٌ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءً وَأَبُو بَكْرِ بنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بنُ عُرْوَةً وَعَراكُ بنُ مَالِكِ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَتَمِيمُ ابنُ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ وَإِبْرَاهِيمُ عن الْأَسْودِ عن عَائشةَ وَأَبُو الضَّحَى عن مَسْرُوقِ عن عَائشةَ وَأَبُو الضَّحَى عن مَسْرُوقِ عن عَائشةَ والْقَاسِمُ بنُ مُحمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةً عن عَائشةً، لَم يَذْكروا وَأَنَا حَائِضٌ.

باب: ااا-ان کے دلائل جوقائل ہیں کہ عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوئتی ۱۵-ام المونین سیدہ عائشہ ڈٹٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی ٹاٹٹا اور آپ کے قبلے کے درمیان ہوا کرتی تھی' شعبہ نے کہا: میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا: اور میں حیض ہے ہوتی تھی۔

امام ابوداود رشائے نے کہا: اس حدیث کوز ہری، عطاء،
ابو بکر بن حفص، ہشام بن عروہ، عراک بن مالک، ابو
الاسوداور تمیم بن سلمہ نے روایت کیا ہے۔ اور بیسب عروہ
سے وہ حضرت عائشہ ڈٹھا سے بیان کرتے ہیں جبحہ ابراہیم
بواسطہ اسود عائشہ ڈٹھا سے اور ابواضحی بواسطہ مسروق
عائشہ ڈٹھا سے اور قاسم بن محمد اور ابوسلمہ (براہ راست)
حضرت عائشہ ڈٹھا سے بیان کرتے ہیں۔ ان حضرات
نے یہ جملہ ذکر نہیں کیا ''اور میں چیض سے ہوتی تھی۔''

◄ رجل لشعبة: كان بين يديه عنزة؟ قال: لا" \* يحيى بن الجزار سمعه من أبي الصهباء صهيب، انظر. ح:٧١٧،٧١٦.

• ٧<mark>١٧ تخريج: [إسناده صحيح]</mark> أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده، ح: ١٤٥٧، ورواه البخاري، ح: ٣٨٣. ومسلم، ح: ٥١٢ لمن حديث عروة به. ان چیزوں کی تفصیل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتی

٢- كتاب الصلاة

اا 2 - ام المونین حفرت عائشہ را اللہ علی کیا کہ رسول اللہ طالی رات کو اپنی نماز بڑھتے اور وہ آپ کے اور قبل کے اور قبل کے اور قبل کے درمیان بستر پر ہوتی تھیں جس پر کہ آپ سوتے تھے، حتی کہ جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو انہیں جگادیتے۔ تب وہ (بھی اُٹھ کر) وتر پڑھ لیتیں۔

٧١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حدثنا وَمَنْ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حدثنا وَمَنْ أَبِنُ عُرْوَةً ، عن عُرْوَةً عن عَائشةً : أَنَّ رسولَ الله وَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي صلاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَنَى الْقِبْلَةِ مَنَى الْقِبْلَةِ مَنَى الْقِبْلَةِ مَنَى الْقِبْلَةِ مَنْ الْقِبْلَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

کے فائدہ: معلوم ہوا کہ بیوی اگرشو ہر کے قریب یا سامنے لیٹی ہوئی ہوتو نماز صحح ہے۔ گذشتہ حدیث: (۱۹۴) کا اشکال بھی اس ہے دورہو جاتا ہے۔ یعنی اگر سامنے کوئی سویا ہوا ہوتو نمازی کی نماز صحح ہے۔

ن الا-ام المونین حضرت عائشہ ﷺ کہتی ہیں کہتم لوگوں نے براکیا کہ ہمیں (یعن عورتوں کو) گدھے اور کتے کے برابر کردیا ہے۔ بلاشبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا ٹیٹا نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی کو تھی۔ آپ جب مجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کود با دیتے ، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی پھر آپ مجدہ کرتے۔

٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله قال: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عن عَائشةَ قالت: بِشْنَ مَا عَدَلْتُمُونَا بالْجِمَارِ وَالْكَلْبِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فإذا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَمَزَرِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

🚨 فائدہ: پیصورت جگہ کی تنگی اور جحرے کی تاریکی کے باعث ہوتی تھی اور پیکیفیت نماز کیلئے کوئی حارج نہیں ہے۔

۳۱۷-۱م المومنین حضرت عائشہ رہا گیا بیان کرتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوتی اور میرے پاؤں رسول اللہ تا ہی کا کے سامنے ہوتے جبکہ آپ رات کونماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں پر مارتے میں انہیں سمیٹ لیتی پھرآپ بجدہ کرتے۔

٧١١ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب الصلوة خلف النائم، ح:٥١٢، ومسلم، الصلوة، باب الاعتراض بين يدي المصلى، ح:٥١٢ من حديث هشام بن عروة به باختلاف يسير.

٧١٢ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟، ح:٥١٩ من حديث يحيى القطان به.

٧**١٣ــ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلُوة، باب الصلُوة على الفراش، ح:٣٨٢، ومسلم، الصلُوة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح:٥١٢ من حديث عبيدالله بن عمر به.



# ان چز وں کی تفصیل جن ہےنمازٹو ہے جاتی ہےاور جن ہے ہیں ٹوئتی

٢- كتاب الصلاة

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رجْلِي فَقَبَضْتُهَا فَسَجَدَ.

٧١٤- حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ بِشْرِ؛ ح: وحدثنا الْقَعْنَبِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ عن مُحمَّدِ بن عَمْرِو، عن أبي سَلَمَة، عن عَائشةَ أَنَّهَا قالت: كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرضَةٌ في قِبْلَةِ رسولِ الله عَنْظُ فَيُصَلِّى رَسُولُ الله عَنْظَةَ وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ. زَادَ عُثْمانُ: غَمَزَنِي. ثُمَّ أَيُّ اتَّفَقَا فقال: تَنَحَّى.

١٩٧٧- ام المونين حضرت عائشه ﴿ فَهُوا نِهِ بِيانَ كِيا کہ میں سوتی اور رسول اللہ مٹائیج کے قبلہ رخ عرض میں ليني ہوئی ہوتی تھی اور رسول اللہ مُلْقِيْمُ نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی۔ جب آپ وتر بڑھنا حایتے .....عثمان نے اضافہ کیا .....آپ مجھے دیا دیے' پھر (قعنبی اورعثان) دونوں روایت میں مثفق ہیں کہ آپفرماتے:"(عائشہ!)ایک طرف ہوجاؤ۔"

🌋 فائدہ:ان روایات ہےمعلوم ہوا کہ نمازی کے آ گے کسی کالیٹا ہوا ہونااوراس کے آ گے ہے گزرنا' یہ دوالگ الگ ہا تنیں ہیں'آ گے لیٹا ہوا ہونا نماز میں قادح (خراب کرنے والاعمل نہیں۔البنتہ گزرناخشوع کےمنافی ہے'اس لیے یہ ممنوع ہے اور آ گے گزرنے والاسخت گناہ گار۔

> (المعجم ١١٢) - باب مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (التحفة ١١٤)

٧١٥- حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِي، عن عُبَيْدِاللهُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: جئْتُ عَلَى حِمَارِ؛ ح: وحدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُبَيْدِالله

باب:۱۱۲-ان کے دلائل جو کہتے ہیں کہ گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی

212- حضرت ابن عماس طائف بهان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے برسوار ہو کر آیا۔ (دوسری سند سے) ابن عباس ڈائٹڑا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک

گدهی پرسوار هوکرآیا اور میں ان دنوں قریب البلوغ تھا

اوررسول الله مَنْ يَعْمُ منى ميں لوگوں كونماز يرُ هارہے تھے،

٧١٤ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ١٨٢، والحميدي، ح: ١٧٨ (بتحقيقي) من حديث محمد بن

٧١٥ـ تخريج: أخرجه البخاري، أبواب سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح:٤٩٣، ومسلم، الصُّلُوة، باب سترة المصلي والندب إلى الصُّلُوة إلى سترة . . . النَّح، ح:٥٠٤ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٥٥، ١٥٦.

٢- كتاب الصلاة

چنانچہ میں صف کے کھے جھے کے آگے ہے گزرا، پھر میں البنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةً، عن ابن عَبَّاس أَنَّهُ اتر ااور گدهی کوچھوڑ دیا۔ وہ چرنے تکی اور میں صف میں إِقَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذِ قَدْ شامل ہو گیااور کسی نے مجھ پراعتراض نہ کیا۔ فَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاس بِمِنَى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيُ بَعْض

> الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ.

> قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ. قال مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.

امام ابوداود رشك نے كہا: بيالفاظ (استاد) قعنبى كے ہیں اور (استادعثان بن الی شیبہ کے الفاظ ہے) زیادہ كامل بين \_امام ما لك رات كت بين كه مين اس مسئل مين توتع سجھتا ہوں جبکہ نماز کھڑی ہو چکی ہو۔

ان چیزوں کی تفصیل جن ہے نماز ٹوٹ جاتی ہےاور جن ہے نہیں ٹوٹتی

🌋 توضیح:ان حضرات کا استدلال یوں ہے کہ گدھی صف کے بچھ جھے کے آ گے ہے گز ری اوران کے آ گے ستر ہ نہ تھا، اور کسی نے ان پرعیب ندلگایا محر ثابت شدہ بات بیہ ہے کہ امام کاسترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے۔اس طرح خواہ کچھ بھی گزر ہے کوئی حرج نہیں۔ نیز بچے بھی بڑوں کے ساتھ صف میں شریک ہوسکتے ہیں۔

کی بھی کوئی پروانہ کی۔

٧١٦- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عن مَنْصُورٍ، عن الْحَكَمِ ، عن يَحْمَي بنِ الْجَزَّارِ ، عن أَبِي الصَّهْبَاءَ قال: تَذَاكَرْنَا مَا بَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ فقال: جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب عَلَى حِمَارِ ورسولُ الله ﷺ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب نَدَخَلَتَا يَيْنَ الصَّفِّ فَمَا يَالَى ذَلِكَ .

۲۱۷- جناب ابوالصهباء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کی مجلس میں ہمارا مذاکرہ ہوا کہ کس چیز ے نماز ٹوٹتی ہے تو آنجناب نے بیان کیا کہ میں اور بنی عبد المطلب کا ایک لڑکا گدھے پرسوار ہوکر آئے جَبَدرسول اللَّه مَالِيُّ نمازيرُ هارے تھے، چنانچہوہ اترا اور میں بھی اور ہم نے گد ھے کوصف کے آ کے چھوڑ دیا، توآپ نے اس کی کوئی پروانہ کی ۔ اور بنی عبد المطلب کی دو بچیاں آئیں اور صف میں داخل ہوگئیں آپ نے ان





ان چز وں کی تفصیل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہےاور جن سے نہیں ٹوٹتی ٢- كتاب الصلاة

> ٧١٧- حَدَّثَنا عَثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بِنُ مِخْرِاقِ الْفِرْيَابِيُّ قالا: حدثنا جَريرٌ عن مَنْصُورِ بهذا الحديثِ بإِسْنَادِهِ قال: فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فأَخَذَهُما. قال عُثْمَانُ: فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا. وقال دَاوُدُ: فَنَزَعَ إحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى فَما بَالَى ذَلِكَ.

ےاے-منصور نے یہی حدیث اپنی سند سے روایت ک ۔ کہا کہ بنی عبدالمطلب کی دولڑ کیاں لڑتی ہوئی آئیں تو آب نے ان دونوں کو پکر لیا ....عثمان نے کہا: آپ نے ان دونوں کو جدا کر دیا ..... اور داود بڑاف نے کہا انہیں ایک دوسری ہے چھڑادیااوراس کی کوئی پروانہ کی۔

نمازكا قاطع نهيس سمجهته

🌋 فائدہ: سنن نسائی کی روایت: (۷۵۵) میں ہے کہ'' دو بچیاں آئیں اور آپ کے گھنوں کو پکڑلیا۔'' اور ظاہر ہے کہ گھروں میں ایسے لطائف ہوتے رہتے ہیں۔اس میں ماں باپ کے لیے اسوہ ہے کہ نماز کے دوران میں ایساعمل قلیل ماح ہے۔ باب:۱۱۳-ان حضرات کی دلیل جو کتے کو

(المعجم ١١٣) - باب مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (التحفة ١١٥)

21۸-حضرت فضل بن عباس ٹھٹھا بیان کرتے ہیں ٧١٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْب بن كدرسول الله ظَيْمً بهارے بال تشريف لائے اور جم باہر اللَّيْثِ: حدثني أبي عن جَدِّي، عن يَحْيَى اینے دیہات میں تھےاورآ پ کے ساتھ حضرت عباس ابن أَيُّوبَ، عن مُحمَّدِ بن عُمَرَ بن عَلِيٍّ، عن ٹاٹٹا بھی تھے۔آپ نے صحراء میں نماز پڑھی آپ کے عَبَّاسِ بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ، عن الْفَضْلِ سامنےسترہ نہ تھا۔ ہماری گرھی اور کتیا آپ کےسامنے ابن عَبَّاسِ قال: أَتَانَا رسولُ الله ﷺ وَنَحْنُ کھیل رہی تھیں اور آپ نے اس کی کوئی پروانہ کی۔ في بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى في صَحْراءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ

تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِّي ذَٰلِكَ. علا توضیح: احتمال ہے کہ بیر جانور قدرے فاصلے پر ہوں، نیزیہاں ان کے آگے سے گزرنے کی تصریح بھی نہیں ہے۔علاوہ ازیں بیروایت بھی ضعیف ہے۔

٧١٧\_ تخريج: [إسناده حسن] انظر الحديث السابق.

٧١٨ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلوة وما لا يقطع . . . الخ ح: ٧٥٤ من حديث محمد بن عمر بن على به 🛪 عباس بن عبيدالله لم يدرك عمه الفضل بن عباس، فالسند منقطع.



و- كتاب الصلاة .... ان چيزون كالفصيل جن عنماز لوث جاتى جاور جن ينهين لوخى

(المعجم ١١٤) - باب مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ (التحفة ١١٦)

٧١٩ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ:
 أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ عن مُجَالِدٍ، عن أبي
 أَلْوَدَّاكِ، عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولُ
 الله ﷺ: «لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ،

وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

٧٢٠ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا عَبْدُ
 الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ: حدثنا مُجَالِدٌ: حدثنا

أَبُو الْوَدَّاكِ قال: مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يُدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

أَنَلَمَّا انْصَرَفَ قال: إِنَّ الصَّلاةَ لا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ قال رسولُ الله ﷺ: الدُروُوا ما اسْتَطَعْنُمْ فإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

قال أَبُو دَاوُدَ: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرانِ عن النَّبِيِّ يَظِيْرُ لَلْهَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ [رَضِيَ الله عَنْهُمْ] مِنْ بَعْدِهِ.

باب:۱۱۳-ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ نماز کوکوئی چیز نہیں توڑتی

219-حضرت ابوسعید بالثنانے بیان کیا کدرسول الله منافع نے فرمایا: "منماز کوکئی چیز نہیں تو ڑتی اور جہاں تک مکن ہو (آگے سے گزرنے والی شے کو) ہٹاؤ، بلاشبدوہ شیطان ہے۔"

الیک نوجوان حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ کے آگے سے کا ایک نوجوان حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ کے آگے سے گزرنے لگا 'جب کہ وہ نماز پڑھر ہے تئے تو انہوں نے اس کوروکا۔ وہ چرآیا تو انہوں نے اسے روکا۔ تین دفعہ ایسانی ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: نماز کوکوئی شے نہیں تو ڑتی گررسول اللہ عُراثی نے فر مایا ہے:

(گزرنے والے کو) جہاں تک ہوسکے روکو بلاشیہ وہ شیطان ہے۔ ''

امام ابوداود بطن فرماتے ہیں کہ جب نبی تلکی ہے دوسے میں ایک دوسرے کے خلاف منقول ہوں تو دیکھا جا تا ہے کہ آپ کے احداب کرام ٹوکٹی نے آپ کے بعد کرام ٹوکٹی نے آپ کے بعد کرام ٹاکٹی نے آپ کے بعد کرام کا فائل ارکیا تھا۔

فا کدہ: ﷺ فاکدہ: کے خود کے اس کے خود کیا تو اس کے خود کے اس کے خود کے اس کے خود کے اس کے خود کے اس کو میں کا کہ میں میں کا اس کا فاکدہ ) لیمن اس حدیث کی وجہ نے حدیث: ۱۹ کا اور ۲۰ کے کموم سے ذکورہ کیا ہے۔

٧١٩ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٨ من حديث أبي أسامة به، وصرح بالسماع، وللحديث شاهد قوي عند الدارقطني: ١/ ٣٦٧.



<sup>•</sup> ٧٧ ـ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي، انظر الحديث السابق.

٢- كتاب الصلاة العام ومسائل

تینوں چیزیں مشتنیٰ ہوں گی لیعنی ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اوراس کا اعادہ ضروری ہوگا۔البستدان کے میں سے س میں سے سے ایک میں نہید پر وال میں نہیں ہوئے ہوئے ہوئے کے ایک سے ایک میں انہیں کا اعادہ ضروری ہوگا۔البستدان کے

علاوه كى كَرْرن سينماز بين توفى كىدوالله اعلم.

خماز شروع کرنے کے احکام ومسائل باب:۱۱۵٬۱۱۵-نماز میں رفع الیدین کابیان (لینی دونوں ہاتھوں کا اُٹھانا) أَبُوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ (المعجم ١١٥،١١٤) - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١١٧)

٧٢١ حَدِّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثنا شُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِم، عن أَبِيهِ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ

جن میں خلفائے اربعہ بلکہ عشر ہبشرہ بھی شامل ہیں۔

271 - جناب عبدالله بن عمر بالنائب ہے منقول ہے وا کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله تالیا کا کودیکھا کہ جب آپنماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اُٹھاتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے برابر آجاتے اور جب

٧٣١ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع . . . الخ، ح: ٣٩٠ من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه البخاري، ح: ٧٣٨،٧٣٦،٧٣٥ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٢/ ٨.



١- كتاب الصلاة

مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وقال سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَأَكْثَرَ مَا كَانَ يقولُ: وَيَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَلا بَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

افتتاح نمازاوررفع البدين كےاحكام ومسائل ركوع كرنا حاجة (تو ايند دونول باتھ أثھاتے) اور ایسے ہی رکوع سے سراُٹھانے کے بعد کرتے ۔اورسفیان نے ایک ہارکھا:اور جب ایناسراُ ٹھاتے ۔اورا کثر اوقات ان ك لفظ موت تح: وو بَعْدَ مَا يَر فَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوْع]" يعنى ركوع سے سرأ تھانے كے بعد كرتے۔" اور بحدول کے درمیان ہاتھ نداُ ٹھایا کرتے تھے۔

🏄 فوائدومسائل: ﴿ به حديث متفق عليه بِ ـ خلافياتِ بيهي مين بِ: إِفَمَا ذَالَتْ يَلْكَ صَلَوتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ] "أَ خروقت تك نبي تَأْتِيمُ كي بهي تمازر بي ـ "امام ابن المدين فرمات بين كه زهري عن سالم عن ابيه كي سند ے بیصدیث میرے زدیک مخلوق پر واضح ججت اور دلیل ہے۔ جو بھی اسے سے لازم ہے کہ اس پڑل کرے کیونکہ اس کی سندمیں کوئی تقص وعیب نہیں ہے۔ (التلاحیص الحبیر:۲۱۸۱) ﴿ اس حدیث میں تکبیرتح بمیہ، رکوع کو حاتے ہوئے اور رکوع ہےاُٹھنے کے بعد تین مواقع پر رفع الیدین ندکور ہے۔ چوتھا موقع دوسری رکعت ہےاُٹھنے کے بعد کا بھی ہے۔ ریکھیے (صحبح بخاری عدیث: ۲۳۹) اس مدیث میں نفری ہے کہ مجدول میں رفع الیدین نہیں کرتے تص صحیح بخاری کے الفاظ بیں: [وَلاَ يَفْعَلُ ذلك فِي السُّجُودِ]"اورآب مجدول من بينه كياكرتے تھے" ا اختلاف الفاظ [بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّحُوع] اور [وَإِذَا رِفَعَ رَأْسَهُ] دونون كا حاصل قريب قريب ب یعنی رکوع سے سراٹھا لینے کے بعد ہاتھ اُٹھاتے تھے یارکوع ہے اُٹھتے ہوئے ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی اُٹھا لیتے تھے۔

مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُما كَذَلِكَ فَيرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حتَّى ُكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۗ، ولا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في السُّجُودِ

٧٢٧ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ الْمُصَفَّى ٢٢٠ - حفرت عبدالله بن عمر الشِيان كرتے بي لْحِمْصِيُّ: حدثنا بَقِيَّةُ: حدثنا الزُّبَيْديُّ كرسول الله تَقْيَمْ جب نماز ك ليكر بوت تو عن الزُّهْريِّ، عن سَالِم، عن عَبْدِ الله اليخ دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہوہ کندھوں کے برابر بن عُمَرَ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ ٱجاتے کھر الله اكبر ] كتے اور أنبين ويے ى أثات إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى تَكُونَا حَذْق اورركوع كرتے پر جب اپني كر أثهانا جاتے توايے ہاتھوں کو بلند کرتے و حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آجاتے پھر کتے: [سَمِعَ الله مُ لِمَن حَمِدَه] اور تحدول میں اپنے ہاتھ نہ اُٹھاتے اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ اُٹھاتے' حتیٰ کہ آپ کی نمازیوری



٧٧٢\_تخريج: [صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٨٧، ح: ١٠٩٨ من حديث بقية به، ورواه ابن أخي الزهري عن لزهري به عند أحمد: ٢/ ١٣٣ ، ١٣٤ ، وابن الجارود، ح: ١٧٨ ، وسنده صحيح. افتتاح نمازاوررفع اليدين كےاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ ﴿ مُوجِالًى ـ

الرُّكُوع حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ.

🏄 فائدہ:اس حدیث کے الفاظ (رکوع سے پہلے ہرتگبیر) میں بیاشارہ ہے کہل از رکوع کی تکبیرات مثلاً عیدین یا

جنازه میں رفع الیدین کیا جائے۔

٧٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بن

مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا مُحمَّدُ بنُ جُحَادَةَ: حدثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بنُ وَائِل بن حُجْر قال: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فحدَّثَني وائِلُ ابنُ عَلْقَمَةَ عن أبي وَائِل بن حُجْرِ قال: صَلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رُفَعَ يَكَيْهِ. قال: ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ. قال: فإذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرِادَ أَنْ يَرْفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيضًا رَفَعَ يَدَيْهِ، حتَّى فَرَغَ مِنْ صلَاتِهِ.

کرتے ہیں کہ میں نوعمرلڑ کا تھا'اینے والد کی نماز کونہ مجھتا تھا،تو مجھے وائل بن علقمہ نے میر ہے والد وائل بن حجر ڈاٹھ ہے بیان کما' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّقًا کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ جب بھبیر کہتے تواپنے دونوں ماتھاٹھاتے..... بتایا کہ..... پھرآ پ نے اپنا کیڑالپیٹ لیا، پھراینے بائمیں ہاتھ کواپنے دائیں ہے پکڑااوراپنے ہاتھوں کو اپنے کیڑے میں کر لیا ..... کہا کہ ..... جب رکوع کرنا جاہتے تواہنے دونوں ہاتھوں کو ( کیڑے ہے باہر) نکالتے پھرانہیں ادیر اُٹھاتے۔ اور جب رکوع ے اپناسراُ ٹھا ناچا ہے تو اینے دونوں ہاتھوں کوای طرح اُٹھاتے۔ پھرآپ نے سجدہ کیا اور اپنے چیرے کوانی ہتھلیوں کے درمیان میں رکھا۔اور جب سجدوں سے سر اُٹھاتے تو بھی اینے دونوں ہاتھ اُٹھاتے ،حتیٰ کہ آپ ا بنی نماز سے فارغ ہو گئے۔

۲۳۳- جناب عبد البجار بن وائل بن حجر بیان

محمد( بن جحادہ) نے کہا کہ میں نے یہ حدیث حسن ین ابی الحسن (بصری) ہے ذکر کی تو انہوں نے کہا: یج ے رسول اللہ ظالم کی نماز، جس نے اسے اختیار کیا قال مُحمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بنِ أَبِي الْحَسَنِ فقال: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيْقٌ ، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

٧٣٣\_ **تخريج**: [شاذ] أخرجه ابن حزم في المحلي: ٤/ ٩٢،٩١ من حديث أبي داود به وصححه ابن خزيمةً، ح: ٩٠٥، وابن حبان، ح: ٤٨٩، وقوله: " وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه " شاذ ومعناه إن صح: إذا رف رأسه من سجود الركعة الثانية وأراد أن يقوم من التشهد، رفع يديه \* حديث همام أخرجه مسلم، ح: ٤٠١، وهو حديث صحيح .

### www.sirat-e-mustageem.com

... افتتاح نماز اورر فع اليدين كے احكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

اختیار کیااورجس نے اسے جھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ ابو داود السلف نے کہا: اس حدیث کو ہمام نے این

جحادہ سے روایت کیا تو اس میں سحدوں سے اُٹھ کر رفع اليدين كاذ كرنېيں كيا۔

۲۲۷- جناب عبد الجبار بن وائل اینے والد سے

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ هَمَّامٌ عن ابنِ جُحَادَةً، لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مع الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.

🌋 فاكده: اس حديث من [وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ أَيْضاً رَفَعَ يَدَيْهِ أُ وَلَعِي بَجدول مِن رَفَع يدين ـُـ'' كالفاظ شاذيس جيك كدامام ابوداود راش نے خود فرمايا ہے۔ نيز صحيح مسلم: حديث:٣٩٠ سنن كبرى بيه هي: ١/٤ )، معرفة السنن و الآثار: ال٣٦/١ اور مسند احمد: ٣١٧/٣ مين بحي بيروايت آكي بيران مين بحي بير الفاظنبين ميں صحیح ابن حبان:۵٫۳۷ ا(حدیث:۱۸۶۲) میں بھی بطریق عبدالوارث بن سعیدعن محمد بن جحادہ روایت

بیان ہوئی ہےاس میں بھی بحدوں کے درمیان رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔

٧٢٤- حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحِيم بنُ سُلَيْمانَ عن

أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی مُناثِیُّ کو دیکھا کہ جب الْحَسَنِ بن عُبَيْدِالله النَّخَعِيِّ، عن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے حتیٰ کہوہ کندھوں کے مقابل ہو گئے عَبْدِ الْجَبَّارِ بنِ وَائِلٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ اورانگو تھے کا نوں کے برابرآ گئے۔ پھر''اللہ اکبر'' کہا۔ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ

🗯 فائدہ:اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح رفع الیدین کرنا کہ انگو مے کانوں کے برابر آ جا کیں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ سمى بھى تىچى ھەرىث مىں بەبات بيان نېيىں ہو كى۔

٧٢٥- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا يَزيدُ

يَعْنِي ابنَ زُرَيْع: حدثنا الْمَسْعُودِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بنُ وَائِلِ: حدثني أَهْلُ

210- جناب عبدالجبارين وائل نے کہا کہ مجھ سے میرے اہل خانہ نے میرے والد (وائل بن حجر طافظ) سے روایت کیا میرے والدنے ان سے بیان کیا کہاس

٧٧٤ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٥، ٢٥ من حديث أبي داود به \* عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، فالسند منقطع.

٧٧٥ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣١٦/٤ من حديث المسعودي به \* أهل بيت عبدالجبار لم أعرفهم، وقال المنذري: "مجهولون".



افتتاح نماز اورر فع اليدين كے احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

بَيْتِي عن أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ رَأَى رسولَ في رسول الله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ كو ديكها تها كدوه تكبير كساته باته أثمها \_ تے تھے \_

۲۷۔حضرت واکل بن حجر جانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ

الله ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع التَّكْبير .

🚨 فائدہ: یعنی الله أكبر م كينے اور ہاتھ أٹھانے كاعمل الك ساتھ ہوتا تھا۔ اور اس میں توسع ہے كہ تلفظ تكبير اور

رفع اليدين ا کشے ہوں يا آ گے پيچھےسب ہی جائز ہیں۔

٧٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدثنا بشْرُ بنُ المُفَضَّلِ عن عَاصِم بنِ كُلَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرِ َقال: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صلاةِ رسولِ الله ﷺ كيف يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ إلى شِمَالَهُ بِيمِينِهِ فَلمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلمَّا رفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلمَّا سَجَدَ وَضَعَ رأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى،

وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى،

وَقَبَضَ ثِنْتَيْنَ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يقولُ

هكَذَا، وَحَلَّقَ بشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى

وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

میں نے کہا: میں بالضروررسول اللہ مَالْتِیْلِ کی نماز دیکھوں ا گا کہآ پ کیسے پڑھتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا: چنانچہ رسول الله طَالِيْنِ كُورُ مِي مِوئِ قبل كي طرف رخ كما اور[اللّه أكبر] كها، پھراينے دونوں ہاتھا تھائے حتى كه آپ کے کانوں کے برابر آگئے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کواینے دائیں ہاتھ سے پکڑلیا، جب رکوع کرنا حایا تواینے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح اُٹھائے اور پھر انہیں اینے گھٹنوں پر رکھا۔ جب رکوع سے سر اُٹھایا تو دونوں ہاتھوں کواسی طرح اُٹھایا (یعنی رفع الیدین کیا۔) جب سجدہ کیا تو اپناسرزمین پراینے ہاتھوں کے درمیان اسی مقام بررکھا ( یعنی سراور ہاتھوں کا فاصلہ اتنا ہی تھاجتنا کہ رفع الیدین کے وقت تھا۔ ) پھر بیٹھے اورا نے ہائیں يا وُل كو بچھاليا اورا پناباياں ہاتھا بي باكيں ران پر ركھااور دائیں ہاتھ کی کہنی کودائیں ران سے علیحدہ اوراو نجار کھا۔ ا نی دوانگلیوں ( چینگلی اورساتھ والی ) کو بند کرلیااور ہاقی ے صلقہ بنالیا۔ (مسدّد کہتے ہیں کہ) میں نے اینے شیخ بشرکو دیکھا کہ انہوں نے انگو تھے اور درمیانی انگلی ہے حلقه بنامااورشهادت کی انگلی ہےاشارہ کیا۔

٧٢٦ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلُّوة، ح: ٨٩٠، وابن ماجه، ح: ٨٦٧ من حديث عاصم بن كليب به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧١٤،٤٨٠، وابن حبان، ح: ٥٨٤.



افتتاح نمازاورر فع اليدين كےاحكام ومسائل

272- جناب عاصم بن کلیب نے ای سند سے اس کا ہم معنی بیان کیا اوراس میں (تفصیل سے) کہا کہ پھر اپنادایاں ہاتھا ہے با کیں ہاتھ کی پشت پررکھا کوں کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا۔اس روایت میں مزید کہا کہ میں اس کے بعد سخت سردی کے موسم میں بھی آ پ کے ہاں آیا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت کپڑے اور ہے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھ (رفع الیدین کرتے ہوئے) کیڑوں کے نئے سے حرکت کرتے تھے۔

كتاب الصلاة الْحَسَنُ بنُ عَلِيً: لَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيً: لَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيً : لَا الْحَسَنُ بنُ عَلِي الله الْوَلِيدِ: حَدَّثَنا زَائِدَةُ عن عَاصِم لَ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال فيه: ثُمَّ فَسَعَ يَدَهُ الْيُسْزَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْزَى الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، وقال فيه: ثُمَّ جِئْتُ لَا شَعْ وَالسَّاعِدِ، وقال فيه: ثُمَّ جِئْتُ لَدُ ذَلِكَ في زَمَانٍ فيه بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ لَا الشَّيَابِ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم عُلُ الثَّيَابِ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم عُلُ الثَّيَابِ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم عُلُ الثَّيَابِ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم عُلُ الثَّيَابِ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم عُلُ الثَّيَابِ.

فوا کدومسائل: ﴿ حفزت واکل بن جمر وَاَتُوْ من ٩ جمری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہا گلے سال سردی کے موسم میں دوبارہ تشریف لائے۔ یہ نبی طاقیاً کی زندگی کا آخری جاڑا تھا اوراس موقع پر بھی نبی طاقیاً اور صحابہ کرام شاقیاً کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ ﴿ قیام میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنایا اسے پکڑلینا دونوں جائز ہیں۔

٧٢٨- حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:

مدثنا شَرِيكٌ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن يهِ، عن وَائِلِ بنِ خُجْرٍ قال: رَأَيْتُ لَئِيَ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ

يَالَ أُذُنَيْهِ، قال: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ فَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ في افْتِتَاحِ طَّلَاةٍ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ.

میں نے نبی طائیم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اُٹھایا۔ کہا کہ میں پھران (صحابہ) کے پاس آیا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کوسینوں تک اُٹھاتے تھے اور وہ جے اور کمبل اوڑ ھے

۸۲۷- حضرت واکل بن حجر والثنا بیان کرتے ہیں کہ

فائدہ :[بَرَانِس] بُرنس کی جمع ہے۔ برنس ہروہ کیڑا ہے جس میں ٹوپی لگی ہو بُتہ ہویا قیص یا بارانی کوٹ۔ بعض نے کہا کمبی ٹوپی جس کولوگ شروع اسلام میں پہنا کرتے تھے۔ (لغات الحدیث علامہ وحیدالزمان)

> (المعجم ١١٦،١١٥) - **باب ا**فْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (التحفة ١١٨)

باب:۱۱۱٬۱۱۵-نماز کے افتتاح کا بیان

٧٢٧\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي من حديث زائدة به، وانظر الحديث السابق.

٧٧٨\_ تخريع : [إسناده ضعيف] أخرجه البغوي في شرح السنة ، ح : ٥٦٤ من حديث أبي داود به \* شريك القاضي بسن الحديث ، مدلس ، ولم أجد تصريح سماعه في هذا الحديث .



افتتاح نمازاورر فع الیدین کے احکام دسائل ۲۹ – حضرت وائل بن حجر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کا میں نبی ٹاٹٹے کی خدمت میں حاضر ہوا سردی کاموسم تھا میڑ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کیڑوں کے اندر سے نماز میں

ے عبد و | دریق کردوں کے معروف موسلا اپناہاتھا کھاتے تھے۔(یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔)

۳۰۵- جناب محمد بن عمر و بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوحمید ساعدی ڈٹٹٹو کوسنا انہوں۔ اصحاب رسول ٹاٹیٹا میں سے دس افراد کی جماعت میں ک .....اور ان میں ابوقیا دہ ڈٹٹٹو بھی تھے .....کہ میں رسول

الله ظلظ کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں انہوں نے کہا: کیسے جشم اللہ کی !تم کوئی ہم سے زیادہ نم

ﷺ کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو یا ہماری نسب زیادہ قدیم الصحبت تو نہیں ہو۔ انہوں نے کہا: کیوا نہیں۔صحابہ نے کہا: اچھا تو بیان کرو۔ (ابوحمید نے

کہا: رسول اللہ ٹاٹیگا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اُٹھاتے' حتیٰ کہ وہ آپ کے

کندھوں کے برابر آجاتے، پھر الله اکبر اکمتے 'خ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ یر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی۔ ؟

آپ قراءت فرماتے۔ پھر[اللّٰهُ أكبر] كہتے اوراب

٧٢٩ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمانَ الْأَنْبَارِيُّ: حدثنا وَكِيعٌ عن شَرِيكِ، عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ، عن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ، عن وَائِلٍ، عَلَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ النَّبِي عَلَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُ النَّهِ عَلَيْتُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ النَّيْقِ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّ

٢- كتاب الصلاة.

في الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ في ثِيَابِهِمْ في الصَّلَاةِ.

٧٣٠ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثنا
 أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ؛ ح:

وحدثنا مُسَّدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وهذا حديثُ أَحْمَدَ - قال: أخبرنا عَبْدُ الْحَمِيدِ

يَعْنِي ابنَ جَعْفَرِ: أخبرني مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو ابنِ عَطَاءٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ

في عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُم بِصَلَاةِ رسولِ الله ﷺ. قالُوا: فَلِمَ؟

فَوَالله! مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبْعَةً، وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ تَبْعَةً، وَلَا أَقْدَمِنَا

لَهُ صُحْبَةً. قال: بَلَى. قالُوا: فاعْرِضْ. قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى

الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ لِبِهِمَا

مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ في

**٧٢٩\_ تخريج**: [**صحيح**] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح:٥٦٥ من حديث أبي داود به، وسنده ضعيفها وللحديث شواهد، منها الحديث المتقدم:٧٢٧.



٧٣٠ـ تخريج: [إسناده صحيَح] أخرجه الترمذي، الصلّوة، باب ماجاء في وصف الصلّوة، ح:٣٠٤ من حديا يحيى القطان به، وقال: "حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، ح:١٠٦١، وصححه ابن خزيمة، ح:٣٨٨٠٥٨٧ وابن حبان، ح:٤٤٢،٤٤٢، ٤٩٢ \* عبدالحميد بن جعفر وثقه أكثر العلماء (نصب الراية للزيلعي الحنفي (٣٤٤/١)، ومحمد بن عمرو بن عطاء، صرح بالسماع.

افتتاح نمازاور دفع اليدين كا دكام وسائل دونوں باتھ أٹھاتے وتى كه دونوں كندهوں كے برابر آجاتے ۔ پھرركوع كرتے اورا بنى ہتسليوں كو گھنوں پر ركھتے اوراعتدال وسكون سے ركھتے اور ختمات اور نہ او پر اٹھائے ہوتے بھر ركوع سے سر اُٹھائے تو اور نہ او پر اُٹھائے ہوتے بھر ركوع سے سر اُٹھائے تو اُسمع الله لمن حمدہ آ كہتے بھر اپنے ہاتھا تھائے وسكون سے كھڑے ہوتے ۔ پھر [الله أكبر] كہتے اور وسكون سے كھڑے ہوتے ۔ پھر [الله أكبر] كہتے اور زين كى طرف بھكتے اور (سجدے ميں) اپنے ہاتھوں كو اپنا كر اُٹھائے اور التے پہلوؤں سے دور ركھتے ۔ پھر اپنا سر اُٹھائے اور اپنا بیٹے واراپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے او پر بیٹے جا آور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے او پر بیٹے جا اور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا اور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اپنا یوں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اسے بیلیاں یاؤں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اس کے اور بیٹے جا آور اسے بیلیاں یاؤں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اسے بیلیاں یاؤں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے جا آور اسے بیلیاں یاؤں موڑ لیتے اور اس کے اور بیٹے ہو اپنا سرائے ہوں مور کیلیے ہوں ہور کے ۔ اور اس کے اور بیٹے ہو اس کا دور کیلیے ہوں ہو کے ۔ اور اس کے اور بیٹے ہو اس کا دور کیلیے ہوں ہو کے ۔ اور اس کے اور بیٹے ہو کیاں کیلیاں بیلی ہور کیلیاں کیلیاں کیلیاں کیلیاں بیلی ہور کیلیاں ک

میں بھی ایسے ہی کرتے۔ پھر جب دو رکعتوں سے
(تیسری کے لیے) اُٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اُٹھائے 'حتیٰ
کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت اُٹھائے تھے۔ (لیعنی رفع الیدین کرتے) پھر بقیہ نماز میں ای طرح کرتے حتیٰ کہ جب

سجدے میں اپنے یاؤں کی انگلیاں (قبلدرخ) موڑ لیتے

، پھر ( دوسرا) سجدہ کرتے ، پھر [الله أكبر] كهه كرا پناسر

أٹھاتے اور اپنا بایاں یاؤں موڑ کراس پر بیٹھ جاتے 'حتیٰ

که ہر بڈی اپنی اپنی جگہ پرلوٹ آتی۔ پھر دوسری رکعت

میں )اپنے بائیں پاؤل کوآ گے کردیتے اور بائیں سرین کے جھے پر بیٹھ جاتے۔ان سب صحابہ نے کہا: آپ نے

اس مجدہ میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا ( تو تشہد

چ فرمایا۔ آپ ٹاٹیٹا ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ۱۳۵۷ - جناب محمد بن عمروعامری بیان کرتے ہیں کہ

مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرأً، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ لَمْيُهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا صُبُّ رأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ييقولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يَرْفَعُ بْدَيْهِ حتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُم قِولُ: «الله أَكْبَرُ»، ثُمَّ يَهْوي إِلَى الْأَرْض نَيُجَافِي يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ، نُمَّ يَرْفَعُ رأْسَهُ زَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَخُ ْصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ قِولُ: «الله أَكْبَرُ» وَيَرْفَعُ رأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ لْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، حتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ في الْأُخْرَى بِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ رَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحَاذِي بهمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا ئَبَّرَ عِنْدُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ في قِيَّةِ صلاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتَي نيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ لْتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. قالُوا: مَدَقْتَ، هكذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ.

٧٣١- حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حدثنا

٧٣١\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٨٤، ٨٥ من حديث أبي داود به \* ابن لهيعة تابعه الليث بن سعد، نظر الحديث الآتي.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ افتتاح نماز اور رفع اليدين كاحكام وسائل

ابنُ لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ يَعْني ابنَ أبي حَبِيبٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةً، عَن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ قال: كُنْتُ في مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ قال: كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ فَتَذَاكَرُوا صَلَاتَهُ ﷺ، فقال أَبُو حُمَيْدٍ: فَنَذَاكَرُوا صَلَاتَهُ ﷺ، فقال أَبُو حُمَيْدٍ: فَنَذَاكَرُوا صَلَاتَهُ ﷺ، فقال أَبُو حُمَيْدٍ: فَنَدَرَ بَعضَ هذا الحديثِ، وقال: فإذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَيْهِ مِنْ رُكُبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَيْهِ مِنْ رُكُبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ وَلَا مَافِحِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُثْنِعِ رأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِحَدِّهِ. وقال: فإذَا قَعَدَ في وَلَا صَافِحٍ بِحَدِّهِ. وقال: فإذَا قَعَدَ في الرَّاعِقِ النَّسْرَى وَلَا قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فإذَا كَانَ في الرَّابِعَةِ الْمُشْرَى إِلَى الأَرْضِ، وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ، إلَى الأَرْضِ، إلَى الأَرْضِ، إلَى الأَرْضِ، إلَى الأَرْضِ، الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ، الْتُولِي النَّهُ فَيْ الْمُعْنَى إلَى الأَرْضِ، الْمُؤْمَى إلَى الأَرْضِ، النَّهُ فَيْ الرَّابِعَةِ الْمُسْرَى إِلَى الأَرْضِ، الْمُؤْمَى إلَى الأَرْضِ، المَالَوْمَ المَالَوْمَ المُؤْمِنَ الْمَالَى المُؤْمِنَ الرَّابِعَةِ الْمُؤْمَانِ فَي الرَّافِي المَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ المَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي المَالْمُؤْمِنَ المَالِمَةِ الْمُؤْمِنَ مِنْ المَالِعِيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْم

میں اصحاب رسول اللہ طَالِیْم کی ایک مجلس میں تھا، تو وہاں
رسول اللہ طَالِیْم کی ایک مجلس میں تھا، تو وہاں
رسول اللہ طَالِیْم کی نماز کا ذکر شروع ہوگیا۔ حضر ت ابوحمید
جائیئ نے کہا ...... اور ذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا۔
اس میں کہا: آپ جب رکوع کرتے تواپی ہتھیا ہوں سے
اپ گھٹوں کو پکڑ لیتے اوراپی انگلیوں کو کھول لیتے اوراپی
کمرکو دُم ہراکرتے۔ سرنہ تو اُٹھایا ہوتا اور نہ اپنے رضار ب
کوادھرادھر موڑ اہوتا (بلکہ سیدھا قبلدرخ ہوتا) ..... مزید
کہا ..... اور جب دور کعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے با کیں
باؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دا کمیں کو کھڑ اکر لیتے۔ اور جب
چوتھی رکعت میں بیٹھتے تواپی با کمیں راان کوز مین پر نکاد ہے
جوتھی رکعت میں بیٹھتے تواپی با کمیں راان کوز مین پر نکاد ہے
اور اپنے دونوں یاوں کوایک جانب میں نکال لیتے۔

۳۲۷۔ جناب محمد بن عمرو بن عطاء سے اس کی ماند روایت ہے' کہا: اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کور کھتے ،اس حالت میں کہزمین پر بچھے ہوئے نہ ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے۔اورانگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہوتا۔

٧٣٧- حَدَّثَنا عِيسَى بنُ إِبراهِيمَ المِصْرِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزِيدَ بنِ مُحمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ ابنِ مُحمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ ابنِ أبي حبيب، عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَطَاءِ خَلْحَلَةَ، عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءِ نَحْوَ هَذَا. قال: فإذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُعْمَدِ أَصَاعِهِ الْقِبْلَةَ .

وَأُخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

٧٣٧ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ح:٨٢٨ من حديث الليث بن سعدي مطولاً. ١- كتاب الصلاة ......... انتتاح نماز اور رفع اليدين كا دكام ومسائل

فلکرہ: صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پاؤں کی انگیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا۔ (صحیح بحاری، حدیث:۸۲۸)

٧٣٣- حَدَّثَنا عَلِيٌّ بنُ حُسَيْن بن إبراهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْر: حدثني زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ: حدثنا الْحَسَنُ بنُ الْحُرِّ: حدثني عِيسَى بنُ عَبْدِ الله بن مَالِكِ عن مُحمَّدِ بن عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ - أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ - عن عَبَّاسِ - أَوْ عَيَّاشِ بِنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ -أَنَّهُ كَانَ في مَجْلِسِ فيه أَبُوهُ - وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - وفي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ، لهذا الخبر يَزيدُ أَوْ يَنْقُصُ، قال فيه: ثُمَّ رَفَعَ رأْسَهُ - يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعَ - فقال: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ لْحَمْدُ»، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قال: «الله أَكْبَرُ» نْسَجَدَ، فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ رَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ تَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَىٰ، ثُمَّ كَبَّرَ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ. ثُمَّ سَاقَ لحديثَ. قال: ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن حتَّى إِذَا هُوَ أَرادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ

تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْن، وَلَمْ

۳۳۷- جناب عباس باعباش بن مہل ساعدی ہے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں حاضر تھے جس میں ان کے والد بھی موجود تھے اور وہ صحافی ُ رسول تھے اور اس طرح اسمجلس میں حضرات ابو ہر برہ، ابوحمید ساعدی اور ابواسید ڈائٹے بھی تھے۔ (عیسی بن عبداللہ نے) یہی خبر بیان کی ،کسی قدر کمی بیثی کےساتھ۔اوراس میں کہا: پھر آب ني الراتها يعن ركوع سئ تو كها: [سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ اورايخ دونوں ہاتھ اُٹھائے۔ پھر کہا: [الله أكبر ] پھر تحدہ كيا اور ا پنی ہتھیلیوں، گھٹنوں اور پنجوں کوز مین پرٹکایا، پھر [اَللّٰہ أكبس كهااور بيره كئ اورسرين پربيشے (تورك كيا)اور دوسر فقدم كوكم أكيا، چرالله أكبر كهااور (دوسرا) سجدہ کیا' پھر <sub>ا</sub>اللّٰہ أكب<sub>ر ]</sub> کہااورکھڑے ہوگئے مگر تورّ كنہيں كيا (لعني سرين پرنه بيڻھے ).....اور حديث بيان كي \_كها كەدوركىت كے بعد بيٹھ گئے حتى كەجب قيام كے ليے اُٹھنے کاارادہ کیا تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور دوسری دورگعتیں پڑھیں اورتشہد میں تورّ ک کا ذکرنہیں کیا۔

553

٧٣٣\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن حبان، ح: ٤٩٦، والبيهقي: ٢/ ١١٨،١٠٢، والطحاوي في ماني الآثار: ١/ ٢٠١، من حديث أبي بدر به بإثبات رفع البدين قبل الركوع وبعده، وصححه النيموي من غلاة الحنفية \_ ي آثار السنن، ح: ٤٤٩، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي دون قوله: "ثم كبر فجلس فتورك" إلى "ولم تورك"، وباقي الحديث صحيح بالشواهد \*عيسى بن عبدالله بن مالك مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.

٢- كتاب الصلاة ......... افتتاح نماز اور رفع اليدين كا دكام ومسائل

يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ في التَّشَهُّدِ.

على ملحوظه: حافظائن حجر راك نعبد الحميد بن جعفرى سابقدروايت (٢٣٠) كوراج كهاب-

٣٤٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرِو: أَخبرني فُلَيْحٌ: حدثني عَبَّاسُ بِنُ سَهْلٍ قال: اجْتَمَعَ أَبُو حَمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحمَّدُ حَمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحمَّدُ ابِنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صلَاةَ رسولِ الله ﷺ وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُم بِصَلَاةِ فَقَال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُم بِصَلَاةِ رسولِ الله ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا. قال: ثُمَّ ركعَ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ كَأَنَّهُ وَبَعْبَةُ كَأَنَّهُ وَجَبْهَتَهُ عَنْ جَنْبِيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ وَنَحَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْو

مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حتَّى رَجَعَ كلُّ عَظْم

في مَوْضِعِهِ حتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَّ

رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى

قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفُّه الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ

الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ

الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإَصْبَعِه.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ عُتْبَةً بنُ أبي حَكِيمٍ عن عَبْدِ الله بنِ عِيسَى، عن الْعَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ، لَمْ

۳۳۷- جناب عیاس بن مہل نے کہا کہ حضرات ابوا مُمد ، ابوأسيد ، تهل بن سعدا درمجمه بن مسلمه ﴿ وَالْذَا جَمَّعِينَهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ كەرسول الله مَالْيَّاتُمْ كَي نماز كا ذكر آگيا تو حضرت ابوحميها رہائٹنے نے کہا: میں رسول اللہ مٹاٹیٹی کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ آگاہ ہوں۔اوراس حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا۔ کہا: پھر رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اینے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں بکڑے ہوئے ہوں اور ائے ہاتھوں کو تانت بنایا (جو کہ کمان پر ہوتا ہے) ادر اینے ہاتھوں کواینے پہلوؤں سے دور رکھا..... بیان کیا كه ..... پهرسجده كيا تواين ناك اورپيشاني كوزمين برنكايا اوراینے ہاتھوں کواینے پہلوؤں سے دور رکھا اوراینے دونوں ہاتھوں کواینے کندھوں کے برابررکھا۔ پھرایناس أفعاياحتي كهم مدين في جله يرآ كئ يهال تك كه (سجدول ے) فارغ ہو گئے۔ پھر بیٹھے اور اپنے بائمیں یاؤں کو بچھالیا اوراینے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کیا طرف کردیااوراین دائین شیلی کواینے دائیں گھنٹے پررکھا اور بائي كوبائي گفتے يزاوراني انگى سے اشارہ كيا۔

امام ابوداود رشك نے كہا: اس حدیث كوعتبه بن الی حكیم نے عبداللہ بن عیلی سے انہوں نے عباس بن ہل سے روایت كیا مگر تورٌك (سرين پر ميٹينے) كاذ كرنہيں كیا

٧٣٤\_تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، ح: ٢٦٠ وابن ماجه، ح: ٨٦٣ من حديث عبدالملك بن عمرو به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة ح: ١٩٨٥ من حديث ١٨٩٥، ١٨٥٥، وابن حبان، ح: ٤٤٤، وسنده حسن، وصححه البغوي، ح: ٤٤٤.

- كتاب المصلاة - كتاب المصلاة المسائل

لْذُكُو التَّوَرُّكَ، وَذَكَرَ نَحْوَ حديثِ فُلَيْحِ، اور صديث فليح كى ما تندروايت كيا جَبَه حن بن رُ فَ فَ وَذَكَرَ الْحُسَنُ بنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ بيض كا انداز فليح اورعتبكى صديث كى طرح بيان كيا - حديثِ فُلَيْح وَعُتْبَةً .

کے فائدہ: رکوع میں گھٹنوں کوانگلیاں کھول کر پکڑنا اور بازوؤں کورکوع اور بحدہ میں پہلوؤں ہے دورر کھنا چاہیے۔ سجدوں میں اور بیٹھتے ہوئے ہاتھوں اور پاؤل کی انگلیوں کارخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔

٧٣٥ حَدَّفَنا عَمْرُو بِنُ عُثْمانَ:
جُدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حدثني عُبْدُ الله بِنْ عِبْدُ الله بِنْ عِيسَى عن الْعَبَّاسِ بِنِ سَهْلٍ لِسَّاعِدِيِّ، عن أبي حُمَيْدِ بهذا الحديثِ الله: وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ عَامِلِ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ: خَبرنَا قُلَيْحٌ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ سَهْلٍ خَبرنَا قُلَيْحٌ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ سَهْلٍ خَدَّثُنِيهِ، أُراهُ ذَكَر بَيتَى بنَ عَبْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ قال: حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدِ لِسَاعِدِيَّ بهذا الحديثِ.

٧٣٦ حَدَّنَنا مُحمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ: حَدَّنَنا مُحمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا خَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ: حدثنا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا لُحمَّدُ بِنُ جُحَادَةَ عِن عَبْدِ الْجَبَّارِ بِنِ لُحمَّدُ بِنُ جُحَادَةَ عِن عَبْدِ الْجَبَّارِ بِنِ لُولِيهِ عِن النَّبِيِّ عَلِيْ فِي هذا لَائِي عَلَيْ في هذا

200 - جناب عباس بن بہل ساعدی نے حضرت ابو تحمید ڈھٹو سے مید مدیث روایت کی اور کہا: جب مجدہ کیا توا پی رانوں کو کشادہ رکھا اور بیٹ کورانوں سے خدلگایا۔
امام ابوداود نے کہا: اور اس حدیث کو ابن مبارک نے روایت کیا تو کہا: آئے تُبر ذَا فُلْ عِنْ: سَمِعُتُ عَبّاسَ ابْنَ سَمْ لُلُ یُحَدِّثُ آ مگر میں اس کو یا دہیں رکھ سکا کیں ابن سَمْ لُلُ یُحَدِّثُ آ مگر میں اس کو یا دہیں رکھ سکا کیں اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی میرا (ابن مبارک کا) خیال ہے کہ انہوں نے اپنے شخ کا نام عیلی بن عبداللہ بنایا اور انہوں نے عباس بن بہل سے سنا۔ انہوں نے کہا بنایا اور انہوں نے کہا کہ میں ابو تحمید ساعدی کے یاس حاضر تھا ..... اور سے کہ میں ابو تحمید ساعدی کے یاس حاضر تھا ..... اور سے

۳۷۷- جناب عبد الببار بن واگل این والد سے وه نبی مُلَّیْمًا سے راوی ہیں۔ اس حدیث میں بیان کیا کہ ..... جب بحدہ کیا تو آپ کے دونوں گفٹے زمین پر دونوں ہتھیلیوں کے بڑنے سے پہلے بڑے اور جب بحدہ کیا تو

م٣٧٠ـ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ١١٥ من حديث أبي داود به ﴿ وقوله: عبدالله بن عيسُى وهم، رالصواب عيسى بن عبدالله كما أخرجه الطحاوي: ١/ ٢٦٠ بإثبات رفع اليدين قبل الركوع وبعده.

مدیث بیان کی۔

٧٣٦\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٩٩، ٩٩، من حديث حجاج بن منهال به ٥ عبدالجبار لم يسمع بن أبيه كما تقدم، ح: ٧٢٤، وشقيق مجهول(تقريب)، وحديثه مرسل.



افتتاح نمازاوررفع اليدين كےاحكام ومسأكل **٢- كتاب الصلاة ....** 

ا پنی بیشانی کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا اور اپخ الحديثِ قال: فَلمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَا كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ بغلوں سے بھی دور کیا۔

وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عن إبْطَيْهِ.

قال حَجَّاجٌ: قال هَمَّامٌ: وحدثنا شَقِيقٌ: حدثني عَاصِمُ بنُ كُلَيْبِ عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هذا. وفي حديثِ أَحَدِهما، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حديث مُحمَّدِ بن جُحَادَةَ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى زُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ.

حجاج نے کہا کہ ہام نے کہا: حدثنا شقیو حدثني عاصم بن كليب عن ابيه عن النبي 🐧 اسی کے مثل روایت کی محمد بن جحادہ اور شقیق میں ستا کسی ایک کی روایت میں ہے .....اور میرا غالب گمالو ہے کہ محمر بن جحادہ کی حدیث ہے کہ آ ب جب أشحة ا اینے گھٹنوں پراُ ٹھتے اورا بنی رانوں پر ٹیک لگاتے۔

عَلْمُ مَعْوَظَهِ: زبین سے اُٹھنے کی کیفیت کا بیان آ گے (حدیث:۸۳۸ ۸۳۸ میں) آرہا ہے۔

٧٣٧- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ عن فِطْرٍ ، عن عَبْدِ الْجَبَّارِ بن وَائِل ، عن أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رسولَ الله ﷺ يَرْفَعُ إِبْهَا مَيْهِ في الصَّلَاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

2P2- جناب عبد الجبارين وأكل اين والدية روایت کرتے ہیں ۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھا کا ديکھا كه آپ نماز ميں اپنے انگوٹھوں كو كانوں كى لوتكہ اونجا کرتے تھے۔

۳۸۷- جناب ابو بکرین عبدالرحمٰن بن حارث بر ہشام حضرت ابو ہر رہ وٹائٹا ہے روایت کرتے ہیں انہور نے کہا کہ رسول اللہ مُلْقِيمُ جب نماز کے لیے تکبیر کہتے ا اینے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے او جب رکوع کرتے تواس طرح کرتے۔ اور جب (رکور سے ) سجدے کے لیے سراٹھاتے توای طرح کرتے او ٧٣٨- حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْب ابن اللَّيْثِ: حدثني أبي عن جَدِّي، عن يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ ابنِ هِشَامٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: كَانَ

٧٣٧ تخريج: [ضعيف] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب موضع الإبهامين عند الرفع، ح: ٨٨٣ من حديث فط ابن خليفة به، وانظر، ح: ٧٢٤ لعلته.

٧٣٨\_تخريج: [صحيح] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ح: ١٩٥، ٦٩٤، ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن حج في "موافقة الخبر الخبر": ١/ ٤٠٩،٠٤٠، وقال: "هذا حديث صحيح" \* ابن جريج صرح بالسماع، وللحديد شواهد كثيرة. افتتاح نماز اوررفع اليدين كاحكام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

جب دورکعتوں کے بعد (تیسری کے لیے ) اُٹھتے تواسی طرح کرتے۔(یعنی رفع الیدین کرتے۔)

رسولُ الله ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَدْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا وَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

فائدہ: احادیث ۷۳۵-۷۳۸ سبسندا ضعیف ہیں۔ تاہم اس حدیث میں تیسری رکعت کے لیے بھی اُٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ثبوت ہے جو سیح ہے علاوہ ازیں یہ دیگر سیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔

٧٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ مَنْ مَوْنِ المَكِّيِ اللهُ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عن مَيْمُونِ المَكِّيِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ الله بنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيكَيْهِ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيكَيْهِ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيكَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابنَ الزُّبيْرِ صَلَّى صلاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا ، فَوَصَفْتُ لهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ ، فقال : إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَى صلاةٍ رسولِ الله عِيهِ فَاقْتَدِ بَصلاةٍ عَبْدِ الله بِنَ الزُّبَيْرِ .

اوی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رائٹو کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رائٹو کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے۔ (یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ )جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ، جب رکوع کرتے ، ورجب قیام کے لیے اُٹھے اور قیام کرتے ، ورجب قیام کے لیے اُٹھے اور قیام کرتے تھے۔ کہا کہ میں حضرت ابن عباس واٹھائے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں نے ابن زبیر کو اس اس طرح نماز پڑھتے ویکھا ہے کہاں کی طرح کسی اور کونماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہاں کی طرح کسی اور کونماز پڑھتے ہوئے نہیں کی تفصیل دیکھا اور انہیں ان اشاروں (رفع الیدین) کی تفصیل دیکھا اور انہیں ان اشاروں (رفع الیدین) کی تفصیل بنائی تو حضرت ابن عباس واٹھائے کہا: اگرتم رسول بنائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو تو حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا پند کرتے ہوئو و حضرت عبداللہ بن زبیر واٹھائی کی نماز دیکھنا ہوئی کا قدار کرو۔

ملحوظہ: اس حدیث میں مجدوں میں رفع الیدین کا اثبات ہے مگر عام محدثین ابن لہیعہ کی بناپراس کی سندکو کمزور کہتے ہیں۔ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال للخزر جی میں ہے: ''امام احمر کہتے ہیں کہ ان کی کتا ہیں جل گئے تھیں، تاہم میسے الکتاب ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے ابتدا میں سنا ہے ان کا ساع سے ہے کی بن معین نے کہا: یہ

**٧٣٩ تخريج**: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٢٥٥ عن قتيبة به ۞ ابن لهيعة، مدلس وعنعن وميمون المكي مجهول (تقريب)، وحديث البيهقي: ٧٣/٧ يخالفه.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ افتتاح نماز اور رفع اليدين كا حكام ومسائل

قوی نہیں ہیں۔امام سلم کہتے ہیں کدان کو وکیج ، یکی قطان اور ابن مہدی نے ترک کیا ہے۔' عافظ ابن حجر رالظ نے لکھا ہے کہ کتا ہیں جلنے کے بعد انہیں خلط ہو گیا تھا صحیح سلم میں ان کی پھی دوایات ہیں مگر دوسرے رواۃ کی معیت سے علامہ البانی رائٹ کے نزویک ہیسند صحیح ہے۔علامہ صاحب موصوف اور بعض ویگر بھی ان احادیث کی روثنی میں سجد ول کے رفع الیدین و تبعض اوقات' پر محمول کرتے ہیں۔ بہر حال جمہور محدثین کے نزویک حضرت ابن محر اللہ کی روایت ہی جو چھے گزری اور صحیح بخاری میں بھی ہے، معمول بھا ہے اور اس میں صراحت ہے کہ '' نی طاقیۃ کی روایت ہی باعدوں سے اُٹھ کر رفع الیدین ہیں کرتے تھے۔' واللہ اعلم.

• ٧٤٠ حَدَّتَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحمَّدُ بنُ أَبَانٍ المَعْنَى قالا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ كَثِيرٍ يَعْنِي السَّعْدِيَّ، قال: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَنْدُ الله بنُ طَاوُسٍ في مَسْجِدِ الْخَيْفِ، عَبْدُ الله بنُ طَاوُسٍ في مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولِى فَرَفَعَ رأْسَهُ مِنْهَا رفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ، مِنْهَا رفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ، فَقَال له وُهَيْبُ بنُ فَقَال له وُهَيْبُ بن خَالِدٍ: فقال له وُهَيْبُ بن خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْبًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ ؟ فقال خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْبًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ ؟ فقال

ابنُ طَاوُسِ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وقال أَبِي:

رَأَيْتُ ابنَ عَبَّاسِ يَصْنَعُهُ، ولا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ

قال: كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةُ يَصْنَعُهُ.

مبرہ کے جناب نضر بن کثیر یعنی سعدی نے بیان کیا کہ جناب عبداللہ بن طاؤس (تابعی) نے مجد خیف میں میرے پہلومیں نماز پڑھی۔ وہ جب پہلا بحدہ کر لیتے اوراس سے اپنا سراٹھاتے تو اپ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے اُٹھاتے۔ جھے ان کا میمل مشکر (مجیب اور غلط) محسوں ہوا تو میں نے وہیب بن خالد کو ان کا میمل متا کرتے ہیں جو میں نے کی کو نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں جو میں نے کی کو کرتے والد کو بیکرتے دیکھا اور میرے والد نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا کو بیکرتے دیکھا اور میرے والد نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا کو بیکرتے دیکھا اور میں نہیں جانا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا گر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی خالق کو دیکھا کہ وہ بیا

ملحوظہ: اس مدیث میں بھی مجدوں کے رفع الیدین کا اثبات ہے۔ ابو کر المنذر ابوعلی الطبری اور بعض اہل مدیث اس کے قائل ہیں کیکن بیرمدیث نفر بن کثیر سعدی کی بنا پرضعیف ہے۔ حافظ ابوا حمد منیشا پوری نے کہا: بیرمدیث ابن طاؤس کی منگر روایات میں ہے ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے: اس میں نظر (اعتراض) ہے۔ امام بخاری نے کہا: ان کے پاس منگر روایات بھی ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ بیشقات ہے موضوعات روایت کرتا ہے اس ہے جمت لینا کی بھی صورت جائز نہیں مگر علامہ شوکانی نے کہا کہ مجدول کے رفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت جائز نہیں مگر علامہ شوکانی نے کہا کہ مجدول کے رفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت جائز کی دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت جائز کی مقال کے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر تا ہے اس کے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر کی بیات کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے حصورت بائر کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دفع الیدین کی نفی ہی سے دول کی دول کی سے دول کی سے دول کے دول کے دول کے دفع کی سے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دول کے دول کے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کے دول کے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کے دول کی سے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے

وليل مل جائي - ( الخص ازعون المعبود ) و الله اعلم.

٧٤٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، التطبيق، باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، أ
 ح:١١٤٧ من حديث النضر بن كثير به، وهو ضعيف عابد كما في التقريب.



٢- كتاب الصلاة

٧٤١- حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: أخبرنا عَبْدُالأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله عن نَافِع، عن ابن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَّاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الركْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ

ذَلِكَ إِلَى رسولِ اللهُ ﷺ .

قال أَبُو دَاوُدَ: الصَّحِيحُ قَوْلُ ابنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عن عُبَيْدِالله وَأَسْنَدَهُ، وَرَوَاهُ النَّقَفِيُّ عن عُبَيْدِالله أَوْقَفَهُ عَلَى ابن عُمَرَ وقال فيه: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ وهذا هُوَ الصَّحِيحُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابِنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً وَحْدَهُ عِن أَيُّو بَ. لَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْن، وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ في حَدِيثِهِ. قال

ا ۲۵- حضرت عبدالله بن عمر الشاست روايت ب كه وہ جب نماز شروع کرتے تو [الله أكبر] كہتے اورايے دونوں ہاتھوں کو اُٹھاتے (لیعنی رفع الیدین کرتے )اور (ایسے ہی) جب رکوع کو جاتے اور جب (رکوع سے أرضي اور)[سمع الله لمن حمده] كبتي- اورجب دور کعتوں سے (تیسری کے لیے) اُٹھتے تواہیے دونوں ہاتھ اُٹھاتے۔اور وہ اینا عمل رسول اللہ نگاٹی کی طرف منسوب کرتے تھے۔

افتتاح نمازاوررفع اليدين كےاحكام ومسائل

امام ابوداود براش نے کہا: حجے یہ ہے کہ بید حضرت ابن عمر ﴿ اللهُ كَا قُولَ ہے مرفوع حدیث نہیں۔

امام ابوداود نے کہا: اور بقیہ نے اس حدیث کا پہلا حصہ عبیداللہ ہے بیان کیاتواہے مرفوع ذکر کیا (بغیراس کے کہ آپ نے دورکعتوں سے اُٹھ کر رفع الیدین کیا) گرعبدالوہاب ثقفی نے عبیداللہ سے روایت کیا تواسے حضرت ابن عمر ولانتهٔ پرموقوف کیا اوراس میں کہا: جب دو رتعتيں يڑھ کر اُٹھتے توايخ ہاتھوں کواپنی چھاتيوں تک اُٹھاتے۔اوریمی صحیح ہے۔

امام ابو داود نے کہا کہ اسے لیٹ بن سعد مالک ابوب اور ابن جریج نے موقوف ہی روایت کیا ہے۔ صرف حماد بن سلمه نے بواسطه ابوب مرفوع بیان کیا۔ ابوب اور مالک نے دو تحدول (لینی رکعتوں) ہے اُٹھ کر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا ٔ صرف لیٹ نے ذکر کیا ہے۔

٧٤١ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ح: ٧٣٩ من حديث عبدالأعلى بن عبدالأعلى به، وصححه البغوي في شرح السنة: ٣/ ٢١، وما قال بعض الناس في تعليله فليس بعلة قادحة، والحمدلله.

افتتاح نمازاور رفع اليدين كاحكام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

ابن جرت کے اس میں کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا: کیا حضرت ابن عمر ڈائٹ پہلی بار رفع الیدین میں اپنے ہاتھ زیادہ اونچے اُٹھاتے تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں سب میں برابر ہی اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا: مجھے کرکے دکھاؤ تو انہوں نے چھاتیوں تک اُٹھائے یااس سے ذرا کم ہی۔ ابنُ جُرَيْجِ فيه: قُلْتُ لِنَافِعِ: أَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ؟ قال: لَا، سَواءً. قُلْتُ: أَشِرْ لِي، فأَشَارَ إِلَى النَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

فائدہ: اصل سئلہ رفع الیدین کا ہے۔ اور اس میں قدر ہے تو گئ آ جاتا ہے۔ ہتھیلیاں چھاتیوں کے برابر ہوں تو انگلیوں کے سرے کندھوں تک بی چھ جاتے ہیں۔ ہتھیلیاں اگر کندھوں کے برابر ہوں تو انگلیاں کا نوں کی لوؤں تک بی پی جاتے جاتی ہیں اور ان سب صورتوں میں تو شع ہے' تاہم اولی اور افضل یمی ہے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر آ جائیں۔

٧٤٢ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ﴿ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ ﴿ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما دُونَ ذَلِكَ.

472 - حضرت عبدالله بن عمر الأنباس روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اون چا کرتے۔ اور جب رکوع سے سر اُٹھاتے تو انہیں ذرا کم اونحا کرتے۔

امام ابوداود برطق نے کہا: جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہاتھوں کوذرا کم اونچا اُٹھانے کا ذکر مالک کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ.

نے فائدہ: او پر بیان ہوا کہ ابن جریج نے نافع ہے روایت کیا ہے کہ سب مواقع پراپنے ہاتھ برابر ہی او نچا کرتے سے ان دونوں روایتوں کو مختلف مواقع پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

باب:....دورکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اُٹھنے برر فع الیدین

(المعجم . . . ) - باب مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ (التحفة ١١٩)

٣٣٧ - حفرت ابن عمر الشخيانے كہا كه رسول الله

٧٤٣ حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ

٧٤٧ــ تخريج: [إسناده صحيح] وهو حديث مختصر أخرجه الشافعي في مسنده ص: ٢١٢ عن مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٧٧.

٧٤٣ـ **تخريج** : [إسناده صحيح] أخرجه أحمد : ٢/ ١٤٥ عن محمد بن فضيل بن غزوان به بإثبات رفع اليدين قبل الركوع وبعده .

#### ٢- كتاب الصلاة

كَبُّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

وَمُحمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قالا: حدثنا عَلَيْم جب ووركعتيں پڑھ كراُ مُحَة تو [الله أكبر] كَتِمَ مُحمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ عن عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، اورا پن دونوں باتھوں كواُ شاتے۔ عن مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ في الرَّكْعَتَيْن

على فائده: يرفع اليدين تيسري ركعت مين كهر به وكركرنا به بيز ديكهيد درج ذيل حديث على الالتفاء

يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ. قال أَبُو دَاوُدَ: وفي حديثِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِين وَصَفَ صلاةً

افتتاح نمازاوررفع اليدين كاحكام ومسائل

امام ابوداود برسط نے کہا: حصرت ابوئمید ساعدی جھائنڈ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے نماز نبوی کی تفصیل

٧٤٤ تغريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب منه [دعاء 'وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . . . ']، ح : ٣٤٢٣ عن الحسن بن علي به، وقال: 'حسن صحيح'، ورواه ابن ماجه، ح : ٨٦٤، وصححه ابن خزيمة، ح : ٨٨٤.



افتتاح نمازاورر فع اليدين كے احكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

> النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

ك بعداً شعة تو[الله أكبر] كهتر اورايي دونول باته اُٹھاتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے جیسے کے ثروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے۔

بیان فرمائی ہے، اس میں ہے کہ آپ جب دور کعتوں

🌋 فاکدہ: اس حدیث میں بھی محدول کے رفع الیدین کی نفی ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہوا کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوکرر فع الیدین کرناہے نہ کہ بیٹھے ہوئے۔

> ٧٤٥- حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن قَتَادَةً، عن نَصْرِ بنِ عَاصِم، عن مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيْكِيْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رِكَعَ وَإِذَا رِفَعَ رِأْسَهُ مِنَ 56 أَيْنَا الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

۵۳۷ - حضرت مالک بن حورث الثقط بمان کرتے ہیںکہ میں نے نبی نگاٹیا کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر (تحریمہ) کہتے تو رفع الیدین کرتے 'اور جب رکوع کو جاتے اور جب ركوع سے سرأ تھاتے تو بھی اپنے ہاتھ اُٹھاتے اوروہ آپ کی کانوں کی لوؤں تک پہنچ جاتے۔ (..... ما ..... کانوں کے اور کے جھے تک پہنچ جاتے تھے۔)

🌋 توضیح:[فُرُوعَ أُذُنَيُهِ] کی شرح میں دوقول ہیں۔ایک تو یہی کہکان کے نیچے جوزم گوشت والاحصہ ہوتا ہےاہے [منْ حُمةُ الأُذُن] بهم كمتِ بين اور دوسرا قول بيب كه كان كي اويروالي چوڤي كو إفَرُ عُ الأُذُنِ ] كها جا تا ب اور لغت اس کی تائیرکرتی ہے۔امام شافعی راللہ نے ان مختلف روایات کو یوں جمع کیا ہے کہ جھیلیاں کندھوں کے برابر ہول اس طرح کہانگو ٹھے کا نوں کی لوؤں کے برابراورانگلیاں اوپر کے جھے کے برابرآ جائیں۔

٧٤٦ حَدَّثَنَا ابنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أبي؛ ۲۹۷- جناب بثير بن نهيك كمتے بس كه حفزت ح: وحدثنا مُوسَى بنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنى ابنَ إسْحَاقَ، المَعْنَى عن عِمْرانَ، عن لَاحِقٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ قال: قال أَبُو هُرَيْرَةً: لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ اونجے ہوتے تھے۔) ابن معاذ نے کہا کہ لاحق نے کہا:

ابو ہریرہ ڈاٹٹ نے کہا: اگر میں نبی مُلْلِیُّا کے آگے ہوتا تو میں آپ کی بغلیں د کمچسکتا تھا۔ (یعنی آپ کے ہاتھ رفع الیدین کے وقت نمایاں طور پر بغلوں سے علیحدہ، دوراور



٧٤٥ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع . . . الخ، ح: ٣٩١ من حديث قتادة به.

٧٤٦ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، التطبيق، باب صفة السجود، ح١١٠٨ من حديث عمران به

- كتاب الصلاة .... افتتاح نمازاورر فع اليدين كاحكام ومسائل

عَلَيْقُ لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ. زَادَ ابنُ مُعَاذِ: قال بقولُ لَاحِقٌ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ في الصَّلَاةِ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدًّامَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُوسَى: يَعْني إِذَا كَبَّرَ رفَعَ يَدَيْهِ.

٧٤٧ حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عن عَلْقَمَةً قال: قال عَبْدُ الله: عَلَّمَنَا رسولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَيِّهِ قال: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فقال: صَدَقَ رُكْبَيِّهِ قال: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فقال: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا، يَعْني الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَيْنِ.

بھلا ابو ہریرہ نماز میں ہوتے ہوئے نبی تُولِیما ہے آگے کیوں کر ہو سکتے تھے؟ موٹی نے بیاضافہ کیا ہے: (مقصد بیہ ہے کہ) جب آپ تکبیر کہتے تو ہاتھ اونچ کرتے تھے۔(لیمنی نمایاں طور پراونچ کرتے تھے۔)

272- حضرت عبد الله بن مسعود دلاتلا نے کہا کہ رسول الله بن عبد الله بن مسعود دلاتلا نے کہا کہ الله الله بن الله بن مسعود الله بن الله الله

ن کنده: رکوع میں تطبق کا تھم منسوخ کر دیا گیا تھا مگر شاید حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹز کواس کی اطلاع نہ ہوئی ہؤیا خہ

انہیں یا دندر ہاہو۔

(المعجم ١١٧،١١٦) - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ (التحفة ١٢٠) ٧٤٨- حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن عَاصِمٍ -

بَعْني ابنَ كُلَيْبٍ- عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابنِ الأَسْوَدِ، عن عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ الله بنُ

۳۸ - جناب علقمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا : کیا میں تہہیں کہا ، حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھ نے کہا: کیا میں تہہیں رسول اللہ تاٹھ کی نماز نہ کا نماز پڑھی اورا پے ہاتھ صرف ایک ہی بارا ٹھائے۔

باب:۱۱۱-جس نے رکوع کے وقت

رفع الیدین کرنے کا ذکرنہیں کیا

٧٤٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، التطبيق، باب التطبيق، ح:١٠٣٢ من حديث عبدالله بن إدريس، وانظر الحديث الآتي: ٨٦٨.

٧٤٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلّوة، باب ماجاء أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة، ح:٢٥٧، والنسائي، ح:٢٠٧ من حديث سفيان الثوري به ۞ وهو مدلس، رماه بالتدليس يحيى بن سعيد القطان رابن المبارك وأبوعاصم النبيل وغيرهم، ولم أجد تصريح سماعه، وهذه العلة القادحة وحدها كافية في تضعيف السند، ومع ذلك قد ضعفه الشافعي وأحمد والبخاري وابن المبارك والجمهور، ولم يصب من صححه. افتتاح نماز اوررفع اليدين كے احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رسولِ اللهِ عَلِيْهُ؟ قال: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

قال أَبُو دَاوُدَ: هذا حديثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حديثٍ طويلٍ، وَليس هُو بِصَحِيحٍ عَلَى هذا اللَّفْظِ شَلَاً

امام البوداود رشك نے كہا: بيرحديث ايك كمبى حديث مے خضر ہے اوران الفاظ ميں صحيح نہيں ہے۔

201-جناب سفیان نے اس سندھ اس حدیث کا بیان کیا۔کہا: کیس آپ نے پہلی ہی بارا پنے ہاتھ اُٹھائے۔ اور بعض نے کہا: ایک ہی باراُٹھائے۔ ٧٥١ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بِنُ عَمْرٍو وَأَبُو
حُذَيْفَةَ قالُوا: أخبرنا شُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا
قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ في أَوَّلِ مَرَّةٍ، وقال

بَعضُهم: مَرَّةً وَاحِدَةً. 3

توضیح: حضرت عبداللہ بن مسعود برااللہ کی بیروایت امام ترفدی کی تحقیق میں ''حسن' اورامام ابن حزم کے نزویک '' سیح'' ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی اوران سے پہلے علامہ اجم محمد شاکر بھی اسے ''حیح'' کلھا ہے۔ جبکہ متفد میں حفاظ طدیث کی تحقیق کا ظلاصہ حافظ ابن حجر براللہ نے بول بیان کیا ہے کہ ابن المبارک نے کہا: ''بیر عدیث میر سے نزویک فاط صدیث کی تحقیق کا ظلاصہ حافظ ابن حجر براللہ نے والد سے بیان کیا: [هذا حَدِیْتُ خَطانًا]'' بیر عدیث خطا اور غلط ہے۔'' امام احمد بن ضبل براللہ اوران کے شخیح کیا بن آ دم نے کہا: ''بیض عیف ہے۔'' امام بخاری براللہ نے بھی ان کی تا تیدوم تابعت کی ہے۔ اور امام ابود اور براللہ نے کہا: '' سیحے نہیں ہے۔'' دار قطمی نے کہا: '' بیلی کوف کے فد ہب کے مطابق رکوع کے رفع الیدین کی فیلی میں بیان کی سب سے عمدہ (احسن) ابن حبال کہ بیسب سے نیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں کچھ علیمیں ہیں جن کی بنا پر یضعیف قرار پاتی ہے۔'' المام الحوظ کی اور ان کے کہا کہ کے مطابق کی میں بیان کی سب سے عمدہ (احسن) دانسلہ جس الکہ بیسب سے نیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں کچھ علیمیں ہیں جن کی بنا پر یضعیف قرار پاتی ہے۔'' المام الحوظ کی اعتبار نہ بھی کریں تو اس حدیث عبداللہ بیام مقدود ڈوائٹو کو کے کہ دفع الیدین کا اثبات ہے میں اور انکہ حدیث کی تقید کا کوئی اعتبار نہ بھی کریں تو اس حدیث میں امرز انکہ کا بیان ہوا والی حدیث کو تحدیث میں امرز انکہ کا بیان ہوا والی حدیث کی ایک ہوئی بیا اور حدیث میں امرز انکہ کا بیان ہوا والی تو ہیں بالحضوص جبکہ اسے صحابہ کی ایک بوئی جماعت اس کی رادی ہو۔ (نیل الأو طار ۲۰۲۲)

ملحوظہ: بیقاعدہ مجدوں کے رفع البدین یرمنطبق نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ سیح اسانیدے ثابت ہے کہ حضرت



٧٥١ - تخريج: [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٧٤٨.

شعدید (749) ایلی صفی پرملاحظ فرمائیں۔

<sup>(2)</sup> ساعد بد اصل سفدى ترتيب كمطابق يهال لا فى كل بــ

افتتاح نمازاورر فع اليدين كے احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

عبدالله بن عمر والتجابالوضاحت كهتم بين: "آپ تاليم محدول ميس رفع اليدين نه كرتے متے " (صحيح بخارى ، حديث: ۵۹ و صحيح مسلم و حديث: ۳۹)

علامه احمد شاکر دخل فرماتے ہیں کہ اس حدیث (لیمنی حضرت عبداللہ بن مسعود والله کی حدیث) سے دیگر مواقع کے رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث میں 'دفنی' کا بیان ہے اور دیگر صحح احادیث میں 'اثبات' ہے۔ اور اثبات بمیشہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ چونکہ میٹل سنت ہے ممکن ہے کہ نبی تؤیل نے بھی ایک یازیادہ بارا سے ترک بھی کیا ہو۔ مگر اغلب اور اکثر اس پر عمل کرتا ہی ثابت ہے البندار کوع کیلئے جاتے اور اس سے اُٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہی سنت ہے۔ (حواشی جامع ترمذی: ۳/۲ ہنے حقیق احمد شاکر)

راقم عرض کرتا ہے کہ سیح احادیث میں تعارض کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ جہاں کہیں محسوں ہوتا ہے وہ یا تو نقل کی خرابی ہوتی۔ جہاں کہیں محسوں ہوتا ہے وہ یا تو نقل کی خرابی ہوتی ہے یاعقل وہم کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رافتا کی پیروایت اسنادی بحث سے قطع نظر معنوی اعتبار سے بھی قابل بحث ہے۔ اول تو اس میں سوائے ایک بار رفع الیدین کے اثبا تا یا نفیا اور کوئی بات نہ کو رئیبی ہے حالا تک نماز کے بیسیوں مسائل ہیں۔ جیسے ان کے نہ ذکر کرنے سے ان کی نفی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی رکوع کا رفع الیدین ہے۔ دوسرے اس کو متنازع رفع الیدین کے ساتھ خاص کرنے کی بجائے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی طاقتہ نے میں وہری رکعت بی میں ایک بار ہاتھ اُٹھائے تھے۔ یا جیسے دوسری رکعت بی میں ایک بار ہاتھ اُٹھائے تھے۔ یا جیسے کہ سیدا ملحیل شہید بھائے نے بحوالے فتو حات لکھا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم بیہ کے نماز شروع کرتے وقت آ پ تافیل ابار باتھ نہ شاتے تھے جیسے کہ بعض وسوسہ بار بار ہاتھ نہ شاتے تھے جیسے کہ عیدین میں ہوتا ہے بلکہ صرف ایک ہی بارا ٹھا نا مسنون ہے۔ (جیسے کہ بعض وسوسہ زدہ لوگ کی کو رکھے گیا ہے کہ ان کی نیت بی سیدھی نہیں ہویاتی ہے اور وہ بار بار ہاتھ اُٹھا تے اور ہا ندھتے ہیں۔)

محدثین کرام پراللہ کی بے شارر حمیں ہول ویکھیے انہوں نے دین کی امانت پوری دیانت کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔ بی اسانید کے ۔۔۔۔۔ با اور اس میں اصحاب بصیرت کو وقوت ہے کہ مسلمہ اصولوں کے تحت آپ لوگ بھی تنقیح کر سکتے ہیں۔ مارا عقیدہ ہے کہ عصمت صرف اللہ اور اس کے رسول تائیق کے لیے ہے۔ آپ کے بعد تلافہ کرسول ، تابعین عظام اور انکہ امت سب کے سب قابل اعزاز واکرام ہیں گر ججت اور اللہ کے بال قربت صرف کتاب اللہ اور سج علی میں ہے۔ ﴿ رَبّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِا خُوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا لَا تُنِ عَلَى اَلَّهُ اِللهُ اَللَّهُ اِللهُ اللهُ اَللهُ اِللهُ اللهُ الله

9~2-حضرت براء بن عازب طافقائے روایت ہے

٧٤٩- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ

٧٤٩ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن حبان في المجروحين: ١٠٠/٣، والحميدي بـ(تحقيق حبيب الرحمن أعظمي، ح: ٧٢٤) من حديث يزيد بن أبي زياد به، وهوضعيف مدلس، ولم يصرح بالسماع في هذا المتن، ◄



افتتاح نمازاور فغ اليدين كـاحكام وسائل كـرسول الله مَنْ فَيْمَ جب نماز شروع كرتے تواپنے دونوں ہاتھ اسپنے كانوں تك أشاتے ، كِيمرد و بار ہ ندا شاتے ۔

20-عبدالله بن محمد زمری کی سندے بریدے شریک کی مانند مروی ہے اور [ئمَّ لَا یَعُوْدُ] کے لفظ ذکر نہیں کے (یعنی 'چوردوبارہ ندا ٹھاتے''کے لفظ فقل نہیں گے۔)
سفیان نے کہا: بعد میں کوفہ میں ہم کو [ٹمَّ لاَیعُودُ]
کے لفظ بیان کے ۔

امام ابوداود پڑھ نے کہا:اس حدیث کومشیم ،خالداور ابن ادریس نے یزید سے روایت کیا ہے مگران حضرات نے [لاَ یَعُوْ دُ] کالفظ روایت نہیں کیا ہے۔

20۲-حفزت براء بن عازب ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹم کو دیکھا کر آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ متاز شروع کرتے ہوئے اللہ اللہ میں اللہ

الْبَزَّازُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عن الْبَراءِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبِ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ.

٢- كِتَابِ الصَّلَاةِ ...

٧٥٠ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن يَزِيدَ نَحْوَ حديثِ شَرِيكِ، لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لا يَعُودُ.

قال سُفْيَانُ: قال لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لا يَعُودُ. ﴿ اللَّهُ عَلَا يَعُودُ . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّ

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابنُ إِدْرِيسَ عن يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لا يَعُودُ.

٧٥٢ حَدَّفَ نَسَا حُرَسَيْنُ بِنُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخبَرَنَا وَكِيعٌ عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن أخِيهِ عِيسَى، عن الْحَكَم، لَيْلَى، عن الْجَوَا عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي لَيْلَى، عن الْبَراءِ ابنِ عَاذِبٍ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.



<sup>﴾</sup> وحدث به بعد اختلاطه واتفق الحفاظ على أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج، التلخيص الحبير: ١/ ٢٢١ " والمدرج إلى المدرج "للسيوطي ص: ١٩ .

<sup>•</sup> ٧٥ - تخريج: [ضعيف] أخرجه الحميدي عن سفيان بن عيبنة به، انظر الحديث السابق.

٧٥٢ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أبويعلى في مسنده، ح: ١٦٨٩، والطحاوي: ١/ ٢٢٤ من حديث وكيع به المحمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى ضعيف، ضعفه الجمهور، وقال أنور شاه الكشميري الديوبندي: "فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور" (فيض الباري: ٣/ ١٦٨)، وهو سمع هذا الخبر من يزيد بن أبي زياد كما في "كتاب العلل" للإمام أحمد، ح: ٦٩٣.

<sup>👣</sup> مدیث (751)صنی (564) برگذر چکی ہے۔

نمازيس باتحد باندصنے كاحكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

قال أَبُو دَاوُدَ: هذا الحديثُ ليسَ المم ابوداوو نَهُ كها: يرحد يث صحح نبيل بـ ـ بصحيح .

الحبير:۲۲۱/۱) ۷**۵۳– حَدَّثَنا** مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

۳۵۳- حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کے کرکے اُٹھاتے۔

عن ابنِ أبي ذِنْبٍ، عن سَعِيدِ بن سَمْعَانَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ

إِذَا دَخَلَ في الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

فاکدہ: اس حدیث میں رفع الیدین کرنے کا انداز بیان فرمایا گیا ہے۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے: ''جب آپناز کیلئے ہاتھا تھاتے تو اپنی انگلیوں کوقدر سے کھولے ہوئے ہوتے تھے۔'' (نیل الاو طار: ۱۹۷/۲) اس حدیث سے میاستدلال کرنا کدرکوع کا رفع الیدین نہیں ہے، کسی طور شیح نہیں اور اس میں اس کا کوئی قرید بھی نہیں ہے۔

باب:۱۱۰٬۱۱۷ - نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپررکھنا (المعجم ۱۱۸،۱۱۷) - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (التحفة ۱۲۱)

٧٥٤- حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: أخبرنا

٣ ٧٥-حفرت ابن زبير را الله فرمات بين كه (نماز

٧٥٣\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في نشر الأصابع عند التكبير، ح: ٢٤٠ من حديث ابن أبي ذئب به وقال: "حسن".

٧٥٤ ـ تخريج: [إسناده حسن]أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٠ من حديث أبي داودبه، وأور ده الضياء في المختارة (٩/ ٣٠١. ح: ٢٥٧) \* وزرعة هذا روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبان والذهبي والضياء المقدسي فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

567

نمازيس باته باندھنے كے احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

میں) قدموں کو برابرر کھنااور ہاتھ پر ہاتھ رکھناسنت ہے۔

أَبُو أَحْمَدَ عن الْعَلَاءِ بنِ صَالِحٍ ، عن زُرْعَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: سَمِعْتُ ابنَ الزُّبْشِ يقولُ: صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ

الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.

٧٥٥ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ

الرَّيَّانِ عن هُشَيْمِ بنِ بَشِيرٍ، عن الْحَجَّاجِ الرَّيَّانِ عَن أَبِي خُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، ابن أَبِي خُثْمانَ النَّهْدِيِّ،

ابنِ ابِي زَيْنب، عن ابي عَثمانُ النهْدِيّ، عن ابنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ

يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ

فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

200-حضرت عبداللہ بن مسعود والنائن سے مروی ہے
کہ وہ نماز پڑھار ہے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کودائیں پر
رکھے ہوئے تھے، نبی مُنْالْتِالْم نے دیکھا تو ان کے دائیں
ہاتھ کو ہائیں کے او برکر دیا۔

علی اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دایاں ہاتھ باکمیں پر ہو سنت متواترہ ہے۔ نیز علاء کو چاہیے کہ عوام کی اصلاح کرتے رہا کریں۔

٧٥٦- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ مَحْبُوبٍ:

حدثنا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عن زِيَادِ بنِ زَيْدٍ، عن أبي جُحَيْفَةَ

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ قال: السُّنَّةُ وَضْعُ النُّرَةِ. النُّكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

ہھیلی پرناف کے <u>نیچ</u>ر کھنا سنت ہے۔ .

۷۵۷-حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا کہنماز میں ہتھلی کو

ملحوظہ: بیحدیث ضعیف ہے۔علامہ شوکانی رائے نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن اسحاق کوفی ہے اور امام احمد بن خلیل وطلقہ: اسے ضعیف کہتے ہیں۔ امام بخاری بلا ہے کہتے ہیں کہ' اس میں نظر ہے۔'' (لیعنی کمزور راوی ہے۔) امام نووی رائے نے لکھا ہے:'' بیروایت بالا تفاق ضعیف ہے۔'' اور اس سے بعد والی میں حضرت علی رائے ہیں سے مروی ہے کہ انہوں نے ناف سے اوپر ہاتھ در کھے۔

٧٥٠ تخريج: [إستاده حسن] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب: في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على
 يمينه، ح: ٨٨٩، وابن ماجه، ح: ٨١١ من حديث هشيم به، وصرح بالسماع.

٧٥٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١/ ١١٠ من حديث عبدالرحمٰن بن إسحاق الكوفي به وهو ضعيف ضعفه الجمهور \* وزياد بن زيد مجهول (تقريب).

٢- كتاب الصلاة ..

٧٥٧ حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ قُدَامَةَ بنِ أَعْيَنَ عن أبي طَالُوتَ عَن أبي طَالُوتَ عَبْدِ الشَّبِّيِّ، عن عَبْدِ الشَّبِّيِّ، عن أبيهِ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْع فَوْقَ السُّرَّةِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وقال أَبُو مِجْلَزٍ نَحْتَ السُّرَّةِ. وَرُوِيَ عن أَبِي هُرَيْرَةً رَلِيْسَ بِالْقُولِيِّ.

٧٥٨ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ لُوَاحِدِبنُ زِيَادٍ عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِن إِسْحَاقَ لُوَاحِدِبنُ زِيَادٍ عِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِن إِسْحَاقَ لُكُوفِيِّ، عِن سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عِن أَبِي رَائِلٍ قال: قال أَبو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلِ بَضَعُفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ إِسْحَاقً لْكُوفِيَّ.

٧٥٩ [حَلَّثَنا أَبُو تَوْبَةً: حدثنا الْهَيْثَمُ
 بغني ابن حُمَيْدٍ، عن ثَوْرٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ

نمازمیں ہاتھ باندھنے کے احکام ومسائل

202- جناب ابن جریرضی اپن والد سے روایت کرتے ہیں کوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹا کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بائیس ہاتھ کووائیس ہاتھ سے پہنچ (کلائی) کے پاس سے (یعنی جوڑ کے پاس سے) پکڑر کھاتھا اور وہ ناف سے اوپر تھے۔

امام ابو داور رشائ نے کہا: جناب سعید بن جبیر سے
"ناف سے اوپر" مروی ہے۔ اور ابو مجلز نے "ناف سے
نیخ" کہا ہے۔ اور حضرت ابو جریرہ ڈاٹٹ سے بھی" ناف
سے نیخ" بی روایت کی گئی ہے۔ گرقوی نہیں ہے۔

۸۵۷- جناب ابو دائل نے کہا کہ حفزت ابو ہریرہ ڈلٹؤ نے کہا: نماز میں ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں سے ناف کے نیچ سے پکڑنا ہے۔

امام ابودادد برطش کہتے جیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل برطش کو سنا' وہ (ندکورہ اثر کے ایک راوی) عبدالرحمٰن کونی کوضعیف کہتے تھے۔

942- جناب طاؤس (بن کیسان بمانی، تابعی) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاپٹی نماز کے دوران میں اپنا

٧٥٧\_ تخريج: [حسن] أخرجه ابن أبي شبية: ١/ ٣٩٠ من حديث أبي طالوت به، وعلقه البخاري، في صحيحه(فتح: ٣/ ٧١، العمل في الصلوة باب: ١)، وحسنه الحافظ في تغليق التعليق: ٣/٢٤ .

٨٥٧\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٧٨/٢٠ من حديث أبي داود به \* عبدالرحمٰن بن إسحاق الكوفي ضعيف، كما تقدم، ح: ٧٥٦.

٧٥٩\_ تخريج: [صحيح] هو في المراسيل لأبي داود، ح: ٣٣، وسنده ضعيف لإرساله، وللحديث شاهد عند أحمد: ٥/ ٢٢٦، وسنده حسن، وبه صح الحديث.



۲- كتاب الصلاة ...... دعا كاستفتاح كاحكام ومسائل

مُوسَى، عن طَاوُسِ قال: كَانَ رسولُ الله وايال إته باكير كاوپرر كھتے اور انہيں اپنے سينے پر ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ باندھاكرتے تھے۔

يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ].

جناب بلب المثن مردى ہے كه [رَأَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ عَن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هٰذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ] (مسند احمد: ٢٢٦/٥) "من نورسول الله الله الله على الله على صَدْرِهِ ] (مسند احمد: ٢٢٦/٥) "من نير ركھتے تھے۔"علامتم الحق عظيم آبادى نے عنية الالمعى ميں منداحدى سندكو كاكھا ہاور يہ كماس مين كوئى علت قاد حذيبيں ہے۔

باب:۱۱۸–۱۱۹-نمازشروع کرتے ہوئے کون می دعا پڑھی جائے (المعجم ۱۱۹،۱۱۸) - باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ (التحفة ۱۲۲)

۲۰ ۷-سیدناعلی بن ابی طالب بی شویان کرتے ہیں

٧٦٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا

٧٦٠ـ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب صلوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٧١ من حديث عبدالعزيز بن أبي سلمة به .



كەرسول الله مُلْقِيل جى نماز كے ليے كھڑ سے ہوتے تو [الله أكبر] كهتم بهريدها يرصة: [وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمْواتِ وَالْارْضَ.... الخ] "مين نے اپنا چرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں اس کی طرف بیسو ہوں ،اسی کامطیع فر مان ہوں ،اور میں مشرکوں میں ہے نہیں ہوں۔ بلاشہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینااور مرنا الله رب العالمين ہي كيلئے ہے۔اس كا كوئي ساجھي نہیں ہے۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اولین اطاعت گزاروں میں ہے ہوں۔اےاللہ! تو ہی بادشاہ ے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ۔ تو میرا بالنہار ہے اور میں تیرابندہ ہوں۔میں نے اپنی جان پرزیادتی کی ہے۔ مجصايخ گناہوں كااعتراف بريس ميرے سب گناه معاف فرما دے۔ تیرے سوا گنا ہوں کو اور کوئی معاف نہیں کرسکتا۔ میری عدہ اخلاق وعادات کی طرف رہنمائی فرما۔ اچھے اخلاق وعادات کی توفیق تجھی ہے مل سکتی ہے۔ برے اخلاق وعا دات مجھے ہے دور فر مادے۔ بری عا دنوں کوتو ہی پھیرسکتا ہے۔ میں تیرے دربار میں حاضر موں \_ پھر حاضر موں \_ تيرامطيع فرمان موں پھر تيرامطيع فر مان ہوں۔ خیراور بھلائی ساری کی ساری تیرے ہی ہاتھ میں ہےاور کسی شرکی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیرا ہوں اور میراٹھکانا تیری ہی طرف ہے۔تو بڑی برکتوں والا اور رفعتوں والا ہے اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جانب توبه کررہا ہوں۔'اور جب ركوع كرتے تو يوں كتے: واللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ....

أبي: حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أبي سَلَمَةَ عن عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بن أبي سَلَمَة، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عن عُبَيْدِالله بن أبي رافِع، عن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ قال: كَانَ رسوًّلُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ والْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْركِينَ، إِنَّ صلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرْيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ ۚ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيُّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتُ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» وإِذا رَكَعَ قال: «اللَّهُمَّ لَكَ ركَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ». وَإِذَا سَجَدَ قال:



## دعائے استفتاح کے حکام ومسائل

#### ٢- كتاب الصلاة

الخ ] ''اے اللہ! میں تیرے لیے جھک گیا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرامطیع ہوں۔میرے کان،میری آ نکھیں، میری بڈیاں، گودا اور پٹھے سب ہی تیرے سامنے عاجزی کا مظہر ہیں۔'' اور جب رکوع ہے سر ٱلله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .... الخ "الله في السكي بات سي لي جس نے اس کی حمد کی۔اے ہمارے رب! اور تیری ہی تعریف ہے آ سانوں اور زمین بھر' اوران کا مابین بھر کر اوراس کے بعداس چیز کے ہمراؤ کے برابر جوتو جاہے۔'' اور جب سجده كرت تو يول كتي: إللهم لك لك سَجَدْتُ .... الخ ] "اعالله! بين تيرع صفور مجده ريز ہوں، تچھ پر ايمان لايا ہوں اور تيرامطيع فرمان ہوں۔ میرے چیزے نے اس ذات کے لیے سحدہ کیا جس نے اس کو بیدا کیا، اسے شکل دی اور بہترین شکل دی اور اس میں کان اور آئکھیں بنا کیں۔ بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔'' اور جب

نمازے سلام پھیرت ویددعا کرتے:[اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

مَاقَدًّمْتُ .....الخ] "ا الله! مير عسب كناه اور

میری تمام تقهیری معاف فر مادے جومیں پہلے کر چکا اور جومیں نے بعد میں کیں، جو جھے ہوئے کیں اور جو ظاہر

میں کیں اور جو میں حد ہے بڑھار ہااور جن کا تو مجھ ہے

زیادہ باخبر ہے۔ توہی (نیکی اور خیر میں) آ گے کرنے والا

اور پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللهَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». وإذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا إِلَّهُ إِلَيْ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَالمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».



فوائدومسائل: ﴿ نَمَازَشُرُوعَ كُرِنَے كَ وَقَتْ كَى كُلُّ دِعَا نَبِي ثَابِت مِيں لِطُومِلِ بَعِي اور مُخْصَر بَعِي لِمِن جملدان كَ مَدُكُورُهُ دِعَا مِيْنِ رَسُولِ اللَّهُ مَا يُعْدِّلُ فِي اللَّهِ كَحْضُورا فِي جَجُرُونِ إِذَا وَرَاظَهِار بَنِد كَا مِينِ النِبَا فَرِمَادِي بِ-جمارے ليے بھی ان دعاؤں کا پڑھنامستیب ہے اور معنوی کیاظ ہے ان میں تو حیدالوہیت، ربوبیت اور اساء وصفات سب بی کا اثبات واقر ارہے۔ ﴿ یہ دعافر انفن ونوافل اور دن اور رات کی سب بی نماز وں میں پڑھی جاسکتی ہے جیسے کہ امام اثبات واقر ارہے۔ ﴿ یہ دعافر انفن میں پڑھیا بیان فر مایا ہے۔ تا ہم صحیح مسلم میں رات کی نماز میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ اس روایت میں تصریح ہے کہ دعا [وَجَّهْتُ وَجْهِیُ ……] کا مقام تکبیر تحریم کید ہے بعد ہے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ اس روایت میں تصریح میں تحق ہیں۔ (صحیح مسلم و حدیث: 20) ﴿ [و أَنَا أَوَّ لُ مُسْلِمِیْنَ عَلَیْ کِی فِقہا کے مدینہ ہے کہ وہ اسے رسول اللہ عَلَیْنَ اللّٰمُسْلِمِیْنَ کَا حَمْلُهُ مِنْ بِی دوایت را کے معلق کے فقہا کے مدینہ ہے کہ وہ اسے رسول اللہ عَلَیْنَ کُلُمْ سُلِمِیْنَ کَا مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰمُسْلِمِیْنَ کَامِنْ ہُوں کُلُمْ بِی بندہ یہ اقر ارکرتا ہے گرھیقت ہے کہ دونوں طرح صحیح ہاور [اوّ اُن اُن اُنْ مُسْلِمِیْنَ اکامنہوم بھی بالکل بجاہے، یعنی بندہ یہ اقر ارکرتا ہے گرہیں تیں جول کرنے میں سب سے پیش پیش ہوں۔ ''

الاع-حضرت على بن الى طالب والمؤرسول الله والحيفة المستار من الله والله والله والمؤرسول الله والحقية الله الكراكية الدرائية ودنوس المقول كوكندهول كي برابر او نجاكرة ورفع الميدين كرتے اور آجة اور الله ين كرتے اور آور كو جائے كرتے (رفع اليدين) كرتے اور آجة افرائي كماز قو اليدين) كرتے اور آجة الله ين كرتے اور آجة اور جب ميل جب بيٹھ ہوئے ہوتے تو ہاتھ ندا تھاتے اور جب موستوں سے أٹھة تو الله اكبرا كہتے اور دعا كرتے جيكے كه عبد العزيز كى دوركعتوں سے آٹھة اور دعا كرتے جيكے كه عبد العزيز كى دسابقه كورية ين بيان ہوا ہے۔ اس ميں الفاظ كى الله في يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اور اس روايت كُول يَعْل إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَال

. وعاكرتے: [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ٧٦١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا الْمُسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا الْمُسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا الْبُهاشِميُّ: حَدَّثَنَا اللهِ الرَّنَادِ عِن مُوسَى بِنِ الْفَضْلِ بِنِ رَبِيعَةً بِنِ الْفَضْلِ بِنِ رَبِيعَةً بِنِ الْفَضْلِ بِنِ رَبِيعَةً بِنِ الْفَضْلِ بِنِ رَبِيعَةً بِنِ الْمُطَّلِبِ، عِن الأَعْرَجِ، لَحَارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عِن الأَعْرَجِ، لَا عَبِيدَالله بِنِ أَبِي رافِع، عِن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي لَا لَمُطَّلِبٍ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى لَلْكِ إِذَا قَطَى قِراءَتَهُ اللهِ عَن رسولِ الله يَعْلَقُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَى قِراءَتَهُ اللهِ عَن رسولِ الله يَعْلِقُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى قِراءَتَهُ اللهِ عَن رسولِ الله يَعْلَى ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِراءَتَهُ الْكِبِيْدِ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا وَضَى قِراءَتَهُ لِمُ لِكُوعٍ، ولا يَرْفَعُ يَذَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ لِمُ اللّهَ جُدَيْثِ رَفْعَ يَذَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْمُوتِ عَلَيْكَ، وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حديثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْكَ إِذَا لَمُعْ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفْعَ يَذَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ لِلْكَ، وكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حديثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَدُونَ وَدَعَا نَحْوَ حديثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِي لَكُ وَدَعَا نَحْوَ حديثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَدَعَا نَحْوَ حديثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَكَ إِذَا قَصْمَ لَلْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ اللّهِ لَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّ

٧٦\_ تخريج: [إسناده حسن] تقدم، ح: ٧٤٤.



دعائے استفتاح کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

> وَ زَادَ فيه: ويقو لُ عِنْدَ انْصِرَ افِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ».

كے، جو بعد ميں كے، جو بوشيدہ كے جوظاہر كے تو مير معبودے تیرے سوااور کوئی معبود نہیں۔"

۲۲ ۷- شعیب بن الی حمز ہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن منکدراورابن ابی فروہ وغیرہ فقیمائے مدینہ نے کو كه جبتم بيدعا:[وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ....الخ] يرْهُواْ [وأَنَّا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنِ] كَي بَجَائَ [وأَنَّا مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ كَهَاكُروب

وَٱسْرَرْتُ وَٱعْلَنْتُ آنْتَ اللهِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ:

''اےاللہ!میرے گناہ معاف فرمادے جومیں نے پہلے

٧٦٧- حَدَّثَنا عَمْرُو بِن عُثْمانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِنُ يَزِيدَ: حدثني شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ قال: قال لِي ابنُ المُنْكَدِرِ وَابنُ أبي فَرْوَةَ وَغَيْرُهما مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: فإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ: وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ -

يَعْنِي قَوْلَهُ: «وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ».

💒 ملحوظہ: اس کی توضیح حدیث نمبر: ۲۰ ۷ کے فوائد میں کر دی گئی ہے کہ آو أَنَا أَوَّ لُ الْمُسْلِمِيْن َ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔اس کامفہوم بیہے: ''اےاللہ! تیرے احکام کی تھیل میں، میں سب سے پیش پیش ہوں۔''جیسے کہ آیت كريمه ب: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَلِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنِ ﴾ (الزحرف: ٨١) كي كما كرا الفرض) رحمن كا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہی سب سے پہلے اس کی عیادت کرنے والا ہوتا۔'' حضرت موکیٰ عیاہ نے فرمایا تھا: ﴿ وَأَنَا أَوَّ لُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الاعراف: ١٣٣) " بين ايمان لانے والول مين سب سے آ گے مول ـ"

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عن أَنَس بن مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فقال: الله أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَبِّيًا مُبَارَكًا فيه. فَلَمَّا قَضَى رسولُ الله عَلَيْ صَلَاتَهُ قال: «أَيُّكُم المُتَكَلِّمُ بالْكلِمَاتِ فإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»؟ فقال الرَّجُل أَنَا يَارسولَ الله!

٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: ٧٦٣ -حضرت انس بن ما لك ﴿ لِمُعْ بِيانَ كُرتِ بِيلَ کہ ایک آ دمی نماز کے لیے آیا اور اس کی سانس جڑھا مُولَى تَقَى - اس نے كہا: [اللَّهُ أَكْبُر ُ ٱلْحَمْدُ لِللَّا حَمْدًا كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ "اللهسب على ہے۔حمد وثنا اللہ ہی کے لیے ہے، بہت سی حمد، طیب یا کیزہ اور بابرکت''جب رسول اللہ ٹاکٹائے نے نماز مکملاً کر لی تو یو چھا:''تم میں ہے کس نے پہ کلمات کیے تھے اوراس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔'' تو ایک شخص بولا

٧٦٢\_ تخريج: [إسناده صحيح] انفرد به أبوداود.

٧٦٣ـ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ح: ٦٠٠ من حديث حماد إ

دعائے استفتاح کے احکام ومسائل

١- كتاب الصلاة

جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فقال: الَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىٰ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ بْرْفَعُهَا». وَزَادَ حُمَيْدٌ فيه «وإذا جَاءَ أَحَدُكُم فَلْيَمْش نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْض ما سُبَقَهُ».

میں ہوں ،اےاللہ کے رسول! میں آیا اور میری سائس پھولی ہوئی تھی تو میں نے بدالفاظ کہدد ہے۔ آپ نے فرمایا: ' بلاشه میں نے ہارہ فرشتوں کودیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کی طرف جلدی جلدی برده رہے ہیں کہ کون ان کو لے کر اللہ کے حضور پہنچا ہے۔''مُمید نے اس روایت میں اس قدر مزید کہا کہ (آپ نے فرمایا:)"اور جبتم میں ہے کوئی نماز کے لیے آئے تواسی طرح چاتا آئے جیسے کہ چلا کرتا ہے۔ جو پالے وہ پڑھ لے اور جو گزر مائے اس کی قضا کرلے۔''

🚨 فوائد ومسائل: ﴿ بِهِ كِلمات طيبات از حدمبارك بين اورانبين بطور ثنايز هنامتحب بـ - ﴿ ظاهر بِ كماس صحابی نے سیکلمات او فچی آواز سے کم تھے مگر جارے لیے انہیں او فچی آواز سے پڑھناسنت نہیں ہوگا ور فدوسرے نمازیوں کے لیے تثویش ہوگی۔

۲۲۵- جناب ابن جبير بن مطعم اين والد (جبير بن مطعم) سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے رسول اللہ الله كوايك نماز يرصة ديكها، عمرون كها: مجصنبين معلوم کہ بیکون می نماز تھی .....تو آپ نے تین بار کہا: [الله أَكْبَر كَبِيرًا، الله أكبر كَبِيرًا، الله أكبر كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، ٱلْحَمَٰدُ لِلَّه كَثِيْرًا، وَسُبَحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَّ أَصِيلًا إِنْ الله سب سے برااور بہت برا ہے، الله سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور بہت برا ہے اور حد اللہ ہی کی ہے، بہت زیادہ حد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ حد اللہ بی کی ہے بہت زیادہ ۔ اور وہ سب عیوب سے پاک ہے۔ مجمع وشام اس کی بیٹنا ہے۔ "(اور

٧٦٤- حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ مَرْزُوقٍ: خبرنا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عن عَاصِم الْعَنَزِيِّ، عن ابنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي مَلَاةً. قال عَمْرٌو: لا أَدْرِي أَيُّ صلَاةٍ مِيَ. فقال: «الله أَكْبَرُ كَبِيرًا، الله أَكْبَرُ نَبِيرًا، الله أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمدُ لله كَثِيرًا، لْحَمدُ لله كَثِيرًا، الْحَمدُ لله كَثِيرًا. ِ سُنْحَانَ الله نُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلاثًا. «أَعُوذُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْتِهِ وَهَمْزِهِ». نال: نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ

٧٦٤\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب الاستعاذة في الصلوة، ح: ٨٠٧ من حديث لمعبة به، وصححه ابن حبان، ح: ٤٤٤، ٤٤٣، وابن الجارود، ح: ١٨٠، والحاكم: ١/ ٢٣٥، ووافقه الذهبي.



٢- كتاب الصلاة

٧٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عن رَجُلٍ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ، عن أَبِيهِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَجَالِهُ يقولُ: في التَّطَوُّعِ، حَرَّبُنْ ذَكَرَ نَحْوهُ.

وَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ: أخبرني مُعَّاوِيَةُ بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا وَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ: أخبرني مُعَّاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ: أخبرني أَزْهَرُ بِنُ سَعِيدٍ الْحَرَّازِيُّ عِن عَاصِمٍ بِنِ حُمَيْدٍ قال: سَأَلْتُ عَن عَاشِمَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رسولُ الله شَيءٍ مَا اللَّيْلِ؟ فقالت: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عِن شَيءٍ مَا سَأَلْنِي عَنْ أَحَدٌ قَبْلُكَ، كَانَ إِذَا قَامَ مَثِيءٍ مَا سَأَلْتَنِي عَن كَبُرُ عَشْرًا وَسَبَحَ عَشْرًا وَاسْتَعْفَرَ عَشْرًا وقال: «اللَّهُ مَّ وَهَلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْني وَعَافِني»، وَهَدِنِي وَارْزُقْني وَعَافِني»، وَيَتَعَوّذُ مِنْ ضِيقِ المُقَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

ے سنا' آپ نفل نماز میں نہ کورہ بالا دعایر سے تھے۔



٧٦٥\_ تخريج: [حسن] انظر الحديث السابق.

٧٦٦ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، قيام الليل، باب ذكر ما يستفتح به القيام، ح: ١٦١٨ من حديث زيد بن الحباب به .

٢- كتاب الصلاة

وعائے استفتاح کے احکام ومسائل

فرما۔" اور آپ قیامت کے روز (میدان حشر میں) کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ ما لگتے تھے۔

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ عِن رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عِن عَائشةَ نَحْوَهُ.

امام ابوداود رفظ نے فرمایا: اس صدیث کو خالد بن معدان نے حضرت عائشہ واٹھ سے بواسطہ ربیعہ جُرشی، ندکورہ بالاحدیث کی مانٹرروایت کیا ہے۔

٧٦٧- حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ: حدثني يَحْيَى ابنُ أبي كَثِيرِ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قال: سَأَلْتُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قال: سَأَلْتُ عَائشةَ بِأَيِّ شَيْء كَانَ نَبِيُ اللهِ وَ لَيْ يَفْتَحُ صَلَاتَةُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قالت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قالت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قالت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَفْتَتُحُ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَدِي مَنْ الْفَائِيلَ وَالْمَ الْخَدُلُونَ فِيهِ مِنَ الْخَدُي فِيهَ إِنْكَ، إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ مَنْ الْمُنْتَقِيمِ».

۲۷۵- جناب ابوسلمہ بن عبدالرمان بن عوف بیان
کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ ڈاٹھ سوال کیا
کہ نبی ڈاٹھ جب رات کو اُٹھتے تو اپنی نماز کس چیز سے
شروع فرماتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ جب
رات کو اُٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے: [اللّٰہ ہُمَّ
رَبَّ جِبْرِیْلَ وَمِیْگاؤیلَ وَاِسْرَافِیْلَ ....الخ]
رات کو اُٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے: [اللّٰہ ہُمَّ
دات کو اُٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے: واللّٰہ بہریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب!
میانوں اور زمین کے پیداکرنے والے! سب ظاہراور
پیشیدہ کے جانے والے! تیرے بندوں کے مابین جو
اختلاف ہوتا ہے تو بی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اپنی خاص
تو فیق سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما۔ بے شک تو
تو فیق سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما۔ بے شک تو

٧٦٨ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ اللهِ نُوحِ قُرَادٌ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بإِسْنَادِهِ بِلَا إِخْبَارٍ وَمَعْناهُ قال: كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْل كَبَرَ ويقولُ.

ا پی سند سے کارمہ (بن عمار عجلی) نے اپنی سند سے حد دنی کی صراحت کے بغیر اور اس صدیث کے ہم معنی بیان کیا کہ رسول اللہ تُلِیُّ ہب رات کو قیام فرماتے تو (بہلے) الله أكبر ماكتے اور پھر بدد عایر ہے ۔

٧٦٧\_تخريج: أخرجه مسلم، صلُوة المسافرين، باب صلُوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٧٠عن محمد بن المثنى به . ٧٦٨\_تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق .



٢-كتاب الصلاة .

٧٦٩ حَدَّثنا القَعْنبِيُّ قال: قال
 مالكُّ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ
 وأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الفَريضَةِ وَغَيْرِهَا.

٠٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن نَعْيْمِ بنِ عَبْدِ الله الْمُجْمِرِ، عن عَلِيٌ بنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عن أَبِيهِ، عن رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عن أَبِيهِ، عن رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رسولِ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ وَرَاءَ رسولِ الله عَلَيْ وَرَاءَ رسولِ الله عَلَيْ: ﴿ مَمِدَهُ ﴾ قال رَجُلُ وَرَاءَ رسولِ الله عَلَيْ: ﴿ مَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبُارَكًا فيه. فَلمَّا انْصَرَفَ رسولُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

دعائے استفتاح کے احکام وسائل ۲۹۵ – جناب تعنبی امام مالک بٹلنے سے بیان کرتے بیں کہ نماز کے شروع میں ٔ درمیان اور آخر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں نے نمازخواہ فرض ہویا غیر فرض \_

فائدہ: رکوع سے اُٹھ کر فہ کورہ دعا کا پڑھنامت ہے جگرتمام ہی مقتدی اونجی آواز سے پکار کر پڑھیں ' صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے تمام مقتد ایول کے لیے ان کلمات کو بہ آواز بلند کہنے کا یابند کرنا ' صحیح نہیں' نداس صدیث سے اس کا اثبات ہی ہوتا ہے۔ اس سے صرف ان کلمات کی فضیلت اور اسے اس موقع پر پڑھنے کا اثبات ہوتا ہے۔ ند کہ تمام مقتد یوں کا اونجی آواز سے پڑھنے کا ۔ نیز دیکھیے صدیث: (۲۵۳)

٧٧١ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن ١٥٥ سيدنا ابن عباس واثن سے روايت ہے كه

٧٦٩\_ تخريج: [إسناده صحيح] وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ٢١٨ بالاختصار.



٧٧٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: ١٢٦، ح: ٧٩٩ عن القعنبي به، وهو في الموطأ (يحيى):
 ٢١٢٢/١/(والقعنبي، ص: ١٠٦،١٠٥).

٧٧١ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٦٩ من حديث مالك
 به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٢١٥ / ٢١٦.

دعائے استفتاح کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة ..

مَالِكِ، عن أبي الزُبيْرِ، عن طَاوُسٍ، عن البِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ اللهِ عَبِّ كَانَ إِذَا قَامَ اللهِ عَبِّ كَانَ إِذَا قَامَ اللهِ عَبِّ كَانَ إِذَا قَامَ اللهِ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمدُ أَنْتَ وَبَامُ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمدُ أَنْتَ رَبُّ والْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ رَبُّ الْمَعْقُ وَوَعْدُكَ الْحَقُ وَلِقَاوُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّكَ أَنْبُتُ وَبِكَ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّكَ أَنْبُتُ وَبِكَ وَالسَّاعَةُ عَقْرُ لِي مَا وَمَنْ فَي اللَّهُ مَا مَنْ فَاغُورُ لِي مَا خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ، فَاغُورْ لِي مَا غَلَمْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ وَالْمِي لا إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلاَ إِلهَ إِلا أَنْتَ».

🌋 فائدہ: تمام ہی نمازوں میں ثنا کے موقع پر اس دعا کا پڑھنامتحب ہے بالخصوص تبجد میں۔اس دعا میں نبی تلکی

نے جس انداز سے اظہار عبودیت کیا ہے وہ آپ ہی کامقام ہے۔ان میں ایمان ،اسلام اورا حسان کا خلاصہ آگیا ہے۔

۲۵۲- سیدنا ابن عباس و فین سے مروی ہے کہ رسول الله تُقیم تہدیں [الله أكبر] یعنی (تكبیر تحریم) كہنے كے بعد كہا كرتے تھے .....اور چرندكور و بالا حدیث كيا۔

تير بسواا وركوئي معبود بيں ''

٧٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عِمْرانُ بنُ مُشْلِمٍ أَنَّ قَيْسَ بنَ سَعْدِ حَدَّثَهُ قال: حَدَّثَنا طاوُسٌ عن ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يقولُ بَعْدَ مَا يقولُ: «الله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

٧٧٧ - تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة النبي على ودعائه بالليل، ح: ٧٦٩ من حديث عمران ابن مسلم القصير به .

٢- كتاب الصلاة

علا ما كده: معلوم بوابيد عاكس جا كنے كونت كى نبيل بين، بلك نماز شروع كرتے بوئ ثنا كے موقع كى بين -

٧٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ [وسَعِيدُ] ابنُ عَبْدِالْجَبَّارِ نَحْوَهُ. قال قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةً بنِ رِفَاعَةً بنِ رِفَاعَةً بنِ رَافِعٍ ، رَفَاعَةً بنِ رَافِعٍ ، رَافِعٍ عن عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةً بنِ رَافِعٍ ، عن أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ الله ﷺ فَعَطِسَ رِفَاعَةُ - لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: رِفَاعَةُ - فَعَطِسَ رِفَاعَةُ - لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: رِفَاعَةُ - فَعُلَّا كَثِيرًا طَبِّبًا مُبَارَكًا فَقُلْتُ: الْحَمدُ للله حَمْدًا كَثِيرًا طَبِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ كما يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى . فَلَمَّا صَلَّى رسولُ الله ﷺ انْصَرَفَ فقال: فَلَمَّا صَلَّى رسولُ الله ﷺ انْصَرَفَ فقال: هَمَّا دَكْرَ نَحْوَ

حديثِ مالِكِ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ بین رافع اپنے والد علیہ بین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے پیچے نماز پڑھی تورفاء کو چھینک آگئی .....(استاد) فتیہ نے رفاء کا نام نہیں لیا ..... تو میں نے کہا: [الکّحمُدُ لِلّٰه حَمُدًا کَیْنِیرًا طَیّبًا مُبَارَکًا فِیُه، مُبَارِکًا عَلَیٰهِ کَمَا یُحِبُ رَبُّنَا وَیَرُضی آ ''تعریف اللہ کی جکما یُحِبُ رَبُنَا وَیرُضی آ ''تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت (لیعنی باتی رہنے والی) جیسے کہ ہمارارب پندفر مائے اور جس پرراضی اور فوش ہو' جب رسول اللہ تُنافِیْ نماز سے فارغ ہوئے تو نوش ہو' جب رسول اللہ تُنافِیْ نماز سے فارغ ہوئے تو کی مدیث کی مدیث کی ماند بیان کیا اور اسے کا مل تربیان کیا۔

فاكدہ: حدیث مالك سے مراد بیجهے گزرى ہوئى [قَعْنَبِيْ عَنْ مَالِك] والى (حدیث: ۲۹۹) ہے۔ معلوم ہوا كه فماز میں چھينك آئے تو فدكورہ دعايا [آلحت مُدُلِله علم بهامباح ہے۔ ان دونوں احادیث (یعنی حدیث: ۲۵۰ اور ۲۵۳) كوجمع كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ شايدركوع سے أشخف اور چھينك آئے كا وقت ايك بى تھا كہ جناب رفاعہ وہ تائے معلوم ہوتا ہے كہ شايدركوع سے أشخف اور چھينك آئے كا وقت ايك بى تھا كہ جناب رفاعہ وہ تائے كہ تھے۔

٧٧٤ حَدَّثَنا الْعَبَّاسُ بَسَ بَعْدِ الْعَظِيمِ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: عَبْدِ الله بنِ عُبَيْدِ الله ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ عن عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ الله ، عن عَبْدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَة ، عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَة ، عن أَبِيهِ قال: عَطِسَ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلْفَ رسولِ الله ﷺ وَهُو في الصَّلَاةِ فقال:

۲۵۴-جناب عبدالله بن عامر بن ربیداپ والد سے بیان کرتے ہیں کدرسول الله طَلَقُمْ کے بیچھے نماز میں ایک انصاری جوان نے چھینک مارئ تو اس نے کہا:

وَالْحَمْدُ لِلله حَمْداً كَثِيْراً طَيّباً مُبَارَكا فِيه، حَتَّى يَرْضَى مِن اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهِ فَي بَهِ ساری تعریف،

٧٧٣\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الرجل يعطس في الصلوة، ح: ٤٠٤ عن قتيبة به، وقال: "حسن".

٧٧٤\_ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ٧٢٧ من حديث أبي داود به \$ عاصم بن عبيدالله ضعيف (تقريب)، وشريك القاضي مدلس، كما تقدم، ح: ٧٢٨.

دعائے استفتاح کے احکام وسائل پاکیزہ، بابرکت، جی کہ جمار ارب راضی ہوجائے اور دنیا وآخرت کے معاطے کے بعد جس پروہ راضی ہو۔' جب آپنمازے فارغ ہوئے تو پوچھا:''کس نے کلمات کمے ہیں؟'' تو وہ نوجوان خاموش رہا۔ پھر آپ نے

کے ہیں؟" تو وہ نوجوان خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا:"کس نے کلمات کے ہیں؟اس نے کوئی حرج کی بات نہیں کہیں۔" تب وہ بولا: اے اللہ کے رسول! میں نے کہے ہیں اور میں نے بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:"نیوکلمات عرش رحمٰن سے ور کے کہیں نہیں آپ نے فرمایا:"نیوکلمات عرش رحمٰن سے ور کے کہیں نہیں

رکے۔ (بلکہ براہ راست سیدھے عرش تک جا پہنچ ہیں۔)بلندہےذکراس کا۔''

باب:۱۱۹٬۱۱۹-افتتاح نمازيس [سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ]والى دعايرُ هنا

(المعجم ١٢٠،١١٩) - باب مَنْ رَأَى الاَسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (التحفة ١٢٣)

٧٧٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ما يقول عند افتتاح الصلوة، ح: ٣٤٢ من حديث جعفر بن سليمان به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤٦٧، ورواه ابن ماجه، ح: ٨٠٤.



٢- كتاب الصلاة وعائر استفتاح كادكام وماءً

والے جانے والے کی پناہ جاہتا ہوں کہ شیطان مردا مجھ پرکوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آ مادہ کرے غلط شعروشاعری کی طرف لے آئے۔"اس کے بعد آپ قراءت فرماتے۔

قال أَبُو دَاوُدَ: وهذا الحديثُ يَقُولُونَ هُوَ عن عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عن الْحَسَنِ مُرْسَلًا، الْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ.

امام ابو داود برطن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل الحدیث کہتے ہیں کہ بیعلی بن علی عن حسر کی سند سے مرسل ہے اور بیوہم جعفر کو ہوا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ثنامِين پڑھی جانے والی بیمشہور ومعروف دعا ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن مسعود ڈٹاٹؤ سے بھی مروی ہے۔ ائمہ متقد مین نے اس کی سند میں بحث کی ہے جواس کے قدر سے کمز ورہونے کا اشارہ ہے مگراس کے مباح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شیخ الالبانی بڑٹ نے اسے بیچ کہا ہے۔ ﴿ نیز اس میں تعوّ ذیر مین کا بھی شوت ہے کہ ثنا کے بعد اور قراءت سے پہلے [انحو کُهُ بِاللّٰه] پڑھنا سنت ہے۔ ﴿ اس دعا کا ذکر نبی سُلُّھُمُ اَسِ نُعلُ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

٧٧٦ حَدَّفَنا حُسَيْنُ بنُ عِيسَى:
حَدَّثَنَا طَلْقُ بنُ عَنَّامٍ: حَدَّثَنا
عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْبِ المُلَائِيُّ عن
بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ، عن أبي الْجَوْزاء،
عن عَائشةَ قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ
إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قال: "سُبْحَانَكَ اللهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى

> قال أَبُو دَاوُدَ: وهذا الحديثُ لَيْسَ بِالمَشْهُورِ عن عَبْدِ السَّلَامِ بنِ حَرْبِ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا طَلْقُ بنُ غَنَّام، وقد رَوَى قِصَّةَ

جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ».

امام ابوداود رشك فرماتے ہیں كه بیر حدیث عبدالسلا بن حرب سے مشہور نہیں ہے۔اسے صرف طلق بن غنا نے روایت كیا ہے۔ بدیل سے ایك جماعت نے نما

٧٧٦\_ تخريج: [صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٩٩ من حديث حسين بن عيسى به، وصححه الحاكم: ١/ ٣٥ وأصله عند مسلم، انظر الحديث الآتي: ٧٨٣، والحديث السابق شاهد له.



نماز میں سکتوں کے احکام ومسائل

الصَّلَاةِ عن بُدَيْلِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فيه كَاتفصيل روايت كى جِمَّران مِين سے كى نے بھى فَيْنًا من هذا.

فاكده: علامة توكانی فرماتے ہیں كه بى تاليق سے اسانيد سے ثابت اذكار كا اختيار كرنا بى اولى اور افضل ہے۔

افتتاح نمازكى دعاؤں ميں سب سے سے ترين حضرت ابو ہريره بنائيل كى حديث ہے (يعني والله مَّم بَاعِدْ بَيْنى وَ بَيْن .....] (صحيح بخارى على حديث: ٢٥٨ و صحيح مسلم حديث: ٥٩٨) اس كے بعد حديث على يعنى وَ بَيْن ...... [وَجَهْتُ وَجُهِمَ لُلَّذِى فَطَرَ السَّمْواتِ .....الخ اور حديث عائش بي اور ابوسعيد يعنى [سبحانك وَجَهُتُ وَجُهِمَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمْواتِ ....الخ اور حديث عائش بي اور ابوسعيد يعنى وسبحانك الله م ....الخ مالى كلام ہے ۔ (نبل الاوطار: ٢١٥/٢ تا ٢١٩) ليكن الم شوكانى نے الله باب ميں اس حديث كو يحى قرار ديا ہے علاوہ از بى جمار محقق ( شخ شواند كي جمار محتى الله بي على دئى نظم الله بي اس حديث الله بي اس حدیث الله بي على دئى نظم الله بي الله بي الله بي اس الله بي الله

(المعجم ۱۲۱،۱۲۰) - باب السَّكْتَةِ عِنْدَ الاِفْتِتَاحِ (التحفة ۱۲۶)

- كتاب الصلاة

٧٧٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ:
جَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عن يُونُسَ، عن الْحَسَنِ
قال: قال سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ في
الصَّلَاةِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حتَّى يَقْرأً،
قَرْسُكْتَةً إذا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وسُورَةٍ

مِنْدَ الركُوعِ قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَاكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ أَنُ حُصَيْنٍ. قال: فكَتَبُوا في ذَلِكَ إِلَى لَمُدِينَةِ إِلى أُبَيِّ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً.

باب:۱۳۱٬۱۳۰-افتتاح نماز کےموقع پر سکتے کابیان

222- حفرت سمرہ بن جندب بطائظ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نماز میں دو سکتے یاد ہیں۔ ایک تو جب امام سکی کہتا ہے تو جب امام سکی کہتا ہے تو قراء ت شروع کرنے تک۔ اور دوسرا جب وہ فاتحہ اور سورت کی قراء ت سے فارغ ہوکررکوع کرنا چاہتا ہے ۔ کہا کہ عمران بن حصین طائظ نے ان (سمرہ) پراس کا انکار کیا۔ چنا نچوانہوں نے بیمسکلہ مدینہ میں حضرت الی بن کعب بطائظ کی طرف لکھ بھیجا تو انہوں نے حصرت سمرہ کی تصدیق فرمائی۔

امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں حمید الطّویل نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ'' دوسرا سکتہ اس وقت ہے جب وہ قراءت سے فارغ ہو۔''

٧٧٧ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: في سكنتي الإمام، ح: ٨٤٥ من حديث إسماعيل ابن علية به، وانظر الحديثين الآتيين \* الحسن عن سمرة كتاب، والرواية عن الكتاب صحيحة.



نماز میں سکتوں کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

٧٧٨- حَدَّثَنا أَبُو بَكْر بنُ خَلَّادٍ:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ عن أَشْعَثَ، عن الْحَسَن، عن سَمُرّةَ بن جُنْدُب عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْن إذا اسْتَفْتَحَ [الصَّلَاةَ] وإذا فَرَغَ مِنَ الْقِراءَةِ كُلِّهَا فذَكرَ مَعْنَى بُو نُسَ.

٧٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عن الْحَسَن أَنَّ سَمُرَةَ بِنَ جُنْدُبِ وَعَمْرِانَ بِنَ حُصَيْن تَذاكرا، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بنُ إِلَمْ جُنْدُبِ أَنَّهُ حَفِظَ عن رسولِ الله ﷺ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إذا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إذا فَرَغَ مَن قِرَاءَةِ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا ٱلصَّالِّينَ﴾ فَحفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةً، وَأَنْكُرَ عَلَيْهِ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنِ، فَكَتَبَا في ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بنِ كَعْبِ فَكَانَ في كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ في رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ

سَمُّرَةَ قد حَفظَ. ٧٨٠ حَدَّثَنا ابنُ المُثنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنا سَعِيدٌ بهذا قال: عن

انہیں رسول الله نافیج سے دوسکتے یاد ہیں، ایک سکتہ جب آب تكبير كهتم اور دوس سكته جب آب ﴿غَيْر الْمَغُضُونِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَّآلِيُّنِ ﴾ يِرْهِ كَرْفَارزُّ ہوتے۔حضرت سمرہ رہائیں کو بیہ یاد تھا مگر حضرت عمران بن حصیین ڈاٹنز نے اس کاا نکار کیا توان دونوں نے یہ مسکلہ حضرت ابي بن كعب وافية كي جانب لكه بهيجا ـ انهول نـ ان کے جواب میں لکھا کہ حضرت سمرہ ڈلٹٹؤ نے یہ مسئلہ ت

٨٧٧- حضرت سمره بن جندب ولفيَّة نبي مُؤلفِيَّا \_\_

بیان کرتے ہیں کہ آپ دو سکتے فرمایا کرتے تھے۔ایک

نماز شروع کرتے ہوئے (قراءت سے پہلے) اور دوس

جب پوری قراءت سے فارغ ہو جاتے۔ اور پونس کی

9 ۷۷-حضرت سمره بن جندب ڈٹاٹئؤ نے بیان کما کہ

روایت کے ہم معنی ذکر کیا۔

• ۸ ۷ - حضرت سمر و رافظ فرماتے بیں کددو سکتے ہیں جو مجھے رسول اللہ مُلِقِيْم سے یاد ہیں۔سعید کہتے ہیں کہ ہم

٧٧٨ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ١١/ ٤٢ من حديث أبي داو دبه ، وانظر الحديث السابق .

یا در کھا ہے۔

٧٧٩\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة، ح:١٥٧٨ من حديث يزيد به، وانظر الحديثين السابقيز

والآتي \* قتادة عنعن والحديث السابق يغني عنه .

•٧٨٠ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في الـكتتين في الصلُّوة، ح:٢٥١ عن محمدبر. المثني، وابن ماجه، ح: ٨٤٤ من حديث عبدالأعلى به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٧٨، وابن حبان، ح: ٤٤٨. والحاكم: ١/ ٢١٥.

۲- کتاب الصلاة ..... نمازش سکتوں کے احکام وسائل

مَّ سَمُوةَ قَالَ: غَقَاده عَ يُوجِهَا كَهِ يَدوكَة كَيَا بَيْنَ؟ انبول غَهَا: إِلَّ الله ﷺ قَالَ جَبِ نَمَا نَشُروع كُرتَ اور جَبِ قَرَاءت عَ قَارِغُ ادَةً: مَا هَاتَانِ بُوتَ \_ بُهِراسَكَ بعد كها: اور جَبِ ﴿غَيْرِالْمَغُضُوبِ في صَلاتِهِ وإذَا عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيَّنَ ﴾ كَتِمَ \_ في صَلاتِهِ وإذَا عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيِّنَ ﴾ كَتِمَ \_

قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عن رسولِ الله ﷺ قال فيه: قال سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتانِ؟ قال: إذا دَخلَ في صَلاتِهِ وإذا قَرَغَ مِنَ الْقِراءَةِ، ثُمَّ قال بَعْدُ: وإذا قال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّهَ آلِينَ﴾.

توضیح: فدکورہ بالا احادیث دوسن از سمرہ بن جندب کی سند سے مردی ہیں اور ان کے سائ میں اختلاف ہے۔
امام ترفدی بنالیز نے اسی اختلاف کی وجہ سے اس حدیث کوشن کہا ہے۔ اور جامع ترفدی کے شارح اور محقق احمد محمد شاکر بنالیز کے زدیکے صن (بھری) کا سائع حضر سے سمرہ وہ ٹائو سے قابت ہے اس لیے انہوں نے اس حدیث کو سیح کہا ہوارد میر محققین (شیخ زبیر علی زئی سمیت) کے زدیک بھی بیصدیث سیح ہے اس لیے ان احادیث سے قابت سکتات کا جواز ہے۔ تاہم شیخ البانی دائیز نے فدکورہ احادیث کو ضعیف شار کیا ہے۔ بنابریں ان کے زدیک سیح تر احادیث میں مشقق علیہ سکتہ صرف ایک بن ہے بعن تجبیر تحرید کے بعد جس میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ البتہ دیگر سکتات جن کا ان روایات میں بیان آیا ہے بیٹون موقات میں اور ائمہ نے ان کوستحب کہا ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ فاتحہ کا اختتا می آمین ، و میری قراءت کی ابتدا اور انہا واضح رہے اور اس کے بعد بی رکوع کے لیے تکمیر کئی جائے۔

٧٨١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي شُعَيْبٍ:
حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ عِن عُمَارَةً،
رحدثنا أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عِن عُمَارَةً الْمَعْنَى، عِن أَبِي زُرْعَةً، عِن أَبِي مُرَيْرَةً قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاقِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِراءَةِ، أَخْبِرُ فِي الْقَلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَالْقِراءَةِ، أَخْبِرُ فِي مَا تُعُونَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِراءَةِ، أَخْبِرُ فِي مَا تُعُونَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِراءَةِ، أَخْبِرُ فِي مَا نَقُولُ؟ قال: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ

ا ۱۸۵ - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی جب نماز کے لیے کبیر کہد لیتے تو تبیراور قراء ت شروع کرنے کے درمیان قدرے خاموش رہتے۔ میں نے آپ ظافی ہے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! تکبیراور قراءت کے درمیان اپنی سکوت کے متعلق ارشاد فرما کیں کہ اس میں آپ کیا برحتے ہیں؟ فرمایا:[اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَیْنی وَبَیْنَ وَبَیْنَ خَطَایَایَ .... اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کردئے جسے کہ تو نے مشرق گناہوں کے درمیان دوری کردئے جسے کہ تو نے مشرق گناہوں کے درمیان دوری کردئے جسے کہ تو نے مشرق



٧٨١\_تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ح: ٩٩٨ من حديث محمد بن نضيل، والبخاري، الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، ح: ٧٤٤ من حديث عبدالواحد بن زياد به.

٢- كتاب الصلاة

خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرقِ

وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ أَنْقِني مِنْ خَطَايَايَ كَالنَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ

اغْسِلْنِي بالثَّلْج وَالمَاءِ وَالْبَرَدِ».

مجھے برف، پانی اورا دلوں سے دھودے۔''

على فوائدومسائل: ﴿ ثناكى دعاؤل مين بيدعاسب صحيح اسانيد بي ثابت بالفاظ مين قدر فرق بھی مردی ہے۔ ﴿ ثَنَا كُوخَامُوثِي ہے بِيرُ صنامسنون ہے۔ ﴿ آخری جملہ ْ اُےاللّٰہ! مجھے برف، یانی اوراولوں ہے دھودے۔''اس میں برف اور اولوں کا ذکریا تو تا کید کے لیے ہے پااس معنی میں ہے کہ یہ پانی زمینی آ لود گیوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس سے صفائی اور بھی عمدہ ہوگی۔اور صفائی کے لیے'' برف اور اولوں'' کے ذکر میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بیالفاظ بطور تفاؤل ہیں۔ یعنی اے اللہ! گنا ہوں کے باعث جوآ گ کی حرارت کا سزاوار بن ر ہاہوں ،اس ہے محفوظ رکھ اور میری خطاؤں کو ٹھنڈی برف اور اولوں سے دھواور آ گ کی جلن سے بالکل مامون و 

یا فخفی۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کو مفوظ کر دیاہے۔ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُم وَأَرْضَاهُم) باب:۱۲۲٬۱۲۱-ان حفرات کے دلائل جو ''بسم الا

(المعجم ١٢١، ١٢١) - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْجَهْرَ بِبِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

(التحفة ١٢٥)

٧٨٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إبراهِيمَ: حَدَّثَنَا

هِشَامٌ عن قَتَادَةً، عن أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ

الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ .

٧٨٣- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ عن حُسَيْنِ المُعَلِّم، عن بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةً، عن أبي الجَوْزَاءِ، عن

الله! مجھے میرے گناہوں سے ایسے صاف فرمادے جیے كەسفىدكىرامىل سے صاف كيا جاتا ہے۔اے الله

اورمغرب کے درمیان دوری اور فاصلہ رکھا ہے۔ ا۔

نماز میں بسم الله سرى يا جرى يرصف كا حكام ومساكر

۸۷۷-حضرت انس ڈائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِثًا ابوبكر، عمر اورعثان ﴿ مَانَةُ قُراء ت كَي ابتدا ﴿ الْحِمدِ لِ رب العالمين، عكياكرتي تهد

الرحمٰن الرحيم'' كواونچي آواز ہے نہيں پڑھتے

٣٨٧- ام المومنين سيده عائشه طائل نے كہا رسول الله مَّاثِيَّا نمازي ابتدار الله أكبر سياور قراء ـ كى ابتدا ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ تَ

٧٨٧\_تخريج ; [صحيح]أخرجه البخاري، في جزء القراءة : ١٢٥ عن مسلم بن إبراهيم به، ورواه أحمد : ٣/ ١٤ ١٨٣ ، ٢٧٣ من حديث هشام به ، ورواه البخاري في صحيحه ، ح : ٧٤٣ ، ومسلم ، ح : ٣٩٩ من حديث قتادة به .

٧٨٣\_تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتح به ويختم به . . . الخ، ح: ٤٩٨ حديث حسين المعلم به.



نمازيس بسم الله سرى ياجرى ردھنے كا حكام وسائل

- كتاب الصلاة

کرتے تھے۔ اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ اونچا
رکھتے اور نہ جھکاتے بلکہ ان کے بین بین ہوتا۔ اور جب
رکھتے اور نہ جھکاتے بلکہ ان کے بین بین ہوتا۔ اور جب
رکوع سے سراُ ٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب
سجدے سے سراُ ٹھاتے تو دوسراسجدہ اس وقت تک نہ
کرتے جب تک کہ درست انداز میں بیٹھ نہ جاتے اور
ہر دورکھت کے بعد [اکتّجیاًت] (تشہد) پڑھتے۔ اور
ہجب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دائیں کو کھڑا
کرتے۔ اور شیطان کی چوکڑی اور درندے کی مانند بیٹھنے
کرتے۔ اور شیطان کی چوکڑی اور درندے کی مانند بیٹھنے
سے منع فرماتے۔ اور نماز کوسلام پرختم کرتے۔

عَائشةَ قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يَفْتَتِحُ لِسَّهِ الْمَكْمَدُ لِلَهِ لِصَّلاةَ بِالتَّكْبِرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِهِ الْمَكْمَدُ لِلَهِ يَبِ الْعَالَمِينَ ﴾. وكانَ إذا رَكَعَ لَمْ يُسْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ اللهُّوعِ لَمْ اللهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ اللهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ اللهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ اللهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مُودِ لَمْ يَسْجُدُ حتَّى يَسْتَوِيَ اللهَ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وكانَ إذا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ اللهُ مَنَى ، وكان لِمُنا اللهُ اللهُ اللهُ مَنَى ، وكان الله اللهُ اللهُ مَنَى ، وكان اللهُ يُظانِ وعن فِرْشَةِ اللهُ مَن عَقِبِ اللهَ يُظانِ وعن فِرْشَةِ السَّبُعِ ، وكان يَخْتِمُ الصَّلاةَ بالتَّسْلِيمِ .



٢- كتاب الصلاة

٧٨٤- حَدَّثَنا هَنَّادُ بنُ السَّريُّ: حدثنا ابنُ فُضَيْلِ عن المُخْتَارِ بنِ فُلْفُل قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يقولُ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةً» فَقَرَأً: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّاۤ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنُكَ ﴾ حتَّى خَتَمَهَا. قال: «هَلْ تَدْرُونَ ما الْكُوْتَرُ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قال: "فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّوَ جِلَّ فِي الْجَنَّةِ ».

نماز میں بسم الله سری یا جبری پڑھنے کے احکام ومساکل ۵۸۷-حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں كه رسول الله تلكم في فرمايا: " مجمد براجعي ابهي أيك ورت نازل ہوئی ہے۔' آپ نے ﴿بسم اللّٰ الرحمن الرحيم \_ إنَّا أَعْطَيُناكَ الْكُونَزَ ﴾ يورك مورت پڑھ کرسنائی۔آپ نے بوجھا:''جانتے ہوکوڑ کا ہے؟''صحابہ ڈیائیٹرنے کہا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتے جانة بين-آب نفرمايا:"بيايك نهرب جس كامير رے عز وجل نے مجھ ہے جنت میں وعد وفر مایا ہے۔''

🌋 🏽 فائمدہ: ندکورۃ الصدر دونوں احادیث صحیح اورحسن ہیں۔لہذا ترجیح صحیح احادیث کو ہے۔ نیز ا گلے باب کی حدیث کیر [بسسم الله] سے دوسورتوں کے مابین فرق فصل نمایاں ہوتا تھا،اس سے یہی جانب رائح معلوم ہوتی ہے کد[بسم الله] سورت کا جرنبیں ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: نیل الاوطار)

٧٨٥- حَدَّثَنا قَطَنُ بنُ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنا جَعْفَرٌ: حَدَّثَنا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ المَكِّيُّ عن ابن شِهَاب، عن عُرْوَةً، عن عَائشةً وَذَكَرَ الإَفْكَ قَالَت: جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ وكَشَفَ عن وَجْهِهِ وقال: «أَعَوذُ بالسَّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو

بَالْإِقْاكِ عُصْبَةٌ مِنكُزَ ﴾ الآيَةُ [الَّنور: ١١].

قال أَبُو دَاوُدَ: وهذا حديثٌ مُنْكَرٌ، قد رَوَى هذا الحديث جَمَاعَةٌ عن الزُّهْرِيِّ، لم يَذكُرُوا هذا الكَلَامَ عَلَى

۵۸۷- جناے ۶ وہ کے داسطہ سے حضرت عا کشہر ڈ ہے مردی ہے....اور عردہ نے قصبہ افک کا ذکر کیا ... حضرت عائشہ ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ظافا بیٹ اورايغ چرے سے كيڑا ہٹايا اوركها: [أَعُو ذُ بِالسَّمِيُّةُ الْعَلِيم مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيمِ\_] ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ..... ﴾ (النور:١١)

امام ابو داود بڑلٹنے نے فرمایا کہ بیہ حدیث منکر ہے اے زہری ہےمحدثین کی جماعت نے روایت کہاہے گرانہوں نے بیکلام (بعنی تعوذ )اس طریقے سے (بع

٧٨٤\_تخريعج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، ح: ٤٠٠م حديث محمد بن فضيل به .

٧٨**٥\_ تخريج**: [**إسناده ضعيف**] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٣ من حديث أبي داود به & الزهري مدلس، ولم أج تصريح سماعه.

نمازيين بسم الله سرى ياجرى يزهن كاحكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

هذا الشَّرْح، وأَخافُ أَنْ يَكُون أَمْرُ يهال ير) وَكُرْبِين كيااور جَحے انديشے كهشيطان سے تَعَوُّدُ كابيان مُيدكا كلام موكا\_ الاسْتَعَاذَةِ مِنْهُ، كَلَامَ خُمَيدٍ.

🏄 فائدہ: امام صاحب کا اس حدیث کومنکر بتا کریدواضح کرنامقصود ہے کہ قر آن کریم اوراحادیث صححہ سے تعوذ کا طريقديد ثابت بكراس مي الله تبارك وتعالى كانام بهى آئ كونكد قرآن مي ب: ﴿ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَان الرَّ حيه ﴾ (النحل: ٩٨/١٦) "الله كذريع سے شيطان مردود سے يناه مانكو" اوراحاديث مين بھي [أَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ يا أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ] كالفاظ وارد ہیں۔[اُعُوُدُ بالسَّمِيع الْعَلِيم] نہيں ہے۔ بيالفاظ صرف حميدراوي بيان كرتا ب ووسر راويوں نے اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔اس کیے بیعدیث امام ابوداود کے زویک مکر ہے۔لیکن صاحب عون المعبود فرماتے ہیں کماس لحاظ سے بیروایت (منکزئیں) شاذ ہوگی اور شاذ روایت وہ ہوتی ہے جس میں مقبول راوی اپنے سے زیادہ ثقدراوی کے مخالف بیان کرے (اوراس میں ایسا ہی ہے۔ )اور منکر روایت میں ضعیف راوی ثقدراوی کی مخالفت کرتا ہے۔

(المعجم . . . ) - باب مَنْ جَهَرَ بهَا باب: ..... بسم الله جهري يراهي والول كے دلائل

٧٨٦- أَخْبَرَنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ: أخبرنا هُشَيْمٌ عن عَوْفٍ، عن يَزيدَ الْفَارِسِيِّ قال: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بن عَفَّانَ: ما حَمَلَكُم أَنْ عَمَدْتُم إِلَى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ وَهِيَ مِنَ المِئِينَ، وَإِلَى ﴿ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، فَجَعَلْتُمُوهُما في السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم؟ قال عُثْمانُ: كَانَ النَّبِي عَلِيْةٍ مِمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ دوجس میں فلاں فلاں بیان ہے۔'' پھرایک دوآیات الآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كانَ يَكْتُبُ لَهُ اترتیں تو اسی طرح فر ماتے ۔اورسور ۂ انفال ان سورتوں ويقولُ لَهُ: «ضَعْ هَذِهِ الآيَةَ فِي الشُّورَةِ میں ہے ہے جوآ ہے کی آ مد مدینہ کے شروع ایام میں الَّتِي يُذْكَرُ فيها كذَا وكَذا» ﴿ وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ

۸۷۷- حضرت ابن عباس ٹائٹنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رافٹؤے کہا: کیا بات موئی که آب نے سور ہُ براء ق'جومئین (سوآ بیوں والی سورتوں) میں ہے ہے اورسورہ انفال کو جو مثانی میں ہے ہے' ملا کر سات طوال سورتوں میں شامل کر دیا ہے اوران دونوں کے درمیان 'دلیم الله الرحمٰن الرحیم' کی سطرنبیں لکھی ہے۔حضرت عثان فافٹ نے کہا: نبی تافیظ پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ کسی کا تب كوبلاليتے اور فرماتے: ''اس آيت كواس سورت ميں لكھ

٧٨٦ـ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، ح:٣٠٨٦ من حديث عوف الأعرابي به، وقال: "حسن صحيح" وصححه ابن حبان، ح: ٤٥٢، والحاكم: ٢/ ٣٣٠، ٣٣٠، ووافقه الذهبي.



الآيةُ وَالآيَتَانِ فيقولُ مِثْلَ ذَلِكَ وكانت ﴿ٱلْأَنْفَالِّ﴾ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وكانت ﴿بَرَآءَةٌ﴾ مِنْ آخِر مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْ آنِ، وكانت قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا. فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا في السَّبْع الطُّولِ ولم أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

٧٨٧- حَدَّثَنا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابنَ مُعَاوِيَة: أخبرنا عَوْفٌ الأُعْرَابِيُّ عن يَزيدَ الْفَارِسيِّ، حدثني ابنُ

590 عُنَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فيه: ۖ فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ وَلَم يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا.

قال أَبُو دَاوُدَ: قال الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بِنُ عُمَارَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكْتُبْ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم حتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلُ هذا مَعْنَاهُ.

٧٨٨- حَدَّثَنا قُتَنْتُهُ بنُ سَعِيدِ وَأَحْمَدُ ابنُ مُحمَّدِ المَرْوَزِيُّ وَابنُ السَّرْحِ قالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِو، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر قال قُتَيْبَةُ فيه عن ابن عَبَّاس قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ

نماز میں بسم الله سری ما جبری پڑھنے کے احکام ومسائل ا اتری تھی اورسورہ برا ء ۃ نزول قرآن کے آخری دور کی 🕏 سورتوں میں سے ہےاوران کامضمون آپس میں مشابہ آ ہے لبذا میں نے سمجھا کہ بیسورۂ براء ق سورۂ انفال کا

حصہ ہے اور پہیں ہے میں نے ان دونوں کوطوال میں ورج كردما اوران كے ورممان [بسيم الله الرحلن اله حيم كي سطرنبير لكصي-

٥٨٥- حفرت ابن عباس والنيونية في فدوه حديث كے ہم معنى بيان كيا اوراس ميس كها كدرسول الله عليم كا وفات ہوگئی اور آپ نے ہمارے لیے بیرواضح نہیں فرمایا كەرپە (سورۇ براءة)سورۇ انفال مىس سے ب(يانبىر ـ)

ا مام ابوداود نے فر مایا کشعبی 'ابو ما لک' قیاد ہ اور ثابت ا بن عمارہ نے کہا ہے کہ نبی ٹاٹیٹا نے (اپنے مکتوبات وغيره مين) [بسم الله الرحمن الرحيم] للحني شروع نہیں کی حتیٰ کے سورہ نمل نازل ہوگئے۔ بیاس روایت

کامفہوم ہے۔

۵۸۷-حفرت ابن عباس زاهنیت مروی ہے کہ نی تَنْيُمُ سورتوں كا فرق نه ربيجانتے تھے حتی كه [بسم اللّه الوحمن الرحيم تازل كى جاتى يداين سرح ك الفاظ ہیں۔

٧٨٧\_ تخريج: [إسناده حسن] انظر الحديث السابق.

٧٨٨\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٤٣،٤٢ من حديث أبي داود به، ورواه الحميدي، ح: ٤٢٨٠ والنسائي في الكبرى، ح:١١٦٣٦، والطحاري في مشكل الأثار:٢٣١/٢، وصححه الحاكم:١/ ٣٣١، وقال الذهبي: "أما هذا فثابت".



تخفیف نماز کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

حتَّى تُنزَّلَ عَلَيْهِ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَهَذَا لَفْظُ ابنِ السَّرْحِ.

فاکدہ: اس مسلے میں کہ ''بسم اللہ'' کو جہراً پڑھا جائے یا سراً علامہ ابن قیم بڑھے: کی بات معتدل ہے کہ '' نبی

کریم ناہیم اے بھی جبراً پڑھتے تھے اور بھی سرا۔ گرآپ کاس کوسراً پڑھنازیادہ ثابت ہے۔ بیناممکن ہے کہ رسول اللہ

ناہیم اے روزانہ پانچ اوقات میں 'نیز سفر وحصر میں بھی جبراً پڑھتے رہے ہوں اور آپ کا بیمل خلفائے راشدین اور

دیگر صحابہ ڈائیم پڑتی رہا ہواور پھر آپ کے اہل شہر خیر القرون میں بھی اس سے بے خبر رہیں 'بیاز حدی ال بات ہے۔

چہائے کہ ہم اللہ کے جبر کو ثابت کرنے کے لیے مجمل الفاظ اور کمزورا حادیث کا سہار الیاجائے۔ اس بارے میں تھے

ہوجائے کہ ہم اللہ کے جبر کو ثابت کرنے کے لیے مجمل الفاظ اور کمزورا حادیث کا سہار الیاجائے۔ اس بارے میں تھے

احادیث غیر صرح کو اور جو صرح ہیں وہ غیر صحیح ہیں۔' (زاد المعاد ' فصل فی ھدید صلی اللہ علیہ و سلم فی

الصلاۃ) مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (نیل الاوطار و سبل السلام) شخ البانی بڑھنے کا موقف بھی ''بھم اللہ'' سری

(المعجم ۱۲۲،۱۲۲) - باب تَخَفْيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ (التحفة ۱۲۷)

٧٨٩ حَدَّفُنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ وَبِشْرُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ وَبِشْرُ ابْنُ بَكْرِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُولُ أَمَّهُ .

باب:۱۲۲٬۱۲۳-کسی عارض کی و جہسے نماز کو ہلکا (مخضر ) کردینا

و ۱۸۹ جناب عبدالله بن ابی قیاده اپنے والد (حضرت ابوقیاده زانتیا ) سے بیان کرتے ہیں رسول الله خوالی نائیل نے فرمایا: "میں نماز کیلئے کھڑ ابوتا ہوں اور میرااراده ہوتا ہے کہا سے لمبا کروں گا مگر میں بچ کارونا سنتا ہوں تو اسے خضر کردیتا ہوں تا کہاں کی مال بے چین نہ ہو۔ "

فوائد ومسائل: ﴿ نماز کوطویل کر کے ختوع و خضوع سے پڑھنامتحب ہے گرامام کے لیے شرط ہے کہ اپنے مقتد یوں میں سے کمزورافراد کا خیال رکھے۔ ﴿ نماز میں کسی متحب عمل کی نیت کر کے اسے پورا کرنالاز می نہیں ہے۔ نیت میں اس طرح کی تبدیلی جائز ہے مثلاً کسی نے قیام لسبا کرنے کی نیت کی تو اسے مختر کر دیایا کھڑے ہو کرنفل

٧٨**٩ـ تخريج** : أخرجه البخاري، الأذان، باب من أخف الصلُّوة عند بكاء الصبي، ح : ٧٠٧ من حديث الأوزاعي به، وم*ن حديث* بشر بن بكر تعليقًا .



٢- كتاب الصلاة \_\_\_ "خفيف نماز كادكام ومسائل

پڑھنے کی نیت کی تو ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر مکمل کرئے بیٹھ کر بھی مکمل کرسکتا ہے۔ ﴿ عور تیں بھی جماعت میں شامل ہوں تو بہتر ہے اور جیوٹے بچول کو بھی متجد میں لایا جاسکتا ہے۔ ﴿ نماز کو ہلکا کرنے سے مرادیہ ہے کہ قراءت مختصراور دیگراذ کا رکومنا سب حد تک کم کر دیا جائے۔ نہ کہ ارکان نماز کوجلدی جلدی ادا کیا جائے۔

باب:۱۲۳'۱۲۳-نمازمختصر( ہلکی) پڑھانی جاہیے

الصَّلَاةِ (التحفة ۱۲۸) ۷۹۰- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرٍ وسَمِعَهُ مِن جَابِرٍ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مع النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا. قال

(المعجم ١٢٣، ١٢٣) - باب تَخْفِيفِ

مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ. فأخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْكَةُ الْعَلْقُ لَا تُعَلِّمُ النَّبِيُ

مع النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ جَاءَ يَوُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ: نَافَقْتَ يَافُلانُ! فقال: مَا نَافَقْتُ، فأتى النَّبِيَّ

عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤُمُّنَا يَارسولَ اللهِ عَلِيدٍ! وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ

نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يُؤَمَّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فقال: «يامُعَاذُ! أَفَتَانُ أَنْتَ أَفَتَانُ أَنْتَ اقْرَأُ بِكَذَا، اقْرَأُ بِكَذَا» – قال أَبُو

الزُّبَيْرِ: ﴿سَيِّجِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾؛﴿وَالَّذِلِ إِذَا

يَغْثَيٰ﴾ فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍ و ، فقال : أُرَاهُ قددَكَرَهُ .

 ۹۵-حضرت جابر ٹاٹنڈ کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل والثنوني مَالِينًا كيساته منازيرُ صفى اور پھر وايس آ کر ہماری امامت کراتے تھے عمرو بن دینارنے ایک بار یوں کہا کہ چرواپس آ کراپنی قوم کونمازیر ھاتے تھے ..... ایک رات نبی تَاثِیْجُ نے تاخیر سے نماز پڑھائی.....اور ایک بارروایت کیا کہ عشاء کی نماز آپ نے تاخیر سے بڑھائی اورحضرت معاذ جائٹؤنے نی مٹاٹیم کے ساتھ نماز یرهی بھرآ کراپنی قوم کی امامت کی اورسورۂ بقرہ پڑھنی شروع كردى ـ تو توم ميس سے ايك آ دمي عليحدہ ہو گيا اور اس نے الگ ہی اپنی نماز پڑھی تو اے کہا گیا: کیا تو منافق ہو گیا ہے اے فلاں؟ اس نے کہا: میں منافق نہیں موا مول \_ چنانچدوه نبي عَلَيْنَا كي خدمت مين آيا اوركها: حضرت معاذ والله آب كے ساتھ نماز يڑھتے ہيں كھر واپس حاکر ہماری امامت کراتے ہیں اے اللہ کے رسول! اورہم آب یاشی کی اونٹینوں والے ہیں اپنے ہاتھوں سے كام كرتے ميں ( گزشته رات ) وہ آئے اور مارى امامت كرائي اورسورة بقره يرصف لكية توآپ تا يُراغ ن فر مایا: اے معاذ! کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ وہ پڑھواور وہ پڑھو'' ابوز بیر

• **٧٩٠ تخريج**: أخرجه مسلم، الصلوة، باب القراءة في العشاء، ح: ٤٦٥ من حديث سفيان بن عيبنة به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٣/ ٣٠٨، ورواه البخاري، ح. • ٧٠ من حديث عمرو بن دينار به.



تخفيف نمازك احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

ن نام لے کر کہا کہ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ وَبِّكَ الْاعُلَى ﴾ اور ﴿ وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى ﴾ پڑھواور ہم نے عمرو سے اس كا ذكر كيا تو انہوں نے كہا كہ ميرا بھى خيال ہے كہ آب نے سورتوں كے نام ذكر كيے تھے۔

فوائدومسائل: ﴿امام کواپِ مقتدیوں کا کحاظ رکھتے ہوئے نماز مختر پڑھانی چاہیے۔ ﴿ صحابِ کَرام شَائِیُم نماز اور جماعت سے پیچے رہنے کونفاق سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ﴿ امام مفتی اور داعی کو کسی عمل خیر میں اس مکتے کوئیس ہولنا چاہیے کہ عام مسلمانوں پراس کے کیا اثرات ہوں گئا ایک صورت نہ ہو کہ لوگ دین ہی سے بدک جا کیں۔ مردہ سنتوں کے احیاء کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لوگوں کی فکری تربیت کی جائے اور ان میں سنت کی محبت بحر دی جائے اور دائل محکمہ سے آئیدں مطمئن کیا جائے۔ پھر عمل شروع کیا جائے۔ بعض اوقات ایک شخص کا ارادہ تو نیکی کا ہوتا ہے عمر اس سے فقنہ بیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی عافیت میں رکھے۔ ائمہ اور داعی حضرات کی ذمہ داری انتہائی اہم اور حساس ہے۔ ﴿ بیکھیے رَصْدِ وَ اللّٰے کہ کہی بھی مشروع سبب سے نماز کود ہرانا اور نقل پڑھنے والے کے بیچیے فرض اداکر نا جائز ہے۔ دیکھیے (صدیث عام) کیونکہ حضرت معاذ ڈائٹو جونماز اپنی قوم کو پڑھایا کرتے تھے وہ ان کی نقل نماز ہوتی تھی۔

ا9 - جناب حزم بن الى بن كعب كابيان ہے كه وه حضرت معاذ بن جبل براٹنا كے ہاں آئے اور وہ قوم كو مغرب كى نماز پڑھارہے تھے۔ اسى فدكورہ خبر ميں بيان كيا كه رسول الله مُلِيَّمَ في فرمايا: "اے معاذ! فتنے ميں وُ النه والے نہ بنؤ بے شک تمہارے پیچے بڑى عمروالے كمزور كام كاج والے اور مسافر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔"

٧٩١- حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بنُ حَبِيبٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عن حَزْمٍ بنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عن حَزْمٍ بنِ أَبِي بنِ كَعْبِ أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِقَوْمٍ صلاةَ المَغْرِبِ في هذا الخبر فال: فقال رسولُ الله ﷺ: «يَامُعَاذُ! لَا قَالَ: فقالُ رسولُ الله ﷺ: «يَامُعَاذُ! لَا تَكُنْ فَتَّانًا فإنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالمُسَافِرُ».

ملحوظه: اس روایت میں صرف" مسافر" کاذکر صحیح نہیں ہے۔ (ﷺ البانی برالیہ)

عود نی منافظ کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ

٧٩٢- حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:

٧٩١ **تخريج**: [إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ٣/ ١١٠ عن موسى بن إسماعيل به \* طالب ابن حبيب ضعفه البخاري والجمهور.

٧٩٢ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٧٤ من حديث زائدة به، وللحديث شواهد كثيرة عندابن 📭



## ٢- كتاب الصلاة

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ عن زَائِدَةً، عن شَلَيْمَانَ، عن أبي صَالح، عن بَعْضِ سُلَيْمَانَ، عن أبي صَالح، عن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: قال النَّبِيُ عَلَيْ قال: لِرَجُلٍ: "كَيْفَ تقولُ في الصَّلَاةِ؟" قال: أتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ. أمَا إنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ. أمَا إنِّي لا أُحْسِنُ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فقال النَّبِيُ عَلِيْ : هَا لَهُ مُعَاذٍ. فقال النَّبِيُ عَلَيْ : هَا لَهُ مُعَاذٍ.

تخفیف نماز کے احکام وسائل نبی طُلِیْنَ نے ایک شخص سے پوچھا: ''تم نماز میں کا کہتے ہو؟''اس نے کہا: میں تشہد پڑھتا ہوں پھر یوں کہا ہوں اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کی اور حضرت معاذ ڈٹاٹٹو کی گنگنا ہے کواچھی طرح نہیں سجھتا (یعنی آپ اور معاذ کبا دعاما نگتے ہیں؟ آ واز تو سنتا ہوں کیکن واضح الفاظ سجھ میں نہیں آتے ۔) تو نبی طُلِیْم نے فر مایا:''ہم بھی ان (جنت اور دوز خ ) کے گرد ہی گنگناتے ہیں۔'' (یعنی جنت کا سوال اور دوز خ سے بناہ ما گلتے ہیں۔'' (یعنی جنت کا

فوا کدومسائل: ﴿ بیصابی خضر نماز اور مخضر دعا کیں کرتے تھے۔ اور نبی ﷺ نے ان کی توشق وتا کیوفر مائی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کواس کی ہمت سے بڑھ کر مکلف نہیں کھہرا تا ہے۔ ﴿ لفظ حدیث [ دُنْدُ نَهَ ] کا مفہوم بیہ کہ آواز کی گئاہٹ تو محسوں ہو گرالفاظ واضح نہ ہوں۔ ﴿ خطیب بغدادی ﴿ لَكُ اللّٰهِ مَا لَهُ اللّٰهِ مَا اَسَادَى ' ہے۔ (منذری) دریافت فرمایا تھا'ان کانام' مسلیم انصاری' ہے۔ (منذری)

٧٩٣ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بنُ حَبِيبٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ عن عُبَيْدِالله بنِ مِقْسَم، عن جَابِرٍ خَجْلَانَ عن عُبَيْدِالله بنِ مِقْسَم، عن جَابِرٍ ذكرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قال: وقال - يَعْنِي النَّبِيَّ إِنَّا صَلَّيْتَ؟ قال: وقال - يَعْنِي النَّبِيَّ إِذَا صَلَّيْتَ؟ قال: أقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ الله الْجَنَّة، وأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي لا أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَلا دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ عَوْلَ فَقال النَّبِيُ وَتَعْقِد: "إنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ فَقال النَّبِيُ وَتَعْقِد: "إنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَذَا.

ساوے- عبیداللہ بن مقیم 'حفرت جابر ڈاٹلا ۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت معاذ ٹاٹلا کو قصہ ذکر کیا 'اور بیان کیا کہ نبی ٹاٹلا آئے اس جوان ہے فرمایا: '' بھتیج! جب نماز پڑھتے ہوتو کیے کرتے ہو؟ فرمایا: '' بھتی کیا پڑھتے ہو؟ )اس نے کہا: فاتحہ پڑھتا ہوں اور لیٹنی کیا پڑھتے ہو؟ )اس نے کہا: فاتحہ پڑھتا ہوں اور بحصے نہیں معلوم کہ آپ کی گنگنا ہے کیا ہے اور نہ معان اور بحصے نہیں معلوم ہے کہان کی گنگنا ہے کیا ہے 'تو نبی ٹاٹلا کے فرمایا: ''میں اور معاذ ان بی کے گرد گنگنا ہے ہیں۔' فرمایا: ''میں اور معاذ ان بی کے گرد گنگنا ہے ہیں۔' اس کی مانند کے فرمایا۔

♦ خزيمة ، ح: ٧٢٥، وابن حبان ، ح: ١٥٥ وغيرهما ﴿ الأعمش مدلس وعنعن ، والحديث الآني(٧٩٣) يغني عنه .
٧٩٧ تخريج : [حسن] أخرجه أحمد : ٣٠٢/٣ من حديث محمد بن عجلان به ، وصرح بالسماع ، وصححه ابر خزيمة ، ح : ١٦٣٤ ، وانظر الحديث السابق وحديث : ٥٩٩ .



تخفیف نماز کے احکام ومسائل - كتاب الصلاة

🌋 🏻 فائدہ : نبی ٹائیل کے صن تعلیم وتربیت کا بیانداز دلوں کوموہ لینے والا اور سادہ لوح مسلمانوں کی حسنات پر استقامت کا باعث تھا۔اس میں مدرسین اور داعی حضرات کے لیے بہت بڑا درس ہے۔

٩٨ ٧- حضرت ابو هريره طالفا كابيان ٢ كه نبي مثليمًا ٧٩٤- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن بي الزُّنَادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ في فرمايا: "جبتم مين سے كوكي هخص لوگوں كونماز یڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ کیونکہان میں کمزور' بیار نَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔اور جب اپنی اسلیا لِنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فإن فيهم الضَّعِيفَ نمازیڑھے توجتنی جاہے کمبی کرلے۔'' وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ».

٧٩٥- حَدَّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن ابنِ المُسَيِّبِ وَأْبِي سَلَمَةً، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إذَا کے اور کام کاج والے ہوتے ہیں۔" صَلَّى أَحَدُكُم لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فإنَّ فيهم السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ».

90 - حضرت ابو ہریرہ جانفہ سے مروی ہے کہ نبی نَافِظ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی لوگوں کونماز یڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے' کیونکہان میں بیار ہڑی عمر

كله فائدہ: نماز ملکی اورمختصر ہونے كامفہوم بہ ہے كہ قراءت مختصراوراذ كاروتسبيجات كى تعداد مناسب حدتك كم ہو۔اہم شرط بیہے کہ ارکان میں اعتدال واطمینان ہو۔عدم اعتدال ہے نماز باطل ہوجاتی ہے۔

باب: .....نماز کے ثواب میں کمی کابیان

۲۹۷- حضرت عمار بن ماسر جائظ بیان کرتے ہیں' میں نے رسول اللہ علامے سنا' آپ فرماتے تھے: (المعجم . . . ) - باب مَا جَاءَ فِي نُقْصَان الصَّلَاةَ (التحفة ١٢٩)

٧٩٦- حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن بَكْرِ - يَعْنِي ابِنَ مُضَرِّ، عن ابن عَجْلَانَ، عن

٧٩٤ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ح: ٧٠٣ من حديث مالك به، وهو بي السوطأ (يحيي): ١/ ١٣٤ .

٧٩٥\_ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٧١ عن عبدالرزاق به، وهو في المصنف له، ح:٣٧١٣ وانظر لحديث السابق.

**٧٩٦ـ تخريج: [حسن]**أخرجه النسائي في الكبزى، ح:٦١٢ عن قتيبة به، ورواه أحمد: ٤/ ٣٢١ من حديث ابن عجلان به، وله طرق عندابن حبان، ح: ٥٢١ وغيره.



نماز میں قراءت کے احکام وسائل ٢- كتاب الصلاة

''انسان نمازے فارغ ہوتا ہے اوراس کے لیے اس کی سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن عُمَرَ بنِ الْحَكَم، نماز سے صرف دسوال نوال آ مھوال ساتوال چھا عن عَبْدِ الله بن عَنَمَةَ المُزَنِيِّ، عن عَمَّار پانچواں' چوتھا' تیسرااور آ دھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔'' ابنِ يَاسِرِ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ

يقولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُها ثُمُنُهَا سُبْعُهَا

سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا».

🍱 فائدہ: ظاہر ہے کہ بیانقصان نماز میں وسو ہے اور ادھر ادھر خیال بٹنے کی وجہ ہے اورخشوع وخضوع اور تعدیلِ ارکان وغیرہ میں کمی کے باعث ہوتا ہے۔ بیرحدیث شریف مسلمانوں کے تمام طبقات' علاء وعوام سب کو اینے پیش نظرر کھتے ہوئے اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے رہنا جا ہے۔

(المعجم ١٢٥، ١٢٥) - باب الْقِرَاءَةِ باب:١٢٥ ١٢٥ - نمازظهر مين قراءت كابيان

فِي الظُّهْرِ (التحفة ١٣٠)

٧٩٧- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحِ أنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: في كُلِّ صَلاةٍ

يُقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رسولُ الله ﷺ أَسْمَعْنَاكُم وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُم.

🌋 فوائدومسائل: 🛈 مقصدیہ ہے کہ جوقراءت جمری تھی ہم جمری کرتے ہیں اور جوسری تھی ہم بھی سری کرتے ہیں۔ ﴿ امت كا اجماع ہے كہ فجر مغرب عشاء (پہلی دوركعتیں ) 'جمعه عيداوراستىقاء میں قراءت جبری ہوتی ہے۔اورظہرعصراورمغرب کی تیسری اورعشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں سری۔ صحابہ کرام افاقیمامت کاوہ پبلا عظیم طبقہ ہے جس نے دین کورسول اللہ مٹاٹیج ہے حاصل کیا اور ان سے بعد کے لوگوں نے ان سے حاصل کیا۔

ر کھتے ہیں۔''

٧٩٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ١٩٨ - حضرت ابوقاده الله بيان كرتے بيل كه

ے44۔ جناب عطاء بن ابی رباح سےمروی ہے *کہ* 

حضرت ابو ہر رہے واٹھئز نے فر مایا: '' ہرنما زمیں قراءت کی

سنواتے ہیں اور آپ نے جوہم سے تفی رکھا ہمتم سے تنی

٧٩٧\_ تخريج: أخرجه مسلم، الصلُّوة، باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة . . . الخ، ح:٣٩٦ من حديث حبيب بن الشهيد، والبخاري، الأذان، باب القراءة في الفجر، ح: ٧٧٢ من حديث عطاء بن أبي رباح به . ٧٩٨ــ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح:٤٥١ عن محمد بن المثنى، والبخاري، الأذان، باب القراءة في العصر ، ح : ٧٦٢ من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة به .



ہی فجر میں ہوتا۔

٢- كتاب الصلاة

عن هِشَام بنِ أَبِي عَبْدِ الله؛ ح: وحدثنا ابنُ المُثَنَّى: حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ عن الْحَجَّاجِ - وهذا لَفْظُهُ - عن يَحْيَى، عن عَبْدِ الله بنِ أبي قَتَادَةَ. قال ابنُ المُثَنَّى وَأبي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقًا عن أبي قَتَادَةَ قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ الْأَوْلَى مِنَ أَخْيَانًا، وكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ أَخْيَانًا، وكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ أَخْيَانًا، وكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيةَ وكَذَلِكَ في الصُّبْحِ .

٧٩٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أخبرنا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بِنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عِن يَحْيَى، عِن عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عِن أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ: فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ عن هَمَّام قال: وكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّحْعَةِ الأُولَى مَالا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وهكذَا في صلاةِ الْعَصْر وهكذَا في صلاةِ الْغَدَاةِ.

امام ابوداود نے فرمایا: شخ مسدد نے فاتحہ اور سورت کاذ کرنہیں کیا۔

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

رسول الله مَنْ يُؤُمُّ مِمين نمازيرٌ هاتے تو ظهر اورعصر کی مہلی

دو ركعتول من فاتحه اور دوسورتين يراهة \_ آب بعض

اوقات ہمیں کوئی آیت سنوابھی دیا کرتے تھے آپ ظہر

کی پہلی رکعت کوطویل کرتے اور دوسری کو مختصر اورایسے

99-جناب عبداللد بن الى قاده نے اپ والد سے اس فد کوره صدیث کا کچھ حصد بیان کیا اور اضافہ کیا کہ آخری دورکعتوں میں فاتحہ پڑھتے۔ (یزید بن بارون نے) ہمام سے بیمزید بیان کیا کہ آپ بیملی رکعت اس قدر لجی کرتے اور ایسے ہی عصر اور فجر میں بھی۔

فاكده: بير مديث نصب كمازى مردكعت من فاتحد برهى جائ \_ (فتح البارى)

٨٠٠- حَلَّقُنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ:

٠٠٠- جناب عبدالله بن الى قماره اين والد (حضرت

٧٩٩ تخريج: أخرجه مسلم، من حديث يزيد بن هارون، انظر الحديث السابق، والبخاري، الأذان، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ح: ٧٧٦ من حديث همام به.

597

١٠٠ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٢٦٧٥.

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

ابوقادہ بھٹنا سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے (نبی ٹھٹا کے معمول سے) میسمجھا' آپ جاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پالیس۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنَا مَعْمَرٌ عن الوقاده والثلال عَدْنَا عَبْدُ الوقاده والثلال عن كمعمول من يُحْيَى، عن كمعمول من أبيهِ قال: فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ رَكَعَتْ بِاللَّابُ النَّاسُ الرَّكُعَةَ الأُولَى.

۱۰۸-جناب ابو معمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب بڑاٹو سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ علی طبح اور عصر میں قراء ت فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا: آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟

٨٠١ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ عن الأَعْمَشِ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي مَعْمَرٍ قال: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رسولُ الله عَيْنَ يَقْرأُ في الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قال: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرفُونَ ذَاكَ؟ قال: باضطراب لِحْيَتِهِ.

۸۰۲-حفرت عبداللہ بن ابی او فی ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹا ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں اتن دیرتک کھڑے رہے کہ فقد مول کی آ وازیں نہ سنتے تھے۔ ٨٠٢ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابِنُ جُحَادَةَ عِن رَجُلٍ، عِن عَبْدِ الله بِنِ أَبِي
ابِنُ جُحَادَةَ عِن رَجُلٍ، عِن عَبْدِ الله بِنِ أَبِي
أَوْفَى: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلًا كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ
الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لا يَسْمَعَ
وَقْعَ قَدَم.

فوائد ومسائل: ﴿ ظهراورعصرى آخرى رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر کفایت کرنااور مزید پڑھنا بھی درست ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیے (عدیث: ۴۰۸) ﴿ بِسِرَى نماز میں امام کے لیے مستحب ہے کہ اپنی قراءت میں ہے بھی کوئی آیت قدر ہے او خچی آواز ہے پڑھ دیا کرے۔ ﴿ بِبِلِی رکعت کودوسری کی نسبت قدر ہے لمبا کرنامستحب ہے۔ ﴿ امام اگر اس نبیت ہے قراءت کو طول دے کہ لوگ رکعت میں مل جائیں تو یہ مباح ہے۔ ﴿ بِسِرَى قراءت میں ضروری ہے کہ الفاظ زبان ہے ادا ہوں 'نہ کہ ہونٹ بند کر کے الفاظ پر تظرکر زنا' کیونکہ نی مَاثِیْزُم کی ڈاڑھی مبارک میں ضروری ہے کہ الفاظ زبان ہے ادا ہوں 'نہ کہ ہونٹ بند کر کے الفاظ پر تظرکر نا' کیونکہ نی مَاثِیْزُم کی ڈاڑھی مبارک

١٠٨ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلوة، ح: ٧٤٦ من حديث عبدالواحد ابن زياد به.

١٦٠/- تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٥٦/٤ عن عفان به ۞ رجل مجهول، وروى البيهقي: ٢/ ٦٦ بإسناد ضعيف جدًّا وسمى الرجل المبهم طرفة الحضرمي وهو مجهول الحال، وجزم الضياء وغيره بأنه هو الواقع في هذا الإسناد ولم يذكروا دليلا له.



نمازمیں قراءت کے احکام ومسائل

ا نٹائے قراءت میں حرکت کرتی تھی۔ ﴿ معلوم ہوا کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک اس قدر کبی تھی کہ قراءت کرنے سے اس میں حرکت ہوتی تھی۔

(المعجم ١٢٦،١٢٥) - باب تَخْفِيفِ باب:١٢٩١٥ - آخرى دوركعتول كو الأُخْرَيَيْنِ (النحفة ١٣١) بلكار كضح كابيان

مُعْبَةُ عن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِالله أبي عَوْنِ، عن حضرت عمر اللهُّوْنِ خضرت سعد بن الى وقاص اللهُوْر (امير جَابِر بنِ سَمُرةَ قال : قال عُمَرُ لِسَعْدِ : قَدْ كُوفِه ) على المَه الدولول في كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى في الصَّلَاةِ . هَ حَلَى كَمُها كَدُلُولُول فِي آ بَي بهر بات مِن شكات كي المَا اللهُ عُمرُ لِسَعْدِ : قَدْ كُوفِه ) عن الله اللهُ الله

فوائدومسائل: ﴿ امام بخارى بنت كااس حديث استدلال بيب كه نمازى بر برركعت مين قراءت واجب بريكي و المام بخارى بنت كااس حديث المسالح و المام و المأموم في الصلوات كلها الله المام و المأموم في الصلوات كلها الله عنه عديث ( مام و كاس سالح يجيلي دوركعتوں ميں كيلي دوركعتوں كم مقابل ميں "تخفيف كا اثبات ہے۔

٨٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ يَعْني النَّفَيْلِيَّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عن الْوَلِيدِ بنِ مُسْلِم الْهُجَيْمِيِّ، عن أبي الْوَلِيدِ بنِ مُسْلِم الْهُجَيْمِيِّ، عن أبي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قال: حَزَرْنَا قِيَامَ رسولِ الله بَيْنِ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَا ثِينَ آيَةً، قَدْرَ المَّ الأُولِيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَا ثِينَ آيَةً، قَدْرَ المَّ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ

٢-كتاب الصلاة .

٣٠٥٠ حضرت ابوسعيد خدرى تاڭ نيان كرتے ہيں كہ ہم نے ظہر اور عصر كى نماز ول ميں رسول الله تاڭيا كے قيام كا اندازه لكا يا تو وہ يہ تھا كه آپ ظهر كى پہلى دور كعتوں ميں سورۂ المه تنزيل السحده كى تقريباً تميں آيات كے برابر قيام فرماتے ۔ اور ہم نے آخرى دور كعتوں ميں آپ كے قيام كا اندازه ان كے نصف كے برابر كيا۔ اور ہم نے عصر كى پہلى دور كعتوں ميں آپ كے قيام كا اندازه لكيا تو يہ ظهر كى بچھلى دور كعتوں كے برابر تھا۔ اور عصر كى ليكيا تو يہ ظهر كى بچھلى دور كعتوں كے برابر تھا۔ اور عصر كى



٨٠٣ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: يطول في الأوليين ويحذف في الآخريين، ح: ٧٧٠، ومسلم، الصلوة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح: ٤٥٣ من حديث شعبة به.

٤٠ ١- تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح: ٤٥٢ من حديث هشيم به.

## www.sirat-e-mustageem.com

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في كَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل الأُولَيَيْن مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْن مِنَ فَصْ برابركا لها-

الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

🏄 فائده: معلوم ہوا کہ ظہراورعصر کی نماز وں میں جاروں رکعات میں قراءت ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ تاہم انضل بدہے کہ چیعلی رکعات بلکی اور مختصر ہوں۔

> (المعجم ۱۲۷،۱۲۲) - باب قَدْر الْقِرَاءةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (التحفة ١٣٢)

٨٠٥- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: 600 ﴿ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن جَايِرٍ ابن سَمُرَةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ

ذَات الْبُرُوج وَنَحْوهما مِنَ السُّوَرِ .

٨٠٦- حَدَّثَنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن سِمَاكِ قال: سَمِعَ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةَ قال: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَدْحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأُ بِنَحْوِ من: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذَٰلِكَ، إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا .

باب:۱۲۷٬ ۱۳۷–نماز ظبراورعصر میں قراءت كي مقدار

۵۰ ۸-حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله سَلَقَاع ظهر اور عصر مين سورة ﴿ وَالسَّماآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ اور ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ اور ان کیمثل سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

۲ • ۸ - حضرت حابر بن سمر ہ بڑھٹا بیان کرتے تھے کہ يرص اور سورة ﴿ وَالَّيل إِذَا يَغُسَّى ﴾ جيس سورتيل یڑھتے تھے۔عصراور ہاتی نمازوں میں بھی ایسے ہی قراءت ہوتی تھی' سوائے صبح کے۔اس میں آپ کمبی قراءت کیا کرتے تھے۔



٠٠٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في القراءة في الظهر والعصر، ح:٣٠٧، والنسائي، ح: ٩٨٠ من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، ح: ٤٦٥ . ٠٠٨ تخريع : أخرجه مسلم، الصلُّوة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٥٩ من حديث شعبة به.

نماز میں قراءت کے احکام وسائل

٥٠٨- حضرت ابن عمر دانتا سے مروى ہے كه نبي مَنْ اللَّهُ نِهِ مِن تَجِدة (تلاوت) كميا ، پير كھڑ ہے ہو گئے پھر رکوع کیا' تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے الم تنزيل السحده تلاوت كي شي رابن عيلي كمت بي امیہ کا ذکر صرف معتمر ہی نے کیا ہے۔ ٢- كتاب الصلاة

٨٠٧- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسى: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ وَيَزيدُ بنُ هَارُونَ وَهُشَيْمٌ عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عن أُمَيَّةَ، عن أبي مِجْلَز، عن ابن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ في صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدِةِ. قال ابنُ عِيسَى: لم يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.

سلحوظه: حديث ضعيف ہے۔اس ليے بيداقعة توضيح نہيں۔ تاہم بيداضح ہے كدا گرنماز ميں سجدة تلاوت والي آيت

یرهی جائے کو سجدہ تلاوت کرنا بہتر ہوگا۔

۸۰۸- جناب عبدالله بن عبيدالله كيتے بيل كه مين بی ہاشم کے چند جوانوں کی معیت میں حضرت ابن عباس ولی کے مال گیا۔ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن عباس ولنتناس يوجھو كەكيا رسول الله مَالْتَيْمُ ظهراورعصر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا:نہیں۔انہیں کہا گیا۔شاید آپ اپنے دل میں پڑھتے تھے۔کہا: تیرا بھلا ہو! یہ صورت پہلی سے بھی بدتر ہے۔ آپ نگاٹا (الله کے) مامور بندے تھے۔ آپ کوجس چیز کے ساتھ بھیجا گیا آپ نے اسے پہنچا دیا۔ آپ نے ہمیں لوگوں ہے الگ کی چز کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ سوائے

٨٠٨- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عن مُوسَى بن سَالِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عُبَيْدِالله قال: دَخَلْتُ عَلَى ابنِ عَبَّاسِ فِي شَبَابِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابِّ مِنَّا: سَل ابنَ عَبَّا سِ أَكَانَ رسولُ الله ﷺ يَقْرَأُ **في ا**لظُّهُرِ وَالْعَصْرِ؟ فقال: لَا. فَقِيلَ لَهُ: لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ في نَفسِهِ ، فقال : خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلُّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: أُمِرْنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ

٨٠٧ منتخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٨٣ عن يزيد بن هارون به ولم يذكر عن 'أمية'، وقال سليمان التيمي: "ولم أسمعه من أبي مجلز"، وسمعه من أمية، بيّنه حديث المعتمر اله وأمية مجهول (تقريب)، وغفل الحاكم عن هذه العلة القادحة فصححه على شرط الشيخين: ١/ ٢٢١، ووافقه الذهبي.

٨٠٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجهاد، باب ماجاء في كراهية أن ينزى الحمر على الخيل، ح:١٧٠١، وابن ماجه، ح:٤٢٦، والنسائي، ح:١٤١ من حديث موسى بن سالم به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وللحديث طرق، وقول ابن عباس هذا منسوخ، لأنه ثبت أنه قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب"، رواه ابن المنذر، الأوسط: ٣/ ١٠٩ وغيره، وسنده صحيح، وصححه البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام، فعلم أن المأموم إذا كان مأمورًا بالقراءة فكيف الإمام؟.



نمازمیں قراءت کے احکام ومسائل

٢ كتاب الصلاة

وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَن لَا نُنْزِئَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَس .

٨٠٩- حَدَّثَنا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عن عِكْرِمَةً، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رسولُ الله

عِيْكِ يَقْرَأُ فَي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ ظهر اور عصر مين قراءت كے مسئلے مين حضرت ابن عباس والله اے روایات مختلف ہیں ۔ کسی میں انکار ہے اور کسی میں تر دداور جبکہ کچھ میں اثبات بھی مروی ہے۔ شاید انہیں پہلے علم نہ تھا' پھر بعد میں دیگر صحابیہ

علم ہوا۔ بہرحال محیح روایت میں ثابت ہے کہ نبی ٹائٹا ظہراورعصر میں قراءت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے (صحیح بخاری 'حدیث:۷۲٪) ﴿ اہل بیت کو کسی خاص حکم اور وصیت ہے مخصوص نہیں کیا گیا تھا۔ مٰدکورہ مسأمُل مُحض تا کید مزید کے معنی میں ہیں۔صرف صدقہ کے نہ کھانے میں انہیں انفرادیت ہے۔ ﴿ گدھے اور گھوڑی کی جفتی ہمیں خود

کراناممنوع ہے۔ان میں بھل ازخود ہو جائے یا کوئی جاہل لوگ کریں تو ہمیں ان سے پیدا ہونے والے خچر ہے۔

فائدہ اٹھانا ہالکل جائز ہے۔

(المعجم ۱۲۸،۱۲۷) - باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ (التحفة ١٣٣)

٨١٠- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن

ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله بن عُتْبَةً، عن ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ

الْحَارِث سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ، فقالت: يابُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ

هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رسولَ

الله ﷺ يَقْرَأُ بِهَا في المَغْرِب.

تین باتوں کے۔ بیر کہ وضوکامل کریں ۔صدقہ نہ کھائیں اورگدھےکوگھوڑی ہےجفتی نہکرا ئیں۔

٨٠٩- حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا نے کہا: مجھے نہیں معلوم كهآ يارسول الله مَا يُنْيَمُ ظهرا ورعصر مين قراءت كرتے تصے ہانہیں۔

باب: ۱۲۸٬۱۲۷-مغرب میں قراءت کی مقدار

٨١٠-حفرت ابن عباس پائٹیاسے مردی ہے کہ (ان کی والدہ)اُم الفضل بنت الحارث نے ان کوسنا کہ وہ سورہُ ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ كى تلاوت كررے تھے تو انہوں نے کہا: بیٹے!تم نے اس سورت کی قراءت سے مجھے یادولایا ہے کہ بیآ خری چیزتھی جومیں نے رسول اللہ 

٩٠٨-تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٤٩ من حديث هشيم به، وهو منسوخ، انظر الحديث السابق.

<sup>•</sup> ٨١- تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب القراءة في المغرب، ح: ٧٦٣، ومسلم، الصلوة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٦٢ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١٧٨/١.

٢-كتاب الصلاة ..

٨١١ حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن ابن سِهَاب، عن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَن أَبِيهِ أَنَّه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ في المَغْرِبِ.

٨١٢ حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيْج، حدثني ابنُ أبي مُلَيْكَةَ عن عُرْوَةَ بَّنِ الزُّبَيْرِ، عن مَرْوَانَ بنِ الْحَكَم قال: قال لِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ ۚ تَقْرَأُ في المَغْرِبِ بقِصارِ المُفَصَّلِ وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في المغرب بطُولَى الطُّولَيَيْن؟ قال: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْن؟ قال: الأَعْرافُ وَالآخَرُ

وَسَأَنْتُ أَنَا ابنَ أبي مُلَيْكَةً فقال لِي اوريس (ابن جريج) في ابن الى مليك سے يوچهاتو

🚨 فوا کدومسائل: 🕦 ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیاتھائے مختلف مواقع پر کمبی قراءت بھی کی ہے۔ امام کواینے مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے قراءت اختیار کرنی جاہیے۔ ﴿ سورہُ حجرات ہے آخر قر آن تک کی سورتوں کو (ومفصل ' تعبر كياجاتا ب اس ليك كان من [بسم الله] فصل كا تكرار ب-سورة ﴿ لَهُ يَكُنُ ﴾ آ خرتك قصار مفصل سور و بروج سے ﴿ لَهُ يَكُنُ ﴾ تك اوساط مفصل اورسور و مجرات سے بروج تك طوال مفصل كہلاتي ہيں۔

(المعجم ۱۲۸، ۱۲۹) - باب مَنْ رَأَى باب:۱۲۹٬۱۲۸-ان حضرات كي وليل التَّخْفِيفَ فِيهَا (التحفة ١٣٤)

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل ٨١١- جناب محمد بن جبير بن مطعم اين والدس روایت کرتے میں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ الله كوسنا"آ مغرب (كي نماز) ميس سورة "والطور" کی قراءت کررہے تھے۔

۸۱۲-مروان بن حکم ہے روایت ہے انہوں نے کہا كه حضرت زيد بن ثابت را الثنان في محمد عد كها كياوجب كهتم مغرب مين قصار مفصل (آخري حجولي سورتين بى) يرصة بوحالانكديس فرسول الله سَالِيَا كوسنا ب کہ آ ب مغرب میں دولمی کمبی سورتوں میں ہے کمبی سورت ہڑھتے تھے۔ (ابن الی ملید نے) کہا: وولمی سورتیں کون میں؟ کہااعراف اورانعام۔

مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: الْمَائِدَةُ وَالأَعْرَافُ. بمجهانهون نا يُع طرف عكها كما كده اوراعراف.

جومغرب میں تخفیف کے قائل ہیں

11 ٨- تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الجهر في المغرب، ح: ٧٦٥، ومسلم، الصلوة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٦٣ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ٧٨/١.

١١٨ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب القراءة في المغرب، ح: ٧٦٤ من حديث ابن جريج به، مختصرًا، وهو في مصنف عبدالرزاق: ٢٦٩١. نماز میں قراءت کے احکام ومسائل ٢-كتاب الصلاة.

٨١٣- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ: أَنَّ

أَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ المَغْرِب بِنَحْو مَا

تَقْرَؤُونَ وَالْعَادِيَاتِ وَنَحْوهَا مِنَ السُّورِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يَدُلُّ أَنَّ ذَاكَ

مَنْسُوخٌ . وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا أَصَحُّ .

ا مام ابوداود ڈلشنے نے کہا یہ دلیل ہے کہ مغرب میں تطویل قراءت منسوخ ہے۔اورامام ابوداود نے کہا کہ یمی زیادہ سیجے ہے۔

۸۱۳- جناب ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہان کے

والد (عروہ بن زبیر )مغرب میں اس طرح کی سورتیں پڑھتے ا

ت جيسي تم لوگ پڙھتے ہو يعني'' والعاديات'' وغيره۔

🏄 فاكده: 🛈 امام ابوداود راسك نے اى اختصار قراءت كورائح قرار ديا ہے ورند ديگر صحح روايات سے اس كالنخ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں تَوَ شُعے ہاور میآ خری روایت تابعی کاعمل ہے۔ (عون المعبود) اور نبی تاثیر کی آخری قراءت مغرب من ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾ تقى جيها كمام الفضل عين كروايت كررى بـ (حديث: ٨١٠)

٨١٤- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ

السَّرَخْسِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا أبي قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ

إَسْحَاقَ يُحَدِّثُ عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ أنَّهُ قال: مَا مِنَ

المُفَصَّل سُورَةٌ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَةٌ إلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي

الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ.

٨١٥- حَدَّثَنا عُبَيْدُالله بِنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا

أبي: حَدَّثَنَا قُرَّةُ عن النَّزَّالِ بنِ عَمَّارٍ، عن

۸۱۴-حضرت عمرو بن شعیب اینے والد (شعیب) سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے میں کہ جرو ''مفصل'' کی کوئی حیموٹی بردی سورت نہیں جو میں نے رسول الله ﷺ ہے نہ تن ہو آپ اے فرض نماز وں کی امامت کراتے ہوئے پڑھتے تھے۔

٨١٥- جناب الوعثان نهدي سے مروى ہے كه انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے پیچھےمغرب کی نماز

١٦**٨ ـ تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٩٢ من حديث أبي داود به، وقول أبي داود رحمه الله غير

٨١٤ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٨٨ من حديث وهب بن جرير به ٥ محمد بن إسحاق مدلس تقدم، ح: ٣١٣، ولم أجد تصريح سماعه.

١٥٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٩١ من حديث أبي داود به \* النزال مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

نماز میں قرامت کے احکام ومسائل رمھی تقانبوں نے ﴿ قُواْ مُنَ اللّٰهُ أَبُ ٱلْ مُعتادہ ۔ کی

أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابنِ بِرُهِي تُوانبول نِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ تلاوت كي مَسْعُودِ المَغْرِبَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ.

١-كتاب الصلاة

باب:۱۲۹٬<sup>۱</sup>۳۹-دورکعتوں میں ایک ہی سورت کا تکرار (المعجم ۱۲۹، ۱۳۹) - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ (التحفة ۱۳۵)

۸۱۲- جناب معاذ بن عبدالله جمنی کا بیان ہے کہ بنوجہینہ کے ایک شخص نے نبی عُلَیْم کو سنا کہ آپ تجمری مناز میں دونوں رکعات میں ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرُضُ ﴾ پڑھ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھول گئے تھے یا عمدااس کی قراءت کی تھی۔

- ٨١٦ - حَدَّمَنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُو عن ابنِ بي هِلَالٍ، عن مُعَاذِ بنِ عَبْدِ الله الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ لَنَّ مُعَنَّنِ كِلْتَبْهِمَا، فَلَا أَذْرِيَ أَنَسِيَ رسولُ لَهُ عَيْنَ أَمْ فَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.

🏜 فاكده: كسى سورت كانماز مين تحرار كرنا بلاشبه جائز ہے۔

(المعجم ١٣٠، ١٣١) - **باب** الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ (التحفة ١٣٦)

٨١٧ حَدَّثَننا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى لَرَّاذِيُّ: أخبرنَا عِيسَى يَعْني ابنَ يُونُسَ، لرَّاذِيُّ: أخبرنَا عِيسَى يَعْني ابنَ يُونُسَ، بن إِسْمَاعِيلَ، عن أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِو بنِ مُرَيْثٍ قال: كأنَّي مُرَيْثٍ قال: كأنَّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ في صَلاَةِ الْغَداةِ (الْلَا أَفْيِمُ لِلْكُنِّسُ ﴾.

باب:۱۳۰۱ ا۳۱- فجر مین قراءت کابیان

ا کا ۸- حضرت عمرو بن حریث والنظروایت کرتے میں کد گویا میں نبی علی کا واز من رہا ہوں آپ فجر کی نماز میں ﴿فَلَا اُقُسِمُ بِالْخُنْسِ ۞ الْحَوَارِ الْکُنْسِ ﴾ (سورة النکویس) پڑھارے تھے۔ الْکُنْسِ ﴾ (سورة النکویس) پڑھارے تھے۔

١٦٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٩٠ من حديث أبي داود به .

٨١٧\_ تخريج : [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب القراءة في صلوة الفجر، ح: ٨١٧ من حديث ساعيل بن أبي خالد به، ورواه مسلم، ح: ٤٥٦ من حديث الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث مطولاً .

..... نماز میں قراءت کے احکام وسائل

٢- كتاب الصلاة...

باب:۱۳۲٬۱۳۱ - جوکوئی اپن نماز میں سورۂ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دے

(المعجم ١٣٦، ١٣١) - باب مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (التحفة ١٣٧)

۸۱۸-حفرت ابوسعید ڈٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم (نماز میں) فاتحہ اور جومیسر ہو (بیٹو قرآن میں ہے) پڑھا کریں۔

٨١٨ حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عن قَتَادَةً، عن أبي نَضْرَةً، عن أبي سَعِيدِ قال: أُمِرْنَا أَنْ نَقْراً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

۸۱۹ - حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنانے کہا کہ مجھ ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جاؤ اور مدینے میں اعلام کر دو کہ قرآن (کی قراءت) کے بغیر نماز نہیں خوا فاتحة الکتاب ہواور پکھرزیادہ۔خواہ فاتحة الکتاب ہوادر پکھرزیادہ۔'' الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عن جَعْفَرِ بنِ الرَّافِيمُ بنُ مُوسَى الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عن جَعْفَرِ بنِ مَيْمُونِ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: حدثني أَبُو هُرَيْرَةَ قال: قال لِي النَّهْدِيُّ: «اخْرُجْ فَنَادِ في المَدِينَةِ رَسُولُ الله ﷺ: «اخْرُجْ فَنَادِ في المَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلاةً إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ».

۸۲۰- جضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹا بیان کرتے ہیں کا رسول البلد ٹٹٹٹا نے مجھے تھم دیا کہ میں اعلان کر دول کا قراءت فاتحہ اور کچھ مزید کے بغیر نماز نہیں۔ - ٨٢٠ حَلَّثَنَا ابنُ بَشَّارٍ: حَلَّثَنَا ابنُ بَشَّارٍ: حَلَّثَنَا جَعْفَرٌ عن أبي عُثْمَانَ، عن أبي هُرَيْرَة قال: أمَرَنِي رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لا صَلَاةَ إلَّا بِقِراءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

علنه فاكده: فدكوره روايات سندا ضعيف بير ليكن اس ميس بيان كرده باتس دوسرى صيح روايات سے ثابت بين يع

٨١٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/٣ من حديث همام به عه تتادة مدلس، تقدم، ح: ٢٩ ولم ألج تصريح سماعه والعجب من الحافظ ابن حبان، بأنه صرح أن لا يحتج برواية المدلس إذا عنعن وذكر قتادة في المدلسل (المجروحين: ١/ ٩٢) ثم حشر هذا الحديث في صحيحه(الإحسان)، ح: ١٧٨٧ فسبحان من لا يسهو.

١٩٨ تخريج: [إسناده ضعيف] اخرجه البخاري، في جزء القراءة: ٩٩ (بتحقيقي) من حديث عيسى بن يونس وأحمد: ٢/ ٤٢٨ من حديث جعفر بن ميمون به، وجعفر هذا ضعيف، ضعفه أحمد، وابن معين والبخاري والجمهور على المجمور على المجم

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

- كتاب الصلاة

منفر دشخص کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت یا قر آن سے پچھ حصہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کیکن جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ پچھے نہ پڑھا جائے۔

> ٨٢١- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن لْعَلَاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لسَّائِبٍ مَوْلَى هِشَام بنِ زُهْرَةَ يقولُ: سَمِعْتُ أَيَا هُوَيْرَةَ يقولُ: قال رسولُ الله ع الله عَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيها بأُمِّ لْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَيْرُ تَمام». قال: فَقُلْتُ: ياأَبَا هُرَيْرَةَ! نْيِ أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ. قال: فَغَمَزَ زُرَاعِي وقال: اقْرَأْ بِهَا يَافَارِسيُّ في هْسِكَ! فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ هُولُ: «قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ لصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، فَنِصْفُهَا ل وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سألَ». إلى رسولُ الله عِنْ : «اقْرَؤُوا يقولُ الْعَبْدُ: لْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، يقولُ الله عزَّ جَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي. يقولُ: الرَّحْمَن لِرَّحِيم، يقولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَثْنَى عَلَيَّ أَبِدِي، يقولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْم الدِّينِ، لُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَجَّدَنِي عَبْدِي. يقولُ

لْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فَهَذِهِ

۸۲۱ - حضرت ابو ہرسرہ ڈپاٹیڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَيْهُ نِهِ فِي مايا: ''جوشخص كوئي نماز برهے اور اس ميں ام القرآن (سورۂ فاتحہ) نہ ہڑھےتوالیی نماز ناتص ہے' ناقص ہے' ناقص ہے' کامل نہیں ہے۔'' (ابوسائب نے کہا) میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! میں بعض اوقات امام کے پیچیے ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا:اے فاری!اسےایے نفس میں پڑھا کرؤ بلاشیہ میں نے رسول اللہ نافائ سے سنا ہے آپ کہتے تھے:"اللہ عزوجل فرما تا ہے: میں نے نماز کواینے اور بندے کے درمیان آ و ھے آ دھ تقسیم کر دیا ہے' نصف میرے لیے ہاورنصف میرے بندے کے کیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جواس نے مانگا۔''رسول اللہ تَنْ نِي إِن مِن الله على المرود بنده كهتا ع ﴿ الحمد لله رب العالمين الله عزوجل فرماتا ب: مير بند نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے: ﴿الرحمٰن الرحیم ﴾ اللّٰه عزوجل فرماتا ہے:میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بنده كبتا ب: ﴿مالك يوم الدين ﴾ الله عزوجل فرماتا ہے:میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ب: ﴿ اياك نعبد و اياك نستعين ﴾ (الله فرما تا ب:) یہ میرے اور بندے کے مابین ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جواس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے



٢- كتاب الصلاة المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ هِ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الْغَبْدُ: اهْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ هِ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم غير المغضوب عليهم والالضالين ، عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ فَهَوُّ لَاءِ لِعَبْدِي سب مير عبند كي لي باورمير عبند عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ فَهَوُّ لَاءِ لِعَبْدِي سب مير عبند كي لي باورمير عبند وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ».

🌋 فوائد ومسائل: ﴿ سورة فاتحہ کے بغیرنماز ناقص اور ناتمام رہتی ہے جس کی تعبیر دوسری احادیث میں کچھ یوں ہے۔ [لاَصَلوةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب] (صحيح بخارى' حديث: ٤٥٢ وصحيح مسلم' حدیث: ٣٩٣) اساعیلی کی روایت میں جناب سفیان سے مروی ہے۔ [لائدُ بُونِی صَلوٰةٌ لَا يُقَرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الُكِتَابِ] (سب دارقطني' حديث: ١٢١٢) ''جس نماز ميں سورهَ فاتحدنه يرهي جائے وه كافي نہيں ہوتى ۔' فتح الماري' ا ين تريم ابن حيان اوراحم من ب: [لا تُقْبَلُ صَلوةٌ لا يُقُرُّ فِيهَا بأمّ الْقُرْآن] (فتح الباري شرح حديث: ۷۵۷)''جس نماز میں ام القرآن ( فاتحہ ) ندیزهی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔''اس نتم کے مختلف الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔اس کا پڑھنا فرض اور واجب ہےالاً بیرکہ کوئی پڑھنے سے عا ہز ہو۔ ﴿اسْ حَكُم مِيْ تمام تتم کی نمازیں (فرض نفل جنازہ عیداور کسوف وغیرہ) اور تمام طرح کے نمازی (منفر دُامام مقتدی ٔ حاضراور مسافر) شامل ہیں ۔ ® نفس میں پڑھنا''۔ اس سے مراد آ واز نکا لے بغیر زبان سے پڑھنا ہے۔صرف ان الفاظ کا خیال اورتصور محیح نہیں اسے کسی طرح قراءت (پڑھنا) نہیں کہا جا تا۔ نیز پیمسئلہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ کا ندہب اور رائے محض نہیں بلکمان کا استدلال صرح اور مجھ فرمان نبوی سے ہے۔ ﴿ سورة فاتحہ کو ' نماز' سے تعبیر کرتے ہوئے صرف اس کی تقسیم کی ٹی ہےاوراس تقسیم میں بسم الله کوشار نہیں کیا گیاہے۔ بددلیل ہے کہ بسم الله سورهٔ فاتحہ کا جزونہیں ہے۔ ﴿ امام کے بیچھے ہونے کا اشکال آج کا نیاا شکال نہیں ہے بلکہ تابعین کے دور سے ہے ، گر حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹانے اس کے پڑھنے کا فتای اوراس کی دلیل پیش فرما کرتمام اوبام کا ازالہ فرما دیا ہے۔ نیز آیت کریمہ ﴿إِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوالله ﴾ (اعراف: ١٠٨) "جبقرآن يرها جائے تو خاموثي سے سنو" كامفهوم بھي واضح کردیا که آہتہ پڑھولیعنی آ واز نہ نکالو۔اس میں انصات بھی ہے اور قراءت پڑمل بھی۔ نیز حضرت عبادہ ڈٹاٹٹا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طالیج نے فرمایا: آلا تَفَعَلُوا إلاّ بِأُمِّ الْقُرُآن اِلْعِیْ 'امام کے پیچیے صرف سورہ فاتحہ کی قراءت کرو۔' 🕤 سور کا فاتح نماز کی سب رکعات میں پڑھی جائے۔ جیسے کہ حضرت خلاد بن رافع ڈٹٹٹؤ کی حدیث (مسئی الصلوة) من آياكه [ثُمَّ افْعَلُ ذلِكَ فِي صَلاَ تِكَ كُلِّها] (صحيح بحاري؛ حديث:٩٣ و صحيح مسلم؛ حدیث: ۳۹۷)''اور بوری نماز میں ایسے ہی کرو''

٨٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ ٨٢٢ حَرْت عَباده بن صامت والله بي اللهُ

٨٢**٢ تخريج**: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . ا**لخ،** ح: ٣٩٤ من حديد سفيان بن عيينة به .



نمازمیں قراءت کے احکام ومسائل

- كتاب الصلاة

طرف نبیت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جو مخص سورہ فاتحہ اور پچھ مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔'' جناب سفیان نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی مخص اکیلا پڑھ رہا ہو (تو پیچم ہے)۔ لْسَّرْحِ قالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، من مَحمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عن عُبَادَةَ بنِ لصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا». مال سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.

کارڈ ھناہجر حال ضروری ہے۔ باتی رہاسفیان بڑھ کا یہ بیان کہ بیا کیلے کے لیے ہے قوبیان کی رائے ہے اوراس مسئلے میں ان لوگوں کے در میان اختلاف رہا ہے۔ ﴿ اِلّا صَلَوٰ مَا مِن لائے نُفِی جَن ہِ بُنْ کَا کَا اَللّٰہ رَسُّ وَ کَا کَا مُنْ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ کَا کَا اَللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ کَا اَلٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ مُوحِ اِلاَ اِللّٰہ وَ اللّٰہ مُوحِ اِلاَ اِللّٰہ وَ اللّٰہ مُوحِ اِلاَ اِللّٰہ اِللّٰہ وَ کَا اللّٰہ وَ اِللّٰہ مُوحِ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

كَذَا \_ لَا يُقْبَلَ كذَا \_ لَا يُصِحُ كذَا اور يَحُولُول اس كِمقابل كَتِ بِين كَه: يعجز في يقبل اور يصح. يكن وجه كه كه سلف (صحابه كرام) في اليه الل الرائ سے بيخ كوكها ہے ۔ ويكھيے (نبل الاوطار' باب و حوب قراءة الفاتحة) ﴿ [فَصَاعِدًا ] ' وَلِين يَحُمرُ يَدُ' فَا بِرالفاظ كا تقاضا ہے كہ ورة فاتحه كے علاوه مزيد قراءت بھى واجب بور ليكن اليانيس ہے ۔ حضرت ابو ہريرہ و الله كى حديث ہے: [في مُكلَّ صَلاَةٍ يُقُرُا ' فَمَا اَسُمَعَنَا رَسُولُ الله

益 فوائد ومسائل: ① پر حدیث صحح ب مربعض روایات میں "فَصَاعداً" کالفظ منقول نہیں ہے۔ اس لفظ کے

لگانے کا فائدہ بیہ ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھے یااس سے پچھوزیادہ پڑھے۔سورہ فاتحہ سے کم نہ پڑھے۔ یعنی سوہ فاتحہ

609

٢- كتاب الصلاة .....نمازيس قراءت كادكام وسائل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اَسُمَعُنَاكُمُ ، وَمَا اَنَعَلَى عَنَّا اَخَفَيْنَا عَنُكُمُ ، وَإِنْ لَّمُ تَزِدُ عَلَى اُمِّ الْقُرُآنِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اسَمَعُنَاكُمُ ، وَمَا اَنَعَلَى عَنَّا اَخَفَيْنَا عَنُكُمُ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدُ عَلَى اللَّه الْقُرُآنِ اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْ عِلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ

النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الله بنُ مُحَمَّدِ الله بنُ مُحَمَّدِ الله النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمُودِ بنِ البنِ إِسْحَاقَ، عن مَكْحُولٍ، عن محمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: كُنَّا خَلْفَ رسولِ الله عَنِي صَلاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأً رسولُ الله عَنِي فَلَمَّا عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا رسولُ الله عَنِي فَقُرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَعَ قال: «لا فَرَعَ قال: «لا قُلْنَا: نَعَمْ هَذًا يارسولَ الله! قال: «لا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاَةً لِمَنْ لَمِنْ لَمَنْ

لَمْ يَقْرَأُ بِهَا ».

۸۲۳-حضرت عبادہ بن صامت واللہ بیان کر کے بیس کہ ہم نماز نجر میں رسول اللہ تالیہ کے بیسجے تھے۔ آپ نے قراء ت شروع فرمائی مگر وہ آپ پر بھاری ہوگی ہا اللہ تالیہ آپ اس میں روال نہ رہ سکے۔) جب آپ فارغ ہوئے تو کہا: ''شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے بیسجے فارغ ہوئے تو کہا: ''شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے بیسجے برخ ھے ہو؟'' ہم نے کہا: بال اے اللہ کے رسول! ہم جلدی جلدی برخ ھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''نہ بڑھا کرومگر فاتح کہ کیونکہ جواسے (فاتحہ کو) نہ بڑھے اس کی نمازنہیں۔''

توضیح: شخ البانی برات نے اس روایت کو' ضعیف کھا ہے'' جبکہ امام تر ندی برات نے اسے' حسن'' کہا ہے۔ اور خطابی کہتے ہیں: [جَیِّد' لاَ طَعْنَ فیه]'' یعنی حدیث انچھی ہے اس بین کوئی عیب نہیں۔'' (عون المعبود) علا مدابن قیم برات ہیں کہ اس روایت بیں ایک علت ہے کہ اس کو ابن اسحاق نے کمول سے بصیغہ من روایت کیا ہے اور وہ مدس ہے اور کمول سے اسیغہ من روایت کیا ہے اور اسی صورت میں صدیث نا قابل جحت ہوجاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام بیتی برات نے اس روایت کوابر اہیم بن سعد سے روایت کیا ہے اور اس میں کمول سے ساع کی صراحت موجود ہے۔ اس طرح بیصد یہ موصول اور سیح ہوجاتی ہے۔ امام بخاری برات نے تیں کہ اس استاق کی تو شق و تا بیان کیا ہے۔ اور اس صدیث سے جمت کی ہے۔ نیز ابن اسحاق کے علاوہ اور اسے سیح کھوں المعبود)

۸۲۳ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في القراءة خلف الإمام، ح: ٣١١ من حديث محمد بن إسحاق به، وصرح بالسماع عند أحمد: ٣٢٢/٥ وغيره، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٨١، وابن حبان، ح: ٤٦٠ هـ مكحول عنعن، ولحديثه شواهد، منها الحديث الآتي.

نمازمیں قراءت کے احکام ومسائل

١-كتاب الصلاة

۸۲۴- جناب نافع بن محمود بن ربيع انصاري نے بیان کما که (ایک بار) حضرت عباده نزانتُو فجر کی نماز میں تاخیر سے آئے تو ابونعیم مؤذن نے تکبیر کبی اور نماز یڑھانا شروع کر دی۔عبادہ ڈاٹٹؤ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا ہم نے ابوقعیم کے پیچھے صف بنائی۔ابوقعیم جېرى قراءت كررے تھاور حضرت عباد ہ جائٹۇنے سور ہ فاتحه پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ فارغ ہوئے' تو میں ، نے عبادہ سے کہا: میں نے آپ کوسنا ہے کہ آپ سورہ فاتحه پڑھ رہے تھے حالانکہ (امام) ابوتعیم جہری قراءت کرر ہے تھے۔ (حضرت عیادہ ڈٹاٹٹؤنے ) کہاہاں۔رسول الله عَلَيْهُمُ فِي مِين نماز يرهائي جس مين آب في جرى قراءت کی' مگرآ پ قراءت میں الجھ گئے۔ جب آ پ الله فارغ موئ تو جارى طرف چره كيا اور فرمايا: '' کیاتم لوگ قراءت کرتے ہو'جب میں او کچی آ واز مے قراءت کررہا ہوتا ہوں؟"ہم میں سے بعض نے کہا: ہم ایبا کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: '' نہ کیا کرو۔ میں كهدر ما تھا مجھے كيا ہوا ہے كہ قر آن پڑھنے ميں الجھن ہو رہی ہے۔جب میں جہرے پڑھ رہا ہوں تو قرآن ہے كچهنه پڙهؤ مگرامالقرآن (فاتحه-'')

٨٢٤- حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا لْهَيْثُمُ بِنُ حُمَيْدٍ: أخبرني زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ عِن مَكْحُولٍ، عن نَافِع بنِ محمُودِ بنِ الرَّبِيع لأنْصَارِيِّ، قالنَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ عن صَلَاةً لصُّبْحِ فأقَامَ أَبُو نُعَيْمِ المُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ، لْصَلَّى أَبُو نُعَيْم بِالنَّاسِ وَّأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّىصَفَفْنَا خَلَّفَ أبي نعييم وأبُو نعيم يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِّ، فَلَمَّا نْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ لْقُرْآنِ وَأَبُو نعيم يَجْهَرُ. قال: أَجَلْ صَلَّى بِنَا سولُ الله ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ لِيها الْقِرَاءَةُ. قال: فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِراءَةُ، لْلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فقال: «هَلْ قُرَوُّونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟ » فقال بَعْضُنَا: نَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ ، قال : «فَلَا ، وَأَنَا أَقُولُ مَالِي بْنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ذَاجَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْ آنِ».

کے ملحوظہ: بدروایت سنن نسائی میں بھی آئی ہے ویکھیے (سنن نسائی طویت: ۹۲۱) اور دیگر سیح روایات کی مؤید ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ دیگر قراءت خاموثی سے سننی جا ہے۔

٧٢٤ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، ع: ١/ ٣٤٠ من حديث زيد بن واقد به، وحسنه الدارقطني: ١/ ٣٢٠، وصححه البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام، ص: ٥٠، ٥٠، وذكر الضياء المقدسي في المختارة: ٨/ ٣٤٦، ح: ٢١١ \* نافع بن محمود ثقة، وثقه الدارقطني الحاكم وابن حزم (المحلى: ٣/ ٢٤١، ٢٤١)، وابن حبان والبيهقي والذهبي في الكاشف، ولا عبرة بمن قال فيه مجهول أو مستور بعد هذا التوثيق، وللحديث شواهد.



یڑھاکرتے <u>تھ</u>۔

مه الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عن ابنِ جَابِرِ اللهِ بنِ عَبْدِ الغَزِيزِ وَعَبْدِ اللهِ بنِ وَسَعِيدِ بنِ عَبْدِ الغَزِيزِ وَعَبْدِ اللهِ بنِ الْعَكَاءِ، عن مَكْحُولٍ، عن عُبَادَةَ نَحْوَ حديثِ الرَّبِيعِ بنِ سُلَيْمَانَ قالُوا: فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ في المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كلُّ رَكْعَةٍ سِرًّا.

وَالصَّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلُّ رَكْعَةٍ سِرًّا.
قال مَكْحُولٌ: اقرَأُ بِها فيما جَهَرَ بِهِ
الإِمَامُ - إذا قَرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ
الإِمَامُ - إذا قَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ
- سِرًّا، فإنْ لَمْ يَسْكُتْ اقْرَأُ بِهَا قَبْلَهُ
مَنْ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لا تَترُكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.

کھول نے کہا: جب امام جہری قراءت کررہا ہواؤ سکتے کرے تو (اس اثناء میں) خاموثی سے فاتحہ بڑھاؤ اگر سکتے نہ کرے تو اس سے پہلے پڑھاویا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤیا اس کے بعد پڑھاو۔ کسی حال میں سےوڑ ونہیں۔

٨٢٥- مكول نے حضرت عبادہ والنیاسے رائع بن

سلیمان کی (ندکوره بالا) روایت کی مانند بیان کمیا\_(مکحولا

کے تلاندہ نے) بیان کیا کہ جناب کمحول مغرب عشاءاوا

فجر کی نماز وں میں ہر رکعت میں سری طور پرسورۂ فاتح

ملحوظ : مکوظ : محول نے حضرت عبادہ واللہ کونیس پایا اس لیے روایت منقطع ہے۔ (منذری) اور تابعی کاعمل واضح ہے کے وہ ببرصورت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔

(المعجم ۱۳۲، ۱۳۲) - باب مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ (التحفة ۱۳۸، ۱۳۸)

٨٢٦ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ابنِ شَهَابِ، عن ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن ابنِ شُهَابِ، عن ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةً: أَنَّ رسولَ الله ﷺ انْصَرَفَ من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالْقِرَاءَةِ فقال: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟» فقال رَجُلٌ: نَعَمْ

باب:۱۳۲۱ ۱۳۳۳ - ان حضرات کے دلائل جو سری نماز ول میں قراءت کے قائل ہیں ۸۲۷ - حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کا رسول اللہ ظائیم نماز سے پھرئے جس میں آپ نے جہری قراءت کی تھی اور فرمایا:'' کیاتم میں سے کسی نے ابھی میر سے ساتھ قراءت کی ہے؟'' ایک آ دمی نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''میں بھی کہدر

٨٢٥ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ١٦٥، ١٧١ من حديث أبي داودبه، وانظر الحديث السابق.

٨٢٦ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام، ح:٣١٢ مؤ حديث مالك به، وقال: 'حسن'، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٨٦، ٨٧ (والقعنبي، ص: ١٣٧، ١٣٦)، وصحح ابن حبان، ح: ٤٥٤. نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

تھا بھے کیا ہوا کہ قراءت قرآن میں الجھر ہاہوں۔' رادی نے کہا: پس لوگ رسول اللہ نظفام کے ساتھ پڑھنے سے رک گئے ان نمازوں میں جن میں آپ جہر کر رہے ہوتے جبکہ انہوں نے آپ سے بیفر مان سنا۔

يارسولَ الله! قال: "إنِّي أقُولُ مَالِي أَنَازِعُ الْقُرْآنَ». قال: فَانْتَهَى النَّاسُ عن الْقِرَاءَةِ مع رسولِ الله ﷺ فيما جَهَرَ فيه النَّبِيُّ ﷺ بالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ

بِ رَوْ رَبِي عَلَيْهِ . من رسولِ الله ﷺ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حديثَ ابنِ أَكُيْمَةَ هذا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بنُ رَيْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكِ.

امام ابوداود رطف کہتے ہیں: ابن اکیمہ کی بیروایت معمر یونس اور اسامہ بن زید نے زہری سے مالک کی روایت کی ہے۔

🚨 فوائدومسائل: 🛈 امام جب سری قراءت کرر ما ہوتو مقتذی بھی قرِاءت کریں سورہُ فاتحہ اور مزید بھی پڑھیں۔

﴿ يداستدلال كدامام جهرى قراءت كرے اور مقتدى فاتح بھى نه برا سطئ جرگز راج نہيں ہے۔ امام ابود اود رائظ نے الگلى ر روایت سے ثابت كيا ہے كه [فَانُتَهَى النَّاسُ عَن الْقِرَاءَ قِ] جناب زہرى كامقولہ ہے نه كه حضرت ابو بريره وَانْتُو

کا لہذا مدرج ہونے کی وجسے نا قابل جست مظہرا۔

الْمَرْوَزِيُّ ومُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنَ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أبي خَلَفٍ وَعَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَابنُ السَّرْحِ فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيُّ قال: سَمِعْتُ ابنَ أُكَيْمَةً يُحَدِّثُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةً يقولُ: المُسَيَّبِ قال: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةً يقولُ:

صَلَّى بِنَا رسولُ الله ﷺ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ - بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: «مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ قَالَ مُعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عن الْقِرَاءَةِ فيما جَهَرَ بهِ رسولُ الله ﷺ.

امام ابوداود رطط نے فرمایا: مسدد نے اپنی حدیث میں کہا کہ معمر نے بیان کیا: لیس لوگ ان نماز دل میں قراءت سے رک گئے جن میں رسول اللہ ظافی جری قراءت

٨٧٧ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ١٥٨ ، ٥٥٨ من حديث أبي داود به؛ وانظر الحديث السابق.



نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

كرتے تھے\_

وقال ابنُ السَّرْحِ في حَدِيثِهِ: قال مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ قال أبُو هُرَيْرَةَ: فَانتَهَى النَّاسُ.

وقال عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ من بَيْنِهِم قال سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِّمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فقال مَعْمَرٌ إِنَّهُ قال: فَانْتَهَى

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ، وانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: «مَالِيَ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». وَرَوَاهُ الأوْزَاعِيُّ عن الزُّهْرِيِّ قال فيه: قال الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ المُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ

يكُونُوا يَقْرَؤُونَ مَعَهُ فيما يَجْهَرُ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ قال قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ، من كلامُ الزُّهْرِيِّ.

اور ابن سرح نے اپنی روایت میں کہا: معمر نے بواسطه زبری بان کیا که حضرت ابو برمره وانتؤن نے کہا: ‹‹يىن لۇگ رك گئے۔''

اوران میں ہے عبداللہ بن محمدز ہری نے بیان کیا کہ سفیان نے کہا کہ زہری نے کوئی کلمہ کہا جومیں نہیں سکا تو معمرنے بتایا کہانہوں نے کہاہے:"پی لوگ رک گئے۔"

امام ابوداود نے کہا: اوراس صدیث کوعبدالرحمٰن بن اسحاق نے زہری سے روایت کیا ہے جو کہ آمالی ، أُنَازِ عُ الْقُرْ آن] كے الفاظ تك ہے۔ اور اوزا كى نے اسے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ زہری نے كها: پس مسلمان اس يرمتنبه مو كئة توجب آب عالمهم جہری قراءت کرتے تو وہ آپ کے ساتھ قراءت نہ کیا کرتے تھے۔

امام ابوداود برنش فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یجیٰ بن فارس سے سنا كه [فَانْتَهَى النَّاسُ] "يعنى لوگ رك گئے۔"زہری کا کلام ہے۔

عَلَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاء ةِ حِينَ سَمِعُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْقِرَاء ةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِن رَسُول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم كاجمله جناب زبري كامقوله بتات بي ..... اوربيحديث قائلس قراءت خلف الا مام کےخلاف نہیں ۔ کیونکہ بیصدیث ( زیر بحث) حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹا سے مروی ہےاوروہی پیجی بیان کرتے ہیں کہ''جوکوئی نماز پڑھےاوراس میں ام القرآن نہ پڑھےتو الیی نماز ناقص ہے' ناقص ہے' کامل نہیں ہے۔" شاگرد نے کہا کہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہول تو انہوں نے فر مایا:"اینے بی میں پڑھ لیا کرو۔" اورابوعثمان نهدی حضرت ابو ہریرہ دائلۂ ہے راوی ہیں کہ مجھے نبی مُلاَیْمٌ نے حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ'' فاتحہ پڑھے بغیرنماز نہیں۔'' چنانچہ اکثر اصحاب الحدیث کی ترجیح یہی ہے کہ جب امام جبر کرر ہا ہوتو مقتدی قراءت نہ کرے بلکہ سکتات المام مي يرهاكري " ويكهي (جامع ترمذي عديث: ٣١٢)

## ٢- كتاب الصلاة

٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؟ ح: وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ المَعْنَى عن قَتَادَةً، عن زُرَارَةَ، عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: أَنَّ عن زُرَارَةَ، عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّقَةُ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلُّ فَقَرَأَ النَّبِيُّ عَيِّقَةً صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلُّ فَقَرَأَ خَلَفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَلَمَّا فَرَغَ قال: «أَيُّكُمْ قَرَأَ ؟» قالُوا: رَجُلٌ، قال: «قَدْ عَرَفْتُ أِنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ في حَدِيثِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ فَوْلُ سَعِيدٍ: أَنْصِتْ لِلْقُرآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ. وقال ابنُ كَثِيرٍ في حَدِيثِهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةً: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. قال: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.

٨٢٩ حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن زُرَارَةَ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَثَيِّةُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قال: «أَيُكُمْ قَرَأُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ قال: «أَيُكُمْ قَرَأُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى؟» فقال رَجُلٌ: أَنَا، فقال: «عَلِمْتُ أَنَا، فقال: «عَلِمْتُ أَنَا، فقال. «عَلِمْتُ أَنَا، فقال. «عَلِمْتُ أَنَا، فقال.

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

مروی ہے کہ نبی مالی نائی سے مروی ہے کہ نبی مالی نے خاری کے کہ نبی مالی نے خاری کی نباز پڑھائی ایک آ دی آیا اوراس نے آپ کے بیچھے ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعْلَى ﴾ پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا: "تم میں سے کس نے قراءت کی ہے؟" انہوں نے کہا: ایک آ دی نے قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں جان گیا تھا کہتم میں سے کی نے مجھے قراءت میں الجھایا ہے۔"

امام ابوداود رشش نے بیان کیا ہے کہ ابوالولید نے
اپنی روایت میں شعبہ نقل کیا کہ میں نے قادہ سے کہا: کیا
معید کا بی قول نہیں ہے کہ''قرآن کے لیے خاموش رہو؟''
کہا: بیتب ہے جب وہ جہزاً پڑھے۔این کیشر نے اپنی
روایت میں کہا: میں نے قادہ سے کہا: گویا آپ نے
اسے ( یعنی پڑھنے کو ) کروہ جانا۔ کہا: اگر کروہ جانے تو
روک د ہے۔

۸۲۹-حفرت عمران بن حمین واقع سے مروی ہے
کہ نبی طاقی نے انہیں ظہری نماز پڑھائی جب فارغ
ہوئ تو پوچھا: ''تم میں سے سنے ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْاعْلٰی ﴾ کی قراءت کی ہے؟''ایک آ دمی نے کہا: میں
نے'آ پ نے فرمایا: ''میں جان گیاتھا کہتم میں سے کوئی
مجھے (قراءت میں) الجھارہا ہے۔''

سلك فواكدومسائل: امام ترفدي ولك ن استكوتفصيل سے بيان كيا ہے۔ فرماتے بين كه محاب كرام الكائم ميں

۸۲۸ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، بابنهي المأموم عنجهره بالقراءة خلف إمامه، ح: ۳۹۸ من حديث شعبة به.
۸۲۸ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.



ے اکثر اہل علم تا بعین اور ان کے بعد والے قراءت (فاتحہ) ظف الا مام کے قائل ہیں۔ امام مالک ابن مبارک شافعی احمد اور اسحاق بیسے اس کے قائل ہیں۔ "جناب عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ" میں امام کے پیچھے قراءت کرتا ہوں اوگ بھی قراءت نکرے اس کی ایک قول ایک قول کی ایک قول کی ایک قول کے اور میری رائے میں جوقراءت نہ کرے اس کی نماز جوتی بین بوائے اہل کونہ کی ایک قول ایک قول کے بغیر نماز ہوتی بی ٹیلی خواہ آ دی امام کے پیچھے بی ہو۔ ان کا استدلال حضرت عبادہ بن صامت بی ٹیلی کی صدیت ہے۔ نماز ہوتی بی ٹیلی کے بعد بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور فرمان نبوی [ لاصکر آ و آ گیا کے بعد بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور فرمان نبوی [ لاصکر آ و آ و گیا کے بعد بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہیں۔ امام احمد بن ضبل برائے آ لا صلوۃ لیمن کی گئی کہ می کہتے ہیں۔ امام احمد بن ضبل برائے آ لا صلوۃ لیمن کی گئی کہ می کہتے ہیں۔ امام احمد بن ضبل برائے آ اس کے پیچھے ہوں کہ می میں مہام القر آ ان کی قراءت نہ کرے قال نے نماز نہیں بڑھی اللہ مور سے جا کہ تو اس نے نماز نہیں بڑھی اللہ مور بھی ہیں کہ بیتے ہیں کہ مصلے کی زور ہے والا) خواہ جیل ام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوڑ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ ) امام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوڑ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ ) امام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوڑ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ ) امام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوڑ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ ) امام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوڑ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ ) امام کو تر بچھے ہی کہ مصلے (نماز پڑ ھے والا) خواہ امام کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوٹ کو راح ت ضاف اللہ اس کے پیچھے ہی ہو قراءت فاتح نہ چھوٹ کے۔ (جمام تر مذی 'حدیث: ۲۳۱ )

الغرض سوائے اہل کوفد کے تمام اسمد قراءت فاتح طف الامام کے قائل ہیں۔ اور بیاہم ترین مسائل ہیں ہے ہے کیونکہ اس کا تعلق صحت نماز کے ساتھ ہے۔ اسم عظام میں سے امام بخاری برائے نے "جزء القراءة "اورامام بینی نے "کتاب القراءة خلف الامام" کے نام سے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے دور حاضر کے تقد علاء علامہ عبدالرحمٰن مبارک پوری (صاحب تحفۃ الاحوذی) نے "تحقیق الکلام فی و حوب قراءة الفاتحة خلف الامام" میں اورمولانا ارشاد الحق الاثری نے "توضیح الکلام فی و حوب الفاتحة خلف الامام" میں اس مسئلے کے مالَة و مَاعَلَيْه کا اصاط کیا ہے۔ جَزَاهُم اللّه خیراً.

باب:۱۳۴٬۱۳۴-ان پڑھاور عجمی آ دی کو کس قدر قراءت کا فی ہوسکتی ہے؟

(المعجم ١٣٥، ١٣٥) - باب مَا يُجْزِىءُ الأُمِّيَّ والْأَعْجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ (التحفة ١٤١)

٨٣٠ حَدَّثَنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةً: أُخْبَرَنا
 خَالِدٌ عن حُمَيْدِ الأُعْرَجِ، عن مُحَمَّدِ بنِ
 المُنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: خَرَجَ

616

• ٨٣ ستخريج : [إسناده صحيح] أخرجه أحمد : ٣/ ٣٩٧ من حديث خالدبه ، وللحديث طريق آخر عنده : ٣/ ٣٥٧.

نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة.

اور غیر عرب بھی۔ آپ نے فرمایا: ''پڑھے جاؤ' سب ہی بہتر ہے۔ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جواسے (قراءت قرآن کو) ایسے سیدھا کریں گے جیسے کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس کا اجر (دنیامیں) جلد ہی لینا حاہیں گے اور (آخرت تک) مؤخر نہیں کریں گے۔'' عَلَيْنَا رسولُ الله يَتَلِيَّةُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا اللَّمْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُّ فقال: «اقْرَوُوا فكلِّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أقْوَامْ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ ولا يَتَ جَلُونَهُ».

فوا کدومسائل: ﴿ قرآن کریم کولن عرب میں پڑھ منامت عب اور مطلوب ہاوراس میں اپنی ی محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے' کیونکہ بیاللہ کا کلام ہے' مگر بدوی اور تجمی لوگوں کے لیے عربی اسلوب اور قواعد تجوید پر کماحقہ پورا اتر نامشکل ہوتا ہے اس لیے آپ نے مختلف طبقات کے لوگوں کی قراءت کی تو یُق فرما کرامت پرآسانی اور احسان فرمایا ہے۔ ﴿ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جانا' جُوقراء ت قرآن کوریا ءُ شہرت اور حطام و نیا (و نیوی ساز وسامان) جمع کرنے کا ذریعہ بنالین' آٹ و قیامت میں ہے ہے۔ ﴿ فلا ہرالفاظ کی تجوید میں مبالغداور آواز کے زیرو ہم ہی کو قراء ت جاننا اور مفہوم و معنی سے صرف نظر کر لینا از صد معیوب ہے۔ ﴿ تلا وت قرآن اور اس کے درس و قد رایس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا واجب ہے۔ ﴿ صدیث نبوی آ اَحَقُ مَا اَنَحَدُّ نُمْ عَکَیْهُ اَجْراً کِتَابُ اللّٰهِ اِنْسب سے عمدہ چیز جس پرتم اجر ( وض واجر ت ) لے سکتے ہواللہ کی کتاب عہدہ پینے جس رہم اجر ( وض واجر ت ) لے سکتے ہواللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح بعدادی' کتاب اللّٰه الاحدیث میں کوئی شرط نہ کرئے و یہے کھو دیا جائے تو قبول کر لے۔ جناب حسن بھری وٹیش نے اس سلیلے میں معلم اس سلیلے میں کوئی شرط نہ کرئے و یہے کھو دیا جائے تو قبول کر لے۔ جناب حسن بھری وٹیش نے اس سلیلے میں درس اور داعی حضرات مجام کی طرح ہیں۔ اگر اعلائے کلمۃ اللہ کی نیت درس درجم ادا کے۔ (حوالہ کور) بہر حال مدرس اور داعی حضرات مجام کی طرح ہیں۔ اگر اعلائے کلمۃ اللہ کی نیت

ر کھتے ہوں اورعوض لیں تو ان شاءاللہ مباح ہے' کوئی جرمنہیں ۔ کیکن اگر نیت محض مال کمانا ہوتو حرام ہےاور دنیا و

مَّدُنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرُو حَدَّنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرُو وابنُ لَهِيعَةَ عن بَكْرِ بنِ سَوَادَةَ، عن وَفَاءِ ابنِ شُرَيْحِ الصَّدَفِيِّ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رسولُ الله عَيْقَ السَّاعِدِيُّ قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رسولُ الله عَيْقَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِيءُ فقال: «الْحَمْدُ لله

آ خرت میں اس ہے بڑھ کراور کوئی خسار کے کاسودانہیں۔

اسه-حفرت سہل بن سعد ساعدی دانتی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نافیج ہماری مجلس میں تشریف لائے جب کہ رسول اللہ نافیج ہماری مجلس میں تشریف لائے جب کہ ہم قرآن پڑھ پڑھارہے تھے۔آپ نے فرمایا: "الحمد للہ! کتاب اللہ ایک ہے اور تم (پڑھنے والوں) میں سرخ سفید اور کالے بھی لوگ ہیں۔اسے پڑھے جاؤ! قبل اس کے کہ وہ لوگ اس کی قراءت شروع کردیں جاؤ! قبل اس کے کہ وہ لوگ اس کی قراءت شروع کردیں



٨٣١ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٣٨/٥ من حديث ابن لهيعة به، وصححه ابن حبان،
 ح:١٧٨٦ هفيه وفاء بن شريح مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث السابق يغني عنه.

### ٢-كتاب الصلاة

كِتَابُ الله وَاحِدٌ وَفِيكُم الأَحْمَرُ وَفِيكُم الأَحْمَرُ وَفِيكُم الأَبْيَضُ وَفِيكُم الأَبْوَدُ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقوام يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُ».

حَدَّثَنَا وَكِيعُ بِنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عِن أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عِن النَّوْرِيُّ عِن أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عِن النَّوْرِيُّ عِن أَبِي الدَّالَانِيِّ، عِن النَّهِ بِنِ أَبِي النَّالِي السَّكْسَكِيِّ، عِن عَبْدِ الله بِنِ أَبِي الْمُوْلَقِي السَّكْسَكِيِّ، عِن عَبْدِ الله بِنِ أَبِي النَّبِيِّ وَقُلَى النَّبِيِّ وَقُلَى النَّبِيِّ وَقُلَى النَّبِيِّ الله وَالْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله شَيْئًا فَعَلَّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فقال: "قُلْ: شُلْ فَقال: "قُلْ: شُلْنَا فَعَلَّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فقال: "قُلْ: الله وَالله وَاله وَالله وَ

# نمازمیں قراءت کے احکام ومسائل

جواے ایے سیدھا کریں گے جیسے کہ تیرسیدھا کیا جاتا ہے اوراس کا اجرجلدہی (دنیامیں) لینا چاہیں گئا ہے (آخرت تک) مؤخرنہ کریں گے۔''

۸۳۲-حضرت عبدالله بن ابی اوفی ڈاٹیؤ بیان کرتے مِيں كها يك مختص نبي تَاثِيْمُ كي خدمت مِيں آيا اور كہنے لگا کہ میں قرآن ہے کچھ مانہیں کرسکتا' مجھے کچھ کھادیجے جومیرے لیے ( قراءت قرآن سے ) کفایت کرے۔ آپ نے فرمایا: "تم [سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ اَكْبَرُ ۖ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ إِيرُهَا كُرُو-"الله بِأِكْ بِي اسی کی تعریف ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں اور اللهسب سے بڑا ہے۔ برائیوں سے بچنااور نیکی کی توفق ملنا'الله کے سواکسی ہے ممکن نہیں۔ وہ عالی ہے عظمت والا ہے۔'' کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میتو اللہ کے لیے ہوا' مير \_ ليح كيا ج؟ آب نے فرمايا: ' كہا كرو: [اَكلُّهُمَّ! ارُحَمُنِي وَارُزُقَنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي ً "الالله! مجھ بررحم فرما۔ مجھے رزق دے راحت وعافیت سے نواز اور ہدایت سے سرفراز فرما۔'' چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو این باتھوں سے ایسے اشارہ کیا۔ تو رسول اللہ تاہیم نے فرمایا:''اس نےاینے ہاتھ خیر سے بھر لیے ہیں۔''

💒 فائدہ: سابقہ صحیح احادیث سے ٹابت ہوا ہے کہ کم از کم قراءت فاتحہ واجب ہے۔ لہذا جوکوئی از حد عاجز ہواور کسی

٧٣٠ تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن القرآن، ح: ٩٢٥ من حديث إبراهيم السكسكي به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٥٤٤، وابن حبان، ح: ٤٧٣، والحاكم على شرط البخاري: ١/ ٢٤١، ووافقه الذهبي، وقال النسائي: "إبراهيم السكسكي" ليس بذاك القوي" قلت: وثقه الجمهور وحديثه حسن.



نماز میں قراءت کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

بھی معقول سبب سے سورۂ فاتحہ اور قر آن مجید پڑھنے پا یا در کھنے پر قادر نہ ہوتو اسے مٰدکورہ بالا ذکر سے اپنی نماز پوری کرنی جا ہے یااں قتم کے دیگر کلمات طیبات پڑھا کرے۔شارح مصابح نے اشارہ کیا ہے کہ اس سائل کا سوال بیتھا کہ میں فوری طور پر کچھ یا زمبیں کرسکتا جبکہ نماز فرض ہو چکی ہے' تب نبی مٹافیڈا نے اسے پرکلمات تعلیم فرمائے۔(عون المعبود) بہر عال بوڑھے کھوسٹ مردوں' عورتوں اور کمزورعقل افراد کے لیے رخصت ہے کہ وہ اس قتم کے ذکر ہے ا پی نمازیڑھ سکتے ہیں۔

۸۳۳ حضرت حابر بن عبدالله والنا بيان كرت ہیں کہ ہم نفل بڑھا کرتے تو قیام اور قعود میں دعا کیا کرتے تھے اور رکوع اور سجدے میں تسبیحات۔

٨٣٣- حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَهَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عنَّ حُمَيْدٍ، عن الْحَسَنِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: كُنَّا نُصَلِّى التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا.

کے فائدہ: مضعیف ہونے کے ساتھ موتو ف بھی ہے کیعنی ایک صحالی کاعمل۔

٨٣٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن حُمَيْدٍ مِثْلَهُ ، لَمْ يَذْكُر التَّطَوُّعَ قال: كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَام بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ قَأَفْ وَالذَّارِيَاتِ.

٨٣٨- جناب حميد نے ذكوره بالا حديث كى مانند روایت کیا اورنفل کا ذکرنہیں کیا۔ بہجمی کہا کہ حسن بھری الله ظهراورعصر میں امام ہوتے ہوئے یا امام کے پیچھے بَهِي سورة فاتحديثِ حقة اور سبحان اللَّه ' اللَّه اكبراور لا اله الا الله كهتے اور سورہ في اور الذار مات كے بقدر

🂥 🛣 ملحوظہ : پہلی حدیث منقطع ہےاور دوسری جناب حسن بھری کاعمل ۔رسول اللہ ﷺ سے ثابت اعمال ہی میں خیر اورنجات ہےاوراس قدرضرور ثابت ہے کہ نبی ناٹیٹما اثنائے قراءت میں آیات رحمت پر دعااور آیات عذاب برتعوذ اوراستغفار کیا کرتے تھے۔ایسے ہی قنوت میں سجدوں کے درمیان 'رکوع اور سجدوں میں اور تشہد کے بعد حسب حال دعا کمیں دارد ہیں اور کی جاسکتی ہیں۔

باب:۱۳۵۱/۱۳۵-نماز مین تکبیرات کهنه کابیان

(المعجم ١٣٥، ١٣٦) - باب تَمَام التَّكْبير (التحفة ١٤١)

٨٣٣\_ تخريج: [إسناده ضعيف] \* حميد الطويل مدلس وعنعن.

٨٣٤\_تخريج: [ضعيف] انظر الحديث السابق لعلته.



رکوع اور ہجود کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

٥٣٥- حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: ۸۳۵- جناب مطرف بان کرتے ہیں کہ میں نے حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن غَيْلَانَ بنِ جَرِيرٍ، عن اور عمران بن حصین نے حضرت علی طائلاً کے پیچھے نماز يرْهي ـ تو وه جب سجده كرتے تو الله اكبر كتے أركوع مُطَرِّفِ قال: صَلَّيْتُ أَنَا وعِمْرَانُ بِنُ كرتے توالله اكبر كہتے ووركعتوں سے اٹھتے توالله حُصَيْن خَلْفَ عَلِيٍّ بَن أَبِي طَالِب رَضِيَ ا کبر کہتے۔ جب ہم فارغ ہوئے تو عمران نے میراہاتھ الله عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وإِذَا رَكَعَ پکڑااورکہا:انہوں نے ہمیں پہلے والی نماز پڑھائی یا کہا: كَبَّرَ، وإذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا بمين اس طرح نمازير هائى جوبم يبلي حفرت محد الله انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدَيَّ وقال: لَقَدْ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صَلَّى هَذَا قَبْلُ، أو قال: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قَبْلُ صِلاةً مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ.

💥 مسئله: دراصل لوگوں نے تکبیرات انتقال کہنی چھوڑ دی تھیں تو حضرت عمران ڈاٹٹؤ نے اسی سنت کی طرف اشارہ فر مایا۔

٨٣٦- حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ: ۸۳۷- جناب اپوبکرین عبدالرحن اور اپوسلمہ ہے حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ عِن شُعَيْبٍ، عِن الزُّهْرِيِّ قال: أخبرني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةً: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ في كلِّ صَلَاةٍ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، يُكَبُّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكَعُ، ثُمَّ يقولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يقولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ فتماس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! نماز رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسِ

مروی ہے کہ حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹٹا ہر فرض اور غیر فرض نماز میں تکبیریں کہا کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کتے' پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے۔ پھر (رکوع ے اٹھے تو) [سمع الله لمن حمده] كتے اس کے بعد [زبنا ولك الحمد] كتے۔ پھر بحدے كو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے پھر بجدے سے سراٹھاتے تو تكبير كہتے كھر( دوسرا) مجدہ كرتے تو تكبير كہتے كھرسر الھاتے ہوئے تکبیر کہتے ' پھردور کعتیں پڑھ کر بیٹھ کرا ٹھتے تو تکبیر کتے اور ہر رکعت میں ایسے ہی کرتے 'حتیٰ کہ نماز ے فارغ ہوجاتے۔ پھرجب نمازے پھرتے تو کہتے:

٨٣٥ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب إتمام التكبير في السجود، ح:٧٨٦، ومسلم، الصلوة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلوة . . . الخ، ح: ٣٩٣ من حديث حماد بن زيد به .

٨٣٦ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، ح: ١٠٣ من حديث شعيب بن أبي حمزة به.

- كتاب الصلاة

يِ اثْنَتَيْن، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ فتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يقولُ حِينَ نْصَرفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ] شِبْهًا بِصَلَاةِ رسولِ الله ﷺ نْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْكَلَامُ الأَخِيرُ جْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهما عن زُّهْرِيِّ عن عَلِيِّ بنِ حُسَيْنِ، وَوَافَقَ بْدُ الأعْلَى - عن مَعْمَرٍ - شُعَيْبَ بنَ ي حَمْزَةَ، عن الزُّهْرِيِّ.

امام ابوداود کہتے ہیں کہ مالک اورزبیدی وغیرہ نے ان آخری جملوں کو بواسطہ زہری جنا ہے لی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے۔ جبکہ عبدالاعلیٰ نے بواسطم عمرشعیب بن الی حمزه کی موافقت کی ہے۔ (جیسے كەمۇلف نے ذكركياہے۔)

کے معاملے میں میںتم سب سے زیادہ رسول اللہ مُنْافِيٰ

عصمابه مول-آپ عليه الصلاة والسلام كى يهى نمازهى

حتی کہ آب اس دنیا سے رحلت فر ما گئے۔

ركوع اور بجود كے احكام ومسائل

🛎 فائدہ: ہر دورکعت میں گیارہ اور چار رکعتوں میں بائیس تکبیریں ہوتی ہیں۔ تکبیرتح پیداور تیسری رکعت کی تکبیر کے علاوہ ہر رکعت میں یانچ تکہیریں کہی جاتی ہیں۔امام احمد بڑلٹنے نے سب ہی کو واجب کہا ہے جبکہ دوسرے حضرات صرف تكبيرتج يمدكوواجب كهتم بين اورباقى كوسنت مؤكده قراردية بين اورظا مرب كدني مظاله كمل كسي موقع پربھی ان کا ترک ٹابت نہیں ہے۔

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَابنُ ٨٣٧- جناب ابن عبدالرطن بن الأي اين والدي بان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ناتا کے ساتھ نمازیرهی اورآپ سب تکبیرین نه کتے تھے۔

مُثَنِّي قالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عْبَةُ عن الحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قال ابنُ نَّمَارِ الشَّامِيُّ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ الله عَسْقَلَانِيُّ عن ابن عَبْدِ الرَّحْمَن بن زَّى، عن أَبِيهِ: أنَّهُ صَلَّى مع رسولِ الله

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَعْنَادُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

إللهُ وكَانَ لا يُتِيمُّ التَّكْبِيرَ .

امام ابوداود نے کہا کہ اس کے معنی میہ بیں کہ رکوع

٨٣١ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٣/٤٠٦، ٤٠٧ من حديث شعبة به، وهو في مسند أبي داود طبالسي، ح: ١٢٨٧، وقال: "وهذا عند: لا يصح"، ورواه البخاري في التاريخ الكبير: ٢/ ٣٠٠، ٣٠١، الحسن ن عمران الشامي لين الحديث (تقريب).

. رکوع اور بجود کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّر صرالهُ الرَّكِدِ عِوْجاتِ بوعُ اور مجدول سے قیام

وإذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّر. كرتے ہوئے كبير ميں كى۔

🏄 ملحوظه : ابوداودطیالی ہے مروی ہے کہ بیرہار ہے زدیک باطل ہے۔ (منذری) تکبیراتِ انتقال رسول الله تکالیا کامتوار<sup>عمل</sup> ہے۔

(المعجم ١٣٧، ١٣٦) - بَابُّ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ (التحفة ١٤٢)

٨٣٨- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ ابنُ عِيسَى قالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عن عَاصِم بنِ كُلَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ 622 اللهُ عَلِيْةُ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وإِذَا

نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

٨٣٩- حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَر: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جُحَادَةً عن عَبْدِ الْجَبَّارِ ابنِ وَائِل، عن أبِيهِ أنَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَكَرَ حديثُ الصَّلَاةِ قال: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ.

قَالَ هَمَّامٌ: وحَدَّثَنَا شَقِيقٌ: حدثني عَاصِمُ بنُ كُلَيْبِ عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل هَذَا. وفي حديثِ أَحَدِهما، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ في حديثِ مُحَمَّدِ بنِ

باب:۱۳۷٬ ۱۳۵- (سجدوں کے لیے جھکتے ہوئے) گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے کیوں کرر کھے؟ ٨٣٨-حفرت واكل بن حجر اللين بيان كرتے ميں كا میں نے نبی ٹاٹیٹم کو دیکھا کہ آپ جب مجدہ کرتے قا این گفتے این ماتھوں سے پہلے رکھتے تھے اور جب اٹھے تواینے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔

٨٣٩- جناب عبدالجيار بن وائل اينے والد = عدیث صلاۃ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی مُلْقِاً نے جب حدہ کیا توان کے گھٹے زمین پر ہاتھوں سے يهلي پنجے۔

ہام نے کہا کہ قت نے عاصم بن کلیب عن ابیه عن النبی الله کی سند سے اس کی مثل بیان کم ہے۔ اور محمد بن جحادہ یا شقیق میں سے سی ایک کی روایت میں ہے۔ اور غالباً محمد بن جحادہ کی روایت میں

٨٣٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب السجود، ح: ٨٨٢ عن الحسن بن علم الخلال به، وحسنه الترمذي، ح: ٢٦٨ \* شريك القاضي مدلس كما تقدم: ٧٢٨، ولم أجد تصريح سماعه. ٨٣٩ تخريج: [ضعيف] كما تقدم، ح:٧٣٦.



# www.sirat-e-mustageem.com

رکوع اور ہجود کے احکام ومسائل ١- كتاب الصلاة

جُحَادَةً: وإذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَنَّيْهِ مِهِكُمَّ بِجبِ الصِّح توايخ مَّعْول براضح اورايي رانوں کاسہارا لیتے تھے۔ رَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.

🏄 فاكده: ندكوره دونوں روايات سنداضعيف بيں۔اس ليے تحدے ميں جاتے وقت پہلے تھينے بين بلكه ہاتھ زمين پر

ر کھنے جا ہئیں جیسا کہ آگلی حدیث ۸۴۰ میں ہے۔

۸۴۰ حضرت ابو ہریرہ والثنانے بیان کیا کہ رسول الله سَائِظُ نے فرمایا:''جب تم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے چاہیے کہ اپنے ہاتھ تھننوں سے پہلےر کھے۔''

٨٤٠ حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُور: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ: حدثني نُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بن حَسَن عن أبي لزِّنَادِ، عن الأغرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ نال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا سَجَدَ ُحَدُّكُم فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ لَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

على فاكده: حضرت ابو بريه والله كل عديث كى سند "جبيد" ب جيس كه امام نو دى اور زرقانى نے لكھا بے اور حافظ ابن حجر بطالة ن اس حديث كوحديث واكل كى نسبت قوى تر فرمايا ب- ديكھيے (تمام المنة ص: ١٩٣١٩٣) اس ليے راج ہی ہے کہ تجدے میں جاتے ہوئ زمین پر پہلے ہاتھ رکھے جا کیں اور پھر گھٹے۔

٨٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ١٨٨ - حفرت ابو بريه الله في الله على الله بِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَعْمِدُ

حَدُكُم في صَلَاتِهِ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ ».

عَبْدُ الله بنُ نَافِع عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بن ﴿ وَيُمْ فِي اللهِ عَنْ مُعَلِي اللهِ عَنْ مُعَادِين حَسَنِ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأُعْرَج، عن اسطرح بيضخ القعد كرتاج بسطرح اون بير ساخ :

🌋 فائدہ: ملیح بخاری میں ہے کہ حصرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹھا پنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ (کتاب

الا ذان 'باپ:۱۲۸٪) حافظ ابن حجر کی ترجیم بھی یہی ہے کہ تجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی مشابہت سے بچتے ہوئے ا

• ٨٤ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ح: ٩٣٠ من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي به، ورواه الترمذي، ح: ٢٦٩، وقال: "غريب"، وللحديث ماهد، صححه الحاكم على شرط مسلم: ١/٢٢٦، ووافقه الذهبي.

٨٤١ تخريج: [حسن] أخرجه النسائي، التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ه: ١٠٩١ عن قتيبة به، وانظر الحديث السابق.



٢- كتاب الصلاة .................... ركوع اور يجود كـ ادكام ومما كل

پہلے ہاتھ زمین پررکھنے چاہمیں اور معلوم حقیقت ہے کہ حیوان کے گھٹے اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور اونٹ جب بہٹھنے کیلئے جھکتا ہے تو پہلے اپنے گھٹے ہی رکھتا ہے۔ عام محدثین اور حنابلہ ای کے قائل ہیں مگر احناف اور شوافع حضرت وائل دیا تھوالی (ضیعف )روایت پر عامل ہیں اور پہلے گھٹے رکھتے ہیں تفصیل کیلئے دیکھیے: (تحفة الاحوذی تمام المنة)

(المعجم ۱۳۷، ۱۳۷) - باب النُّهُوضِ باب: ۱۳۵٬۱۳۷ - طاق رکعت (بهل اورتیری) في الْفَرْدِ (التحفة ۱٤۳)

٧٤٢ حَدَّفَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْني ابنَ إِبْرَاهِيمَ عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ قال: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بنُ الْخُويْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فقال: وَالله! إِنِّي الْخُويْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فقال: وَالله! إِنِّي لأُصلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْي أُرِيدُ الْصَلَّى بِكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ أُريدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ مُنَّى أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى ؟ قال: قِلْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا – صَلَّى ؟ قال: مِثْلَ صَلَاةٍ شَيْخِنَا هَذَا – مَثْلَ صَلَاةٍ شَيْخِنَا هَذَا – كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ في كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ.

امام تھے ..... اور بیان کیا کہ جب وہ پہلی رکعت کے دوسرے تجدے سے سراٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے کچھ (اس کے بعد) الٹھتے تھے۔

ما نند ..... یعنی عمرو بن سلمه راثیّهٔ کی مانند جو و ماں ان کے

کے فائدہ: پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے تجدے کے بعد قیام نے پہلے ذراسا بیٹھنے کوعر فاجلسہ استراحت کہتے ہیں۔ بیجلسہ تعبد ہے اورسنت ہے۔

۱۹۳۳ - جناب ابو قلابه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان مالک بن حورث واٹن ہماری مجد میں تشریف لائے اور کہا قتم اللہ کی! میں نماز پر معوں گا اور نماز کا اراد نہیں مگر میں یہ چا ہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں ۔ رسول اللہ مُاٹین کو کس طرح نماز پڑھتے و یکھا ہے۔ ٨٤٣ حَدَّثنا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ قال: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بنُ الْحُويْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فقال: وَالله! إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ

**٨٤٧ تخريج** : أخرجه البخاري، الأذان، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلوة النبي ﷺ وسنته ح : ٦٧٧ من حديث أيوب السختياني به .

**٣٤٠ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق** 



.... رکوع اور بجود کے احکام ومسائل

٢-كتاب الصلاة

(ابوقلا بہ نے) کہا: چنانچہوہ پہلی رکعت میں دوسراسجدہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے (اور پھراٹھے۔) رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي. قال: فَقَعَدَ فَي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ.

۸۳۴-جناب ابوقلابہ حضرت مالک بن حویرے ڈٹاٹھ اسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ٹاٹھ کو دیکھا تھا جب آپ نی ناٹھ کو دیکھا تھا جب آپ ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے تھے جب تک کہ درست ہو کر

٨٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عن خَالِدٍ، عن أبي قِلابَة، عن مَالِكِ بن الْحُويْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَيَلِيُهُ إِذَا كَانَ في وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

بیٹھ نہ جاتے۔

ان احدیث سے فوائد و مسائل: ﴿ ان احادیث ہے فابت ہوا کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جلسهٔ استراحت مسنون اور مستحب ہے۔ ﴿ صحابہ کرام کالَّۃ تعلیم نماز کے بالخصوص بہت ہی حریص تنظے انہوں نے اس کی جزئیات تک کومحفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا۔

(المعجم ۱۳۸، ۱۳۹) - باب الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (التحفة ۱٤٤)

۸۳۵-جناب طاؤس فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت ابن عباس والٹسے دو سجدوں کے درمیان ایر ایوں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا: تو انہوں نے کہا: بیسنت ہے۔ ہم نے کہا: ہم تو اسے پاؤں پر بوجھ یا آدمی کے لیے باعث مشقت خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس والٹھانے کہا: بیآ پ کے نبی ماٹھا کی سنت ہے۔

باب:۱۳۸ ٔ۱۳۹۹ - دوسجدوں کے درمیان

اقعاء کرنا (ایرایوں پر بیٹھنا)

مَعَينِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينِ: حَدَّثَنَا حَجَّابُ بنُ مُعِينِ: حَدَّثَنَا حَجَّابُ بنُ مُحَمَّدٍ عن ابن جُرَيْجٍ ، أخبرني أبو الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يقولُ: قُلْنَا لِابنِ عَبَّاسٍ في الإقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ في السُّنَّةُ. قال في السُّنَّةُ. قال في السَّنَّةُ. قال قُلْنَا: إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ يَّكُونَ .

کے فاکدہ: ایر یوں پر بیٹے کو 'اتعاء' کہتے ہیں اور حبدول کے درمیان کھی کھاراس طرح بیٹھنا جائز ہے گرا تعاء کی دوسری کیفیت "عقبة الشیطان" تا جائز ہے۔ یعنی انسان اپنی پٹڑلیوں کو کھڑا کرلے اور سرین پر بیٹھ جائے۔ (المعجم ۱۳۹، ۱۳۹) - باب مَا يَقُولُ باب:۱۳۹، ۱۳۹ میں اٹھائے تو کیا کہے؟ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ المرُّکُوع (التحفة ۱٤٥)

٨٤٥ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، ح: ٥٣٦ من حديث ابن جريج به.



حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ وأَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ عن وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ عن الأَعمَشِ، عن عُبَيْدِ بنِ الحَسَنِ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي أوْفَى يقولُ: كَانَ رسولُ الله عَيْدُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يقولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا يقولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ اللَّرْضِ وَمِلْ اللهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ اللهُ اللَّهُمَّ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بنُ الْحَجَّاجِ عِن عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ: 626 في هذا الحديثُ لَيْسَ فيه بَعْدَ الرُّكُوعِ. قال سُفْيَانُ: لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبِا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلُ فيه بَعْدَ الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عن أبي عِصْمَةً، عن الأعمَشِ، عن عُبَيْدٍ قال: بَعْدَ الرُّكُوع .

٨٤٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بِنُ الْفَضْلِ الْخَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمُّودُ بِنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ بَكْرٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبٍ: حَدَّثَنَا

امام ابوداود رطائ نے کہا: سفیان توری ادر شعبہ بن جہاج نے عبیدابوالحن سے بیان کیا کہ اس حدیث میں "درکوع کے بعد" کا ذکر نہیں ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد الشیخ عبید ابوالحن سے ملاقات کی تو انہوں نے اس روایت میں" بعدرکوع" کا ذکر نہیں کیا۔

امام ابوداود براللف نے کہا: جبکہ شعبہ نے ابوعصمہ سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے عبید سے روایت کیا ہے۔ کیا ہے۔

مرول الله طَالِيَّةُ جب [سمع الله لمن حمده] كهه رسول الله طَلِّقُةُ جب [سمع الله لمن حمده] كهه ليت توكت : [الله مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلُءَ السماء] اورموَّل ك الفاظ [مِلُءَ السَّمُواتِ السماء] الأرضِ الله الخ] " المالة الله المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة على المالة المال

٧٤٧ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ح: ٤٧٧ من حديث سعيد بن

عبدالعزيز به .

<sup>12.</sup> تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ح: ٤٧٦ من حديث أبي معاوية الضريرية.

12. تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ح: ٤٧٧ من حديث سعيد، بن

. رکوع اور بچود کے احکام ومسائل

آ سان بھر جائیں' زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جوتو

عاہے بھر جائے۔اے وہ ذات جو تعریف و بزرگ

کے اہل ہے! سب ہے حق بات جو بندے و کہنی لائق

ہے ....اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں ..... یہی ہے

کہ جوتو عنایت فرمادےاہے کوئی روک نہیں سکتااور محمود

في زياده كيا [و لا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ] اور جوتوروك

كِولِي و إنهيس سكمًا يهر ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

الْهَدَدُ ] اور تيرے مقابلے ييس كسى كى بوائى اور بزرگ

فاكده نهيس وے سكتى بيسب كا اتفاق ہے۔ بشرنے

[الله مم ] ك بغير [رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ] بيان كيا باور

محمود نے [اَللّٰهُمَّ] کے بغیر [رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ]

(باضافه واو)روایت کیا ہے۔

عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، كُلُّهُمْ عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ العَزِيز، عن عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ، عن

٢- كتاب الصلاة

قَزَعَةَ بنِ يَحْمَى، عن أبي سَعِيدِ الخُّدْرِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ حِينَ يقولُ:

"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ". قال مُؤَمَّلُ: "مِلْءَ

السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ

ما قال الْعَبْدُ وكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لا مَانِعَ لَمَا أَعْطِيَ لِمَا أَعْطَيْتُ». زَادَ محمُودٌ: «ولا مُعْطِيَ لِمَا

مَنَعْتَ» - ثُمَّ اتَّفَقُوا - "ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُّ». وقال بشْرٌ: "رَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ» لَمْ يقُلْ محمُودٌ: «اللَّهُمَّ» قال:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

[رَوَاهُ الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن سَعِيدٍ قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، وَلَمْ يَقُلْ: «ولا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ» أَيْضًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ولم يَجِيءُ بِهِ إِلَّا أَبُو

ولید بن مسلم نے سعید سے روایت کیا تو کہا: [اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور وَلاً مُعْطِی لِمَا مَنَعْتَ ] کے الفاظ بیان نہیں کے۔

۔ امام ابود اود نے کہا: ان کو صرف ابومسہ ہی نے بیان کیا ہے۔

عُلْمُ فَوَاكُدُومُسَائُلِ: ۞ احاديث مِن [رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ اور اللَّهُمَّ وَبَنَالَكَ الْحَمُدُ اور اللهُمَّ وَبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ اور اللهُمَّ وَبَنَا الْحَمُدُ اللهُمَّ وَمِنَا عَلَى الْحَمُدُ اللهُمُ وَاللهُ الْحَمُدُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَوْلِ فِي مِكْمَاتَ كَهِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ اسبطرح س آیا ہاورسب جائز ہے۔ ﴿امام اورمَقتری وونوں ہی بیکمات کہیں۔ ٨٤٨ - حَدَّقَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عن ٨٣٨ - حضرت ابو بريره وَاللَّا ہورات بواجہ کہ

627

ركوع اور بجود كے احكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

حمده] كيوتم لوكم كوو [اللهم ربنا لك الحمد] کیونکہ جس کے پہ کلمات ملائکہ (فرشتوں) کے قول کے موافق ہو گئے'اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جا کیں گے۔''

السَّمَّانِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «إِذَا قال الإمامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

🏄 فوائدومسائل: 🗈 معلوم ہوا کہ ملائکہ (فرشتے ) بھی نمازیوں کے ساتھ پر کلمات کہتے ہیں اوران کی دعا کاوقت وہی ہوتا ہے جب امام رکوع سے سراٹھاتے ہوئے تسمیع سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنے کلمات کہتے ہیں۔

﴿ مقتدى كوبهي امام كي اقتد اءكرني حيا ہے اوراس ميں ملائكه كي موافقت ہے۔

٨٤٩ حَدَّثَنا بشُرُ بنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا ٨٣٩ جنابِ عام بن ثراهيل تعيي (تابعي) كتية

أَسْبَاطُ عن مُطَرِّف، عن عَامِرِ قال: لَا إِن كَالُوكُون كُوامام كَ يَتِيجِهِ [سمع الله لمن حمده] يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَام: سَمِعَ الله لِمَنْ تَبْيِلُ لَهَا عِلْهِ عِدِه [ربنالك الحمد] كبير ـ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

🌋 فوائدومساكل: ① تَسُمِيُع (سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَه كَهَا) مُتَميد [رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدكهما) اورديَّكر دعاؤں میں منفر دُ امام اور مقتدی سب ہی شریک ہوں'ا حادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے۔امام شافعی' ما لک' عطاء' ابوداو دابو ہردہ محمد بن سیرین اسحاق اور داور بیٹ کامیلان اسی طرف ہے۔تفصیل کیلئے دیکھیے ۔ (نیل الاو طار باب مايقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه: ٣٧٩/٣) جَبِ*كه يَجودوسرى طرف بَهِي گئة بين جيب كهاما هُعني الم*للة: كا بیقول بیان ہوا ہے۔ پہلی صورت ان شاءاللّٰدرانج ہے۔ ﴿ جا ہے کہ نو خیز بچوں اورطلبہ علم کوان دعا وُں کے بڑھنے کاعادی بناماحائے۔ باب: ۱۲۴ ۱۲۴ - دوسجدول کے درمیان کی دعا

(المعجم ١٤١،١٤٠) - **باب** الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن (التحفة ١٤٦)

٨٥٠ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو

• ۸۵- حضرت ابن عباس دانشی سے روایت ہے کہ نبی نافیظ دو تجدول کے درمیان بددعا بڑھا کرتے تھے:

114 تخريج: [إسناده صحيح] انفرد به أبوداود.

• ٨٥ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ما يقول بين السجدتين، ح: ٢٨٤ من حديث زيد ابن حباب به، ورواه ابن ماجه، ح: ٨٩٨، وصححه الحاكم: ١/ ٢٦٢، ووافقه الذهبي، ولأصل الحديث شاهد عند مسلم، ح: ٢٦٩٧، وانظر، ح: ٨٧٤، وهو أقوى منه ﴿ حبيب بن أبي ثابت مدلس وعنعن.



- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_

لْعَلاءِ: حدثني حَبِيبُ بنُ أبي ثَابِتِ عن [اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارُحَمُنِي وَعَافِنِيُ وَاهْدِنِيُ مَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كَانَ وَارْزُقْنِيُ "اَكَاللَّهُ مَّعَيْرٌ وَكَابُ وَارْزُقْنِيُ "اَكَاللَّهُ مَّعَيْرٌ وَكَابُ وَارْزُقْنِيُ "اَكَاللَّهُ مَعْمُ وَمَا اللَّهُ مَعْمُ وَمَا اللَّهُ مَّا غَفِرْ مَعْمُ وَمَا اللَّهُ مَعْمُ وَمَا اللَّهُ مَا غَفِرْ مَعْمُ وَمَا اللَّهُ مَا عَنْهُ وَكَابُ وَمُعَافِيت وَادْرَ اللَّهُ مَا عَفِرْ وَمُعَافِيت وَادْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَفِرْ مَعْمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعْرُدُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْمُّنِ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَنْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ

> (المعجم ١٤٢،١٤١) - باب رَفْعِ النَّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الْإِمَامِ رُؤُوسَهُنَّ مِنَ السَّحْدَة (التحفة ١٤٧)

زَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.

باب:۱۳۴۱۴۱-عورتیں جبامام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں' توسجدے سے کب سراٹھا کیں؟

ا ۱۵۸-سیده اساء بنت الی بکر و انتخابیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقیق سے سنا کہ آپ عورتوں سے فرماتے تھے: ''جوتم میں سے اللہ اور یوم قیامت پرایمان رکھتی ہے وہ اپنا سر (سجدے سے) اس وقت تک نہ اٹھا کے جب تک کمرد نہ اٹھا لیں۔'' آپ عیلی ان کے ستروں پر تھم اس لیے دیا کہ کہیں ان کی نظر مردول کے ستروں پر نہ پر جائے۔

ر د

٨٥١ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٤٨/٦ عن عبدالرزاق به، وهو في مصنف عبدالرزاق،
 ح: ٥١٠٩ ه فيه مولى أسماء مجهول، والحديث السابق (٦٣٠) يغني عنه.

... رکوع اور بجود کے احکام ومساکل

ﷺ فوائد ومسائل: ① کیڑوں کی قلت اور نا داری کے باعث بعض صحابہ کرام ٹھائٹے ایک جادر میں نماز پڑھتے 🕯

تھے اور بعض اوقات وہ اس قدر مختصر ہوتی تھیں کہ انہیں گردنوں پر باندھے ہوتے تھے۔اس لیے ندکورہ ہدایت دی گئی اوراباً گرچہ حالات بدل گئے' مگرارشاد نہوی پڑمل واجب ہے' قریبنداس کا آپ کا تا کیدہے بیفر مانا ہے کہ''جوتم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے۔'' نیز اس کی دوسری مثال طواف قدوم میں رَ مَل کرنا ہے' یعنی آ ہستہ آ ہت دوڑ نا' بہ بھی ایک قتی ضرورت سے تھا' مگر جملہ ائمہ امت نے اس سنت کو عَلی حَالِهَا باقی رکھنات لیم کیا ہے۔ ⊕ صحابیات بھی نماز باجماعت کا اہتمام کرتی تھیں ۔ ⊕ دوسرے کےستر کودیکھنانا جائز ہےاورا میا نگ نظریز نے کے

اندیشے ہے بھی بچنا جا ہے البتہ زوجین اس ہے مشتیٰ ہیں کیونکہ بدایک دوسرے کالباس ہیں۔

(المعجم ١٤٢، ١٤٣) - باب طُولِ باب:١٣٢ - ركوع كربعد كقيام اور الْقِيَام مِنَ الرُّكُوعِ وَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(التحفة ١٤٨)

٨٥٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عن الْحَكَم، عن ابن أبي لَيْلَي، عن الْبَراءِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ سُجُودُهُ

وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَريبًا

مِنَ السُّواءِ .

٢- كتاب الصلاة

على المحوظه: [قُعُودُهُ، وَمَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ اس جمل من ننول كا اختلاف بـ منذري من بـ وكان سُجُوْ دُهُ' وَ رُكُوْ عُه وِ مَا بَيْنَ السَّجُدَتَيُن<sub>َ</sub> اليك دوسرے نشخ ميں قَعُوُ ده <sub>آ</sub>کے بعدواؤعاطفر میں ہے۔

٨٥٣ حَدَّقَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: ٨٥٣ حفرت الس الطَّيْ بيان كرتِ بين كه مِمْ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عن أنس بن مالِكِ قال: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ

رَجُل أَوْجَزَ صَلَاةً من رسولِ الله ﷺ في تَمَامٍ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قال:

«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ

نے کسی کے بیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز رسول اللہ اللهُ اللهُ كَا مُمَازً) سے بوھ كر مختفر اور كامل مو- آب [سمع الله لمن حمده] كهه كركفر بوت (او اس قدرلمباقیام کرتے) کہ ہم تبھتے شاید آپ کو وہم ؟ گیا ہے۔ پھرآپ تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔ اورآب

سحدوں کے درمیان کے قعدہ کوطویل کرنے کا بیالا

۸۵۲-حضرت براء والثناسے روایت ہے کہرسول

الله مَنْ يُنْفِعُ كَاسِحِدهُ ركوع اور دوسجِدوں كے درميان بيٹھا

قريب قريب برابر ہوا كرتا تھا۔

٨٥٨-تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: وحداتِمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، ح: ٧٩٢من حديثا شعبة، ومسلم، الصلُّوة، باب اعتدال أركان الصلُّوة وتخفيفها في تمام، ح: ٤٧١ من حديث الحكم بن عتيبة به .

٨٥٣ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب اعتدال أركان الصلوة وتخفيفها في تمام، ح: ٤٧٣ من حديث حما

#### ١- كتاب الصلاة

أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ.

٨٥٤ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ -قَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهما في الآخرِ - قالا:

حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عن هِلَالِ بنِ أَبِي خُمَيْدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي لَيْلَي، عن الْبَراءِ بنِ عَازِبِ قال: رَمَقْتُ مُحَمَّدًا ﷺ - وقال أَبُو كَامِلِ: رسولَ الله ﷺ - في الصَّلَاةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ. وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيم رالانْصِرَافِ قَريبًا مِنَ السُّواء.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتُهُ رَاعْتِدَالُهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْن فَسَجْدَتُهُ فَجَلْسَتُهُ يْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجَلْسَتُهُ بَيْنَ لتَّسْلِيم والانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّواءِ.

ركوع اور بجود كے احكام ومسائل

دونوں سحدوں کے درمیان بیٹھتے (اوراس قدرلمیا بیٹھتے) کہ ہم کہتے کہ ثمایدآ پ کو دہم ہوگیا ہے۔

۸۵۴- حضرت براء بن عازب را على بيان كرت ہیں میں نے رسول اللہ مَالِیْنِ کونماز میں بڑےغور سے و یکھا' تو میں نے پایا کہ آپ کا قیام آپ کے رکوع اور سجدے کے برابر ہوتا تھا۔اور آپ کارکوع سے اعتدال (قومہ)آپ كے بحدے كے برابر موتاتھا۔ اورآپ كادو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اورسجدہ جوسلام اور پھرنے کے مامین ہوتا برابر ہوتے تھے۔

امام ابوداود رطش کہتے ہیں کہ مسدد نے روایت کیا کہ آپ کا رکوع' رکوع اور سجدے کے درمیان اعتدال (قیام ومه) پھرآ ب کاسجدہ پھرسلام اور پھرنے کے درمیان بیٹھناتقریابرابرہوتے تھے۔

💒 فوائدومسائل: 🛈 سنن ابوداود کے بعض ننخوں میں ای حدیث کے آخر میں بیالفاظ بھی ملتے ہیں: [وَ اعْنِدَ اللّهُ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ فَسَجُدَنَهُ فَجَلُسَتَهُ بَيْنَ التَّسُلِيمِ وَالْانْصِرَافِ قَرِيْباً مِنَ السَّواءِ "اورركوع اورتجدول کے مابین اعتدال (قومہ) پھر تحدہ اور سلام اور پھرنے کے مابین بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے۔' ⊕ حدیث کے الفاظ کی روایت میں قدرے اختلاف ہے۔ ان الفاظ کی توجیہ یہ ہے کہ[سَحُدَته مَابَيْنَ التَّسُلِيم سبيل التغليب ركوع اور تجده مراوبو (بذل المجهود) [سَجُدَتُهُ بَيْنَ التَّسُلِيُم وَ الْإِنْصِرَاف مِت ترى ركعت كا آ خرى يعنى دوسرا تجده بھى مراد ہوسكتا ہے۔ ﴿ ركوع ، قومه تجده بين السجد تين اور بعدسلام بيضف ميں اطمينان ہونا چاہیے اور حسب طول قراءت ان ارکان کو بھی مناسب طول وینامشر دع دمسنون ہے۔ بالکل برابری مراذبیس ہے۔

ا**٥٨ تخريج: [صحيح]** انظر، ح: ٨٥٢، وأخرجه مسلم، ح: ٤٧١ عن أبي كامل به.

ركوع اور بجود ك احكام ومسائل

# ٢-كتاب الصلاة .....

# باب:۱۴۳ ۱۴۴۰-اس آدمی کی نماز جورکوع اور سجدے میں اپنی کمر برابر نه کرے؟

(المعجم ١٤٤، ١٤٣) - باب صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (التحفة ١٤٩)

۸۵۵-حضرت ابومسعود بدری دلاثیابیان کرتے ہیں رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''آ دمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہوہ رکوع اور تجدے میں اپنی کمرکو برای کی کرکو برای کرکو برای کی کرکو برای کی کرکو برای کرکو برای کرکو برای کی کرکو برای کرکو برای کی کرکو برای کی کرکو برای ک

- حَدَّنَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن سُلَيْمَانَ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْر، عن أبي مَعْمَر، عن أبي مَعْمَر، عن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُجْزِىءُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

حدثني ابنَ عِيَاضٍ ؟ ح: وحَدَّنَنَا ابنُ المُثَنَّى : عَدَّنَنَا ابنُ المُثَنَّى : حدثني ابنَ عِيَاضٍ ؟ ح: وحَدَّنَنَا ابنُ المُثَنَّى : حدثني يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن عُبَيْدِ الله - وهذا لَفْظُ ابْنِ المُثَنَّى - حدثني سَعِيدُ بنُ أبي سَعِيدٍ عن أبيهِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رسولَ الله عَنْ بَا يَعْ مَا عَلَى رسولِ الله عَنْ ، فَرَدَّ رسولُ الله فَسَلَّم عَلَى رسولِ الله عَنْ ، فَرَدَّ رسولُ الله لَمْ عَلَى رسولِ الله عَنْ ، فَرَدَّ رسولُ الله لَمْ عَلَى رسولِ الله عَنْ ، فَرَجَع الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ لَمْ تُصَلِّى ، فَرَجَع الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ، فَرَجَع الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ، فَرَجَ إلى النَّبِيِّ عَنْ فَسَلَّم عَلَيْهِ ،

فقال لَهُ رسولُ الله ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»،

ثُمَّ قال: «ارْجِعْ فَصلٌ فإنَّكَ لَمْ تُصَلُّ»، حَتَّى

۲۵۸-حفرت ابو ہریہ ڈٹاٹو کا بیان ہے کہ رسول اللہ اللہ مسجد میں داخل مسجد میں داخل مسجد میں داخل ہوا اللہ تائیل مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی پھر رسول اللہ تائیل کی خدمت میں دیا اور فر مایا: ''جاؤ' نماز پڑھو! تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پہنا نچہ وہ گیا اور نماز پڑھی جیسے کہ (پہلے) پڑھی تھی۔ پھنی نہیں تائیل کی خدمت میں آیا اور سلام کیا تو رسول اللہ تائیل نے نماز نہیں پڑھی۔ ہی نے نماز نہیں پڑھی۔ ہی کہ اس نے تمین بارا یسے بی نے نماز نہیں پڑھی۔ ہی کہ اس نے تمین بارا یسے بی کیا۔ بالا خراس نے کہا جسم اس ذات کی جس نے آپ کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں اس سے عمدہ نہیں کرھرا تم کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں اس سے عمدہ نہیں پڑھ سکتا' مجھے کھا دیجھے۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم نماز پڑھ سکتا' مجھے کھا دیجھے۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم نماز پڑھ سکتا' مجھے کھا دیجھے۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم نماز

٨٥٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
 ٢٦٥ من حديث سليمان الأعمش به، وقال: "حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، ح: ٨٧٠.

٨٥٨ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . الخ، ح: ٣٩٧ عن محمد برا المثنى، والبخاري، الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . . . الخ، ح: ٧٥٧ من حديث يحي بن سعيد القطان به .

- كتاب الصلاة

قال الْقَعْنَبِيُّ عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ لَمَ أَمُوْرِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ: وقال في آخِرِهِ: فإذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا لَتُقَطْتَهُ مِنْ لَمُقَطْتَهُ مِنْ لَمَنْ فإنَّمَا انْتَقَطْتَهُ مِنْ لَمَلَاتِكَ». وقال فيه: "إِذَا قُمْتَ إلَى لَصَّلَاةٍ فأَسْبِغ الْوُضُوءَ».

ندَّنَا حَمَّادٌ عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَلَّنَا حَمَّادٌ عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَلَّاحٍ ، عن عَلِيِّ بنِ يَحْمَى بنِ خَلَّادٍ ، بي طَلْحَة ، عن عَلِيِّ بنِ يَحْمَى بنِ خَلَّادٍ ، نَ عَمِّهِ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ ، ذَكَرَ حُونُ ، قال فيه: فقال النَّبِيُّ يَعْلِيُّ : "إنَّهُ لا بُمُ صَلَاةٌ لِأَحْدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ بَمُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا يَعْني مَوَاضِعَهُ "ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْني مَوَاضِعَهُ "ثُمَّ يُكَبِّرُ بَمَا يَحْمَدُ الله عَزَّوجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا لَمَ مِنَ الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ مِنَ الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ ، ثُمَّ

ركوع اور بجود كے احكام ومسائل

کے لیے کھڑے ہوتو الله اکبر کہو۔ پھرتمہارے لیے جوآسان ہوقرآن سے پڑھو۔ پھر رکوع کرؤ حتیٰ کہ رکوع میں خوب اطمینان کرلو۔ پھرسراٹھاؤ حتیٰ کہ درست انداز میں کھڑے ہوجاؤ۔ پھرسجدہ کرؤ حتیٰ کہ سجدے میں خوب اطمینان کرلو۔ پھر بیٹھؤ حتیٰ کہ تملی سے بیٹھ جاؤ اور پھرا سے ہی بوری نماز میں کیا کرو۔''

تعنبی نے اسے بواسط سعید بن ابی سعید مقبری حضرت ابو ہر رہ دی ہوئے سے روایت کیا ہے تو اس کے آخر میں کہا ہے: ''اگرتم نے ایسے ہی کیا تو تمہاری نماز کامل ہوگی اور اگر اس میں کچھ کی کی تو اپنی نماز میں کمی کی۔'' مزید اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فر مایا:.....'' جب نماز کے لیے اٹھوتو وضو کامل کرو۔''

محامعلی بن یحیٰ بن خلاد (یحیٰ کے) چھا(رفاعہ)
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خص معجد میں داخل ہوا اور فدکورہ بالا حدیث کے مثل ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ نبی گائی نے فر مایا: ''کسی خص کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور اعضائے وضو کو شکیک فرک کہ دوہ وضو نہ کر لے اور اعضائے وضو کو وثنا کرے اور یحقر آن پڑھے جواسے آسان گے۔ پھر اللہ اکبر کے اور کو کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ الحمینان اللہ اکبر کے اور کو کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ الحمینان سے شک جا کمیں پھر کے سمع اللّه لمن حمدہ اور

**٨٥٧\_ تخريج**: [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٤٠/٤ من حديث علي بن يحيى به، ورواه الحاكم: ٣٤٢/١، وانظر حديث الآتي.



٢- كتاب الصلاة ...... دوع اورجوو كاحكام ومساكل

يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ:
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِمًا،
ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ يقولُ: الله أكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ عَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ

ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». ٨٥٨- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا

هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكُ وَالْحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بنُ عَبْدِ الله بنِ أبي طَلْحَةً، عن عَلِيِّ بنِ يَحْيَى بنِ

خَلَّادٍ، عن أبِيهِ عن عَمِّهِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ بِمَعْنَاهُ، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّهَا لا

تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى

المِيرُفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ

يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ما أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَبَسَّرَ» - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ قال: - «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ

فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ» - قال هَمَّامٌ: - وَرُبَّمَا قال:

"جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ

وَتَشْتَرخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قاعِدًا عَلَى

اطمینان سے سیدھا کھڑا ہوجائے 'پھر کیے اللّٰہ اکبراور سجدہ کرے حتی کداس کے جوڑا طمینان سے ٹک جا کیں۔ پھر اللّٰہ اکبر کیے اور اپناسراٹھائے اور ٹھیک طرح سے بیٹ جائے۔ پھر اللّٰہ اکبر کیے اور سجدہ کرے حتی کہ اس کے جوڑ اظمینان سے ٹک جا کیں۔ پھر اپنا سراٹھائے اور تکبیم کیے۔ جب اس طرح کرے گا تواس کی نماز کامل ہوگی۔''

۸۵۸-جناب علی بن یکی بن خلاد نے اپ والد انہوں نے اپ چیا رفاعہ بن رافع بڑا ان سے مدیث کے ہم معنی بیان کیا ۔۔۔۔۔ اس میں ہے کہ تب رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''دکسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو تکتی جب تک کہ وضو کامل نہ کرے جیسے کہ اللہ تعالی نے اسے تھم دیا ہے۔ پس اپنا چہرہ دھوئے کہ بہنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے 'سر کامسے کرے اوا گفتوں تک دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر اللہ اکبر کے گفتوں تک دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر اللہ اکبر کے گرے اور اللہ عزوجل کی حمدو اور نماز شروع کرے) اور اللہ عزوجل کی حمدو اور نماز شروع کرے) اور اللہ عزوجل کی حمدو کی این اپنا ہے اور جو آسان لگے۔' پھر حماد کی حدیث کی اندروایت کیا۔ اور کہا: ''پھر تکبیر کے اور ہجدہ کرے اور اپنا چہرہ زمین پر ٹکا دے۔'' ہمام نے اس مقام پر بعض اینا چہرہ زمین پر ٹکا دے۔'' ہمام نے اس مقام پر بعض اوقات آ جنہ ہے تم من الارض کا کافظ استعال کیا ہے بینی اینی پیشائی زمین پر ٹکا کے حتی کہ اس کے جوا یعنی اینی پیشائی زمین پر ٹکا کے حتی کہ اس کے جوا یعنی اینی پیشائی زمین پر ٹکا کے حتی کہ اس کے جوا

٨٥٨ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى ح: ٤٦٠ من حديث الحجاج بن المنهال، والنسائي، ح: ١١٣٧ من حديث همام به، وصححه الحاكم على شره الشيخين: ١/ ٢٤٢، ٢٤١، ووافقه الذهبي.



ركوع اور جود كے احكام ومسائل - كتاب الصلاة

> مُّعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ » فَوصَفَ الصَّلاةَ هكَذَا رُبَعَ رَكَعَاتِ حَتَّى فَرَغَ، «لا تَتِيمٌ صَلَاةُ حَدِكُم حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ».

٨٥٩- حَدَّثَنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ عن ْمَالِدٍ، عَن مُحَمَّدٍ يَعْني ابنَ عَمرِو، عن لَلِيِّ بنِ يَحْيَى بنِ خَلَّادٍ، عن رِفَاعَةَ بنِ إِنْع بِهَذِهِ القِصَّةِ قال: "إِذَا تُقُمْتَ بَوَجُّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأُ بِأُمِّ لْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ الله أَنْ تَقْرَأَ إِذَا رَكَعْتَ ضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ» قَال: «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فإِذَا إَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَجِذِكَ الْيُسْرَى».

٨٥٩- جناب على بن يجيلٰ بن خلاو نے حضرت رفاعہ بن رافع والنواس به قصه بیان کیا کہا:''جبتم (نماز کے ليے) كھڑے ہوكر قبله كي طرف رخ كرؤ توالله اكبركہو پھر ام القرآن (فاتحه) اورقرآن سے یکھ بر هوجواللدتونی دے۔ جب رکوع کرونو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور کمر کو لمبا رکھو۔'' اور فر مایا: ''جب سجدہ کرو تو اطمینان سے ٹک کرسجدہ کر واور جب سجدے سے اٹھوتو اینی بائیس ران پر بیٹھ جاؤ۔''

اطمینان اورسکون سے تک جائیں۔ پھر تکبیر کیے اور

درست ہوکرسرین پر بیٹے جائے اور کمرکوسیدھی رکھے۔"

الغرض! ای انداز میں نماز کا طریقہ بیان فرمایاحتیٰ کہ

جاروں رکعات سے فارغ ہو جائے۔''<sup>کسی شخ</sup>ف کی نماز

کامل نہیں ہوسکتی' حتیا کہا ہے ہی کرے۔''

🌋 فائدہ:اس روایت میں قراءتِ فاتحہ کی تصریح ہے اور یہ "مَا تَیکَّ مِنَ الْقُر آن" کی تفسیر و توضیح ہے۔

 ٨٦٠ حَدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَام: حَدَّثنَا سْمَاعِيلُ عن مُحَمَّدِ بن إسْحَاقَ، حدثني لِلِيُّ بنُ يَحْيَى بنِ خَلَّادِ بنِ رَافِع عن لِيهِ، عن عَمُّهِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ عن َّالنَّبِيِّ إِنَّ إِهَٰذِهِ القِصَّةِ قال: «إِذَا أَنْتُ قُمْتَ في لِمُلَاتِكَ فَكَبِّرِ الله عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ لَّلُيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ» وقال فيه: «فإذَا جَلَسْتَ

٨٦٠- جناب على بن ليحي بن خلاد بن رافع ايے والد سے وہ اپنے جیار فاعد بن رافع واللہ سے وہ نبی تاثیم سے يدواقعه بيان كرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: "جبتم اپني نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ عزوجل کی تکبیر کہو' پھرجو شهمیں قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔'' اس روایت میں مزید فرمایا: ''جبتم نماز کے دوران میں بیھوتو اطمینان سے بیٹھواوراینی بائیں ران بچھالؤ پھرتشہدیر ھؤ

٨٥٨ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٤٠ من حديث محمد بن عمرو به، وصححه ابن خزيمة، ج: ٦٣٨ ، وابن حبان، ح: ٤٨٤ .

 ١٦٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ١٣٣/٢، ١٣٤ من حديث أبي داود به، وصححه ابن خزيمة، ج: ۹۷ م ، ۱۳۸ . ركوع اور بجود كے احكام ومسأكل ٢- كتاب الصلاة

فى وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرشْ فَخِذَكَ پمرجبكر بريوتو يبلكي طرح كرؤ حمَّا كـا في نما الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدُ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ عَارغُ مُوجاوًـ''

ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ».

٨٦١- حَدَّثَنا عَبَّادُ بِنُ مُوسَى الخُتَّلِيُّ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْني ابنَ جَعْفَرٍ: أخبرني يَحْيَى بنُ عَلِيٌّ بن يحيى بنِ خَلَّادِ بنِ رَافِع

الزُّرَقِيُّ عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن رِفَاعَةَ بنَّ رَافِع: أَنَّ رسولَ الله ﷺ – فَقَصَّ هَذا

الحديثَ قال فيه: - «فَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ

ثُمَّ تَشَهَّدْ فأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنُ

فَاقْرَأُ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله عَزَّوَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلُهُ» - وقال فيه: - «وَإِن انْتَقَصْتَ مِنْهُ

شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

روایت میں مزید فرمایا ہے''اگرتم نے اس سے پچھ کم توایی نماز ہے کم کیا۔''

٨٦١- جناب يحيٰ بنعلي بن يحيٰ بن خلاد بن رام

زرتی اینے والد ہے وہ اینے دادا ہے وہ حضرت رفام

بن رافع ڈھٹڑ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکا

نے فر مایا .....اوریبی حدیث بیان کی ۔اس میں کہا ۔۔ا

'' پھر وضو کر و جیسے کہتم کواللّٰہ نے حکم دیا ہے اور (بعداً

وضو) کلمه کشهادت پرهو پهرا قامت کهو پهرالا

ا کبه کہو (اورنماز شروع کرو۔)اگر تمہیں قرآن باد ہ پڑھو ورنہ اللہ تعالی کی تحمید' تکبیر اور تہلیل کرو۔'' ا

علا فوائد ومسائل: () ندكوره بالا چهروايات "حديث مسكى الصلاة" كي نام معمشهور ومعروف بين - (يعني وه آ دمی جس نے غلطانداز میں نماز پڑھی تھی )اس کا نام خلاد بن رافع ( ٹاٹٹا) ہے۔ ﴿ علم نہ ہونے کے عذر سے انسان کے افعال عمادت کسی طور بھی صحیح اور جا رُنہیں ہو سکتے'اس لیے ضروری ہے کہ ہرمسلمان اپنے دین کا ضروری علم حاصل کرنے کا اہتمام کرے اور بیفرض ہے۔ 🕝 تعلیم وتربیت کی غرض سے طلبہ میں طلب علم اور اصلاح اغلاط کا داعیدا جا گر کرنے کے لیے مرنی کومختلف انداز اختیار کرنے جاہمییں ۔ جیسے کدرسول اللہ ٹاٹیٹا نے اس شخص سے دونتین بارنماز پڑھوائی۔ ﴿ اس حدیث میں نماز کے بہت ہے مسائل آ گئے ہیں اور کچھرہ بھی گئے ہیں۔ان کے متعلق ائمہ حدیث بیر کہتے ہیں کہ شایدوہ ان سے واقف تھا۔ ﴿ وضوى باتر تیب تکمیل اس کے بعدد عا مفرد کے لیے اقامت ' ابتدائے نماز کے لیےلفظ اللّٰہ اکبر کی تخصیص 'ثنااور فاتخہ' قراءت قرآ ن' تکبیرات انتقال اور سمیع 'رکوع جود میں کمر كوسيدهار كهنا بيطية بوئ اقعاء كى بجائ پاؤل بچها كربيشا اوراطمينان واعتدال اركان ايسے مسآئل بيں جونبي تاثيم نے اپنی زبان مبارک ہے اسے تعلیم فرمائے ہیں۔ فقہائے کرام نے ان مسائل میں فرض واجب سنت اورمتحب کی

<u> ٨٦٦ تخريج: [إسناده صحيح]</u> أخرجه النسائي، الصلوة، باب الإقامة لمن يصلي وحده، ح: ٦٦٨ من حدي إسماعيل بن جعفر به، مختصرًا، وصححه ابن خزيمة، ح: ٥٤٥.

اصطلاحات استعال کی ہیں مگر حقیقت ہے ہے کہ اس طرح ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔حالا نکہ فرمان رسول کے



رکوع اور بچود کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

سامنے سوائے تسلیم وقلیل کے اور کسی بحث کا سوال پیدانہیں ہونا جا ہے۔ ﴿ اس حدیث کے پس منظر میں سب سے اہم مسئلہ''اعتدال واطمینان'' کے وجوب کا ہے۔اس کے بغیرنماز نہیں ہوتی'خواہ محد نبوی میں کیوں نہ پڑھی جائے۔ ائمہ احناف میں سے امام طحاوی دلاللہ نے بھی وجوب اطمینان کی صراحت کی ہے۔ ② کچھلوگوں نے آئم ہ اقْدَأ بِسَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن] سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ قراءت فاتحہ واجب نہیں ہے گریداستدلال از مدضعيف ہے۔ كيونكه اس مديث كى الك سند (حديث: ٨٥٩) ميں آئم اقراً بأمّ الْقُرْآن وَبِمَاشَآءَ اللّهُ أن تَقُرأً ] کی صراحت موجود ہے۔ یعنی فاتحہ کی قراءت کرواور جواللہ تو فیق دے۔ان لوگوں کا استدلال ضعیف ہونے کی ا يك نظير بدب كقرآن مجيد مين الله تعالى نے حج كے مسائل مين فرمايا ہے: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجّ غَمَا استَيُسَرَ مِنَ الْهَدُى ﴾ (البقرة: ١٩٧)" أورجوكوئي عمره كوجج كے ساتھ ملانے كافائده الله التواس يرقر بانى ہے جواہے میسرآئے۔''اور ظاہرے کہ جج تنتع میں کم از کم قربانی ایک بکری ہے اور شرط ہے کہ اس کے دانت ٹوٹ کر پھر سے نکل چکے ہوں۔ جیسے کھیج ا حادیث میں واضح ہے۔ ''میسر آنے'' کامفہوم کسی صورت بھی کھلی چھوٹ نہیں' بلکہ خاص صفت سے خصوص ہے۔ ایسے ہی آئم افرأ بما نَیسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْفُرْآن ] كى توضيح سورت فاتحہ بن جیسے كه حدیث:۸۵۹اورو گیرفتیح وصریح ا حادیث میں آیا ہے۔الآیہ کہ کوئی از حدعا جز ہواور کیجے بھی نہ پڑھ سکتا ہو' توشیع وہلیل كرسكتاب. ﴿ وَنُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَ تِكَ كُلِّها ] كالفاظ كاروشي من فدكوره آواب وتعليمات كوبربر رکعت میں ملحوظ خاطر رکھنالا زی ہے۔اوراس میں سےاطمینان اورقراءت فاتح بھی ہے اوراللہ تو فیق دینے والا ہے۔

٨٦٢ - حضرت عبدالرحل بن قبل اللفظ كابيان ب

٨٦٢ حَدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن جَعْفَر بنِ الْحَكَم؛ ح: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِ الله الأنْصَارِيِّ، عن تَمِيم بنِ المَحْمُودِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ شِبْلِ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُع وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المَكَانَ في المَسْجِدِ

كما يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. هذا لَفْظُ قُتَيْبَةً.

رسول الله تَلَقِيمُ نِے منع فرمایا ہے کہ (نماز میں ) کو ہے کی طرح ٹھونگیں ماری جائیں یا درندے کی مانند پھیل کر ہیٹھا جائے یا کوئی شخص مجد میں (اپنے لیے ) جگہ خاص کر لے جیسے کہ اونٹ خاص کر لیتا ہے۔ اور پیلفظ تنبیہ کے ہیں۔

٨٦٧ ـ تخريج : [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي ، التطبيق ، باب النهي عن نقرة الغراب ، ح : ١١١٣ من حديث الليث ابن سعديه، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٣١٩، ٦٦٢، وابن حبان، ح:٤٧٦، والحاكم: ١/ ٢٢٩، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد، منها شاهد ضعيف في المسند: ٥/ ٤٤٧ ﴿ فيه تميم بن محمود، ضعفه البخاري والجمهور .



فاکدہ: نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے جیسے کداونٹ کی طرح بیٹھنا۔ اوراس مدیث میں جلدی جلدی جلدی خادی نماز پڑھنے کوکوے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے تشید دی گئی ہے۔ یاسجدے میں انسان اپنی کہدیاں زمین پر بچھالے تو درندے کی طرح تھیل کر بیٹھنے سے تشبید آئی ہے۔ ایسے ہی معجد میں نماز کے لیے اپنے لیے جگہ مخصوص کرنا میں ممنوع ہے۔ نماز کے بعد علمی علقے کے لیے جگہ خاص کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مَرْيِرٌ عِن عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عن سَالِم الْبَرَّادِ عَرِيرٌ عِن عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عن سَالِم الْبَرَّادِ قَالَ: أَتَيْنَا عُقْبَةً بِنَ عَمْرِو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّنْنَا عِن صَلَاةِ رسولِ الله مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّنْنَا عِن صَلَاةِ رسولِ الله وَسَعُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ اللهُ لَمِنْ ذَلِكُ وَجَافَى بَيْنَ مِرْ فَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الشَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ رَأَسُهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَرُ وَسَجَدَ رَأَسُهُ فَعَلَى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ وَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ صَلَّى طَرَبَعُ ثُمَ قَالَ: هَكَذَا مِعْلَ مَنْ اللهُ عَيْ يُصَلِّى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَعَلَى مَنْ اللهُ عَيْ يُصَلِّى طَلَاهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٨٦٣- جناب سالم يزاد بيان كرتے بن كه جم حضرت ابومسعود عقبه بن عمرو انصاري دافيًا كي خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ظافیٰ کی نماز کے متعلق بتائے۔ وہ ہارے سامنے محدمیں کھڑ ہے ہو گئے اور الله اکبر کہا (اور نماز شروع کی۔) جب رکوع کیا تو ہاتھوں کواینے گھٹنوں پر رکھااورا نگلیوں کوان (گھٹنوں) سے نیچے کیا اور کہنیوں کو (پہلوؤں ہے) دوررکھا' حتیٰ کہ ہر ہر جوڑا بنی جگہ پرٹک گیا۔ پھر [سمع الله لمن حمده] كهااوركم يهوكة حمل که مر برعضواین این جگه برنگ گیا۔ پھرتکبیر کہی اورسجدہ کیااور ہاتھوں کوزمین پررکھا۔ پھر کہنوں کو پہلوؤں سے وور کیا' حتیٰ کہ ہرعضوا بنی جگہ پر ٹک گیا پھر (سجدے ہے)ا بنا سراٹھایا اور بیٹھے' حتیٰ کہ ہر ہرعضوا بن جگہ پر نگ گیا۔ پھر (دوس سے سجدے میں ) بھی ایسے ہی کیا۔ پھر ای طرح جارر کعتیں پڑھیں اورا پی نماز پوری کی' پھر فر ماہا: ہم نے رسول اللہ ﷺ کوایسے ہی نماز پڑھتے

فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازَ مِينَ اعتدالَ واطمينان واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ ﴿ رکوع میں باتھوں کو گھٹوں پر رکھنا 'بلکہ گھٹوں کو پکڑنامسنون ہے۔ (سنن نسائی حدیث:۱۰۳۲/۱۰۳۵) جب کہ تطبیق منسوخ ہے۔ ﴿ رکوع اور عدے میں کہنوں کو پہلوؤں ہے دوررکھنا جا ہے۔

ہوئے دیکھاتھا۔

٨٦٣ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، التطبيق، باب مواضع الراحتين في الركوع، ح: ١٠٣٧ من حديث عطاء بن السائب به وحدث به قبل اختلاطه وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٨٥ والحاكم: ١/ ٣٣٤ ووافقه الذهبي.

رکوع اور بچود کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة.

عَيْنُ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ

٨٦٤ حَدَّثَنا يَعْقُوتُ بِنُ إِبْرَاهِمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عِن الْحَسَن، عن أنَّسِ بنِ حَكِيم الضَّبِّيِّ قال: خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَو ابنِ زِيادٍ فأتَى المَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فقال: يَا فَتَى: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا؟ قال: قُلْتُ: لَلَمِ رَحِمَكَ الله. فال يُونُسُ: وأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عن النَّبِيِّ ﷺ نال: «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ نْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، قال: يقولُ زَيُّنَا عَزَّوَجَالَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا ني صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتيَتْ لَهُ تَامَّةً وَانْ كَانَ انتَقَصَ

بِنْهَا شَيْئًا. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ

لْطَوُّع؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قال: أَيِّمُّوا

عَبْدِي فَريضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ

لأَعْمَالُ عَلَى ذَاكَ».

(المعجم ١٤٥،١٤٤) - باب قُولِ النَّبيِّ تَطَوُّعِهِ (التحفة ١٥٠)

۸۶۴-انس بن حکیمضی ہے مروی ہے کہا کہوہ زیاد باابن زیاد کےخوف سے مدینہ آ گیااور یہاں حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڑ سے ملا قات ہوگئی۔انہوں نے مجھ سے میرا نس معلوم کیا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا: اے جوان! کیا میں تمہیں ایک حدیث ندسناؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔اللہ آپ بررحم فرمائے! (استاد) ینس کہتے ہیں:میراخیال ہے کہانہوں نے نبی ٹاٹیا ہے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا: "قیامت کے روزلوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی۔ہماراربعز وجل فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ (پہلے ہی) خوب جاننے والا ہے میر بے بندے کی نماز دیکھو! کیااس نے اس کو یورا کیاہے مااس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہوہ اگر کامل ہوئی تو یوری کی یوری ککھے دی جائے گی اوراگراس میں کوئی کمی ہوئی تو فر مائے گا کہ دیکھو! کیا میرے بندے کے کچھنوافل بھی ہں؟ اگرنفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے

فرضوں کواس کے نفلوں سے بورا کر دو۔ پھراسی انداز

ہے دیگراعمال لیے جا کمیں گے۔''

باب:۱۳۴ ۱۳۴۰ نبی مَنْ اللَّهُمُ كَافْرِ مان: بروه (فرض)

نماز جسے نمازی نے پورانہ کیا ہواسے اس کے

نوافل سے پورا کیا جائے گا

🏄 فوا کدومسائل: ① بدروایت شخ البانی ولئے کے نزویک سیجے ہے۔حدیث ۸۹۲س کی مؤید ہے۔ ﴿ قیامت کے روز اعمال کا محاسبہ حق ہے۔ ⊕شہاد تین کے بعد نماز دین کا اہم ترین رکن ہےاور حقوق اللہ میں ہے اس کا سب

٨٦٤ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٢٥ من حديث إسماعيل به، ورواه ابن ماجه، ح: ١٤٢٥، رصححه الحاكم: ١/ ٢٦٢، ووافقه الذهبي وللحديث شواهد ١ الحسن البصري مدلس وعنعن وتابعه على بن زيد، ِ هو ضعيف والحديث الآتي : ٨٦٦ يغني عنه .

اوقات کسی عذر کی بناپر شنتیں رہ جائیں توان کی قضا کرناوا جب نہیں ہے۔

٨٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن حُمَيْدٍ، عن الْحَسَنِ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، عن أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَّبِيِّ بَنْحُوهِ.

٦٦٦- حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن دَاوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن زُرَارَةَ بنِ أوْفَى، عن تَمِيمِ الدَّارِيِّ عن النَّبِيِّ بِهَذَا المَعْنَى قال: «ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ .

۸۲۵- بنی سلیط کے ایک شخص نے حضرت ابو ہر رہو جائشئے سے اسی ( مذکورہ بالا حدیث ) کی مانندر وایت کیا۔

۸۲۲- جناب زرارہ بن اوئی نے حصرت تمیم داری ٹاٹٹا سے انہوں نے نبی ٹاٹٹا سے اس کے ہم معنی بیان کیا۔ کہا'' بھر زکاۃ کا محاسبہ ہوگا۔ پھر باقی اعمال اس انداز سے لیے جائیں گے۔''

٨٦٥ تخريج: [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق.

٨٦٦ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في أولى ما يحاسب به العبد الصلُّوة، ح:١٤٢٦ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/٣٦٤، ٣٢٣.



رکوع اور بچود کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

على قاكده: يعنى تمام اعمال ميس يهلخ فرائض كود يكهاجائ كانوه كامل موئة بهتر ورنداس كے بعد نوافل مے فرضوں كى کمی یوری کی جائے گی۔ جیسے نفلی نماز وں ہے خرض نماز وں کی اور نفلی صدیتے ہے خرضی زکو ہ کی کمی یوری کی جائے گی۔

باب: ۱۲۵ اس ۱۲۷۱ - رکوع و سجود کے احکام اور باتھوں کا گھٹنوں پرر کھنا

(المعجم ١٤٦،١٤٥) - **باب** تَفْريع أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (التحفة ٥١)

٨٦٧ حَدَّثَنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن أبي يَعْفُورَ.

قال أَنُو دَاوُدَ: وَاسْمُهُ وَقْدَانُ، عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب أبي فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَانِي عن ذَلِكَ، فَعُدْتُ. فقال: لا تَصْنَعْ هَذَا فإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهِينَا عن ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .

٨٦٧- جناب مصعب بن سعد بيان كرتے باس كه میں نے اپنے ابا جان (حضرت معدین الی وقاص ڈاٹٹا) کے بہلو میں نماز بڑھی۔ اور میں نے اینے ہاتھوں کو (رکوع میں)اینے گھٹنوں کے درمیان رکھا تو انہوں نے مجھاس ہے منع فر مایا۔ میں نے پھرویسے ہی کیا تو انہوں نے کہا: ایسے مت کرو۔ ہم (صحابہ رسول) پیکیا کرتے تھے گرہمیں اس ہے روک دیا گیا تھااور تھم دیا گیا کہ ہم اینے ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھا کریں۔''

🏄 فوائدومسائل: ﴿ صحابه كرام عَالَيْهُ كايه كَهِمَا كَهُ بَهِمِينَ حَكَمُ دِيا كِياـ ''يا' بهميں روك ديا گيا۔ ''يا' 'ہما يسے ليا كرتے تھے۔'' بہب مرفوع اجادیث کے معنی میں آتے ہیں كيونكہ رسول اللہ مُلَاثِمٌ كے علاوہ اور كوئي نہ تھا جوانہيں ا یسی بدایات دیتا۔ ﴿ رکوع میں تطبیق یعنی گھٹنوں کے درمیان ہاتھ دے کر کھڑے ہونامنسوخ عمل ہے۔صرف حضرت عبدالله بن مسعود والثنايا چندايك صحابه بي اس يمل كرتے رہے تھے۔ جيسے كه أكل حديث ميں آ رہاہے۔

نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حدثنا الأعمَشُ بِأنهول نَهُ لها: جبتم بين كوكَلُ ركوع كرك تو عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَبْدِ الله قال: إذَا رَكَعَ أَحَدُكُم فَلْيَفْرشْ مُتَصَلِيون كوايك دوسرى بين درايا كرك وياكمين ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بن ٨٦٨-حفرت عبدالله بن معود الله عروايت این باز وول کو اپنی رانوں پر بچھا لیا کرے اور اپنی و كيور باجول كرسول الله ظفي كى الكليال ايك دوسرى

٨٦٧ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ح: ٧٩٠ من حديث شعبة، ومسلم، المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، ح: ٥٣٥ من حديث أبي يعفور به. ٨٦٨ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، ح: ٥٣٤ من حديث أبي معاوية المضوير به، وقال أبومعاوية عند البيهقي: ٢/ ٨٣ : ' هذا قد ترك ' .



ركوع اور سجود كاحكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة.

کےا

أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رسولِ اللهَ ﷺ.

(المعجم ١٤٧،١٤٦) - باب مَا يَقُولُ

الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (التحفة ١٥٢)

٨٦٩– حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِع أَبُو تَوْبَةَ

وَمُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ المَعْنَى قالا: حَدَّثَنا ابنُ المُبَارَكِ عن مُوسَى قال أَبُو

سَلَمَةً: مُوسَى بنُ أَيُّوبَ، عن عَمُّهِ، عن

عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ قال: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَيِّحُ

بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال

رسولُ الله ﷺ: «اجْعَلُوهَا في

642 مُركُوعِكُم»، فَلمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَيِّجِ اَسَمَ رَبِكَ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُواللَّالِمُواللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِمُ اللَّالِمُولِمُ اللِ

سُجُودِكُم».

کے اندر ہیں۔

باب:۱۴۶۱ ک۱۹۰۵ - رکوع اور تجدے میں آ دمی کیا پڑھے؟

۸۲۹-حضرت عقبه بن عامر وللوابيان كرتے بي كه جب ﴿فَسَبَعْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ نَالُ بُولَى تُو بِسُ لَ الْعَظِيْمِ ﴾ نازل بولَى تو رسول الله مَلَ يُغْ فَر مايا: "اسے اپنے ركوع ميں كرو۔" (يعني [سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْم] كما كرو) اور جب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ نازل بولى تو فرمايا: "سبّح اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلى ﴾ نازل بولى تو فرمايا: "اسے اپنے مجدول ميں كرو۔" (يعني إسبْحَانَ رَبِّى الْاعْلى ] كما كرو.")

ملحوظ نیر تبیجات سیح اسانید سے ثابت ہیں۔ اس پررسول الله عقیق کا اپنامل بھی ہے۔ بی عقیق بذات خودرکوع اور تجود میں بیت بیجات پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم عدیث ۲۷۳) فیکورہ دونوں روایات (۱۸۱۹و ۸۷۰) شخ البانی کے نزد یک سیح ہے۔ دیکھیے (مفصل سن ابی داو د وصفة الصلاة للالبانی)

- ۸۷۰ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْني ابنَ سَعْدٍ، عن أَيُّوبَ ابنَ سَعْدٍ، عن أَيُّوبَ ابنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بنِ أَيُّوبَ، عن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ. زَادَ قال: فَكَانَ رسولُ الله ﷺ إذا رَكَعَ قال:

٠٨٥- جناب الوب بن موى يا موى بن الوب نے اپنى قوم كے ايك آدى سے انہوں نے حضرت عقبه بن عامر باللہ اللہ اللہ علی روایت كيا ہے ۔ اور اضافه كيا ہے كه (ان آيات كے اتر نے پر) رسول اللہ تُلَيْمُ جب ركوع كرتے تو كمتے: "[سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيمُ

٨٦٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب التسبيح في الركوع والسجود، ح: ٨٨٧ من حديث عبدالله بن المبارك به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٧٠،٦٠١، ٦٠١، وابن حبان، ح: ٥٠٦، والحاكم: ٢/ ٤٧٧، ووافقه الذهبي هاهنا.

• ٧٧. تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٨٦ من حديث أبي داود به، وانظر الحديث السابق.



رکوع اور بچود کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

وَبحَمُدِه ] تين باراورجب بجده كرتي توكيت [سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعُلِي وَبِحَمْدِه ] تَيْن بارـ''

«شُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» ثَلَاثًا. وَإِذَا سَجَدَ قال: ﴿سُبَّحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَىحَمْدِهِ» ثَلَاثًا.

امام ابوداود برطشة فرماتے ہیں: کہ ہمارے خیال میں بیاضا فیمحفوظ نہیں ہے۔اوراہل مصران دونوں احادیث کو (حدیث رئع اور حدیث احمد بن پونس کو) سندُ ایبان کرنے میں منفرد ہیں۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لا تَكُونَ مَحْفُوظَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ

بِإِسْنَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ: حَدِيثِ الرَّبِيعِ

وَحَدِيثِ أَحْمَدَ بنِ يُونُسَ.

على طموظه: حافظ ابن حجر برك بيان كرت بين كه علامه ابن الصلاح وغيره ف [وَ بحمد م] ك اضاف كا أكار کیا ہے مرمتعدد اسانید کی بنایرا سے تقویت بل جاتی ہے اور بیا نکار قابل توجہیں رہتا۔ امام احمد سے اس کے متعلق یوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں و بحمدہ اے لفظ نہیں کہتا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: نیل الاو طار ' باب الذكر

في الركوع والسجود: ۲۷۳/۲)

٨٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَدْعُو في الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ، فَحَدَّثنى

عن سَعْدِ بن عُبَيْدَةً، عن مُسْتَوْرِدٍ، عن صِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عِن خُذَيْفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يقولُ في رُكُوعِهِ: «شُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم». وفي شُجُودِهِ:

﴿شُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأْلَ، ولا بِآيَةِ عَذَابِ

إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

سلیمان بن مہران اعمش سے یو چھا: کیا میں نماز میں تخویف کی آبات پڑھتے وقت دعا کرلیا کروں؟ توانہوں نے مجھے بسند سعد بن عبیدہ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ والثوا نے نبی نظام کے ساتھ نماز بڑھی تو وہ رکوع میں [سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم] اور تحد من [سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى] يرص تق ما وراثنائ قراءت من جس کسی آیت رحت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور سوال کرتے اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو

وہاں رکتے اور پناہ ما نگتے۔

ا ۸۵- جناب شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے

🎎 فوائدومسائل: 🛈 قراءت قرآن انتہائی غور فکرے کرنی چاہیۓ خواہ نماز کے دوران میں ہویا اس کے علاوہ۔

٨٧١ـ تخريج: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلُّوة الليل، ح: ٧٧٢ من حديث سليمان الأعمش به.



. کوع اور جود کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

﴿ تلاوتِ قرآن كالكادب يبهى به كرمت كى آيات بردعااور آيات عذاب بر تعَوُّهُ كياجائے اور يتبهى ممكن بيجب اس كاتر جمد ومفہوم آتا ہو۔ لبذاعلم حاصل كرناچاہيے۔

٨٧٢ حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ: حدثنا قَتَادَةُ عن مُطَرِّفٍ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يقولُ في سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ".

ابنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ عن ابنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عن عَمْرِو بنِ قَيْسٍ عن عَاصِم بنِ حُمَيْدٍ، عن عَوْفِ بنِ مَالِكُ الأَشْجَعِيِّ قال: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُ بِآيَةِ يَمُرُ بِآيَةِ وَحُمَةٍ إلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُ بِآيَةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. قال: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يقولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي السَجَبَرُوتِ وَالمَلكُوتِ وَالْحِبْرِياءِ السَجَبَرُوتِ وَالمَلكُوتِ وَالْحِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ»، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قال في شُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قامَ فَقَرَأَ بآلِ عِمْرَانَ، شُمَّ قامَ فَقَرَأَ بآلِ عِمْرَانَ، شُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بآلِ عِمْرَانَ،

۲۷- ام المومنین سیدہ عائشہ ﷺ ہے مروی ہے
کہ نبی مُنگیا اپنے سجدہ اور رکوع میں بیدعا پڑھا کرتے
تھے [سُبُوح فُدُّوس رَبُّ الْمَلاَ بِنَكِةِ وَالرُّوح]
درمیرا رب شراکت ساجھ داری اور دیگرتمام نقائص و
عیوب سے بالکل پاک ہے۔ فرشتوں کا رب ہے اور
روح کا بھی۔'



٨٧٢ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقال في الركوع والسجود؟، ح: ٤٨٧ من حديث قتادة به.

٨٧**٣ تخريج : [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، التطبيق، باب: نوع آخر من الذكر في الركوع، ح:١٠٥٠ من حديث معاوية بن صالح به، وانظر، ح: ٨٧١.

ركوع اور بجود كے إحكام ومسائل

- كتاب الصلاة

۸۷۴- حفرت حدیفه وللو سے روایت ہے کہ ٨٧٤- حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ انہوں نے رسول اللہ تَلَقَٰ کُلُ کورات میں نماز پڑھتے ہوئے عَلِينٌ بنُ الْجَعْدِ قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن ويكهارآب كت تص الله اكبرتين بار ودُوالْمَلَكُوْتِ نَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عِن أَبِي حَمْزَةٌ مَوْلَى وَالْحَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ] "الله سب س يرا لأَنْصَارِ، عن رَجُلِ من بَنِي عَبْسٍ، عن ہے کامل ملکیت والا علیہ والا بردائی اورعظمت والا۔ " پھر خُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ آپ نے ثنا پڑھی۔ پھر سورہَ بقرہ کی قراءت کی۔ پھر للَّيْل فَكَانَ يقولُ: «الله أَكْبَرُ» ثَلَاثًا «ذُو رکوع کیا اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا'آپ لمَلَكُوتِ وَالجَبَرُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ ركوع مين بيردعا يرصح تح [شبكان ربين الْعَظِيم، ٱلعَظَمَةِ». ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأ البَقَرَةَ، ثُمَّ سُبْحَانُ رَبِّي الْعَظِيْمِ عَيْرِركُوعَ سے سرا تھایا۔ آپ كا إَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وكَانَ ية قيام يهلي قيام كى مانند (لمبا) تفارآب يهال براست قُولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم، تے الربی الحمدُ "میرے رب کی حد ہے۔" پھر بُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ». ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کی مانند تھا۔اور لِرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يقولُ: آ بِ مِد عِين كَمِ تِي إِسْبَحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى] لِرَبِّيَ ۗ الْحَمْدُ» ثُمَّ يَسْجُدُ فَكَانَ سُجُودُهُ ''یاک ہے میرارب جوسب سے بلندوبالا ہے۔'' پھر خُوًا مِنْ قِيَامِهِ، فَكَانَ يقولُ في سُجُودِهِ: آب نے بحدے سے سراٹھایا اور بحدول کے درمیان بیٹے إِمُبْحَانَ رَبِّيَ الأعْلَى»، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اتنی دیرجتنی کہ بحدے میں لگائی اوراس دوران میں کہتے لِشُجُودِ، وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن تے[رَبِّ اغْفِرْلِی' رَبِّ اغْفِرْلِی] چنانچہ آپ نے َحْوًا مِنَ سُجُودِهِ، وكَانَ يقولُ: «رَبِّ حارر کعتیں پڑھیں اوران میں سورہ بقرہ 'آل عمران' نساء غُفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي"، فَصَلَّى أَرْبَعَ إُكْعَاتِ فَقَرَأً فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ اور ما ئدہ یاانعام کی تلاوت کی ۔شعبہ کوشک ہواہے۔ رُالنِّسَاءَ وَالمَائِدَةَ أَوِ الأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةً.

باب: ۱۳۷٬۱۳۷ - رکوع اور تجدیمی دعا کرنے کابیان

۸۷۵-سیدناابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

٨٧٤\_ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، التطبيق، باب ما يقول في قيامه ذلك، ح: ١٠٧٠ من حديث شعبة به، رجل من بني عبس هو صلة بن زفر كما جاء في رواية ابن ماجه، ح: ٨٩٧، والطيالسي، ح: ٤١٦.

(المعجم ١٤٨، ١٤٧) - باب الدَّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (التحفة ١٥٣)

٨٧٥- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح وأَحْمَدُ



٨٧٨\_تخريج: أخرجه مسلم، الصلُّوة، باب ما يقال في إلركوع والسجود؟، ح: ٤٨٧ من حديث عبدالله بن وهب به.

## ٢- كتاب الصلاة

ابنُ عَمْرِوبِنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً قَالُوا: أخبرنا ابنُ وَهْبِ: أخبرنا عَمْرٌو يَعْني ابنَ الْحَارِثِ، عِن عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عِن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ واالدُّعَاءَ».

سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ وَالدُّعَاءَ".

- حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِن سُلَيْمانَ بِنِ سُحَيْمٍ، عِن إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَن شُلِيمانَ بِنِ سُحَيْمٍ، عِن إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مَعْبَدٍ، عِن أَبِيهِ، عِن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يَبَيِّةٌ كَشَفَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فقال: وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فقال: «ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ وَالنَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرًاتِ النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِرًاتِ أَوْرَى لَهُ، وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ أَوْرَى لَهُ، وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ

سَاجِدًا، فأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُّمُوا الرَّبَّ فِيهِ،

وَأُمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ

أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُم».

۲۵۸- حفرت ابن عباس التشاسية منقول ہے كه بخ علاقی اللہ اللہ عرض وفات کے دنوں میں) پر دہ ہنا بہ جبکہ لوگ حفرت ابو بکر وہائٹا کے پیچھے صفیں بنائے ہو۔ منص آپ نے فرمایا: ''لوگو! نبوت کی خوشخر پول میں سے صرف اچھا خواب ہی باقی رہ گیا ہے جے مسلمان د کھے لیتا ہے یا (کسی کیلئے) اسے دکھا دیا جا ہے اور جھے رکوع یا سجد ہے کی حالت میں قرآن پڑھے ہے اور جھے رکوع یا سجد ہے کی حالت میں قرآن پڑھے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں رب تعالی کی عظمت او سجد ہے میں دعا خوب کیا کرو۔ بیاس لائق ہوتی ہے کہ قبول کر لی حائے۔''

رکوع اور ہجود کے احکام ومسائل

الله نفر مایا: "سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سےسب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدے میں بہت

زياده دعا كيا كروـ''

کیکے فواکدومسائل: ﴿ حضرت ابو بمرصدیق بِاللَّهُ کا مصلائے نبوی پر کھڑے ہونا نبی ﷺ کے لیے باعث اطمینان و تسکین ثابت ہوا تھا۔ تسکین ثابت ہوا تھا۔ تسکین ثابت ہوا تھا۔ تسکین ثابت ہوا تھا۔ خواجہ مسلمان کے لیے خوشخری کا باعث ہوتا ہے۔ جوبعض اوقات انسان خود دیکھتا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کو دکھا دیا جا تا ہے۔ ﴿ اس سلمان کو دکھا دیا جا تا ہے۔ ﴿ اس سلمان دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے استخارہ کرسکتا ہے۔ (نیز اگلی مدیث کے فوائد ملاحظ فرائے) ﴿ رکوع اور مجدے میں قرآن کی تلاوت جا مُز بیس۔ ﴿ سجدے میں وعابہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی قبولیت کی بہت امید ہوتی ہے۔

٧- كتاب الصلاة ..... ركوع اور يحود كادكام ومسائل

نى تَلْقُرُا بِي تَحِدول مِن مِن مِدِهَا بِرُهَا كَرِيْ عَلَيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْكَهُمَّ الْكَهُمَّ الْمُن الْفُهُمَّ الْمُن الْفُهُمُ وَجِلَّهُ وَ اَوَّلَهُ و آخِرَهُ ] ابن

سرح نے مزید یہ الفاظ بھی بیان کیے۔ [عَلاَنِيَتُهُ

وَ سِرَّهُ مَ ''اے اللہ! میرے سب ہی گناہ معاف فرمادے ' چھوٹے بڑے 'پہلے پچھلے اور جو ظاہر یا چھیے ہوئے ہیں۔'' AVV حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن أبي الضَّحَى،
عن مَسْرُوقٍ، عن عَائِشَةً قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يقولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:
(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لي» يَتَأْوَّلُ الْقُرْآنَ.

فوائد ومسائل: (۱) اس دعا کالیس منظریہ ہے کہ جب سورہ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰه ﴾ نازل ہوئی تو اس میں یہ ارشادہوا کہ ﴿فَسَبِّے بِحَمْدِرَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْ هُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ ''سواپ رب کی حمد کے ساتھ تبیج کیجے اوراس سے استنفار کیجے بے شک وہ تو بہ تبول کرنے والا ہے۔' تو نبی ﷺ نہ کورہ دعا کورکوع اور بجدے میں اپنا معمول بنالیا۔ ﴿اس دعا مِس تبیح 'تحمید اور دعا تبیوں چیزیں جع جیں۔ اور سابقہ صدیت میں جو آیا ہے کہ' رکوع میں اپنے رب کی عظمت اور بجدے میں دعا خوب کیا کرو' ۔ تو ان دونوں احادیث کو جع کرنے ہے معلوم ہوا کہ رکوع میں تبیج و تحمید کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسری تو جید یہ بھی تحمید کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دوسری تو جید یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ رکوع میں تعظیم رب اور بحدے میں کثر ت دعا افضل واولی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ما ثور کلمات کا استخاب بی اربح ہے نوافل میں حسب مطلب بھی دعا جا کڑنے۔

۸۷۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مَاكِمِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَاكِمَةُ اللهُ مَاكِمَةُ اللهُ مَاكِمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاكِمَةُ اللهُ ا

أُخْبِرِنَا ابَّنُ وَهْبِ: أُخبِرِنِي يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ عن عُمَارَةَ بِنِ غُزِيَّةً، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي

بَكْرٍ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يقولُ في سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأُوَّلَهُ

وَآخِرَهُ" . زَادَابِنُ السَّرْحِ : «عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ" .

عَبِّو وَ اللهِ وَمَسَائِلِ: ﴿ رَسُولُ اللَّهُ مَا يَعِينُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَسَائِلٍ: ﴿ رَسُولُ اللَّهُ مَا يَعِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

٨٧٧ تخريج: أخرجه البخاري، التفسير، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، باب: ٢ ح: ٤٩٦٨، ومسلم، الصلوة، باب ما يقال في الركوع والسجود؟، ح: ٤٨٤ من حديث جرير به.

٨٧٨ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقال في الركوع والسجود؟، ح: ٤٨٣ عن ابن السرح به.



۲- کتاب الصلاة \_\_\_\_\_ رکوع اور بجود کے احکام ومسائل

لیے تعلیم بھی۔ ﴿ ندکورہ اور آ گے آ نے والی دعاؤں سے یہ بات بھی پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ طَقِيْمُ عالم الغیب ہیں نہ مخارِکل 'بلکداللہ تعالیٰ کے عبد کامل اور عبد مامور ( حکم الٰہی کے پابند ) ہیں۔

AV۹ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ: حَدَّثنا عَبْدَهُ عن عُبَيْدِالله، عن مُحَمَّدِ بنِ يَحْبَى بنِ حَبَّانَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن عَائشةَ قالت: فَقَدْتُ رسولَ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ المَسْجِدَ فإذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يقولُ: ﴿أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِكَ وَأَعُودُ بِكَ وَأَعُودُ بِكَ مَنْكَ مَنْ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثْنَتَ كما أَثْنَتَ كما أَثْنَتَ كما أَثْنَتَ كما أَثْنَتَ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثْنَتَ عَلَى نَفْسِكَ » .

۸۷۹- حضرت عائشہ شائع بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ شائع کو (ان کے بستر سے) کم پایا تو میں نے آبیں ان کے مصلے پر شوالاتو پایا کہ آ پ بجد سے میں تھے۔ آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے: [اُعُو دُ بِرِضَاكَ .....الخ]"(اے اللہ!) میں تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی اور تیری پکڑ سے تیری معانی کی پناہ چاہتہ ہوں۔ میں تجھ سے (ڈرکر) تیری بیاہ میں آتا ہوں۔ میں تیری تعریفات شار نہیں کر تیری بی اور میں کا ور نیم نا بیان کی ہے۔ "سکا۔ تو ویسانی ہے۔ بیک کو نے خودا پی شابیان کی ہے۔ "سکا۔ تو ویسانی ہے۔ بیک کو نے خودا پی شابیان کی ہے۔ "

## باب: ۱۳۹٬۱۳۸ - نماز مین دعا کرنا

۱۸۸-۱م المومنین حفرت عائشہ رہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عُلام اپنی نماز میں یہ وعا کرتے تھے:

[اللّٰهُمَّ إِنِّی اَعُوْدُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ..... الخ]

"اے الله! میں عذاب قبرے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے مسے دجال کے فتنہ ہے حفوظ رکھ مجھے زندگی اور موت کے فتول سے حفوظ فرما۔اے اللہ! مجھے گناہ کے کامول اور قرضے سے بچائے رکھ۔"کی نے کہا کہ آپ قرضے سے بچائے رکھ۔"کی نے کہا کہ آپ قرضے سے بہت پناہ ما تکتے ہیں؟ (اس کی کیا وجہے؟) آپ

#### (المعجم ١٤٨، ١٤٨) - باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٥٤)

مَدُّ ثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عِنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عِنِ الزُّهْرِيِّ، عِن عُرُوةَ أَنَّ رسولَ الله عِن عُرُوةَ أَنَّ رسولَ الله عِن عُرُوةَ أَنَّ مِنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رسولَ الله عَن عُرُوةً إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رسولَ الله أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن المَعْرَمِ»، فقال قَائِلٌ: ما أَكْثَرَ مِنَ المَائْمَ وَالمَعْرَمِ»، فقال قَائِلٌ: ما أَكْثَرَ



٨٧٨ - تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب ما يقال في الركوع والسجود؟، ح: ٤٨٦ من حديث عبدة بن سليمان به. ٨٨٠ - تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الدعاء قبل السلام، ح: ٨٣٢، ومسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلوة، ح: ٥٨٩ من حديث شعيب بن أبي حمزة به.

مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ المَغْرَمِ، فقال: «إنَّ الرَّجُلَ نِفرمايا: 'بنده جب قرضه لے ليتا بُ توبات كرتا بِ إذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ رَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». توجموث بولتا باوروعده كرتا بتو يورانبين كرتا ''

فوائد ومسائل: ((دجال کے معنی ہیں'' انتہائی فربی۔' اور'' سیج'' سے مراد [مَمْسُوْ حُ الْعُیْن] ہے بینی ایک آکھ سے کانا۔ اور حضرت ہیلی طافا کو جو سیج کہا جاتا ہے وہ بمعنی [مَاسِع] ہے بینی ان کے ہاتھ بھیرنے سے مریضوں کو شفامل جاتی تھی۔ یا یہود کے یہاں اصطلاحاً ہراس شخص کو سیج کہتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے مامور ہوتا تھا۔ ﴿ زندگی کے فقنے سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کے بھیڑوں میں الجھ کررہ جائے اور دین کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ ﴿ موت کے فقنے سے مراد یہ ہے کہ آخروقت میں کلمہ تو حید سے محروم رہ جائے یا کوئی اور نامناسب کلمہ یا کام کر بیٹھ ۔ اَعَاذَنَا اللّٰہ ، ﴿ نماز اللّٰہ کے قرب کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی دنیا و آخرت کی حاجات طلب کریے کا حریص ہونا چا ہے۔ (بالخصوص تشہد کے آخراور مجدوں میں۔) ﴿ قرض سے انسان کو تی الامکان بچنا چا ہے۔ اگر ناگز یہ ہوتو اپنے وسائل کوسا منے رکھتے ہوئے اثنا قرض لے کہوہ حسب وعدہ ادا کر سکے تاکہ جھوٹ یو لئے کی باوعدہ خلافی کی فوبت نہ آئے۔

ابنُ دَاوُدَ عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن ثَابِتِ الله الله دَاوُدَ عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن ثَابِتِ النُبُنَانِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي لَيْلَى، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي لَيْلَى، عن أبيهِ قال: صَلَيْتُ إلَى جَنْبِ رسولِ الله عَلِيَّةِ في صَلَاةٍ تَطَوَّعٍ فَسَمِعْتُهُ يقولُ: الله عَلِيَّةِ في صَلَاةٍ تَطَوَّعٍ فَسَمِعْتُهُ يقولُ: الله عَلَيْ في رَالنَّارِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ».

۱۸۸- جناب عبدالرحمٰن بن ابی لیلی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہا کہ میں نے (ایک بار) رسول اللہ علی کھڑے ہو کرنقل نماز پڑھی۔ میں نے آپ کو سنا کہتے تھے: [اَعُودُ بِاللَّه مِنَ النَّارِ وَیْلٌ لَاَهْلِ النَّارِ " آگ سے اللہ کی پناہ۔ ہلاکت ہے دوز خیوں کے لیے۔"

علام فا کدہ: اس حدیث کی سند ضعیف ہے البتہ حضرت حذیفہ اور عوف بن مالک ﷺ فی حدیثوں ہے اس کی تائید اور عوف بن مالک ﷺ اس کی تائید اور عوف بن مالک ﷺ

ہوتی ہے لہذاا ثنائے تلاوت میں حسب مضمون' تعوذ' جائز ہے۔

٨٨٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ : أخبرني يُونُسُ عن ابنِ
 شِهَابٍ ، عن أبي سَلَمَةَ نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ

۸۸۲-حفرت ابوہریہ ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے توایک بدوی نے نماز میں بوں کہا:

٨٨١ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في القراءة في صلُّوة الليل، ح: ١٣٥٢ من حديث ابن أبي ليلي به & محمد بن أبي ليلي ضعيف كما تقدم، ح: ٧٥٢.

٨٨٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، السهو، باب الكلام في الصلُّوة، ح: ١٢١٧ من حديث ابن شهاب به، ورواه البخاري، ح: ٢٠١٠ من حديثه نحوه، وللحديث طرق، انظر، ح: ٣٨٠.

649

۔ رکوع اور بجود کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

(اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِی وَ مُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً)
"اللهُمَّ ارْحَمْنِی وَ مُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً)
"کی پر رحم نفرمان جب رسول الله تَالَّیْ نے سلام پھیرا
تو اس بدوی سے کہا: "تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔"
آپ عظائلہ کا اشارہ اللہ عز وجل کی رحمت کی طرف تھا۔

أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قامَ رسولُ الله ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فقال أَعْرَابِيِّ في الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا سَلَّمَ رسولُ الله ﷺ قال لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»، يُرِيدُ رَحْمَةَ الله عَزَّوَجَلَّ.

اللہ علی ہے۔ فاکدہ :اس انداز سے دعانہیں کرنی چاہیے اور بید عاکرنے والا وہی اعرابی تھا جس نے متجد میں پیشاب کر دیا تھا اللہ علیہ کے اس کے کی اس کے اس

- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن إسْحَاقَ، عن مُسْلِم الْبَطِينِ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى قَال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى».

> قال أَبُو دَاوُدَ: خُولِفَ وَكِيعٌ في هذا الحديثِ، رَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ وَشُعْبَةُ عن أبي إسْحَاقَ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

امام ابوداود رہ اللہ فرماتے ہیں کہاس حدیث میں وکیج کی مخالفت کی گئی ہے۔ ابو وکیج اور شعبہ نے اسے بواسطہ ابواسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ڈھٹھ موقو فا بیان کما ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ نَمَاز اور غِير نَمَاز مِينَ آيات كاجواب ثابت بِ أن مِين سے ایک مقام بہ بھی ہے۔ ﴿ بِهِ مَدِيث صرف قاری بعن قراءت اور تلاوت قرآن كرنے والے كے ليے ہے۔ اس مے مقتدى ياسامع كاجواب دينا بهر صال ثابت نہيں ہوتا۔ اس ليے مقتدى اور سامع كيلئے بہتر ہے كہ وہ جواب دينے سے اجتناب كرے۔ والله اعلم.

٨٨٤ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: ٨٨٨- جناب موى بن ابي عائشه (تابعي) بيان

۸۸۳ تخریج: [إسناده ضعیف] أخرجه أحمد: ١/ ٢٣٢ عن وكيع به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٦٢، ٢٦٣، ووافقه الذهبي، وسنده ضعيف ه وأبوإسحاق عنعن.

٨٨٤ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣١٠/٢ من حديث أبي داود به \* موسى لم يسمعه من الصحابي، بينهما رجل، كما صرح به ابن أبي حاتم وغيره، فالسند معلل.

.... رکوع اور بچود کے احکام ومسائل

١-كتاب الصلاة .....

حدثني مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن كَمُوسَى بنِ أَبِي عَائشَةً قال: كَانَ رَجُلٌ } مُوسَى بنِ أَبِي عَائشَةً قال: كَانَ رَجُلٌ } بُضلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وكَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ كَمُ بَعْنِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأً ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ كَمُ بِقَدِرٍ عَلَى أَنْ يُخْتِى الْمُؤْتَى ﴾ [القيامة: ٤٠] يُمُ قال: سُبْحَانَكَ فَبَلَى. فَسَأْلُوهُ عن ذَلِكَ، مُر نقال: سَمِعْتُهُ مِنْ رسولِ الله ﷺ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي ني الْفَرِيضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا في الْقُرْآنِ.

(المعجم ۱۵۰،۱٤۹) - باب مِقْدَارِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ (التحفة ۱۵۵)

مَهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عن لَسَّعْدِيِّ، عن أبيهِ، أو عن عَمَّهُ قال: رَمَفْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ في صَلَاتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ ليَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يقولُ سُبْحَانَ لِنَهْ وَبَحَمْدِهِ ثَلْاً.

٨٨٦ حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ مرْوَانَ

کرتے ہیں کہ (صحابہ میں ہے) ایک صاحب اپنے گھر کی جھت پر نماز پڑھاتے تھے۔ توجب وہ (سورہ قیامہ کی آخری آیت) ﴿ اَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْنی ﴾ ''کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مُر دوں کوزندہ کر دے؟'' پڑھتے تو (جواب میں) کہتے اسبحانک فَبلی آ ''اے اللہ! تو پاک ہے' تو یقینا قدرت رکھتا ہے۔'' لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا' تو انہوں نے کہا: میں نے اسے رسول اللہ میں پوچھا' تو انہوں نے کہا: میں نے اسے رسول اللہ

امام ابوداود کہتے ہیں کہ امام احمد کا کہنا ہے کہ جھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ فرض نمازوں میں قر آنی دعا ئیں کی جائیں۔

باب:۱۴۹،۰۵۰-رکوع اور مجدے کی مقدار

۸۸۵- جناب سعید جریری سعدی ئے وہ اپنے والدیا پچاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طاقی کو ایک کی میں ان نبی طاقی کی کا کہ میں آئی در رکتے تھے کہ [سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ] تین بارکہ لیں۔

٨٨٦-حضرت عبدالله بن مسعود والنؤ كا بيان ب

٨٨٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٧١ من حديث خالد بن عبدالله به \* السعدي مجهول كما قال لمنذري، وقال الحافظ في التقريب: " لا يعرف ولم يسم ".

۸۸۲ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود، ح: ۲۹۱، وابن ماجه، ح: ۸۹۰ من حديث ابن أبي ذئب به، وقال الترمذي: "ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله من عتبة لم يلق ابن مسعود وإسحاق بن يزيد مجهول.



. رکوع اور بجود کے احکام ومسائل

تعدادے۔"

الأَهْوَازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَن ابن أبي ذِئْب، عن إسْحَاقَ بن يَزيدَ الْهُذَلِيِّ، عن عَوْنِ بن عَبْدِ الله، عن

عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ الله عَيِّةِ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم، وَذَلِكَ

أَدْنَاهُ، فإذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثًا ، وَذَلكَ أَدْنَاهُ».

قَالَ أَنُو دَاوُدَ: وهذا مُرْسَلٌ، عَوْنُ لَمْ يُدْرِكُ عَبْدَ الله .

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مُوْسَل (مُنْقَطِع) ہے۔عون نے حضرت عبداللد بن مسعود اللہ

رسول الله مَا لِيُعْمَ نِے فرمایا: '' جے تم میں ہے کوئی رکو آ كرية تين وفعه كه: ٦ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ الو

بہ کم ہے کم تعداد ہے۔ اور جب سحدہ کرے تو کھے

[سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاعْلَى] تَيْن بار\_اور بيكم سے م

کوہیں یا پاہے۔

ﷺ فائدہ: صحیح احادیث سے بیت بیجات ثابت ہیں۔ مثلاً حدیث حذیفہ ٹاٹٹو (۸۷۱–۸۷۳) مگر تعداد کم از کم تین ہوئ اں سلسلے میں شاید ہی کوئی عدیث صحیح ہو۔سپ ضعیف ہیں۔البتہ کثرت تعدا دے انہیں کچھتقویت ملتی ہے۔ دیکھیے (مرعاة المفاتيح، حديث: ٨٨٧) شخ الباني بُركِيْ نے متعدوطرق کی بنا پر رسول الله مُلَاثِيْم کی فعلی حدیث یعنی جس میں تین تین بارتسبیجات کہنے کا ذکر رسول اللہ ﷺ ہےعملاً ملتا ہے اسے میح قرار دیا ہے' جبکہ وہ روایات جن میں تین تین بار تبیجات کہنے کا حکم ہے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے (صفة الصلاۃ' ص:۱۳۲′ ۱۳۵) اس طرح محو افعل رسول (ﷺ) ہے تو مذکورہ تسبیحات کا تین تین مرتبہ کہنے کا اثبات ہوتا ہے۔

٨٨٧- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حدثنى الله تَاللَّمُ فَرَايا: "جَوْم مِن سورة ﴿والتين والزيتون} إسْمَاعِيلُ بنُ أُمَّيَّةَ قال: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يِرْهِ اور اس كَ آخر مِن ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بأَحْكَ يقولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال الْحَاكِمِيْن ﴾ "كيااللهسب عاكمول سي بزاحاكم نهير رسولُ الله ﷺ: "مَنْ قَرَأَ مِنْكُم بِالنِّينِ ﴿ بِ؟ '' يَرِ يُشْجِلُو كُمِ [بَلَيْ! وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِر وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ الشَّاهِدِيْنِ " كُول نَهِين ! اور مِين اس كي كوابي وي بِأَمْكُمِ الْمُنْكِمِينَ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى والول مِن سے مول ـ ' اور جو سورة القيام يرعے او ٨٨٧ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب: ومن سورة التين، ح: ٣٣٤٧ من حديد

سفيان به ، مختصرًا \* الأعرابي مجهول، وله طرق كلها ضعيفة .

۸۸۷-حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں رسول

. رکوع اور سجود کے احکام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَنْ قَرَأً ﴿لَآ أُقْمِمُ

اس کے آخر میں ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْدِينَ الْمَوْتِنِي ﴾ '' كياوه اس برقادرنہيں كەمردول كو بَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ﴾ فَانْتَهَى إِلَى ﴿أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ زنده کر سکے؟" تو جاہیے کہ کے:[بکلی]" کیول نہیں عَلَىٰ أَن يُخِيَى ٱلْمُؤَلِّيٰ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى. وَمَنْ قَرَأَ وہ قادر ہے۔' اور جو محض سورة المرسلات پڑھتے ہوئے وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ ﴿ فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ الآيت يرينج ﴿فَبِأَى حَدِيْثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُونَ ﴾ يُؤْمِنُونَ ﴾ فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بالله ». '' بیلوگ اس کے بعد کس بات برایمان لا کیں گے؟'' تو

> قال إسْمَاعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ، فقال: يا ابنَ أَخِي! أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ، لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

حابي كركم: [آمَنَّا بِاللَّه ] "جم الله يرايمان لاك." اسلعیل کہتے ہیں کہ میں اس اعرابی کے یاس دوبارہ گیا تا کہاس سے بیرحدیث دوبارہ سنوں اور دیکھوں کہیں وہ (بھولاتونہیں) تواس نے کہا:اے بیتیج!تمہارا كياخيال ہے كه ميس نے اس صديث كويا ذہيس ركھا ہوگا؟ حالانکہ میں نے ساٹھ حج کیے ہیں اور ہر حج میں میں جس جس اونٹ پرسوار ہوتار ہاہوں وہ سب مجھے یاد ہیں۔

🏄 🛚 ملحوظہ: اس حدیث میں اعرابی مجہول راوی ہے؛ تاہم دیگر شیح احادیث سے بیٹابت ہے کہ آیات رحمت پراللہ ہےاس کی رحمت کا سوال اور آیات عذاب پرعذاب مے حفوظ رہنے کا سوال کیا جائے۔

> ٨٨٨– حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالحِ وابنُ رَافِع قالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرً بنِ كَيْسَانَ: حدثني أبِي عن وَهْبِ بنِ مَانُوسِ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ يقولُ: أَ سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يقولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رسولِ الله ﷺ أَشْبَهَ صَلَاةً برسولِ الله ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنى عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ، قال فَحَزَرْنَا في

٨٨٨-حضرت انس بن ما لک دانش بيان كرتے ہيں کہ میں نے رسول اللہ مگانی کے بعد کسی کے پیچھے نماز نہیں روھی کہ اس کی نماز رسول اللہ طاق کی نمازے بہت زیادہ مشابہ ہو۔سوائے اس جوان کے بعن عمر بن عبدالعزيز راك كي حد چنانچه جم نے اندازہ لگايا كه وہ اینے رکوع اور تجدے میں دس دس تسبیحات کہتے تھے۔



٨٨٨\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه السائي، التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود، ح: ١٣٦١ عن محمد بن رافع به \* وهب بن مانوس وثقه الذهبي، وابر, حبان، وهو حسن الحديث، ولا عبرة بمن جهله. ۲- کتاب الصلاق رکوع اور تجود کے احکام ومسأل

رُكُوعِهِ عَشَرَ تَسْبِيحَاتٍ، وفي سُجُودِهِ

عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ صَالحٍ: قُلْتُ لَهُ: مَانُوسٌ أَوْ مَابُوسٌ؟ فقال: أمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فيقولُ: مَابُوسٌ، وأمَّا حِفْظِي: فَمَانُوسٌ. وهذا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ. قال أَحْمَدُ: عن سَعِيدِ ابن جُبَيْر، عن أنس بن مَالِكِ. ٢

امام ابوداود رفظ فرماتے ہیں: احمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ سے بوچھا کہ راوی کا نام مائوس (نون کے ساتھ) ہے یا مَابُوس (ناء کے ساتھ)؟ تو انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق نے مَابُوس (نون (ناء کے ساتھ) بیان کیا ہے مگر مجھے مَانُوس (نون کے ساتھ) یا دہاور بیابن رافع کے لفظ ہیں۔ احمد نے اپنی روایت میں عنونہ کا استعال کرتے ہوئے "عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرِ عَنْ آئسِ بْنِ مَالِكِ" کہا۔ (جَبَم سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرِ عَنْ آئسِ بْنِ مَالِكِ" کہا۔ (جَبَم ابن رافع نے ساتے گی تصریح کے ہے۔)

ملحوظہ: شخ شوکانی رائے فرماتے ہیں کہ رکوع اور جود میں زیادہ سے زیادہ عدد کئی صحیح صدیث سے تابت نہیں ہے۔ نماز کی طوالت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ بغیر کسی عدد معین کے تسبیحات کمی جاسکتی ہیں۔

باب:۱۵۱۱مکو جدام کو تحدے میں پائے تو کیے کرے؟

۸۹۳- حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹا ہے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا: '' جنب تم نماز کے لیے آ و اور ہم سجدے میں ہول تو تم بھی مجدہ کرو اور اسے پچھے ثبار نہ کرو۔اورجس نے رکعت کو پالیااس نے نماز کو پالیا۔'' (المعجم ۱٥٢،۱٥۱) - باب الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ (التحفة ١٥٧)

٨٩٣ - حَدَّقُنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بنُ يَزِيدَ: حدثني يَحْيَى بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عن زَيْدِ بنِ أَبِي الْعَتَّابِ وابنِ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْنًا، وَمَنْ

<u> ۱۹۹۳ تخريج: إسناده ضعف)</u> أخرجه ابن خزيمة ح: ۱۳۲۲ من حديث سعيد بن الحكم به و صححه الحاكم: ا ۲۱۶ ۲۷۳, ۲۷۲و وافقه الذهبي وأعله ابن خزيمة رحمه الله ولم يصححه يحيى بن أبي سليمان: ضعفه البخاري و الحمهور وللحديث شواهد ضعيفة .

🚯 مديث(889) صغير 665) پرملاحظه قرمائين ـ

ركوع اور بجود كے احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . ٩

باب:۱۵۱٬۱۵۰-سجدے کے اعضاء کا بیان

(المعجم ۱۵۱،۱۵۰) - باب أَعْضَاءِ السُّجُودِ (التحفة ۱۵۲)

نُ ۸۸۹-حضرت ابن عباس تُنْتُهَا نِي طَالِّمُهُمْ مِي طَالِّهُمُّمْ مِي اللَّهُمُّ مِي اللَّهُمُّ مِي اللَّهِمُ ن حماد کے الفاظ ہیں ۔۔۔۔۔ تمہارے نبی طَالِّمُمُ مُو کُو مَم دیا گیا ن ہے کہ'نمات (اعضاء) پر سجدہ کریں اور اس دوران میں اپنے بالوں یا کپڑوں کوئے میٹن۔''

مَكَمُ وَسُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قالا؛ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ عَيْقٌ قال: «أُمِرْتُ» – قال حَمَّادٌ –: «أُمِرَ نَبِيْكُم عَيْقٌ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ولا يَكُفَّ شَعْرًا ولا ثَوْبًا».

کے فائدہ: سجدے میں اپنے سریا ڈاڑھی کے بالول کومٹی سے بچاتے ہوئے سیٹنادرست نہیں۔اور ایسے ہی کپڑول کو سختی سے میں نہیں میٹنا جا ہے۔ بھی نہیں سیٹنا جا ہے۔

٨٩٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ:

٩٠ - حضرت ابن عهاس والنائب نبي مَالِينَا إلى حدوايت

٨٨٩ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: لا يكف شعرًا، ح: ٨٩٥، ومسلم، الصلُّوة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب . . . الخ، ح: ٩٩٠ من حديث حماد بن زيد به .



<sup>•</sup> ٨٩ - تخريج : متفق عليه، انظر الحديث السابق.

<sup>﴿</sup> يومديك اصل نسخ كى ترتيب كم مطابق يهال لا فى كى بد

... رکوع اور جود کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة ..

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عن عَمْرو بن دِينَارٍ، عن طَاوُس، عن ابنِ عَبَّاسِ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «أُمِرْتُ» - وَرُبَّمَا قال-: «أُمِرَ که"سات اعضاء پرسجده کریں۔"

نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابِ".

٨٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

بَكْرٌ يَعْني ابنَ مُضَرَ، عن ابن الْهادِ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عن الْعَبَّاس بن عَبْدِ المُطَّلِبِ أنَّهُ سَمِعَ

رسولَ الله على يقولُ: «إذا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ

وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ».

٨٩٢ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْني ابنَ إِبْرَاهِيمَ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِع ، عن ابنِ عُمَرَ رَفَعَهُ

قال: "إنَّ الْيَدَيُّن تَسْجُدَانِ كما يَسْجُدُ الْوَجْهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُم وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ

(المعجم ١٥٢، ١٥٣) - باب السُجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْحَنْهَةِ (التحفة ١٥٨)

٨٩٤ حَدَّثَنا ابنُ المُثَنِّي: حَدَّثَنَا

كرتے بين كه آب نے فرمايا: "مجھے حكم ديا كيا ہے"۔ اوربعض اوقات کہتے' تمہارے نبی مُثَاثِیْمٌ کُوحکم دیا گیاہے

۸۹۱ حفرت عماس بن عبدالمطلب سے مروی ے انہوں نے رسول الله مَالِيَّا كُو به فرماتے سنا: "بنده جب سحدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں: چیرۂ دونوں ہاتھ' دونوں گھٹنے اور دونوں یا دُل۔''

۸۹۲-حضرت ابن عمر دانشها مرفوعاً بيان كرتے ہيں: '' ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسے کہ چیرہ سجدہ کرتا ہے۔ جبتم میں ہے کوئی (سجدے میں زمین یر) اینا چرہ رکھے تو ہاتھ بھی (زمین یر) رکھے اور جب (جرہ) اٹھائے توانہیں بھی اٹھالے۔''

> باب:۱۵۲٬۱۵۳ سحدے میں ناک اور ببيثاني كوزمين يرركهنا

٨٩٨- حضرت ابوسعيد خدري والنظ كابيان بكه

٨٩١ تخريج :أخرجه مسلم الصلاة اباب أعضاء السحود والنهي عن كف الشعر والثوب...الخ ح:٤٩١ عن قنيبة ٨٩٢ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النمائي، التطبيق، باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، ح: ١٠٩٣ من حديث إسماعيل ابن علية به، وهو في المسند للإمام أحمد: ٢/٢، وصححه الحاكم على شرط المشيخين: ١/ ٢٢٧،٣٢٦، ووافقه الذهبي.

٨٩٤ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب السجود على الأنف في الطين، ح: ٨١٣، ومسلم، الصيام، باب ◄ شاديث(893)صفي (654) برملاحظ فرما ئيں۔



٣- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ ركوع اور يجود كادكام ومسائل

صَفْوَانُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عن يَخْيَى رسول الله طَيُّمُ الْهِ لَوَلُول كوا يَك نماز بِرُها فَي تواس مِن ابنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَةً، عن أبي ويكا كياكة بِك پيثاني اورناك كه بانے بركيجركا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ رُئِيَ نثان تھا۔ عَلَى جَبْهِتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثْرُ طِينٍ مِنْ

صَلَاةٍ صَلَّاها بالنَّاسِ.

٨٩٥ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرِ نَحْوَهُ.

۸۹۵-محمد بن کیچیٰ بواسطه عبدالرزاق معمر سے اس کی مانندروایت کرتے ہیں۔

کے فائدہ: سجدے میں انسان کی پیشانی ننگی مواور براہ راست زمین یامصلے پر سکے توراج اورافض ہے۔ نبی منافظم کا

ا بی گیری کی پٹی یا تہہ پر سجدہ کرنا خابت نہیں ہے گر کچھ صحابہ کے آ خار ضرور خابت ہیں۔ ویکھیے (نیل الاوطار:

٢٩٠/٢) نيز پيشاني كساتھ ناك بھى زمين پرلگاني چاہيـ

(المعجم ١٥٤،١٥٣) - **باب** صِفَةِ

**السُّجُودِ** (التحفة ١٥٩)

٨٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعِ أَبُو

تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عن أبي إسْحَاقَ قال: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بنُ عَازِبِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وقال:

هكَذَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يَسْجُدُ.

٨٩٧ حَدَّفَنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ:
حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عِن قَتَادَةَ، عِن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
عَلَيْنَا شُعْبَةُ عِن قَتَادَةَ، عِن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
عَلَيْنَا قَالَ: ﴿ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ولا يَفْتَرِسْ أَحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

باب:۱۵۳٬۱۵۳- تجده كيي كيا جائي؟

۸۹۲ - جناب ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب ڈاٹٹونے نہمیں سجدہ کر کے دکھایا۔ یوں کہ انہوں نے (پہلے) اپنے ہاتھ رکھے اپنے گھٹوں پر وکیک لگائی اورا پی سرین کواونچا کیا اور کہا: رسول اللہ تَالَّیْمُ اس طرح سجدہ کیا کرتے تھے۔

۸۹۷-حفرت انس واثنات روایت ہے کہ نبی نگافیا نے فرمایا: ''سجدہ صحیح طرح (سکون) سے کیا کرو۔ اور تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ پھیلائے۔'

◄ فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . . الخ، ح:١٦٧ من حديث يحيى بن أبي كثير به.

• ٨٩٠ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السَّابق، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٧٦٨٥.

٨٩٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، التطبيق، باب صفة السجود، ح: ١١٠٥ من حديث شريك القاضي به \* وهو مدلس كما تقدم، ح: ٧٢٨، ولم أجد تصريح سماعه.

**٨٩٧ تخريج**: أخرجه البخاري، الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود، ح: ٨٢٢، ومسلم، الصلُّوة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض . . . الخ، ح: ٤٩٣ من حديث شعبة به .



٢- كِتَابِ الصَّلَاةِ

٨٩٨ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عُبِيدِالله بنِ عَبْدِ الله، عن عَمِّهِ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ، عن مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِاً كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ عَلَى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

٨٩٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الله بنُ مُحَمَّدٍ الله بنُ مُحَمَّدٍ الله يَعْدِي : حَدَّثَنا أبُو إسْحَاقَ عن التَّهْمِيمِيِّ الَّذِي يُحَدِّثُ بالتَّهْمِيرِ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: أتَيْتُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخِّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ.

۸۹۹-حفرت ابن عباس جائشے نے کہا میں نبی تالیہ کے پیچھے سے آیا (جبکہ آپ سجدے میں تھے) تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی ۔ آپ نے اپنی کمرکو اٹھایا ہوا تھا' پیپ زمین سے اونچا تھا اور باز و پہلوؤں

٨٩٨- سيده ميمونه رها بيان فرماتي بين نبي ملكم

جب بحدہ کرتے تواپنے ہاتھوں کواپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے تی کہا گر بکری کا پہر آپ کے ہاتھوں کے پنچے

ہے گزرنا جاہتا' تو گزرسکنا تھا۔

علاه فائده في الباني والله ناسك التميح كي بألكي حديث اس كي مؤيد بـ

٩٠٠ حَدَّئنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ:
 حَدَّثنَا عَبَّادُ بنُ رَاشِدٍ: حَدَّثنَا الْحَسَنُ:
 حَدَّثنَا أَحْمَرُ بنُ جَزْءٍ، صَاحِبُ رسولِ الله
 الله عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأُوى لَهُ.
 جَافَى عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأُوى لَهُ.

خلتے فائدہ: یعنی ہاتھوں کواپی پسلیوں سے خوب دور کر کے رکھتے تھے ای وجسے دیکھنے والوں کوترس آتا کہ آپ بہت مشقت میں بین مگر جماعت اور صف میں بیصورت نہیں ہوسکتی ۔ تا ہم اگر بردھا پے با بیاری کی وجسے ایسانہ ہو سکتا ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جس طرح سجدہ کرسکتا ہے کرلے۔

٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبِ بنِ ١٩٠ - حفرت الوبريه والله عَبْدُ بي سَلَيْمُ سے روايت

٨٩٨ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب الاعتدال في السجود . . . الخ ، ح : ٤٩٦ من حديث سفيان بن عيبنة به .
٩٩٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٦٧/١ من حديث زهير به \* وأبوإسحاق عنعن والحديث الآتي يغني عنه .
٩٠٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب السجود، ح : ٨٨٦ من حديث عباد بن راشد به .
راشد به .
٩٠١ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٢/١١٤، وصححه ابن خزيمة، ح : ٢٥٣، وابن حبان، ح : ٩٠٩.

.. نماز كے متفرق احكام ومسائل ٧- كتاب الصلاة.

للَّيْثِ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن كرت بين كه آپ فرمايا: "جبتم مين سيكوكي سجدہ کرے توایخ ہاتھوں کو (زمین پر) کتے کی طرح نہ دَرَّاج،عن ابن حُجَيْرَةً، عن أبي هُرَيْرَةً عن پھیلائے اوراپنی رانوں کوملا کررکھے۔'' النَّبِيِّ يَتَظِيُّو قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ ٩ .

عظ فواكدومسائل: ٠٥ حضرت ابوحيد ساعدى والتواكي حديث مين بيك "جب آپ بجده كرت توائي رانون مين فاصله كرتے اوراينے پيث كو بھى اٹھائے ہوتے اسے رانوں كاسباراندديتے۔ (سنن ابى داود محديث: ٢٥٥) 🕆 سجدہ کرنے کا میطریقة مردول اور عورتول دونوں کے لیے ہے کیونکہ عورتوں کے لیے نبی مُلَاثِم نے سجدے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا۔اس سلسلے میں جوروایات بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ (تفصیل کے ليه ديكهي حافظ صلاح الدين يوسف طقة كى كتاب" كياعورتون كاطريقة تمازم دول ي مختلف يج "مطبوعه دارالسلام)

> (المعجم ١٥٥،١٥٤) - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ (التحفة ١٦٠)

٩٠٢ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن ابنِ عَجْلَانَ، عن سُمَيِّ، عن کرام نے نبی مُلاثِمُ سے شکایت کی کہ جب وہ تجدے میں اینے بازؤوں کو کھلے کرتے ہیں تو اس سے بہت أبي صَالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: اشْتَكَى مشقت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا: "ایے گھٹول سے أَصْحَابُ ۚ النَّبِيِّ يَظِيُّةً إِلَى النَّبِيِّ يَثَلِيُّةً مَشَقَّةً مدد لے لیا کرو۔'' لسُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فقال:

ااسْتَعِينُوا بالرُّكَب».

فاكدہ: ياراورضعف كے ليے بحدول ميں رانوں كاسہارالينامباح بے كيونكہ وہ معذور ہوتا ہے۔

(المعجم ١٥٦،١٥٥) - باب التَّخَصُّرِ وَالْإِقْعَاءِ (التحفة ١٦١)

**٩٠٣- حَدَّثَنا** هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عن

باب:۱۵۵٬۱۵۵- پېلوون پر ماتھ رکھنا اورا قعاءكرنا

باب:۱۵۵٬۱۵۴-ضرورت کے کیے

اس میں رخصت کا بیان

۹۰۳- جناب زیاد بن سبیح حنفی بیان کرتے ہیں کہ

٩٠٢ عن السناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الاعتماد في السجود، ح: ٢٨٦ عن نتيبة به، وصححه ابن حبان، ح:٥٠٧، والحاكم على شرط مسلم: ١/٢٢٩، ووافقه الذهبي \* محمد بن عجلان لدلس ولم أجد تصريح سماعه، وخالفه السفيانان فأرسلاه عن سمي عن نعمان بن أبي عياش به .

٩٠٣\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الافتتاح، باب النهي عن التخصر في الصلوة، ح: ٨٩٢ من حديث سعيد بن زياد به .



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نمازك متفرق احكام وسأكل

وَكِيعٍ، عن سَعِيدِ بنِ زِيَادٍ، عن زِيادِ بنِ مِن فَصَرت ابن عمر وَ الله كَرَمُالاً صَالَهُ هُو مِهُمُالاً صُبَيْحِ الْحَنَفِيِّ قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابنِ بِرْهِي مِن فِي اس دوران مِن اپنِ اللهوال عُمْر الله عَلَى خَاصِر تَيَّ، فَلَمَّا (كُوهون) برركه ليد جب وه نماز سے فارغ موت الله عَمْرَ فَوضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِر تَيَّ، فَلَمَّا (كُوهون) برركه ليد جب وه نماز سے فارغ موت الله عَنْد قال: هَذَا الصَّلْةِ فَى الصَّلَاةِ، فَرمان يمينيت نماز مِن صليب مَصْلُوْ ب سے مثابهت صَلّى قال: هَذَا الصَّلْةِ فَى الصَّلَاةِ،

وكَانَ رسولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْهُ . بهاورسول الله عَلَيْم اس مع فرما ياكرت تهد

فوائد ومسائل: ﴿ اثنائِ نماز میں کو کھ (یا کولہوں) پر ہاتھ رکھنا ناجائز ہے۔ اس کی گی وجوہات بیان کی گئ ہیں۔ایک تو یہی مشابہت جو ذکر ہوئی ہے کہ سولی دیے جانے والے کولکڑی پراسی انداز میں کھڑا کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ اس کے پہلوؤں سے دور ہوتے تھے۔ دیگر اقوال سے ہیں۔ اس میں شیطان سے مشابہت ہوتی ہے۔ یا یہود سے مشابہت ہوتی ہے۔ یا بیدوز خیوں کے آرام کی کیفیت ہوگی۔ یا متکبر بن اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ یا غم و اندوہ میں بھی لوگ اسی انداز میں کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ (عون المعبود) الغرض و جکوئی بھی ہو پیمل ممنوع ہے۔ ﴿ ' اِفْعَاءَ عَلَى الْفَدَمَیْن '' کی وضاحت اس طرح ہے کہ ' افعاء' ایڑیوں پر میضنے کو کہتے ہیں اور دو تجدول کے درمیان بھی کھاراس طرح بیٹرضا جائز ہے۔ تفصیل کے لیے حدیث: ۸۲۵ کے فوائد ملاحظ ہو۔

باب:۱۵۲٬۵۵۱–نماز میں رونا

٩٠٥- جناب مطرف اسين والدس بيان كرت

ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله کا آب نماز براھ

رہے تھاور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسے

آ واز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو۔

(المعجم ١٥٧،١٥٦) - باب الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاة (التحفة ١٦٢)

٩٠٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَّامٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْني ابنَ هَارُونَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةً ، هَارُونَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةً ، عن ثَابِتٍ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن أبيهِ قال : رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي وفي صَدْدِهِ

أزِيزٌ كأزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ.

الدورہ نین نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ کے اندر سے ہنڈیا کے ابلنے کی ہی آ واز آ رہی تھی۔ (حدیث: ۱۲۱۵) اور مومنین کی خاص صفت یہی ہے کہ' جب ان پراللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو تحدول میں گرجاتے ہیں اور روتے ہیں۔'' (سورہ مریم: ۵۸) اور یہ کیفیت ایمان اور تدبر فی الآیات ہی سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی 'خواہ آ واز سے روئے۔

**٤٠٤ ـ تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، السهو، باب البكاء في الصلُوة، ح: ١٢١٥ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه النووي في رياض الصالحين، ح: ٤٥١ (بتحقيقي).



٢-كتاب الصلاة.

## باب:۱۵۸٬۱۵۷-نماز کے دوران میں وسوہے اور خیالات کی کراہت

9.0 - حضرت زید بن خالد جہنی ڈاٹٹز بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹر کے فر مایا: '' جوشخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اچھا وضو کرے (یعنی سنت کے مطابق) چر دور کعتیں پڑھے اور ان میں خفلت کا شکار نہ ہوتو اس کے سابقہ گناہ معانب کردیے جاتے ہیں۔''

9•۱- حفرت عقبه بن عامر جہنی والٹاسے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیل نے فر مایا: ''جوکوئی وضوکرے اور اچھا وضوکرے اور اچھا وضوکرے کی دل اور چھا وضوکرے کے اللہ جنت چہرے سے ان ہی پر متوجہ رہے' تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئے۔''

### (المعجم ۱۵۸، ۱۵۷) - باب كرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ (التحفِة ۱۹۳)

رالمحله (۱۸ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابنَ سَعْدٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قال: «مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ».

٩٠٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ
صَالِحِ عن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عن أبي إِدْرِيسَ
صَالِحِ عن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عن أبي إِدْرِيسَ
الْخَوْلَانِيُّ، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ،
عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رُسولَ الله يَنْ فَيْ عَلَيْهِ وَوَجُهِهِ عَلَيْهِمَا
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ عَلَيْهِمَا
إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

فوا کدومسائل: ﴿وضووہی اچھا ہوسکتا ہے جوسنت نبوی کے مطابق ہو۔ اعضا کامل دھوئے جا کیں۔ پانی کا ضیاع نہ ہواور شروع میں بسم اللہ اور آخر کی دعا بھی پڑھے۔ ﴿ دل کے خیالات اور وسوس سے بچنے کی ظاہری صورت بیہ کہ ادھرادھرند دکھے اپنی نظراور جبرے کو بحدے کی جگہ پر مرکوزر کھے اور معنوی اعتبارے آیات واذکار کے معانی ومفاہم پرغور کرے اور اس طرح عبادت کرے گویا کہ اللہ کود کھے رہا ہے یا اللہ اسے دکھے رہا ہے اور سمجھے کہ شاید بیر میری آخری نماز ہے۔ علاوہ ازیں علائے صالحین کی صحبت اور کتب احادیث میں زیداور واق کے ابواب کا شاید بیر میری آخری نماز ہے۔ علاوہ ازیں علائے صالحین کی صحبت اور کتب احادیث میں زیداور واق کے ابواب کا



٩٠٩ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ١٠١٣ من حديث أبي داود به وهو في مسند الإمام أحمد: ٤/ ١١٧، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ١٣١، ووافقه الذهبي.

**٩٠ ٩ــ تخريج**: أخرجه مسلم، كما تقدم، ح: ١٦٩، ورواه البغوي في شرح السنة، ح: ١٠١٤ منحديث أبي.داود به.

بنماز کے متفرق احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

بكثرت مطالعدانسان كے ليے حسن عبادت كا بہترين ذريعہ بين اوريه ماثور دعا ابنامعمول بنائے [اَللَّهُمَّ أعِيني عَلَى ذِكُرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ] (سنن أبي داود عديث: ١٥٢٢) "ا الله! الماذ كركرن شكر

کرنے اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدوفر ما۔''

(المعجم ۱۵۸،۱۵۸) - باب الْفَتْح عَلَى الْإِمَام فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٦٤)

٩٠٧ (أ) - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قالا: أَخبرنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عن يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عن المُسَوَّرِ بنِ يَزِيدَ المَالِكِيِّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ - قال يَحْيَى - وَرُبَّمَا قال: شَهِدْتُ رسولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي

الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْتًا لَمْ يَقْرَأُهُ، فقال لَهُ رَجُلُ: يارسولَ الله! تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا،

فقال رسولُ الله ﷺ: «هَلَّا أَذْكُرْ تَنِيهَا؟».

قال سُلَيْمَانُ في حَدِيثِهِ قال: كُنْتُ أَرَاهَا نُسِخَتْ. وقال سُلَيْمَانُ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيرِ الأَسَدِيُّ قال: حدثني

المُسَوَّرُ بنُ يَزيدَ الأسَدِيُّ المَالِكِيُّ.

ماب:۱۵۹٬۱۵۸-۱مام کونماز میں لقمد وینا

٥٠٠ - (الف) حضرت مسورين بزيد مالكي والنوس روایت ہے کہ میں رسول الله تَلْقَيْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے نماز میں قراءت فر مائی اور اس میں سے پچھ آیات مچھوٹ کئیں جنہیں آپ نے تلاوت نہیں فرمایا تو ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب نے فلال فلال آیت جھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا: "تو تونے مجھے ماد کیوں نہ کرادیں؟''

سلیمان نے اپنی روایت میں کہا کہ اس آ دمی نے کہا: میں سمجھا شاید به منسوخ ہوگئی ہیں۔سلیمان نے اس سندكو يول بيان كيا..... [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْر الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُسَوَّرُ بْنُ يَزِيْدَ الْأُسَدِيُّ الْمَالِكِيُّ] (لِعِن تَصرَ تَحديث اور وضاحت نسب كے ساتھ۔)

٩٠٧ (ب) - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ

ے•9- (ب) حضرت عبداللہ بن عمر چائنا سے مروی

٧٠٠الف ــ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البخاري في جزء القراءة، ح: ١٩٤، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٤/ ٧٤ من حديث مروان بن معاوية الفزاري به، وصرح بالسماع، وصححه ابن خزيمة، ح:١٦٤٨، وابن حبان، ح:٣٧٨، ٣٧٩ \* يحي بن كثير وثقه ابن حبان والجمهور، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

٩٠٧ب ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي:٣/ ٢١٢، وصححه ابن حبان، ح:٣٨٠، والنووي في المجموع: ٤/ ٧٤١/، وأعله الإمام أبوحاتم في علل الحديث: ١/ ٧٨،٧٧ بعلة غير قادحة، والله أعلم.



٢- كتاب الصلاة

ہے کہ نی مُلَیّم نے ایک نماز پڑھی اور اس میں قراءت ك ، تو كيح خلط مو كيار جب فارغ موئ تو حضرت ألّى وَلَيْنَا بِعِنْ مِايا '' كياتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟'' انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' توجمہیں کس چیزنے روکا تھا (کہ مجھے بتادیے'')۔

الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْبٍ: أخبرنا عَبْدُ الله ابنُ الْعَلَاءِ بن زَبْرِ عن سَالِم بن عَبْدِ الله، عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأً فيها فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قال لِأُبَيِّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قال: نَعَمْ.

قال: «فمَا مَنَعَكَ».

🏄 فوائد ومسائل: ①بشری نقاضوں کے تحت نبی ﷺ کوبھی قراءت میں کچھے بھول ہوئی ہے جس ہے ایک تو

(المعجم ١٥٩، ١٥٩) - باب النَّهْي عَنِ باب:١٦٥ أ١٦٠ - امام كولقم ديخ كي التَّلْقِين (التحفة ١٦٥)

> ٩٠٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ نَجْدَةً: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عن يُونُسَ بن أبي إِسْحَاقَ، عن أبي إِسْحَاقَ، عن الْحَارِثِ، عن عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَاعَلِيُّ! لا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَام في الصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا.

آپ کی بشریت کا آثبات ہوا۔ دوسر نے آپ کا بھولنا امت کے لیے علیم وتشریع کا ذریعہ بن گیا۔قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسنِي وَإِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الاعليٰ: ٤٠٧) ﴿ امام الرَّقراءت مِن بِعو ليواس وه آيات بتالَى جائيں۔اگردوسرےاركان بهول رباجوتوسُبْحان الله كهاجائداورعورت النے ہاتھ برتالى بجاكرمتنبكرے۔

ممانعت كامسكه

۹۰۸ - حضرت علی دی شخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَلْتُكُمْ نِهِ فِي إمام كُونماز مِين لقمه مت دو ''

امام ابوداود کہتے ہیں کہ ابواسحال نے حارث سے صرف چاراحادیث میں اور بیان میں ہے۔

🏄 ملحوظہ : اس مدیث کے ایک راوی حارث بن عبداللہ کونی 'ابوز ہیرالاعور کوئی ایک محدثین نے کذاب کہا ہے۔

٩٠٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١٤٦/١ من حديث يونس بن أبي إسحاق به ﴿ الحارث الأعور ضعيف جدًا، رافضي، وأبوإسحاق لم يسمع منه هذا الحديث.



نماز کے متفرق احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

اس ك مقابل مين يجيل باب مين فدكور حضرت الى دائل كالديث سنداً صحح بـ البنداامام الرقراءت مين بحول ربا ہوتواہے بتادیناجاہے۔

(المعجم ١٦١،١٦٠) - باب الإلْتِفَاتِ

فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٦٦)

٩٠٩- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ: أخبرني يُونُسُ عن اّبنِ شِهَابِ قال: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَص يُحَدُّثُنَا في مَجْلِسِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: قال أَبُو ذَرٌّ: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَزَالُ الله عَزُّوَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ في صَلَاتِهِ ﴿ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فإذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ».

٩١٠- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ عن الأَشْعَثِ يَعْني ابنَ سُلَيْم،

عن أبيهِ، عن مَسْرُوقِ، عن عَائِشَةَ قالت: سَأَلْتُ رسولَ الله عَيَيْةِ عن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في

الصَّلَاةِ، فقال: «إنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».

كہتى ہيں كديس نے رسول الله مالل سے يو جھا كه آدى کا نماز کے دوران میں ادھرادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ'ا چکنا''ہے۔اس طرح سے شیطان بندے

•91-ام المونين سيره عائشه والله عاصروايت بوه

باب:۱۲۱٬۱۲۰-نماز مین ادهرادهرد مکینا

٩٠٩ - حضرت الوذر والثواف بيان كيا كهرسول الله

مَنْ اللهُ فِي مِن اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مُوتا بِ تُواللهُ

عز وجل اس کی طرف برابرمتوجه رہتا ہے جب تک کہوہ

ادهرادهرنه دیکھے۔ جب وہ ادھرادھر دیکھنےلگ جائے تو

کینماز ہےا جک لیتا ہے۔''

اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔''

🚢 فاكده: گردن گھماكرد يكھنابالكل ناجائز ہے۔البتة اشد ضرورت كے تحت كسى قدر نظر گھماكرد كيھے توجائز ہے۔

(المعجم ١٦١، ١٦١) - باب السُّجُودِ

عَلَى الأَنْفِ (التحفة ١٦٧) ٩١١- حَدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ الْفَضْل:

باب:۱۶۲٬۱۶۱ - ناک پرسجده کرنا

911 - حضرت ابوسعید خدری النفظ سے منقول ہے کہ

٩٠٩\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلوة، ح:١١٩٦ من حديث يونس بن يزيد الأيلي به، وصححه ابن خزيمة، ح : ٤٨١، ٤٨١، والحاكم: ١/ ٣٣٦، ووافقه الذهبي.

٩١٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الالتفات في الصلوة، ح: ٧٥١ عن مسدد به.

٩١١\_تخريج: [صحيح] تقدم، ح: ٨٩٤.

۲- کتاب الصلاة ماز کے مقرق احکام ومسائل

حَدَّثَنَا عِيسَى عن مَعْمَرِ، عن يَحْيَى بنِ رسول الله كَالَيْمُ كوديكما كياكة بِ نولوكوكونماز أبِي كَثِيرِ، عن أبي سَعِيدٍ پُرهائى تو آپ كى پيثانى اورناك كے بانے پر كيچركا الحُدْدِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ رُبِّيَ عَلَى نثان تا۔ جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاةٍ صَلَّاهِ النَّاس.

قال أَبُو عَلِيٍّ: هذا الحديثُ لَمْ يَقْرَأُهُ أَبُو دَاوُدَ في الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.

ابوعلی لؤلؤی کہتے ہیں کہ امام ابوداود پڑلٹ نے جب چوتھی بارا پنی سے کتاب تلاندہ پر پڑھی تو اس میں میہ صدیث تقی۔

فائده: امام ابوداود برائ سے سنن ابوداودروایت کرنے والے معروف محدث چار ہیں جن تک علائے محدثین کی اسانید پہنچتی ہیں۔ (۱) ابوعلی محمد بن احمد بن عمر واللؤلؤی البصری۔ (۲) ابوبکر بن محمد بن عبدالرزاق التمار البصری المعروف بدابن والد۔ (۳) ابوبلی آئی بن موی بن المعروف بدابن الاعرابی۔ (۳) ابوبلی آئی بن موی بن سعیدالرملی وراق ابی داود۔ لوکوی کانسخ مشرق میں اور ابن داسہ کانسخ مغرب میں مشہور ہوا ہے۔ (الحطة فی ذکر الصحاح السنة) ان شخوں میں کہیں کہیں کہیں کہی جھے باہم اختلاف ہیں۔

(المعجم ١٦٢، ١٦٣) - باب النَّظَرِ فِي الصَّلَاة (التحفة ١٦٨)

مُعَاوِيَةً؛ ح: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ – وهذا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَتَمُّ – عن لأعمش، عن المُسَيَّبِ بنِ رَافِع، عن تَمِيمِ بنِ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَة قال بنِ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَة قال بنِ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَة قال الله عَيِّةُ المُسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ لَا فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعي أَيْدِيهِمْ إلَى السَّماءِ – ثُمَّ اتَّفَقَا – الله فَقَال: «لَيَنْتَهَيْنَ رَجَالٌ يُشْخِصُونَ أَبْصَارَهُمْ فَقَال: «لَيَنْتَهَيْنَ رَجَالٌ يُشْخِصُونَ أَبْصَارَهُمْ

باب:۱۶۲٬۱۹۳۱-نماز مین نظرا شانے کامسئلہ

917 - حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ سے منقول ہے کہ رسول اللہ مُلٹھ معجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا: 'یا تولوگ نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجا کمیں یا ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی۔'



911\_تخريج: [صحيح] تقدم، ح: ٦٦١.

٢- كتاب الصلاة .... ...

إِلَى السَّمَاء». - قال مُسَدَّدٌ: "فِي الصَّلَاةِ -أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ».

فائدہ: نماز کے دوران میں دعائے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے جیسے کہ تنوت میں اٹھائے جاتے ہیں اور حفزت ابو بکر ٹائٹز نے بھی اللہ کی حمد کے لیے اٹھائے تھے۔ (دیکھیے حدیث: ۹۳۱٬۹۳۰) کیکن نظریں آسان کی طرف اٹھانا سیح نہیں۔اس حدیث میں انکارنظریں اٹھانے پرہے نہ کہ ہاتھ اٹھانے پر۔

91٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في صَلَاتِهِمْ» ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذَلِكَ فقال: «لَيَنْتَهِيَنَّ عن ذَلِكَ فقال: «لَيَنْتَهِيَنَّ عن ذَلِكَ أَوْلَتُخُطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ» .

٩١٤ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ قالت: صَلَّى رسولُ الله عُرْوَةَ، عن عَائشةَ قالت: صَلَّى رسولُ الله عَرْوَةَ في خَمِيصَةٍ لَها أَعْلَامٌ، فقال: «شَعَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إلَى أبي جَهْم وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ».

٩١٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْني ابنَ أبي أبي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْني ابنَ أبي الزِّنَادِ، قال: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عن أبيهِ، عن عَائشة بهذا الخبرِ قال: وَأَخَذَ

917-حفرت انس بن ما لک والتُوْن نیان کیا که رسول الله طالتُهُ نے بیان کیا کہ اپنی مول الله طالتُهُ نے بیان کیا کہ نماز دوں کے دوران نظریں اٹھا لیتے ہیں؟" آپ کا فرمان اس بارے میں بڑا سخت ہوگیا اور فرمایا:" پہلوگ اپنے اس ممل سے باز آ جا کیں ورندان کی نظریں ا چک کی جا کیں گی۔"

910- جناب ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے
حضرت عائشہ ٹاٹھا سے بیرحدیث بیان کی۔ آپ نے ابوجم
کی (چادروں میں سے) گردی چادر لے لی۔ آپ سے
کہا گیا کہ اونی (منقش) چادراس کردی سے عمرہ تھی۔



**٩١٣ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلُّوة، ح: ٧٥٠ من حديث يحيى بز سعيد القطان به.

٩١٤ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الالتفات في الصلوة، ح: ٧٥٢، ومسلم، المساجد، باب كراها الصلوة في ثوب له أعلام، ح: ٥٥٦ من حديث سفيان بن عبينة به.

٩١٩ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه مسلم من حديث هشام بن عروة به، انظر الحديث السابق.

٢- كتاب الصلاة

كُرْدِيًّا كَانَ لِأْبِي جَهْم، فَقِيلَ: يارسولَ الله! الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ.

علله فوائدومسائل: 🛈 ابوجهم والثارة پ كے صحاب ميں سے تصان كا نام عبيديا عامر بن حذيفة قرشى عدوى آيا ہے۔ ان كى طرف منقش جادراس ليجيجي تقى كرانهول نے رسول الله عليا كويدجادربديدكي تقى \_ (عون المعبود) الله مصلیٰ فرش پاسامنے کی دیوار دغیر ہا گرا ہی ہو کہاس کے نقوش سے نماز کے دوران میں الجھن ہوتی ہوتو اس سے بچنا چاہیے۔ ⊕ نماز کے دوران میں آ<sup>م تک</sup>صیں بند کر لینا کسی طرح صحیح نہیں۔نظر حتی الا مکان سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے' مرتشہد میں بیٹھتے ہوئے انگشت شہادت پر ہوتومستحب ہے۔ (سنن نسائی، حدیث: ۱۲۱۱) تفصیل کے لیے دیکھیے:

(نيل الاوطار' باب نظر المصلى الي موضع سجوده ..... ص: ١١١/٢)

(المعجم ١٦٤،١٦٣) - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ (التحفة ١٦٩)

٩١٦– حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابنَ سَلَّام، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّام قال: حدثني السَّلُولِيُّ هُوَ أَبُو كَبْشَةَ، عُن سَهْلِ ابنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قال: ثُوِّبَ بالصَّلَاةِ يَعْنى صَلَاةَ الصُّبْح، فَجَعَلَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّى وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

امام ابوداود ہلانے نے بیان کیا کہ آپ نے ایک شہوار کواس گھانی کی طرف رات میں پہرے کے لیے بھیجاتھا۔

باب:۱۶۳٬۱۲۳-نماز میں ادھرادھر

د تیھنے کی رخصت

917 - حضرت سبل بن حظلمہ ڈاٹٹؤ بان کرتے ہیں

كەنماز فجركى ا قامت كېي گئى اور رسول الله ئاپيم نماز

پڑھانے گلے اور آپ اس دوران میں ایک گھائی کی

طرف دیکھرے تھے۔

🌋 فائدہ: بہصدیث اور دیگروہ احادیث جن میں التفات ہے نع کیا گیائے ان کے درمیان تطبیق یوں دی گئی ہے کہ

گردن موڑے بغیراشد ضرورت ہے دیکھنا جائز ہے ورنہ منوع۔

(المعجم ١٦٥،١٦٤) - باب الْعَمَل فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧٠)

باب:۱۶۴٬۱۲۴ – نماز مین عمل (حرکات وغیرہ جومباح ہیں)

٩١٦\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٨٨٧ من حديث الربيع بن نافع به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤٨٧، وابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/ ٣٦٥، ح: ٣٧٦.



.....نماز كے متفرق احكام وسائل

٢- كتاب الصلاة

9۱۷ - حفرت الوقاده والله سے منقول ہے کہ رسول الله طاقی (بعض اوقات اپنی نواس) اُمامہ بنت زینب والله کو اٹھا کرنماز پڑھاتے تھے۔ جب مجدہ کرتے تو اسے بٹھادیتے اور جب کھڑے ہوتے تواسے اٹھا لیتے۔ 91۷ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عن عَامِر بنِ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْم، عن أبي قَتَادَةَ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَةِ رسولِ الله عَلَيْ فإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

٩١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابنَ سَعِيدٍ، عن حدثنا اللَّيْثُ عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ في المَسْجِدِ جُلُوسًا خَرَجَ عَلَيْنَا رسولُ الله ﷺ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بنِ الرَّبِيعِ . وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بنِ الرَّبِيعِ . وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رسولِ الله ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى رسولُ الله ﷺ وَهِيَ عَلَيْ وَهِي عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى رسولُ الله ﷺ وَهِي عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إذا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إذا وَكَعَ وَيُعِيدُهَا إذا وَكَعَ وَيُعِيدُهَا إذا وَمَعَ مَا يَقَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَقْعَلُ ذَلِكَ بها .

٩١٩ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبِ عن مَخْرَمَةَ، عن أبيهِ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قال: سَمِعْتُ أبا قَتَادَةَ الأنْصَارِيَّ يقولُ: رَأَيْتُ

۹۱۸ - حضرت ابوقاده و الله بیان کرتے ہیں کہ ایک بارہم مجد میں بیضے ہوئے تھے کہ رسول الله می الله تعلیم تشریف لائے۔ آپائامہ بنت ابی العاص بن رقع کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اور اس کی والدہ رسول الله می اور رسول الله حضرت زینب فی تھیں 'یہ چھوٹی بی تھی اور رسول الله می این اسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے نماز پر مھائی اور یہ آپ کے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ جب نماز پر مھائی اور یہ آپ کے کندھے پر تھی ور جب کھڑے رکوع کرتے تو اسے اپنے بھا دیتے اور جب کھڑے ہوئے تو اسے اٹھا لیتے۔ آپ نے (ای طرح) نماز کمل کی اوراس دوران میں اسے اٹھاتے اور بھائے درہے۔

919 - حضرت ابوقادہ انصاری ڈٹٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹٹٹٹ کو دیکھا کہ آپ لوگوں کونماز پڑھانے کے دوران میں امامہ دختر ابی العاص کو اپنی گردن (یعنی کندھے) پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ



<sup>91</sup>٧ - تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلوة . . . الخ، ح: ٥٤٣ عن القعنبي، والبخاري، الصلوة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلوة، ح: ٥١٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٧٠٠ .

٩١٨ تخريج: أخرجه البخاري، الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ح: ٩٩٦، ومسلم (انظر الحديث السابق/ عن قتية) من حديث ليث بن سعد به.

<sup>919</sup> ـ تخريج: أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن وهب به، انظر الحديث السابق: ٩١٧.

- كتاب الصلاة

سولَ الله عَيَّةُ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي لَعَاصِ عَلَى عُنْقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ بِيهِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحدًا.

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا للهُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابنَ سْحَاقَ، عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ لْمَقْبُرِيِّ، عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، بن أبى قَتَادَةَ صَاحِب رسولِ الله ﷺ ال: بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رسولَ الله ﷺ لصَّلَاةِ، فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ لَالٌ لِلصَّلَاةِ، إذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأَمَامَةُ بنْتُ بي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ، فَقَامَ سِولُ الله ﷺ فِي مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ هِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ. قال: كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا. قال: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رسولُ له ﷺ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمٌّ رَكَعَ سَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ خَذَهَا فَرَدَّهَا في مَكَانِهَا، فَمَا زَالَ رسولُ لله ﷺ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى رَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ﷺ.

# جب مجدہ کرتے تواسے نیچے بٹھادیتے۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ جناب مخرمہ نے اپنے والد ( بکیر بن عبداللہ بن الاقعی) سے ایک ہی حدیث بن ہے۔

٩٢٠ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن حزم في المحلى: ٣/ ٨٨، ٨٩ من حديث أبي داود به، وابن إسحاق نعن، والحديث السابق: ٩١٨ يغنى عنه.

نماز کے متفرق احکام ومساکل ٢- كتاب الصلاة

اولا دنہیں ہوئی۔ ﴿ رسول اللّٰهِ تَأَيُّمُ لَم بِحِول ہے بہت ہی بیار تھااور آپ ان سے کسی طرح پریشان نہ ہوتے تھے۔ ﴿ كِهِ فقبائ كرام نے نبی عَلِيْلاً الله كار مل كوآب مخصوص بادركرانے كى كوشش كى بِمُرحق بدب كداييا کوئی قریز نہیں ہے جس کے تحت اس نتم کے اعمال کوآ پ سے مخصوص کیا جاسکے بلکہ اس میں امت کے لیے اسوہ ہے۔ ماں باپ کواس قتم کی صورت حال کا اکثر سامنا رہتا ہے اور بعض احوال میں امام یا مقتذی کو بھی ایسی صورت پیش آسکتی ہے۔ ﴿ چھوٹے بچوں کےجسم اور کیڑے طہارت برمحمول ہوتے ہیں اور انہیں معجد میں لے آنا جائز ہے۔(گرایک مدتک) ﴿ نماز مِن عُمل قلیل ہویا کثیر مباح ہے؛ بشر طیکہ قبلے سے انحراف ندہو۔ جیسے کہ اس مدیث میں نبی عظافیا کا نبی نواس کو نیجا تارا پھرا تھا یا اور بار ہا را ہے کیا۔

> ٩٢١ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَلِينُ بنُ المُبَارَكِ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ، عن ضَمْضَمَ بن جَوْسٍ، عن أبي

هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ».

🌋 فائدہ : بیانسان کوایڈادینے والے جانور ہیں اس لیےان پرترس کھانا انسان پرظلم ہے'لہٰذانماز کے دوران میں بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔خواہ عصایا پھروغیرہ ڈھونڈ نے اوراس جانور کے پیچھا کرنے میں قبلہ رخ ہے منحرف ہونا پڑے ۔ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ اس دوسری صورت میں نماز باطل ہو جائے گی اور دہرانی پڑے گی مگر کچھ دوسرے علماءا سے نمازخوف برقیاس کرتے ہوئے نماز کو سیح ہیں۔ والله اعلم.

- وهذَا لَفْظُهُ - قال: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعني ابنَ كرسول الله تَلَيُّمُ نماز رِرْ هرب بوت سُ آتى ا المُفَضَّل: حدثنا بُرْدٌ عن الزُّهْريِّ، عن وروازه كھلواتى تو آپ چل كروروازه كھول ديتے اور ؟ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائشةَ قالت: كَانَ

٩٢٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ ٩٢٢ - ام المونين سيده عائشه اللها عدوايت -ایے مصلے پرلوٹ آتے۔اور (عروہ نے) ذکر کیا ک

971 - حضرت ابو ہر رہ اٹاٹھ کہتے ہیں کہ رسول الأ

تَلِيمًا نِي فرمايا: "مماز يرصح بوئ بھي دوكات

جانوروں کونل کر دولینی سانپ اور بچھو۔''

٩٢١ ـ تخريج : [صحيح] أخرجه الترمذي ، الصلوة ، باب ماجاء في قتل الأسودين في الصلوة ، ح: ٣٩٠ من حديد على بن المبارك، والنسائي، ح: ١٢٠٣، وابن ماجه، ح: ١٢٤٥ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وصرح بالسماع ء أحمد: ٢/ ٤٧٣، وصححه ابن خزيمة ، ح : ٨٦٩، وابن حبان ، ح : ٥٢٨ ، والحاكم : ١/ ٢٥٦، ووافقه الذهبي . ٩٢٣ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلًّا التطوع، ح: ٦٠١ من حديث بشر بن المفضل به، وقال: "حسن غريب" \* الزهري تقدم: ٧٨٥، ولم أجد تصر سماعه في هذا الحديث، وله شاهد ضعيف عند الدارقطني: ٢/ ٨٠.

- كتاب الصلاة

درواز ەقبلەرخ تھا۔

رسولُ الله ﷺ قال أَحْمَدُ: - يُصَلِّي رَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَالْمَتَفْتَحْتُ، فال أَحْمَدُ: فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّدُهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ في الْقِبْلَةِ.

فائدہ: بیروایت سندا ضعیف ہے۔ تاہم اگر دروازہ قبلہ رخ ہواور چند قدم کے فاصلے پر ہواور گھر میں کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوئو چند قدم چل کر دروازہ کھول دینے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ، بلکہ ایک تو بیٹل قلیل ہے۔ دوسرے نمازی قبلے سے منحرف بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے اس سے اس کا خشوع فی الصلوۃ بھی زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلمہ

المعجم ١٦٦،١٦٥) - باب رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧١)

عَبْدِ الله بنِ مَدَّنَنَا أَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ مَيْدٍ: حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلٍ عن الأعمَشِ، من إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَة، عن عَبْدِ الله ال كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رسولِ الله عَلِيَّةً وَهُوَ ي الصَّلَاةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ بنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ بنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيْنَا .

باب:۱۲۵'۲۲۹-نماز کے دوران میں سلام کا جواب دینا

۹۲۳- حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طالع کا کوسلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز میں ہوتے تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے ۔ پس جب ہم (ہجرت حبشہ کے بعد) نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہ ویا اور فر مایا: ''نماز میں ایک اور ہی مشغولیت ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ نَمَازَ مِينِ قَرَاءَت قَرْ آنَ الله كَ ذَكَرَاور دَعَا مِينَ مَشْغُولِت ہُوتَى ہِاس لِيم كَى اور طرف متوجه ہونا مناسب نہيں ۔ سوائے اس كے جس كى رخصت آئى ہے۔ ﴿ دوران نماز مِين عَمَداً بِاطل موجاتى ہے۔

٩٢٤ - حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ:
 حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عن أَبِي وَائِلٍ ،

974- حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سلام کہا کرتے تصاورا پی ضرورت کی

**٩٢٣\_ تخريج**: أخرجه البخاري، العمل في الصلوة، باب ما ينهى من الكلام في الصلوة، ح:٩٩٩، ومسلم، مساجد، باب تحريم الكلام في الصلوة ونسخ ما كان من إباحته، ح:٥٣٨، كلاهما عن ابن نمير به.

**٩٣٤\_تخريج: [إسناده حسن]** أخرجه النسائي، السهو، باب الكلام في الصلوة، ح: ١٢٢٢ من حديث عاصم بن لهلة به، وعلقه البخاري قبل، ح: ٧٥٢٢، التوحيد باب: ٤٢.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز كم تفرق احكام وماكل

بات بھی لوگوں ہے کر لیتے تھے پھر میں رسول اللہ مٹالیاً عن عَبْدِ الله قال: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ کی خدمت میں آیا'جب که آپنمازیر ٔ ھارے تھے میر وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا ، فَقَدِمْتُ عَلَى رسول الله ﷺ نے آپ کوسلام کیا'لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ نہیں دیا۔اس ہے مجھے بہت غم لاحق ہوااورا گلے بچھا السَّلَامَ، فأخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَلَمَّا اندیثوں نے آلیا۔ پھرجب رسول الله ظافا نے نما قَضَى رسولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ قال: «إنَّ الله مكمل كرلى تو فرمايا: "الله عزوجل اين احكام مين ? عَزَّوَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الله جاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے۔اس نے اب بیٹکم دیا ہے کہ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَن لا تَكلَّمُوا في نماز کے دوران میں بات چیت نہ کیا کرو۔'' تب آب الصَّلَاةِ»، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

نے میرے سلام کا جواب دیا۔

علام : زبان سے سلام کا جواب دینامنسوخ ہو گیا تھا مگرا شارے سے جواب دینا جائز اور مسنون ہے جیسے کہ ا

مندرجه ذیل احادیث میں آر ہاہے۔

مِرْهَبِ وَقُتَيْئَةُ بنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ مَوْهَبِ وَقُتَيْئَةُ بنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عن بُكَيْرٍ، عن نَابِلٍ صَاحبِ الْعَبَاءِ، عن ابنِ عُمَرَ، عن صُهيْبٍ أَنَّهُ قال: مَرَرْتُ برسولِ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إشَارَةً. قال: ولا أَعْلَمُهُ إِلَّا قال: إشَارَةً بإصْبَعِهِ. وهذا لَفظُ حَدِيثٍ قُتَيْبَةً.

9۲۵ - حضرت صهیب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میر رسول اللہ کالٹیا کے پاس سے گزراجب کہ آپ نماز پڑہ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ ۔ اشارے سے جواب دیا۔ نامل کہتے ہیں جہاں تک میر جانتا ہوں حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ریکہا تھا: اپنی آنگل ۔ اشارہ کیا۔ بیالفاظ جناب قتیہ کی روایت کے ہیں۔

کے فاکدہ: نمازی کوسلام کہنے میں کوئی حرج نہیں البتہ آواز مناسب ہونی چاہیے گروہ اشارے سے جواب دے۔ نیز درج ذیل احادیث ملاحظہ ہوں:

940 تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الإشارة في الصلوة، ح: ٣٦٧ عن قتيبة به وقال: "حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير"، طريق آخر عند ابن ماجه، ح: ١٠١٧ وغيره، وصححه اب خزيمة، ح: ٨٨٨، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٥٥ والحاكم: ٣/ ١٢ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وحديث تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلوة ونسخ ما كان من إباحته، ح: ٥٤٠ محديث زهير به.



٢- كتاب الصلاة

نے مجھے قبیلہ بنی مصطلق کی طرف بھیجا۔ میں آیا تو آپ اینے اونٹ پرنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے بات كرناجا بى تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے يوں اشارہ کیا۔ میں نے پھر بات کی تو آپ نے مجھا سے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ میں آپ کوئن رہاتھا کہ آپ قراء ت کر رہے تھے اور (رکوع مجود کے لیے) اپنے سرسے اشارہ کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا: "جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کاتم نے کیا کیا؟ اورتم ہے بات نہ کرنے کی وجہ رہھی کہ میں نمازیڑھ رہاتھا۔''

النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ قال: أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ إلَى بَنِي المُصْطَلِقِ فأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ، فقال لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فقال لِي بِيَدِهِ هكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِيءُ بِرَأْسِهِ. قال: فَلَمَّا فَرَغَ قال: «مَا فَعَلْتَ في الَّذِي أَرْسَلْتُكَ فإنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي».

علا فوائدومسائل: صحیمسلم (کتاب الساجد حدیث: ۵۴۰) میں ہے کہ زہیرنے ''زمین کی طرف اشارہ''کرکے نبی عظالتا کے اشارے کی وضاحت کی۔ اسفر میں (نقل) نمازسواری پر بردھی جاسکتی ہے۔رکوع اور بجوداشارے ے ہول گے۔ ﴿ اثنا عَ نماز مِس كسى مخاطب كواشارے سے جواب دينا جائز ہے۔ ﴿ الَّرَكُونَي كسى وجسے جواب نەدے سکے تو چاہیے کہ معذرت پیش کرے۔

٩٢٧ - حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بنُ عِيسَى

٩٢٥ - حضرت عبدالله بن عمر والنفه بيان كرتے ہيں كەرسول الله تالله الله تالله (معجد) قباء ميس نمازير سنے كے ليے تشریف لے گئے۔(اس اثنامیں آپ کے پاس) انسار آ گئے۔وہ آپ کوسلام کہتے تھے جبکہ آپ نمازیڑھ رہے تھے۔حفرت ابن عمر را فن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال والثوَّات يوجها: آب نے رسول الله طَالِيْلُم كوكس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا'جب کہ آپ نمازیڑھ رہے تھے اور وہ لوگ آپ کوسلام کہتے تھے؟ انہوں نے كها: اس طرح اورا ين تهضيلي بيسلائي \_ (حسين بن عيسيٰ نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل

الْخُوَاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلَى قُبَاءَ يُصَلِّى فيه. قال: فَجَاءَتْهُ الأنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالِ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ الله عِيَا اللهُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قالَ: يقولُ هَكذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ وَيَسَطَ جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ

٩٢٧\_ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الإشارة في الصلوة، ح:٣٦٨ من حديث هشام بن سعديه، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح: ٢١٥، وللحديث شواهد.



۲- کتاب الصلاة منفرق احکام وسائل کی ہے کہ )جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی شیلی کو نیچ کیا و جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْق . اوراس کی بیشت کواو بر کی طرف ب

٩٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا عَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ عِن سُفْيَانَ، عِن أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عِن أَبِي حَازِم، عَن أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عِن أَبِي حَازِم، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: "لَا عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: "لَا عِن أَبِي الصَّلَاةِ وَلَا تَسْلِيم ".

قال أَحْمَدُ: يَعْنِي فِيمًا أُرَى أَن لا تُسَلِّمَ ولا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيها شَاكٌ.

979 حَدَّفُنا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ: أخبرنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ عِن سُفْيَانَ، عِن أبي مَالِكٍ، عِن أبي خازِمٍ، عِن أبي هُرَيْرَةَ قال: أُرّاهُ رَفَعَهُ. قال: «لَا غِرَارَ في تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ».

ُ قَالَ أُبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

امام ابوداود کہتے ہیں: ابن فضیل نے ابن مہدی کی (سابقہ روایت) کی مانندروایت کیااور مرفوع نہیں کیا۔

٩٢٨ - حضرت البوهررية والثلاثي مناقظ سے روايت

كرتے بيں كه آپ نے فر مايا: "نماز اور سلام ميں نقص

امام احمد فرماتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ آب سلام

كرين ندآب پرسلام كياجائے۔اورنماز ميں انسان كاكمی

کرنا یوں ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہوجائے حالانکہ

979 – ابوہر مرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں معاویہ نے کہا:

میرا خیال ہے کہ انہوں نے مرفوع بیان کیا۔"سلام میں

نہیں۔'(لعنی کمی ندرکھو۔)

اہےاں میں شک ہو۔

اورنماز میں نقص نہیں۔''

فوائدومسائل: ①[غِرَار] کالفظی معنی دنقص اور کی کرنا "ہے۔ نماز میں کمی دوطرح سے ہوسکتی ہے۔ ایک میے کہ انسان اس کے رکوع اور جود مجھ طور سے ادانہ کر ہے۔ ارکان جلدی جلدی اداکر ہے۔ اس سے نماز ناقص رہ جاتی ہے 'بلکہ ہوتی ہی نہیں۔ دوسری صورت شک ہونے کی ہے کہ شلا تین یا چار رکعت میں شک ہوا کہ نہ معلوم کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ تو انسان سمجھے کہ بس جتنی بھی ہے پوری ہوگئ ہے یا وہ اسے چار رکعات ہی شمار کے۔ یہ کیفیت بھی نماز

**٩٢٨ـ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه البيهقي: ٢ / ٢٦١ من حديث أبي داود به ، وهو في مسند الإمام أحمد: ٢٦١/، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٦٤، ووافقه الذهبي \* سفيان الثوري تقدم، ح: ٧٤٨، ولم أجد تصريح سماعه.

٩٢٩ تخريج: [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق.

674

٢- كتاب الصلاة

میں نقص ہے۔ چاہیے کہ بندہ یقین اوراعتاد ہے نماز پوری پڑھے۔ بینی اسے چارنہیں 'تین رکعات شار کرلے۔سلام میں نقص بوں ہے کہ سلام کہنے والے کواس کےالفاظ کا پورا پورا جواب نہ دیا جائے۔اگر زیادہ نہیں کہتا تو اس کےالفاظ بى سے جواب دے ان میں كى نہرے مثلاً كہنے والے في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كها باتو جواب من وعليكم السلام يركفايت مناسب نبيس امام ابن كثير الطف فرمات مين : [إذَ اسَلَّمَ عَلَيْكُمُ المُسْلِمُ فَرُدُوْا عَلَيْهِ ٱفْضَلَ مِمَّا سَلَّمَ أُوْرُدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا سَلَّمَ فَالزِّيَادَةُ مَنْدُوْبَةٌ وَالْمُمَائِلَةُ مَفْرُوْضَةٌ ] ''ليني جب تمهیں کوئی مسلمان سلام کے تواس کے سلام کا جواب اس کے سلام سے افضل الفاظ سے دویا کم از کم اس کے سلام کے مثل جواب دو۔افضل جواب دینامستحب اورسلام کے مثل جواب دینا ضروری اور فرض ہے۔ ' (تغییرا بن کیٹر ج: ا تفيرسورة نساء: آيت: ٨٦) والله اعلم. ١٠ اس حديث سے بداستدلال كه نمازى كوسلام نه كہا جائے اور وہ بھى جواب نہ دے صحیح نبیں 'کیونکہ مجمع ترین احادیث ہے نمازی کوسلام کہنے اور اشارے سے جواب دینے کی صراحت ثابت ہے۔(مثلاً مذکورہ بالا حدیث علی) اس لیاس صدیث میں سلام کا جواب نددینے کی جوبات ہے وہ اولاً اس ہے منہ ہے الفاظ کے ساتھ جواب نہ دینا مراد ہے۔ ثانیٰ جواب دینے والی روایات قوی ادرصری میں اس بنایران کو ترجیح ہوگی اور نماز میں سلام کا جواب اشارے ہے دیناتھیج ہوگا۔

باب:۱۶۲ ۱۶۷-نماز میں چھینک کا جواب دینا

(المعجم ١٦٦، ١٦١) - باب تَشْمِيتِ الْعَاطِس فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧٢)

۹۳۰ - حضرت معاویه بن حکم سلمی واثنا بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ ظافی کے ساتھ نماز پڑھی اور قوم میں سے ایک آ دمی نے چھینک ماری نومیں نے کہا [يَرْحَمُكَ الله] "اللهم يررحم فرمائ"-اس يرلوكون نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا: افسوس میری ماں کا مجھے گم کرنا! تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے اس طرح د مکیرر ہے ہو؟ (اس پر)ان لوگوں نے اینے ہاتھ اپی رانوں پر مارنے شروع کردیے تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں۔ (استاد) عثان نے بیان کیا کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ بدلوگ مجھے ٩٣٠ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلوة، ونسخ ما كان من إباحته، ح: ٥٣٧ من

٩٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْمَى؛ ح: وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ المَعْنَى عن حَجَّاج الصَّوَّافِ: حدثني يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرِ عنَّ هِلَاكِ بن أبي مَيْمُونَةً، عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قال: صَلَّيْتُ مَع رسولِ الله ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَّاهُ، مَا شَأَنُكُم تَنْظُرونَ إِلَيَّ. قال:

حديث إسماعيل ابن علية به .



٢- كتاب الصلاة

غاموش کرارہے ہیں (تو مجھے غصہ تو آیا) مگر میں خاموش ربا۔ جب رسول الله الله الله على مرے مال باب آپ پر قربان! آپ نے مجھے مارا نہ ڈاٹنا' نہ خت ست كها بكدفر مايا: "بينماز بأس مين لوگون كى سام بات چیت جائز نہیں ہے۔اس میں تسبیح ہوتی ہے تکبیر ہوتی ہےاور قرآن مجید پڑھاجا تاہے۔''رسول الله ظافل نے اس قتم کی بات فرمائی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ نے نے جالمیت سے باہر آئے ہیں اور الله نے ہمیں اسلام ( کی نعمت ) سے نواز ا ہے۔ تو ہم میں کچھلوگ ہیں جو کا ہنوں کے یاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا: "تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔" میں نے عرض کیا: ہم میں کچھلوگ (پرندوں وغیرہ سے) بدفالی لیتے ہیں۔آب نے فرمایا: ''بیان کے دلوں کے اوبام ہیں۔ یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی عامییں۔ "میں نے عرض کیا: ہم میں کچھ لوگ ہیں جولکیریں تھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "سابقدانبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لكيري كينيا كرتے تھ توجس كى كيري ان ك موافق ہوں وہ توضیح ہوسکتی ہیں۔'' (لیکن اب پیرجانتا مشکل ہے۔) میں نے کہا: میری ایک لونڈی ہے جواُحد اور جوانیه کی اطراف میں میری کچھ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ میں نے ایک بازاں پر جھاپہ مارا تو دیکھا کہ بھیٹریا ان میں سے ایک بکری لے گیا ہے اور میں بھی آ دم کی اولادیس سے ہول جس طرح انہیں افسوں ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تو میں نے استے تھیٹر دے مارا' تو رسول اللہ مُلَاثِمُ

نے اس کومیرے لیے بڑا بھاری اور براعمل جانا۔ میں

فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي. قال عُثْمَانُ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسكِّتُونِي لَكِنِّي سكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رسولُ الله ﷺ بأبي وَأُمِّي مَا ضَرَبَني وَلا كَهَرَنِي وَلا سَبَّنِي، ثُمَّ قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَجِلُّ فيها شَيْءٌ مِنْ كَلام النَّاس هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَهُ الْقُرْآنِ»، أَو كما قَال قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَنَا الله بِالْإسلَامِ ، وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قال: «فَلا تَأْتِهِمْ». قال: قُلْتُ: وَمِنَّا رجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قال: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فلا يَصُدُّهُم » قال: قُلْتُ: وَمِنَّا رَجَالٌ يَخُطُّونَ. قال: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». قال: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلَاعَةً فإذَا الذُّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةٌ فَعَظَّمَ ذَاكَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ، فَقُلْتُ: أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قال: «ائْتِني بِهَا»، فَجِئْتُ بِهَا، فقال: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السَّمَاءِ، قال: «مَنْ أَنَا؟» قالت: أَنْتَ رسولُ الله،



- كتاب الصلاة

قال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

نے کہا: کیا میں اے آزاد نہ کردوں؟ آپ نے فرمایا:
"اے میرے پاس لاؤ۔" چنانچ میں اے آپ کی خدمت
میں لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا:"اللہ کہاں ہے؟"
اس نے کہا: آسان میں۔ آپ نے فرمایا: "میں کون
ہوں؟"اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ عظامیا کے
نے فرمایا:"اس کو آزاد کردو بلاشہ بیمومنہ ہے۔"

٩٣١ - حضرت معاويه بن حکم سلمي جانيز بيان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر مواتو اسلام کے کھواحکام جان لیے۔ان میں سے ایک یہ بھی جانا کہ مجھے کہا گیا: جب تہمیں چھینک آئے تو [ألْحَمْدُ لله] كهواورجبكوئي دوسراچينك مارےاور [الْحَمْدُ لله] كَمُ تُوتم الله] [يَرْحَمُكَ الله] ي جواب دو۔ چنانچے میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تماز میں کھڑا تھا کہ ایک مخص نے چھینک ماری اور اس نِ [الْحَمْدُ لله] كما يم ن كما: [يَرْحَمُكَ الله] اوراونچی آ واز سے کہا' تو لوگوں نے مجھے تیز نظروں ہے دیکھا۔اس سے مجھے غصبہ آیااور میں نے کہا:تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے گھور گھور کے دیکھے رہے ہو؟ اس پر انبوں نے سُدْحَالَ الله كها\_ كيرجب ني تَالَيْكُم نے تماز مكمل كر في تو فر مايا: ' با تيس كون كرر با تقا؟ ' ' كها گيا كه بيه بدوى \_ تورسول الله طالع في محص بلايا اور محص سے فرمايا: ''نماز میں قر آن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اوراللہ کا ذکر تو جبتم نمازیں ہوا کروتو تمہارا یبی کام ہونا جاہیے۔" ٩٣١ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ يُونُسَ لنَّسَائِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرو: بن يَسَارٍ، عن مُعَاوِيَةً بنِ الْحَكَم لشُّلَمِيِّ قَال: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رسولِ اللهَ عِلْمْتُ أُمُورًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَام، كَانَ فيما عَلِمْتُ أَنْ قِيلَ لِي: إِذَا عَطَسْتَ احْمَدِ الله وَإِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ الله قُلْ: يَرْحَمُكَ الله. قال: فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ ع رسولِ الله ﷺ في الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ إِجُلٌ فَحَمِدَ الله فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله رَافِعًا هَا صَوْتِي، فَرَمَانِي النَّاسُ بأَبْصَارِهِمْ فَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: مَا لَكُم نْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيُنِ شُزْرٍ، قال: فَسَبَّحُوا، لَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّلَاةَ قال: «مَن لمُتَكَلِّمُ؟» قِيلَ: هَذَا الأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي سُولُ الله ﷺ فقالَ لِي: «إِنَّمَا الصَّلَاةُ



٢- كتاب الصلاة.

فوا کد و مساکل: ﴿ فَتُحَ البانی وَلَتَ کَن د یک بیروایت سنداً ضعیف ہے تاہم کچیلی سیجے حدیث اس کی مو ید ہے۔ ﴿ نماز میں جینیک کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ خود جینیک مارنے والا اگر خاموثی ہے آلکے مند کللہ کہ تو جائز ہے۔ ﴿ نماز میں ضرورت کا اشارہ جائز ہے۔ ﴿ وَحَوْق تِعلیم اسلام میں نرمی اورا خوت کا انداز اپنا تا واجب ہے۔ ﴿ کا ہُوں کے پاس جانا اور ان سے غیب کی خبریں وغیرہ دریافت کرنا حرام ہے۔ اس طرح بدفالی اور بدشگونی لینا بھی نا جائز ہے۔ ﴿ علم خطوط دراصل وی شدہ علم تھا، عگر اٹھا لیا گیا۔ اسے حضرت اور لیس یا وانیال جی اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں مشغول ہونا اندھیرے میں ٹا کمٹو ٹوئیاں بارنا ہے۔ اس پر کسی بھی طرح اعتاد نہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں مشغول ہونا اندھیرے میں ٹا کمٹو ٹوئیاں نہا ہے۔ اس پر کسی بھی طرح اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ نبی میں افزائی ہے کہ کو کو باو جہ معقول سزاد بینا ظلم اور ناجا کڑ ہے۔ چاہیے دائی اور مفتی حضرات کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ﴿ فادم وغیرہ کو بلاو جہ معقول سزاد بینا ظلم اور ناجا کڑ ہے۔ چاہیے کی بنیاد تو حید ورسالت پر ہے۔ ﴿ اللہ تعالٰی آسان میں ہے اور اس کی طرف جہت و جانب کی نسبت کرنا عین حق کی بنیاد تو حید ورسالت پر ہے۔ ﴿ اللہ تعالٰی آسان میں ہے اور اس کی طرف جہت و جانب کی نسبت کرنا عین حق ہیں۔

(المعجم ١٦٨، ١٦٧) - باب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ (التحفة ١٧٣)

٩٣٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عن سَلَمَةَ، عن حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عن وائِل بنِ حُجْرٍ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَرَأً وَلَا الضَّالِينَ قال:

«آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. ٩٣٣- حَدَّثَنا مَخْلَدُ بِنُ خَالِدٍ

باب: ١٩٤١ / ١٩١١ - امام كي ييحيية مين كهنا

907-حفرت واکل بن جمر ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تائیل جب (سورہ فاتحہ کے آخر میں) ﴿وَا الصَّالَيْن ﴾ کہتے تو [آمین] کہتے اور اس کے ساتھ این آ واز کو بلند کرتے۔

۹۳۳-حفرت واکل بن حجر جائٹیا ہے روایت ہے ا

**٩٣٧. تخريج: [صحيح]** أخرجه الترمذي، الصلّوة، باب ماجاء في التأمين، ح: ٢٤٨ من حديث سفيان الثور: به، وقال: "حسن"، وصححه الدارقطني: ١/ ٣٣٤، وابن حجر (التلخيص الحبير: ١/ ٢٣٦) وغيرهما «رواه يح القطان عن الثوري به وهو لا يروي عنه إلا ما صرح بالسماع.

٩٣٣\_تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي في الخلافيات(ق: ١/١٥ الف) من حديث أبي داو دبه، وعنده العلاء بن إ

678

١- كتاب الصلاة

انہوں نے رسول اللہ عُلَیْمُ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اونچی آ واز سے آمین کہی۔ اور (جب نماز سے فارغ ہوئے تو) دائیں بائیں جانب سلام پھیرا 'حتیٰ کہ میں نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی۔ الشَّعِيرِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ صَالِحٍ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عن حُجْرِ بنِ عَنْبَسَ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عن يَمِينِهِ رَعن شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

کے ملحوظہ: امام ترندی بڑھنے کی اس سندمیں''علی بن صالح'' کی بجائے''علاء بن صالح''نقل ہواہے۔ دیکھیے جامع

الترندي: (حديث:٢٢٩)

۹۳۴- حفرت الوہریہ ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ جب ﴿غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ السَّالِیْنِ ﴾ پڑھتے تو آمین کہتے حتی کہ صف اول کے لوگ جو آپ کی آ وازی لیتے۔

عَلَيْ . أخبرنَا مَضُو بنُ عَلِيٌ . أخبرنَا مَفُوانُ بنُ عِيسَى عن بِشْرِ بنِ رَافِعٍ ، عن بَشْرِ بنِ رَافِعٍ ، عن بِي عَبْدِ الله ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كَانَ رسولُ الله عَنْهُ إِذَا تَلَا ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا لَشَكَالَيْنَ ﴾ قال : «آمِينَ » حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ لَيْهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ .

فائدہ: امام دارقطنی اورامام بیبی بین بین اس حدیث کو حسن اور امام حاکم بیلانے نے "صحیح علی مشرطهما " (بخاری وسلم) کہا ہے۔ ان احادیث سے استدلال یوں ہے کہ مقتدی امام کی اتباع کا پابند ہے اور نی بین بیٹی کا کا کا کہ استان کا پابند ہے اور نی بیٹی کا کا کا کہ ہے کہ [صلّوا کیما رَ اَیْنَمُونِی اُصلّی]' تم نماز الیے پڑھو جیسے تم نے جھے پڑھتے دیکھا ہے۔ " (صحیح بحاری حدیث: ۱۲۱) جب آ پ بیٹی کا اس موتے ہوئے آ مین کہی تو مقتدی کے لیے بھی نابت ہوگئی۔ (عون المعود) حضرت ابو ہریدہ ڈوٹیکی کی دوایت دلیل ہے کہ آ مین چیخ کرنہ کمی جائے بلکد درمیانی آ واز سے کمی جائے بلکد درمیانی آ واز سے کمی جائے۔ جس میں بخز وفر وقی کا اظہار ہو۔ چیخ کر آ مین کہنا بخز و نیاز کے منافی ہے اس لیے ایسا کرنا چیخ نہیں۔ ای طرح بیٹیر آ واز لکا لے دل میں آ مین کہنا بھی خلاف سنت ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ﴾ صالح، وهو الصواب، والسندحسن، وللحديث شواهد \* العلاء بن صالح وثقه ابن معين والجمهور، فهو حسن

9**78\_ تخريج**: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب الجهر بآمين، ح: ٨٥٣ من حديث سفوان بن عيسى به \* بشر بن رافع ضعيف، وأبوعبدالله، ابن عم أبي هريرة لا يعرف حاله، قاله البوصيري في صباح الزجاجة: ١/ ١٠٢.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ نمازك متفرق احكام ومسائل

٩٣٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عن أَبِي مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَال: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. فَقُولُوا: آمِين فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٩٣٦ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ

تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قال ابنُ شِهَابٍ: وكَانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: «آمِينَ».

970 - حضرت ابو ہریرہ واٹن نبی تاہی ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ''جب امام ﴿غَیْرِ الْمَعْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِیْن ﴾ کے تو م آمین کہو کیونکہ جس کا بی قول ملائکہ کے قول کے موافق ہوگیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔''

ابن شہاب کہتے ہیں کدرسول الله مُناقِيْمُ آمين کہا کرتے تھے۔

فوائد ومسائل: آیسی امام ﴿غَیْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَالضَّالَیْنَ ﴾ کے بعد آمین کئے تو تم بھی آمین کہوا میں کہوائی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس اجتماع وتو افق کی فضیلت بھی ہے کہ نماز یوں کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔والله دُو الْفَضْلِ الْعَظِیْم. ﴿ حدیث کے الفاظ'' جب امام آمین کیے تو تم آمین کہو۔'' کا نقاضا میہ ہے کہ مقتدی امام کی آمین کے بعد آمین کہیں نہ کہ امام کے ساتھ ہی نہ امام ہے پہلے ہی۔ اس میں بھی یہ کوتانی عام ہے کہ اکثر لوگ امام کی آمین کے بعد آمین کہیں نہ کہ دیتے ہیں حالا نکہ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے امام کو آمین کہیں۔



٩٣٥\_ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، ح: ٧٨٢ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي. ومسلم، الصلوة، باب التسميع والتحميد والتأمين، ح: ٤٠٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحي):١/ ٨٧. (والقعنبي، ص: ١٤١).

٩٣٦ تَخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، ح: ٧٨٠، ومسلم، الصلوة، باب التسميد والتأمين، ح: ١٤٠ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يجيى): ١/ ٨٨،(والقعنبي، ص: ١٤٠، ١٤٠).

۱- کتاب الصلاة \_\_\_\_ نماز کے متفرق احکام ومسائل

972 - حضرت بلال را النظامة مروى ہے انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آمین کہنے میں مجھ سے جلدی ندفر مائے۔

٩٣٧ - حَلَّثنا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ رَاهُويَهُ: أَخْبُرنَا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن عَاصِمٍ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن بِلَالٍ: أَنَّهُ نَالٍ: يَارِسُولَ الله! لَا نَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

توضیح: یعنی نماز شروع ہو چکی تھی اور وہ تا خیر ہے آئے تو کہا: مجھے موقع و بیجے کہ میں بھی نماز میں ٹل کر آپ کے ساتھ آمین کہ سکوں۔ اس کی سند مرسل ہے کہ ابوعثان کی بلال بڑا تو ساتھ آمین کہ سکوں۔ اس کی سند مرسل ہے کہ ابوعثان کی بلال بڑا تو ساتھ آمین کلام ہے۔ جبکہ امام وار قطنی برطن وغیرہ اے موصول قرار دیتے ہیں۔ (عون المعبود) بہر حال اگر امام کو کہد دیا جائے کہ ذرا قرارت کو طویل کرویں اور وہ اسے قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں سے جباری میں ہے (باب اِذَا قِیْلَ لِلْمُصَلِّی تَقَدَّمْ اَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلاَ بَنْسَ وَ کَتَابِ العمل فی الصلاۃ باب: ۱۳)

وَمَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ قَالاً: حَدَّثُنَا الْفِرْيَابِيُّ عِنْ صُبَيْحِ بِنِ مُحْرِزِ الْحِمْصِيِّ، حدثني عن صُبَيْحِ بِنِ مُحْرِزِ الْحِمْصِيِّ، حدثني بُو مُصَبِّحِ المَقْرَئِيُّ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى بُنِي زُهَيْرِ النَّمَيْرِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، نَيْ رُهَيْرِ النَّمَيْرِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، نَيْ رُهَيْرِ النَّمَيْرِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، نَيْ بِدُعَاءِ قَالَ: اخْتِمْهُ بِآمِينَ، فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ بِنَا بِدُعَاءِ قَالَ: اخْتِمْهُ بِآمِينَ، فَإِنَّ آمِينَ الطَّيْحِيفَةِ. قَالَ أَبُو بِنَا بِيكَ الصَّحِيفَةِ. قَالَ أَبُو بِنَا اللَّهِ عَلَى الصَّحِيفَةِ. قَالَ أَبُو بِنَا مِع لَى الصَّحِيفَةِ. قَالَ أَبُو بِينَ اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ لَيْ مَع السَّلِي اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيِيُ عَلَى رَجُلٍ لِنَا اللهِ عَلَى السَّيْقُ وَقَفَ النَّيِيُ اللهِ اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيِيُ اللهِ اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيِيُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَسْالَةِ، فَوَقَفَ النَّيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۹۳۸ - الوُصِح مقرئی بیان کرتے ہیں کہ ہم حفرت الوز ہیر نمیری کی مجلس میں بیضا کرتے تھے اور بیر صحابہ میں ہیں الوز ہیر نمیری کی مجلس میں بیضا کرتے تھے اور ہوئی اچھی احدیث بیان کرتے تھے تو ہم میں سے جب کوئی دعا کرتا تو فر مایا کرتے کہ است آمین کی مہر لگا ؤ ۔ آمین مہر کیا نہ ہے جو کسی خط پرلگا دی جاتی ہواتی ہے ۔ البوز ہیر نے فر مایا: میں تمہیں اس کے متعلق بناتا ہوں ہم ایک رات رسول اللہ علی ہم ایک رات رسول اللہ علی ہم ایک دور بہت الحاح اور مبالخے اور ایس کی دعا شیخ رہے ۔ پھر نبی علی ہا ہے فر مایا: "اس کی دعا قبول ہوگی رہے ۔ پھر نبی علی ہا ہے فر مایا: "اس کی دعا قبول ہوگی بھر طریک مہر کردے۔" ساتھیوں میں سے ایک نے بوچھا: کس جیز سے مہر کرے؟ آپ نے فر مایا: "آمین سے بلاشبہ بیز سے مہر کرے؟ آپ نے فر مایا: "آمین سے بلاشبہ اگر اس نے اپنی دعا آمین سے ختم کی (یا مہر لگائی) تو اگر اس نے اپنی دعا آمین سے ختم کی (یا مہر لگائی) تو

98٧\_ تخريج: [صحيح] أخرجه أحمد: ١٥،١٢/١، ١٥ من حديث عاصم الأحول به، وصححه الحاكم على شرط فشيخين: ١٩٢١، ووافقه الذهبي.

٩٣٨ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البغوي في شرح السنة، ح: ١٤٠٢ من حديث أبي داود به & صبيح بن حرز مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.



٢- كتاب الصلاة

قبول ہوگئی۔' چنانچہ وہ جس نے نبی طُلِیْلُ سے میہ پوچھا نھا'اس دعا کرنے والے کے پاس گیااوراسے کہا:اب فلال! اپنی دعا کو آمین سے مہر کر دو اور خوشخری قبول کرو۔ یہ الفاظ محمود کے ہیں۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ''مقرائی'' حمیر کا ایک ذیلی

باب:۱۲۸٬۹۲۸-نماز مین تالی بجانا

۹۳۹ - حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ' دشتیج (سبحان اللہ کہنا) مردوں کے لیے ہےاور تالی بجاناعورتوں کے لیے۔'' يَخْتِمُ، فقال: «بِآمِينَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ»، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَاْلَ النَّبِيَ ﷺ، فأتَى الرَّجُلَ فقال: اخْتِمْ يَافُلَانُ! بِآمِينَ وَأَبْشِرْ وهذا لَفْظُ محمُودٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْمَقْرَائِي قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ.

(المعجم ١٦٨، ١٦٨) - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧٤)

9٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

فائدہ: حافظ ابن جمر بلا فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران میں اگر امام کوکی امر کے لیے متنبہ کرنا ہوتو مسنون ہی کے کہ مرد سبحان الله کہیں مگر عورت تالی بجائے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے یا ئیں ہاتھ کی پشت پر مارے نہ کہ معروف تالی کی طرح کی کوئلہ یہ اپود لعب ہا در نماز میں لہود لعب جا ترتبیں ہے۔ عورتوں کو تبیع کہنے ہاں لیے دوکا کا م کمیا ہے کہ ان کی آ واز کی فتنے کا باعث نہ بنے اور مردوں کو تالی ہاس لیے منع کیا گیا ہے کہ بیعورتوں کا کام ہے۔ (عون المعود)

• 4٤٠ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن أبي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ:
أَنَّ رسولَ الله ﷺ ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو بنِ
عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ،

۹۳۰ - حضرت مہل بن سعد وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاللہ فلیلہ بی عمرو بن عوف (قباء) میں سلو کرانے کے لیے تشریف لے گئے ۔ نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن حضرت ابو بکر وہ اللہ کے پاس آیا اور کہا: کیا آپ

**٩٣٩ تخريج:** أُخرجه البخاري، العمل في الصلوة، باب التصفيق للنساء، ح: ١٢٠٣، ومسلم، الصلّوة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلّوة، ح: ٤٢٢ من حديث سفيان بن عبينة به.

٩٤٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول . . . الخ، ح: ٦٨٤.
 ومسلم، الصلوة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . . . الخ، ح: ٤٢١ من حديث مالك به، وهم
 في الموطأ (يحيى): ١/ ١٦٣، ١٦٤ (والقعنبي، ص: ١١٣، ١١٢).

٢- كتاب الصلاة

فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ فقال: أَتُصَلِّي بالنَّاسِ فأُقِيمَ؟ قال: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رسولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ في الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْر لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأى رسولَ الله ﷺ، فأَشَارَ إِلَيْهِ رسولُ الله ﷺ أنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ئُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى اسْتَوَى في الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رسولُ الله ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: «يا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» قال أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ لابنِ أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رسولِ الله ﷺ: فقال رسولُ الله ﷺ: الْمَالِي رَأْيْتُكُم أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيح، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذًا سَبَّحَ التُفِتَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا في الْفَرِيضَةِ.

٩٤١– حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ: أخبرنَا

نماز کے متفرق احکام ومسائل

نماز بر ها كمي كئو من اقامت كهون؟ انهول نے کہا: ہاں۔ چنانچہا بو بکر ڈاٹٹا نے نما زشروع کی اورادھر رسول الله مُلْفِظُ تشريف لے آئے اور جلتے آئے حتی كه صف ميں كھڑے ہو گئے۔لوگوں نے تالياں بحانی شروع كرديب اورحضرت ابوبكر والثينماز مين ادهرادهر نه دیکھتے تھے (متوجہ نہ ہوتے تھے)لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجا کیں تو آپ متوجہ ہوئے اور رسول الله ظافا كو وكيوليا ـ رسول الله ظافا في أنبيل اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر تھہرے رہو۔ تو ابو بکر واٹھانے ا پنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اور رسول اللہ مُثَاثِيَا نے جوانہیں علم دیا تھا اس پر اللہ کی حمد کی اور پھر بیچھے ہٹ آئے حتی کرصف میں برابر ہو گئے اور رسول الله معظم آ گے بڑھ گئے اور نماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا:''اے ابو بگر! تمہیں کیا مانع تھا کہتم رکے رہتے جب میں نے حمہیں کہہ دیا تھا؟" حضرت ابوبكر والثواني جواب ديا: ابن الي قحافه كوزيب نه ديتاتها كەلىلە كەرسول ئۇڭ كۆ گے بوكرنمازىر ھائے۔ كار آپ نے فر مایا: "تم لوگوں کو کیا ہواتھا کہ اس قدر تالیاں بجانے لگے تھ؟ جسے نماز میں کوئی عارض ہووہ سبحان الله كهاكر \_ ـ جب وهسبحان الله كم كاتواس كى طرف توجد کی جائے گی۔ تالیاں توعور توں کے لیے ہیں۔'' امام ابوداود کہتے ہیں کہ بیفرض نماز میں ہے۔

٩٣١ - حضرت سبل بن سعد والفؤاميان كرتے بيل كه

981\_تخريج: أخرجه البخاري، الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، ح: ٧١٩٠ من حديث أبي حازم ٤، مطولاً.



نماز کے متفرق احکام ومساکل ٢- كتاب الصلاة

> حمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أبي حَازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قال: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيْةً، فأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فقال لِيِلَالٍ: «إنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرِ فَتَقَدَّمَ. قال في آخِرِهِ: "إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ».

قبيله بني عمرو بن عوف ميں كوئي جُھُڙا ہو گيا تھا۔ نبي مُلَاّ کو خرم پنجی تو آپ ظہر کے بعدان میں سکے کرانے کے اِ تشریف لے گئے اور بلال ہے فرما گئے:'''اگرنمازعصر' وقت ہو جائے اور میں نہ پہنچ سکوں تو ابو بکر سے کہنا ک لوگوں کونماز پڑھا دیں۔'' چنانچہ جبعصر کا وقت ہ حضرت بلال والنظ نے اذان کبی مجرا قامت کبی او حضرت ابوبکر ٹائٹۂ ہے نمازیرُ ھانے کو کہا' وہ آ گے بڑہ گئے۔اس روایت کے آخر میں ہے: "جب تمہیں نماز میر كوئى عارض بيش آجائة تومروسبحان الله كهاكري اورغورتين تالي بحاكمس''

🚨 فوائد دمسائل: ﴿ مسلمانوں مِين كبين جَمَّرُ ابوجائے توادلين فرصت مِين ان مِين سلح كرانے كى كوشش كى جائے

اور بالخصوص ائمة قوم اورزى وجابت افراد كواس مي سبقت كرني جابي- امام مقرر كوجاب كمتوقع غير حاضري کی صورت میں اینانائب مقرر کر کے جائے۔ ﴿ حضرت ابو بکر صدیق دانٹی رسول الله منافظ کے قابل اعتاد نائب تھے اورامت نے آپ کے ای مقام کی وجہ سے انہیں منصب خلافت کے لیے منتخب کیا۔ ﴿ حضرت البوبكر وَاللَّهُ مقام رسالت کوخوب پہنچانتے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی طرح مناسب نہیں کہ آ گےرہ کرنماز پڑھائی جائے۔ بیہ خصوصیت صرِف اور صرف رسول الله عُنظِمًا کے لیے تھی امت میں کسی اور کا بیرمقام نہیں ہے۔ اور یہی و جھی کہ دیگر صحابہ کرام ٹٹائٹا نے بھی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ ﴿ لا عَلَى سے جَمَّل ہوجائے وہ معاف ہے جیسے کہ صحابہ نے تالیاں بجائیں' گرعلاء پرلازم ہے کہاس کی اصلاح کریں تا کہ پھراس کا اعادہ نہ ہونے بائے۔

﴿ اثنائے قراءت میں حمد اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے جائز ہیں۔

٩٤٢- حَدَّثَنا محمُودُ بنُ خَالِد: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عن عِيسَى بن أَيُّوبَ عورتوں كاتالى بجانايوں بے كدوه اين واكي باتھ كى و قال: قَوْلُهُ: التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ الْكَلِيال إِي المُين سَلِّي بِماريد

بِإصْبَعَيْنِ مِن يَمِينِهَا عَلَى كَفُّهَا الْيُسْرَى.

۹۴۴ - جناب عیسی بن ابوب بیان کرتے ہیں ک

٩٤٣\_تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٢١/ ١٠٧ ، ١٠٨ من حديث أبي داود به \* الولم ابن مسلم تقدم، ح: ٤١٥، ولم يصرح بسماعه من عيسي بن أيوب. . نماز کے متفرق احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

کے فائدہ :عیسیٰ بن ابوب تع تابعین میں ہے ہیں۔ چونکہ نماز میں امام کومتنبہ کرنامقصود ہوتا ہے اس لیے دوالگلیوں کی ہے کافی ہے۔ سب الگلیوں ہے تالی بھانالہوولعب میں شار ہوتا ہے اس لیے فرق کیا گیا ہے۔

ہی ہے کافی ہے۔سب انگلیوں سے تالی بجانالہوولعب میں شار ہوتا ہے اس لیے فرق کیا گیا ہے۔

باب:۱۲۹٬۰۵۱–نماز میں اشاره کرنا

(المعجم ١٦٩، ١٧٠) - باب الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧٥)

۹۴۳-حفرت انس بن ما لک دفائظ ہے روایت ہے کہ نبی نافظ نماز میں اشارہ کردیا کرتے تھے۔ ٩٤٣ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَبُويَه المَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ قالا: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن أنس بنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ

عِيْثِةً كَانَ يُشِيرُ في الْصَّلَاةِ.

🎎 ملحوظه: مثلاً سلام كاجواب دينايا خاموش رہنے كااشاره كرنا۔ (ديكھيے گزشتهٔ باب:١٦٢١٧٥)

۹۳۴-حفرت ابو ہریرہ واٹنؤ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نظافی نے فرمایا: '[سبحان الله] کہنا مردوں کے لیے ہے۔'' یعنی نماز میں۔'' اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔اور جس نے اپنی نماز میں کوئی ایسااشارہ کیا جوکوئی مفہوم رکھتا ہوتو وہ اپنی نماز دہرائے۔''

488 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ عن مُحَمَّدِ بنِ
إسْحَاقَ، عن يَعْقُوبَ بنِ عُتْبَةَ بنِ
الأَخْسَ، عن أبي غَطَفَانَ، عن أبي
الأَخْسَ، عن أبي غَطَفَانَ، عن أبي
هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ
لِلرِّجَالِ» يَعْني فِي الصَّلَاةِ، «وَالتَّصْفِيقُ
لِلرِّجَالِ» يَعْني فِي الصَّلَاةِ، «وَالتَّصْفِيقُ
لِلنِّسَاءِ، مَنْ أَشَارَ في صَلَاتِهِ إِشَارَةٌ تُفْهَمُ
عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا» يَعْني الصَّلَاةَ.

امام ابوداود رطف فرماتے ہیں کہ بیصدیث وہم ہے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذا الحديثُ وَهُمٌ.

🌋 فاكده : كيونكه يح احاديث عصب ضرورت اشاره كرنا ثابت بـ

باب: • ۱۷'ا ۱۵–نماز میں کنگریاں حچھونایا درست کرنا (المعجم ۱۷۱، ۱۷۰) - باب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ (التحفة ۱۷۱)

**٩٤٣ تخريج: [صحيح]** أخرجه أ-مد: ١٣٨/٣ عن عبدالرزاق به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٨٨٥، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٣٢٧٦، وله طريق آخر، صحيح، عندالدارقطني: ٢/ ٨٤، وللحديث شواهد.

. **٩٤٤ تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرج، الدارقطني: ٢/ ٨٣ من حديث عبدالله بن سعيد به \* ابن إسحاق تقدم، ح: ٣١٣ ولم أجد تصريح سماعه.



نماز كے متفرق احكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

چھوا کرے۔"

٩٣٥ - حضرت ابوذر والثناني مَالَيْنِ عند بيان كرت

ہیں:"جبتم میں ہے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوتا

(الله کی) رحمت اس کے روبر وہوتی ہے لہذا کنگریاں نہ

١٩٨٧ - حفرت معيقيب دالله سے مروى ہے كه ني

المام - حضرت ابوہررہ والله بیان کرتے ہیں کہ

عَلَيْمً فِ فرمايا:" نمازير هت موئ ككريال مت چوود

اگراییا کرنائ بے توایک بار برابر کرلو۔"

**٩٤٥ حَدَّثَنا** مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي الأحْوَصِ شَيْخ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٌّ يَرْوِيهٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْ : ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَا».

٩٤٦ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن يَحْيَى، عن أبي سَلَمَةً، عن مُعَيْقِيبِ أَنَّ النَّبِيَّ عِينَ اللَّهِ عَلَيْ قَال: ﴿ لَا تَمْسَعْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ

فَاعِلًّا فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَا».

على المرد : في الباني الله كنود يك بدروايت ضعف ب اليكن شوام كى بناير قابل استدلال ب بنابري نمازى کوچا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی جگہ صاف کر لے اور مصلی وغیرہ درست کر کے کھڑ ا ہو نماز کے دوران میں یمل جائز نہیں اگر کرنا بھی ہوتو صرف ایک بار کی رخصت ہے۔

(المعجم ۱۷۱، ۱۷۱) - باب الرَّجُلِ باب:۱۱۱۱ الرَّجُلِ بابت الرَّجُلِ الرَّجُلِ باته الرَّجُلِ

يُصَلِّي مُخْتَصِرًا (التحفة ١٧٧)

٩٤٧ حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بِنُ كَعْبٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن هِشَام، عن

رسول الله ظائم نے نماز کے دوران میں پہلوؤں پر ہاتھ مُحَمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى ٌرسولُ ر کھنے ہے منع فر مایا ہے۔

 ٩٤٥ تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلوة، ح: ٣٧٩. والنسائي، ح:١١٩٢، وابن ماجه، ح:١٠٢٧ من حديث سفيان به، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، ح:٩١٣، ٩١٤، وابن حبان، ح: ٤٨١، ٤٨٦، والحافظ في بلوغ المرام، ح: ١٨٩، وللحديث شواهد.

٩٤٦ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلوة، ح:٥٤٦ من حديث هشام الدستواني، والبخاري، العمل في الصلوة، باب مسح الحصى في الصلوة، ح: ١٢٠٧ من حديث يحيى ابن أبي كثير به .

٩٤٧ تخريج: أخرجه البخاري، العمل في الصلُّوة، باب الخصر في الصلُّوة، ح: ١٢٢٠، ومسلم، المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلوة، ح: ٥٤٥ من حديث هشام بن حسان به، ورواه أحمد: ٢/ ٢٣٢ عن محمد بن سلمة به، وانظر، ح:٩٠٣.

۲- کتاب الصلاة ...... نماز کے متفرق احکام و مسائل

الله ﷺ عن الاختِصَارِ في الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْني يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

امام ابوداود فرماتے ہیں: [الُا ختِصَارُ فیی الصَّلُوة] کا معنی ہے اپنے پہلوؤں (یعنی کو کھوں) پر ماتھ رکھنا۔

> (المعجم ۱۷۳، ۱۷۲) - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا (التحفة ۱۷۸)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عن شَيْبَانَ، عن حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن هِلَالِ بنِ يَسَافِ قال: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فقالَ لِي هِلَالِ بنِ يَسَافِ قال: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فقالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ فَكَ عَنْهَةً. أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلْنَ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةً، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَى مَعْنَمِدٌ عَلَى فَنَنْظُرُ إِلَى وَابِصَةً، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَا اللَّهُ وَالْمَاتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَا اللَّهُ وَالْمَاتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَا اللَّهُ وَالْمَاتُةُ ذَاتُ اللَّهُ مَا فَيْهِ وَلَنْسُوةٌ لَا طَعْقَدُ عَلَى عَصَا فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، وَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنِ أَنْ سَلَّمْنَا، وَقَالَ: عَمْلَ اللَّحْمَ التَّخَذَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَاقِ عَلَى

عَمُودًا في مُصَلًّا هُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

باب:۱۷۳٬۵۲۲-نماز مین لاتفی کاسهارالینا

٩٣٨ - جناب ہلال بن يباف كہتے ہيں كہ ميں (شام كے علاقہ) رقہ ميں آيا تو مير ب دوستوں نے جھے كہا: كيا تم كسى صحافي رسول سے ملنا چاہتے ہو؟ ميں نے كہا: (كول نہيں) يہ تو غنيمت ہے۔ چنانچہ ہم حضرت وابصہ داللہ كی خدمت ميں پنچے۔ ميں نے اپنے ساتھی سے كہا: پہلے تو ہم ان كی ظاہرى وضع قطع ديكھتے ہيں۔ تو ہم نے ديكھا كہ آپ كے سر پرٹو پی ہے سر سے بہا۔ تو ہم نے ديكھا كہ آپ كے سر پرٹو پی ہے سر سے ربگی ہوئی اور كانوں وائی اور خز (ريشم) كا جبرتھا مميالے ربگ كااور آپ نماز پڑھر ہے ہے اور اپنی لائھی كا سہارا ليے ہوئے سلام كے بعد ہم نے (بيمسكلہ) وريافت كيا تو فرمايا: مجھے سلام كے بعد ہم نے (بيمسكلہ) وريافت كيا تو فرمايا: مجھے سام قيس بنت محسن دائي اور پھے فرب كيا تون قطا آپ كہرسول اللہ منافي ہم ہے نماز كے پاس ايک ستون تھا آپ اس كاسمارالها كرتے تھے۔

٩٤٨\_تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ٢٨٨/٢ من حديث شيبان به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٣٦٤/١ ووافقه الذهبي.



نماز کے متفرق احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

🌋 فوائد ومسائل: ①اس ہے قبل کے باب میں وار دحدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیاہے کہ نماز میں لاتھی کا سہارالینا درست نہیں ۔ تو یہ باب ادرحدیث اس مسئلے کو واضح کرتی ہے ۔ ﴿ صالحین کی زیارت اوران کی صحبت میسرآ نابہت بڑی غنیمت ہے۔ ﴿ معروف ومشہور ہے کہ انسان کا مظہراس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے البذا ظاہری منظرسا دہ اورسنت کےمطابق ہونا جا ہے۔اصحابمجلس پراس کا بہت عمدہ اثر ہوتا ہے۔رسول اللہ مُلْثِيْمُ ماکضوص وفو د کے استقبال میں اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ﴿عذر کی بنا پرنماز میں سہارالینا جائز ہے اور سہارے ہے کھڑے ہونا بیٹھنے کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ ﴿ بطور عادت یا فیشن کے ہروقت نظے سرر ہنا' حتیٰ کہ مستقل طور پر نماز بھی ننگے مریز ھنا محابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔

> (المعجم ١٧٣، ١٧٣) - باب النَّهْي عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٧٩)

> ٩٤٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أخبرنَا إسْمَاعِيلُ بنُ أبي خَالِدٍ عن الْحَارِثِ بنِ شُبَيْلٍ، عن أبي

> عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قال: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ في

[البقرة: ٢٣٨] فأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ وَنُهينَا

(ابتدائے اسلام میں) ہمارا ایک ساتھی نماز کے دوران میں اینے ساتھ والے سے بات کرلیا کرتا تھا۔حتیٰ کہ آيت كريمه ﴿وَقُومُوْ اللَّهِ قَانِتِيْنِ ﴾ نازل ہوئی۔ '' یعنی اللہ کے حضور خاموش باادب ہو کے کھڑے ہوا

الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

عن الْكَلَام.

علا مان میں گفتگوحرام ہے۔ اِلآیہ کہ خطاا ورنسیان ہے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو معاف ہے۔

(المعجم ۱۷۵،۱۷۶) - بَابُّ: فِي

صَلَاةِ القَاعِدِ (التحفة ١٨٠) ·**٩٥- حَدَّثَنا** مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ بن

باب ۴۲٬۵۷۱-جو مخص بیره کرنماز پڑھے

كرو- "چنانچ جميس خاموثي كاحكم ديا كيا اور بات جيت

سے روک دیا گیا۔

باب:۳۷۱٬۳۱۱-نمازمیں گفتگونع ہے

۹۴۹ - حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ

• 90 - حضرت عبدالله بن عمرو رفي هم كہتے ہيں مجھ

٩٤٩ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلُّوة ونسخ ما كان من إباحته، ح: ٥٣٩ من حديث هشيم، والبخاري، العمل في الصلُّوة، باب ما ينهي من الكلام في الصلُّوة، ح: ١٢٠٠ من حديث إسماعيل ابن أبي خالد به .

• ٩٥- تخريج: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الخ، ح: ٧٣٥ من حديث جرير بن عبدالحميد به . ٠- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز كے متفرق احكام ومسائل

سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فر مایا ہے: ''آ دی
کا بیٹے کرنماز پڑھناآ دھی نماز ہے۔'' بیس نبی علیہ اللہ کا میانہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو پایا کہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے دریافت فر مایا: ''عبداللہ بن عمرو! کیا بات ہے؟'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فر مایا ہے: ''آ دمی کا بیٹے کرنماز پڑھناآ دھی نماز ہے اور آپ بیٹے کرنماز پڑھار ہے نے فر مایا ہے: ''آ دمی کا بیٹے کرنماز پڑھناآ دھی فر مایا:'' ہاں' لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔''

٩٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عن عَبْدِ الله بنِ بُرِيْدَةَ، عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عن صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فقال: النَّبِيِّ عَلَيْهُ عن صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فقال: الصَّلاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ فَاعِدًا، فَقَالْ: فَعَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ فَاعِدًا، فَقَالَتُهُ نَاتِمًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ فَاعِدًا، وَصَلَاتُهُ نَاتِمًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ فَاعِدًا».

الله يورا اجرياع فواكد ومساكل: ﴿ الله يورا الله يورا اجرياع الله يورا اجرياع الله يورا اجرياع



ا **٩٥ - تخريج**: أخرجه البخاري، التقصير، باب صلوة القاعد، ح: ١١١٥ من حديث حسين المعلم به.

٢- كتاب الصلاة ......نماز كم تفرق احكام ومسائل

گا۔ ﴿ طاقت ہوتے ہوئے بغیر کی عذر کے فرض نماز بیٹے کریالیٹ کر پڑھنا قطعاً ناجائز ہے۔ (عون المعبود) البدينظى نماز بغيرعذر كئ بيٹے كر پڑھنے سے آ دھا جركم ہوجاتا ہے۔

کے بل لیٹ کر۔''

٩٥٢ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ

الأنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ، عن حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عن ابنِ مُنَانَى مَن أَنْ مَانَى مَانِيمِ مَانِي مَانَى مَانِي مَانَى مَانَى مَانِي مَانَى مَانِ مَانَى مِانَانِ مَانَى مَانَانِ مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَى مَانَا مَانَى مَانَا مَانَا

بُرَيْدَةَ، عن عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنَ قال: كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ

لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

ُ **٩٥٣ - حَدَّثَنا** أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الله بن

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قالت: مَا

رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَقْرَأُ في شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا فَطُّ حَتَّى دَخَلَ في السِّنِ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ

أَرْبَعِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ آيةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

ﷺ فائدہ: معلوم ہوا کہ نوافل میں جائز ہے کہانسان بیٹھ کرابتدا کرے اور اثنائے قراءت میں کھڑا ہوجائے یا کھڑے ہوکرابتدا کرےاور درمیان میں بیٹھ جائے۔

> **٩٥٤ - حَدَّثَنَا** الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عن أبي

۹۵۴ - ام المومنین حضرت عائشہ ﷺ بیان فرماتی بیں کہ نبی ٹائٹی بیٹے کرنماز پڑھتے تھے اور اس حالت میر

٩٥٢ - حضرت عمران بن حصين طافيًا كبته مين كه

مجھےناسورتھا۔ پس اس بارے میں میں نے نبی نگافیا ہے۔

معلوم کیا تو آپ نے فرمایا:" نماز کھڑے ہوکر بڑھو.

اگر ہمت نہ ہوتو بیٹھ کراورا گراس کی بھی طاقت نہ ہوتو پہل

٩٥٣- ام المومنين سيده عا ئشهرة ثانا بيان كرتى جر

كدرسول الله عليل كوبرهايا آنے سے يہلے ميں نے

مجھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کی نماز میں آپ نے بیٹے کر قراءت کی ہو گر جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹے کر قراءت

کیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب تمیں یاجالیس آپیتی ہاقی ر

جا تیں توانہیں کھڑ ہے ہوکر پڑھتے' پھر بحدہ کرتے۔

**٩٥٢ تخريج**: أخرجه البخاري، التقصير، باب إذا لم بطق قاعدًا صلى على جنب، ح: ١١١٧ من حديث إبراهيد ابن طهمان به.

**٩٥٠ تخريج**: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الخ، ح: ٧٣١ من حديث زهير، والبخاري، التقصير، باب:إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، ح: ١١١٨ من حديث هشام بن عروة به **٩٥٤ تخريج**: أخرجه البخاري، التقصير، باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة . . . الخ، ح: ١١١٩ مو ومسلم، صلوة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الخ، ح: ٧٣١ من حديث مالك به، وهو في الموط (يحيى): ١٨/٨١.

690

- كتاب الصلاة

مَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عن عَائشةَ زَوْج لنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِىَ مِنْ فِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أُو أَرْبَعِينَ آيةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، نُّمَّ يَفْعَلُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاص، عن عَائشةَ عن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ قال: سَمِعْتُ بُدَيْلَ بِنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ بُحَدِّثَانِ عن عَبْدِ الله بن شَقِيقِ، عن عَائشةَ قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا نَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

نماز کے متفرق احکام ومسائل قراءت کرتے رہتے حتیٰ کہ جب آپ کی قراءت میں ہے تمیں یا جالیس آیتیں باقی ہوتیں تو کھڑے ہوجاتے

اور قراءت کرتے 'پھررکوع اور سجدہ کرتے۔ اس کے بعد

دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوعلقمہ بن وقاص نے بھی حضرت عا کشہ ہے انہوں نے نبی ﷺ ہےای کی مانندروایت کیا ہے۔

9۵۵ - ام المومنين حضرت عا كشه داين ابيان كرتى بين كدرسول الله ظفظ رات كالمباحصه كحرب موكرنماز یڑھتے اورایک لمیاحصہ بیٹھ کریڑھتے۔اور جب کھڑے ہوکر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کرتے اور جب بیٹھ<sup>ا</sup> کریڑھتے تورکوع بھی بیٹھ کرکرتے۔

🌋 فائدہ: افضل بدے کہ جب قراءت کھڑے ہوکر ہوتو رکوع بھی کھڑے ہوکر ہوادرا گرقراءت بیٹھ کر ہوتو رکوع بھی بیٹھ کر ہو ..... بداوراویروالی صورت یعنی رکعت کا کچھ حصہ کھڑے ہوکر اور کچھ حصہ بیٹھ کر اوا کیا جائے تو بھی جائز ہے۔

> ٩٥٦- حَدَّثَنا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: خبرنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ: أخبرنَا كَهْمَسُ بنُ لْحَسَنِ عن عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ قال: سَأَلْتُ عَائشةَ: أَكَانَ رسولُ الله ﷺ يَقْرَأُ

۹۵۲- جناب عبدالله بن مقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ دیاتا ہے یو جھا: کیارسول اللہ عظیم ایک رکعت میں (ایک سے زائد) سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: (ہاں) ھسمفصل ہے۔(سورۂ ق

٩٥٥\_تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الخ، ح: ٧٣٠ من حديث حماد بن زيد به .

٩٥٦ـ تخريج: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا ربعضها قاعدًا، ح: ٧٣٢ من حديث كهمس به باختلاف يسير، ورواه أحمد: ٦/ ١٧١ عن يزيد بن هارون به .



٢-كتاب الصلاة\_\_\_\_\_تشهدكا كام وساكل

[السُّوَرَ] في رَكْعَةِ؟ قالت: المُفَصَّلَ. ہے ترقر آن تك كى سورتوں كوففسل كهاجاتا ہے ، عن قال: قُلْتُ: فَكَانَ يُصَلِّى قَاعِدًا؟ قَالَتْ: فَي يُوجِها: كيا آپ بين كرنماز يرها كرتے ہے ؟ انهوا

حِينَ حَطَمَهُ النَّاسِّ.

فوائد ومسائل: ﴿ يَعِيْ مِعْقُولَ عَذِرَ كَ بِغِيرِ بِيهُ كُرِنْمَازَ رِبِّ هنا مناسب نبيس ہے۔ ﴿ وَعُوتُ مِزْكَيهُ جِهاداور سِحْتَ مَرِين عبادت كَ مسلسل عمل نے آپ ﷺ كوفى الواقع تھكا ديا تھا۔ ﴿ ايك ركعت مِيں ايك سے زيادہ سورتيں بِرِّ هنا ﴿ مِي مجمى هائز ہے۔

(المعجم ١٧٦،١٧٥) - بَابُّ: كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُدِ (التحفة ١٨١)

المُفَضَّلِ عن عَاصِم بنِ كُلَيْب ، عن أبيهِ ، عن وَائِل بنِ حُجرٍ قَال: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى عَن وَائِلِ بنِ حُجرٍ قَال: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسولِ الله وَ الله والله والمواحِ الله والله والله

باب:۵۷٬۱۷۵-تشهد مین بیشنے کی کیفیت

نے کہا: (ماں) جب لوگوں نے آپ کو تھکا دیا تھا۔

عیں نے کہا میں بالفنرورد یکھوں گا کدرسول اللہ عُلَیْم نما کیے پڑے ہیں کو کیسے نے کہا میں بالفنرورد یکھوں گا کدرسول اللہ عُلَیْم نما ہو کے اور قبلے کی طرف رخ کیا اللّٰہ اکبر کہا اوراپ و دنوں ہاتھ اٹھا کے حتیٰ کہ آ پ کے کا نوں کے براہ آگئے ۔ پھر آ پ نے کا نوں کے براہ کی لالیا۔ پھر آپ نے اپنے اکیا تھا واپنے دائیں کے کہا اوراپ کی لالیا۔ پھر جب رکوع کا ارادہ کیا توا ہے دونوں ہاتھول کو اس طرح اٹھا یا۔ بیان کیا کہ پھر آ پ بیٹھ گے اورا نم باللہ کو اس بیٹھ گے اورا نم باللہ کی ران پر رکھ لہ اور دائیں ہاتھ کی کہی کے کنارے کو اپنی دائیں ران پر رکھ لہ کھا اور دوائیلوں کو بند کر کے صلقہ بنالیا۔ بیس نے آپ کہا در کھا کہ آپ اس طرح کرتے تھے ۔۔۔۔۔ جناب بشر نے آگئی ہے صلقہ بنایا اور شہادت کی انگل سے صلقہ بنایا اور شہادت کی انگل

ہے اشارہ کرکے دکھایا۔

🏄 فاكده: الفاظ صديث [وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْآيَّمَنَ عَلَى فَخِذِهِ النُّمْنَى] كـ دوتر جمه كيه كم بين - ايك ميركه بن

٩٥٧\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه مر الركوع، ح: ٨٦٧ من حديث عاصم بن كليب به.

... تشهد كاحكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

کی ہڈی کواپنی ران پررکھا جیسے کہ آیندہ صدیث: ۹۹۱ میں ہے۔ نمیرابو مالک الخزاعی واٹنوابیان کرتے ہیں کہ میں نے نى ﷺ كود يكما ؟ بي نے اپنى داہنى كلائى اپنى داكى ران يركھى موئى تھى ....، محدث عصر شيخ البانى راك بى دائى س ماکل ہیں۔جبکہ ابن رسلان اورسندھی وغیرہ کہنی کوران سےاو پراٹھائے رکھنا مراد لیتے ہیں۔

٩٥٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن ٩٥٨ - حضرت عبدالله بن عرف الله بن مَسْلَمَةً عن ٩٥٨ - حضرت عبدالله بن عرف الله بن مَسْلَمَةً مَالِكِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْقَاسِم، عن كمَهُ زيس منت يه بِ كرآب اين واكب ياؤل كوكر ا عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله ، عن عَبْدِ الله بنَ عُمَرَ ﴿ كُرَلِينَ اور بَا كَيْنَ يَا وَلَ كُو بَيْ الله بنَ عُمَرَ قال: سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.

٩٥٩- حَدَّثَنا ابنُ مُعَاذِ: حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قال: سَمِعْتُ يَحْيَى قال: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يقولُ: أخبرني عَبْدُ الله ابِنُ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ يقولُ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ

909-حفرت عبدالله بن عمر والثيبيان كرتے تھے كه تمہاراا ہے بائیں پاؤں کو بچھالینااور دائیں کو کھڑا کرکے بیٹھنانماز کی سنتوں میں ہے ہے۔

٩٦٠ حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:

حدثنا جَريرٌ عن يَحْيَى بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: عن يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قال جَريرٍ.

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ حماد بن زیدنے بیچیٰ کی سند میں [مِنَ السُّنَّة]كالفظ كها بي جيك كدجري نے كہا ہے۔

حدیث کی مانند بیان کیا۔

970 - عثمان بن الي شيبه نے اپني سند سے مذكورہ بالا

علاه: صحابي رسول كالمرن السُّنَةِ ["سنت بيب-" كالفاظ بولنا مديث عر مرفوع مون كي دليل مواكرتي ب-

٩١١ - جناب يحيل بن سعيد كتية بين كه قاسم بن محمد نے

٩٦١- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن

٩٥٨ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، ح: ٨٢٧ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ٨٩، ٩٠.

٩٥٩\_ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

٩٦٠ - تخريج: [صحيح] انظر الحديثين السابقين.

٩٦١\_تخريج: [صحيح]انظر، ح: ٩٦٨، ٩٦٠ وهو في الموطأ(يحيي): ١/ ٩٠.



تشهد كاحكام ومسائل

٢-كتاب الصلاة.

ان کوتشهد میں بیٹھنے کی کیفیت دکھلائی اور حدیث ذکر کی۔

يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُم النَّشَهُّدِ، فَذَكَرَ الحديثَ.

على منابده : نوخيز بچول اورطلبك العليم وتربيت كے ليعملى مشاہده بهت اہم ہے۔

٩٦٢ - حَدَّثَنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عن وَكِيعٍ، عن سُفْيَانَ، عن الزُّبَيْرِ بنِ عَدِيِّ، عن إبْرَاهِيمَ قال: كَانَ النَّبِيُّ يَكِيْرُ إِذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ.

(المعجم ۱۷٦، ۱۷۷) - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ (التحفة ۱۸۲)

و المحمد الضّحّاكُ بنُ مَخْلَدِ: حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بنُ مَخْلَدِ: أخبرنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بنُ مَخْلَدِ: أخبرنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابنَ جَعْفَرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ مَسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِ و يَعْنِي ابنَ جَعْفَرٍ، حدثني مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِ عن عَمْرِ عن أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قال: سَمِعْتُهُ في عَنْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ وقال عَمْرو بنِ عَصْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ وقال عَمْرو بنِ عَصْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ عَصْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَصْرَةٍ رسولِ الله عَلَيْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَمَنْدِ السَّاعِدِيِّ في أَبُو حُمَيْدِ: انَا أَعْلَمُكُم مِضَلَاةٍ رسولِ الله عَلَيْ ، قَالُوا: فاعْرِضْ، فَذَكَرَ الحديثَ قال: وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ الحديثَ قال: وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ

۹۹۲ - جناب ابراہیم (بن پزید نخعی نقیداہل کوفہ) نے بیان کیا کہ نبی ٹاٹیڈ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہائیں پاؤں کو بچھالیا کرتے تھے۔(اورمسلسل اس طرح کرنے سے )ان کے پاؤں کی پشت سیاہ ہوگئ تھی۔

## باب:۲۱ ۱٬۵۷۱ - چوتھی رکعت میں تورک کابیان (لیعنی سرین پربیٹھنا)

المحاب معرت ابو حید ساعدی والله نے اصحاب میں بیان کیا ان میں ابوقادہ والله کی دی افراد کی جماعت میں بیان کیا ان میں ابوقادہ والله والله میں بین کیا ان میں آج میں سے سب سے زیادہ رسول الله مالله کا فیا کی نماز کے متعلق جانتا ہوں۔انہوں نے کہا: بیان کرو۔ توانہوں نے معلق جانتا ہوں۔انہوں نے کہا: بیان کرو۔ توانہوں نے حدیث بیان کی اور کہا: اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں (قبلہ رخ) موڑ لیت ، پھر الله اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں ٹیز ھا (موڑ) کرکے اس پر بیٹھ جاتے۔ پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی کرتے۔ اور حدیث تفصیل سے ذکر کی اور بیان کیا کہ جب اس مدیث تفصیل سے ذکر کی اور بیان کیا کہ جب اس کر کعت میں ہوتے جس میں سلام ہوتا ہے تو اپنے بائیں جا پوئل کو ایک طرف نکال لیتے اورا پے بائیں جھے پر بیٹھ جاتے بائیں جم اس قدر اضافہ کیا کہ ان صحابہ کرام وی فیش نے اور میان کو ایک کرام وی فیش نے اور میان کہا کہ کرام وی فیش نے اس قدر اضافہ کیا کہ ان صحابہ کرام وی فیش نے اس قدر اضافہ کیا کہ ان صحابہ کرام وی فیش نے اور ایک ہا کیوں کو ایک کرام وی فیش نے اور ایک بائیں جھے پر بیٹھ جاتے اور ایک بائیں جسے پر بیٹھ جاتے ہائیں جاتے ہوں کر کے اس کر بیٹھ جاتے ہیں کر بیٹر کی اور بیان کی کی دور کر کی اور بیان کی کر کر کی اور بیان کیا کہ جب اس کر بیٹر کی دور کر کی اور بیان کیا کہ جب اس کی کر بیٹر کر کی دور کر کی دور کی دور کر کی دور کی

٩٦٢\_تخريج: [إسناده ضعيف] السند مرسل، والثوري تقدم، ح:٧٤٨، ولم أجد تصريح سماعه.

٩٦٣\_تخريج: [صحيح] انظر، ح: ٧٣٠، وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ١٩/ ٢٥٣ من حديث أبي داودبه.



کیفیت بیان نہیں گی۔

٢- كتاب الصلاة

(حضرت ابوحمیدہے) کہا: آپ نے پچے اور سیح کہاہے۔ رسول الله من السيابي بي نماز يزها كرتے تھے۔اورامام احمد بن منبل رطف اور مسدد نے دور کعتوں پر بیٹھنے کی

تشيد كے احكام ومسائل

إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يقولُ: «الله أَكْبَرُ» وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رَجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَصْنَعُ في الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ - فَذَكَرَ الحديثَ - قال: حتَّى إذا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ: قالُوا: صَدَقْتَ، هكذَا كَانَ يُصَلِّى، وَلَمْ يَذْكُرا في حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ في النُّنتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ.

🚨 فا کدہ :اس حدیث میں صراحت ہے کہ درمیانی تشہد اور آخری تشہد میں فرق ہوتا تھا۔ آخری تشہد جس میں سلام موتا ہاس میں تورک مسنون ہے۔ (بیرحدیث بیچے بھی گزری ہے۔ حدیث: ۲۳۰) تَوَرُّك كا مطلب ب بايال ياؤں باہرنکال کرسرینوں پر بیٹھنا۔

> ٩٦٤- حَدَّثَنا عِيسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ المِصْريُّ: حَدَّثَنَا ابن وَهْب عن اللَّيْثِ، عن يَزيدَ بن مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ وَيَزيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةً، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ أنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ، بهذا الحديثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قال: فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْن جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رجْلَهُ

الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. ٩٦٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعَةَ

970 – جناب محمد بن عمروعامری بیان کرتے ہیں کہ

ہیں کہ وہ چند اصحاب رسول اللہ نکھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی (مذکورہ) حدیث بیان کی۔انہوں نے

(لینی عسلی بن ابراہیم نے) ابوقادہ کا ذکر نہیں کیا۔ کہا کہ

جب آپ دورکعتوں پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر

بیٹھتے اور جب آخری رکعت ہوتی تواپنے بائیں یاؤں کو

ایک طرف نکال دیتے اورا بنی سرین پر بیٹھ جاتے (جسے

تورک کہاجا تاہے)۔

٩٦٤\_تخريج: [صحيح]انظر، ح: ٧٣٢.

٩٦٥\_تخريج: [صحيح]انظر، ح: ٧٣١.



٢-كتاب الصلاة.

عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ ابنِ حَلْحَلَةً، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ قال قال: كُنْتُ في مَجْلِسٍ، بهذا الحديثِ قال فيه: فَإِذَا قَعَدَ عَلَى بَطْنِ فَيهِ: فَإِذَا قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيةٍ وَاحِدَةٍ.

تشہد کے احکام وسائل میں اس مجلس میں موجود تھا (جس میں کہ دس اصحاب رسول اللہ طائیۃ بیٹھے تھے اور حضرت ابوجمید ڈٹاٹھ نے ان کو نماز پڑھ کر دکھائی تھی) انہوں نے اس میں بیان کیا: جب آپ دور کعتوں کے بعد بیٹھتے 'تواپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اور جب چوتھی رکعت ہوتی تواپنی بائیں سرین کوز مین پررکھ لیتے ادر اپنے دونوں یاؤں کوایک جانب نکال لیتے۔

على فاكده: آخرى تشهد ميس بيصورت كدوايال پاؤل بهي دائيس جانب كولئاليا جائے جائز ہے۔

977 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثُمَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ الْحُرِّ: حَدَّثَنَا عِيسَى ابنُ عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ، [عن مُحمد بن عمرو] عن عَبَّاسٍ - أَوْ عَيَّاشٍ - ابنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ في مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فيه قال: فَسَجَدَ كَانَ في مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فيه قال: فَسَجَدَ

فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورٍ قَدَمَيْهِ وَهُوَ

جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ

فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ

الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ

الرَّكْعَنَيْن حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ

بِتَكْبِيرِ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثِهِ

۱۹۲۹ - جناب عباس (یا عیاش) بن سهل ساعدی
بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے
جس میں ان کے والد حاضر تھے۔اس میں بیان کیا کہ
۔۔۔۔۔ پس سجدہ کیا اور جب اٹھے تو اپنی دونوں ہھیا ہوں اوراپنے پاؤل کے پنجوں پراٹھ درال حالیہ
آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے تورک کیا (لیمنی
اپنی سرین پر بیٹھے )اور دوسرے پاؤل کو کھڑا کرلیا۔ پھر
تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ پھر تکبیر کہی اور کھڑے اور
تورک نہ کیا۔اور دوسری رکعت پڑھی اورائی طرح تکبیر
کہی پھر بیٹھ گئے۔ دور کعتوں کے بعد حتی کہ جب
کھڑے ہوئے کا ارادہ کیا تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہوگئے اور
اور پھر دوسری دور کعتیں پڑھیں اور جب سلام کیا تو اپنی

یں مجبور ہوئی۔ امام ابوداود فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن عبداللہ نے وہ کچھ ذکر نہیں کیا جو کچھ کہ عبدالحمید نے تورک اور دو رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔

ما ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ في التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

سَلَّمَ عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ .

٩٦٦\_تخريج: [ضعيف] انظر، ح:٧٣٣.

تشهد كاحكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

(المعجم ۱۷۷، ۱۷۷) – **باب التَّشَهُّدِ** (التحفة ۱۸۳)

مُلَدُمَانَ الأَعمَشِ، حدثني شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ الأَعمَشِ، حدثني شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ عن عَن عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قال: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مع رسولِ الله عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَيْكَ الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَيْنَا وَالطَّيْرَاتُ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ الله الله وَبَرَكَاتُهُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَيْنَا الله الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّكُم إِذَا قُلْتُمْ وَالأَرْضِ – أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاعِ وَالْمَاءِ وَالْ

باب:۷۷۱٬۸۷۱ تشهد کابیان

٩٩٨ - حفرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ اللہ اللہ کا ہے ساتھ نماز میں بیشا کرتے سے آلسگر مُ عَلَی الله قَبلَ عَبَادِهِ آلله براس کے بندوں سے پہلے (یا اس کے بندوں سے پہلے (یا اس کے بندوں سے پہلے (یا اس کے بندوں کی طرف سے) سلام ہو سلام ہوفلاں پڑ سلام ہوفلاں پڑ سلام ہوفلاں پڑ سلام ہو فلاں پڑ تو رسول اللہ کا ہے فرمایا: ''اللہ پرسلام مت کہا کر واللہ تو خود سرا پاسلام ہے۔ لیکن جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو یوں کہا کر ہے: [التَّحِیَّاتُ لِلله ۔۔۔۔۔الخ]''تمام طرح کی قوئی فعلی اور مالی عباد تیں اللہ بی کے لیے خاص بیسے سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمیں اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمیں اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمین اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! دور اللہ کی رحمین اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! دور اللہ کی رحمین اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! دور اللہ کی ترمین اور برکتیں ۔سلام ہو آپ پر اے نبی! دور میان سب صالح بندوں کے لیے ہوگی۔ (اس

٩٦٧\_تخريج: [صحيح]انظر، ح: ٧٣٤.

٩٦٨ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب، ح: ٨٣٥ عن سدد، ومسلم، الصلوة، باب التشهد في الصلوة، ح: ٥٨/٤٠٢ من حديث سليمان الأعمش به.



٢- كتاب الصلاة الله وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِنَ الدُّعَاءِ
 أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ».

علا فوائد ومسائل: ( تشهد كتمام صيفول مين بيصيف يح ترين بين - ﴿ [التَّجِيَّات: تَحِيَّةً ] كى جمع باور اس کامعنی ہے سلامتی' بقا' عظمت' بے عیب ہونا اور ملک وملکیت۔ اور بقول علامہ خطابی وبغوی بیُرٹ ہے لفظ تعظیم کے تمام ترمعانی مشتمل ہے۔ [الصلو ات]: صلاۃ کی جمع ہے۔ یعنی عبادات ٔ دعا میں اور حمتیں اس ہے مخصوص ہیں۔[الطَّيِّبَات]: طَيِّبَةً كى جَمْع بِ يعني ذكراذ كاراعمال صالحه اوراچھى باتيں۔ايك قول يبھى بے كه اَلتَّحِيَّات ہے قولی عمادات اُلصَّلَوَ ات سے فعلی عمادات اور اَلطَّيِّبَات سے مالی عمادات مراد ہیں۔ ویکھیے: (نیل الاوطار: ٢١٣٠٣١١/٢) ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِن عَاسَبِ كَي بِجَائِ صِيغة خطاب كاورودني مَا تَيْم ك تعلیم ہاوراس کی حقیقی حکمت اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ بظاہر یوں ہے کہ جب بندہ اللہ عز وجل کے لیے اپنے تحیات پیش کرتا ہے تو اسے یاد دلایا گیا ہے کہ بیرسب کچھتہمیں نبی نٹافیڈا کے ذریعے سے ملا ہے۔اس لیے بندہ نبی تُلَقِیْ کواینے ذہن میں متحضر کر کے آپ کوصیغہ خطاب سے سلام پیش کرتا ہے۔ پچھلوگوں کا اصرار ہے کہ ان الفاظ میں براہ راست رسول اللہ مُلِّقِیْم کوسنوا نامقصود ہے۔ بہ خیال برحق اور درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس انداز سے خطاب ہمیشہ سنوانے کے لیے ہیں ہوتا اوراس کی دلیل سنون نسائی کی درج ذیل حدیث ہے حضرت ابورافع بیان کرتے ہیں: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ ۚ قَالَ أَبُو رَافِع: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ اللَّهِ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَدْنَا بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ: أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ قَالَ : فَكُبُرَ ذٰلِكَ فِي ذَرْعِي فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيْدُنِي فَقَالَ : مَا لَكَ؟ امْشِ\_ فَقُلْتُ: اَحَدَثَ حَدَثُ قَالَ: مَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: اَقَفْتَ بِي ْ قَالَ: لَا ْ وَلَكِنْ هِذَا فُلاَلْ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِيْ فُلَانٍ فَعَلَّ نَمِرَةً فَدُرَّعَ الآنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارِ] (سنن النسائي الإمامة عديث:٨١٣) ''رسول الله مُلَّاثِيمٌ عصر کے بعد قبیلۂ بنوعبدالاشہل کے ہاں جاتے اور گفتگو میں مشغول رہتے تھے حتیٰ کہ مغرب کے قریب واپس تشریف لاتے ۔ ابورافع کہتے ہیں: ایک دن نبی ﷺ نمازمغرب کے لیے جلدی جلدی تشریف لارہے تھے اور ہم بقیع کے پاس ہے گزررہے تھے تو آپ نے فرمایا:''افسوں ہے تھے یر!افسوں ے تجھ پر!''ابورافع کہتے ہیں کہاس ہے مجھے بہت گرانی محسوں ہوئی اور میں کچھ پیچھے ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ شايدآ ب ميرااراده فرمارے ہيں۔آپ نے فرمایا:'' کيا ہوا؟آ گے چلو۔'' ميں نے عرض کيا: حضرت کيا کوئي



تشہد کے حکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

بات ہوگئی ہے؟ فرمایا: کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ پرافسوں کا اظہار فرمایا ہے۔فرمایا: 'دنہیں اس فلاں صخص کومیں نے فلاں قبیلہ برعامل بنا کر بھیجا تھا تواس نے ہال میں سے ایک دھاری دار حیا در چھیا کی چنانچہ اب اے ای طرح آگ کی جاور بہنائی گئی ہے۔' اس حدیث میں نبی علیہ ﷺ کو جب اس کا منظر دکھایا گیا تو آب نے اس برصیغیخطاب سے افسوں کا اظہار فر مایا۔

أى طرح نياجا ندو كصنى وعامل إ: [اللهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإسْلام رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهَ] (مستدوك حاكم: ٢٨٥/٣ حديث: ٢٤٦٧) [الله! الله] مستدوك حاكم: ٢٨٥/٣ حديث ٢٤١٤) ہے۔'' یہاں جاند کوسنوانا مقصود نہیں بلکہ تعلیم نبی ہے۔الغرض تشہد میں نبی نُافِیْل کے لیے صیغیہ خطاب اِسْمَاعَ (سنوانے) کے لیے بین بلکہ تعلیم نبی کی بنا پر ہے۔ والله اعلمہ اگر سنوانا مقصود ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عائشہ ٹالٹنا وغیرہ نبی مُکٹی کی وفات کے بعد سلام کے صیغہ خطاب کوصیغہ غیب سے ہرگز تبدیل نہ کرتے اور [السَّلامُ عَلَى النَّبيّ] نديرُ صة اورنداس كي تعليم ويت \_رضوان التعليم اجمعين ويكهي: (صحيح بحارى حدیث: ١٢٢٥) ﴿ لفظ و فَلْيَ قُلْ اِنْ عَلِي مِهِ كَم كِم استدلال بِ كَاتشبد يره هناواجب ب - ﴿ سلام ب یہلے دین ودنیا کی صاحبات کی طلب بھی متحب ہے اور بیدعا کا بہترین وفت اور مقام ہے۔

979 - حَدَّثَنا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ: 979 - حفرت عبدالله بن مسعود والثون كها: بمنهيل أخبرنَا إسْحَاقُ يَعْنِي ابنَ يُوسُفَ، عن ﴿ وَانْتِي تَصْ كَهِنَمَازِ مِينَ جِبِ بِيُصِينَ تُو كَيَا يرْهِينِ اور رسول الله مَا الله مَا يَعْمَ كُوسَكُها إلى الله الله عَلَيْهِ مَا تَعْمَ الْهُولِ فِي مُدَكُورِهِ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔

شريك، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي الأَحْوَص، عن عَبْدِ الله قال: كُنَّا لا نَدْرى مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا في الصَّلَاةِ ، وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ قَدْعُلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال شَريكٌ: وأُخبرنا جَامِعٌ يَعْنى ابنَ شَدَّادٍ، عن أبي وَائِل، عن عَبْدِ الله بِمِثْلِهِ قال: وكان يُعَلِّمُنَّا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ

جناب شریک نے آخبر نَا جَامِعٌ یَعْنِی ابْنَ شَدَّادٍ عن أبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّه وَاثِيلَ كَمْثُلُ بیان کیا۔ کہا: آپ ملی المال ممیں کی طرح کے کلمات سکھاتے تھے گرجس اہتمام سے کلمات تشہد تعلیم فرماتے تھے دیگر میں ایسے نہ ہوتا تھا۔ (غیرتشہد کے

٩٦٩\_ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي في القضاء والقدر، (ق: ٦٧ب) من حديث أبي داود به، وأصله عند الترمذي، ح: ١١٠٥، والنسائي، ح:٢١٦٣، ٢١٦٣، ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق به، (حديث شريك)، وأخرجه أحمد: ١/ ٣٩٤، وصححه الحاكم: ١/ ٢٦٥ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ورواه ابن جريج عن جامع



تشهد كاحكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، وَيَارِكُ لَنَا في أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّتًا تِنَا وَتُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّاتُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمُّهَا عَلَيْنَا».

أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا .....الخ] "أكالله! بمار ولول میں (ایک دوسرے کی )الفت پیدافر مادے اور ہمارے آپس کے روابط کو عمدہ بنا دے۔ ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فر مااورا ندھیروں سے بچا کرنور میں پہنچا دے۔ اور تمام طرح کی ظاہری اور چھپی بدکاریوں مے محفوظ رکھ۔ ہمارے کا نول آئکھوں دلوں گھروالیوں (بیویوں) اور بچوں میں برکتیں عطافر ما۔ (اے اللہ!) اور ہم ير رجوع فرما (بهاري توبه قبول كر ) بلاشية توبهت زياده توبه قبول کرنے والا اور رحت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور یہ کہ ہم ان کا كَمَاحَقُّه اعتراف كري اورانہيں بركل استعال ميں

لائمیں اوران نعمتوں کوہم پر کامل فرمادے۔''

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 ازواج 'جمع زوج' اضداد میں سے ہے۔ شوہر کے مقابلے میں بیوی اور بیوی کے مقابلے میں شوہر کے معنیٰ میں آتا ہے۔اس کے علاوہ ساتھی اور جوڑے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے اس طرح اس کے معنیٰ میں بری وسعت ہے۔ ﴿ شروع حدیث میں ہے که ' رسول الله تَاثِيْرُ کو سکھایا گیا تھا۔'' بلاشبہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ رسول الله نُافِيَّةُ دين وعيادت كي كوئي معمول ي بات بھي اپني طرف ہے نہيں كہتے اور جميں دين كي تمام تفصيلات و جزئیات رسول اللہ ٹاپیٹر ہی ہے لینی ہیں۔ چنانچہ ہم تمام مسلمانوں کی فکر بھی یہی ہونی چاہیے۔اس فکر ہے انسان بدعات ہے نکے سکتا ہے۔

> ٩٧٠ حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ الْحُرِّ عن الْقَاسِم بنِ مُخَيْمِرَةَ قال: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بنَ

• ٩٧ - قاسم بن مخيمر و كہتے ہيں كه جناب علقمه نے ميرا ہاتھ پکڑااور بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاٹیڑ نے میرا ہاتھ بکڑا اور رسول اللہ مٹاٹا نے حضرت عبداللہ بن مسعود ولٹیو کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نماز میں تشہد کے

٩٧٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٤٢٢ من حديث زهير به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح:١٩٥٨\_١٩٢٠ وأصله عند النسائي، ح:١١٦٨، وقوله: "إذا قلت هذا" مدرج باتفاق الحفاظ، انظر "المدرج إلى المدرج" للسيوطي ص: ٢٠، وعون المعبود: ١/ ٣٦٧ من قول ابن مسعود رضي الله عنه.

تشبدك إحكام ومسائل

- كتاب الصلاة .

کلمات تعلیم فرمائے۔اورحدیث اعمش کی دعا کے مانند بیان کیا۔اورکہا: ''جبتم یہ کہدلؤیا فرمایا: پورا کرلؤ تو تم نے اپنی نماز پوری کرلی۔اگر چاہوتو اٹھ جاؤاورا گرچاہو تو بیٹھےرہو۔''

سُعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَذَ بَدِ عَبْدِ الله فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، 

لَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حديثِ الأَعمَشِ: "إِذَا 
لَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حديثِ الأَعمَشِ: "إِذَا 
لَمْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ 
مَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ 
نَ تَقُعُدَ فَاقْعُدُ ».

ملحوظہ: اس روایت کا بیر حصہ ﴿ وَ إِذَا قُلْتَ ﴾ 'جبتم بیر کہداو۔'' آخرتک حضرت عبدالله بن مسعود ٹاٹھ پر موقف ان کا اپنا قول اور حدیث میں مدرج ہے۔ ویکھیے: (عون المعبود) اور حق بیرے کہ تشہد پڑھتا واجب ہے۔

﴿ نقل احادیث میں اس تتم کے لطائف موجود ہیں کہ راوی حدیث بیان کرنے میں اپنے شیخ کی ظاہری کیفیت کو بھی اختیار کرتے تھے جیسے کہ اس میں ہاتھ گڑ کرحدیث بیان کرنے کا ذکر آیا ہے اور اسے 'مسلسل' کی ایک نوع قرار دیا

کیاہے۔

190- حضرت عبدالله بن عمر والنها الله علام الله علام الله علام الله علام الله علام الله علام الله على الله على الله على الله الله وَبَرَ كَانُهَ الله وَبَرَ كَانُه الله كَل الله كَل الله وَبَرَ كَانُه الله كَل الله وَبَرَ كَانُه الله كَل الله كَل الله وَبَر كَانُه الله كَل الله كَل الله وَبَر كَانُه الله الله وَبَر كَار اوروعا مي الله كَل الله الله وَبَر كُل الله وَبَر كَاله الله وَبَر كَانُه الله وَبُر كُل الله وَبُر الله وَالله وَبُر الله وَالله وَبُر الله وَالله وَلَا الله وَالله وَل الله وَالله وَالله

بي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عِن أَبِي بِشْرٍ: صَمِعْتُ بِي : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عِن أَبِي بِشْرٍ: سَمِعْتُ بَجَاهِدًا يُحَدِّثُ عِن ابنِ عُمَرَ عِن رسولِ لَهُ عَلَيْكَ أَنَهُ فِي التَّشَهُدِ: "التَّجِيَّاتُ لله، لَصَّلُواتُ الطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا لِشَيِّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ" - قال: قال لنَبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ" - قال: قال بن عُمَر: زِدْتُ فيها وَبَرَكَاتُهُ - "السَّلَامُ لَلْهُ لَلْهُ الله الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ لَنُ لا إِلٰهَ إِلَّا الله الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله الله الله الله الله الله الله عَمْر: زِدْتُ يها وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ - "وَأَشْهَدُ أَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

**٩٧\_تخريج: [إسناده صحيح]** أخرجه الدارقطني: ١/ ٣٥٠، ح: ١٣١٤ من حديث نصر بن علي به.



٢- كتاب الصلاة ......تشهدكا وكام وسأ

بد اوراس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ ' حضرما ابن عمر وہ شخنا نے کہا کہ [وَ حْدَه لَا شَرِیْكَ لَه] کے لا میری طرف سے اضافہ ہیں۔

فواكدومسائل: حفرت ابن عمر طائف في جن الفاظ كوا في طرف الصافة قرار ديا بوه بخارى وسلم مين مرفوع العاديث على المرفوع العاديث على المرفوع العاديث على المرفوع على المربح على المربح مسلم على المربح مين ان حفرات كى المانت وديانت كاظهار به كه جب تك كامل يقين نه موتارسول الله عليهم كى طرف كوئى بات منسوب نه كرتے تھے۔

٩٧٢- حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ: أخبرنَا أَبُو عَوَانَةَ عن قَتَادَةً؛ ح: وأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابنُ حَنْبَل: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حدثنا هِشَامٌ عَن قَتَادَةً، عن يُونُسَ بن جُبَيْرٍ، عن 702 مِطَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قال: صَلَّى اللهُ الرَّقَاشِيِّ قال: صَلَّى اللهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُ بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا جَلَسَ في آخِر صَلَاتِهِ قال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم : أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلمَّا أَنْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْم فقال: أَيُّكُم الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قالَ: فأرَمَّ الْقَوْمُ. قال: أَيُّكُم الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قال: فأرَّمَ الْقَوْمُ. قال: فَلَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا؟ قال: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. فقال لهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فقالَ أَبُو مُوسَى: أَما تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ في صَلَاتِكُم؟ إِنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا

94۲ - جناب حطان بن عبداللدر قاشي بيان كريه ہیں کہ حضرت ابو موٹیٰ اشعری رہائیے ہمیں نم یڑھائی۔نماز کے آخر میں جب بیٹھے تو قوم میں ۔ ایک آ دمی نے کہا: نمازنیکی اور یا کیزگی کے ساتھ برقر کی گئی۔ جب حضرت ابومویٰ نماز سے پھرے تو کہا 'س نے یہ بیالفاظ کم بیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ ۔ دوبارہ یو چھا کہ یہ بہالفاظ کس نے کیے ہیں؟ لوگ! غاموش رہے۔تو انہوں نے ھلان سے کہا: اے ھلا شایرتم نے بہ کہے ہیں؟ میں نے کہا: میں نے نہیں ۔ اور مجھے اندیشہ تھا کہ آپ مجھے ہی ڈانٹیں گے۔ تب ایا تخص نے کہا: میں نے بدالفاظ کیے ہیں اور خیر ہی ارادہ کیا ہے۔تو ابوموئی ڈاٹٹؤنے فرمایا: کیاتم نہیں جا۔ کہ اپنی نماز میں تمہیں کیا اور کیے کہنا ہے؟ بلاط رسول الله مَثَاثِيَّةِ نِهِ مِمين خطيه ديا اورجمين تعليم فرمائي ا مميں ہارمی نماز کا طریقہ کھایا۔ آپ نے فرمایا: "ج تم نماز کے لیے کھڑ ہے ہوتوا نی صفوں کو درست بناؤ'' تم میں سے کوئی ایک تمہاری جماعت کرائے جب

٩٧٧ تخريج: أخرجه مسلم، الصلوة، باب التشهد في الصلوة، ح: ٤٠٤ من حديث أبي عوانة الوضاح به، و في المسند لأحمد: ٤٩/٤. ۱- كتاب الصلاة تشهدكادكام وسائل

تكبير كم توتم تكبير كهواور جب وه ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينِ ﴾ كجتوتم آمن يكارؤاللهم س محبت کرے گا۔ اور جب وہ (امام) تکبیر کیے اور رکوع كري توتم بھي تكبير كهواور ركوع كرو - امام تم سے يہلے ركوع كرے كا اورتم سے يہلے اٹھے گا۔' رسول الله الله نے فرمایا: ''بیراس کے بدلے میں ہے اور جب وہ [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه] كَجِوْق تَم كُهُو [اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ] الله تمهاري في اورقبول كرع كالبلاشيد اللّه عزوجل نے اینے نبی کی زبان ہے کہلوایا ہے کہ 'اللّه سنتاہے اور قبول کرتا ہے اس کی جواس کی حمد کرے۔'' اور جب وہ تکبیر کہےاور تجدے کو جائے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدے میں چلے جاؤ۔ امامتم سے پہلے سجدہ کرتا اورتم ے بہلے سرا الله تاہے۔ 'رسول الله عليا فرمايا ہے: "سیاس کے بدلے میں ہے۔ اور جب قعدہ کرے (تشہد میں بیٹھے) تو تمہارے اوّلین الفاظ یہ ہونے طِمْيِن: إلَتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ 'اَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهٍ،" جناب احمد في و بَرَكاتُه ] اور [أشْهَدُ] كالفاظ بيان نہیں کے بلکہ [وَ أَنَّ مُحَمَّدًا ] کہا۔

وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فقال: اإِذَا صَلَّيْتُمْ فأَقِيمُوا صُفُوفَكُم، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُم أَحَدُكُم، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأً ﴿غَيْرُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا : َ أَمِينَ يُحِبُّكُم الله، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ نَبْلَكُمْ» قال رسولُ الله ﷺ: «فَتِلْكَ بِيْلُكَ، وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ نَّقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَع الله لَكُمْ، فَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ قال عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عِيْنِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ رَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فإنَّ الإمَامَ بْسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، قال رسولُ لله ﷺ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ لْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُم أَنْ بْقُولَ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، لسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله زَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله لصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَأَشْهَدُ ْنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، لَمْ يَقُلْ ُحْمَدُ: «وَبَرَكَاتُهُ» ولا قال: «وَأَشْهَدُ»، فال: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا».

٩٧٣ - حَدَّثَنا عَاصِمُ بنُ النَّصْرِ: حَدَّثَنا

92۳ جناب ابو غلاب نے حطان بن عبراللہ

**٩٧٣ ـ تخريج**: أخرجه مسلم، أيضًا، ح:٤٠٤ من حديث سليمان التيمي به، وهو حديث صحيح ولكنه منسوخ حديث أبي هريرة، تقدم: ٨٣١.



.... تشهد کے احکام ومساکا

٢- كتاب الصلاة

المُعْتَمِرُ قال: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنَ رَقَاتُ اللهِ قَرَاءُ أَبِي غَلَّابٍ يُحَدِّثُهُ عن حِطَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ قَرَاءُ الرَّقَاشِيُّ بَهذا الحديثِ. زَادَ: «فَإِذَا قَرَأَ أَنُ اللَّقَاشِيُّ بَهذا الحديثِ. زَادَ: «فَإِذَا قَرَأَ أَنُ الْفَائْصِتُوا». وقال في التَّشَهُدِ بَعْدَ «أَشْهَدُ أَنْ اضا لا إِلٰهَ إِلَّا الله»، زَادَ: «وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ «وَأَنْصِتُوا» لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لَمْ يَجِىءْ بِهِ إلَّا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ في هذا الحديثِ.

اللَّيْثُ عن أبي الزُّبَيْرِ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ وَطَاوُسٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: كَانَّ رسولُ الله عَلَيْتُ يُعَلَّمُنَا التَّشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا الثَّيْقُ وَكانَ يقولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُأَنَ لَا إِلٰهَ وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُأَن لَا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله».

رقاتی سے بیحدیث بیان کی اوراضافه کیا که امام جد قراءت کرے تو خاموش رہو .....اور تشہدیس [أشْهَ أَنْ لاَّ إِلله إِلاَّ الله ] کے بعد [وَحْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَه إِلَّهُ الله ] اضافه کیا۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ [وَ أَنْصِتُوْا] (ایم خاموش رہو) کے لفظ محفوظ نہیں ہیں۔اس حدیث ملم صرف سلیمان تمی ہی اس کوردایت کرتا ہے۔

٩٧٣-سيدناعبدالله بنعباس الله بيان كرت إلى كدرسول الله تُلِيَّا بمين تشهداس ابتمام سي سكها في حقي جيد كه قرآن اور آكي الفاظ بيه بوت تقلق والتَّرِيَّاتُ الطَّيِّباتُ لِلْهِ وَالشَّياتُ لِلْهِ وَبَرَكَاتُ الطَّلِياتُ اللهِ وَ بَرَكَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْرَ اللهِ السَّالِحِيْرَ اللهِ السَّالِحِيْرَ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهُدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّا وَاسْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کے فوائد ومسائل: ﴿ ' تشہداس اہتمام ہے سکھاتے تھے جیسے کقر آن۔' اس میں اشارہ ہے کہ بیدواجب ہے۔ ترجمہاو پر گزرے الفاظ ہی کی مانند ہے۔ یعنی' ' تمام بابر کت عظمتیں اور پاکیزہ اذکار اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔'' ﴿ حضرت ابن عباس ڈھٹا کی تصریح ہے کہ نبی ٹائیڈ بھی ان ہی الفاظ ہے پوراتشہد پڑھا کرتے تھے جوآپ صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے۔

مروى - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ بِنِ مَاوُدَ بِنِ مَاللَّا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِيْ اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِيْ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمُعَلِمُ عَلَيْ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللْمُعَلِمُ اللْمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمِي عَلَيْمِ الللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُ

٩٧٤\_تخريج: أخرجه مسلم، أيضًا، ح: ٤٠٣ عن قتيبة به.

**٩٧٥ تخريع**: [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧/ ٢٥٠، ح: ٧٠ ١٨ من حديث يحيى بن حسان به خبيب مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وجعفر بن سعد ضعيف، ضعفه الجمهور.



تشهد کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة.

سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سَعْدِ بِنِ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُ بِ: حدثني خُبَيْبُ بِنُ سَعُلِد بِنِ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُ بِ: حدثني خُبَيْبُ بِنُ سُلَيْمَانَ عِن أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بَنِ سَمُرَةَ ، عن سَمُرَةَ ابِنِ جُنْدُ بِ: أَمَّا بَعْدُ ، أَمْرَنَا رسولُ الله ﷺ: ابن جُنْدُ وَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لله ، ثُمَّ اللَّمُوا عَنِ الْيَمِينِ ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئكُمْ شَلِّمُوا عَلَى قَارِئكُمْ وَعَلَى أَنْفُسكُمْ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى كُوفِيُّ الأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَدَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةً.

(المعجم ۱۷۸، ۱۷۸) - باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (التحفة ۱۸٤)

٩٧٦ - حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: أخبرنا شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ، عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ قال: قُلْنَا - أَوْ قالُوا -: يارسولَ الله! أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فأمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ ضَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ على مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ على إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ على مُحَمَّدٍ وَآلِ على مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَلَى ع

درمیانی قعدہ ہو یا اس کی انتہا تو سلام کہنے سے پہلے (تشہدسے ابتدا کرواور) کہا کرو:"[اَلتَّحِیَّاتُ الطَّیِّاتُ وَالصَّلَاكُ لِلَّه]" تقلیمات وَالصَّلَواتُ وَالْمُلْكُ لِلَّه]" تمام پاکیزہ تقلیمات اذکار اور ملک اللہ بی کے لیے ہے۔" چردائیں طرف سلام کرو۔ چرا پے قاری اور اینے آپ پرسلام کرو۔"

امام ابوداود برطن فرماتے ہیں کہ سلیمان بن موکی اصل میں کونے کے ہیں اور دمشق میں مقیم تھے۔

اور بیصحیفد کیل ہے کہ حسن بھری نے حضرت سمرہ دوائھا سے سنا ہے۔

باب: ۸ کا ۹ و کا - تشہد کے بعد نبی مُنگِیْز کے لیے صلاۃ (درود) کا بیان

927 - حفرت کعب بن مجره والتنظیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہایا دیگر صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول!
آپ نے ہمیں علم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود اور سلام بھیجیں۔سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا ہے، تو درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ''کہا کرو![اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ۔۔۔۔۔النج]''اے اللہ! محمد اورآل محمد پرا پی رحمتیں نازل فرما کیں اور محمد اورآل محمد پرا پی رحمتیں نازل فرما کیں اور محمد اورآل محمد پرا پی برکتیں نازل فرما

٩٧٦ تخريج: أخرجه البخاري، الدعوات، باب الصلوة على النبي ﷺ، ح: ١٣٥٧، ومسلم، الصلوة، باب
 الصلوة على النبي ﷺ بعد التشهد، ح: ٢٠١٥ من حديث شعبة به.



تشهد کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جِي كَاتُونِ آل ابراهِم يراني بركتي نازل فرما كير ہے شک تو تعریف کیا ہوا' ہوی شان والا ہے۔'' حَميدٌ مَجِيدٌ».

الله وَ مَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي بِنَاتُهُمَا اللَّهِ وَ مَلاَثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ بِنَاتُهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٥٧) "بلاشيه الله تعالى اين نبي يررحت نازل كرتا ب اور فرشته آ ب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ا ہے ایمان والواتم ( بھی ) نبی ظافیظ پرصلا ہے جھیجو اور سلام کہوسلام کہنا۔ ' لغت عربی میں 'صلا ق'' کامعنی ہے دعائے رحت' مغفرت اورحسن ثنا۔ اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پراپنی رحمت نازل فرما تا ہے' اس کے درجات بلند کرتا ہے اور ملکوت میں اس کی ثنا فرما تا ہے۔اور جب اس کی نسبت ملائکہ یا مونین کی طرف ہوتی ہے تو اس کامفہوم ان امور کی طلب اور دعا ہوتی ہے۔ رسول الله مُنَاثِيمٌ كے ليےصلوٰ ق ميں آپ كى رفعت ذكر وشان اظہار دعوت ابقاء شريعت كثيرا جروثواب اور بعثت مقام محمود سجی شامل ہیں اوران سب مفاہیم کو ہماری اردوزیان میں فاری لفظ'' درود'' یے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس مسئلے کی شرح وبسط کے لیےعلامہ خفاجی بڑھئے کی' دنشیم الریاض' شرح شفاء قاضی عیاض اور امام ابن القیم پڑھ کی'' حیا ءالافہام'' دیکھنی جا ہے۔ اس کا أردوتر جمه جو قاضى سليمان منصور يورى والله في كيا تھا اسے دارالسلام في "الصلاة والسلام على رسول الله تَاتَيْمُ " كعنوان عنهايت ويده زيب اندازين شائع كيا بـــ آوفاًمَّا السَّلامُ فَقَدُ عَرَفَنَاهُ ]' سلام كبناتو بم نے جان ليا ہے۔' يعنى جيسے كه آب نے جميل تعليم فرمايا ہے۔ ملاقات كے موقع ير [السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله ] كَهِمَا اور ثماز من [السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه ] رئِرْ هنا ـ

٩٧٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بهذا الحديثِ قال: [صَلَّ على مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ «صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ».

> ٩٧٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابنُ بِشْرٍ عن مِسْعَرِ، عن الْحَكَم بإسْنَادِهِ بهذا قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيتَ على إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارك

9٧٧\_ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق.

٩٧٨\_تخريج: متفق عليه، انظر الحديثين السابقين.

942 - جناب شعبہ نے بیر حدیث بیان کی اور کہا: عَلَى ال إِبْرَاهِيْم]\_

٩٧٨ - حكم نے اپنی سند ہے اسے روایت کیا اور کہا: [اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّحِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ مَّحِيْدٌ إِن وتشهد كاحكام ومسأئل

٢- كتاب الصلاة ....

على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَما بارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزَّبَيْرُ بنُ عَدِيً عن ابنِ أَبِي لَيْلَى، كما رَوَاهُ مِسْعَرٌ، إلَّا أَنَّهُ قال: «كما صَلَّيْتَ على آلِ إبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ» وَسَاقَ مِثْلَهُ.

• ٩٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَن مَالِكِ، عَن نَعْيْم بِنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ الله بِن زَيْدٍ - وَعَبْدُ الله بِن زَيْدٍ هُوَ الَّذِي

اہام ابوداود رُلا کہتے ہیں کہ زبیر بن عدی نے ابن ابی لیل سے اس طرح روایت کیا ہے جیسے کہ مِسْع نے ابن اسے روایت کیا ہے جیسے کہ مِسْع نے کہا اسے روایت کیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہا نہوں نے کہا ہے: [ کَمَا صَلَّنْتَ علی آلِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّحِیْدٌ وَ بَارِكْ عَلی مُحَمَّدٍ] اور سابقہ روایت کے مثل مَحِیْدٌ وَ بَارِكْ عَلی مُحَمَّدٍ] اور سابقہ روایت کے مثل بیان کیا۔

929- حفرت ابوميد ساعدى والنوائية في بيان كياكه صحاب نے كہا: الله كرسول! بم آپ پر صلاة (ورود) كيے پڑھيں؟ آپ نے فرمايا: "كہا كرو: [اللّٰهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّازْوَاحِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاحِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَزْوَاحِهِ وَ ذُرِیَّتِهِ كَمَا بَارَ كُتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَزْوَاحِهِ وَ ذُرِیَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَلْكُ حَمِیْدٌ مَحِیْدٌ ]

۹۸۰ - حضرت ابومسعود انصاری دانشنے روایت کیا کہ رسول اللہ طافی مارے ہاں سعد بن عبادہ دانشن کی مجلس میں تشریف لائے تو حضرت بشیر بن سعد دانشنانے



<sup>9</sup>**٧٩\_ تخريج**: أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: ١٠، ح: ٣٣٦٩، ومسلم، الصلوة، باب الصلوة على النبي ﷺ بعد التشهد، ح: ٤٠٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٦٥.

٩٨٠ ـ تخريج: أخرجه مسلم، أيضًا، ح: ٤٠٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ( يحيي): ١/ ١٦٦، ١٦٥.

۲- کتاب الصلاة تشهد کے احکام و مسائل

أريَ النّدَاء بِالصّلَاةِ أَخْبَرَهُ عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قال: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ في مَخْلِسِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً، فقال لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا الله أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ عارسولَ الله! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَيْهُ مَ نَسْأَلُهُ، ثُمَّ قال رسولُ الله عَلَيْهِ: ﴿قُولُوا ﴾، فَذَكَرَ مَعْنَى رسولُ الله عَلَيْهِ: ﴿قُولُوا ﴾، فَذَكَرَ مَعْنَى رسولُ الله عَجْرَةً. زَادَ في آخِرهِ: ﴿فِي حَدِيثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً. زَادَ في آخِرهِ: ﴿فِي الْمَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

َ ٩٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْحَارِثِ عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ، عن عُقْبَةً بنِ عَمْرِو بهذا

النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ».

فاكده: بى تَاتَّمُ كَ ' أَمَّى' بونے كَ مَعَىٰ يه بِيل كه آپرواين انداز ميں لوگوں كے بال سے پڑھے ہوئے بيں بيل جين بلكہ جريل امين كے شاگرد بيں۔

٩٨٧- حَدَّنَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا حِبَّانُ بنُ يَسَارِ الْكِلابِيُّ: حدثني أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُالله بنُ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِالله بنِ كَرِيزِ: حدثني مُحَمَّدُ بنُ عَلِيًّ الْهَاشِمِيُّ عن كَرِيزِ: حدثني مُحَمَّدُ بنُ عَلِيًّ الْهَاشِمِيُّ عن

آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر صلاة پڑھیں۔ تو یہ کس طرح پڑھیں۔ تو یہ کس طرح پڑھیں۔ تو رسول اللہ طاقی خاموش ہو گئے (اور دیر تک خاموش رہے) حتی کہ ہم نے چاہا کہ کاش وہ سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھررسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''یوں کہا کرو۔'' اور کعب بن عجرہ کی صدیث کے ہم معنی بیان کیا اور اس کے آخر میں [فی الْعَالَمِیْنَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْد] دیاوہ کیا۔

۹۸۱ - محمد بن عبدالله بن زیدنے جناب عقبہ بن عمرو ولٹنؤ سے بیرحدیث نقل کی کہ کہا کرو [اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلی آلِ مُحَمَّدٍ]۔

۹۸۲-حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹ نی منگٹا ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ''جس کا بی چاہتا ہے کہ اسے اس کی میزان خوب بھری ہوئی ملے تو چاہیے کہ جب ہم اہل میت پر صلاۃ (ورود) پڑھے تو یوں کہا

. ٩٨١ تخريج: [صحيح] أخرجه الحاكم: ٢٦٨/١ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وانظر الحديث السابق.

٩٨٧ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ٣/ ٨٧٠ عن موسى بن إسماعيل به \* حبان ابن يسار، ضعفه أبوحاتم وغيره، واختلط بآخره كما قال الصلت بن محمد وغيره، وفي السند علة أخرى عند العقيلي في الضعفاء: ١/ ٣١٨.



تشهد كاحكام ومسائل

- كتاب الصلاة.

كرے:[اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاحِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِه وَ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدً".

لُمُجْمِرٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيُ ﷺ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا لَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ لَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ لَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ لَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ لَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ ذُرِيَّتِهِ وَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

🚨 فوائدومسائل: ۞ صلوة كمعنى شروع باب مين ذكر هو يكي بين ـ ﴿ ` ' آل' دراصل بمعنى ' هخف' بهاور اس کے لیے استعال ہوتا ہے جس کو دوسرے کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہو۔ اور پہ لفظ ہمیشہ صاحب شرف اور افضل ہتی کی طرف مضاف ہوکر استعال ہوتا ہے۔ ''آل النی'' سے مراد آپ کے رشتہ دار ہیں اور بعض کے نزد یک وہ لوگ بیں جنہیں علم ومعرفت کے اعتبار ہے رسول اللہ من اللہ علی کے ساتھ خاص تعلق حاصل ہو۔ اور اس کی تفصیل میہ ہے کہ الل دين دوتم ك بين -ايك وه جوعلم كاعتبار برائخ اورمحكم موت بين -ان كو"آل النبي اور امته" بهي كهد سكتے ہیں۔اور دوسرے جن كاعلم وعمل سرسرى اور تقليدى ساہوتا ہے؛ ان كوامت محمر كہد سكتے ہیں' آ ل محرنہیں كہد سكتے۔ اس طرح امت اورآل میں عموم خصوص کی نبست ہے۔ یعنی برآل نبی آپ کی امت میں داخل ہے مگر برائتی آل نی نہیں ۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: (مفردات' راغب اصفہانی۔)احادیث صیححہ اور درود کے مختلف صیغوں ہے ثابت ہوتا ہے کہ نبی مظالماتا کے اہل بیت اور آل میں آل علیٰ آل جعفرٰ آل عقیل آل عباس از واج مطہرات اور آپ کی تمام اولا دشامل ہیں۔ ﴿ وَكُمَا صَلَّيْتٍ مَا مِي معروف تشبه نہيں كه ادني كواعلى كےمشابه كہا عمام وبلكه اس ميں ايك غیرمشہورامرکومشہور ومعروف کے ساتھ کمحق کر ہے اذبان کے قریب کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نور کو جراغ کے نور ے مثابہت وی گی ہے: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُورَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحْ ﴾ (النور: ٣٥) چونكه ابراجيم عليه السلام اورآل ابراجيم كى عظمت اوران برصلاة تمام طبقات مين مشهور ومعروف تقى تو محمه رسول الله عليم على العلام الداز عصلاة كى وعاتعليم كى في بأس من مقدار كامفهوم شامل نهيس - أيك مفهوم توان سب کے لیے جس قدر صلاۃ نازل ک گئے ہے اس عظیم مقدار کی صلاۃ صرف محدر سول اللہ 我 اورآ پ کی آل کے لیے طلب کی جاری ہے۔ والله اعلم تفصیل کے لیے دیکھیے: (مرعاة المفاتیح شرح مشکوة المصابیح باب الصلاة على النبي عديث: ٩٢٣)

باب: - تشهدك بعدكيابرهع؟

(المعجم . . . ) - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّد (التحفة ١٨٥)



۲- كتاب المصلاة ...... تشهدكادكام ومساكم

۹۸۳- حضرت الوہریرہ ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹیانے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی آخرکا تشہد سے فارغ ہوجائے تواسے چاہیے کہ اللہ سے چا ہیے کہ اللہ سے چا ہیے کہ اللہ سے چا چیزوں کی پناہ طلب کرے۔ یعنی عذاب جہنم' عذاب قبر ندگی وموت کے فتنے اور سے دجال کے شرسے۔''
زندگی وموت کے فتنے اور سے دجال کے شرسے۔''

٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: الْوَلِيدُ بِن مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حدثني حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّةً: حدثني مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِالله مِنْ أَرْبَع : مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ».

عَلَى الله عَلَى الفاظ الله عَاكِيهُ وَلَ عَنَ اللَّهُمُ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ حَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ].

٩٨٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ بَقِيَّةَ: أَخبرنَا عُمَرُ بِنُ يَقِيَّةَ: أَخبرنَا عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عُمَرُ بِنُ عَمْرُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ طَاوُسٍ عِن أَبِيهِ، عِن طَاوُسٍ، عِن أَبِيهِ، عِن طَاوُسٍ، عِن أَبِيهِ، عِن طَاوُسٍ، عِن أَبِيهِ، عَن طَاوُسٍ، عِن أَبِيهِ، عَن طَاوُسٍ،

عن ابنِ عَبَّاسٍ عنَّ النَّبِيِّ يَّكِيُّةِ أَنَّهُ كَانَ يقوَّلُ بَعْدَ التَّشَهُٰدِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالَ،

٩٨٥- حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو أَبُو

وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

9A۴-سيدنا ائن عباس الله نه ن الله سيروايد كروايد كرت بين كمآب تشهد ك بعديده عاكرت تحد واكله في أعُودُ بِكَ مِ الله عَدَابِ جَهَنَّم وَأَعُودُ بِكَ مِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ].

9٨٥-حفرت محجن بن ادرع والثون في بيان

**٩٨٣ تخريج:** أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلوة، ح: ٥٨٨ من حديث الوليد بن مسلم به وهو في المسند لأحمد: ٢٣٧/٢، وانظر، ح: ٠٨٨.

. ٩٨٤\_ تخريج : [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير : ١١/ ٢٩، ح : ١٠٩٣٩، ورواه مسلم، ح : ٥٩٠ من حديد طاوس به، وانظر، ح : ١٥٤٣.

٩٨٥\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، السهو، باب الدعاء بعد الذكر، ح: ١٣٠٢ من حديث الحسر المعلم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٢٤، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٦٧، ووافقه الذهبي، انظر ح: ١٤٩٣.

٢- كتاب الصلاة

مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا المُعَلِّمُ عن عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَة، الله بنِ بُرَيْدَة، عن حَنْظَلَة بنِ عَلِيِّ أَنَّ مِحْجَنَ بنَ الأَدْرَعِ عن حَنْظَلَة بنِ عَلِيِّ أَنَّ مِحْجَنَ بنَ الأَدْرَعِ حَدَّثَهُ قال: دَخَلَ رسولُ الله ﷺ المَسْجِدَ فَهُوَ بِرَجُلِ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَدُ وَهُوَ يقولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَاالله الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ، أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إنَّكُ أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قال: فقال: فقال: فقال:

(المعجم ۱۷۹، ۱۸۰) - باب إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ (التحفة ۱۸٦)

٩٨٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ: حدثنا يُونُسُ، يَعْني ابنَ بُكَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ الأَسْوَدِ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُدُ.

(المعجم ۱۸۱،۱۸۰) - باب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ (التحفة ۱۸۷)

٩٨٧ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن

.... تشهد کے احکام ومسائل

كدرسول الله ظَلِيمُ مجد مين تشريف لائ آپ نے ايک شخص كوريكا جس نے اپنى نماز كمل كر لى تقى اور وہ تشہد پڑھ رہا تھا اور كہدرہا تھا: [اَللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔''

باب:۹۱،۰۸۹-تشهدخاموشی سے پڑھنا

۹۸۲ - حضرت عبدالله بن مسعود والت به ۱۹۸۹ - حضرت عبدالله بن مسعود والت به ۱۹۸۹ و خاموثی سے کرتشهد کو خاموثی سے پر ها جائے۔

باب: ۱۸۱٬۱۸۰ - تشهدمین (انگل سے) اشاره کرنا

٩٨٧ - جناب على بن عبد الرحمٰن المعاوى بيان كرت

٩٨٦ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء أنه يخفى التشهد، ح: ٢٩١ من حديث يونس بن بكير به، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ١/ ٢٦٧ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ورواه الحسن بن عبيدالله عن عبدالرحمن بن الأسود به عند الحاكم: ١/ ٢٣٠.

**٩٨٧\_ تخريج**: أخرجه مسلم، المساجد، باب صفة الجلوس في الصلُّوة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، ح: ٥٨٠ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٨٨، ٩٩.



تشهد کے احکام ومسائل

ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر والنوانے مجھے ویکھا کہ میں نماز کے دوران میں کنگریوں سے کھیل رہاتھا جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے اس ہے منع فر ماما اور کہا: الے کیا کروجھے کہ رسول اللہ نگافا کما کرتے تھے۔ میں نے کہا: رسول اللہ علیہ کیے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جب آپنماز میں بیٹھتے تواینے دائیں ہاتھ کو اینی دائیس ران برر کھ لیتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے اور انگو تھے کے ساتھ والی (شہادت والی) انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ کواپنی بائیں ران پر مُسْلِم بنِ أبي مَرْيَمَ، عن عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِيِّ قال: رَآنِي عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بالحَصَا فِي الصَّلَاةِ، فَلمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وقال: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رسولُ الله ﷺ يَصْنَعُ؟ قال: إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا، وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى على فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

علی فائدہ :معلوم ہوا کہ تشہدیں بیصے ہی ریکیفیت ہوتی کہدائیں ہاتھ کی مٹھی ہی بنالیتے تھے۔اوراشارہ کرتے تھے لینی انگشت شہادت کواٹھائے رکھتے تھے۔ تاہم بار بار حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے' جیسے کہ آ گے آ رہاہے۔

> ٩٨٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيم الْبَزَّازُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ عن أَبِيهِ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدَ في الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ انگشت شمادت ہے اشارہ کیا۔ الْيُسْرَى على رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ

٩٨٨ - حضرت عبدالله بن زبير والفيا بيان كرتي مِين كدرسول الله والله على جب تمازين بيضاكرتي توايين بائیں یاؤں کواپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچ کر لیتے اورائي وائيل پاؤل كو بچها ليتے اور بايال ہاتھ اينے بائیں گھٹنے پراور دایاں ہاتھ دائیں ران پرر کھتے اورا بی انگل ہے اشارہ کرتے۔اورعبدالواحد نے ہم کودکھایا اور

٩٨٩ - حَدَّثَنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَن

الْيُمْنَى على فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بإصبَعِهِ

وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

٩٨٩ - حضرت عبدالله بن زبير رائع أن نز كركما كه

٩٨٨ تخريج: أخرجه مسلم، أيضًا، ح: ٥٧٩ من حديث عبدالواحد بن زياد به.

٩٨٩ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النمائي، السهو، باب بسط اليسرى على الركبة، ح: ١٢٧١ من حديث ◄



.. تشهد کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

نی تلفی جب دعا کرتے تواین انگلی سے اشارہ کرتے اور اسے درکت نہ دیتے تھے۔

المِصِّيصِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن ابن جُرَيْج ، عن زِيَادٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عن عَامِر بنِ عَبْدِ الله، عن عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا .

قال ابنُ جُرَيْج: وَزَادَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ فال: أخبرني عَامِرٌ عن أبِيهِ: أنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

ابن جریج نے کہا کہ عمرو بن دینار نے مزید کہا کہ مجھے عامرنے اپنے والدہے بیان کیا کہ انہوں نے نبی مُلَاثِمٌ کو دیکھاتھا کہ آپ اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے۔اورنبی مُلَّيِّةً اینابایاں ہاتھا نی بائیں ران پررکھا کرتے تھے۔

على فاكده: حركت نددية والى روايت سندأ ضعيف بـ تاجم بعض علماء نه اس كو حج قرار ديية جوع اشاره كرنے اور حركت نددين كے درميان يقطيق دى ب جيسے كرفيخ شوكانى نے امام يہلى يعظ سے نقل كيا ب كرآب اشاره كرتے ، مرحركت ميں تكرارنه بوتا تھا۔ ديكھيے: (نيل الاوطار ' باب الاشارة بالسبابة) اس ليحركت اور اشارہ دونوں پراگراس طرح عمل کیا جائے کہ تشہد میں بیٹھتے ہی ۵ کی گنتی کی گرہ بناتے ہوئے انگلی اٹھالی جائے اور اسے سلام پھیرنے تک اشارے کی حالت میں کھڑار کھا جائے جبیا کہ احادیث سے تشہد میں انگلی کی بھی کیفیت معلوم ہوتی ہےاور چند بار درمیان میں حرکت بھی دے لی جائے تا کہ حرکت والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ تاہم حرکت کی حکراراور کثرت جہیا کہ رواج ہوتا جارہاہے اس کی کوئی مضبوط بنیا ذہیں ہے۔ واللہ اعلم

• ٩٩- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنا ٢٩٠- جناب عام بن عبدالله بن زبيراتي والد

بحیر : حَدَّثَنا ابنُ عَبْلانَ عن عَامِر بن سے انہوں نے بی حدیث بیان کی اور کہا: آپ کی نظر عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عن أبِيهِ بهذا الحديثِ آپ كاشارے سے آ كے نہ بوهتى تقى - اور حجاج كى نال: لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتُهُ وحديثُ صديثال عزياده كالرب

حَجَّاجِ أَتَمُّ.

🛎 فائدہ: نماز میں بالعموم نظر مقام تجدہ پر ہونی چاہیے ، مگرتشہد میں انگلی پر ہوتجب ہے کہ صحابہ کرام ( انتقابی) نے آپ عیسی کی ایک ایک حرکت کوکس دِفت نظر سے ملا حظ کمیا اورامت تک پہنچایا ہے۔



حجاج بن محمد به \* ابن عجلان تقدم، ح: ٢٠٩ ولم أجد تصريح سماعه في لفظ " ولا يحركها " .

٩٩\_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٣ عن يحيى القطان به \* وابن عجلان صرح بالسماع عنده.

٢- كتاب الصلاة تشهد كا دكام ومسائل

991 - جناب مالک بن نمیر خزاعی این والد ب روایت کرتے ہیں انہول کہا کہ میں نے نبی سکھا کہ و کھا: آپ این دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے اور کھے ہوئے تھے اور ایس کے میٹر ھاسا بھی کیے ہوئے تھے۔

النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ يَعْني ابنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بنُ قُدَامَةً مِنْ بَيْ بَجِيلَةً عن مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ، بَنِي بَجِيلَةً عن مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ، عن أَبِيهِ قال: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَيِّ فَيْ وَاضِعًا فِرَاعَهُ الْيُمْنَى وَافِعًا فِرَاعَهُ النَّبُابَةَ قَدْ حَنَّاهَا شَيْنًا.

علا فاكده: شخ البانى الله في الساحديث كوضعيف كها ب- الله الكلى كوخم دين كى بجائ السيسيدها كمر اركها جائز العجا المعارية المعام المعارية ا

باب:۱۸۲٬۱۸۱-نماز میں ہاتھ کاسہارا لینے کی کراہت

99۲ - حفرت عبداللہ بن عمر والحجات روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کالیا نے منع فر مایا ہے۔ امام احمد بن عنبل دلائے کے الفاظ ہیں کہ آ دمی نماز میں اس حال میں ہیٹھے کہ وہ اپنے ہاتھ کاسہارا لیے ہوئے ہو۔ اور ابن شبویہ نے کہا: منع فر مایا اس بات ہے کہ آ دمی نماز میں اپنے ہاتھ کا سہارا لے۔ اور ابن رافع نے کہا: منع فر مابا اس ہے کہ آ دمی نماز پڑھے اور وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لے۔ اور اس حدیث کو سجدوں سے اٹھنے کے باب میں (المعجم ۱۸۱، ۱۸۲) - باب كَرَاهِيَةِ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ۱۸۸)

٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ وَأَحْمَدُ ابنُ مَخَمَّدُ بِنِ شَبُّويَه وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِع ابنُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الغَزَّالُ قالُوا: وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ الغَزَّالُ قالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عِن مَعْمَرٍ، عِن السَّمَاعِيلَ بِنِ أُمَيَّةً، عِن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله عَلَيْ - قال عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله عَلِي - قال أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. وقال ابنُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. وقال ابنُ

991 - تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، السهو، باب الإشارة بالأصبع في التشهد، ح: ١٢٧٢ من حديث عصام بن قدامة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧١٦،٧١٥، وابن حبان، ح: ٤٩٩ \* مالك بن نمير وثقه ابن حبان، وابن خزيمة بتصحيح حديثه، فهو حسن الحديث.

997 تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ١٣٥ من حديث أبي داود به، وهو في مسند الإمام أحمد: ٢/ ١٤٧، ومصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩٧، و وافقه الذهبي، وأم ومصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩٧، ح : ٤٥٠٥، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٣٠، ووافقه الذهبي، وأم رواية محمد بن عبد المملك الغزال فضعيفة لأنهم لم يذكروا سماعه من عبد الرزاق، أقبل اختلاطه أم بعده؟ وهي شاذ أيضًا لمخالفة الثقات.



تشهد کے احکام ومسائل

ذكركيا ـ ابن عبدالملك نے كہا: منع فرماياس سے كه آ دمي جب نماز میں اٹھنے لگے تواپنے ہاتھوں کا سہارا لے۔

نُبُّويَه: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ في لصَّلَاةِ. وقال ابنُ رَافِع: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ لرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ على يَدِهِ. وَذَكَرَهُ في لَبِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ. وقال ابنُ عَبْدِ المَلِكِ : نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ على لدَيْهِ إِذَا نَهَضَ في الصَّلَاةِ.

- كتاب الصلاة

🚨 فاکدہ : ابن رافع کااستدلال کہ کھڑے ہونے کے لیے سہارالینامنع ہے ٔ درست نہیں کیونکہ سیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔مثلاً ابوب عن الی قلاب کی روایت بخاری میں ہے کہ'' نبی عظیمانی اس سے دوسرے حدے سے سراٹھاتے تو بیٹھتے زمین کا سہارا لیتے اور پھر کھڑے ہوتے۔'' (صحیح بحاری طدیث:۸۲۴) ای لیے شیخ البانی نے اس روایت کے آخری ککڑے کو'جس میں اٹھتے وقت ہاتھوں ہے سہارا لینے کی ممانعت ہے' منکر قرار دیا ہے۔ باتی سیجے بكة دى جب تشهدين بيضا موتوزين يرباته ركه كرنه بين ييب كرآ كرآر بايد

سَأَلْتُ نَافِعًا عن الرَّجُل يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ لِدَيْهِ؟. قال: قال ابنُ عُمَرَ: تِلْكَ صَلَاةً لمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

٩٩٤ - حَدَّثَنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بن أبي لزَّرْقَاءِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ - وهذا لَفْظُهُ - جَمِيعًا عن هِشَام بنِ سَعْدٍ، عن نَافِع، ممن ابن عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَّكِىءُ عَلَى يُدِهِ الْيُشْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ. -يِقَالَ هَارُونُ بِنُ زَيْدٍ: سَاقِطٌ عَلَى شِقَّهِ

عَبْدُ الْوَارِثِ عن إسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ قال: نافع سے يوچِها كه الركوكي آدى نماز كے دوران ميں تشبیک کیے ہوئے ہوتو؟ (لیعنی دونوں ماتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دیے ہوئے ہو؟) انہوں نے کہا: ابن عمر ڈائٹیا فرماتے ہیں کہ یہ مغضو ب علیہ ( لیعنی

یہودیوں) کی نماز ہے۔ ٩٩٣ - حضرت عبدالله بن عمر ولينهمان ايك شخص كو

ديكها كدوه نمازمين بيثي ہوئے اينے بائيں ماتھ كاسہارا لیے ہوئے تھا۔ (لیعنی زمین پررکھے ہوئے تھا) ہارون

بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا..... پھر دونوں (راوی)ان الفاظ میں متفق ہیں.....تو ابن عمر واثغُةُ

نے اس ہے کہا: ایسے مت بیٹھواس طرح وہ لوگ بیٹھتے ،

ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا۔

. 99 تخريج: [حسن] رواه أحمد: ١١٦/٢ من حديث هشام بن سعد به، مرفوعًا.



(اختیام نمازیر)سلام پھیرنے کے احکام دمساکل ٢- كتاب الصلاة

> الأَيْسَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فقال لَهُ: لا تَجْلِسْ هكذًا فَإِنَّ هكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ.

فوائد ومسائل: (۱س اثر میں امام احمد بن طبل رطف کی روایت (۹۹۲) کی وضاحت ہے جواو پر گزری ہے۔ ﴿ الرَّكُو كُو فَحْصَ بِيْضِ ہے معذور ہوتوليث كرنماز پڑھے اپنے پہلو پرنہ كرے۔

> (المعجم ۱۸۳،۱۸۲) - بَابُّ: فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ (التحفة ١٨٩)

باب:۱۸۲ ۱۸۳- درمیانی تشهد کومخضر رکھنا

990 - جناب ابوعبيده اينے والد سے راوي ہيں و نی مُنْافِدًا کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ پہلی و

رکعتوں کے بعد (جب بیضے تو)ایسے ہوتے گویا گرم پھ

پر بیٹھے ہوں۔ ہم نے کہا: حتیٰ کہ کھڑے ہو جاتے

٩٩٥- حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن سَعْدِ بن إبْرَاهِيمَ، عن أبي عُبَيْدَةً، عن أبيهِ عن النَّبِيِّ ﷺ: كَانَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ على الرَّضْفِ. 716 عَلَىٰ عَلَم

سل ملحوظه : ابن ابی شیبہ نے تمیم بن سلمہ کی شیح سند ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابن عمر والله کا بیٹھنا ایے ہوتا تھا کہ گویاگرم پھر پر بیٹے ہوں۔ویکھیے: (التلخیص الحبیر: ۲۲۳۱) اس میں اشارہ ہے کہ دورکعتوں کے بعد صرف تشہد را هنا كافى ہے۔ تا ہم اس كے بعد درود شريف بھى ير هايا جائے او بہتر ہے۔ يعنى يہلے تشہد ميں بھى ورووثريف كابر هنامتحب ب تفصيل ك ليويكي : (صفة صلاة النبي الله اللالباني ص: ٢٥)

باب:۱۸۳٬۹۸۳- (افتقام نمازیر)سلام پھیرنے کے احکام ومسائل

99۲ - حضرت عبدالله بن مسعود والثير سے رواین ہے کہا کہ نبی ٹاٹیا (نماز کے اختیام یر) اپنی دائیں او بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے حتی کہ آپ ] (المعجم ١٨٤،١٨٣) - بَابُّ: فِي السَّلَام (التحفة ١٩٠)

٩٩٦- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: أخبرنَا سُفْيَانُ؛ ح: وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا

٩٩٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين ح: ٣٦٦ من حديث شعبة به، وقال: "حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"، يعني أنه منقطع.

٩٩٦\_ تخريج: [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في التسليم في الصلوة، ح: ٢٩٥ من حديد سفيان الثوري به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح:٧٢٨، وابن حبان، ح:٥١٦ ﴿ أبوإسحا صرح بالسماع عند أحمد: ١/ ٤٠٨، ٤٠٩، ح: ٣٨٧٩.



٢- كتاب الصلاة ...

أَبُو الأَحْوَصِ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَضَارُول كَلَّ سَفِي عَلَيْكُمْ عَمَرُ بنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ؛ ح: وَرَحْمَهُ اللَّهِ.] وحَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ: عَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ وَلَيْ وَحَدَّثَنَا وَسُمَنْ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ مَن أَبِي وحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُّهُمْ عن أَبِي وَحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُّهُمْ عن أَبِي المَّحْوَضِ، عن أبي الأَحْوَضِ، عن عن أبي الأَحْوَضِ، عن أبي المَّرَائِيلُ: عن أبي عن أبي عن أبي المَرائِيلُ: عن أبي

حتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا لَفْظُ حديثِ

سُفْيَانَ وحديثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ.

الأَحْوَصِ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الله -: أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عن أبي إسْحَاق وَيَحْيَى بنُ آدَمَ، عن إسْرَائِيلَ، عن أبي أبي إسْحَاق، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عن أبيهِ وَعَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ الله.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هذا الحديثَ حديثَ أبي إسْحَاقَ - أَنْ تَكُونَ مَرْفُوعًا.

(اختنام نماز پر) سلام پھیرنے کے احکام و مسائل رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی۔ (اور کہتے تھے) السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ 'السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ 'السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ 'السَّلامُ عَلَیْکُمْ



امام ابوداودنے کہانی الفاظ سفیان کی حدیث کے ہیں۔ اور اسرائیل کی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔

امام ابوداود کہتے ہیں: اوراس روایت کوز ہیرنے ابو اسحاق سے اوریچیٰ بن آ دم نے اسرائیل سے انہوں نے ابواسحاق سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن اسود سے انہوں نے اپنے والد اور علقمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے۔

امام ابو داود نے (بیہ بھی) کہا کہ شعبہ 'ابواسحاق کی اس حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ (اختام فازیر) سلام پھیرنے کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة ـ

992- جناب علقه بن واكل الني والمدس بيان كرت بين كري من في تَلَيْنُ كَ ما تَعْمَاذَ مِرْهِي - آب اپني واكمي طرف سلام پهيرت تو [السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ] كمت اورا بي باكيل طرف الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ ] كمت اورا بي باكيل طرف [السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ ] كمت -

99٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا يَحْمَى بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ عِن سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عِن عَلْقَمَةَ بِنِ وَائِلٍ، عِن أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَلَا: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَلَا: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَلَا: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَكَانَ يُسَلِّمُ عِن يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَن يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ»، وعن عَمَالِه: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله».

فائدہ: [وَبَرَ كَاتُهُ] سنن ابوداود كے متداول نسخول بين دائين طرف سلام پھيرت ہوئ [وَبَرَ كَاتُهُ] كااضافہ البت ہواد ہوئ آو بَرَ كَاتُهُ] كااضافہ البت ہواد ہوئ آو بَرَ كَاتُهُ] كااضافہ البت ہے اور بائيں جانب صرف [السلام عليكم و رحمة الله] كہنا قابت ہے تاہم سنن ابوداود كے بعض تنون ميں اور بلوغ المرام ميں دونوں طرف سلام پھيرتے ہوئ [وَبَرَ كَاتُهُ] كااضافہ قابت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كما كركوئی شخص دونوں طرف سلام پھيرتے ہوئ [وَبَرَ كَاتُهُ] كہتا ہے يا كہنا چاہتا ہے تو جائز ہے تفصيل كے كما كركوئی شخص دونوں طرف سلام بيسرتے ہوئ [وَبَرَ كَاتُهُ] كہتا ہے يا كہنا چاہتا ہے تو جائز ہے تفصيل كے ليے ديكھيں: (نيل الاوطار: ٣٣٣/٢ سبل السلام: ١١٣٣٠ البيري بلوغ الرام ضی الرحمٰن مبارك پوری الله)

مَعْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنُ زَكْرِيّا وَوَكِيعٌ عن مِسْعَرٍ
عن عُبَيْدِالله بِنِ الْقِبْطِيَّةِ، عن جَابِرِ بِنِ
عن عُبَيْدِالله بِنِ الْقِبْطِيَّةِ، عن جَابِرِ بِنِ
سَمُرَةَ قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ
الله ﷺ فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عن
يَمِينِهِ وَمِنْ عن يَسَارِهِ، فَلمَّا صَلَّى قال:
الله عَلَيْ أَخَدِكُم يُومِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ
خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ – أَوْ أَلَا
الله بَعْهِ أَحَدَكُمْ أَنْ يقولَ هكذا – وَأَشَارَ بِينِهِ
المَّبَعِهِ – يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عن يَمِينِهِ
وَمِنْ عن شِمَالِهِ».

99۸ - حضرت جابر بن سمرہ دھائن بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ ظاہر کے پیچے نماز پڑھتے تو سلام کہتے ہوئ اپنے ایک اشارہ کرتے محصر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا: 'دہمہیں کیا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یوں اشارے کرتے ہوگویا مرش گھوڑوں کی دہیں ہوں؟ شہیں کی کافی ہے۔''یا فرمایا:''کیا تمہارے ایک کے لیے بیکافی نہیں ہے کہ فرمایا:''کیا تمہارے ایک کے لیے بیکافی نہیں ہے کہ در اپنی انگل سے اشارہ کیا۔ اپنے بھائی پر در ایمی اور ہائیں جانب سلام کے۔''

99٧ [إسناده حسن] وصححه النووي في المجموع: ٣/ ٤٧٩، والحافظ في بلوغ المرام، ح: ٢٥٢ (بتحقيقي). 9٩٨ تخريع: أخرجه مسلم، الصلُوة، باب الأمر بالسكون في الصلُوة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام . . . الخ، ح: ٤٣١ من حديث يحيى بن زكريا ووكيع به .



۲- کتاب الصلاق --------- (اختام نماز پر)سلام پھیرنے کے احکام ومسائل

999 حَلَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَادِيُ : حدثنا أَبُو نُعَيْم عن مِسْعَر بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال : ﴿ أَمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ اللهِ اللهُ عَلَى أَخِيهِ اللهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عن يَمِينِهِ وَمِنْ عن شِمَالِهِ ».

النَّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ النَّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عن المُسَيَّبِ بنِ رَافِعٍ، عن تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قال: دَخُلَ عَلَيْنَا رسولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ رَافِعُو أَيْدِيهِمْ - قال زُهَيْرُ: أُرَاهُ قال: في الصَّلَاةِ - قال زُهَيْرُ: أُرَاهُ قال: في الصَّلَاةِ - قال: هي الصَّلَاةِ . أَرَاهُ هي الصَّلَاةِ . أَرَاهُ هي الصَّلَاةِ . أَرَاهُ هي الصَّلَاةِ . أَرَاهُ هي الصَّلَاةِ . أَرْاهُ وَالْمَالَةِ الْمُنْوا في الصَّلَاةِ . أَرْاهُ هي الصَّلَاةِ . أَرْاهُ هي الصَّلَاةِ . .

999-مستر نے سابقہ سنداور معنی کے مطابق روایت کیا کہا: '' کیا تنہیں ۔۔۔۔۔ یا فرمایا ۔۔۔۔۔ انہیں بیکا فی نہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھیں اور اپنے بھائی پر سلام کہیں جو اس کی دائیں اور ہائیں طرف ہے۔''

۱۰۰۰-حضرت جابر بن سمرہ نظائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نظائی ہمارے پاس تشریف لائے اورلوگ اپنے ہاتھ اٹھائی ہوئے تھے۔ زہیر نے کہا ۔۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ بین کہا تھا کہ نماز میں ۔۔۔۔ تو آپ نظائی نے فرمایا:
''مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں' تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوجینے کہ سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوں۔ نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔''

فوا کدومسائل: (ن نماز میں ظاہراً و باطنا خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ لایعن حرکات ناجائز اور حرام ہیں۔ نماز ای طرح اوا کرنی چاہیے جیسے کہ رسول اللہ طابق نے پڑھ کر دکھائی اور صحابہ نے سیمی ہے۔ (ن نہ کووہ بالاحدیث سیمی مسلم (حدیث: ۱۳۲۷) اور سنن نسائی (حدیث: ۱۳۲۷) میں بھی آئی ہے اور شیح حدیث ہے اور ان معروف ولائل میں ہے ایک ہے جو برادران احتاف رکوع کے رفع البدین کے رو وا نکار میں بڑے اعتاد سے پیش کرتے ہیں۔ حالا نکدایام ابوداوڈ ایام سلم اور ان کے مُرقب ایام نووی نیسٹی اسے سلام کے باب میں لائے ہیں اور شیح استدلال ہیں۔ حالا نکدایام ابوداوڈ ایام سلم اور ان کے مُرقب ایام نووی نیسٹی اسے سے کونکد اس حدیث میں ای موقع پر ہاتھوں کے سیمی اندی موقع پر ہاتھوں کے سیمی اشارہ کر کے سلام کرنے ہوں ورکا گیا ہے نہ کہ مطلقاً ہاتھ اٹھا نے (رفع البدین کرنے) ہے۔ امام بخاری بڑھا تھا اللہ بن کرنے الیدین میں فرماتے ہیں کہ '' (رکوع کے رفع البدین کے انکار میں ) کچھ علماء کا حدیث جا ہرین سمرہ سلام کیا کرتے سے تو نو نبی طابق نے انہیں تشہد میں ہاتھ سے اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور جس آدی کو علم کا کوئی حصہ سلام کیا کرتے سے تو نو نبی طابق البدین کے انکاری ) دلیل نہیں بناسکتا۔ بیحدیث مشہور و معروف ہے اس میں ملام کیا حدیث کو البدین کے انکاری ) دلیل نہیں بناسکتا۔ بیحدیث مشہور و معروف ہے اس میں ملام کیا دور میں ورکوع کے رفع البدین کے انکاری ) دلیل نہیں بناسکتا۔ بیحدیث مشہور و معروف ہے اس میں ملام کیا دور ورکوع کے رفع البدین کے انکاری ) دلیل نہیں بناسکتا۔ بیحدیث مشہور و معروف ہے اس میں

١٠٠٠\_تخريج: [صحيح] تقدم، ح: ٦٦١.



۲- کتاب الصلاة الصلاء الصلاة ا

> (المعجم ۱۸۵، ۱۸۵) - باب الرَّدِّ عَلَى الإِمَام (التحفة ۱۹۱)

الْجَماهِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَماهِرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ بَشِيرٍ عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَرُدَّ على الإمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابٌ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا على بَعْضٍ.

باب:۱۸۵٬۱۸۴-امام کوسلام کاجواب دینا

ا ۱۰۰۱ - حضرت سمرہ بن جندب ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں ' نبی ٹٹٹٹٹ نے جمیں حکم فرمایا کہ امام کو (اس کے سلام کا) جواب دیں' اور یہ کہ آپس میں محبت رکھیں اور ایک دوسرے کوسلام کیا کریں۔

فاكده: "امامكوسلام كاجواب دين" كامطلب بهكه مقترى سلام كهيرت وقت امامكوسلام كاجواب دينى كالمستخط فاكده: "امامكوسلام كاجواب دينى كالمستخطرين ليكن بيروايت سنداً ضعيف بجس بي حكى حكم كااثبات نبين بوسكات تاجم اس كالحلا حصي بين باجم محبت ركھنے اورا يك دوسر كوسلام كرنے كا جو حكم بؤوج كي كونكديد دونوں باتين سي احاديث سے ثابت تين -

(المعجم . . .) - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ باب: ..... نماز ك بعد (بَ وازبلند) تَكبير كهنا الصَّلَاةِ (التحفة ١٩٢)

١٠٠٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: ١٠٠٢ - حضرت ابن عباس والله بيان كرت بين كه

١٠٠١ ـ تخريج: [إستاده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب رد السلام على الإمام، ح: ٩٢١ من حديث قتادة به، ولم أجد تصريح سماعه، وتقدم، ح: ٢٩، ومع ذلك صححه الحاكم: ١/ ٢٧٠، ووافقه الذهبي.
١٠٠٢ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الذكر بعد الصلوة، ح: ٨٤٢، ومسلم، المساجد، باب الذكر بعد الصلوة، ح: ٥٨٣ من حديث سفيان بن عبينة به.



انتقام نمازیر) سلام پھیرنے کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

أخبرنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِو، عن أبي مَعْبَدٍ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلَاةِ رسولِ الله ﷺ بالتَّكْبِيرِ .

> ١٠٠٣- حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرني ابنُ جُرَيْج: أخبرنَا عَمْرُو بنُ دِينارٍ أنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَىً ابنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ أُخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، وَأَنَّ ابنَ عَبَّاسِ قال: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَٰلِكَ وَأَسْمَعُهُ .

رسول الله كَالِيمُ كَي نماز كاختم بهونا تكبير (الله اكبر كهني كي آواز) ہے جانا جاتا تھا۔

١٠٠٣ - سيدنا ابن عباس دانش نے خبر دی فرمایا که رسول الله سَلَيْظُ کے دور میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کرتے ہوئے اپنی آ وازیں بلند کیا کرتے تھے۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھےان کا نماز ہے فارغ ہونا اس ہے معلوم ہوتا تھا اور میں ان کا ذکر سنتاتھا۔

على فاكده: سلام كے بعد الله أحْجَر اورتين مرتبه أَسْتَغْفِرُ الله اوراسي طرح بعض اوركلمات بالخصوص بلندآ واز سے نابت شدہ سنت ہے۔اے بعض اوقات مامحض تعلیم کے لیے محمول کرناصح ختیں ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ آواز کی بلندی

اس قدرنه ہوکہ دوسرول کے لیے تشویش اورالجھن کا باعث بے۔ (المعجم ۱۸۵،۱۸۵) - **باب حَذْنِ** 

السَّلام (التحفة ١٩٣)

١٠٠٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدثني مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عن قُرَّةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن

الزُّهْرِيُّ،عن أبي سَلَمَةً، عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «حَذْفُ السَّلَام سُنَّةٌ».

باب:١٨٦١٨٥-سلام كولمباكي بغير كهنا

م ١٠٠- حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں' رسول الله عَلَيْمُ نِي فرمايا: "سلام كولمبا كيه بغير كهنا سنت ہے۔''

١٠٠٣ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٣٢٢٥، ومن طريقه رواه مسلم ، ح: ۵۸۳ .

١٠٠٤ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء أن حذف السلام سنة، ح: ٢٩٧ من حديث الأوزاعي به، وقال: "حسن صحيح" وهو في المسند: ٢/ ٥٣٢، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٣٤، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٣٣١، ووافقه الذهبي # الزهري تقدم: ٧٨٥، ولم أجد تصريح سماعه.



دوران نماز میں بے وضوبوجانے کے احکام ومسائل

قال عِيسَى: نَهَانِي ابنُ المُبَارَكِ عن عيلى كت بيل كه جناب ابن مبارك في مجهاس وقع هذا الحديثِ. منع فرمايا تقا

امام ابوداود کہتے ہیں: میں نے ابوعمیرعیسیٰ بن یونس فاخوری رملی کوسنا' وہ بیان کرتے تھے کہ فریا بی جب مکہ سے دالیس لوٹے تو انہوں نے اس صدیث کومرفوع بیان کرنا چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ جمھے امام احمد بن خنبل رشاننہ نے اس حدیث کومرفوع بیان کرنے سے روکا ہے۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قال: لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ وَفْعَ هذا الحديثِ وقال: نَهَاهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ عن رَفْعِهِ.

ن کدہ: اس کامفہوم میہ ہے کہ سلام کو مد کے ساتھ لسبا کر کے نہ کہا جائے۔ بلکہ درمیانی انداز سے کیے۔لیکن میر سفہ:

روایت ضعیف ہے۔

٢- كتاب الصلاة

(المعجم ١٨٦، ١٨٦) - بَابُّ: إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ (التحفة ١٩٤) 1000 - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةً:

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عن عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عن مُسْلِمِ الأَحْوَلِ، عن مُسْلِمِ ابنِ صَلَّقِ قال: قال ابنِ سَلَّامٍ، عن عَلِيِّ بنِ طَلْقٍ قال: قال

رسولُ الله ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ».

باب:۱۸۹٬۱۸۹-جب نماز کے دوران میں بے وضوہ وجائے تو نماز دہرائے ۱۰۰۵- حضرت علی بن طلق ڈاٹٹے بیان کرتے ہیں' رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا:''جب تم میں سے کوئی نماز میں مجسکی مار ئے (ہوا خارج کرے) تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور وضوکر سے اورا نی نماز دہرائے۔''

فوائد ومسائل: ۱۰ س حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہوا خارج ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کاخروج آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے دونوں صورتوں میں مسئلہ اسی طرح ہے۔ ﴿ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دورانِ تماز میں وضو لوٹ جائے تو دوبارہ وضوکر کے نماز دہرانی پڑے گی نہ کہ بنا کی جائے گی' کیونکہ حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں آوٹ جائے تو دوبارہ وضوکر کے نماز دہرانی چاہیے۔ ﴿ شُخِ البانی اور دیگرا کشر محققین کے نزد یک بیروایت ضعیف ہے۔ لیکن جس طرح بے وضوف کی نماز مقبول نہیں (صبح بخاری حدیث ۲۹۵۳ میں ہے) اسی طرح دورانِ فسعیف ہے۔ لیکن جس طرح بے وضوف کی نماز مقبول نہیں (صبح بخاری کی دورانِ مدیث عرب سے نماز پڑھنی پڑے گی اوراسے منظمرے سے نماز کی کھند کورہ محدیث ہی ہوگی۔

<sup>• • •</sup> ١ ـ تخريج: [حسن] تقدم: ٢٠٥ ، أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٥٥ من حديث أبي داود به .

- كتاب الصلاة

(المعجم ۱۸۸،۱۸۷) - بَابُّ: فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ النَّذِي صَلَّى فِيهِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ النَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ (التحفة ١٩٥)

المستقدة عن المستددة عدد المستددة عدد المستددة عدد المستددة عن المستددة عن المستددة عن المحتاج بن المستدد عن المستدد عن المستدد المست

لصَّلَاةِ" يَعْنى في السُّبْحَةِ .

ک اورنفل ایک بی جگدادا کرنے کے احکام وسائل باب: ۱۸۵٬۱۸۷-جس جگد آ دمی نے فرض پڑھے ہوں وہیں نفل ادا کرنا کیساہے؟

۲۰۰۱- حضرت الوہریرہ اللظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم نے فرمایا: ''کیاتم اس بات سے عاجز ہو کہ (فرضوں کے بعد) آگئ پیچھے یا دائیں بائیں ہو جاو' یعنی فل پڑھنے کے لیے۔''

علے فائدہ: مقصدیہ ہے کہ جس جگدفرض پڑھے ہول نقل پڑھنے کے لیے وہاں سے کسی قدرجگہ بدل لینی چاہیے۔

کہ اجناب ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ تمیں ہمارے
امام نے جن کا نام ابور مرہ تھا نماز پڑھائی۔ انہوں نے
کہا کہ میں نے بینماز بااس طرح کی کوئی اور نماز نبی ناٹیٹا
کے ساتھ پڑھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ڈٹاٹئا صف
اول میں آپ کی دائیں جانب کھڑے تھے۔ وہاں ایک
اور آ دی بھی تھا جو تکبیر اولی میں پہنچا تھا۔ نبی ناٹیٹا نے
نماز پڑھائی پھرا پی وائیں بائیں جانب سلام پھیرا حتی
کہ ہم نے آپ کے رضاروں کی سفیدی دیکھی۔ پھر
وہاں سے پھرے جیسے کہ میں پھرا ہوں۔ تو وہ آ دمی جو

المُخدَة: حَدَّثَنا أَشْعثُ بنُ شُعْبَةً عن لَجْدَة: حَدَّثَنا أَشْعثُ بنُ شُعْبَةً عن لمِنْهَالِ بنِ خَلِيفَة، عن الأَذْرَقِ بنِ قَيْسٍ لمِنْهَالِ بنِ خَلِيفَة، عن الأَذْرَقِ بنِ قَيْسٍ فال: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْنَةَ فَال: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاةَ - أَوْ مِثْلَ هَذِهِ لطَّلاةِ - أَوْ مِثْلَ هَذِهِ لطَّلاةِ - مع النَّبِيِّ بَيْهِ. قال: وَكَانَ أَبُو لَصَلاةِ وَعُمَرُ يَقُومَانِ في الصَّفِّ المُقَدَّمِ عن يُحينِهِ وكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى بنَ الصَّلَة، فَصَلَى نَبِيُ الله بَيْهُ ثُمَّ سَلَّمَ بنَ الصَّلَة، فَصَلَى نَبِيُ الله بَيْهُ ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ المُقَدَّة، مَا الصَّلَة، فَصَلَى نَبِيُ الله بَيْهُ ثُمَّ سَلَّمَ بن الصَّلَة، فَصَلَى نَبِيُ الله بَيْهُ ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ الله بَيْهُ فَمَ سَلَّمَ سَلَّمَ الله بَيْهُ الله بَيْهُ الله بَيْهُ الله بَيْهُ الله المَّالِقَ الله المَلَّة الله المَنْهُ الله المَنْهُ الله الله المَنْهُ الله المَنْهُ الله المُعَلِي الله المَنْهُ الله المُنْهُ الله المُنْهُ الله المَنْهُ الله المُنْهُ الله المَنْهُ الل

1 • • • • مخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في صلوة النافلة حيث تصلى لمكتوبة، ح: ١٤٢٧ من حديث ليث بن أبي سليم به، وذكر البحارى أن رفع هذا الحديث غير صحيح انظر، ح: ٨٤٨، وقال الحافظ: "ليث بن أبي سليم ضعيف الحفظ، وقال أبوحاتم: إبراهيم مجهول"، (تغليق التعليق: ٢/ ٣٣٧). وقال الحديث أبي داود به، وصححه الحاكم على شرط سلم: ١/ ٧٠٠ \* وقال الذهبي: "المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين والحديث منكر".



۲- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز من بهوكادكام وسأثر

تکبیراُ ولی میں شامل ہوا تھا، نفل پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑ ہوا۔ حضرت عمر ڈاٹٹے جلدی سے اس کی طرف اٹھے اورات کندھے سے پکڑ کرجھنجوڑ ااور کہا: بیٹھ جاؤ' اہل کتاب کی ہلاکت کا باعث بہی تھا کہ ان کی نماز وں میں کوئی فرق ا فاصلہ نہ ہوتا تھا۔ تو نبی مُلٹے ان کی طرف اپنی نظم اٹھائی اور فرمایا: ''اے ابن خطاب! اللہ نے تہمیں میں بات کہنے کی توفیق دی ہے۔''

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ

أُبِي رِمْثُةً .

امام ابوداود کہتے ہیں کہ امام کا نام ابورمدہ کی بجائے ابوامیہ بھی بیان کیا گیاہے۔

ملحوظ : اس روایت کی سند میں افعد بن شعبہ اور منہال بن خلیفہ پر کلام ہاس کیے ضعف ہے گرضی مسلم کی درج ذیل صدیث سے بہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ' جب تم جعد پر معوقو اسے دوسری نماز کے ساتھ مت ملاؤ حتی کہ کوئی بات کرویا وہاں سے نکل جاؤ۔ بلا شبر سول اللہ ٹائٹی نے جمیس بی محم دیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا کریں حتی کہ کوئی بات کرلیس یا وہاں سے جٹ جا کیں۔' (صحبح مسلم عدیث: ۸۸۳)

(المعجم ۱۸۸، ۱۸۸) - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ (التحفة ۱۹۲)

١٠٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: صَلَّى بِنَا رسولُ الله ﷺ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَصْر. قال: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ أَمُ اللَّهُرَ أو الْعَصْر. قال: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَدَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةٍ فِي مُقَدَّمٍ

باب:۱۸۸ ٔ۱۸۹ سجدهٔ سهو کے احکام ومسائل

۱۰۰۸ - حضرت ابو ہریرہ دائنگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نائیگئ نے ہم کو پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی طہریا عصر۔ آپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیم دیا۔ پھر آپ معجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس جکھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے۔ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا۔ اور آپ کے آپ

١٠٠٨ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلوة والسجودله، ح: ٥٧٣ من حديث حماد بن زيدبه.

۲- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ نمازيس بهوكادكام ومسائل

المَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، يُعْرَفُ في وَجْهِهِ الْغَضَبُ، ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصرَتِ الصَّلَاةُ، قُصرَتِ الصَّلَاةُ، وفي الناسِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رسولُ الله ﷺ يُسَلِّمُهِ ذَا الْيَدَيْنِ، فقال: يارسولَ الله! أَنسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قال: ﴿لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ». قال: بَلْ نَسِيتَ يارسولَ الله! فأَقْبَلَ رسولُ الله ﷺ عَلَى الْقَوْم فقال: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن؟» فَأَوْمَؤُوا أَي نَعَمْ. فَرَجَعَ رسولُ الله ﷺ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ.

چرے برناراضی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جلد بازلوگ (معجدے) نکل آئے اور وہ کہدرے تھے: نماز کم کردی گٹی! نماز کم کر دی گٹی! لوگوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ولا نتم مھی تھے مگر ہیبت کے باعث وہ آپ مَثَاثِمُ ہے بات نہ کر رہے تھے تو ایک آ دمی کھڑا ہوا' رسول الله مُنْقِيمُ اسے ذواليدين (ہاتھوں والا) كہا كرتے تھے۔ وہ كہنے لگا: اے اللہ كے رسول! كيا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کردی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: " میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔" کہنے لگا: بلکہ آپ بجول گئے ہیں اے اللہ کے رسول! تب رسول الله عَالِيْمَا لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یوچھا:'' کیا ذوالیدین ٹھیک کہدر ہا ہے؟" انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تب رسول الله عليم اني جكه يرتشريف لاع اور بقيه دو ر معتیں پڑھائیں چرآپ نے سلام پھیرا کھرآپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا اپنے سجدے کی مانندیااس سے پچھ لمبا۔ پھرسراٹھایا اور تکبیر کھی اور (دوسرا) سجدہ کیا اپنے (پہلے) سجدے کی مانندیااس سے پھھلمبا۔ پھرآب نے سراٹھایااور تنبیر کہی۔

محمد بن سیرین سے کہا گیا: کیا آپ نے بحدہ سہوکے بعد سیرا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے یہ بات حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے یا دنہیں ہے مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حصین ڈاٹٹو نے بیان کیا ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا۔

قال: فَقِيلَ لَمُحَمَّدِ: سَلَّمَ في السَّهْوِ؟ فقال: لَمْ أَحْفَظُهُ مِنْ أَبي هُرَيْرَةَ. وَلَكَنْ نُبُنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنِ قال: ثُمَّ سَلَّمَ.

فوا کدومسائل: ﴿ بَي عَلِيْهِمْ اللهِ مُو چندا مِک مواقع پرنسیان ہوا ہے تا کدامت کے لیے شریعت کے اصول واضح ہو جاکیں۔ ﴿ وَوَالَيدِ بِنَ كَا نَامِ [خِوْبَاق] آیا ہے۔ اور اس قتم کے القاب میں اگر تحقیر مقصود نہ ہوتو مزاعاً جائز ہیں۔

725

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز من سهوكا دكام ومسائل

﴿ نماز میں زیادہ سہوہ و جائیں تو بھی دوہی سجدے کرنے ہول گے۔ جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ دور کعتوں پرسلام پھیرا۔ پھر تشریف لے گئے اور گفتگوفر مائی۔ ﴿ نسیان میں کیا جانے والا دعوٰی جھوٹ شارنہیں ہوتا۔ ﴿ سجود سہومیں سجیر بھی ہے اور سلام بھی۔ ﴿ بھول کر کلام کرنے ہے نماز باطل ہوتی ہے نہ کمل سمجھ کرسلام بھیرد ہے ہے۔ ﴿ الله کَا مُورِت مِیں نماز کی بنا کرنا درست ہے۔ یعنی ساری نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف بقیدر کعتیں پڑھ کر سہو کے دو تحدے کے جائیں گے۔

١٠٠٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ

عن مَالِكِ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ بإسْنَادِهِ - وحديثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ - قال: ثُمَّ صَلَّى رسولُ الله ﷺ لَمْ يَقُلْ: بِنَا وَلَمْ يَقُلْ: بِنَا وَلَمْ يَقُلْ: فِنَا وَلَمْ يَقُلْ: فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. قال: ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَشَجَدَ قال: ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَشَجَدَ

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ، وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَؤُوا إِلَّا

حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ.

۱۹۰۹- محد (بن سیرین) سے روایت ہے اور حماد کی روایت ہے اور حماد کی روایت نیادہ کامل ہے۔ انہوں نے (حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ کے بیان کیا' کہ پھر رسول اللہ ٹاٹیٹ نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں نماز پڑھائی۔ اور نہ یہ کہا کہ لوگوں نے ہمیں کہا۔ بال۔ (بعنی آپ بھول گئے ہیں۔) پھر بیان کیا کہ آپ نے سراٹھایا۔ گا سحدے کی مانندیااس سے پھیلہا' پھر سراٹھایا۔ (بعنی یہا سحدے کی مانندیااس سے پھیلہا' پھر سراٹھایا۔ (بعنی یہا سحدے کی مانندیااس سے پھیلہا' پھر سراٹھایا۔ (بعنی یہا سحدے کی مانندیااس سے پھیلہا' پھر سراٹھایا۔ (بعنی یہا سحدے کی مانندیااس سے بھیلہا' پھر سراٹھایا۔ (بعنی یہا سکی سے اور اس کے بعد آخر تک کے الفاظ بھی بیال شکی ہیالہ سکی اور ایش کیا۔' کا شہیں کیے۔ اور انکاؤ مؤوا آ'لوگوں نے اشارہ کیا۔''کا شہیں کیے۔ اور انکاؤ مؤوا آ'لوگوں نے اشارہ کیا۔''کا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكلُّ مَنْ رَوَى هذا الحديثَ لَم يَقُلْ: فَكَبَّرَ ولا ذَكَرَ: رَجَعَ.

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ جس نے بھی بیدروایت ذکر کی ہے اس نے آپ سی اللہ کا تکبیر اور آپ کے لوٹ آنے کا ذکر نہیں کیاہے۔

لفظ سوائے حماد بن زید کے سی اور نے ذکر نہیں کیا۔

کے فاکدہ: اس میں راویوں کے اختلاف الفاظ کا ذکر ہے اور ان میں جمع یوں ہے کہ کچھ نے زبان سے جواب دیا اور کچھ نے اشارے سے۔ اور بحدہ سہومیں جانے اور سراٹھانے کے لیے بھیر کہنا صحیح ثابت ہے۔

١٠١٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ ١٠١٠ - حفرت ابوبريه والله بيان كرتے بيل كه

٩٠٠٩\_تخريع: أخرجه البخاري، الأذان، باب: هل يأخذ الإمام\_إذا شك\_بقول الناس؟، ح: ٧١٤عن عبدالله ابن مسلمة القعنبي به، وهو في الموطأ (يعنى): ١٩٣/ (والقعنبي، ص: ١٦٩، مطولاً).

١٠١٠ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن خزيمة، ح: ١٠٣٥ من حديث بشر بن المفضل به، وعلقه البخاري،

نماز میں سہو کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

رسول الله مَا يُعْفِرُ نِي جميل نماز يرهائي ..... آخرتك روایت جماد کی مانند که مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حصین نے کہا کہ پھرآپ نے سلام پھیرا' (سلمہنے) کہا: میں نے یو چھا: اورتشہد؟ انہوں نے کہا: تشہد کے بارے میں میں نے کچھنیں سنا مگر مجھےتشہد پڑھنازیادہ پند ہے۔ (سلمہ نے رہے) ذکر نہیں کیا کہ آپ ملے اللہ اللہ اس مخض کو ذوالیدین کہا کرتے تھے اور نہ لوگوں کے اشارے اور رسول الله مُلَقِيم كى ناراضى كا ذكر كيا۔ اور حادی صدیث زیادہ کامل ہے جوابوب سے مروی ہے۔

يَعْنِي ابنَ المُفَضَّل: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابنَ عَلْقَمَةً، عن مُحَمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: صَلَّى بنَا رسولُ الله ﷺ بمَعْنَى حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِر قَوْلِهِ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ حُصَيْنِ قال: ثُمَّ سَلَّمَ، قال: قُلْتُ: فَالتَّشَهُّدُ؟ قال: لَمْ أَسْمَعْ في التَّشَهُّدِ وأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ، ولم يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ، ولا ذَكَرَ: فَأَوْمَؤُوا، ولا ذَكَرَ: الْغَضَبَ وحديثُ حَمَّادٍ عن أَيُّوبَ أَتَمُّ.

علاه : سجده سهو کے بعدتشهد بره هناراج نہیں ہے۔اس مسکلہ کی روایات ضعیف ہیں۔

١٠١١– حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ نَصْر: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيُّوبَ وَهِشَام وَيَحْيَى بنِ عَتِيقٍ وَابنِ عَوْنِ، عن مُحَمَّدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ

وَسَجَدَ، وقال هِشَامٌ يَعْنَى ابنَ حَسَّانٍ: كَبُّرَ ثُمَّ كَبُّرَ وَسَجَدَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ أَيْضًا حَبِيبُ بِنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ عن مُحَمَّدٍ، عن أبي

هُرَيْرَةَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن هِشَامِ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ

اا • ا - حضرت ابو ہر مرہ جائٹۂ نبی مُثَاثِیْم سے ذ والیدین کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ آ پ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ جبکہ ہشام بن حسان نے روایت کیا کہ آپ نے تکبیر کہی ( یعن تحریمہ ) پھراللہ اکبر کہااور حبدہ کیا۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صبیب بن شہید' حید' پونس اور عاصم احول ( حاروں ) نے محمد بن سیرین ہے اور وہ حضرت ابو ہر مرہ رہائیئا سے بیان کرتے ہیں اور ان میں ہے کسی نے بھی وہ بات ذکر نہیں کی جوحماد بن زید نے ہشام سے بیان کی ہے کہ آپ نے تکبیر

◄ ح:١٢٢٨، مختصرًا.

١٠١١ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح: ٤٨٢ من حديث ابن عون به \* حديث هشام بن حسان "كبر ثم كبر وسجد" ضعيف لعدم تصريح سماعه لأنه كان يدلس.

فماز میں سہوکے احکام ومسائل ٢-كتاب الصلاة....

وَسَجَدَ. وَرَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً وَأَبُو (تح يمه) كبي پيرتكبير كبي اور سجده كيا ـ اسى طرح حماد بن بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ هذا الحديثَ عن

هِشَام، لَمْ يَذْكُرا عَنْهُ هذا الذي ذَكَرَهُ نہیں کی کہ آپ نے تکبیر (تحریمہ) کہی پھرتکبیر کی۔ حَمَّاذُ بِنُ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ.

علاه: اگرسلام کے بعد بحدہ سہوکرے تو سجدہ میں جانے کے لیے ایک ہی تعبیر کافی ہے پہلے تعبیر تح یمہ ک ضرورت نہیں ہے۔اس روایت میں پہلی تکبیر (تح یمہ) کا ذکرشاذ ہے۔

> ١٠١٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِس: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ عن الأوْزَاعِيّ، عن الزُّهْرِيّ، عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِاللهِ بنِ ﴿ عَبْدِ الله ، عن أبي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ القِصَّةِ

قال: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ الله ذَلِكَ.

١٠١٣- حَدَّثَنا حَجَّاجُ بنُ أبي يَعْقُوبَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ يَعْنى ابنَ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أبي عن صَالح، عن ابن شِهَابِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمانُ بنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ، بهذا الخبرِ قال: وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حتَّى لَقَاهُ النَّاسُ.

قال ابنُ شِهَاب: وأخبرني بهذا الخبر سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ عن أبي

سلمداور ابوبكر بن عياش بھي ہشام سے بدروايت ذكر كرتے بيں توانہوں نے بھی جماد بن زيدوالي بيربات ذكر

١٠١٢- سعيد بن مسيِّبُ ابوسلمه ادرعبيد الله بن عبدالله أ

(نتیوں) حضرت ابوہررہ ڈٹاٹؤ سے یہ قصہ بیان کرتے ہں انہوں نے کہا'نبی تاثیر نے سہو کے سجد نے ہیں کیا حتی کہ اللہ نے آپ کواس کا یقین دلا دیا۔

۱۰۱۳ - ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو بکر بن سلیمان بن الی حمد ( تابعی ) نے ان سے بیان کیا کہان کورسول الله مَالِیْلِم ہے رخبر مینچی ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ نے شک کی بنایر کیے جانے والے تحدے اس وقت تک نہیں کے جب تک کہلوگوں نےمل کرنہیں بتایا۔

ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے بیحدیث سعید بن میتب نے حصرت ابو ہر برہ ڈاٹٹؤ سے بیان کی (علاوہ از س) کہا

١٠١٧ - تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة، ح: ١٠٤٠ عن محمد بن يحيى الذهلي به \* محمد بن كثير الصنعاني ضعيف، ضعفه الجمهور.

١٠١٣ - التخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم، ح: ١٢٣٢ من حديث يعقوب بن إبراهيم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠٤٣. ٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نمازش بوكادكام وسائل

هُرَيْرَةَ قال: وأخبرني أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُالله بْنُ عَبْدِ الله.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بِنُ أَبِي أَنَسٍ، عِن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعَلَاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عِن أَبِيهِ، جَمِيعًا عِن أَبِيهِ، جَمِيعًا عِن أَبِيهِ، جَمِيعًا عِن أَبِيهِ، هَرَيْرَةَ بِهذه الْقِصَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْن.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ سُلَيْمَانَ بِنِ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ فيه: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

الله المعافرة المعاف

١٠١٥ - حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَسَدٍ:

کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ابوبکر بن حارث بن ہشام اور عبیداللہ بن عبداللہ (نے بھی حضرت ابو ہر رہ دہائی سے روایت کی ہے۔)

امام ابوداود نے کہا: یکی بن انی کثیر اور عمران بن ابی انس نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور علاء بن عبدالرحمٰن سے بواسطہ اس کے والد کے روایت کی ہے اور بیسب حضرت ابو ہر یرہ وہ وہ انس میں دو سجد کرنے کاذکر نہیں ہے۔

اہام ابوداود نے کہا: اور زبیدی نے زہری ہے وہ ابو کر بین سلیمان بن ابی حثمہ ہے وہ نبی طافی ہے روایت کرتے ہیں اور اس میں کہا کہ آپ نے سہو کے دونوں سید نہیں کہا۔

۱۰۱۲- ابوسلمہ بن عبدالرص حضرت ابو ہریرہ رافظ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طافظ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دور کعتوں پرسلام پھیر دیا۔ آپ سے کہا گیا:

(کیا) نماز کم ہوگئ ہے؟ تب آپ نے دور کعتیں (مزید) پڑھیں پھردہ تجدے کیے۔

۱۰۱۵ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی

١٠١٤ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب: هل يأخذ الإمام \_ إذا شك \_ بقول الناس، ح: ٧١٥ من حديث نمية به.

١٠١٥ تخريج: [إسناده صحيح] حديث داود بن الحصين، رواه مالك: ١/ ٩٤، ومن طريقه أخرجه مسلم،
 ح: ٥٧٣.



۲- كتاب الصلاة مازين بوكادكام وسائل

أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ عن سَعِيدِ ابنِ أبي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِي يَعِيدُ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ صَلَاةِ النَّبِي يَعِيدُ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ صَلَاةِ المَّكْتُوبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يارسولَ الله! أَمْ نَسِيتَ؟ قال: «كُلَّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ». فقال النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ يَارسولَ الله! فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ يَارسولَ الله! فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ

انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ دَاوُدُ بِنُ الْحُصَيْنِ عِن أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أَبِي الْحُمَدَ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عَلَيْقَ النَّبِيِّ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِيِّ عِن النَّبِيِّ بِهَذَه القِصَّةِ قال: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيم.

امام ابوداود نے کہا:اس روایت کوداود بن حصین نے بواسطہ ابوسفیان مولی ابن الی احمہ ٔ حضرت ابو ہر رہ ہٹائنا سے انہوں نے نبی علی ہے ہے۔ انہوں نے دو تجدے کیے جبکہ آپ سلام کے بعد بیٹھے ہوگئے۔ ہوگئے تھے۔

طُلْقُمُ نے ایک فرض نماز میں دور کعتوں برسلام پھیردیا تو

ایک محض نے آب ہے کہا: کیا نماز کم ہوگئ ہے اے اللہ

كرسول! ياآب بهول كئ بين؟ آب فرمايا:"ان

میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔' تو لوگوں نے کہا: تحقیق آپ

نے ایسا کیا ہے اے اللہ کے رسول! تب آپ نے دو

ر معتیں مزید رہ ھائیں کھر آپ ملٹے اور سہو کے دو

سحدے نہیں کے۔

سہوکے دوسحدے کے۔

عَلَيْ فَاكْدَه: اس مِن آوَلَمُ يَسُجُدُ سَجُدَنَيِ السَّهُوِ آ السَّهُو آ السَّهُو آ السَّهُو آ السَّهُو آ السَّهُو آ السَّهُو آ البَّنُ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ الله: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابِنُ عَمَّارٍ عِن ضَمْضَمِ بِنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، حدثني أَبُو هُرَيْرَةَ بهذا الخبرِ قال: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

١٠١٧ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ
 ثَابِتٍ: حَدَّثنَا أَبُو أُسامَةَ؛ ح: وَحَدَّثنَا

۱۰۱۷ - حضرت ابن عمر شاشئہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شالیمؓ نے ہمیں نماز ریڑھائی تو دورکعتوں پر

والله سے بیخبر بیان کی ۔ کہا کہ پھرآ ب نے سلام کے بعد

١٠١٦ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، السهو، باب السلام بعد سجدتي السهو، ح: ١٣٣١ من حديث عكرمة بن عمار به، وصرح بالسماع.

١٠١٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا، ح:١٢١٣ من حديث أبي أسامة به.

730

فمازين سبوك احكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

سلام چھير ديا۔ اور ابن سيرين کي حديث کي مانند بيان کیا جوحضرت ابو ہریرہ رہائن سے مردی ہے۔ اور کہا: پھر آ پ نے سلام پھیرا' پھرسہو کے دوسجدے کیے۔

مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: أخبرنَا أَبُو أُسَامَةَ: أخبرني عُبَيْدُالله عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: صَلَّى بِنَا رسولُ الله ﷺ فَسَلَّمَ في الرَّكْعَتَيْن، فَذَكَرَ نَحْوَ حديثِ ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

🌋 فاكدہ: ندكورہ بالااحادیث میں دلیل ہے كہ نبی تلٹی نے سلام كے بعد دو تجدے كيے۔

١٠١٨- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ ؛ حٍ: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ ابنُ مُحَمَّدِ قالا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عن أبي المُهَلَّب، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قال: سَلَّمَ رسولُ الله ﷺ في ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ - قال عن مَسْلَمَةَ – الْحُجَرَ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فقال: أَقُصِرَتِ

الصَّلَاةُ يارسولَ الله؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ

ردَاءَهُ، فقال: «أَصَدَقَ؟» قالُوا: نَعَمْ،

فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ

سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ.

۱۰۱۸-حضرت عمران بن حصین ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں كەرسول الله ئۇڭى نے عصر كى تمازىيس تىن ركعات پر سلام پھیردیا۔ پھرآ ب اینے حجرات میں تشریف لے گئے' توایک آ دمی جس کا نام خرباق تھا آپ کی طرف گیا اور بير لمب باتھوں والا تھا' كہنے لگا: اے اللہ كے رسول! كيا نمازكم كردى كى بع؟ تو آپ غص مين جادر كلينة ہوئے ہاہرتشریف لائے اور کہا:'' کیا بہتیج کہتا ہے؟'' لوگوں نے کہا: ہاں! تب آ پ نے وہ رکعت پڑھائی' پھر سلام پھیرا' پھر دوسجدے کے پھرسلام پھیرا۔

💒 فوائد ومسائل: ﴿ اسْ حديث مِن دليل ہے كہ نہو كے واقعات مختلف تھے۔ ﴿ جب فوت شدہ ركعت يا رکعات پڑھنی بڑھانی ہوں گی تواس کے لیے تکبیر تحریبہ بھی ہوگی۔

(المعجم ١٨٩،١٨٩) - بَابُ: إِذَا باب:١٨٩،١٨٩-جب يا في ركعتين يزه جات؟

صَلَّى خَمْسًا (التحفة ١٩٧)

١٨ • ١- تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلوة والسجو دله، ح: ٥٧٤ من حديث خالد الحذاءبه .

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نمازيس بوك احكام وسائل

1019 - حضرت عبدالله بن مسعود وللنظ بیان کرتے ہیں کہ (ایک بار) رسول الله ظلفی نے ہمیں ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں۔ تو آپ سے کہا گیا: کیا نماز میں اضافہ کردیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''کیا ہوا؟'' کہنے لگے کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تب آپ نے دو بجدے کیے جبکہ آپ سلام پھر چکے تھے۔

وَمُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى - قال وَمُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى - قال حَفْصٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عِن الحَكَمِ، عِن إِبْرَاهِيمَ، عِن عَبْدِ الله قال: إِبْرَاهِيمَ، عِن عَلْقَمَةَ، عِن عَبْدِ الله قال: صَلَّى رسولُ الله ﷺ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قال: "وَمَا ذَاكَ؟» قال: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّى .

فُوا کدومسائل: ﴿ رسول الله مُنْ اللهُ کا دورنز دل شریعت کا دورتھا اور اس میں شخ کا احتمال تھا اس لیے صحابہ کرام دوران نماز میں خاموش رہے گر اب مقتری کو لازم ہے کہ اپنے امام کی اجاع کرتے ہوئے اسے متنبہ بھی کر ہے۔ ﴿ ائم احتاف کا اس حدیث سے استعمال ہیہ کہ یہو کی بھی صورتوں میں مجد سے سلام کے بعد ہوں جبکہ امام بخاری براشنہ کا میلان اس طرف ہے کہ کی کی صورت میں سلام سے پہلے اور اضافہ ہوجانے کی صورت میں سلام کے بعد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ الله: صَلَّى رسولُ الله عَلَيْ – قال إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي رَادَ أَمْ نَقَصَ – فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يارسولَ الله! أَحَدَثَ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قال: «وَمَا الله! أَحَدَثَ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَنَنَى رَجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ [بهمْ]

سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا

۱۰۲۰ - حضرت عبدالله بن مسعود التنظيف بيان كيا كدرسول الله ف نماز پڑھائى ابراہيم فى كها معلوم نبيس اس ميں كوئى كى كردى يابيشى ..... جب سلام پھيرا تو آپ سے كہا گيا: اے الله كے رسول! كيا نماز كے متعلق كوئى نيا تھم آيا ہے؟ آپ فے فرمایا: "كيا ہوا؟" كمنے لگے كه آپ في ايسے نماز پڑھائى ہے۔ تو كہ نے اپنا پاؤں موڑا ، قبله رخ ہوئے اور انہيں دو تجدے كرائے ، پھرسلام پھيرا۔ جب پھرے تو ہمارى طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: "بلاشيه اگر نماز كے متعلق طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: "بلاشيه اگر نماز كے متعلق طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: "بلاشيه اگر نماز كے متعلق

1•14\_ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب ماجاء في القبلة . . . النع، ح: ٤٠٤، ومسلم، المساجد، باب السهو في الصلوة والسجود له، ح: ٩١/٥٧٢ من حديث شعبة به .

١٠٢٠ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب النوجه نحو القبلة حيث كان، ح:٤٠١، ومسلم، أيضًا،
 ح:٥٧٢ عن عثمان بن أبي شبية به.



- كتاب الصلاة - كتاب - كتاب الصلاة - كتاب -

رَجُهِهِ فقال: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ كُولَى نِياتُكُم آتا تومِنَ المَّلَاةِ كُولَى نِياتُكُم آتا تومِنَ المَّكَةُ أَنْبُأْتُكُم بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى ويهِ بَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى ويهِ بَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

کوئی نیا تھم آتا تو میں تمہیں بتلا دیتا' کیکن میں بشر ہوں' ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرادیا کرو''اور فر مایا:'' جب کسی کونماز میں شک ہوجائے تو چاہیے کہ غور کرے کہ ٹھیک کیا ہے اور اسی پر اپنی نماز کو مکمل کرے' پھر سلام پھیرے پھر

فوا کد ومسائل: ﴿ بیره بیث رسول الله عَلَیْمُ کے بشریعنی انسان ہونے پر صریح اور بالکل واضح وکیل ہے۔ اور اس میں رسول الله عَلیْمُ کی ذات کے بارے میں [نُورِ الله] جیسے من گھڑت خودساختہ اور غلط عقیدے کی تروید ہے۔ اور بتقاضائے بشریت بعض معاملات میں جناب رسول الله عَلیْمُ کو قتی طور پرکوئی نسیان ہوجانا آپ کے لیے کوئی عیب کی بات نہتی ۔ ﴿ مَارَى کُوا پناوہم دور کرنے کے لیے سوچنا چاہیے اور پھر لیقین پر بنا کرنی چاہیے۔ گلطی نماز فرض میں ہویانقل میں مجد کا سہوسے اس کی تلائی ضروری ہے۔ والله اعلم .

مَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَنْ الله بنِ
مَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عن
رَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ الله بهذا
ال: "فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُم فَلْيَسْجُدْ
عَبْدَتَيْنِ" ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ لأعمَش.

١٠٢٢ - حَدَّثَنا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: أخبرنا عِرِيرٌ وَ حَدَّثَنا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى: عَرِيرٌ وَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى: عَدَّثَنَا جَرِيرٌ - وهذا حديثُ يُوسُفَ - عن حَسَنِ بِنِ عُبَيْدِالله ، عن إِبْرَاهِيمَ بِنِ سُوَيْدٍ ، بن عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ الله: صَلَّى بِنَا

امام ابوداود نے کہا: حصین نے اعمش کی مانندروایت کیاہے۔

۱۰۲۲-علقمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھ نے کہا: رسول اللہ عُلَیْم فی میں پانچ رکھتیں پڑھادیں۔ جب آپ پھر نے لوگ آپ نے بیس میں چکے چکے سے باتیں کرنے لگے۔ آپ نے پوچھا: ''کیابات ہے؟'' کہنے لگے: اے اللہ کے رسول!

١٠٠ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلوة والسجودله، ح: ٧٧٥ من حديث إبراهيم النخعي به .
 ١٠٠ تخريج: أخرجه مسلم، ح: ٧٠٧/ ٩٢ من حديث الحسن بن عبيدالله به، وانظر الحديث السابق.



نماز میں سہو کے احکام ومساً

رسولُ الله ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُّوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قالُوا: يارسولَ الله! هَلْ زِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قال: «لا»، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَما تَنْسَوْنَ».

١٠٢٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْني ابنَ سَعْدٍ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بِنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عِن مُعَاوِيَةً ابنِ حُدَيْجٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى يَوْمًا 734 فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَرَجَعَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فأقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فأخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فقالُوا لِي:

أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ،

فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ، فَقَالُوا: هَذَا

طَلْحَةُ مِنُ عُسَدِاللهِ.

كيانماز مين اضافه كرديا گياہے؟ فرمایا: " نہيں۔ " انہوا نے کہا: آپ نے یانچ رکعات پڑھائی ہیں تو آر مڑے اور دو تجدے کے چھرسلام پھیرا اور فر مایا:'' بلاشہ میں بشر ہوں' بھول جا تا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔''

۱۰۲۳ - جناب سوید بن قیس ٔ حضرت معاویه بر حدیج والوسے بیان کرتے ہیں کدایک دن رسول الا مَثَلِيمٌ نِهِ مَازِيرٌ هَا فَيَ اورسلام بِهِيرِ دِيا حَالا نكه الكركعية باقی تھی۔ نو ایک آ دمی آ پ ہے جا کر ملا اور کہا کہ آ یہ نماز میں ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ تو آپ والہ تشریف لائے اور معجد میں داخل ہوئے اور بلال کو ت دیا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی اور آپ نے لوگول ایک رکعت پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو (بعد میں) ا (واقعہ) کی خبر دی تو انہوں نے مجھے کہا' کیاتم اس آ د کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں کیکن اگر دیکھ لول پیچان جاؤں گا۔ چنانچہوہ میرے پاس سے گزرا تو م نے کہا: یمی وہ مخص ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بہ طلحہ:

🌋 فائدہ: جب لوگ صفوں ہے آ گے بیچھے ہو جائیں اور بعد میں نہو کاعلم ہوتو نماز اور صف بندی کیلئے تکبیر کہی جائے۔

عبدالله بن-

باب: ۱۹۱٬۱۹۰ - جب دویا تین رکعات میں شک ہوتو شک کوجھوڑ دیے

(المعجم ١٩١،١٩٠) - بَابُّ: إِذَا شَكَّ فِي الثُّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ: يُلْقِي الشُّكُّ (التحفة ١٩٨)

١٠٢٠ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الأذان، باب الإقامة لمن نسى ركعةً من الصلوة، ح: ٦٦٥. قتيبة به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠٥٢.

.... نماز میں سہو کے احکام ومسائل

۱۰۲۴-حفرت ابوسعید خدری التنظیمیان کرتے ہیں که رسول اللہ تالیج نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کسی کو اپنی نماز میں شک ہوجائے تو چاہے کہ شک کو دور کرے اور یقین کو بنیاد بنائے۔ جب یقین پرنماز مکمل کرلے تو دو سجدے کرے۔ اگر اس کی نماز (دراصل) بوری ہوئی تو اس کی زائدر کعت اور دونوں سجدے نقل ہول گے۔ اور اگر ناقص ہوئی تو بدر کعت اس کی نماز کی تکمیل ہوگی اور دوسجدے شیطان کی ذات کا باعث ہول گے۔'

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عن ابنِ عَجْلَانَ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: اإِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ رَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الشَّكَ الشَّكَ مَجَدَ سَجْدَ سَجْدَ تَيْنِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ كَانَتِ مَلَاتُهُ تَافَقَ كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَتِ السَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ رَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرَغَمَتِي الشَّيْطَانِ».

١٠٢٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ:

١- كتاب الصلاة

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بِنُ سَعْدِ رَمُحَمَّدُ بِنُ مُطَرِّفٍ عِن زَيْدٍ، عن عَطَاءِ بن يَسَادٍ، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عن لنَّبِيِّ عَن لَبْي خَالِدٍ أَشْبَعُ. لنَّبِيِّ عَلِيدٍ أَلْدِ أَشْبَعُ.

امام ابودا در نے کہا: اسے ہشام بن سعد اور محمد بن مطرف نے زید ہے انہوں نے عطاء بن بیار سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رہائی ہے۔ انہوں نے نبی مُالِیًا سے دوایت کیا ہے اور ابو خالد کی حدیث زیادہ بھر پور ہے۔

فائدہ: ' شک کودورکر کے یقین پر بنیاد۔' یول ہے کہ دویا تین میں شبہ ہوتو کم تعداد یعنی دور کعت یقینی ہیں۔ تین یا چار میں شبہ ہوتو تمن یقینی ہیں اور چوشی مشکوک لہذا پہلی صورت میں دور کعت مان کراور دوسری صورت میں تین رکعت مان کر باقی نماز پوری کرے۔ یہی صورت سب سے دائج اور مختاط ہے۔

۱۰۲۵ - جناب عکرمہ حضرت ابن عباس ہا تھا ہے راوی ہیں کہ نبی تالی نظر نے سہو کے سجدوں کو شیطان کے لیے ذلت کا باعث بیان فرمایا۔ العَزِيزِ العَزِيزِ العَزِيزِ أَبِي رِزْمَةَ: أخبرنَا الْفَضْلُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رِزْمَةَ: أخبرنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى من عَبْدِ الله بنِ كَيْسَانَ، عن عِكْرِمَةَ، عن بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى سَجْدَتَيِ لَلَّهُ وَ المُرَغِّمَتَيْنِ.

1.78\_ تخريع: أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلوة والسجود له، ح: ٥٧١ من حديث زيد بن أسلم ه، ورواه ابن ماجه، ح: ١٢١٠ عن محمد بن العلاء به .

١٠٢٥ ـ تخريج: [حسن] أخرجه ابن خزيمة ، ح: ١٠٦٣ عن محمد بن عبدالعزيز به ، وصححه الحاكم: ١/ ٣٢٤، وافقه الذهبي ، وسنده ضعف ، وللحديث شواهد ، منها الحديث السابق .

٢- كتاب الصلاة مازين بوكادكام وسائل

فا کدہ: یعنی شیطان نے تو نمازی کو بھلوانا چاہا مگراس نے مزید سے کر کے بھول چوک کی تلافی کر لی اور اللہ کے ہاں اور زیادہ قریب ہوگیا۔اس میں شیطان کی رسوائی ہے۔

عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيم، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَّعَهَا وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيم، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَّعَهَا الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَّعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ بَهُ الشَّيْطَانِ».

ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عِن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ - ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عِن زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ - بِإِسْنَادِ مَالِكِ - قال: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قال: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَكَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّلُهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمُ فَلْمُ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمُ فَلْمُ مَنْنَى مَالِكِ. وَهُو جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ اللهِ مُنْ مَالِكِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ عن مَالِكٍ وَحَفْصِ بنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بنِ قَيْسٍ وَهِشَام بنِ سَعْدٍ إِلَّا

۱۰۲۱ - جناب عطاء بن بیار (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظاء بن بیار (تابعی) بیان کرتے اپنی نماز میں شک ہوجائے اور معلوم ندر ہے کہ کئی نماڈ پڑھی ہے مین یا جار؟ تو اسے جائے کہ ایک رکعت پڑھے اور دو تجدے کرے جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہؤ سلام سے پہلے۔ اگر اس کی بیر کھت پانچویں ہوئی تو ان تجدول کے ساتھ مل کر دوگا نہ ہوجائے گی اور اگر چوتھی ہی ہوئی تو یا تجدے شیطان کی رسوائی کا باعث ہوں گے۔''

امام ابوداود رشط کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن وہب نے مالک حفص بن میسرہ ٔ داود بن قیس اور ہشام بن سعد سے اس طرح (مرسل)روایت کیاہے مگر ہشام

<sup>1 •</sup> ٢٦ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٣٨ من حديث أبي داود به ، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ٩٥ (والقعنبي ، ص: ١٧٢)، والسندمرسل ، وله شواهد عندا بن عبدالبر (في التمهيد: ٥/ ٢٠) وغيره ، وانظر الحديث السابق . ٢ • ١ - تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق .

نماز میں سہو کے احکام ومسائل

نے حضرت ابوسعید خدری والٹو سے موصولاً بیان کی ہے۔

باب:۱۹۱٬۱۹۱-ان حضرات کے دلائل جو کہتے ہیں کہ ظن غالب پر بنا کرے

۱۰۲۸- ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے وہ رسول اللہ طاقی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ' جب تم نماز میں ہواور تین یا چار رکعات میں شک ہوجائے اور تمہارا غالب گمان چار کا ہوتو تشہد پڑھو پھر دو سجد کر وجبکہ تم بیٹے ہوئے ہوئسلام سے پہلے پھر تشہد پڑھو پھر سلام پھرو۔'

امام ابوداود کہتے ہیں کہاس روایت کوعبدالواحد نے خصیف ہے روایت کیا ہے مگرا سے مرفوع بیان نہیں کیا۔ سفیان شریک اور اسرائیل نے بھی عبدالواحد کی موافقت کی ہے۔ اور متن حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ اور ان لوگول نے اسے مند (مرفوع) بیان نہیں کیا ہے۔

٢- كتاب الصلاة ...

أنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

(المعجم ۱۹۲،۱۹۱) - باب مَنْ قَالَ: يُتِمُّ عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ (التحفة ۱۹۹)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عن خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَوَافَق عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ، وَاخْتَلَفُوا في الْكَلَامِ في مَثْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

١٠٢٩ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ:
 حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنا هِشام
 الدَّسْتَوَاثِيُّ: حَدَّثنا يَحْنَى بنُ أبي كَثِيرِ:

١٠٢٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٤٢٨، والنسائي في الكبرى، ح: ٦٠٥ من حديث محمد بن سلمة به، والسند منقطع، انظر، ح: ٩٩٥ ه وخصيف ضعيف مشهور.

١٠٢٩ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب: فيمن يشك في الزيادة والنقصان، ح: ٣٩٦ من حديث إسماعيل بن إبراهيم به وقال: "حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٣٢٤، ووافقه الذهبي.



نماز میں سہوکے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

حَدَّثَنَا عِياضٌ؛ ح: وحدثنا مُوسَى بنُ اسے حاہیے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہوتو دوسجدے کر لے۔ إسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن هِلَالِ بن عِيَاض، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن

وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فقال: إنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ

ريحًا بأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بأُذُنِهِ» وهذا لَفْظُ

حديث أبانً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقال مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ: عِياضُ بنُ هِلَالٍ، وقال

الأوْزَاعِيُّ: عِيَاضُ بنُ أَبِي زُهَيْرٍ.

على الله : شيطان كا كام عى الله كے بندوں كو پريشان كرنا ہے۔ البذا نمازى كواپناو بم دوركر نے كے ليے سوچنا

حاہیےاور جویقین ہؤاس پر بنا کرے۔

١٠٣٠ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ،

عن ابنِ شِهَابِ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ ابِنُ عُيَيْنَةً وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ.

 ۱۰۳۰ - سیدنا ابو ہریرہ دلائڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِينًا في فرمايا: "ب شكتم ميس سے كوئى جب نماز یڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس برخلط ملط كرويتا ب( لعنى بهلوا ديتا ب)حتى ك اسے معلوم نہیں رہتا کہ کس قدر نماز پڑھی ہے توتم میں ہے کوئی جب یہ کیفیت محسوں کرے تو جا ہے کہ بیٹے بیٹھے دوسحدے کرلے۔''

اور جب شیطان اس کے پاس آئے اور کیے کہ تو ہے وضوہو گیا ہے تواہے جاہے کہ کھے تونے جھوٹ کہا ہے'

الاً به کہناک ہے بومحسوں کرے ما کان ہے آ داز ہے۔''

امام ابوداود کہتے ہیں کہ معمر اور علی بن مبارک نے

(راوی کا نام) عیاض بن ہلال کہا ہے جبکہ اوزائ

اور بہلفظ ابان کی روایت کے ہیں۔

عیاض بن ابی زہیر کہتے ہیں۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ ابن عیدینہ معمراور لیٹ نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> ٣٠ أ- تخريج: أخرجه البخاري، السهو، باب السهو في الفرض والتطوع، ح: ١٢٣٢، ومسلم، الصلُّوة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، ح: ٣٨٩ بعد، ح: ٥٦٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي):١/ ١٠٠، (والقعنبي، ص: ١٧٨، ١٧٩).

نماز میں سہو کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

🏄 فائدہ: حافظ ابن عبدالبر بڑلتے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ کی بیصدیث امام مالک کیے اور ابن وہب وغیرہ کے نزدیک ایسے افراد کے لیے ہے جووسوے کے مریض ہوں۔ شک وشیدان سے کسی طرح دور ہوتا ہی نہ ہو۔ اس مسم كولوك اين يقين كى بنياد يرجب نماز عمل كرليس تو عبد ركرلياكريس- (عون المعبود) فدكوره حديث (۱۰۲۹) بھی بر بنائے صحت اسی مفہوم برمحمول ہوگی۔

١٠٣١- حَدَّثَنا حَجَّاجُ بنُ أبي يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: أخبرنَا ابنُ أخِي الزُّهْرِيِّ عن مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِم بهذا ہواہو سلام ہے ہملے۔" الحديثِ بإسْنَادِهِ. زَادَ «وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيم».

١٠٣٢- حَلَّثُنا حَجَّاجٌ: حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ: أخبرنا أبي عن ابن إسْحَاقَ، حدثني مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ».

(المعجم ١٩٢، ١٩٣) - باب مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ (التحفة ٢٠٠)

100٣- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيْج: أخبرني عَبْدُ الله بنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبِّ بنَ شَيْبَةً أَخْبَرَهُ عن عُتْبَةً بنِّ مُحَمَّدِ بنِ الْحَارِثِ، عن عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ

اسا۱۰- جناب زهري كالبحتيجا (محمد بن عبدالله) راوی ہے کہ محمد بن مسلم (زہری) نے اپنی سند سے بیہ حدیث بیان کی اورکہا کہ (تحبہ کرے)'' جبکہ وہ بیٹھا

۱۰۳۲ - این اسحاق راوی بین که محمد بن مسلم ز هری نے اپنی سندسے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا:''سلام ہے پہلے دو مجدے کرئے پھرسلام پھیرے۔''

باب:۱۹۲٬ ۱۹۳–ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سلام کے بعد سجدے کرے ١٠٣٣ - حضرت عبدالله بن جعفر والثينا بيان كرتي بين كدرسول الله عليلة فرمايا: "جسايي نمازين شك ہواسے جاہیے کہ سلام کے بعد دو سجدے کرے۔''

٣٦٠ ١ ـ تخريج: [إسناده صحيح]انظر الحديث السابق، وأخرجه البيهقي: ٢/ ٣٣٩ من حديث أبي داود به .

١٠٣٢ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل السلام، ح: ١٢١٦ من حديث الزهري به، ورواه البيهقي: ٢/ ٣٣٩ من حديث أبي داو د به.

١٠٣٣\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، السهو، باب التحري، ح: ١٢٥١ من حديث حجاج بن محمد به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٠٣٣، وقال البيهقي: ٢/ ٣٣٦ "هذا الإسناد لا بأس به".



نماز میں سہو کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة ...

> قال: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ».

🏄 فاكده: ليني اپني كعتيس بورى كرك م تريس دو يجد برك لياس حديث سے معلوم ہوا كه بهو كے يجد سلام مچیرنے کے بعد بھی کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم بدروایت ویگر محققین کے نزویک ضعف ہے۔ (دیکھیے: الموسوعة الحديثية منداح مقق: ١٤٢٦)

> (المعجم ١٩٤،١٩٣) - باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ (التحفة ٢٠١)

١٠٣٤ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عنَ عَبْدِ الله ابن بُحَيْنَةً أَنَّهُ قال: صَلَّى لَنَا 740 عَمَيْنِ ثُمَّ قامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

باب:۱۹۳ م۱۹- جو مخص دور کعتوں کے بعد كهرا بوجائه اورتشهدنه يرهع؟

١٠٣٣ حضرت عيرالله ابن بحينه والمؤ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالِيَّا نے جميں دو ركعتيں یڑھائیں اور کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں۔ پس لوگ بھی آپ كے ساتھ كھڑے ہو گئے جب آپ نے اپني نماز كمل فرمائی اور ہمیں آپ کے سلام کہنے کا انتظار تھا 'آپ نے تکبیر کھی اور دو تجدے کیے جبکہ آپ (تشہد میں) بیٹھے ہوئے تھے سلام سے پہلے۔ان کے بعد سلام پھیرا۔''

💒 فوائدومسائل: ﴿ مقتديوں پرامام کی اقتد اواجب ہے خواہ وہ بھول رہا ہو۔ امام کومتنبکر ناان کا شری حق ہے۔ ﴿ درمیانی تشہدرہ جائے تو سجدہ سہو ہے اس کی تلانی ہو جاتی ہے۔ ﴿ راویؑ حدیث حضرت عبداللّٰہ واللّٰہُ کے والد کا نام ما لك اور بحينه ان كي والده كانام إلى اليعدين جب ان كايورانام وعبدالله بن ما لك ابن بُحَيْنَهُ لکھتے ہیں تواہن بحینه کے شروع میں ہمز و ضرور لکھتے ہیں تا کمعلوم رہے کہ بیعبداللہ کی صفت ہے نہ کہ مالک کی۔

١٠٣٥- حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ: ۱۰۳۵- شعیب نے زہری سے مذکورہ بالاسند اور حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عن حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور مزید کہا: ( کہ جب صحابہ کرام تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو) کچھ لوگ ہم الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ. زَادَ:



١٣٤٤ـ تخريج: أخرجه البخاري، السهو، باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ح: ١٢٢٤ من حديث مالك، ومسلم، المساجد، باب السهو في الصلُّوة والسجود له، ح: ٥٧٠ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الموظأ (يحيي): ١/ ٩٦.

**٩٣٠ ا\_تخريج**: متفق عليه ، انظر الحديث السابق ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد: ١١/ ٢١٠ من حديث أبي داو دبه .

نماز میں سہو کے احکام ومسائل

١- كتاب الصلاة.

زَكَانَ مِنَّا المُتَشَهِّدُ في قِيَامِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابنُ لِزُبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ لَوْلُ النَّسْلِيمِ، وَهُوَ لَوْلُ الزَّهْرِيِّ.

میں سے قیام میں تشہد ریا ھار ہے تھے۔

امام ابوداود رطف بیان کرتے ہیں کدایسے ہی حفرت عبداللہ بن زبیر رات کھی دو سجدے کیے جبکہ وہ دو رکعتوں پر کھڑے ہوگئے سے بیسجدے سلام سے پہلے کے اور زہری کا قول بھی بہی ہے۔

کے فائدہ: درمیانی تشہدرہ جانے کی صورت میں اگر دورانِ نماز میں علم ہوجائے تو افضل یہی ہے کہ ہمو کے دو بجدے

سلام سے پہلے کیے جاکیں ورند بعد از سلام کرنے ہوں گے۔

(المعجم ۱۹۵، ۱۹۵) - باب مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ (التحفة ۲۰۲)

١٠٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَمْرِو عن عَبْدِ الله بنِ الْوَلِيدِ، عن سُفْيَانَ، عن جَابِرِ عَبْنِي الْجُعْفِيَّ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ شُبَيْلٍ عَن الْجُعْفِيِّ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ شُبَيْلٍ لِأَحْمَسِيُّ عن قَيْسِ بنِ أَبي حَازِم، عن لَمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: لَمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فإنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ السَّتَوِي قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فإنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فإنِ اسْتَوَى قَائِمًا

لَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ في كِتَابِي عن جَابِرِ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هذا الْحَدِيثُ.

باب:۱۹۵٬۱۹۴-جو مخص بیٹھے ہوئے تشہد پڑھنا بھول جائے؟

بین بین الله می بین المی بین المی بین المی بین المی بین الله می بین الله ب

امام ابو داود رشط فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں جابر جھٹی سے صرف یمی صدیث روایت ہوئی ہے۔

ملحوظہ: اس مدیث کوشنخ البانی برائے صحیح شار کرتے ہیں جبکہ دیگر عام محدثین جابر بعقی کی وجہے اسے ضعیف کہتے ہیں۔ بیاب رافضی عقائد کی بناپر تا قابل جمت ہے۔ (عون المعبود منذری) تاہم آگلی مدیث ہاں میں بیان کردہ مسلماتا بت ہے۔ شوافع وغیرہ کا فدہب ہے کہ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام اور ایسے ہی منفرد بھی خاموش بیشارہا ہو اور تشہد نہ پڑھے تویاد آنے پڑسیدھا کھڑے ہونے سے پہلے قعدے میں لوٹ جائے اور



٢- كتاب الصلاة ..... نماز من مهوك احكام ومسائل

تشہد پڑھے اور یبی حق ہے۔ اورا گرسیدھا کھڑا ہوجائے تو کھڑارہے اور آخر میں سلام سے پہلے دو تجدے کرے۔

الْجُشَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أخبرنَا المَسْعُودِيُّ عن زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ قال: صَلَّى بنَا المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ في الرَّكْعَتَيْنِ فَلْنَا: سُبْحَانَ الله! قال: سُبْحَانَ الله! وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: سُبْحَانَ الله! يَظِيَّةً يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ. رسولَ الله يَظِيَّةً يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابنُ أَبِي لَيْلَى عن المُغِيرَةِ بنِ لَيْلَى عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عن ثَايِتِ بنِ عُبَيْدٍ قال: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ ابنُ شُعْبَةَ، مِثْلَ حديثِ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو المَسْعُودِيِّ، وَفَعَلَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ المُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي مُفَيَانَ وَابنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ اللَّ عَبْدِ العَزيز.

قَالَ أَبُو َدَاوُدَ: وهذا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا.

ا ۱۰۹۳ - زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹونے ہمیں نماز پڑھائی تو وہ دور کعتول کے بعد کھڑے ہوگئے۔ ہم نے سجان اللہ کہا۔ انہول نے بھی سجان اللہ کہا اور کھڑے رہے جب نماز پوری کی اور سلام پھیرلیا تو سہو کے دو بحدے کیے۔ جب نماز سے بھرے تو کہا: میں نے رسول اللہ طافیا کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے کہ میں نے کیا ہے۔

امام ابوداو دفرماتے ہیں: ابن الی کیل نے بواسط شعقی حضرت مغیرہ بن شعبہ دلائل سے ایسے ہی مرفوع بیان کی ہے۔ (نیز) ابوعمیس نے ثابت بن عبید سے زیاد بن علاقہ کی مانندروایت کیا ہے کہا کہ ہم کومغیرہ بن شعبہ نے نماز بڑھائی۔

امام ابوداود نے کہا: ابوعمیس 'مسعودی کا بھائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ نے بھی ایسے ہی کیا تھ جیسے کہ جناب مغیرہ ڈاٹٹؤ نے کیا۔ اور عمران بن حصین ضحاک بن قیس اور معاویہ بن ابی سفیان ڈائٹؤ نے بھی اک طرح کیا۔ اور ابن عباس ڈاٹٹو کا یہی فتو کی ہے اور عمر بن عبد العز بز دار اللہ کا بھی۔

امام ابو داود فرماتے ہیں کہ بیر حدیث ان لوگوں کیلنے ہے جو دور کعتوں پر کھڑے ہوجا کیں۔ چھروہ سلام کے بع سحدے کریں۔

٣٦٥ - تخريج: [حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، ح: ٣٦٥ م حديث يزيد بن هارون به، وقال: "حسن صحيح"، وسنده ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة عند الطحاوي في معاني الآثار: (١/ ٤٤٠) وغيره.

نماز میں سہو کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

علاء :امام صاحب كة خرى جملول مين يتوضيح به كدورمياني تعده بعول جانے كى صورت مين مجده مهولانم ہے گر''سلام کے بعد'' ہونے میں صحابہ کاعمل مختلف ہے۔ کچھ سے قبل از سلام مردی ہے اور کچھ سے بعداز سلام۔ (عون المعبود) راج اورافضل بيب كقبل ازسلام كيج اكبس

۱۰۳۸ - حضرت ثوبان والنظ سے روایت ہے وہ نبی وَالرَّبِيعُ بِنُ نَافِع وَعُنْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ تَلَيْمًا صِيان كرتے بين كه آپ فرمايا: "بر بهوك ليسلام كے بعد دو تجدے ہيں۔" (امام ابوداود كے شخ عمرو بن عثمان کی سند میں عبدالرحلٰ بن جبیر بن نفیراینے والدے ٔ وہ ثوبان ہے روایت کرتے ہیں۔ )اور والد کا بیر ذ کر عمر و کے علاوہ کسی اور کی سند میں نہیں ہے۔

١٠٣٨- حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ وَشُجَاعُ بنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ، أَنَّ ابنَ عَيَّاشِ حَدَّثَهُمْ: عن عُبَيْدِالله بن عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عن زُهَيْرِ يَعْني ابنَ سَالِم الْعَنْسِيَّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن جُجَيْرِ بنَّ نُفَيْرٍ. – قال عَمْرٌو وَحْدَهُ: عن أَبِيهِ – عن ثُوْبَانَ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» وَلَمْ يَذْكُرْ: عن أبِيهِ، غَيْرُ عَمْرِو.

(المعجم ١٩٦،١٩٥) - باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ (التحفة ٢٠٣)

١٠٣٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ المُثَنَّى: حدثني أَشْعَتُ عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عن خَالِدٍ يَعْني الْحَذَّاءَ، عن أَبِي قِلَابَةً ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عِمْرَانَ بنِ

باب: ١٩٦١٩٥- سجود سهومين تشهدا ورسلام كابيان

۱۰۳۹ - حضرت عمران بن حصین دانتی سے مروی ہے كه نبي طَلِيْرًا في ان كونماز برهائي اور بحول كيَّ تو دو سجدے کیے پھرتشہدیڑھااورسلام پھیرا۔

١٣٨٠ ـ تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء فيمن سجدهما بعد السلام، ح: ١٢١٩ عن عثمان بن أبي شيبة به، ولم يقل: عن أبيه \* إسماعيل بن عياش صرح بالسماع عند البيهقي: ٢/ ٣٣٧، وزهير بن سالم وثقه ابن حبان وكذا الذهبي في الكاشف.

١٠٣٩ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهو، ح: ٣٩٥ من حديث ابن المثنى به، وقال: "حسن غريب صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٠٦٢، وابن حبان، ح: ٥٣٦، رالحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٣٢٣، ووافقه الذهبي، وأعل بعلة غير قادحة.



۲- کتاب الصلاة ماز کانتام پرچند ضروری احکام وسائل

حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

فائدہ: اس میں سہو کے سجدوں کے بعد تشہد پڑھنے اور پھر سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔اس حدیث کی رُوسے اس کا بھی جواز ہے۔ اس حدیث کوشاذ قرار دیا ہے۔

(المعجم ۱۹۷،۱۹۱) - باب انْصِرَافِ النَّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلَاةِ (التحفة ۲۰۶)

ا الحقق المحمَّدُ بنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ قالا: حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن هُرُّ عن الزُّهْرِيِّ، عن هُرُّ سَلَمَةَ عن هُرُّ سَلَمَةَ عن أُمْ سَلَمَةَ قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ قَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ

النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.

ہاب:۱۹۲٬۱۹۷–نماز کے بعدعورتیں مردوں

ہے پہلے واپس ہوں

فائدہ: اسلامی معاشرے میں مردول اور عورتوں کا بغیر پردے کے بے ہتگم از دھام اور میل جول کسی طرح پندیدہ نہیں ہے۔اور مسلمان حضرات وخوا تین کو چاہیے کہ شب اور تہمت کے مواقع سے ہمیشہ دور رہیں اور اختلاط سے بیخے کی ہرمکن کوشش کریں۔

باب: ۱۹۸٬۱۹۷-نماز کے بعد کس طرح اینارخ پھیرے؟

۱۰۴۱ - جناب قبیصہ بن ہلب طائی اپنے والدہلب واٹلا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی تاکیل کے (المعجم ۱۹۸،۱۹۷) - بَابُّ: كَيْفَ الإِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ (التحفة ۲۰۵)

١٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُ :
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن

• ١٠٤٠ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب التسليم، ح: ٨٣٧ من حديث الزهري به، وهو في مصنف عبدالرزاق، ح: ٣٢٢٧.

١٠٤١ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره،
 ٣٠١ من حديث سماك بن حرب به، وقال: "حسن"، ورواه ابن ماجه، ح: ٩٢٩،٨٠٩.



## www.sirat-e-mustageem.com

٢- كتاب الصلاة معلى أوافل يرصف اور قبل كعلاده كسى اورطرف نمازيره ليف كادكام ومسائل ساتھ نماز برھی تو آپ اپنی دونوں اطراف سے (مقتدیوں کی طرف) پھرا کرتے تھے۔ (لینی جھی

دائيں جانب سے اور بھی بائيں جانب ہے۔)

٣٢ • ١ - حضرت عبدالله بن مسعود داننان نے کہا:تم میں ہے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے۔ یوں کہ صرف دائمیں جانب ہے پھرنے ہی کواختیار کر لے۔ میں نے رسول الله مُثَاثِيثًا كو بار باديكھا كه آپ اپني بائيس جانب ہے بھی پھرا کرتے تھے۔ عمارہ بیان کرتے ہیں کہ بعدازال میں مریخ آیا تودیکھا کہرسول الله تافی کے مکانات آپ (کے مصلے ) ہے باکیں جانب تھے۔ قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ - رَجُلِ مِنْ طَيِّ - عن أُبِيهِ: أَنَّهُ صَلِّى مَعِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ .

١٠٤٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن سُلَيْمَانَ، عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرٍ، عن الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، عن عَبْدِ الله قال: لا يَجْعَلْ أَحَدُكُم نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَن يَمِينِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ لِيَكُّو أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. قال عُمَارَةُ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ بَعْدُ، فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّيِّ يَثَلِيُّ عن يَسَارِهِ.

🏄 فوا کدومسائل : 🛈 حفرت عمارہ رابشہ کا استشہاد یوں ہے کہ نبی عظامیّاً کا نماز کے بعداذ کاروغیرہ سے فارغ ہو کرایئے گھروں کو باکیں جانب ہی جانا ہوتا تھا تو یقینا آپ عموماً پنی باکیں جانب ہی سے اپنا منہ موڑتے رہے ہوں گے۔ ⊕ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹوسنت کے سی ایک ہی انداز میں اس قدراصرار کہ دوسرے ہے اعراض یا

اس کی تکذیب جھی جائے' دین میں بے حد براعمل ہے گویا شیطان کا حصہ ملا ناہے۔ باب:۱۹۸٬۱۹۸-گفرمین نفل پڑھنے کا بیان

(المعجم ۱۹۸،۱۹۸) - باب صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَبْتِهِ (التحفة ٢٠٦)

١٠٤٣- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله، أخبرني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

۱۰۴۳-حضرت عبدالله بن عمر الشَّهُ بيان كرتے ميں

كدرسول الله طَيْمُ ن فرمايا: "اين نماز كالكيم حصداين گھروں میں بھی پڑھا کرواورانہیں قبرستان نہ بنا چھوڑ و۔''

١٠٤٢ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ح: ٨٥٢ من حديث شعبة، ومسلم، صلُّوة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلُّوة عن اليمين والشمال، ح:٧٠٧ من حديث سليمان الأعمش به.

١٠٤٣ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الصلُّوة، باب كراهية الصلُّوة في المقابر، ح:٤٣٢، ومسلم، صلُّوة المسافرين، باب استحباب صلُّوة النافلة في بيته وجوازها في المسجد . . . الخ، ح : ٧٧٧ من حديث يحيي القطان به، وهو في المسند لأحمد: ٢/ ١٦ باختلاف يسير .



گھر میں نوافل پڑھنے اور قبلے کےعلاوہ کسی اور طرف نماز پڑھ لینے کےا حکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة .... ... «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُم مِنْ صَلَاتِكُم، وَلَا تَتَّخذُوهَا قُنُورًا».

🚨 فوائدومسائل: 🗈 اس ہے مراد صرف عنیں اور نوافل ہیں۔ 🕝 قبرستان سے مشابہت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں نہ نماز پڑھی جاتی ہےاور نہ جائز ہی ہے۔ © اس میں اہم تر حکمت پیر ہے کہ اس عمل کے باعث گھر میں اللہ کی رحمت اتر تی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں' انسان ریا ہے محفوظ رہتا ہے اوراس سے بڑھ کریہ بھی ہے کہ گھر والوں کوترغیب اور بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ﴿ ان نوافل ہے' احرام وطواف کی سنتیں اور باجماعت تراوت کوغیرہ مشکی ہیں ۔

١٠٤٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: ۱۰۴۴ - جناب بسر بن سعيد حضرت زيد بن ثابت رِقَافِقُ بِراوی بِس که نبی مَلَّقَیْمُ نے فرمایا: ''میری اس مسجد حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ: أخبرني سُلَيْمَّانُ میں نماز پڑھنے کے مقالبے میں انسان کا اپنے گھر میں ابنُ بِلَالٍ عن إبْرَاهِيمَ بن أَبِي النَّضْرِ، عن نمازیرْ هنازیادہ اُفضل ہے سوائے فرض نماز کے۔'' أَبِيهِ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا إلَّا

المَكْتُوبَةَ". ﷺ فوائد ومسائل: 🛈 پیارشاد مردوں کو ہے عورتوں کونبین کیونکہ ان کے لیے فرض نماز بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اگر چہ جماعت میں آنے کی اجازت ہے۔ ﴿ بیت الحرام ادر بیت المقدس بھی محد نبوی پر قیاس ہیں۔

ان نوافل ہے مرادا پیے نوافل میں جومبحد ہے مخصوص نہیں 'مثلا تحیۃ المسجداور جمعہ ہے پہلے کے نوافل وغیرہ۔

(المعجم ۱۹۹، ۲۰۰، ۱۹۹) - باب مَنْ صَلَّى باب:۱۹۹، ۲۰۰، ۱۹۹ جو مُخْص قبلے کے علاوہ کی اور لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ (التحفة ٢٠٧)

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عن أُنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ

طرف نمازیژھ لےاورا سے بعد میں علم ہو اورآب کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نما: یرُ ها کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثً

١٠٤٤ . تخريج: متفق عليه من حديث أبي النضر به كما سيأتي، ح:١٤٤٧.

١٠٤٥ تخريج: أخرجه مسلم، المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، ح: ٥٢٧ من حديث حما

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ عنة المبارك كادكام وسائل

لَمْسَجِدِ مَا كُنْتُمْ فَوَلُواْ وُجُوْهَكُمْ شَطْرَه ﴿ '' چنانچہ آپ اپنا المَّسَرَةُ ﴾ رخ مجد حرام کی جانب کر لیج اور تم جہاں بھی ہوا پنے سَلِمهَ چہرے اس کی طرف کرلو۔' توایک فض بنوسلمہ کے افراد کو شکر کی نماز میں رکوع میں کو لَدُ تَصَاور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے کو لَدُ تَصَاور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے وا کہ ما تصواس نے انہیں پکار کر کہا: خبردار! قبلہ کعبہ کی جانب وا کہ تبدیل کردیا گیا ہے۔ اس نے دوبار بینمادی۔ چنانچہ وہ لوگ ای اس کے ای حالت میں کعبہ کی جانب پھر گئے۔ لوگ ای اس کے مالت میں کعبہ کی جانب پھر گئے۔

هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارُ وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ الْعَرَارُ وَجُلِّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ [البقرة: ١٤٤]. فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ بِيْتِ المَقْدِسِ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ - مَرَّيَيْنِ - قال: فَمَالُوا كَما هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ - مَرَّيَيْنِ - قال: فَمَالُوا كَما هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ .

فوا کدومسائل: ﴿اسلام مِیں احکام کا ننخ ثابت ہے اور جب تک اس کاعلم نہ ہو جائے کوئی اس کا مکلف نہیں ہوا کرتا۔ ﴿ کَی قابل اعمّا دفر دواحد کی خبر بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ جسے اصطلاحا'' خبر واحد' کہتے ہیں۔ ﴿الْعَلَّمٰ میں اگر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیگئی ہؤتو وہ صحح ہے۔ ﴿ضرورت کے پیش نظر 'نمازی کو حالت نماز میں 'وہ خض تعلیم دے سکتا ہے جونماز نہ پڑھ رہا ہو۔ ﴿الی تعلیم سے نمازی کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ واللّٰہ اعلم.

## جمعة المبادك كي احكام و مسائل باب: ۲۰۱٬۲۰۰ - جمع كدن اوراس كي رات كي فضيلت

۱۰۴۲ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹھ نے فرمایا: 'دبہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جعے کا دن ہے۔ اس میں آ دم پیدا کیے گئے 'اس میں ان کوز مین پرا تارا گیا' اس میں ان کی تو بہ قبول کی گئی' اسی دن ان کی وفات ہوئی اوراسی دن قیامت قائم ہوگ۔ جعہ کے دن شیج ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں جی کہ سورج

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ (المعجم ٢٠١،٢٠٠) - باب فَضْلِ بَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٠٨)

المُعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله بنِ الْهَادِ، عن عَرْيدَ بنِ عَبْدِ الله بنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ الشَّمْسُ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْه، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ أَهْبِطَ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ

1.5.7 تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، ح: ١٩٩ من حديث مالك به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الموطأ (يحيى): ١١٠،١٠٨/١ (والقعنبي، ص: ٢٦٦،١٦٦)، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٧٣٨، وابن حبان، ح: ١٠٢٤، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٧٩،٢٧٨، ووافقه الذهبي.



٢- كتاب الصلاة ...... عنة المبارك كاحكام وسأل

طلوع ہوجائے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان بندہ یا لے جبکہا وہ نماز پڑھ رہا ہوا در اللہ عز وجل سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرما دیا ب-' جناب كعب اطلف نے كها: ايساسال ميں ايك دايا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا: (نہیں) بلکہ ہر جمعے کو ہوتا ہے ، تب كعب نے تورات يرهي اور كہا: رسول الله مُلْفِيِّا نے سے فرمایا۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حضرت عبدالله بن سلام والثلاسي ملااوران كوجناب كعب رطط سے اپی مجلس کا بتایا تو حضرت عبداللہ بن سلام وہ اللہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ بید گھڑی کس وقت ہوقی ب - حضرت ابو ہر رہ وافظ کہنے لگے: میں نے ان ے کہا: مجھے (بھی) یہ بتا دیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام دانٹؤ نے کہا: یہ جمعہ کے دن آ خری گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے (ان سے) کہا: یہ آخری گھڑی کیے ہ عَتى ہے؟ حالاتك رسول الله الله عَلَيْمُ نے فرمایا ہے ''مسلمان بندہ اسے یائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔''اوا اس وفت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ۔تو حضرت عبداللہ برہ سلام والله في كها: كيا رسول الله والله عليه في منهيس فرمايا '' جو هخف کسی جگه بیشا نماز کا انظار کرر با ہوتو وہ نماز ۶۶ میں ہوتا ہے حتی کہ نماز پڑھ لے۔'' میں نے کہا: ہاں! أ کہنے لگے کہ بس یہی ہے۔

تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةِ، إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا». قال كَعْبُ: ذَلِكَ فَى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ؟ فَقُلْتُ: بَلْ فَي كُلِّ جُمُعَةٍ، قال: فَقَرَأً كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فقال: صَدَقَ رسولُ الله ﷺ. قال أبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ الله بنَ سَلَام فحدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مع كَعْب، فقال عَبْدُ أَلله بنُ سَلَام: قَدْ عَلِمْتُ أَيُّةُ سَاعَةٍ هِيَ، قَال أَبُو مُهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فقال عَبْدُ الله بنُ سَلَام : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ وَقَدْ قال رسولُ الله ﷺ: «لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَّى فيها؟ فقال عَبْدُ الله بنُ سَلَام: أَلَمْ يَقُلْ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ في صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّي؟» قال: فَقُلْتُ: بَلَى، قال: هُوَ ذَاكَ.

748

فوا کدومسائل: ﴿اس حدیث سے جمعۃ المبارک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز بیر حدیث جمعۃ المبارک کے دن خصوصاً آخری ساعت میں دعا مائکٹے اور اس کی قبولیت پر دلالت کرتی ہے۔ ﴿ حضرت آدم علیہ کو جنت سے نکالے جانے اور زمین پراتارے جانے کوروز جمعہ کی فضیلت میں اس لیے شارکیا گیاہے کہ اس سے زمین کی آباد کی ٢- كتاب الصلاة عنة المبارك كادكام ومائل

نبیوں رسولوں اورصالحین کاظہور اللہ کی شریعت برعمل در آمداوراس کے تقرب کا حصول عدل وانصاف کا قیام اور فضل واحسان کاظہور ہوا۔ ای طرح اس دن حضرت آدم طینا کی وفات کواس دن کی فضیلت میں شار کیا گیا ہے کیونکہ مومن اس سے دارالامتحان سے نکل کراپنے اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ ﴿ حیوانات میں بھی اپنے خالق کی معرفت حی کہ قیامت کا خمل طلوع مش سے پہلے ہی شروع ہوجائے گا۔ ﴿ الله کہ قیامت کا عمل طلوع مش سے پہلے ہی شروع ہوجائے گا۔ ﴿ الله تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا میں لاز کی شرطیں ملحوظ رکھی ہوں نیز قبولیت کی نوعیتیں مختلف ہو عتی ہیں۔ ﴿ بیم مقبول ساعت پورے دن میں مختی رکھی گئی ہے 'تاہم اس حدیث کی روشنی میں دن کی نوعیتیں میں اس کا ہونا زیادہ متوقع ہے۔ ﴿ کعب احبار کبارتا بعین میں سے ہیں جو پہلے بہودی شے اور کی آخری گھڑ یوں میں اس کا ہونا زیادہ متوقع ہے۔ ﴿ کعب احبار کبارتا بعین میں سے ہیں جو پہلے بہودی شے اور منظر میں نان لوگوں کو کہا جاتا ہے جوعہد رسالت میں مسلمان ہوئ مگر بوجوہ رسول اللہ نافی ہیں اورقبل از اسلام بہود کے مربر آوردہ علاء میں سے تھے۔ ﴿ شریعت مجمد بیم طہرہ علی صاحبھا الصلاۃ و السلام سابقہ کتب مُنزً ل مِنَ اللّٰه سربر آوردہ علاء میں سے تھے۔ ﴿ شریعت مجمد بیم طہرہ علی صاحبھا الصلاۃ و السلام سابقہ کتب مُنزً ل مِنَ اللّٰه کی تھید تو کرتی ہے۔ ﴿ کی تعید تو کر تی کی تعید کی تعید کی کہ تو کرتی ہے۔ ﴿ کی تعید کی کی تعید کی کی تعید کو کہ کی تعید کی کیفید تو کرتی ہے۔ ﴿ کی تعید کی کیفید تو کرتی ہے۔ ﴾ کی تعید کی کیفید تو کرتی ہے۔

١٠٤٧ - حَدَّثَنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عن أبي الأَشْعَثِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عن أبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عن أوْسِ بنِ أوْسِ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَل أَيَّامِكُم يَوْمَ

الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فأكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ

الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قال: قالُوا: يارسولَ الله! وَكَيْفَ تُعْرَضُ

قال: قانوا: يارسون الله؛ ونيف تعرض صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ - قال:

يَقُولُونَ: بَلِيتَ - فقال: «إِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ».



جمعة السارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ نفيحه اور صَعْفَه كِ الله دن مِين واقع ہونے ميں اس كى فضلت بدے كه بيمونين كے ليها بدي فرحت يعني دخول جنت كاموقع هوگا اور كفار كے ليے عذاب وعقاب كا۔⊕افضل دن ميں افضل عمل افضل الرسل كالميل كالميل كالميل كالمعالم براهن إلى المام كالم بيراني معالمه براني تفصيلات بمين نہیں دی گئی ہیں۔ہم اس پر اِجمالاً ایمان رکھتے ہیں اور تفصیل و کیفیت سے خاموش رہتے ہیں سوائے اس کے جس کی ہمیں خبردے دی گئی ہے۔

> (المعجم ٢٠٢،٢٠١) - باب الإجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٠٩)

١٠٤٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنا ابنُ وَهْب: أخبرني عَمْرٌو يعْني اَبنَ الحَارثِ، أَنَّ الْجُلَاحَ مَوْلَى عَبْدِ العَزِيزِ رِّرِ 750 ﴾ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ يَعْني ابنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عن جَابِر بن عَبْدِ الله عن رسولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قال: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتًا عَشَرَةً - يُرِيدُ سَاعَةً - لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ الله عَزَّوَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».

باب:۲۰۲٬۲۰۱ - قبولیت کی گھڑی جمعہ کے روز سن وقت ہے؟

۱۰۲۸ حضرت حابر بن عبدالله الله اراوی بس که رسول الله تَاثِينًا نِه فرمايا : وجعد كون مين باره كهريان ہیں۔ جو بھی مسلمان اس حالت میں پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی سوال کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیزعنایت فرمادیتا ہے لہذا سے عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو۔''

🚨 فائدہ: اس مدیث میں پیچیے ندکور حفزت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹڑ کے بیان کی تائید ہے کہ بیساعت قبول عفر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے۔

> ١٠٤٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب: أخبرني مَخْرَمَةُ يَعْنَى ابنَ بُكَيْرٍ، عن أبيهِ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي

۱۰۴۹ - جناب ابوبرده بن اني موي اشعري بيان كرتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمر والتان مجھ سے يوجيها: كيا آپ نے اپنے والدے جمعہ كے بارے ميں

١٠٤٨ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، باب وقت الجمعة، ح: ١٣٩٠ من حديث عبدالله بن وهب به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٧٩، ووافقه الذهبي.

1.59 من حديث عبدالله بن الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، ح: ٨٥٣ من حديث عبدالله بن



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ جمعة المبارك كادكام ومسائل

مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قال: قال لِي عَبْدُ الله كَيْهُ الله كَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المِنْ الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى الل

🚨 فاكده: مختلف دوايات ميں جمع تطبیق کی ايک صورت پيهے كه بير ساعت مختلف اوقات ميں منتقل ہوتی رہتی ہے۔

(المعجم ۲۰۳، ۲۰۲) - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ (التحفة ۲۱۰)

مُعَاوِيَةَ عن الأَعمَشِ، عن أبي صَالح، مُعَاوِيةَ عن الأَعمَشِ، عن أبي صَالح، عن أبي صَالح، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ - قال - : فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا».

• • • • • • حضرت ابو ہریرہ دائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹیڈ نے فر مایا: '' جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اچھا وضو کرے کھر جعہ کے لیے آئے اور غورے سے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے جمعے تک کے اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو ( خطبے کے دوران میں ) کنگر یوں سے کھیلااس نے لغوکا م کیا۔''

باب:۲۰۳٬۲۰۲-جمعی فضیلت کابیان

فوائد ومسائل: ﴿ اجْتُهِ وضوسة مرادست كے مطابق كائل وضو ہے۔ جس ميں كوئى كى ركھى گئى ہونہ پائى كا اسراف ہو۔ ﴿ اس بخشش ميں قرآن كريم كى آيت مباركه كى تصديق ہے كہ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الراف ہو۔ ﴿ اس بخشش ميں قرآن كريم كى آيت مباركه كى تصديق ہومن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الْمَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٠٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى: ١٥٥١ - مولى ام عثان (زوجهَ عطاء) سے روایت

١٠٥٠ تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، ح: ٨٥٧ من حديث أبي
 معاوية الضرير به، وصرح بالسماع عند ابن خزيمة، ح: ١٧٥٦، وللحديث شواهد.

١٠٥١\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي:٣/٢٠٠، ورواه أحمد: ٩٣/١، ح: ٧١٩، أطراف،

751

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ جمعة المبارك كادكام ومسائل

ے کہامیں نے حضرت علی ڈاٹھ کومسجد کوفہ کے منبر برسنا وه فرمارے تھے:"جب جمعے کا دن آتا ہے تو شیاطین اینے جھنڈے لے کر بازار جاتے ہیں اورلوگوں کومختلف مشاغل میں الجھا دیتے ہیں اور انہیں جمعے سے تاخیر کرا دیے ہیں۔ اور ملائکہ (فرشے) آکر مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے اور پہلی ساعت میں پہنچنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور دوسری ساعت میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں حتیٰ کہ امام آجاتا ہے۔ پس جب کوئی ھخص کسی مناسب جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ حکی طور پر ( خطبہ ) س سكام كود كيرسك اورخاموش رب اورلغوبات (يا كام)نهكر في الشخص كودو حصا جرماتا ب اورا كركو كي شخص دور ہو اور ایسی جگہ بیٹھے کہ وہاں ہے تن نہ سکتا ہؤ لیکن خاموش رہےاور لغوبات (یا کام) نہ کرے تواس کو ایک حصہ اجر ملتا ہے۔ اور اگر کسی ایکی جگہ بیٹھے جہاں ہے وہ سیح طور پرین سکتا ہواورا مام کود بکھ سکتا ہولیکن کسی لغو کام میں مشغول ہورہے اور خاموش ندرہے تو اس کو گناہ کاایک حصرملتاہے۔اوراگرکسی نے اپنے ساتھی کودورانِ جعد میں (خاموش کرانے کیلئے) صَه "حیب رہو" بھی كهدديا تواس نے لغوكام كيا۔ اورجس نے لغوكام كيااس ك لياس جعديس سي كي نيات الله على ثاثثا نے اس کے آخر میں کہا: میں نے رسول الله مُؤاثِرُ کو بد سب فرماتے ہوئے سنا ہے۔

رسولَ الله ﷺ يقولُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ
عن ابنِ جَابِرِ قال: بِالرَّبَائِثِ. وقالَ:

أخبرنًا عِيسَى: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ ابنِ جَابِرٍ : حدثني عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عن مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ، قال: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يقولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ برَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ -أو الرَّبَائِثِ - وَيُشِّطُونَهُمْ عن الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو المَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى أَبْوَاب المَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْن حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمامُ فإذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاع وَالنَّظَرِ، فأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانَ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لا يَسْمَعُ فأنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاع وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ». ثُمَّ يَقُولُ في آخِر ذَلِكَ: سَمِعْتُ

دَاوُدَ: رَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمِ المام الوداود كَتَ بِين الله وليد بن مسلم نے ابن عابی عابی عابی عابی عابی عابی قال: بالرَّبَائِثِ، وقال: جابرے روایت كیاتو لفظ [رَبَائِثِ] ذكر كیا ہے۔ایے

752

<sup>♦</sup> المسند: ٥٠٩/٤ عناء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عظاء الخراساني".

جمعة المبارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة بى [مَوْلَى امُرَأَتِهِ أُمُّ عُثْمَانَ بُنِ عَطَاء]كها.

مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ.

(المعجم ٢٠٤،٢٠٣) - باب التَّشْدِيدِ

فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢١١)

١٠٥٢- حَلَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو: حدثني عُبَيْدَةُ بنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عن أبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ».

١٠٥٢ - حضرت الوالجعد ضمري زلانين ..... صحابي ..... ع مروى ب كدرسول الله عليم في فرمايا: "جو محف غفلت اورستی ہے تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے دل پرمبرلگادیتاہے۔''

باب:۲۰۳۴-جمعه چھوڑ دینے کی وعید

🏄 فاکدہ: ''دل پرمہرلگ جانا''بہت بڑی بذھیبی' محرومی اورسزا ہے کہ انسان نیکی اور خیر کی توفیق سےمحروم ہوجا تا ہے۔اس کیے بندے کوفوراً پی اصلاح اور توبہ کرنی جا ہے۔

(المعجم ۲۰۵،۲۰۶) - باب كَفَّارَةِ مَنْ

تَرَكَهَا (التحفة ٢١٢)

١٠٥٣ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أخبرنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عن قُدَامَةَ بنِ وَبَرَةَ العُجَيْفيُّ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ

بدِينَارِ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبنِصْفِ دِينارِ».

باب:۸۰۲۰۵-جعه چیوڑنے کا کفارہ

١٠٥٣ - حضرت سمره بن جندب والفؤني مظافيا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے کسی عذر

کے بغیر جمعہ چھوڑ دیا ہو وہ ایک دینارصدقہ کرنے اگر نہ يائے تو آ دھادينار''

١٠٥٢ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في ترك الجمعة من غير عذر، ح: ٥٠٠، والنسائي، ح: ١٣٧٠، وابن ماجه، ح: ١١٢٥ من حديث محمد بن عمر والليثي به، وقال الترمذي: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٨٥٧، وابن حبان، ح: ٦٥، ٥٥٣، ٥٥٤، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٨٠، ووافقه الذهبي.

١٠٥٣ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الجمعة، باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، ح: ١٣٧٣ من حديث يزيد بن هارون به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٨٦١، وابن حبان، ح: ٥٨٢، والحاكم: ١/ ١٨٠، ووافقه الذهبي \* قدامة لم يصح سماعه من سمرة كما قال البخاري \* وقتادة تقدم، ح: ٢٩ وعنعن، وللحديث شاهد ضعيف عندابن ماجه، ح:١١٢٨.



. جمعة المبارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة ..

> قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَارَوَاهُ خَالِدُبنُ قَيْس، وَخَالَفَهُ فِي الإسْنَادِ ، وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ .

١٠٥٤ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ ابنُ يُوسُفَ عن أَيُّوبَ أبي الْعَلَاءِ، عن قَتَادَةً، عن قُدَامَةً بنِ وَبَرَةً قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمِ أَوْ نِصْفِ دِرْهَم، أَوْ

صَاع حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاع».

عن قَتَادَةً هَكَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قال: مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدِّ، وقال: عن سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل يُسْأَلُ عن اخْتِلَافِ هذا الحديثِ فقالُ: هَمَّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ يَعْنَى أَبَا الْعَلَاءِ.

امام ابوداو د فرماتے ہیں: خالد بن قیس نے ایسے ہی روایت کیا ہے گرسند میں اختلاف کیا ہے اور متن میں

موافقت کی ہے۔ ١٠٥٣ - قدامه بن وبره سے روایت ہے کہتے ہیں كدرسول الله مَالِيَّةُ نِي فرمايا: "جس شخص سے بغيركسي

عذر کے ایک جعدرہ گیا ہو' تو وہ ایک درہم یا آ دھا درہم یا ایک صاع یا آ دھاصاع گندم صدقہ کرے۔''

امام ابوداود کہتے ہیں کہاس کوسعید بن بشیرنے قبادہ (راوی) سے ایسے ہی روایت کیا ہے مگراس نے ایک مدیا

آ دھا مد کہا ہے اور حفرت سمرہ بن جندب والله سے

روایت کیاہے۔

امام ابوداود کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن عنبل رشاشد ہے سنا' ان ہے اس حدیث میں اختلاف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا' تو انہوں نے کہا: میرے نزد کی ابوب یعنی ابو العلاء کی نسبت ہمام احفظ ہے۔ (یعنی

زیادہ یادر کھنے والا ہے۔ )

🌋 فاکدہ: اس باب کی دونوں حدیثیں ضعیف ہیں' اس لیے ان سے وہ کفارہ ٹابت نہیں ہوتا جوان میں بیان ہوا ہے۔تا ہم بغیر عذر شرعی کے جمعہ چھوڑ ناسخت گناہ ہے۔

> (المعجم ٢٠٦،٢٠٥) - باب مَنْ تَحِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (التحفة ٢١٣)

باب:۲۰۵٬۲۰۵-جعدس پرواجب،

١٠٥٤\_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي:٣/ ٢٤٨ من حديث أبي داود به، والسند مرسل، وانظر الحديث السابق. ..... جمعة المبارك كاحكام ومسائل - كتاب الصلاة

١٠٥٥ - ام المومنين سيده عا ئشه ﴿ اللَّهَا بِيانِ كُرِتِّي بِينِ كەلوگ ايخ درول سے اور بالائ مدينه (عوالى) ہے جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

١٠٥٥ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب: أخبرني عَمْرٌو عَن عُبَيْدِالله بنِ أبي جَعْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ ، عن عَائِشَةَ زَوْج للَّبِيِّ ﷺ أنَّهَا قالَت: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي .

🌋 فوائدومسائل: 🛈 آغوَ الي ] کی آبادیاں مدیند منورہ سے تین سے آٹھ میل کی مسافت تک تھیں۔اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ شہر کے ساتھ ملحق بستیوں والوں پر بھی جمعہ واجب ہے اور انہیں جمعے میں حاضر ہونا جا ہے۔﴿اس حدیث میں بھی ہے کہ جمعہ میں اجتماعیت مطلوب ہے لہٰذا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کواس ہفت روز ہ اجتماع میں ا بنی اجتماعیت اور وحدت کا اظہار کرنا جا ہے۔ ایک شہر میں مختلف مساجد میں جمعے کا قیام فقہی یا فتو کا کے لحاظ سے بلاشبہ جائزے مرخیرالقرون میں اس قدر بھی تفرق وتشنت نہ تھا جوآج ہرگلی کو ہے میں نظر آتا ہے۔ (تنصیلی بحث کے ليوبيكهي: نيل الاوطار' السيل الحرار للشوكاني: ٣٠٣/١)

۱۰۵۲ - حضرت عبدالله بن عمر و چانتیا سے روایت ہے فَارِس: حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن وه في الله عن يان كرتے بين كرآ پ فرمايا:"بر

١٠٥٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ يَعْني الطَّائِفِيَّ، عن أبي الشَّخص يرجمعه بجواذان سنهـ" سَلَمَةَ بنِ نُبَيْهِ، عن عَبْدِ الله بنِ هَارُونَ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو عن النَّبِيِّ ﷺ قال: الْجُمُعَةُ عَلَى كلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ».

> قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ جَمَاعَةٌ عن سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو ولم يَرْفَعُوهُ وإِنَّمَا

امام ابوداود رشان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے سفیان سے روایت کیا ہے اور وہ سب اسے حصرت عبدالله بنعمر و دانته پرموقوف کرتے ہیں صرف

١٠٥٥ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب: من أبن تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟، ح: ٩٠٢ عن أحمد بن صالح، ومسلم، الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال . . . ا لخ، ح: ٨٤٧ من حديث عبدالله بن وهب به .

١٠٥٦ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٢/ ٥، ح: ١٥٧٤ من حديث محمد بن يحيى الذهلي به \* بوسلمة بن نبيه وعبدالله بن هارون مجهولان، وللحديث شاهد ضعيف جدًّا عند الدارقطني.



. همعة المبارك كاحكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

قبیصہ نے اسے مرفوع بیان کیاہے۔

یژاوی پر پڑھیں۔

أَسْنَدَهُ قَبيصَةُ

على طلحوظ نيدوايت سندأ توضعف ب عمرالتزام جماعت كى ديگراحاديث معناس كى تائيد موتى بـ

(المعجم ٢٠٧،٢٠٦) - باب الْجُمُعَةِ

فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ (التحفة ٢١٤)

١٠٥٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا

هَمَّامٌ عن قَتَادَةً ، عن أبي المَلِيح ، عن أبِيهِ : أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنِ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ، فأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ

مُنَادِيَهُ: أَنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

١٠٥٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عن صَاحِبٍ 756 عن أبي مَلِيح أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

۱۰۵۸ - ابولیح سے روایت ہے کہتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے۔

باب:۲۰۷٬۲۰۷-بارش دالے دن جمعه

۱۰۵۷ - ابوملیح اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

جنگ حنین کے دن بارش تھی' تو نبی مالی نے اپنے منادی

(مؤذن) كوتكم دياكه (اعلان كرےكه) نمازا بنا اپنا

علادہ :اگربارش لوگوں کے لیے مشقت کا باعث ہوتو جماعت میں حاضری معاف ہے۔ایسے لوگ اپنے گھروں میں ظہر پڑھیں۔امام وہاں موجودا پنے لوگوں کو جمعہ پڑھائے۔ جیسے کہ نبی مُنْ تُنْکِمُ نے پڑھایا تھا۔ ( دیکھیے: فآو کی ابن

> ١٠٥٩ - حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ: قال سُفْيَانُ بِنُ حَبِيبٍ: خُبِّرْنَا عِن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قِلَابَةً ، عن أبي المَلِيح ، عن أبِيهِ : أنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ عِنْ إِنَّا لَهُ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ ،

۱۰۵۹ - ابوملیح اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حدید کے دنوں میں نبی اللہ کے ماں حاضر تھے۔ جمع کا دن تھااور بارش ہوگئے۔اتنی کمان کے جوتوں کے تلوے بھی نہ بھیگے تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ اپنے اپنے یراوی برنمازیں پڑھیں۔

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

١٠٥٧ \_ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، ح: ٨٥٥ من حديث شعبة عن قتادة به، وصححه الحاكم: ١/ ٢٩٣، ووافقه الذهبي.

١٠٥٨ متخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق والآتي.

١٠٥٩ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب الجماعة في الليلة المطيرة، ح:٩٣٦ من حديث خالد الحذاء به، وانظر، ح:٢٠٥ \* رواه إسماعيل|بن علية وغيره عن خالد الحذاء به (المعجم الكبير للطبراني: ١/ ١٨٩، ١٨٩).



فائدہ: رسول اللہ تُلِقِمُ سے سفر میں جعد پڑھانا ثابت نہیں ہے۔ مقیم لوگوں کے لیے اگر حاضری مشکل ہوتو رخصت ہے البتدامام حاضرین کو جعد پڑھائے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (صحیح بعداری حدیث: ۲۱۸)

باب:۲۰۸٬۲۰۷-سردی یابارش کی رات میں جماعت سے پیچیے رہنا؟

۱۰۲۰- جناب نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ٹائٹنانے (ایک سفریس) ضجنان مقام پر ٹھنڈی رات میں پڑاؤ کیا۔ تو انہوں نے مؤذن کو تکم دیا' اس نے اعلان کیا کہ نمازا پنے اپنے خیموں میں پڑھیں۔

ایوب بیان کرتے ہیں کہ نافع نے حضرت ابن عمر ٹائٹ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ٹائٹ جب کوئی رات شنڈی یا بارش والی ہوتی تو مؤذن کو حکم فرماتے اور وہ اعلان کرتا کہ [اکسی لائ فی الرِّ حَال ایمی ایپ ایپ ایپ ڈیروں میں نماز پر دھو۔ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ (التحفة ٢١٥) ١٠٦٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عِن نَافِع: أَنَّ

(المعجم ۲۰۸،۲۰۷) - باب التَّخَلُّفِ

ابنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةً فأَمَرَ المُنَادِي فَنَادَى أَنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

قال أيُّوبُ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ عن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْكُ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ المُنَادِيَ فَنَادَى: الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ.

کے فاکدہ: ایسااعلان کردینامسنون ہے اور نمازیوں کے لیے مسجد میں نہ آنے کی رخصت ہے۔ کیکن اگر کوئی آنا چاہے ہوگا۔ چاہے تواس کے لیے نصنیلت ہے۔ جیسے آئیدہ احادیث سے واضح ہوگا۔

1٠٦١ - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُّوبَ، عن نَافِعِ
قال: نَادَى ابنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ،
ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُم. قال فيه:
ثُمَّ حَدَّثَ عن رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ
المُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي أَنْ

۱۴۹۱-جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھائی اس کے لیے اذان کہی پھر کہا اسٹی نے مقام ضجنان میں نماز کے لیے اذان کہی پھر کہا [صَلُّوا فِی رِحَالِکُمْ]" اپنے پڑاؤاور خیموں میں نماز پڑھو۔" پھر رسول اللہ ظائم ہے سے میان کیا کہ آپ مؤذن کو تھم دیے" وہ اذان دیتا پھراعلان کرتا کہ" اپنے ایٹ او میں نماز پڑھو۔" جبکہ رات کوسر دی ہوتی 'بارش

١٠٦٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب الجماعة في الليلة المطيرة، ح: ٩٣٧ من حديث أيوب به، وله طرق عند البخاري، ح: ٦٦٦، ومسلم، ح: ٦٩٧، وغيرهما.

١٠٦١\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤ عن إسماعيل ابن علية به، وانظر الحديث السابق والآتي.

۲- كتاب الصلاة جعة البارك كاحكام ومسائل

صَلُّوا في رِحَالِكُم في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وفي مِولِّ اورسْرِمِس موتــ اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ في السَّفَر.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عِن أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عِن أَيُوبَ وَعُبَيْدِالله، قال فيه: في السَّفَرِ في اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ المَطِيرَةِ.

امام ابوداود کہتے ہیں: اس حدیث کوجماد بن سلمہ نے ابوب اور عبیداللہ سے بیان کیا تو اس میں کہا: آپ سفر میں (ایسا اعلان کرواتے) جبکہ رات کو سردی ہوتی یا بارش ہوتی۔

فائدہ: اکثر روایات میں گھروں میں نماز پڑھنے کے اعلان کا تعلق سفر سے بتلایا گیا ہے۔ لیکن بعض روایات میں مطلقاً بھی آیا ہے۔ اس اعتبار سے اس اعلان کا تعلق سفر سے نہیں ہے۔ بلکہ مطلق ہے یعنی ہرجگہ حسب ضرورت اذان میں مذکورہ الفاظ کے ذریعے سے گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔

١٠٦٢ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عن عُبَيْدِالله، عن نَافِع،
عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ
في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيح، فقال في آخِرِ نِدَائِهِ:
ألَّا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم، أَلَا صَلُّوا في
الرِّحَالِ، ثُمَّ قال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ
الرِّحَالِ، ثُمَّ قال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ
يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ
مَطَرِ في سَفَرٍ يقولُ: أَلَا صَلُّوا في رِحَالِكُم.

۱۹۲۰-جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت این عمر والیت ہے کہ حضرت این عمر والیت ہے کہ حضرت این عمر والیت ہے کہ حضرت این عضد کی تقلیم میں مماز کے لیے اذان کی اذان کے مضد کی تقلیم اور ہوا چل رہی تھی۔ آپ نے اپنی اذان کے رِ حَالِکُمْ ، اللّا صَلُوا فِی رِ حَالِکُمْ ، الله میں مماز پڑھو۔ ، پھر بیان کیا کہ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله

۳۱۰-جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر شاہنے نے ایک رات جب کہ سردی تھی اور ہوا چل ربی تھی اور ہوا چل ربی تھی اذان کہی تو کہا: [اَلاَصَلُّوا فِی الرِّحَال] پھر بیان

١٠٦٣ - حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن نَافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - يَعْني أَذَّنَ بالصَّلَاةِ في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فقال: أَلَا صَلُّوا في

<del>١٠٦٧ ـ تخريج</del>: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب الصلوة في الرحال في المطر، ح: ٦٩٧ من حديث أبي أسامة به .

١٠٦٣- تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ح:٦٦٦، ومسلم، صلوة المسافرين، باب الصلوة في الرحال في المطر، ح:٦٩٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى):١/ ٧٧، (والقعنبي، ص:٩٣).



٢- كتاب الصلاة.

الرِّحَالِ، ثُمَّ قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرِيقولُ: أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ.

النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن النِّمُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ، عن نَافِع، عن ابنِ مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ، عن نَافِع، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَادَى مُنَادِي رسولِ الله ﷺ غُمَرَ قال: في المَدِينَةِ في اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ بِذَلِكَ في المَدِينَةِ في اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الخَبَرَ يَحْيَى ابنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ عن القَاسِمِ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ قَال فيه: في السَّفَر.

١٠٦٥ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ قال: كُنَّا مَع رسولِ الله ﷺ فِي سَفَرِ فَمُطِرْنَا، فقال رسولُ الله

وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْكُم في رَحْلِهِ ".

فاکدہ: ایسے مواقع پر جماعت کی رخصت ہے یعنی آ دمی اسکیے جماعت کے بغیریا اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ گرحاضر ہونے میں یقیناً فضیلت ہے۔

١٠٦٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا

كيا كهرسول الله عَلَيْمَ 'جبرات شندى موتى يابارش والى موتى تومؤذن كوتكم دية كه يول كم [ألاصَلُوا في الرِّحَال] -

۱۰۶۴ - جناب نافع حضرت ابن عمر والطباس راوی میں کہ رسول اللہ منافع کے مؤذن نے بیاعلان مدینے میں کیا جبکہ رات بارش والی تقی اور شیح شنڈی تقی ۔

امام ابوداو دفر ماتے ہیں کہ یجی بن سعید انصاری اس خبر کو قاسم سے وہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ سے وہ نبی ٹاٹٹٹا سے روایت کرتے ہیں تواس میں کہا کہ یہ 'سفر'' کا واقعہ ہے۔

10 ۲۵- حضرت جابر والثن بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله عَلَيْمَ کے ساتھ سفر میں تھے تو بارش ہوگئ۔ رسول الله عَلَيْمَ نے فرمایا: "تم میں سے جو جا ہے اپ

یژاؤمیں نمازیڑھ لے۔''

١٠٢٧- جناب عبدالله بن حارث محمد بن سيرين

١٠٦٤ - تخريج: [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، أخرجه عبد بن حميد، ح: ٧٤٤ من حديث ابن إسحاق، والبيهقي: ٣/ ٧١ من حديث أبي داود به، محمد بن إسحاق عنعن، وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري صحيح، رواه ابن خزيمة، ح: ١٦٥٦، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٠٨١.

١٠٦٥ تخريج: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب الصلُّوة في الرحال في المطر، ح: ٦٩٨ من حديث زهير
 ابن معاوية به.

١٠٦٦ لـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ح:٩٠١ عن مسدد، ◄



جمعة المبارك كے احكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

کے چیرے بھائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی نشرے ایک بارش والے دن میں اینے مؤذن سے کہا كه جبتم [أَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله] كهداوتو ﴾ [حَى عَلَى الصَّلَاة] نه كهنا كله [صَلُّوا فِي بُيُوْ تِكُمْ]''اپيِّ گھرول ميں نماز پڙھلو۔'' کہنا۔لوگول نے اس عمل کو پچھ عجیب جانا تو انہوں نے کہا: بیکام اس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے افضل تھی۔ بلاشبہ جعم واجب ہے مگر مجھے رہ بات ناپسند ہے کہ میں حمہیں مشقت میں ڈالوں اورتم کیچڑ اور بارش میں چل کرآ ؤ۔

إسْمَاعِيلُ: أخبرني عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ: أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ في يَوْم مطير : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ. فكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فقال : قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ.

🏄 فوائدومسائل: 🛈 صحیح بخاری میں اس حدیث کاعنوان ہے۔ '' بارش کی وجہ ہے آگر جمعہ میں حاضر نہ ہوتو رخصت ے- " (صحیح بحاری عدیث:۹۰۱) ﴿ آج کل بِکی پیشکی بارش میں تو مساجد میں آناجانا مشکل نہیں۔البتہ شدید پامسلسل بارش میں اس بڑنمل کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ البِيهِ موقع بِرمؤذن اذان میں حبی علی الصلاة اور حبی على الفلاح كى جُد [الا صَلُّوا فِي الرِّحال] كالفاظ كم جسكامطلب بولوكو المرون من تمازير هاو

> (المعجم ۲۰۹،۲۰۸) - باب الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ (التحفة ٢١٦)

١٠٦٧ - حَدَّثَنا عَبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ: حدثني إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عن إبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن المُنتَشِر، عن قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ عن النَّبِيِّ ﷺ قال َ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ

مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ».

١٠١٥-حفرت طارق بن شہاب والله ان ماليكات روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: 'جمعہ ہرمسلمان بر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے سوائے حارفتم کے لوگوں کے۔غلام مملوک عورت بچہاور مریض۔''

باب:۲۰۸٬۲۰۸ - غلام اورعورت کے لیے جمعہ

◄ ومسلم، صلُّوة المسافرين، باب الصلُّوة في الرحال في المطر، ح: ٦٩٩ من حديث إسماعيل ابن علية به.

١٠٦٧ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الدارقطني: ٢/٢، ح: ١٥٦١ من حديث إسحاق بن منصور به، وقال النووي في الخلاصة: "وهذا (أي قول أبي داود) غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين " (نصب الراية : ٢/ ١٩٩).



.. حمعة المبارك كاحكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بنُ شِهَابِ قَدْ امام ابوداود رُطْك فرمات بين كه طارق بن شهاب نے نی ٹاٹیل کودیکھائے مگر آپ سے کچھ سانہیں ہے۔ رَأَى النَّبِيُّ عَيِّلِيُّ وَلَم يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا.

سن فوا کدومسائل: ٦ متدرک حاکم میں بیرحدیث طارق بن شہاب بواسط حفزت ابومویٰ دانٹو مروی ہے۔ حافظ ا بن حجر نے کہا ہے کہ کئی ایک محدثین نے اس کو تیج کہا ہے۔ دیکھیے : (نیل الاوطار:۲۵۸/۳) ﴿ بدحدیث مطلق اور عام ہےاوراس مات پر دلالت کرتی ہے کہ بستیوں وغیر ہ میں بھی جمعہ پڑھناضروری ہے۔ نیز قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی تیجے دلیل موجود نہیں ہے جس ہے بیمعلوم ہو کہتی میں جعہ پڑھنا درست نہیں ہے'ا پیےلوگوں کا قول مردود' قر آن وحدیث کےمنافی اورصحابہ کرام ٹائٹی کے عمل کے خلاف ہے۔ ﴿ قر آن مقدس کاعموم بھی اس بات کی تائید ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (الحمعة: ٥) حفرت عمرفاروق اللُّؤاني ايك سوال كے جواب ميں لكھا [حَمِعُوا حَيْثُ كُنتُهُمْ]''تم جهال كهين بهي هوجمعه يرُ ها كرو-' (مصنف ابن الي شيبهٔ حديث: ٦٨ • ٥ )

(المعجم ٢٠٩، ٢٠٩) - باب الْجُمُعَةِ باب:٣٠٩ '٢١٠-بستيول مين جعدقائمُ كرنا فِي الْقُرَى (التحفة ٢١٧)

١٠٦٨ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أبى شَيْبَةَ

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ - لَفُظَهُ -قالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ، عن أبي جَمْرَةً، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: إِنَّ أُوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ في الإِسْلَام بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ في مَسْجِدِ رسولِ الله ﷺ بالمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاتًاء قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. قال عُثْمَانُ: قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

🚨 فائدہ: ظاہرے کہ میمل صحابہ کرام ڈوکٹیٹر نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کی تعلیم ہی ہے شروع کیا تھا۔ وہ لوگ عبادات کے معالم میں بہت ہی محتاط ہوا کرتے تھے۔اور وہ زبانہ نزول وحی کا تھا۔اگر میمل ناجا کز ہوتا تویقیناً وحی کے ذریعے ہے کوئی ہدایت نازل کر دی جاتی۔ جوا ٹاء کی مسجد کے آ ثار آج بھی موجود ہیں۔چھوٹی سی جگد میں ہےاور صرف دو صفول کا دالان ہے۔

١٠٦٨ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ح: ٨٩٢ من حديث إبراهيم بن

۱۰۲۸ - حضرت ابن عماس ڈانٹیں بان کرتے ہیں کہ

اسلام میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد سب سے

یہلے جہاں جمعہ قائم کیا گیا وہ بحرین کی ایک بہتی جوا ثاء

تھی۔(استاد)عثان بن ابی شیبہ نے وضاحت کی کہ رہا

عبدالقیس کی بستیوں میں ہے تھی۔

ابنُ إِدْرِيسَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن ابنُ إِدْرِيسَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَسْعَالَيْ ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ - وكَانَ قَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ - وكَانَ قَبْدِ أَبِيهِ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عن أَبِيهِ كَعْبِ ابنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّذَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بنِ أَرْرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّيتِ مِنْ حَرَّةِ بنِي بَيَاضَةَ، في نَقِيعٍ يُقَالُ زُرَارَةَ. قال: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا في هَرْمِ النَّيْتِ مِنْ حَرَّةِ بنِي بَيَاضَةَ، في نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذِ؟ قال: أَرْبَعُونَ.

اب والد کے نابینا ہونے کے بعدان کے قائد تھے۔۔۔۔۔۔
اپ والد کے نابینا ہونے کے بعدان کے قائد تھے۔۔۔۔۔
اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز جب
وہ جمعے کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ ڈاٹٹو کے لیے
رحمت کی دعا کرتے۔ میں نے ان سے کہا: آپ جب
بھی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے رحمت کی
دعا کرتے ہیں؟انہوں نے کہا:اس لیے کہ حرہ بنی بیاضہ
میں "هزم النبیت" کے اندرانہوں نے ہی سب سے
میں "هزم النبیت" کے اندرانہوں نے ہی سب سے
المحضمات" کہا جاتا تھا۔ (یعنی شیمی جگہ جہاں پانی
بہم جمع ہوجاتا تھا۔) میں نے ان سے بو چھا کہ آپ لوگوں
کی تعداد کتنی تھی ؟انہوں نے کہا: حالیس افراد۔۔

فوائد ومسائل: ﴿ ''بنو بیاض'' انصاری ایک شاخ ہے۔ کَرِّ الی سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں جس میں سیاہ پھر ہوں۔ رہبتی مدینے سے ایک میں کے فاصلے پرتھی۔ ﴿ ان حضرات کا جالیس کی تعداد میں ہونا ایک اتفاقی عدداور خبر ہے ورنہ صحت جعہ کے لیے افراد کی تعداد متعین ہونے کی بابت کوئی روایت سیح نہیں ہے۔ اگریہ استدلال تسلیم کرلیا جائے تو رمول اللہ می بھی کی دیگر نمازوں کی جماعت کے اثبات کے لیے بھی افراد کی تعداد کا تعین اوراس کی دلیل طلب کرنی پڑے گی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (ائسیل المحراد' : (۲۹۷۱)

(المعجم ٢١١،٢١٠) - بَابُّ: إِذَا وَافَقَ باب: ٢١٠ الا عيداور جمعه كَشَّمَ مَا مَينَ وَ؟ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدِ (التحفة ٢١٨)

١٠٧٠- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ:

• ے • ے - اب ایاس بن ابی رملہ شامی ہے روایت

١٠٦٩ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، ح:١٠٨٢ من حديث محمد بن إسحاق به، وصرح بالسماع، وصححه ابن خزيمة، ح:١٧٢٤، وابن الجارود، ح:٢٩١، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٨١، ووافقه الذهبي.

١٠٧٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، ح: ١٤٦٢، وابن ماجه، ح: ١٤٦٤، والحاكم: ٢٨٨/١، ووافقه الذهبي.

٢- كتاب الصلاة عدد البارك كادكام وسائل

ہے کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان وہ اللہ کے ہاں حاضر تھا اور وہ حضرت زید بن ارقم وہ اللہ استحد دریافت کر رہے تھے کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ علی کی دور میں بھی دوعیدیں (جمعہ اور عید) ایک بی دن میں اکھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں! پوچھا کہ تب آپ نے کیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نی مائی کے ایک کی نماز پڑھی پھر جمعہ کے بارے میں رضعت دے دی اور فرایا: 'جو پڑھنا جا ہتا ہے پڑھے گے۔''

أخبرنا إسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ عن إياسٍ بنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قال: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو يَسْأَلُ رَيْدَ بنَ أَرْقَمَ قال: أَشَهِدْتَ مع رسولِ الله وَيْدَ بنَ أَرْقَمَ قال: أَشَهِدْتَ مع رسولِ الله عَلَى عَدْمِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فَكَيْفَ صَنَع؟ قال: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ قال: فَكَيْفَ صَنَع؟ قال: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ وَالْ: همَنْ شَاءَ أَنْ رُخَصَ فِي الجُمُعَةِ فقال: همَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ».

ملحوظہ: اس حدیث اور دیگر بعض آثار سے یہی ثابت ہے کہ آگر عیداور جمعہ دونوں ایک ہی دن میں اکتھے ہو جا کمیں تو عید پڑھنے کے بعد جمعہ کی رخصت ہے جا ہمیں تو عید پڑھنے اظہر لیکن جمعہ پڑھنے اظہر لیکن جمعہ پڑھنے اسلی ہے۔ افضل بیہ کہ کہ امام استخباب پڑھل کرے نہ کہ رخصت پڑتا کہ جمعہ پڑھنے والوں کو کمی قتم کی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ الا بیک منازیوں کی تعداد محدود ہواور سب کے اتفاق سے جمعہ نہ پڑھنے کا فیصلہ کرلیا گیا ہو۔ اس صورت میں کی صورت میں کسی منازی کو بریشانی نہیں ہوگی بلکہ سب نماز ظہر ادا کرلیں گے۔ والله اعلم.

ا ۱۰- جناب عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زہیر رفاق نے ہم کو جمعہ کے روز عید کے دن دن دن کے پہلے جصے میں نماز پڑھائی پھر ہم جمعہ کے دن دن دن کے پہلے جصے میں نماز پڑھائی پھر ہم جمعہ کے لیے گئے مگر وہ نہ آئے اور ہم نے اکیلے ہی نماز پڑھی۔ اور حضرت ابن عباس واللہ طائف میں تھے وہ جب آئے تو ہم نے ان سے اس کا ذکر کیا تو فر ایا کہ انہوں نے سنت پڑمل کیا ہے۔

١٠٧١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُ: حَدَّثَنا أَسْبَاطُ عن الأَعْمَشِ، الْبَجَلِيُ: حَدَّثَنا أَسْبَاطُ عن الأَعْمَشِ، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ قال: صَلَّى بِنَا ابنُ الزُّبيْرِ في يَوْمٍ جُمُعَةٍ أَوَّلَ الزُّبيْرِ في يَوْمٍ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، بِالطَّائِفِ، فَلَمَّ اللَّهُ الْمَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَةَ.

١٠٧٢- حَدَّثْنَا يَحْنَى بِنُ خَلَفٍ: حَدَّثْنَا

۱۰۷۲ جناب عطاء بن الي رباح نے بيان كيا كه

١٠٧١ - تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.



١٠٧٢ تخريج: [صحيح] رواه عبدالرزاق، ح:٥٧٢٥ عن ابن جريج به، وصرح بالسماع عنده، وأخرجه الفريابي في العيدين، ح:١٥٣ من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

فاکدہ: حضرت عبداللہ بن زبیر وہ اللہ نے اس رخصت کوعوام اور امام سب ہی کے لیے عام سمجھا ہے۔علاوہ ازیں اس وقت سے بظاہر میدمعلوم ہور ہاہے کہ حضرت ابن زبیر وہ اللہ اس وقت سے بظاہر میدمعلوم ہور ہاہے کہ حضرت ابن زبیر وہ اللہ اللہ عبد کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی لیکن صاحب بیل السلام نے کہاہے کہ بیدوایت ظہر کے نہ پڑھنے میں نص قاطع نہیں ہے کی وفکہ میر

ممکن ہے کہ انہوں نے نماز ظہر گھر ہی میں ادا کر لی ہو۔

وَعُمَرُ بِنُ حَفْصِ الْوَصَّابِيُّ المَعْنَى قالا: وَعُمَرُ بِنُ حَفْصِ الْوَصَّابِيُّ المَعْنَى قالا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عِن مُغِيرَةَ الضَّبِيُّ، عِن عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عِن الضَّبِيُّ، عِن عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عِن أبي هُرَيْرةَ عِن رسولِ أبي صَالِحٍ ، عِن أبي هُرَيْرةَ عِن رسولِ الله ﷺ أنَّةُ قال: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ مَنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». قال عُمَرُ: عِن شُعْبَةَ.

۱۰۷۳ - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نی منافظ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "تمہارے اس دن میں دوعیدیں جمع ہوگئ ہیں تو جو چاہاں کے لیے یہ (نماز عید) جمعہ کے بدلے کافی ہے اور ہم جمعہ پڑھیں گے۔" عمر بن حفص کی سند میں عنعنہ ہے۔ (لعنی اس نے "عن شعبہ" کہاہے)

فاكدہ: بدروایت شخ البانی داللہ كنزديك مح ب صديث المحاس كے ہم معنى بـ ان احاديث كى رُوب جمع فاكدہ: بيروايت شخ البانی داللہ المحاست اس ليدوردراز بي آنے والے اس رخصت بين الكرہ المحاسكة بين -

باب:۲۱۲٬۲۱۱-جمعه کے روز فجر کی نماز میں قراءت؟ (المعجم ٢١٢،٢١١) - باب مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢١٩)

١٠٧٣ تخريج: [ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم.
١٣١١ عن محمد بن المصفى به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢٨٨/١، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد، مغيرة بن مِقسم عنعن، والحديث السابق: ١٠٧٠ يغني عنه.



١- كتاب الصلاة عنة المبارك كادكام وماكل

ابُو حَدَّفَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّفَنا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُخَوَّلِ بِنِ رَاشِدٍ، عَن مُسْلِمٍ عَوَانَةَ عَن مُخُوَّلِ بِنِ رَاشِدٍ، عَن ابنِ الْبَطِينِ، عَن ابنِ عَبَّسٍ، عَن ابنِ عَبَّسٍ، عَن ابنِ عَبَّسٍ، عَن ابنِ عَبَّسٍ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ في عَبَّسٍ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ في عَبَّسٍ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ في عَلَى اللهُ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ في عَلَى اللهُ عَلَيْ مَن النَّهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ ع

إِذَاجَاءَكَ المُنَافِقُونَ.

فائدہ: ان سورتوں کی قراءت مسنون مستحب اورافضل ہے۔ اوراس طرح معنوی اعتبار سے گویا مسلمانوں کو پورے ایک بغتے کا درس دیا جاتا ہے۔ ان میں تو حید ورسالت و قیامت 'جنت دوزخ' ایمان علم اور عمل وغیرہ سب ہی امور کا بیان ہے۔

(المعجم ۲۱۳،۲۱۲) - باب اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ (التحفة ۲۲۰)

الله عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمْرَ بنَ الْفَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن نَافِعِ ، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمْرَ بنَ لَخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ - يَعْنِي تُبَاعُ عِنْدَ اللهِ المَسْجِدِ - فقال: يارسولَ الله! لَوِ الْبَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا لَيْهُ عَلَيْكُ: «إِنَّمَا لَيْهُ مَا لَاجْرَةِ»، فَمَ الْآخِرَةِ»، ثُمَّ لَبُسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ»، ثُمَّ

باب:۲۱۳٬۲۱۲-جمعہ کے لیے خاص لباس کا اہتمام

۲۵۰۱- حفرت عبداللہ بن عمر اللہ اینان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ این عمر اللہ ایک رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ این این این کہ ایک رہے کہ ان اللہ کے رسول! اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کہ ان ایس تن فرما یا کریں یا جب آپ کے پاس وفود آکس تیں تو ان کے استقبال کے لیے پہنا کریں ( تو اچھا ہو گا۔) رسول اللہ تا پہنا کے فرمایا: ''یہ وہ لوگ پہنتے ہیں گا۔) رسول اللہ تا پینا نے فرمایا: ''یہ وہ لوگ پہنتے ہیں

٧٤٠ ١- تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ح: ٨٧٩ من حديث مخول به.

١٠٧٥ ـ تخريج: أخرجه مسلم من حديث شعبة به، انظر الحديث السابق.

١٠٧٦ - تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد، ح: ٨٨٦، ومسلم، اللباس والزينة، باب
 حريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، ح: ٢٠٦٨ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٩١٨، ٩١٨.



عمعة المبارك كے احكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

جَاءَتْ رسولَ الله عَيَيْ مِنْهَا حُلَلٌ، فأعْطَى جن كا آخرت مين كولَى حصرتين ـ " كررسول الله اللهُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فقال عُمَرُ: يارسولَ الله! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ، فقال رسولُ الله ﷺ : «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

کے پاس اس قتم کے مزید جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب ڈاٹن کو بھی عنایت فرمایا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے مددے رہے ہیں حالانکہ عطار د کے جوڑے کے بارے میں اس ہے پہلے آپ جو کچھ فرما چکے ہیں' فرما چکے ہیں۔ تو رسول الله مُلِيمً في فرمايا: "مين في تهيين بداس لي نہیں دیا ہے کہتم خودا سے پہنو۔'' چنانچہ حضرت عمر ثالثا نے یہ جوڑ ااینے بھائی کودے دیا جو کہ مشرک تھااور کے

کے لیے حرام مرعورتوں کے لیے مباح ہے جیسے کے دیگرا حادیث سے ثابت ہے۔ ﴿ كَافْرِرْشَة داروں كے ساتھ صله رحی اورحسن سلوک اسلامی اخلاق و آ داب کا حصہ ہے۔ نیز ان کوتھنہ یا ہربید پنابھی جائز ہے۔ جبکید دینی قلبی محبت الله' اس کے رسول ٹائٹیڈا اوراہل ایمان ہی کاحق ہے۔ ﴿ ریشم فی نفسہ جائز اور حلال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے اس کا استعال بھی درست ہے۔ مردوں کے لیے حرمت کی دلیل ندکورہ حدیث ہے جو صححین لین صحح بخاری اور صحح مسلم مل بھی وارد ہے۔دیکھے: (صحیح بخاری عدیث:۸۸۱) و صحیح مسلم عدیث ۲۰۱۸) بیدهدیث قرآن مقدى كى اس آيت كى مُخصّص بجس من ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ قُلُ مَن حَرَّم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخُرَ جَ لِعِبَادِهِ ﴾ (الأعراف: ٣٢)''(اب نبي!) كهدو يجي: جوزينت أوركهانے يبنے كى يا كيزه چيزيں الله نے اپنے بندول کے لیے پیدا کی ہیں'وہ کس نے حرام کی ہیں؟''اس معلوم ہوا کر سجے حدیث ہے عموم قرآن کی تخصیص ہو سكتى ہے۔والله اعلم.

> ١٠٧٧- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب: أخبرني يُونُسُ وَعَمْرُو ابنُ الحَارِثِ عن ابنِ شِهَابِ، عن سَالِم ، عن أبيهِ قال: وَجَدَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ خُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فأخَذَهَا فأتَى بِهَا

١٠٧٤ - جناب سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طائلانے ایک رہنمی جوڑ دیکھا جو بازار میں بیجا جا رہا تھا وہ انہوں نے لیا اور رسول الله على ك ياس لائ اوركها: آب اسخريد لیں تا کہ عیداور وفود کے استقبال کے موقع پر زینت

٢- كتاب الصلاة

رسولَ الله ﷺ فقال: ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، ثُمَّ سَاقَ الحديثَ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ.

١٠٧٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب: أخبرني يُونُسُ وَعَمْرٌو أَنَّ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدُ بِنَ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِسُولَ الله ﷺ قال: «مَا عَلَى أَحَدِكُم إِنْ وَجَدَ،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَهْبُ بنُ جَرِيرِ عن أبيهِ، عن يَحْيَى بن أيُّوبَ، عن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ، عن مُوسَى بنِ سَعْدٍ، عن يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَلَام

- أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُم إنْ وَجَدْتُمُ - أَنْ يَتَّخِذَ تَوْبَيْن لِيَوْم الْجُمُعَةِ سِوَى تَوْبَيْ مِهْنَتِهِ». قال عَمْرٌو: وأخبرني ابنُ أبِي حَبِيبِ عن مُوسَى بن سَعْدٍ، عن ابن حَبَّانَ، عن ابنِ سَلَام أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله عِيْدٍ يقولُ ذَلِكَ عَلَى الَّمِنْبَرِ.

عن النَّبيِّ ﷺ.

🚨 فاكده: افضل بكانسان خاص جعد كيام عده كيرك بنار كهاوراستعال كرب

(المعجم ٢١٤،٢١٣) - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (التحفة ٢٢١)

جمعة السيارك كے احكام ومسائل

کے لیے زیب تن فرمایا کریں ..... پھر حدیث بیان کی .....( تاہم ) پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔

۸۷۰- جناب محمر بن کیلی بن حمان (تابعی) نے روایت کیا کہ رسول اللہ سُائیج نے فر مایا: ''اگر ممکن ہوتو جمعہ کیلئے اینے کام کاج کے کیڑوں کے علاوہ دو کیڑے اور بنار کھنے میں کیا حرج ہے؟"عمرونے بستد ابن انی حبیب ابن سلام واللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول الله ظائم الم كومنبرير بدكت موسح سناتها \_



امام ابوداود کہتے ہیں (اس کی ایک سند یوں بھی ہے) کہا ہے وہب بن جربرا ہے والد سے وہ کیجیٰ بن ابوب سے وہ یزید بن ابی حبیب سے وہ موی بن سعد سے وہ یوسف بن عبداللہ بن سلام سے وہ نبی طافق سے بیان کرتے ہیں۔

باب:۲۱۳٬۲۱۳-جعد کے روزنمازے

پہلے حلقہ بنا کے بیٹھنامنع ہے۔

١٠٧٨ ـ تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة، ح: ١٠٩٥ من حديث عبدالله بن وهب به مختصرًا، ورواه البيهقي: ٣/ ٢٤٢ من حديث أبي داود به، وللحديث شواهد كثيرة جدًا. ٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_ ععة المبارك كادكام وماكل

النَّحَلُق اللّهُ عَنْ عَمْرِوبِنِ شُعَيْبٍ، عن عَمْرِوبِنِ شُعَيْبٍ، عن عَمْرِوبِنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيه ضَالَةٌ، وَأَنْ تُنْشَدَ فيه التَّحَلُق قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

92-ا-عمرو بن شعیب اپنے والد (شعیب ) سے اور وہ اپنے داداعبر اللہ بن عمر و بن العاص بڑائٹ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹائٹ نے مبجد میں خرید و فروخت سے منع فر مایا اوراس سے بھی کہ گمشدہ چیز کا اس میں اعلان کیا جائے یا شعر پڑھے جا کیں۔ اوراس سے بھی منع فر مایا ہے کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بھی منع فر مایا ہے کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ بنا کر

بیٹھا جائے۔

فوائد ومسائل: اس طقہ میں عام دنیاوی گفتگو ہو یاعلمی درس و تدریس سب ہی ممنوع ہیں۔ درس و تدریس اگر چہ شرعاً مستحب عمل ہے گر جمعہ کے روزنماز سے پہلے سے نہیں۔ اس کی بجائے نمازا دراؤ کارمسنو نہ میں مشغول ہونا چا ہے۔

اس لیے مسنون خطبوں سے پہلے لوگوں کوکسی حلقے میں جمع کرنا خلاف سنت ہے۔ کجا یہ کہ خطیب ہی مسنون خطبے سے پہلے منبر پر بیٹے کر'' بیان یا تقریر'' کے نام سے وعظ شروع کردے۔ یہ کسی طرح بھی جائز نہ ہوگا۔ اس طرح عدد کے لحاظ سے بھی بیشن خطبے ہوجا کمیں گے۔ اللہ مسنت ہے۔ کہ خطبے دوہی ہوں۔

(المعجم ۲۱۵،۲۱۶) - باب اتَّخَاذِ الْمِنْبَر (التحفة ۲۲۲)

بَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّه بِنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ: حدثني أَبُو حَازِمِ بِنُ دِينَارٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بِنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي المِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأْلُوهُ عِن ذَلِكَ فقال: وَالله! إنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْنُهُ أُوَّلَ يَوْم وُضِعَ لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْنُهُ أُوَّلَ يَوْم وُضِعَ

باب:۲۱۵٬۲۱۴- (فطبے کے لیے)منبراستعال کرنا

۱۰۸۰ جناب ابوحازم بن دینار بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈاٹٹو کے پاس آئے اور وہ منبر نبوی کے بارے میں بحث کررہے تھے کہ یہ س لکڑی سے بناتھا؟ ان لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا جتم اللہ کی! میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بناتھا اور میں نے اسے بہلے بی دن جب وہ رکھا گیا اور رسول اللہ ٹائٹی اس

١٠٧٩\_تخريج: [إصناده حسن] أخرجه النسائي، المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد . . . الغ، ح : ١١٣ من حديث يحيى القطان به، ورواه ابن ماجه، ح : ١١٣٣ (١٦٦ )، وحسنه الترمذي، ح : ٣٢٢ \* ابن عجلان صرح بالسماع عند أحمد: ٢/ ١٧٩، وانظر أطراف المسند: ٤/ ٣٢، ح : ١١٥.

• **١٠٨٠ ــ تخريج**: أخرجه البخاري، الجمعة، باب الخطبة على المنبر، ح: ٩١٧، وم**سلم، المس**اجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلوة . . . الخ، ح: ٥٤٤، كلاهما عن قتيبة بن سعيدبه .



جمعة المبارک کا دکام دسائل
پر بیٹے تئے و یکھا تھا۔ رسول اللہ کالٹی نے فلال عورت
کے ہاں پیغام بھیجا۔۔۔۔۔ہمل نے اس عورت کا نام بھی ذکر
کیا۔۔۔۔۔ کہ 'اپنے بڑھئی غلام سے کہو کہ مجھے کچھ کلڑیاں
جوڑ دے جب میں لوگوں سے خطاب کروں تو اس پر بیٹے
جایا کروں۔' چنانچہ اس نے اپنے غلام سے کہا تو وہ
اسے طُرْفَاءُ الْغَابَه (جنگل کی ایک لکڑی 'جھاؤ) سے بنا
مر لے آیا۔ اس عورت نے اسے رسول اللہ کالٹی کی
خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے تھم دیا تو اسے بہاں رکھ
دیا گیا۔ پھرمیں نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اس پرنماز
دیا گیا۔ پھرمیں نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اس پرنماز
بڑھی۔ اس پر کھڑے ہو کہ بھر آپ بھیلے پاؤں نے اتر آئے
اور منبر کی جڑ میں نے بھرہ کیا۔ پھرآپ منبر پر چڑھ گئے۔
اور منبر کی جڑ میں فیوجہ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

اورفر مایا:"لوگوا میں نے بداس لیے کیا ہے تا کہتم میری

اقتدا کرواورمیری نماز سیکھلو۔"

٢- كتاب الصلاة وَأَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ رسولُ الله وَالَّةِ الْرُسَلَ بِ فَلَانَةً - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا كِي رسولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله و الله وَ الله وَ

فوائدومسائل: ﴿ خطبه وغیره کے لیے منبر کا استعال متحب ہے۔ ﴿ نماز کا معاملہ اس قدراہم تھا اور ہے کہ نبی ﷺ نے اس کی تعلیم میں از حدمبالغ سے کا م لیا' حتیٰ کہ منبر پر کھڑے ہو کرنماز پڑھ کر دکھائی۔

﴿ رسول الله سُؤَيَّةُ كَى اقتدَا بالعموم اورنماز ميں بالخصوص فرض ہے۔﴿ طلباء کواہم علمی مسائل کے ساتھ ساتھ بعض دیگر ضروری امور کی معرفت بھی حاصل کرنی جا ہے۔

١٠٨١- حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عن ابنِ أَبِي رَوَّادٍ، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَّرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا بَدَّنَ

قَالٌ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا اللهِ! يَجْمَعُ أَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟

۱۰۸۱-حفرت عبدالله بن عمر بالله کابیان ہے کہ نبی الله بن عمر بالله کابیان ہے کہ نبی الله بب کسی قدر بھاری ہو گئے تو جناب تمیم داری والله نے نے آپ سے کہا: اے الله کے رسول! کیا میں آپ کے لیے منبر نہ بنالا وَل جُوآ پ کی ہڈیوں (وجو دِاطهر) کواٹھایا کرے؟ (لیعنی آپ اس پرتشریف فرما ہوا کریں) آپ نے فرمایا: ''ہال!'' چنا نجیدہ دوسیر حیوں والامنبر بنالا کے۔



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ جمعة المبارك كاحكام وسأكل

توضیح: اس سے پہلے گزرا کہ کٹری کا یہ خبر ایک غلام نے بنایا تھا' اور اس روایت میں ہے کہ تیم داری نے اسے بنایا ہو اور اس روایت میں ہے کہ تیم داری نے اسے بنایا ہو حافظ ابن جمر نے ان اصادیث کی وضاحت کرتے ہوئے پہلی روایت کوزیادہ تو ی قرار دیا ہے۔ دوسرااحتمال سے بیان کیا ہے کہ اس کے بنانے میں ہے کہ یہ خبر کہ اس کے بنانے میں ہے کہ یہ خبر دوسری سے کہ میں تین سٹر ھیوں کا ذکر ہے' تو بات ہے ہے کہ دوسٹر ھیوں کے ذکر کرنے دوسٹر ھیوں پر مشتمل تھا' جب کہ دوسری روایات میں تین سٹر ھیوں کا ذکر ہے' تو بات ہے ہے کہ دوسٹر ھیوں کے ذکر کرنے والے راوی نے وہ تیسری سٹر ھی شار نہیں کی جس پر نبی خاتیج تشریف فرما ہوتے تھے تفصیل کے لیے دیکھیے : (فتح البادی والعون)

## (المعجم ٢١٦،٢١٥) - باب مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ (التحفة ٢٢٣)

١٠٨٢ حَدَّثَنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عن يَزِيدَ بنِ أبي عُبَيْدٍ،
عن سَلَمَةَ بنِ الأُكْوَعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال:
كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رسولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الْحَائِطِ
كَانَ بَيْنَ مِمْرً الشَّاةِ.

(المَعجم ٢١٦، ٢١٦) - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ (التحفة ٢٢٤)

١٠٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى:
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عن لَيْثٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن أبي قتادَةً مُجَاهِدٍ، عن أبي الْخَلِيلِ، عن أبي قتادَةً عن النَّبِيِّ عَيِّكُ : أَنَّهُ كَرِهَ الطَّلَاةَ نِصْفَ عن النَّبِيِّ عَيِّكُ : أَنَّهُ كَرِهَ الطَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وقال: "إِنَّ جَهَنَّمَ لَشْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

## باب:۲۱۲٬۲۱۵-منبرنبوی کی جگه

۱۰۸۲- حضرت سلمہ بن اکوع بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافی کے منبر اور (مسجد کی) دیوار کے درمیان اتنافاصلہ تھا کہ اس میں سے بکری گزرجائے۔

باب:۲۱۲ ۲۱۷-جمعه کے روز زوال سے مہلے نماز

۱۰۸۳ - حضرت ابوقتادہ ڈٹاٹٹو نبی ٹٹٹٹٹ ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نصف النصار (زوال) کے وقت نماز پڑھنا مکروہ سجھتے تھے 'سوائے جمعہ کے دن کے۔اور آپ نے فرمایا:'' بے شک (اس وقت) جہنم بھڑ کائی جاتی ہے ' سوائے جمعہ کے دن کے۔''

١٠٨٧ \_ تخريج: أخرجه البخاري، الصلوة، باب: قدر كم ينبغى أن يكون بين المصلي والسترة؟ ح:٤٩٧، ومسلم، الصلوة، باب دنو المصلي من السترة، ح: ٥٠٠٩ من حديث يزيد بن أبي عبيد به.

١٩٣٠ - تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهفي: ٣/ ١٩٣ من حديث حسان بن إبراهيم الكرماني به، السند مرسل ه وقال الحافظ في التلخيص الحبير: ١/ ١٨٩: "وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف"، وللحديث شاهد ضعيف عندأبي نعيم في حلية الأولياء: ٥/ ١٨٨.

.... عند المبارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة \_

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ بیروایت مرسل ہے اور مجامدُ ابوالخلیل سے بڑے ہیں۔اورابوالخلیل نےحضرت ابوقادہ ڈلٹنؤ سے نہیں سناہے۔

۱۰۸۴-حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں

كدرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِ

باب:۲۱۸-جمعه پڑھنے کا وقت

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أبي الْخَلِيلِ ، وَأَبُو الْخَلِيلِ لم يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةً.

🌋 فاكده: بيروايت سنداً ضعيف ہے اس ليے اس سے استدلال كرتے ہوئے عين زوال منس كے وقت ياقبل الزوال جمعه کی نمازیر منے کا اثبات نہیں ہوتا' جیسا کہ بعض علماء نے بیہ موقف اختیار کیا ہے کہ نبی تاثیر نماز جمعہ زوال کے فوراً بعد پڑھ لیا کرتے تھے جیسا کہ اگلی روایات سے داختے ہے۔ (مزید دیکھیے ٔ عدیث: ١٢٧٧ کے فوائد )

> (المعجم ۲۱۸) - باب وَقْتِ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٢٥)

١٠٨٤ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ: حدثني فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ: حدثني عُثْمانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن التَّيْمِيُّ: سَمِعْتُ أنسَ بنَ مَالِكِ يقولُ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

١٠٨٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الْحَارِثِ: سَمِعْتُ إِيَاسَ ابنَ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عن أبِيهِ قال: كُنَّا نُصَلِّي مع رسوَلِ الله ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ.

۱۰۸۵ - ایاس بن سلمه بن اکوع اینے والد (حضرت سلمہ بن اکوع چھٹٹا) ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ الله كالله على الله المرت تضاس كے بعد جب

والپس لومنخ تو دیواروں کا سامینه ہوتا تھا۔

١٠٨٢ -حضرت سهل بن سعد رالنظ كابيان بي كهم

١٠٨٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ : أخبرنَا

١٠٨٤ - تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ح: ٩٠٤ من حديث فليح بن

١٠٨٥ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب صلُّوة الجمعة حين تزول الشمس، ح: ٨٦٠ من حديث يعلى بن الحارث، والبخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، ح: ١٦٨ ٤ من حديث إياس بن سلمة به.

١٠٨٦ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب قول الله تعالى: "فإذا قضيت الصلُّوة . . . الخ"، ح: ٩٣٩، ومسلم، الجمعة، باب صلُّوة الجمعة حين تزول الشمس، ح: ٨٥٩ من حديث أبي حازم به .



٢- كتاب الصلاة عنة البارك كاحكام وسأئل

سُفْيَانُ عن أَبِي حَازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ لوگ جمعه كے بعد بى كھانا كھاتے اور قيلوله كرتے تھے۔ قال: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

قائدہ: ان احادیث کامفہوم ہے کہ نبی عظامیات کا جمعیز وال کے فور اُبعد ہوتا تھا 'چونکہ خطبہ مختصراور نماز قدرے لمبی ہوتی حقی اس سے سامید حاصل کر ہے۔ جیسے کہی ہوتی حقی اس لیے صحابہ کرام ڈوکئی اُب کی ہوتی حقی کہ اس سے سامید حاصل کر ہے۔ جیسے کہ حصح مسلم کی حدیث: ۸۲۰ کے الفاظ ہیں [وَ مَا نَجِدُ فَیْفًا نَسْتَظِلُّ بِه ] یعنی سامیہ تو ہوتا تھا گر بہت کم ۔ 'نَدُاء' وو پہر کے کھانے اور' قیلولہ' نصف النہار میں استراحت کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جمعی الزوال ہوتا تھا۔ گریہ استدلال بے کل ہے۔ دو پہر کا کھانا دیر کرکے کھایا جائے تو بھی اسے 'نَدُاء' ہی کہتے ہیں اور نصف النہار کی استراحت میں تا خیر کی جائے تو بھی اسے قیلولہ بی کہتے ہیں۔ لہذا جمعہ کے بعد کھانے اور تعلیل کے تعلیل کرنے میں الزوال ہوتا تھا۔ تعلیل کے اور کے سے بیان درخیمی آتا کہ جمعی الزوال ہوتا تھا۔

(المعجم ٢١٧، ٢١٧) - باب النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٢٦)

المُرَادِيُّ: حَدَّنَنَا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ،
المُرَادِيُّ: حَدَّنَنَا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ،
عن ابنِ شِهَابٍ: أخبرني السَّائِبُ بنُ
يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ
الإمَامُ عَلَى المِنْبِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في عَهْدِ
النَّبِيِّ عَلَى المِنْبِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في عَهْدِ
النَّبِيِّ عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في عَهْدِ
خِلَاقَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ النَّالِثِ، فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى
الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ النَّالِثِ، فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى
النَّوْرَاءِ، فَنَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

باب: ۲۱۹٬۲۱۷ - جمعه کے روز اذان

۱۰۸۷- حضرت سائب بن بزید دانتو بیان کرتے بین کہ جمعہ کے روز (جمعہ کی) پہلی اذان امام کے منبر پر بیٹے بیٹے نے وقت کہی جاتی تھی۔ عہد نبوت طلافت ابی بکر اور عمر میں یہی معمول رہا۔ جب حضرت عثمان دانتو کے خلافت آئی اور لوگ بھی بہت ہو گئو تو حضرت عثمان دانتو مقام نے جمعہ کے روز تیسری اذان کا حکم دیا جو کہ زَورَاء مقام پردی جاتی تھی اور معاملہ اسی پر قائم رہا۔

فاکدہ: اصل اذان جوکہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے دقت کی ہے پہلی اذان ہے۔ اورا قامت یعنی جماعت کے لیے تکبیر کو دوسری اذان کہا گیا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پچھ وقت پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جواذان شروع کرائی گئی وہ تیسری اذان ہوئی۔ جو کہ عملاً پہلی مگر رتبہ میں تیسری ہے۔ اسے عرف عام میں دوسری اذان اور تاریخی لحاظ سے 'اذان عثمانی'' کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ٹھاٹیج کی اکثریت نے اسے قبول کیا ہے۔ اور بیعالم اسلام میں اسی دور سے جاری وساری ہے۔ یہاؤان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے تھی جیسے کہ اذان فجر سے پچھ پہلے' متنبہ کرنے کے لیے تھی جیسے کہ اذان فجر سے پچھ پہلے' متنبہ کرنے کے لیے سے جاری وساری ہے۔ یہاؤان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے تھی جیسے کہ اذان فجر سے پچھ پہلے' متنبہ کرنے کے لیے



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ عنة البارك كادكام وماكل

دور نبوت میں اذان کہلوائی گئے۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر وہ ہے کہ انہوں نے اس اذان کو بدعت کہا ہے۔ اصحاب الحدیث کے ہاں ایسے مسائل میں توسع ہے۔ افضل اور دانج یہی ہے کہ دور نبوت کا عمل اختیار کیا جائے۔ حسب ضرورت حضرت عثمان واٹیڈ کا معمول اپنا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ویسے حضرت عثمان واٹیڈ نے یہ اذان مبحد نبوی سے ایک میں دور مقام زَ وَرَاء میں کہلوائی تھی۔ وہاں بازار لگنا تھا اور لوگوں کو نماز کا وقت ہوجانے کا علم نہیں ہوتا تھا۔ بیاذان آتی پہلے کہی جاتی تھی کہلوگ اذان من کرسامان سمیٹنے، گھر جاتے، عنسل اور وضو کر کے لباس بدل کر خطبہ شروع ہونے سے پہلے مبحد نبوی میں آ جاتے، لبذااگر اذانِ عثمانی ہی کہلائی ہوتو اس پس منظر کو محوظ رکھنا بدل کر خطبہ شروع ہونے سے پہلے مبحد نبوی میں آ جاتے، لبذااگر اذانِ عثمانی ہی کہلائی ہوتو اس پس منظر کو محوظ کے سامنے کھڑے۔ وار ساکن اور آخر میں الف ممدودہ) بازار مدید کے تریب ہے۔ بلکہ بیطیع زاداور ایجادِ بندہ ہے۔ زَ وَرَاء (زاء کے فتی واو ساکن اور آخر میں الف ممدودہ) بازار مدید کے تریب ایک جگہ کا نام تھا جو مبحد نبوی سے کوئی ایک میل کے فاصلے پڑھی۔

۱۰۸۸ - حضرت سائب بن یزید ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز جب رسول اللہ ٹٹٹٹٹ منبر پر بیٹھ جاتے تو آپ کے سامنے متجد کے دروازے کے پاس اذان کہی جاتی تھی۔اور حضرت ابوبکر وعمر ڈٹٹٹٹ کے دور میں بھی ایسے بی ہوتا تھا۔اور (گزشتہ) حدیث یونس کی مانند بیان کیا۔

مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ الله ﷺ إِذَا جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثُ يُونُسَ.

کے فائدہ: مسجد نبوی کی شالی بیرونی دیوار کے تقریباً وسط میں آنے جانے والوں کے لیے دروازہ تھا جومنبر کے سامنے پڑتا تھا۔ ای پراذان ہوتی تھی۔ اس لیے کہ یہاں سے عام آبادی تک آواز کا پہنچنا آسان تھا یعنی اذان اپنی معروف جگہ پر ہونی چاہیے۔ عین امام کے سامنے اذان کہنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جیسے کہ بعض مقامات پر دیکھنے میں آتا ہے۔ و کیھنے میں آتا ہے۔

۱۰۸۹ - حضرت سائب جھٹٹا میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُھٹا کا ایک ہی مؤذن تھا۔ یعنی بلال اور ١٠٨٩ - حَدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ:
 حَدَّثنَا عَبْدَةُ عن مُحَمَّدٍ يَعْني ابنَ إِسْحَاقَ،

١٠٨٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] محمد بن إسحاق تقدم: ٣١٣، ولم أجد تصريح سماعه في هذا اللفظ، وروى الطبراني: ٧/ ١٤٦ بإسناد صحيح عن سليمان التيمي عن الزهري به، وفيه: "كان النداء على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند المنبر" وهو الصواب.

١٠٨٩ م تخريج: [ضعيف] انظر الحديث السابق.



.... عمعة المبارك كے احكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة

عن الزُّهْرِيِّ، عن السَّائِب قال: لَمْ يَكُنْ (ابن اسحال نے) مابقد مدیث کے ممعنی بیان کیا۔ لِرسولِ الله ﷺ إِلَّا مُؤذِّنٌ وَاحِدٌ، بِلَالٌ ثُمَّ

١٠٩٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ

فَارِس : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أبي عن صَالحٍ، عن ابن شِهَابِ أَنَّ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ بِنِ أُخْتِ نَمِرٍ أُخْبَرَهُ قَال:

وَلَمْ يَكُنْ لِرسولِ الله ﷺ غَيْرُ مُؤَذِّنِ وَاحِدٍ.

وَسَاقَ هذا الحديثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ .

🌋 فاکدہ :اس روایت کا ہیں منظر پیہ ہے کہ خیرالقرون کے بعد جب مساجد بڑی بڑی بینے لگیں اور آبادی میں اضافہ ہوگیا تو جامع مساجد کے ہر ہرمنارے پرایک مؤذن مقرر کیا جانے لگا' توایک نماز کے لیے ایک محد میں کئی کئی مؤذن اذان دیتے تھے۔ حدیث کا مقصد بہ ہے کہ ایک مؤذن کا اذان کہنا ہی سنت ہے نہ کہ متعدد کا۔ دورِ رسالت میں حضرت بلال تُنْأَقُوا كے علاوہ حضرت ابن ام مكتوم 'سعد القرظ اور ابومحذورہ ٹائٹی بھی مؤ ذن تھے۔حضرت ابومحذورہ مكه میں تھے اور حضرت سعد قباء میں۔

> (المعجم ۲۱۸، ۲۱۸) - باب الإمّام يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ (التحفة ٢٢٧)

١٠٩١– حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ كَعْبِ الأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيْجِ عن عَطَاءٍ، عن جَابِرٍ قال: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قال: «اجْلِسُوا»، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رسولُ الله ﷺ

. 1 • 4 - تخريج: [إسناده صحيح] انظر، ح: ١٠٨٧.

فقال: «تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ».

١٩٩١ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٢١٨/٢ من حديث ابن جريج به، وحديثه عن عطاء قوي، وصححه ابن خزيمة ، ح : ١٧٨٠ ، والحاكم على شرط الشيخين : ١/ ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ووافقه الذهبي .

باب:۲۱۸ ۲۲۰-امام خطبے کے دوران میں کسی سے بات کرے

• 9 • ا - حضرت سائب بن بيزيد الشؤنے ان كوخبر دى

کەرسول اللہ ٹائٹا کا ایک ہی مؤذن تھا۔ صالح نے بیہ

حدیث بیان کی مگر کامل نہیں ہے۔

١٩٠١ - جناب عطاء بن الى رباح ' حضرت جابر جانتنا ے روایت کرتے ہیں کہ (ایک بار) جعد کے روز جب رسول الله تَلْقُيْمُ (منبرير) برابر (تشريف فرما) هو گئة تو فر مایا:'' بیٹھ جاؤ!''اے حضرت ابن مسعود ڈٹٹڑنے سنا تو مسجد کے دروازے ہی ہر بیٹھ گئے۔رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ان كود يكصاتو فر مايا: "اعبدالله بن مسعود! ٱ كَيْمَ آ حاوَـ" ٢- كتاب الصلاة ...... جمعة المبارك كادكام ومسائل

امام ابوداود برطن فرماتے ہیں: اس صدیث کا مرسل ہونا معروف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت اسے عطاء (تابعی) سے وہ نبی مُنْ اللّٰهِ اسے روایت کرتے ہیں۔ (یعنی درمیان میں صحالی کا واسطہ متروک ہے۔) اور مخلد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُعْرَفُ مُرْسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عن عَطَاءٍ عن النَّبِيِّ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عن عَطَاءٍ عن النَّبِيِّ عِلَيْهِ. وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

''شخ''ہے۔(یعنی اس کی حدیث کھی جاتی ہے۔) ''شخ''ہے۔(یعنی اس کی حدیث کھی جاتی ہے۔)

١٠٩٢- نافع، حضرت عبدالله بن عمر والنب سي بيان

كرتے ہيں كہ نبي مُثَاثِمُ دوخطے ارشاد فرماما كرتے تھے۔

آب جب منبر پرتشریف لاتے تو بیٹھ جاتے می کہ

مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اورخطید ہے 'پھر بیٹھ جاتے اور کلام نہ کرتے' پھر

کھڑے ہوتے اور ( دوسرا ) خطبہ دیتے۔

فوائد و مسائل: ﴿ خطیب کوحق عاصل ہے کہ سامعین ہے حسب ضرورت کوئی بات کرسکتا ہے اور حضرت عبدالله بن مسعود کی تعمیل ارشاد نبوی کی کیفیت دیکھیے کہ تھم سنتے ہی بیٹھ گئے اور قدم تک نبیس بڑھایا۔ رضی الله تعالیٰ عنه و ارضاہ اس قتم کے لوگوں پر زبان طعن دراز کرنا کہ بیلوگ بعداز وفات نبی (نعوذ بالله) مرتد ہوگئے سے یامنافق بن گئے تھے اپنے خبث باطن کے اظہار کے علاوہ کچھیں ۔﴿ اعادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خطبے کے دران میں سامعین کو آپس میں گفتگو کرنے کی اعازت نہیں ہے گر خطیب بات کرسکتا ہے۔ ﴿ بیمدیث اس بات پر جمی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ظافیٰ کے احکام کی فوراً بلاتا خیر تعمیل ضروری ہے۔

(المعجم ۲۲۱،۲۱۹) - باب الْجُلُوسِ باب:۲۲۱٬۲۱۹-منبرير آنے كے بعد بيت جانا إذَا صَعِدَ الْمِنْبِرَ (التحفة ۲۲۸)

الأنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ يعْنِي ابنَ الْأَنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ يعْنِي ابنَ عَطَاءِ، عن الْعُمَرِيِّ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ عُطْبَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الوِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ – أُرَاهُ [قال:] المُؤَذِّنُ – ثُمَّ

يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

فوائد ومسائل: ﴿ جعد میں منبر پر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دینا مستحب ہے بلا عذر بیڑھ کر خطبہ دینا ناجائز ہے۔ دونوں مطبول کے درمیان آپ کا بیٹھنا بہت مختصر ساہوتا تھا۔ ﴿ خطبے عددی اعتبار سے دو ہیں تین نہیں ۔مسنون خطبول سے

١٠٩٢ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٠٥ من حديث أبي داود به، وانظر، ح: ١٠٩٥، وأصله عند البخاري، ح: ٩٢٨ من حديث نافع بلفظ: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما " ۞ عبدالله العمري عن نافع "قوي"، عبدالوهاب بن عطاء مدلس وعنعن، وحديث البخاري: ٩٢٨ يغني عنه.

پہلے'' تقریر یابیان' وغیرہ اس عدد کو بڑھا دیتا ہے اس لیے جائز نہیں۔ بیسنت رسول سے انحراف ہے'جب کہ ضرورت سنت رسول برعمل کرنے کی ہے۔

> (المعجم ۲۲۲،۲۲۰) - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا (التحفة ۲۲۹)

1.9٣ حَدَّثَنَا زُمَّيْرُ عَن سِمَاكِ، عن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا زُمَّيْرُ عن سِمَاكِ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ حَوَالله! - وَالله! - حَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فقال: فَقَدْ - وَالله! - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلَاةٍ.

باب: ۲۲۲٬۲۲۰- کھڑے ہو کر خطبہ دینا

۱۰۹۳- حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ (یعنی پہلا خطبہ) پھر بیٹھ جاتے 'پھر (دوسرے کے لیے) کھڑے ہوتے اور کھڑے ہوکر ہی خطبہ دیتے۔ اور جو شخص تمہیں میہ بتائے کہ آپ ٹاٹٹ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہار جو شخص تمہیں نے بتائے کہ آپ ٹاٹٹ کی ایمیں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔

ان کدہ: بغیر عذر شری کے بیٹھ کے خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ جولوگ مسنون خطبوں سے پہلے منبر پر بیٹھ کر بیان یا تقریر کرتے ہیں انہیں اینے اس خلاف سنت عمل پرغور کرنا جا ہے۔

المؤسس الله الله الله المؤسس الله المؤسس المؤسس الله المؤسس ا

١٠٩٥ - حَدَّثَنا أَبُو كَامِل: حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لا يَتَكَلَّمُ. وَسَاقَ الحديث.

1096-حفرت جابر بن سمرہ ڈائٹنا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹائٹی کے دوخطبے ہواکرتے تھے۔ آپ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ قرآن بڑھتے اورلوگوں کووعظ ولھیحت فرمایا کرتے تھے۔

1090-حضرت جابر بن سمرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملالیا کہ کود یکھا کہ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے پھر مختصر سابیٹھ جاتے اور اس دوران میں کوئی گفتگونہ کرتے تھے اور عدیث بیان کی۔

**١٠٩٣ـ تخريج**: أخرجه مسلم، الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلوة وما فيهما من الجلسة، ح: ٨٦٢ من حديث سماك بن حرب به.

١٠٩٤ - تخريج: أخرجه مسلم من حديث أبي الأحوص به، انظر الحديث السابق.

١٠٩٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، صلوة العيدين، باب الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه،
 ح: ١٥٨٤ من حديث أبي عوانة به، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/ ٤٩٧، ح: ٢٠٨.



٢- كتاب انصلاة .... جمعة المبارك كادكام ومسائل

(المعجم ۲۲۱، ۲۲۱) - باب الرَّجُلِ باب:۲۲۳٬۲۲۱- خطیب کا خطبے میں یَخْطُبُ عَلَی قَوْسِ (التحفة ۲۳۰) کمان سے سہارالینا

ا ۱۰۹۹ - شعیب بن رزیق طائفی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صاحب کے ہاں بیٹھا جنہیں رسول اللہ طاقی کی صحبت حاصل تھی ۔ آئیس تھم بن ترن کافنی کہا جاتا تھا۔ وہ ہم سے بیان کرنے گئے کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ طاقیۃ کے ہاں حاضر ہوا۔ میں سات میں سے ساتواں یا نو میں سے نواں فرد تھا۔ ہم آپ عیاہ بھا ہے ہاں آئے تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی فرایت کے لیے آئے ہیں ہمارے لیے دعائے خیر فرمایئے۔ آپ نے ہمارے لیے کئی دن مقیم رہے۔ ہمیں رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ جمعہ پڑھے کا موقع بھی ملا۔ آپ ایک لاٹھی یا کمان کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد وثابیان کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد وثابیان

حَدَّثَنَا شِهَابُ بِنُ خِرَاشٍ: حدثنا شُعَيْبُ ابِنُ مَنْصُور: حَدَّثَنَا شِهَابُ بِنُ خِرَاشٍ: حدثنا شُعَيْبُ ابِنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قال: جَلَسْتُ إِلَى رَجُلِ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رسولِ الله عَلَيْ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بِنُ حَزَنٍ الْكُلَيِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا الْحَكَمُ بِنُ حَزَنٍ الْكُلَيِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا الله عَلَيْ سَابِعَ قال: وَفَدْتُ إِلَى رسولِ الله عَلَيْ سَابِعَ مَسْعَةٍ - فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ سَابِعَ فَقُلْنَا: يارسولَ الله! زُرْنَاكَ فَادْعُ الله لَنَا عَلَيْهِ بِخَيْرٍ، فَأَمَرَ بِنَا، - أَوْ أَمَرَ لَنَا - بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، فَأَقَمْنَا بِهَا النَّهُ مُتَوَكِّنًا عَلَيْهِ اللهِ عَصَا - أَوْ قَوْسٍ - قَنْمَ رَسُولِ الله فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفَيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَلَا فَتَعَلَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ خَفِيفَاتٍ إِلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ إِلَيْهِ فَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ إِلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ إِلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ إِلَيْهُ كُلُونَ اللهُ فَولَ اللهُ فَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الم

١٠٩٦ تخريج: [إستاده حسن] أخرجه أحمد: ٢١٢/٤ عن سعيد بن منصور به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٤٥٧، وانظر، ح:١١٤٥٠.

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ مسائل

طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قال: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُم لَنْ تُطِيقُوا - أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا - كُلَّ مَا أَمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

قال أَبُو عَلِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قال: ثَبَّتَنِي في شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِي، وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ.

ک۔ آپ کے الفاظ خصر' پاکیزہ اور بابرکت تھے۔ پھر فرمایا:''لوگو! جوا حکام تہہیں دیے جاتے ہیںتم ان سب کی طاقت نہیں رکھتے ہوئیا نہیں ہر گرنہیں کر سکتے ہوئلیکن استقامت واعتدال اختیار کرواورخوش ہوجاؤ۔''

جناب ابوعلی (لؤلؤی تلمیذامام ابوداود) کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوداود سے سنا وہ کہتے تھے کہ اس حدیث کا کچھ حصد مجھے میرے ساتھیوں نے یاد کرایا ہے

جوكهمير ے كاغذ سے ضائع ہو گيا تھا۔

فوا کدومسائل: ﴿ متبع سنت علاء صلیء اور باعمل لوگوں ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا نہایت قابل قدراور بلندی درجات کا حامل عمل ہے۔ ایسے لوگوں سے خود باری تعالیٰ محبت کرتا ہے اور روزِ قیامت ایسے لوگوں کو اللہ عزوج ملی کا خصوصی سایہ میسر ہوگا۔ [اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ] آمین . (صحبح مسلم عدیث :۲۵۲۲ ۲۵۷۲) ﴿ الله عزوج ملی کا خصوصی سایہ میسر آئے تو ان سے دعائے خیر کرانی چاہیئے مستحب عمل ہے۔ ﴿ حسب حال مہمانوں کی عمدہ خدمت ان کا حق ہے۔ ﴿ خطبہ میس عصاوغیرہ لے کر کھڑ ہے ہونام شخب ہے۔ ﴿ عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے کہ شریعت کے تمام تراد کام پڑمل پیرا ہوئیس کی نیس مندی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اعمال صالحہ پر استقامت اور میاند روی کو معمول بنانا ضروری ہے۔ ﴿ محدثین اپنی شخصی فروگز اشتیں بھی بیان کر دیا کرتے ہے تا کہ لوگ آئیس معصوم نہ بیجھے لگیس۔

- ١٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَن
قَتَادَةَ، عِن عَبْدِ رَبِّهِ، عِن أَبِي عِيَاضٍ، عِن
ابِنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا
تَشَهَّدَ قال: "الْحَمْدُ لله نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنْ

۱۰۹۷-حضرت عبدالله بن مسعود والتلایان کرتے بین کدرسول الله طالح جب (خطب میں) تشهد پڑھتے تو کہا کرتے آلک حمد لله مستویله و نستغیره و نستغیره و نستغیره و نستغیره و نستغیره سالا الله کے لیے ہے۔ ہم اس سے مدد چاہتے اور معافی ما نگتے ہیں۔ اپنے نفول کی شرارتوں سے الله کی بناہ چاہتے ہیں۔ جے الله ہدایت دے اسے وئی گرافہیں کرسکتا اور جے وہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ راست برنہیں لاسکتا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_ جمعة المبارك كادكام وسائل

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ ولا يَضُرُّ الله شَيْتًا».

الله کے سوااور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں گوائی دیتا ہول کہ محمد (مُلِّیُمُ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الله نے ان کو قیامت سے پہلے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے الله اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا اور جس نے اللہ کے دونوں کی نافر مانی کی وہ اپنائی نقصان کرتا ہے اللہ کا کی حضیں بگاڑتا۔'

المحوظة :الموضوع يرمد الباني راه كارساله "خطبة الحاجة" قا بل مطا لعب

1.9۸ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: أخبرنَا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ أَنَّهُ سَلَمَة سَلْمَ ابنَ شِهَابِ عن تَشَهُّدِرسولِ الله عَلَيْقَ يَوْمَ سَلَلَ ابنَ شِهَابِ عن تَشَهُّدِرسولِ الله عَلَيْقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال: «وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، وَنَسْأَلُ الله رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ عَوَى، وَنَسْأَلُ الله رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ مِنْ اللهِ وَيَتَبعُ رِضْوَانَهُ، وَيَجْتَنِبُ مَحْطَهُ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ».

علے ملحوظہ: پروایت بھی مرسل مین تابعی کابیان ہاس لیے محدثین کے زویک ضعیف ہے۔

۱۰۹۹-حفرت عدى بن حاتم والثناسے روايت ب كه نبى مُلَّقُمْ كسامنے ايك خطيب نے خطبه ديا اور اس نے كہا: [مَنْ يُطِع اللهُ وَ رَسُولَهُ و مَنْ يَعْصِهِ مَا]

١٠٩٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ بنِ سَعِيدٍ، حدثني عَبْدُ العَزِيزِ بنُ رُفَيْعٍ عن تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رُفَيْعٍ

١٠٩٨ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢١٥، وهو في كتاب المراسيل لأبي داود، ح: ٥٧ ها الخبر مرسل.



**٩٩ · ١-تخريج** : أخرجه مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطبة، ح : ٨٧٠ من حديث سفيان الثوري به .

۲- كتاب الصلاة عدد المبارك كادكام وسائل

أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَال: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فقال: "قُمْ يُعْصِهِمَا فقال: "قُمْ

- أَوِ اذْهَبْ - بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ».

خطیب ہو۔''

اور ہمارا تنورا بیک ہی تھا۔

-١١٠٠ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن خُبَيْبٍ، عن عَبْدِ الله بنِ مَعْنِ، عن بِنْتِ

الْحَارِثِ بنِ النُّعْمَانِ قالت: مَا حَفِظْتُ ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ ، يَخْطُبُ

بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. قالت: وكَانَ تَنُورُ رسولِ

الله ﷺ وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ عِن شُعْبَةَ قَالَ: بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانِ، وقال ابنُ إِسْحَاقَ: أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانِ.

امام ابوداود کہتے ہیں کروح بن عباده نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نسب یوں ذکر کیا:
''بنت حارثہ بن نعمان' جبکہ ابن اسحاق نے''ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان' کہا۔

" جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور جس

نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔" آپ سُلُیمُ نے فرمایا:

'' کھڑے ہو جاؤ'' یا فرمایا:'' چلے جاؤتم بہت برے

• ۱۱۰۰ - حارث بن نعمان کی صاحبزادی بیان کرتی

بیں کہ میں نے سورہ ق رسول اللہ تافیہ کے مندمبارک

سے سن کر ہی یاد کی ہے۔ آب اسے ہر خطبہ جمعہ میں

يرُ ها كرتے تھے۔ بيان كرتى ہيں كەرسول الله مَعْيَمُ كا

فائدہ: خطبۂ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات ہی ہے وعظ کہنا چاہیے۔اورسورہ بی کوموضوع بنانا مسنون ومؤکد ہے کہ سامعین کو قیامت اور اس کے حساب کتاب کی شدت یادولائی جائے۔اوروہ اقوام سابقہ کی تاریخ وانجام سے بھی عافل ندر ہیں۔

١١٠١ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَى
 عن سُفْيَانَ قال: حدثني سِمَاكٌ عن جَابِرِ

۱۰۱۱ - حفزت جابر بن سمرہ ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹٹا کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانہ

١١٠٠\_تخريج: أخرجه مسلم، أيضًا، ح: ٨٧٣ عن محمد بن بشار به، وانظر، ح: ١١٠٣، ١١٠٣.

۱۱۰۱ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، ح:١٤١٩ وابن ماجه، ح:١٠٦٦ من حديث أبي الأحوص عن سماك به نحوه.

٢- كتاب المصلاة عدد المبارك كادكام وسائل

ابنِ سَمُرَةَ قال: كَانَتْ صَلَاةُ رسولِ الله موتے تھے۔ آپ قرآن كريم كى چندآيات الاوت علاوت عَصَدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، يَقْرَأُ آياتٍ مِنَ فرماتے اور لوگوں كو وعظ و فسيحت فرمايا كرتے تھے۔ الْقُوْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

🗯 فواکدومسائل: 🛈 خطبه جعد کوبهت زیاده طویل کردینااوراس کے بالقابل نماز کومخضر رکھنا خلاف سنت ہے۔

تووعظ ونفيحت كامقصدى فوت موجاتا ہے۔

الله على ال

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ وَابنُ أَبِي الرِّجَالِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ

حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانِ. **١١٠٣ - حَدَّثَنا** ابنُ السَّرْحِ: أخبرنَا ابنُ وَهْبِ: أخبرني يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ عن يَحْيَى

ابنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أُكْبَرُ مِنْهَا، بِمَعْنَاهُ.

الرجال نے یکی بن سعید ہے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے اس مشام بنت حارثہ بن نعمان سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ کیلی بن ایوب اور ابن الی

۱۱۰۳- یخی بن سعید عمره سے وہ عمره بنت عبدالرحمٰن کی بہن سے جو اِن سے بڑی تھیں۔ اس کے ہم معنی روایت ہے۔

👑 توضیح: عمره بنت عبدالرحمٰن اورا 🦙 منت حارثه یا تورضاعی بہنیں ہیں یا کوئی اور قرابت داری ہے۔

١١٠٢ ـ تخريج: أخرجه مسلم من حديث يحيي بن سعيد الأنصاري به، انظر الحديث الآتي.

١٩٠٣\_تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلُّوة والخطبة، ح: ٨٧٢ عن ابن السرح به.



هعة المبارك كاحكام ومسائل

٢- كتاب الصلاة..

باب:۲۲۲ ۲۲۴-(دوران خطبه) منبر برباتها محانا

انگوٹھے سے مکی ہوتی ہے۔

(المعجم ۲۲۲،۲۲۲) - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ (التحفة ۲۳۱) ۱۱۰٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ:

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عن حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: رَأَى عُمَارَةُ بنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو في يَوْمِ جُمُعَةٍ، فقال عُمَارَةُ: وَهُوَ يَدْعُو في يَوْمِ جُمُعَةٍ، فقال عُمَارَةُ: قَالَ عُمَارَةُ: قال خُصَيْنٌ: حدثني عُمَارَةُ، قال: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى المِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى المِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ يَعْنى السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِى الإِبْهَامَ.

هَذِهِ يَغْنِي السَّبَّابَةِ التِي تَلِي الْإِبْهَا مَ \*\*\* ذاكر نظام كالسراء في المراس

خلت فاکدہ: خطیب کا دورانِ خطبہ میں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کرلوگوں سے خطاب کرنا خلاف سنت اورخلاف ادب جعد ہے۔ صرف انگشت شہادت سے اشارہ ثابت ہے۔ رہا بیاستدلال کدا ثنائے خطبہ ہاتھ اٹھا کردعا کرناممنوع ہے اگر چہ بعض رواۃ اس طرف گئے ہیں گریہ استدلال مرجوح ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے استیقاء کے

لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی۔

الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابنَ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابنَ السُّحَاقَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُعَاوِيَةً، عن ابنِ أبي ذُبَابٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ عن ابنِ أبي ذُبَابٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ قال: مَا رَأَيْتُ رسُولَ الله ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلا غَيْرِهِ، وَلَكِنْ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلا غَيْرِهِ، وَلَكِنْ

1000-حفرت بهل بن سعد دول بان کرتے ہیں کہ میں نہیں نے رسول اللہ بن بی کہ میں نہیں و یکھا کہ آپ نے منبر پر بیاس کے علاوہ دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ الشائے ہوں۔ ہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بول کرتے تھا وراشارہ کرکے دکھایا کہ آپ انگشت شہادت الشائی اورائکو مٹھاکا حلقہ بنا لیتے۔

١١٠٤ تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطبة، ح: ٨٧٤ من حديث حصين بن عبدالرحمٰن به، وصححه ابن الملقن في تحقة المحتاج، ح: ٦١٤.

<sup>•</sup> ١١٠ ستخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢١٠ من حديث أبي داود به، ورواه أحمد: ٥/ ٣٣٧ من حديث عبدالرحمٰن بن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٥٠ \* عبدالرحمٰن بن معاوية بن الحويرث ضعفه الجمهور، وباقي السند حسن.

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ جعة المبارك كادكام وماكل

رَأَيْتُهُ يقولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بالإِبْهَام.

(المعجم ٢٢٥، ٢٢٣) - باب إقْصَارِ الْخُطَبِ (التحفة ٢٣٢)

11.٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بنُ صَالِحٍ عن عَدِيٌ بنِ ثَابِتٍ، عن أَبِي رَاشِدٍ، عن عَمَّارِ بن يَاسِرٍ قال: أَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ عَمَّارِ الْخُطَبِ.

11.٧ حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: أخبرني شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً،
عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ
لا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ.

على فاكده: خطب مختصر موناسنت باورتطويل خلاف سنت -

(المعجم ٢٢٦، ٢٢٤) - باب الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَام عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ (التحفة ٢٣٣)

١١٠٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله:
 حَدَّثنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامِ قال: وَجَدْتُ في

١١٠٦ تخريج: [حسن] أخرجه أحمد: ٣٢٠/٤ عن عبدالله بن نمير به، وصححه الحاكم: ١/ ٢٨٩، ووافقه الذهبي # أبوراشد حديثه حسن.

١١٠٧ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ٣٠٨،٢٠٧ من حديث أبي داود به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٨٩، وانظر، ح: ١١٠١، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ٦٢٦.

١١٠٨ــ **تخريج: [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ١١/٥ عن علي بن المديني به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢٨٩/١، ووافقه الذهبي & قتادة تقدم، ح: ٢٩، وعنعن.

باب:۲۲۵٬۲۲۳-خطبه مخضر ہونا چاہیے

۱۱۰۲ - حضرت عمار بن ياسر طائف كا بيان ہے كه رسول الله طائفا نے بم كو خطب مختصر ركھنے كا تھم ديا۔

۱۱۰۷-حفرت جابر بن سمرہ سوائی ٹٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹٹٹ جمعہ کے روز لمباوعظ ندفر مایا کرتے سے بلکہ چند مختصر سے کلمات ہوا کرتے تھے۔

باب:۲۲۴ ۲۲۴- وعظ وخطبه مین امام

۱۱۰۸ جناب معاذبن مشام کہتے ہیں کہ میں نے

اینے والد کی بیاض میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا یا اور سنا

کے قریب ہونا



٢- كتاب انصلاة معة المبارك كادكام وسائل

كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ولم أَسْمَعْهُ مِنْهُ، قال قَتَادَةُ: عن يَحْيَى بنِ مَالِكِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قال: «احْضُرُوا جُنْدُبِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قال: «احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإمَام، فإنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ في الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا».

معة المبارك الحام ومسال نبيس - كد قاده نے كہا كي بن مالك سے وہ سمرہ بن جندب والت كر واحد اللہ كے نبی خالف نے فرما يا:

"ذكر (خطبه اور وعظ) ميں حاضر ہوا كرو اور امام كے قريب بينيا كرو۔ انسان (اگر خير كے مقامات سے) يحج ربينے كومعمول بنا لے تو جنت ميں بھی چچچ كرديا جائے گااگر چهاس ميں داخل ہوہى جائے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ مسلمان كو بھلائى اور نيكى كے كاموں ميں سبقت كرنے كاحريص بنتاجا ہے تاكداللہ كے ہاں قربت ميں سبقت پائے۔ بالخصوص جعداوراس كا خطبہ سنا بہت بڑى اہم نيكيوں ميں سے ہے۔ ﴿ اى طرح امام اور خطب كة ريب موكر بيمينا بھى باعث فضيلت ہے۔

(المعجم ۲۲۷،۲۲۵) - باب الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ (التحفة ۲۳٤)

11.9 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بِنَ حُبَابٍ حَدَّنَهُمْ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ: حدثني عَبْدُ الله بِنُ كُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ: حدثني عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ عِن أَبِيهِ قال: خَطَبَنَا رسولُ الله عَلَيْهِمَا الْحَسَنُ عَلَيْهِمَا وَلَحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا وَقَيْقُومانِ، فَنَزَلَ قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومانِ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا المِنْبَرَ ثُمَّ فَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ وَأَولَدُكُمُ

فِتْنَةً ﴾ [الأنفال: ٢٨] رَأَيْتُ هَذَيْن فَلَمْ

أَصْبِرْ »، ثُمَّ أَخَذَ في الْخُطْبَةِ.

باب:۲۲۵٬۲۲۵-امام کسی عارضے کے باعث خطبے کانشلسل توڑ دے تو جائز ہے۔

ا ۱۱۰۹ جناب عبدالله بن بریده ایخ والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله تالیم جمیں خطبه دے روایت کرتے ہیں که رسول الله تالیم جمیں خطبه دے مرخ قیصیں پہنے ہوئے آئے۔ وہ گرتے تھے اور المحت سے ۔ تو آپ منبر سے اتر پڑے ان کو پکڑا اور ان دونوں کو لے کرمنبر پر تشریف لائے ' پھر فر مایا: '' بچ فر مایا الله فروالجلال نے : هو إِنَّمَا أَمُو الْکُمْ وَ أَوْ لَادُكُمْ فِنَنَهُ ﴾ ذوالجلال نے : هو إِنَّمَا أَمُو الْکُمْ وَ أَوْ لَادُكُمْ فِنَنَهُ ﴾ نظر این دونوں کود یکھا تو صبر نہ کرسکا۔'' اس کے بعد میں ۔' بیا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا د آز مائش ہیں۔' میں نے ان دونوں کود یکھا تو صبر نہ کرسکا۔'' اس کے بعد میں ۔' بیا شبہ تمہارے اموال کود یکھا تو صبر نہ کرسکا۔'' اس کے بعد

آپ نے پھرخطبہ دیناشروع کردیا۔

خَنْ فواكدومساكل: ﴿ كَنَى معقول عارض كَى بنا يراكر فطب كالتلسل ثوث جائے يا تو ژنا يز جائے تو كوئى حرج نہيں۔ ﴿ حضرات حسنين رسول الله طَالِيَةُ الم محبوب ترين نواسے بين نبي عَلَيْهِ اللهِ عَالَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

**١١٠٩ ــ تخريج: [إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، المناقب، باب حلمه ووضعه الحسن والحسين بين يديه . . . الخ، ح : ٣٧٧٤ من حديث حسين بن واقد به، وقال : "حسن غريب" .



٢- كتاب الصلاة عدة المبارك كاحكام وماكل

فرمایا اور جوانانِ جنت کے سردار ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کے دل نواز تذکرے ہے ہم اہل النة والجماعة اصحاب الحدیث کے چبرے کھل اٹھتے 'سینے ٹھنڈے ہوتے' آئکھیں ادب میں جھک جاتی اور زبانیں ہے ساختہ [رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُم] پکارنے لگ جاتی ہیں۔ بہت بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جوہمیں ان سے عدم محبت کا طعنہ دیتے ہیں۔ ہاں میضرور ہے کہ ہم محبت کے نام پر انہیں صفات الہیہ سے متصف نہیں کرتے کہ انہیں عالم الغیب مشکل کشا' مجیب الدعوات یا مغیث (فریاد رس) کہنے لگیس۔ الله تعالی ہمیں افراط وتفریط کے شرسے محفوظ رکھے۔ اور آخرت میں ان مقبولان الی اور مجوبان رسول شائیل کی رفاقت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

(المعجم ۲۲۸،۲۲۲) - باب الإختِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ۲۳۵)

- ١١١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَوْفٍ:
حدثنا المُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ
عن أبي مَرْحُوم، عن سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ
أَنَسٍ، عن أبيهِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن
الْحِبُوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

باب:۲۲۱-خطبے کے دوران میں اِختِباء (ممنوع ہے) ۱۱۱۰- سہل بن معاذ بن انس این والد سے راوی بیں کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے جمعہ کے روز جنب امام خطبد سے رہا ہو جِنُوَ ہ (بیٹھنے کی ایک صورت) سے منع فرمایا ہے۔

فائدہ: [اخببًاء یا حِبْوۃ] اس انداز کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھٹے اکٹھے کر کے سینے سے لگا لے اور پھر ہاتھوں سے ان پر طلقہ بنالے یا کمراور گھٹنوں کے گرد کپڑ الپیٹ لے۔ اس کو احتباء اور حبوہ سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یہ نشست بے پر دائی اور عدم تو جہ کی علامت بھی جاتی ہے نیز اونگھ بھی آنے گئی ہے۔ تببند پہنے ہوتو سر کھلنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور بعض اوقات انسان بے وضو بھی ہوجا تا ہے اور اسے پیتے بھی نہیں چلنا الغرض جعمہ میں بالخصوص اس طرح

بیٹھناممنوع ہے۔

- حَدَّثَنا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ:
 حَدَّثَنا خَالِدُ بِنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبْرِقَانِ عِن

اااا- جناب یعلیٰ بن شداد بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹنڈ کے ساتھ میت المقدس میں حاضرتھا۔ انہوں نے ہمیں جمعہ پڑھایا۔ میں نے دیکھا کہ مجدمیں

١١١٠ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب،
 ح: ٥١٤ من حديث أبي عبدالرحمٰن المقرىء به، وقال: "حسن".

1111 ــ تخريج: [إُسناده ضعيف] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٤/ ٨٠ من حديث خالد بن حيان به ه سليمان بن عبدالله لين الحديث كما في التقريب ه خالد بن حيان وسليمان بن عبدالله، لم أجدهما في رجال أبي داود، وهِذا أمر عجيب.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ عمد المبارك كادكام ومسائل

يَعْلَى بنِ شَدَّادِ بنِ أَوْسِ قال: شَهِدْتُ حاضرين كَا اكْرِيت اصحاب بَى اللهُمْ كَاتَّى مِي فِي مِينَا، انهين ديكها كدامام خطيد در باتفااور وه اصتباء كى حالت فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي المَسْجِدِ مِن بيشُ مو عَتْهِ۔

أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأْيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ.

وَالْإِمَامُ يَخْطَبُ. تَنَانَ أَمْ مَامِنَ: كَانَ الْمُ هُمَانَ مَامُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بنُ مَالِكِ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ التَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ

إلى ابنُ سَلَامَةً، قال: لا بَأْسَ بِها.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ولم يَبْلُغُني أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ.

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈیٹنزا ثنائے خطبہ میں احتباء کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے۔ انس بن مالک ڈاٹٹؤا ورشر سے 'صعصعہ بن صوحان' سعید بن میتب' ابرا ہیم خعی' مکول' اساعیل بن مجمد بن سعدا ورفعیم بن سلامه کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حربے نہیں۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ جناب عبادہ بننی ڈلٹے (تا بعی) کے علاوہ مجھے کسی کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح بیٹھنے کو کمروہ کہا ہو۔

ﷺ فوا کدومسائل: ⊕اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں توشع ہے بالخصوص جبکہ محظورات (ممنوع اور ناجائز امور) میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں بیصدیث بھی ضعیف ہے۔ بہرحال بہتریبی ہے کہ احتباءادر حبوہ جیسی نشست سے بچا جائے۔ ⊕امیر معاویہ ٹاٹٹڑ کے خطبے کے دوران میں اکثریت کا اصحاب رسول ہونا امیر معادیہ کے مقبول ادر پہندیدہ ہونے کی علامت ہے۔

> (المعجم ۲۲۹،۲۲۷) - باب الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ۲۳۲)

١١١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ،

عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي

باب: ۲۲۵٬۲۲۷- خطبے کے دوران میں بات چیج

۱۱۱۲- حفزت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے ؟ رسول اللہ ٹاٹٹل نے فر مایا:''جہتم یہ کہو کہ خاموش ہوم

١١١٢ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه النسائي، صلوة العيدين، باب الإنصات للخطبة، ح:١٥٧٨ من حديث ما الله المحديث على المحديث الموافق المحديث ا

... جمعة المبارك كاحكام ومسائل

الا ا - عمرو بن شعیب اینے والد سے وہ عبداللہ بن

عمرو فاللهائے وہ نبی تافق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: " جمعہ میں تین طرح کے افراد آتے ہیں۔

ایک وہ مخص جولغوکام کرتا ہے اس کا یہی حصہ ہے۔ دوسرا

دعا کے لیے آتا ہے یہ دعا کرتا ہے اللہ حاہے تو عطا

فرمائے اور جاہے تو محروم رکھے۔اور تیسرا وہ فخض جو

غاموشی ہے سنتااور سکوت اختیار کرتا ہے۔ کسی مسلمان کی

گردن بھلانگتا ہے نہ کسی کوایذادیتا ہے۔اس آ دمی کے

لیے یہ جعبہ آیندہ جمعہ تک کے لیےاور مزید تین دن کے

ليحكفاره ب- اوربياس ليحكه الله عزوجل في فرمايا:

﴿مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾ جوايك

نیکی لاتاہےاس کے لیےاس کا دس گنا (اجر)ہے۔''

٢- كتاب الصلاة\_

هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا قُلْتَ اوراهام خطيه دربابه وتوتم نے لغوكام كيا۔'' أَنْصِتْ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

اکندہ: خطبہ کے دوران میں خطیب کوسننا چاہیے اورای کے ذمے ہے کہ لوگوں پر نظرر کھے اورامر بالمعر دن ونہی عن الممکر کافریفنہ سرانجام دے کسی کو خاموش کرانا اگر چامر بالمعروف ہے مگر سامع کواس کی بھی اجازت نہیں۔الآبید کے خطیب کااس طرف خیال ند ہویا غفلت کرے تواشارے سے خاموش کرادے۔اگراشارہ نہ جھتا ہوتو از حد مختصر

الفاظ ہے منع کردے۔ (كذا في عون المعبود)

الله عَدْرَ الله عَدْرِ الله عَدْرُ وَأَبُو كَامِلِ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عِنْ أَبِيهِ، عِنْ أَبِيهِ، عِنْ أَبِيهِ، عِنْ عَيْدِ الله بِنِ عَمْرٍو عِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: عَمْرٍو عِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: الله بِنِ عَمْرٍو عِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: الله بِنِ عَمْرٍو عِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: الله حَضَرَهَا يَلْعُو وَهُوَ حَظُهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْعُو وَهُوَ حَظُهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعا الله عَرْوَجَلٌ الله عَنْهُ، عَضَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسُكُوتِ ولم وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسُكُوتِ ولم يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم ولم يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِي يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم ولم يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِي كَافَرَةً إِلَى الْجُمُعَةِ النِّي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ كَافًا لَهُ تَعَالَى عَرَوجَلَّ يقولُ: ﴿مَنْ جَآةً بِاللهِ تَعَالَى عَرَّوجَلَّ يقولُ: ﴿مَن جَآةً بِاللهِ تَعَالَى عَرَّوجَلَّ يقولُ: ﴿مَن جَآةً بِالْمَسَنَةِ فَلَهُمُ عَمْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]».

(المعجم ۲۲۸ ، ۲۳۰) - باب اسْتِئْذَانِ

الْمُحْدِثِ لِلْإِمَامِ (التحفة ٢٣٧)

١١١٤- حَدَّثَنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ

باب: ۲۲۸٬۲۲۸-جس کا وضوٹوٹ جائے وہ امام کو کیول کرخبر دے کر جائے ۱۱۱۲-ام المونین سیدہ عائشہ ڈٹٹا بیان کرتی ہیں کہ

۱۱۱۳ تخریج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ۲۱٤/۲ من حدیث یزید بن زریع به، وصححه ابن خزیمة،

١١١٤ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء فيمن أحدث في الصلوة كيف ₩

جمعة المبارك كاحكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة\_

المِصِّيصيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا ابنُ نبی مَاثِیُّا نے فر مایا: ''تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں جُرَيْج : أخبرني هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بے وضومو جائے تو جاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلاجائے۔''

عن عَائِشَةَ قالت: قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ

لِيَنْصَرفْ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عن هِشَامٍ ، عن أبِيهِ عن النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» لم يَذْكُرا عَائشةً.

ا مام ابوداو دفر ماتے ہیں کہاس روایت کوحماد بن سلمہ اورابواسامہ نے عن ہشام عن ابیہ عن النبی مُناقِیْم کی سند سے روایت کیا ہے۔اس میں ہے کہ "جب کوئی آئے اورامام خطبہ دے رہا ہو۔''انہوں نے حضرت عائشہ عاما كاواسطه ذكرنبيل كيابه

سل فاكده: لعني اس معالم مين نماز اور خطب كاستلر تقرياً ايك بي بياء ورب وضوبوجان كي صورت مين ناك ير ہاتھ رکھ کر چلے جانابیان عذر کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔

(المعجم ٢٣١، ٢٢٩) - بَابُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ٢٣٨)

١١١٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن عَمْرو – وَهُوَ ابنُ دِينَار – عن جَابِرِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فقال: «أَصَلَّيْتَ يافُلَانُ؟» قال: لا . قال: «قُمْ فَارْكَعْ».

١١١٦- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ مَحْبُوب

باب:۲۲۹٬۲۲۹-جب کوئی آئے اور امام خطبه د بربا هوتو .....

1110-سیدنا جابر على كابیان ہے كه جمعه كے دا

ایک شخص آیااور نبی مُثَاثِیُ خطبہ دے رہے تھے۔ آ پ 🚅 اس سے فر مایا:''اے فلاں! کیاتم نے نماز پڑھی ہے؟'

اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فر مایا: '' کھڑے ہوجاؤاڈ نماز پڑھو۔''

۱۱۱۲ - جناب اعمش 'ابوسفیان سے' وہ حضرت جا

₩ ينصرف؟، ح:١٣٢٢ من حديث هشام بن عروة به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٩٠ ح: ٢٠٦،٢٠٥، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ١٨٤، ٢٦٠، ووافقه الذهبي.

١١١**٥\_ تخريج**: أخرجه البخاري، الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب . . . الخ، ح: ٣٠ ومسلم، الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح: ٨٧٥ من حديث حماد بن زيد به.

١١١٦ـ تخريج: أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، من حديث الأعمش به، ورواه ابن ماجه، ح: ١١١٤ حديث حفص بن غياث به.

۔ جمعة السارك كے احكام ومسائل ٢-كتاب الصلاة.

> وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، المَعْنَى، قالا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن الأعمَش، عن أَبِي سُفْيَانَ، عن جَابِرٍ، وعن أبي صَالح، عن أبي هُرَيْرَةَ قالاً: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَّانِيُّ ورسولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فقال لَهُ: «أَصَلَّبْتَ شَيْئًا؟» قال: لَا، قال: «صَلِّ رَكْعَتَيْن تَجَوَّزْ فِيهِما».

> ١١١٧- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنبَل: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر عن سَعِيدٍ، عن الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عن طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهَ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، زَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قال: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم وَالِإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رِكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فيهِما».

ہ ٹاٹیؤ سے نیز اعمش 'ابوصالح سے' وہ حضرت ابو ہر ریہ جاٹیؤ ہے دونوں کا بان ہے کہ سلک غطفانی ڈاٹٹؤ آئے جبکہ رسول الله مَا يُلِيمُ خطبه دے رہے تھے آپ نے ان سے کہا: '' کیاتم نے کوئی نماز پڑھی ہے؟'' انہوں نے کہا: نہیں: آپ نے فر مایا: "مخضری دور کعتیں پڑھلو۔"

ے ااا – حضرت حابر بن عبداللّٰہ ٹٹانٹیامیان کرر ہے تھے کہ جناب سلک آئے۔اور مٰدکورہ بالا حدیث کی مانند ذ کر کیا۔مزید پہ کہا کہ پھرنی مُنظِّ المِثالا لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: 'جبتم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتواہے جاہے کہ مخضری دور کعتیں پڑھے۔

🌋 فوا کدومسائل: ① قبل از خطیه بجه د نوافل کی کوئی تعدا دمقر زمیس ہے۔ کم از کم دورکعت تحیة المسجد لاز ما پڑھنی چاہیے۔ بینہایت مؤکد ہے حتی کداگرامام خطبدد رم ہوتو بھی مختصری دورکعت پڑھ کر بیٹھے۔الآپ کہ خطبہ فوت ہو جائے تو جماعت میں شامل ہوجائے۔﴿ امام اثنائے خطبہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المئكر كافر يضه سرانجام دے اورلوگوں کوشریعت کے مسائل ہے آگاہ کرے مگرجس بات کی تفصیل معلوم نہ ہوتو پہلے معلوم کرلے پھر تھم دے جیسے ، کرتجیۃ المسجد ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جائے کسی ونت ترک نہ کی جائے۔

١١١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مَعْرُوفِ: ١١١٨ - ابوالزابريديان كرت بي كدايك (بار)

(المعجم ٢٣٠، ٢٣٠) - باب تَخَطِّي باب:٢٣٢ - جمع كروز (اثنائ فطبه رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٣٩) مين)لوكوں كي ردنيں كيلانكنامنع ہے

١١١٧\_تخريج: [صحيح] وهو في المسند لأحمد: ٣/ ٢٩٧ بطوله، وانظر الحديث السابق.

١١١٨ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، بابالنهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على ◄



... جمعة المبارك كاحكام ومسائل

جمعہ کے دن ہم حضرت عبداللہ بن بسر رہائٹؤ صحالی رسول سُلَيْمُ كِساته عَصدابك شخص لوگوں كي كردنيس بھلانگٽا ہوا آیا' تو حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ جمعہ کےروز ایک آ دمی لوگوں کی گردنیں بھلانگتا ہوا آیا جب کہ نی مَثِيثًا خطبه دے رہے تھے تو نبی مثلثا نے اس ہے کہا: ''بیٹھ جاؤٹم نے اذبیت دی۔''

حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ السَّرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالح عن أبي الزَّاهِرِيَّةِ قال: كُنَّا مع عَبْدِ ٱلله بنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رقَابَ النَّاسِ، فقال عَبْدُ الله بنُ بُسْرِ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ عَيِّلِيْهُ يَخْطُبُ، فقال لَهُ النَّبِيُّ يَثَلِيْهُ: «اجْلِسُ فَقَدْ آذَنْتَ».

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 جمعہ میں دریہے آناور پھرلوگوں کی گردنیں پھلا تگتے ہوئے آ گے جگہ لینے کی کوشش کرنا انتہائی مروہ کام ہے۔مسلمان کا اکرام واجب ہادراسے ایذادیناحرام ہے۔ ﴿ بال اگراوگ جہالت کی بناپراگلی صفیں چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جائیں تو ایسے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا جائز ہوگا کیونکہ انہوں نے ازخودا بنی حرمت یامال کی'

پیچے بیٹے اور اگل صفیں پوری نہیں کیں۔ البته خطیب امام کوشری ضرورت کے تحت اس عمل کی رخصت ہے۔ایے ہی جو بےوضو ہوجائے تو ہاہر جانااس کے لیے ضروری ہوجا تا ہے مگر پھر بھی ادب واکرام سے گز رہے۔

> (المعجم ۲۳۱، ۲۳۳) - باب الرَّجُل يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ٢٤٠)

١١١٩ - حَدَّثَنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عن عَبْدَةً، عن ابنِ إِسْحَاقَ، عن نَافِع ، عن ابنِ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْكِ يقولُ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ».

کسی کواوَنگھ آنے لگے اور وہ مسجد میں ہوتو جاہیے کہ اپنی عگە بدل كركسى اور جگە بىي<del>ن</del>ە جائے۔''

باب:۲۳۱٬۳۳۱ خطیے کے دوران میں

کسی کواونگھ آنے لگے تو .....؟

۱۱۱۹ - حضرت ابن عمر والنجابيان كرتے جيں كه ميں

على الله : اوْلُه يا نيند دوركرن كاليك اورطريقة بهى موسكتا بك وضوكر ليد

﴾ المنبريوم الجمعة، ح:٠٠٠ من حديث معاوية بن صالح به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٨١١، وابن حبان ح: ٥٧٢، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٨٨، ووافقه الذهبي.

١١١٩ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب: فيمن ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه ح: ٥٢٦ من حديث عبدة بن سليمان به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٨١٩، وابن حبان ح: ٥٧١، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٩١، ووافقه الذهبي.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ جمعة المبارك كادكام ومسائل

## باب:۲۳۳٬۲۳۲-منبرسے اترنے کے بعد امام کسی سے کوئی بات کرے

116-حضرت انس ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ٹھٹھ منبر سے اترتے اور کوئی شخص اپنی ضرورت سے آپ کے پاس آ جا تا تو آ باس کے ساتھ کھڑے ہوجائے حتیٰ کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ' پھرآ پ (مصلے پر) کھڑ ہے ہوتے اور نماز پڑھاتے۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ ثابت سے بیہ حدیث معروف نہیں ہے۔جریر بن حازم اس بیان میں منفردہے۔ (المعجم ۲۳۲، ۲۳۲) - باب الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ (التحفة ۲٤۱)

- ۱۱۲ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عن جَرِيرٍ وَهُوَ ابنُ حَازِم، لا أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْلا، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: مُسْلِمٌ أَوْلا، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رسولَ الله يَسَالُخُ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ في الْحَاجَةِ فَيقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَن ثَابِتٍ، هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بهِ جَرِيرُ بنُ حَازِم.

ملحوظہ: بدروایت سندا ضعیف ہے۔ تاہم اس متم کا ایک واقعہ جس میں دورانِ خطبہ خطبہ چھوڑ کر سائل سے گفتگو کرنے کا ذکر ہے صحیح مسلم (حدیث: ۸۷) میں ہے۔ علاوہ ازیں اس متم کا واقعہ کی نماز کے موقع پر بھی پیش آیا تھا۔ جیسے کہ جامع ترفدی میں ہے کہ ''نماز کی اقامت کہددی گئ تو ایک شخص نے نبی عظیماتا کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ سے ہاتیں کرنے لگا 'حتی کہ کے لوگوں کو اونگھ آنے گئی۔ ' (ترمذی 'حدیث: ۵۱۸ - ابو داو د' حدیث: ۴۱۱) اور مسلم یوں ہی ہے کہ اگرامام یا کوئی اور شخص کوئی ضروری بات کرنا جا ہے کہ اگرامام یا کوئی اورشخص کوئی ضروری بات کرنا جا ہے کہ کوئی حرج نہیں 'مگر اہل جماعت کو اذیت نہیں ہونی جا ہے۔

(المعجم ۲۳۳، ۲۳۵) - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً (التحفة ۲٤۲)

١١٢١ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن

باب:۲۳۵٬۲۳۳-جس شخص کو جمعے کی ایک دکعت مل جائے

١١٢١ - حفرت ابو ہرریہ جان کہتے ہیں کہ رسول اللہ

• ١١٢٠ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلّوة، باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، ح: ١١٧٠، والنسائي، ح: ١٤٢٠، وابن ماجه، ح: ١١١٧ من حديث جرير بن حازم به، وصرح بالسماع عند البيهقي: ٣/ ٢٢٤، وقال الترمذي: "غريب"، والحديث ضعفه البخاري وغيره، فالحديث معلل، وحديث مسلم، ح: ٨٧٦ يغني عنه.

١١٢١ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب من أدرك من الصلوة ركعةً، ح: ٥٨٠، ومسلم، المساجد، باب من أدرك ركعةً من الصلوة فقد أدرك تلك الصلوة، ح: ٢٠٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٠/١، (والقعنبي، ص: ٣٦،٣٥).

٢- كتاب الصلاة عمة البارك كاحكام ومائل

ابنِ شِهَابٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ تَاللَمُ اللهِ اللهِ عَن أبي هُرَيْرَةَ تَاللَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً نمازيالي." قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً نمازيالي."

مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

فاکدہ: جس مخص نے جمعۂ جماعت اور نماز کے وقت میں ایک رکعت پالی اس نے نماز کی اوا یکی اور فضیلت پالی اس نے نماز کی اوا یکی اور فضیلت پالی اس نے نماز کی اوا یکی اور فضیلت پالی اس طرح جمعہ کی ایک رکعت پائے تو ایک رکعت اور پڑھے ورنہ چار رکعت کھمل کرے۔ ائمہ کرام سفیان ثوری ابن مبارک شافعی احمد اور اسحاق رحم ہم اللہ یمی بیان کرتے ہیں۔ علامہ محمہ عبدالرحمٰن مبارک پوری بڑھ صاحب تحقة الاحوذی نے مسلک احتاف کو ترجے وی ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ نماز کا پچھے حصہ بھی پالے چاہے تشہد ہی کیوں نہ ہوتو وہ باتی نماز دور کعت ہی جمعہ کی پوری کرے گا اور ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ والله اعلم.

(جامع الترمذي مع التحفة عديث: ٥٢٣)

(المعجم ٢٣٦، ٢٣٤) - باب مَا يُقْرَأُ بِهِ

فِي الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٤٣) ١١٢٢ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَوانَةَ عن إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنتَشِرِ، عن أبِيهِ، عن حَبِيْبِ بنِ سَالِم،

عن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَيِّج

أَشَمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ وَ ﴿ لَمَلْ أَنَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنَشِيَةِ﴾. قال: وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا في يَوْم

وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا .

الله عن مَالِكِ، عن صَمْرَةَ بنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عن عَالِكِ، عن ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ ابنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رسولُ الله ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ

باب:۲۳۴٬۲۳۴-نماز جمعه میں قراءت

۱۱۲۲- حفرت نعمان بن بشیر را تنوی سے راویت ہے کہ رسول الله منافیا عیدین اور جعد کی نماز میں سورت کہ رسیّ اسْمَ رَبِّكَ الْاعلیٰ اور هملُ اَتكَ مَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ که تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ بعض اوقات عیداور جمعدا کھے ہوجاتے تو بھی بی سورتیں پڑھتے۔

۱۱۲۳ - جناب ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بیشر والق سے پوچھا کہ رسول اللہ علی جمعہ کے روز سورة جمعہ کی تلاوت کے بعد کون می سورت پڑھا کرتے سے کہا کہ پھٹل آناک حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ ﴾ (یعنی دوسری رکعت میں) پڑھتے تھے۔

١٢٢ - تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في صلُّوة الجمعة، ح: ٨٧٨ عن قتيبة به.

١١٢٣ تخريج: أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، ح: ٨٧٨ من حديث ضمرة بن سعيد به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ١١١) (والقعنبي، ص١٦٦).



۱۱۲۴- ابن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت

ا بو ہریرہ ڈٹاٹٹؤنے ہمیں جمعہ پڑھایا توانہوں نے سورہ جمعہ

اوردوسرى ركعت ين ﴿إِذَا جَآءَ كَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ كى

تلاوت کی۔ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں

حضرت ابوہریرہ ہے ملا اور کہا کہ آپ نے جوسورتیں

تلاوت کی ہیں حضرت علی ڈاٹیؤ بھی کوفیہ میں یہی پڑھا

۱۱۲۵ - حضرت سمره بن جندب دانشا روایت کرتے

ين كدرسول الله تَالِيمُ أنماز جمعه من ﴿ سَبِّع اسْمَ رَبِّكَ

الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿هَلْ أَتْلُكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴾

جمعہ میں ) یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

جمعة السيارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

> سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فقال: كَانَ يَقْرَأُ بِـ ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ .

> ١١٢٤- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابنَ بِلَالِ، عن جَعْفَر ، عن أبيهِ، عن ابن أبِي رَافِع قال: صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُرَأً بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ

وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾. قال: فأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ.

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله

عِينَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

🏄 فا كده: رسول الله تاللهُمُ نے بعض دفعہ جمعے كى نماز ميں بيد دنوں سورتيں بھى يرهى ہيں۔

١١٢٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن شُعْبَةً، عن مَعْبَدِ بن خَالِدٍ، عن زَيْدِ بن عُقْبَةً ، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب:

أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في صَلَّاةٍ الْجُمُعَةِ بِ ﴿سَتِيجِ اَشَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلَ

أتَنكَ حَدثُ ٱلْفَكَشِيَةِ ﴾.

🏄 فائدہ: نماز میں قرآن کریم میں ہے کہیں ہے پڑھ لیا جائے تو نماز بلاشے صحح اور درست ہے گررسول اللہ تلکی ا کی اختیار کردہ قراءت کومعمول بنانا نبی عظامیا اسے اور آپ کی سنت سے محبت کی علامت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر مزيد كاباعث ہے۔اوراس ميں جولذت اورشرف ہے وہ اصحاب الحديث ہى كا نصيبہ ہے۔ كَثْرَ اللَّهُ سَوَادَهُمْ.

یڈھاکرتے تھے۔

١٧٤ـ تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في صلوة الجمعة، ح: ٨٧٧ عن القعنبي به.

١٢٥- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، باب القراءة في صلُّوة الجمعة . . . الخ، ح: ١٤٢٣ من حديث شعبة به .



جمعة المبارك كاحكام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

باب:۲۳۵ ۲۳۷-امام اور مقتدی کے در میان (المعجم ٢٣٧، ٢٣٥) - باب الرَّجُل د يوارحائل ہوتوا قتداء كاتھم؟ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ (التحفة ٢٤٤)

١١٢٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ: ١٣٢١-١م المومنين حضرت عائشه ريفها بيان كرتي بين كه رسول الله عليم في اين حجرة (اعتكاف) مين نماز حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أخبرنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ عن پڑھی اورلوگ حجرے سے باہرآپ کی اقتدا کررہے تھے۔ عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ قالت: صَلَّى رسولُ الله ﷺ في حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ.

🏄 فاكده: جب نمازيوں كي صفيل متصل هول اور صفول كے درميان كوئى يرده يا ديوار حاكل هؤخواه امام اور مقتريول کے درمیان ہی بیصورت ہواور انہیں امام کے احوال کی بخو بی اطلاع ہوتو افتدا جائز ہے جیسے آج کل مساجد کئی گئی منزلہ بن گئی ہیں یاعورتیں پردے کے پیچھے ہوتی ہیں ۔گرریڈیویاٹی' وی کے ذریعے سےاقتدا جائز نہیں۔ کیونکھ فیس متصل نہیں ہوتی ہیں۔علاوہ ازیں ٹی وی کے ذریعے ہےان عبادات کو ٹیلی کاسٹ (نشر) کرنا ہی شرعاً سخت محل نظر بئ چه جائيكه أي وي كى سكرين يرنمودار مونے والے خص كوامام بنالياجات؟

(المعجم ٢٣٦، ٢٣٦) - باب الصَّلَاةِ باب:٢٣٨ ٢٣٦- جمع كے بعد نماز كابيان بَعْدَ الْجُمُعَةِ (التحفة ٢٤٥)

> ١١٢٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ [الْعَتَكِيُّ]، المَعْنَى، قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن نَافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في مَقَامِهِ، فَدَفَعَهُ وقال: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟! وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ ويقولُ: هَكَذَا فَعَلَ رسولُ الله ﷺ.

۔ ۱۱۲۷ - جناب نافع طِلقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر راثینانے ایک شخص کو دیکھا کہ جمعہ کے روز (جمعہ کے بعد )ای جگہ دور کعتیں پڑھ رہاتھا' تو آپ نے اسے مٹا دیا اور کہا: کیا تو جمعے کی حار رکعتیں پڑھتا ہے؟ حضرت عبدالله (ٹائٹا جعہ کے روز ( جعہ کے بعد )ایے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ مَنْ الله السيري كياب

١١٢٦\_تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب:إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ح: ٧٢٩ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به، مطولاً، ورواه أحمد: ٦/ ٣٠ عن هشيم به.



١١٢٧ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، ح: ١٤٣٠ من حديث أيو ب به .

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ عنة المبارك كاحكام ومسائل

فوائدومسائل: ﴿ فرائض کے بعد فوراً اسی جگہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیں' بلکہ جگہ بدل لی جائے یا کسی ہے بات چیت یا اذکار کے ذریعے ہے وقفہ کیا جائے۔ ﴿ جمعہ کے بعد گھر میں جا کر دور کعتیں پڑھنا سنت ہے۔ ﴿ علماء کے دیسے یا اذکار کے ذریعے ہے مقصد کے لیے ضرور ی ذرجے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا فریعنہ جرائت سے ادا کیا کریں ۔ لیکن اس عظیم مقصد کے لیے ضرور ی ہے کہ دوسر لوگوں کو اس کی تلقین کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل تا ہت کریں' یعنی اپنے اخلاق' کر دار اور اعمال کو سنت مطبح و کے مطابق بنائمیں۔

اسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ: أخبرنَا أَيُّوبُ عن نَافِع قال: كَانَ ابنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رِكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُجَدِّثُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

سون الله بيج في يتعلق ديك. ١١٢٩ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ:

حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنَا ابنُ جُرَيْجِ: أخبرني عُمَرُ بنُ عَطَاءِ بنِ أبِي الْخُوَارِ أَنَّ أخبر ني عُمَرُ بنُ عَطَاءِ بنِ أبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ ابْنِ أَخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عن شَيْءٍ رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلَاةِ فقال: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الصَّلَاةِ فقال: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَلَيْتُ، فَلَمَّا مَنَعْتَ، إذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَعِلْهَا بصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيًّ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيًّ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيًّ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيًّ

اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ

بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ.

۱۱۲۸ جناب نافع کابیان ہے کہ حفرت ابن عمر رہ اللہ اللہ اللہ اللہ کابیان ہے کہ حفرت ابن عمر رہ اللہ اللہ جمعہ سے بعد محمد سے بہلے لمبی نماز پڑھا کرتے سے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ اللہ علی کیا کرتے سے اللہ اللہ علی کیا کرتے تھے۔

۱۱۲۹ - جناب عربن عطاء بن البي الخوار سے روايت به کہ جناب نافع بن جير نے ان کو نمر کے بھانج جناب سائب بن بزيد کے پاس بھیجا 'يہ پوچھنے کے ليے کہ وہ کیا بات تھی جو حضرت معاویہ والٹون نے ان سے نماز میں دیکھی تھی ۔ تو انہوں نے کہا: میں نے حضرت معاویہ والٹون کی معیت میں ان کے مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ سلام کے بعد میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی۔ جب وہ اپنی منزل میں آئے تو مجھے بلوایا اور کہا: جو بچھتم نے کیا ہے ایسے پھرمت کرنا 'جب تم جمعہ پڑھو تو اسے نے کیا ہے ایسے پھرمت کرنا 'جب تم جمعہ پڑھو تو اسے نے کیا ہے ایسے کھرمت کرنا 'جب تم جمعہ پڑھو تو اسے نماز کے ساتھ مت ملاؤ 'حتیٰ کہ بات کر لویا وہاں سے نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے 'حتیٰ کہ تم کوئی بات کرلویا وہاں سے نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے 'حتیٰ کہ تم کوئی بات کرلویا وہاں سے نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے 'حتیٰ کہ تم کوئی بات کرلویا وہاں سے نکل حاؤ۔

١١٢٨ تخريج: [إسناده صحيح] وانظر الحديث السابق، وصححه ابن الملقن على شرط الشيخين، (تحفة المحتاج: ١/ ٣٩٨)،

١١٢٩ - تخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب الصلوة بعد الجمعة، ح: ٨٨٣ من حديث ابن جريج به.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ جمعة البارك كادكام ومسائل

من فاكده: الل علم كے ليے ضرورى اور بہتر ہے كد مسئلہ بيان كرتے يافتوكى ديتے ہوئے وہ دليل بيان كرين تاكه

سامعين كوعكم بصيرت اوراطمينان ووثوق حاصل مو-

١١٣٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ

ابنِ أَبِي رِزْمَةَ المَرْوَزِيُّ: أخبرنَا الْفَضْلُ بَنُ مُوسَى عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابِنِ

عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ تَقَدَّمَ

فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى

الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ في المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ؟ فقال:

كَانَ رسولُ الله ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

۱۱۳۰- جناب عطاء حفرت ابن عمر وہ شخات راوی بین کہ وہ جب کے میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تو آگ بڑھ کر دور کعتیں پڑھتے اور چار رکعتیں پڑھتے اور جار رکعتیں پڑھتے اور جب مدینے میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تواس کے بعد گھر لوث جاتے اور دور کعتیں ادا کرتے اور مجہ میں نہ پڑھتے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ رسول اللہ من کا کے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

فوائد ومسائل: ① صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے امین سے رسول اللہ بھی کے تمبع سے ان کے اعمال پر نظر رکھی جاتی تھی اور نہ میں ہوچھی جاتی تھی۔ ان کے بعد علما کے است اس امانت کے وارث ہیں۔ لوگ ان کے کر دار کو دین نظر ہے دیکھتے اور دیکھنا پہند کرتے ہیں۔ تو چا ہے کہ طلبہ دُین اور علما کے شریعت صحیح سنت نبوی کو اپنا معمول بنا کمیں تا کہ لوگوں کو صحیح علمی نمونہ ملے اور اس کا اجراللہ عزوج ملی کی میا کہ والا ہے۔ ﴿ عام معلی نون کے ہمی ذیب کے مسائل واعمال میں قرآن وسنت صحیحہ کی دلیل طلب کریں کیونکہ علماء کی صورت بھی معدہ منہیں میں۔

معصوم ہیں ہیں

ا ۱۱۳۱ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ؛ ح: وحدثنا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ زَكَرِيًّا عِن سُهَيْلٍ، عِن أَبِيهِ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ قالَ ابنُ الصَّبَّاحِ قالَ:

ا ۱۱۳۱ - سهیل اپنے والد ابوصالح سے وہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا (ابن صباح کے الفاظ ہیں) رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جو محض جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھے۔'' اور ابن صباح کی حدیث کمیل ہوئی۔ (احمد بن



١٣٠ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٤٠، ٢٤١، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج: ١/ ٣٩٨، ٣٩٧ - : ٣٩٨، ٣٩٧ - : ٣٩٨، ٣٩٧

١٣١ استخريج: أخرجه مسلم، الجمعة، باب الصلُّوة، بعد الجمعة، ح: ٨٨١ من حديث سهيل بن أبي صالح به.

جمعة المبارك كا دكام وسائل يونس كى حديث كے الفاظ بيں:) "جب تم جمعه پڑھ لوتو اس كے بعد چار كعتيں پڑھو-"ميرے والد (ابوصالح) نے مجھ سے كہا: سنے! اگر مسجد ميں بڑھوتو دور كعت بڑھو"

پھر جب گھر آ وُ تو دورگعتیں اور پڑھو۔

٢- كتاب الصلاة «مَنْ كَانَ مُصَلِّبًا ابَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» وَتَمَّ حَدِيثُهُ، وقال ابنُ يُونُسَ: «إِذَا صَلَّيْتُم الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبِعًا» قال: فقال لي أبي: يَابُنَيًّ! فإنْ صَلَّيْتَ في المَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ المَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ الْمَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلُّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلُّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلُّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلُّ رَكْعَتَيْنِ .

علاه : يتلقين ترغيب اوراستحباب كے ليے ہے۔

الْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عِن مَعْمَرٍ، عِن الزُّهْرِيِّ، عِن سَالِمٍ، عِن ابنِ عُمَرَ قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن في بَيْتِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ ابنُ دِينَارِ عن ابنِ عُمَرَ.

11٣٣ - حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ: أخبرنا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ، أخبرني عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عن مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَىٰ فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ قال: فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قال: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفُسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابنَ عُمَرَ

۱۱۳۲-حفرت ابن عمر دانشکا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ناشی جمعہ کے بعدا ہے گھر میں دو کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

امام ابوداود رشك كہتے ہیں كەعبدالله بن دینارنے بھى حفرت ابن عمر رفاتشات ایسے ہى روایت كیا ہے۔

اسسا ا - عطاء رائف بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر والنائ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے بعد نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ ہے جہاں انہوں نے جمعہ پڑھا ہوتا کچھ ہٹ جات اور دور کعتیں پڑھتے اور پھراس سے تھوڑ اسا اور ہٹ جاتے اور چار رکعات پڑھتے ۔ ہیں نے عطاء سے پوچھا: آپ نے حضرت ابن عمر والناؤ کو ایسا کرتے ہوئے گئی بارد یکھا ہے؟ انہوں نے کہا: کی بارد

١١٣٢ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الجمعة، باب صلوة الإمام بعد الجمعة، ح:١٤٢٩ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنفه، ح:٥٥٢٧، واختصره الترمذي، ح:٤٣٤، ورواه البخاري، ح:١١٦٥، ومسلم، ح: ٨٨٨ من حديث الزهري به.

١١٣٣ تغريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الصلوة قبل الجمعة وبعدها،
 ح:٥٢٣ من حديث ابن جريج به، مختصرًا.



#### www.sirat-e-mustageem.com

۔ عیدین کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قال: مِرَارًا.

امام ابوداود كہتے ہيں اس روايت كوعبدالملك بن ابي سلیمان نے بھی روایت کیاہے مگر مکمل بیان نہیں کیا۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ولم يُتِمَّهُ.

🌋 توضیح: جمعہ کے بعد سنتوں کے بارے میں رسول اللہ ناٹیل کا پنافعل گھر جا کردور کعات پڑھنے کا ہے اور امت کو چارر کعات کی ترغیب دی ہے؛ بغیراس فرق کے کہ سجد میں پڑھی جائیں یا گھر میں ۔حضرت ابن عمر ہ انتخابا ابنی میٹا انتہا كِ فعل اور قول دونوں كوجمع كريليتے تھے۔ رسول الله مُن الله عَلَيْهُ كے صريح فرمان يائمل سے چير ركعات پڑھنا ثابت نہيں ہے۔ بہرحال جار کعات افضل اور راح ہیں۔ (دیکھیے مرعاة المفاتح عدیث: ۱۷۵۵) اور بعض نے پیطبی بھی دی ہے كمسجديين بإهنى مون توجار ركعتين اورگھر جاكر بإهنى مون تو دوركعتين بإهى جاكيں۔

(المعجم ۲۲۱،۲۱۹ تابع) - بَابُ:

فِي الْقُعُودِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن

١٠٩٢م - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ: حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنَى ابنَ عَطَاءٍ، عن الْعُمَرِيِّ، عن نَافِع ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةً يَخْطُبُ خُطْبَتُنْ،

كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبُرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُرَاهُ قال: المُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ

يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

🌋 ملحوظہ: پیوریٹ پیچے گزر چی ہے۔ دیکھیے (۱۰۹۲)

(المعجم ٢٣٩) - باب صَلَاةِ الْعِيدَيْن (التحفة ٢٤٦)

١١٣٤ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عن حُمَيْدٍ، عن أَنسِ قال: قَدِمَ

١٠٩٢م -تخريج: [ضعيف] تقدم: ١٠٩٢.

١٣٤ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، صلُّوة العيدين، باب١ ، ح: ١٥٥٧ من حديث حميد الطويل به، وصرح بالسماع عند أحمد: ٣/ ٢٥٠، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٢٩٤، ووافقه الذهبي.

باب:۳۱۹٬۲۱۹ - دوخطبول کے درمیان میں بیٹھنا

۹۲۰۱۴ م-حضرت ابن عمر والثنا كا بيان ہے كه نبي عَلَيْهُ ووضطب ارشاد فرما ياكرت تق منبرير آنے كے بعد بیٹھ جاتے' حتیٰ کہ مؤذن فارغ ہو جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ پھر بیٹھ جاتے اور کلام نہ کرتے۔ پھرکھڑے ہوتے اور خطیہ دیے۔

باب:۲۳۹-نمازعیدین کے احکام ومسائل

۱۱۳۴ - حفرت انس ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَا يَعْمُ مدينه مِين تشريف لائے اوران لوگوں كے ہاں

۲- کتاب الصلاة عيدين كاحكام ومائل

دودن تصے کہ وہ ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے بوچھا: ''یہ دودن کیا ہیں؟''انہوں نے کہا کہ ہم دور جا ہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ ٹالیا نے فرمایا: ''بشک اللہ تعالیٰ نے تہیں ان کے بدلے ان سے اجھے دن دیے ہیں۔ اضحیٰ (قربانی) کادن اور فطرکا دن۔'' رسولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فَيهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فَيهُمَا فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا في الْجَاهِليَّةِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ».

خلت فائدہ: اسلام نے جاہلیت کے تمام شعار کوئل کے ساتھ بدل دیائے تو مسلمان کوائی ٹل کے ساتھ تمسک کرنا چاہیں۔ حیا ہے۔ اس سے رہیمی معلوم ہوا کہ شرعی عیدوں کی تعداد صرف دو ہے ؛ بی سب خودساختہ ہیں۔

(المعجم ۲۲۷، ۲۳۷) - بابَ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ (التحفة ۲٤۷)

مَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ: أخبرنا يَزِيدُ بنُ خُمَيْرِ الرَّحبِيُّ قال: خَرَجَ عَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رسولِ الله خَرَجَ مَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رسولِ الله عَلَيْ مَعَ النَّاسِ في يَوْمٌ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكُرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ فقال: إنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَٰذِهِ، وَذَٰلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

۱۳۵ – جناب بزید بن خمیر الرجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بسر ڈاٹٹؤ صحابی کسول لوگوں کے ماتھ عیدفطریا عیدالشخل کے لیے تشریف لائے تو امام کے تا خیر کر دینے کو انہوں نے ناپند کیا اور کہا: ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے کینی اشراق کے وقت۔

یاب: ۲۳۷٬۲۳۷-عید کے لیے جانے کا وقت

ﷺ فائدہ: نمازعید میں بہت زیادہ تاخیر کرنا اچھانہیں ہے۔

(المعجم ۲۲۱، ۲۳۸) - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ (التحفة ۲٤۸)

١١٣٦ - حَدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ:

باب:۲۳۸ ۲۳۸-عورتوں کا عید کے لیے جانا

۱۳۲۱ - حضرت محمد بن سيرين ٔ حضرت ام عطيه جانها

1110- تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: في وقت صلُّوة العيدين، ح:١٣١٧ من حديث صفوان به، وهو في المسند (أطراف المسند:٢٨٨/٢، ح:٣١٧٥)، وصححه الحاكم على شرط البخاري: ١٣٠٧، ووافقه الذهبي.

۱۱۳۱ مغريج: أخرجه البخاري، العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، ح: ٩٧٤، ومسلم، صلوة العيدين، باب ذكر إبا~ة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . . . الخ، ح: ٩٩٠ من حديث أيوب به.



٢- كتاب الصلاة عيدين كاحكام وسائل

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَبِيبٍ وَيَخْيَى بنِ عَتِيقٍ وَهِشَامٍ، في آخرينَ، عن مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قالت: أَمَرَنَا رسولُ الله عَلَيُّةً أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ، قِيلَ: فَالْحُيَّضَ؟ قال: يَوْمَ الْعِيدِ، قِيلَ: فَالْحُيَّضَ؟ قال: فقالت المُرَأَةُ: يارسولَ الله! إِنْ لَمْ يَكُنْ فقالت المُرَأَةُ: يارسولَ الله! إِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: لِأَحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: لِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْبُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا».

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ طاقیٰ اللہ طاقیٰ کے ہمیں تکم دیا کہ پردے میں بیٹی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جا کیں۔ پوچھا گیا کہ جوایام میں ہوں؟ آپ نے فرمایا:''وہ بھی خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔'' ایک عورت کہنے گی: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے پاس (پردے کے لیے) چاور نہ ہوتو وہ کیے کرے؟ آپ نے فرمایا:''اس کی سیملی اے اپنی حادر کا ایک حصداوڑ ھادے۔''

فوائدومسائل: ﴿ عيد كِدنو ل مِين عورتو ل) عيدگاه مِين جانامتحب بِمُر برد بين خوشبواورآ وازدارز يور كين فوشبواورآ وازدارز يور كينير - ﴿ ' ﴿ وَعَ الْمُسلّمِينُ ' مِينَ اجْمَا كَ مُعَا كَ لِيطبارت ضروري نبين اس كِنغير بهي دعا كرنا جائز ب -

اساد-حفرت ام عطید رہ نے کہی حدیث بیان کی (محمد بین سیرین نے ) کہا اور ایام والی خوا تین نماز کے مقام سے الگر ہیں۔ اور کیڑے کا ذکر نہیں کیا۔ اور حماد نے بواسط ایوب) حفصہ بنت سیرین سے انہوں نے ایک دوسری خاتون نے ایک دوسری خاتون سے روایت کیا کہا گیا: اے اللہ کے رسول! اور کیڑے کے بارے بیں موسیٰ بن اساعیل کی روایت کے ہم معنی بان کیا۔

١١٣٨ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنا وَلُهُ مِنْ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عن حَفْصَةً

۱۱۳۸- حضرت ام عطیه ریش بیان کرتی میں کہ ممیں تھم دیا جاتا تھا۔اور بید حدیث بیان کی۔اور کہا کہ حیض والیاں

١١٣٧ ـ تخريج: [صحيح] متفق عليه من حديث حماد بن زيد به، انظر الحديث السابق، أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٢٠٣/٢٥ من حديث أبي داود به.

١٣٨ ١ تخريج: أخرجه البخاري، العيدين، باب التكبير أيام منى . . . الخ، : ٩٧١، ومسلم، صلوة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . . . الخ، ح : ٩٨٠ من حديث عاصم الأحول به .



٢- كتاب الصلاة عيدين كادكام ومائل

لوگوں کے پیچیے ہوں اورلوگوں کے ساتھ تکبیری کہیں۔

بِنْتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا الْخَبَرِ، قالت: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ.

فائدہ: عورتوں کے لیے ایا مخصوصہ میں بھی تکبیرات اور اللہ کا ذکر مباح اور مشروع ہے۔اس کے لیے طہارت ،

ضروری جیس ہے۔

اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

اساعیل بن عبدالرحلی بن عطیه این دادی حضرت ام عطیه این دادی حضرت ام عطیه و این سے دوایت کرتے ہیں که رسول الله مناقط جب مدینے میں تشریف لائے تو انصار کی خوا تمین کو ایک گھر میں جمع کیا اور حضرت عمر بن خطاب و الله کا محرف بھیجا۔ وہ در دازے پر کھڑے ہوئے ہم کو سلام کیا ہم نے سلام کیا ہم نے سلام کا جواب دیا کھرانہوں نے کہا: میں دسول الله عقیم کا فرستادہ ہوں۔ آپ نے جھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آپ نے ہمیں (عورتوں کو) عیدوں کے بارے میں عمرہ دیا کہ ایام والیوں اور نو خیز لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے کے چلیں۔ جمعہ ہم پرنہیں ہے اور جنازوں میں حانے سے ہمیں منع فرمایا۔

الطَّيَالِسِيَّ، وَمُسْلِمٌ قالا: حَدَّثَنا إِسْحَاقُ الطَّيَالِسِيَّ، وَمُسْلِمٌ قالا: حَدَّثَنا إِسْحَاقُ ابنُ عُشْمَانِ: حدثني إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَطِيَّةَ عن جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ في بَيْتٍ فأَرْسَلَ إلَيْنَا عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قال: أَنَا رسولُ رسولُ رسُولِ اللهِ ﷺ إلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا وَلَمَرَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب:۲۴۲٬۲۳۹-عید کے روز خطبہ

۱۱۲۰۰ - حضرت ابوسعید خدری داننونے کہا کہ مروان نے عید کے روز منبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے (المعجم ٢٤٢، ٢٣٩) - باب الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ (التحفة ٢٤٩)

وَالْعُتَّقَ، وَلَا جُمُعَةً عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عن

- ١١٤٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنا الأَعمَشُ عن إسماعيلَ بن رَجَاءِ عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ

۱۱۳۹\_ **تخریج**: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤٠٩،٤٠٨/٦،٨٥/ عن إسحاق به، وصححه ابن خزیمة، ١٧٢٢.



 <sup>111.</sup> تخريج: أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان . . . الخ، ح: ٤٩ عن أبي
 كريب محمد بن العلاء به .

۲- کتاب الصلاة \_\_\_\_\_ عيدين كادكام ومائل

مروان! تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ عید کے روز منبر
نکلوایا ہے جب کہ اس دن بینہ نکالا جاتا تھا اور نماز سے
پہلے خطبے سے ابتدا کی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ
نے بوچھا: بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا: بیفلال بن فلال
ہے۔ انہوں نے کہا: اس نے اپنا فریضہ اوا کر دیا۔ میں
نے رسول اللہ ٹاٹھ کے کہا: اس نے اپنا فریضہ اوا کر دیا۔ میں
نے رسول اللہ ٹاٹھ کو کو کہا ہے تہ فرما رہے تھے: "(تم
میں سے) جوکوئی برائی دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے دور
کرسکتا ہوتو ہاتھ سے دور کرے۔ اگر اس کی بھی استطاعت
نہ ہوتو زبان سے بیکام کرے اگر اس کی بھی استطاعت
نہ ہوتو دل سے براجانے۔ اور بیکم ورز بن ایمان ہے۔"

و قریب اصلحت آید یعد بید این استی بخاری میں ہے کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹنے نے بھی مروان کوعید سے پہلے خطبرویے سے

منع کیا تھا۔ (صحیح بخاری عدیث: ۹۵۷) اور اس روایت میں انکار کرنے والے کا نام ممارہ بن رویبہ یا ابو

مسعود ڈاٹٹن ہے۔ (عون المعبود) ﴿ صحابہ کرام ڈاٹٹی کو رسول اللہ ٹاٹٹی کی سنتوں کی مخالف از حد گراں گزرتی

تھی۔ ﴿ ''ول سے براجانے''کامفہوم ہیہے کو مرکھے کہ جب بھی موقع ملاً اس برائی کوخم کر کے رہوں گا۔ ۱۱٤۱ - حَدَّقُنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل: ۱۱۲۱ - جناب عطاء ٔ حضرت جابر بن عبدالله

> حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ قالاً: أخبرنا ابنُ جُرَيْج: أخبرني عَطَّاءٌ عن

> جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: سَمِعْتُهُ يقولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ

بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ،

اسماا-جناب عطاء ٔ حضرت جابر بن عبدالله علی الله عبدالفطر کے روز کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ آپ نے خطب سے پہلے نماز سے ابتدا فرمائی پھرلوگوں کو خطبہ دیا۔ جب الله کے نبی مثلی الله کے نبی مثلی الله کے اس آئے اور انہیں وعظ ونصیحت فرمائی عورتوں کے یاس آئے اور انہیں وعظ ونصیحت فرمائی



<sup>1181</sup> تخريج: أخرجه البخاري، العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح: ٩٧٨، ومسلم، صلوة العيدين، باب١ ، ح: ٨٨٤ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنفه، ح: ٥٦٣١، ومسند أحمد: ٢٩٦/٢.

٣- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_عيدين كاحكام ومسائل

فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُ الله ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ آپ حفرت بلال اللَّا كَمْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النَّسَاءَ الرَبِلال اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ عَ

۔ علام فوائد ومسائل: ﴿ نمازعید ہے پہلے خطبہ دینا اور اس کا نام'' بیان یا تقریر'' رکھنا سب ہی خلاف سنت ہے۔

• عورتوں تک اگر خطبے کی آ واز نہ پینچنے کا اندیشہ ہوتو ان کے لیے وعظ وقسیحت کا علیحدہ طور پر اہتمام کرنا جائز ہے۔ • اسلامی معاشرہ میں شرعی اوراجتماعی امور کیلئے صدقات وعطیات جمع کرنا کوئی معیوب کامنہیں۔ ﴿ خواتین اپنے

شوہروں کی اجازت کے بغیر بھی تھوڑ ابہت صدقہ کرسکتی ہیں۔

- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح : وحَدَّثَنَا ابنُ كَثِيرٍ :
 أخبرنَا شُعْبَةُ عن أَيُّوبَ ، عن عَطَاءِ قال :
 أشْهَدُ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى رسولِ الله عَبَّ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَى ثُمَّ أَنَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ
 قصَلَى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ
 قال ابنُ كَثِيرٍ : أَكْبَرُ عِلْم شُعْبَةً -

اسر اسر اسر است است المحاد الله المحاد المحا

الاس الوب نے عطاء سے انہوں نے حضرت ابن عباس و الخناسے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں نے (آپ کا خطبہ) نہیں سنا ہے تو آپ ان کی طرف 11٤٣ - حَدَّننا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ عن أَيُّوب، عن عَطَاءٍ، عن ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قال: فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قال: فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ

فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ .



١١٤٢ ـ تخريج: أخرجه البخاري، العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، ح: ٩٨ من حديث شعبة، ومسلم، صلوة العيدين، باب١، ح: ٨٨٤ من حديث أيوب به.

<sup>118</sup>٣ - تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق.

۲- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ عيدين كاحكام وسأئل

النِّسَاءَ، فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فكانَتِ المَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطُ وَالْخَاتِمَ في ثَوْب بِلَالٍ.

- 1188 حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عِن أَيُّوبَ، عِن عَطَاءِ، عِن ابِنِ عَبَّاسٍ في هذا الحديثِ قال: فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلَالٌ يَجْعَلُهُ في كِسَائِهِ قال: فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ.

۱۱۴۷-حفرت ابن عباس ڈھٹنا نے اس حدیث میں بیان کیا کہ کوئی عورت اپنی بالی دینے لگی اورکوئی اپنی انگوٹھی اور بلال انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرتے جاتے تھے۔ پھرآپ نے اس مال کوفقیر مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔

طے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے انہیں وعظ

فر مایا اور صدقه کرنے کا حکم دیا تو کوئی بلال کے کپڑے

میں اپنی بالی ڈال رہی تھی تو کوئی اپنی انگوشی۔

کے فاکدہ: مسلمانوں کے ولی امراور اسلای تنظیمات پرلازم ہے کہ اقتصادی طور پر پسے ہوئے اور نادارلوگوں کی مالی معاونت کا اہتمام کرتے رہا کریں بالخصوص عیدین کے موقع پر۔

(المعجم ٢٤٠، ٢٤٠) - بَاتُ: يَخْطُبُ باب: ٢٢٠٠ - خطي مِن كمان كاسهارالينا

عَلَى قَوْسِ (التحفة ٢٥٠)

1180 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أخبرنا ابنُ عُيَيْنَةَ عَن
أَبِي جَنَابٍ، عن يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيِّةٍ نُول يوم العيد قوسًا

فَخَطَبَ عَلَيْهِ .

(المعجم ٢٤١، ٢٤٤) - باب تَرْكِ الْأَذَان فِي الْعِيدِ (التحفة ٢٥١)

١١٤٦- حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ كَثِيرٍ:

باب:۲۴۱٬۳۴۱ -عيد ميں اذان نہيں

١١٣٥ جناب يزيد بن براء اين والدسے راوي

میں کہ نبی مالی کم کوعید کے روز کمان دی گئی تو آپ نے

اس کے سہارے خطبہ دیا۔

١١٨٧- جناب عبدالرحن بن عابس كهتے ہيں كہايك

١٤٤ استخريج: متفق عليه، انظر الحديثين السابقين.

١١٤٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٨٢ عن سفيان بن عيبنة به، وهو في مصنف عبدالرزاق،
 ٥٦٥٨ \* أبوجناب ضعيف، وصرح بالسماع، والحديث السابق: ١٠٩٦ يغني عن حديثه هذا.

١١٤٦ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. . الخ، ◄

804

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_عيدين كاحكام ومسائل

أخبرنا سُفْيَانُ عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عَابِسِ قال: سَأَلَ رَجُلٌ ابنَ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مع رسولِ الله عَيْبُ؟ قال: نَعَمْ، وَلوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فأَتَى رسولُ الله عَيْبُ العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كثيرِ بنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ ولم يَذْكُرْ أَذَانًا ولا إِقَامَةً. قال: ثُمَّ أَمَرَ بالصَّدَقَةِ. قال: فَجَعَلْنَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَىٰ فأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْبَ.

شخص نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے پوچھا: کیا آپ
رسول اللہ تالی کے ساتھ عید میں حاضر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا: ہاں اگر مجھے آپ کے ساتھ تعلق ومرتبہ
حاصل نہ ہوتا تو بچپنے کے باعث میں آپ کے قریب نہ
ہوسکتا تھا۔ رسول اللہ تالی اس نشان کے پاس آئے جو
کیر بن صلت کے گھر کے پاس ہے آپ نے نماز
کیر مائی کھر خطبہ دیا اور (حضرت ابن عباس ٹاٹھانے)
کی اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ نے
صدقہ کرنے کا تھم دیا تو عورتیں اپنے کانوں اور اپنی
گردنوں کی طرف اشارہ کرنے لگیں۔ بیان کیا کہ آپ
نے بلال کو تھم دیا تو وہ ان (عورتوں) کے پاس گئے اور
کھرنی تالی کے اس لوٹ آئے۔

۱۱۲۷-حفرت ابن عباس دانشاراوی ہیں کہ رسول الله طالی نے عید (کی نماز) اذان اورا قامت کے بغیر پڑھائی۔اور (ایسے ہی) ابوبکر وعمریا عثان نے بھی۔ یمیٰ کوشک ہواہے۔ المَّدَّدُ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ الْبَرِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُسٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله عَن طَاوُسٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله عَنْ طَاوُسٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَأَبَا عَنْ وَعُمْرَ – أَوْ عُثْمانَ – شَكَّ يَحْيَىٰ.

# فاكده: بيروايت معناصيح بأس ليشخ الباني دلك في اس كالقيح كى بـ

١١٤٨ - حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ رَهَنَادٌ لفْظَهُ - قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ
 عن سِمَاكٍ يَعْني ابنَ حَرْبٍ، عن جَابِرِ بنِ

۱۱۲۸ - حضرت جابر بن سمرہ ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو بارنہیں بلکہ کی بار نبی مُٹٹٹٹر کے ساتھ عیدین کی نماز پردھی ہے۔اذان اورا قامت کے بغیر۔

ح: ٨٦٣ من حديث سفيان الثوري به.

١١٤٧ـ**ـ تخريج**: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في صلُوة العيدين، ح: ١٢٧٤ من حديث يحيى القطان به، ابن جريج عنعن، وحديث البخاري، ح: ٩٦٢، ومسلم، ح: ٨٨٥ يغني عنه. ١١٤**٨ــ تخريج**: أخرجه مسلم، صلُوة العيدين، باب١، ح: ٨٨٧ من حديث أبي الأحوص به.



٢- كتاب الصلاة ...... عيدين كاحكام ومسأئل

سَمُرَةَ قال: صَلَّيْتُ مع النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ ولا إِقَامَةٍ.

(المعجم ۲٤٥، ۲٤٢) - باب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْن (التحفة ٢٥٢)

١١٤٩- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنا ابنُ

لَهِيعَةَ عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكِنِّةُ كَانَ يُكَبِّرُ في الْفُولَىٰ يُكَبِّرُ في الْفُولَىٰ عَلَىٰ اللَّولَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ع

سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .

السَّرْحِ: أخبرنا السَّرْحِ: أخبرنا السَّرْحِ: أخبرنا السَّرْحِ: أخبرنا اللهِيعَةَ عن خَالِدِ اللهِ اللهِ اللهِ عن خَالِدِ

ابنِ يَزِيدً، عن ابنِ شِهَابِ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

قالَ: سَوَى تَكْبِيرَتِّي الرُّكُوعِ.

کے فاکدہ: صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمرُ حضرت ابن عباس اور حضرت ابوسعید خدری بی ایک اور ائمہ میں سے امام مالک امام اوزاعی امام شافعی امام احمد بن ضبل اور امام اسحاق بن راہوید بیتینے سے یہی منقول ہے۔

المُعْتَمِرُ عَلَّمُنَا المُعْتَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَلٰنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ قَالَ: قال نَبِيُّ الله ﷺ: «التَّكْبِيرُ في الْفِطْرِ

۱۵۱-حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی تاثیراً نے فرمایا: ''نمازعیدالفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں سات ہیں اور دوسری میں پانچ اور قراءت ان دونوں کے بعد ہے۔''

باب:۲۴۲ ۲۴۵-نمازعیدمین تکبیرات کابیان

۱۱۴۹ - ام المومنين سيدہ عائشہ رائط كا بيان ہے كہ

۱۵۰- جناب خالد بن یزیدنے ابن شہاب ہے

نہ کورہ سند کے ساتھ اور اس کے ہم معنی بیان کیا' مزید کہا

رسول الله تَالِيَّةُ عيد فطراوراضي مين پہلی رکعت ميں سات

اور دوسری میں یانج تکبیریں کہا کرتے تھے۔

که رکوع کی تکبیر کے علاوہ۔

١١٤٩ تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في كم يكبر الإمام في صلوة العيدين،
 ح: ١٢٨٠ من حديث ابن لهيعة به، وللحديث شواهد، انظر، ح: ١١٥١.

١١٥٠ ـ تخريج: [حسن] انظر الحديث السابق.

١١٥١ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في كم يكبر الإمام في صلوا: العبدين، ح: ١٢٧٨ من حديث الطائفي به.

عیدین کے احکام ومسائل

٢- كتاب الصلاة

سَبْعٌ في الأُولَىٰ وَخَمْسٌ في الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كَلْتَيْهِمَا» .

آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ الْفِع: حَدَّثَنا شُلَيْمانُ يَعْني ابنَ حَيَّان، عن اَفِع: حَدَّثَنا شُلَيْمانُ يَعْني ابنَ حَيَّان، عن أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَّا اللَّهِ كَانُ يُكَبِّرُ في الْفُوطْرِ في الأُولَىٰ سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَكْبِرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَوْكَعُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابنُ المُبَارَكِ قالا: سَبْعًا وَخَمْسًا.

۱۱۵۲ - جناب عمرو بن شعیب اپنے والد (شعیب)

سے اور وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو بن عاص) سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹر عید فطر کی نماز میں پہلی
رکعت میں سات تکبیریں کہتے، پھر قراءت کرتے، پھر
تکبیر کہتے (رکوع کے لیے)، پھر (دوسری رکعت میں)
کھڑے ہوتے اور چارتکبیریں کہتے، پھر قراءت کرتے
پھر (اس کے بعد) رکوع کرتے۔

امام ابوداود برائن نے کہا: وکیع اور ابن مبارک نے بیہ صدیث روایت کی توان دونوں نے سات اور پانچ تکبیریں

بیان کی ہیں۔

کے فائدہ: یعنی دوسری رکعت میں جارتکبیروں کا ذکر سلیمان بن حیان کا وہم ہے صحح پانچے ہیں جیسے کہ امام وکیج اور ابن مبارک کا بیان ہے۔ علاوہ ازیں شخ البانی ڈلٹنز نے بھی پانچے تکبیرات والی روایت کوسیح قر اردیاہے۔

اشعری اور حذیفہ بن بمان واٹھاس نے حضرت ابوموی اشعری اور حذیفہ بن بمان واٹھات بوچھا کہ رسول اللہ طالع نمازعیداضی اور فطر میں تلبیریں کیسے کہا کرتے تھے؟ تو حضرت ابوموی واٹھیئ نے کہا: الآپ چار تکبیریں کہا کرتے تھے جیسے کہ جناز ہے میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو حدی واٹھ کہا: انہوں نے بیج کہا ہے۔ حضرت ابو موی واٹھ کہنے: میں جب بصرہ میں لوگوں پر امیر تھا تو ایسے ہی تکبیریں کہا کرتا تھا۔ اور ابوعا کشہ نے کہا کہ میں سعید بن العاص کے پاس حاضر تھا۔

١١٥٣ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ
 وَابنُ أبي زِيادٍ، المَعْنَىٰ قَرِيبٌ، قالا:

حَدَّثَنا زيدٌ يَعْني ابنَ حُبابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ ثَوْبَانَ، عن أَبِيهِ، عن مَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ ثَوْبَانَ، عن أَبِيهِ، عن مَكْحُول قال: أخبرني أَبُو عَائشة - جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِي وَحُذَيْفَةَ بنَ الْيَمانِ: كَيْفَ كَانَ رسولُ الله وحُذَيْفَةَ بنَ الْيَمانِ: كَيْفَ كَانَ رسولُ الله

١١٥٢ - تخريج: [إسناده حسن] انظر الحديث السابق.

عَلَيْهُ يُكَبِّرُ في الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فقال أَبُو



١١٥٣ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤١٦/٤ عن زيد بن حباب به \* أبوعائشة مجهول كما قال ابن حزم وغيره، ولم أجد من وثقه.

۲- كتاب الصلاة عيدين كاحكام وسائل

مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنائِزِ. فقال خُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فقال أَبُو مُوسَىٰ: كَذَٰكِ كُنْتُ أُكَبِّرُ في الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ أَكَبِّرُ في الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. قال أَبُو عَائشةً: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بنَ الْعَاصِ.

توضیح: بعنی دونوں رکعتوں میں چارچار تکبیریں ہوتی تھیں۔ پہلی میں تکبیرتح بید کے علاوہ تین قراءت سے پہلے۔
اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تین اور چوکھی رکوع کے لیے۔امام ابوداوداورامام منذری رئیٹ اس حدیث پر
کسی نقلا سے خاموش ہیں مگر تحقیق ہیہ ہے کہ اس حدیث کومرفوع بیان کرنے میں ابوعا کشد (جلیس ابوہریرہ) منفرد ہے وہ مجبول الحال ہے نیزعبدالرحلٰ بن ثوبان پر بھی جرح ہے۔اور دیگر نقات کی ایک جماعت مثلاً علقہ اسوداورعبداللہ بن مسعود مخالف پر موقوف بیان کرتے ہیں۔ جبکہ فدکورۃ الصدراحادیث جن میں بارہ سم میں اس قصے کو حضرت عبداللہ بن مسعود مخالف پر موقوف بیان کرتے ہیں۔ جبکہ فدکورۃ الصدراحادیث جن میں بارہ سم سمور تو المیں اس است کے حصورت کے جوال کی موید ہیں۔اورا کش محالیات زائدہ کا بیان آیا ہے وہ مرفوع ہیں اور اسادی اعتبار سے سمجے ہیں یاحس اور دیگر ان کی مؤید ہیں۔اورا کش صحابہ وائمہ کا انہی پڑمل ہے۔تفصیل کیلئے دیکھیے: (مرعاۃ المفاتیح شرح مشکونۃ المصابیح و حدیث: ۱۳۵۸–۱۳۵۸)

(المعجم ٢٤٦، ٢٤٣) - باب مَا يُقْرَأُ

فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (التحفة ٢٥٣)

مُمْرَةَ بنِ سَعِيدِ الْمَاذِنيُّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَمْرَةَ بنِ سَعِيدِ الْمَاذِنيُّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عُبَيْدَ الله بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عُبَيْدَ الله بنِ عُبَيْدَ الله بنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبُو رسولُ الله أَبُا وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ: مَاذَا كَانَ يَقْرأُ بِعِ رسولُ الله عَلَيْ في الأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ قال: كَانَ يَقْرأُ فيهما به ﴿قَنَ وَالْفُوطُرِ؟ قال: كَانَ يَقْرأُ فيهما به ﴿قَنَ وَالْفُومُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قيهما به عوف والفرءان العجيد ﴿ وَهُو اَقْدُرْمِهِ ۚ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السَّاعَةُ وَانشَقُ الْقَدَرُ ﴾ . ﷺ فائده: عيدين مين ان سورتوں كي قراءت مسنون اور مستحب ہے۔

> (المعجم ٢٤٤، ٢٤٧) - باب الْجُلُوسِ للْخُطْنَة (التحفة ٢٥٤)

باب:۲۲۲۴-خطبه سننے کے لیے بیٹھنا

باب:۲۴۲٬۲۴۳-عیدین میں قراءت

١١٥٣-حفرت عمر بن خطاب والثوانية حفرت ابوواقد

لیشی واٹنڈ سے بوجیھا کہ رسول اللّٰد مُٹاٹیا عیدالاضی اورعیدالفطر

مِن كيا قرأءت كياكرتے تھے؟ كہاكه ﴿قَ وَالْقُرْآنِ

الْمَحِيْدِ ﴾ اور ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾

**١١٥٤ ـ تخريج**: أخرجه مسلم، صلُّوة العيدين، باب ما يقرأ في صلُّوة العيدين، ح: ٨٩١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ١/ ١٨٠ . \_\_\_\_ عيدين كاحكام ومسائل

1100 حفرت عبداللہ بن سائب ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ کے ہاں عبد میں حاضر تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''ہم خطبہ دیتے ہیں تو جو پسند کرے بیٹھ جائے'اور جو جانا جا ہے چلا جائے۔''

مُحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ الْبَرَّازُ: حَدَّنَنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى السِّبنَانِيُّ: حَدَّنَنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى السِّبنَانِيُّ: حَدَّنَنا ابنُ جُرَيْجِ عن عَملَاءِ، عن عَبْدِ الله بنِ السَّائِبِ قال: شَهِدْتُ مع رسولِ الله ﷺ السَّائِبِ قال: ﴿إِنَّا الْعِيدَ، فَلمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قال: ﴿إِنَّا لَعْطُبُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ بَدْهَبَ فَلْيَدْهَبُ ».

٢- كتاب الصلاة

امام الوداود كمت بين كديه صديث (مرفوع صحيح نبين بلكه) مرسل باورعطاء ني الشيام سط بيان كياب ــ قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مُرْسَلٌ عن عَطَاءٍ عن النَّبِيِّ ﷺ.

توضیح: دوسرے محدثین کے زدیک بیروایت صحیح یا حسن ہے۔ اس سے عید کے خطبہ کے وجوب کی نفی ہوتی ہے۔
تاہم اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے نبی تائی نے عید کے اجتماع میں ان عورتوں کو بھی شریک ہونے
کی تاکید کی ہے جوایام چیف میں ہوں اور نماز کی پابندی سے مشتنی ہوں۔ اس لیے خطبہ عید کے بھی سننے کا اہتمام ہونا
عیا ہے اس سے تسائل واعراض 'سنت سے تسائل واعراض ہے جو کسی مسلمان کے لیے زیبانہیں۔

باب:۲۳۸٬۲۳۵-عیدگاہ کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا

۱۵۲ - حضرت ابن عمر بڑ شیاسے منقول ہے کہ رسول الله طُلِّیْ نے عید کو جانے کے لیے ایک راستہ اختیار فرمایا اور واپسی میں دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ (المعجم ٢٤٨، ٢٤٥) - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَيَرُجِعُ فِي طَرِيقٍ (التحفة ٢٥٥)

- ١١٥٦ حَدَّثَنا عَبَدُ الله بنُ مَسْلَمَةً:
حَدَّثَنا عَبْدُ الله يَعْني ابنَ عُمَرَ، عن نَافِع،
عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَذَ يَوْمَ
الْعِيدِ في طَرِيقِ ثُمَّ رَجَعَ في طَرِيقِ آخَرَ.

1100 تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، ح:١٤٦٢، والحاكم ح:١٥٧٢، وابن ماجه، ح:١٤٦٢، والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٢٩٥، ووافقه الذهبي \* ابن جريج عن عطاء قوي.

١١٥٦ - تخريج: [حسن] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، ح: ١٢٩٩ من حديث عبدالله العمري به، وحديثه عن نافع قوي، وثقه ابن معين في روايته عن نافع، راجع "ميزان الاعتدال" وغيره.



.... عیدین کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة

على فائده: يمل متحب ب جبك محيح بخارى من حفرت جابر بن عبداللد والبت ب دوايت ب فرمات بين كه بي

نَاتُكُمْ جبعيركادن موتاتو (آتے جاتے) راست تبدیل كرتے تھے۔ (صحيح بحارى حديث: ٩٨١)

باب:۲۳۹٬۲۳۷-اگرعید کے روزعید نه (المعجم ٢٤٦، ٢٤٦) - بَابُّ: إِذَا لَمْ

يَخْرُج الْإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ

الْغَدِ (التحفة ٢٥٦)

١١٥٧- حَدَّثَنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن جَعْفَرِ بنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عن أبي عُمَيْرِ بن أُنَسٍ ، عن عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا إِلَى

النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ

بالأمْس، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا

أَصْبَحُوا يَغْذُوا إِلَى مُصَلًّا هُمْ.

١١٥٨ - حَدَّثنا حَمْزَةُ بنُ نُصَيْرٍ:

حَدَّثَنا ابنُ أبي مَرْيَمَ: حَدَّثَنا إبراهِيمُ بنُ

سُوَيْدٍ: أخبرني أُنَيْسُ بنُ أَبِي يَحْيَى: أخبرني إِشْحَاقُ بنُ سَالِم مَوْلَىٰ نَوْفَلِ بنِ

عَدِيِّ: أخبرني بَكْرُ بنُ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيُّ

قال: كُنْتُ أَغْدُو مع أَصْحَابِ رسولِ الله

يَكُ إِلَى المُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ

الأَضْحَىٰ، فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حتَّى نَأْتِيَ

المُصَلَّىٰ فَنُصَلِّيَ مع رسولِ الله ﷺ ثُمَّ

نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بُطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا .

102- جناب ابوعمير بن انس اين چوں ہے جو كەنى ئاتلۇ كەسكارە تىخ بيان كرتے بىل كەلىك قافلے والے نی مُنْ اللّٰ کے پاس آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو جاند دیکھا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ روز ہ افطار کر لیں اور اگلے دن صبح کو عبدگاه میں پہنچیں۔

یڑھی جا سکے توامام اگلے دن پڑھائے

۱۱۵۸ - حضرت بکر بن مبشر انصاری واثناً بیان کرتے ہیں کہ میں اصحاب رسول کی معیت میں عید فطر اور عیدافتیٰ کے روز عیدگاہ کو حایا کرتا تھا۔ ہم لوگ وادی بطحان کے بطن ہے گزرتے تھے حتی کہ عیدگاہ میں پہنچے جات 'رسول الله الله الله كماته مازير صن بحراى وادى بطحان کے بطن ہے گز رکرواپس اپنے گھروں کولوٹ آیا کرتے تھے۔

١١٥٧ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، ح: ١٥٥٨ من حديث شعبة به، ورواه ابن ماجه، ح: ١٦٥٣، وصححه البيهقي: ٣/ ٣١٦ وغيره.

١١٥٨ \_ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ١/ ٢٩٢، ٢٩٧ من حديث سعيد بن أبي مريم به ، إسحاق بن سالم مجهول الحال، وثقه ابن حبان وحده.



\_\_ عیدین کے احکام ومسائل ٢- كتاب الصلاة ....

عنون معنوی اعتبارے اس مدیث کا تعلق سابقہ باب سے ہے۔ اور اشارہ ہے کہ عیدگاہ سے راستہ بدل کر آنا مستحب ہے ضروری نہیں۔

(المعجم ٢٤٧، ٢٥٠) - باب الصَّلَاةِ

١١٥٩- حَدَّثَنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حدثني عدِيُّ بنُ ثَابِتٍ عن سَعِيدِ بن جُبَيْر، عن ابن عَبَّاس قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ يَوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ (التحفة ٢٥٧)

١١٥٩ - حضرت ابن عماس دانتمانے کہا که رسول اللہ طَافِيْمٌ عيدالفطر كروز لْكُلِّه (عيدكي) دوركعتيس يرمصي \_ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال تھے۔ آپ نے ان (عورتوں) کوصدقہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی اپنی بالى اتاررى تقى اوركوئى اينابار ـ

باب: ۲۵۰٬۲۴۷-نمازعید کے بعدنماز پڑھنا؟

عيد كروزعيدگاه مي كوني نفل نبين عيد سے يہلے نه بعد۔

(المعجم ۲۵۱،۲٤۸) - بَابُ: يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرِ (التحفة ٢٥٨)

 ١٦٠ - حَدَّثنا هِشَامُ بِنُ عَمَّار : حَدَّثنا الْوَلِيدُ؛ ح: وحَدَّثَنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنا رَجُلٌ مِنَ الفروِيِّينَ - وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ في حَدِيثِهِ عِيسَى بنَ

باب:۲۵۱٬۲۴۸ بارش کی وجسے مسجد ميں عبيد ريڑھنا

۱۶۰۰ ولیدین مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں فرویوں میں سے ایک آ دمی نے بیان کیا .....رئ نے اس کا نام عیسیٰ بن عبدالاعلیٰ بن ابی فروہ لیا ہے..... کہ انہوں نے ابویجیٰ عبید اللَّعِيمي كوسنا' وہ حضرت ابو ہریرہ ڈلائؤ سے بیان كرتے تھے ا كد (ايك دفعه )عيد كروز بارش موكى تونبي الله نا

١١٥٩ــ تخريج: أخرجه البخاري، العبدين، باب الخطبة بعد العبد، ح: ٩٦٤، ومسلم، صَلُّوة العبدين، باب ترك الصلُّوة، قبل العيد وبعدها، في المصلى، ح: ٨٨٤ بعد، ح: ٨٩٠ من حديث شعبة به.

١٦٠- التخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في صلوة العيد في المسجد إذا كان مطر، ح: ١٣١٣ من حديث الوليد بن مسلم به \* عيسي بن عبدالأعلى مجهول (تقريب) \* وعبيدالله بن عبدالله بن موهب مستور، ورواه البيهقي: ٣١ ٣١٠ بإسناد قوي عن عمر من قوله: صلُّوة العيدين في المسجد، قال: "فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق".



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢- كتاب الصلاة
 عَبْدِ الْأَعْلَى بنِ أَبِي فَرْوَةَ - سَمِعَ أَبَا يَحْيَى الْبِيلِمَ عِبْ مِلْ مَازعِيد پِرُهالَى عُبَيْدَالله التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ
 أَصَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْمٍ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ
 عَشِيْرُ صَلَاةَ الْعِيدِ في المَسْجِدِ.

ملحوظہ: پیعدیث معناصیح ہے بیعنی سئلہ ای طرح ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ تاہم عذر ہوتو مجد میں بھی جائز ہے۔



#### www.sirat-e-mustageem.com

# نمازاستشقاء کے احکام ومسائل



[استسقاء] کے معنی ہیں" پانی طلب کرنا" یعنی خشک سالی ہواوراس وقت بارش نہ ہورہی ہو جب فصلوں کو بارش کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پررسول اللہ طُائِم سے دعاؤں کے علاوہ باجماعت دور کعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے جے نماز استسقاء کہا جاتا ہے 'بیا کیک مسنون عمل ہے۔اس کا طریق کار پچھاس طرح ہے ہے:

- اس نماز کو کھلے میدان میں ادا کیا جائے۔
- اس کے لیےاذان وا قامت کی ضرورت نہیں۔
- صرف دل میں نیت کرے کہ میں نماز استنقاءا داکرر ماہوں۔
  - بلندآ وازے قراءت کی جائے۔
- لوگ بجزوا کسار کا اظہار کرتے ہوئے نماز کے لیے جا کیں۔
- انفرادی اوراجماعی طور پرتویه استغفار ترک معاصی اور جوع الی الله کاعهد کیا جائے۔
- کھلےمیدان میں منبر پر خطب اور دعا کا اہتمام کیا جائے تاہم منبر کے بغیر بھی جائز ہے۔
- O سورج نکلنے کے بعد بینماز بڑھی جائے بہتریبی ہے۔رسول الله تاللہ اللہ استعمار خات بی بڑھا ہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٣-كتاب صلاة الاستنبقاء \_\_\_\_\_ ثمازاستقاء كادكام وسائل

- جمہورعلاء کے نز دیک امام نماز پڑھا کر خطبددئ تا ہم قبل از نماز بھی جائز ہے۔
- نمازگاہ میں امام قبلدرخ کھڑا ہوکردونوں ہاتھاتے بلندکرے کہ بغلوں کی سفیدی نظرآنے گئے۔
- O دعا كيلية باتقول كى پشت آسان كى طرف اور بتقيليان زيين كى طرف بول تاجم باتھ سرسے او پريت بول ـ
  - دعامنبر ہی برقبلہ رخ ہوکر کی جائے۔
- لوگ جاوریس ساتھ لے کرجائیں دعا کے بعدا پی اپنی جاورکوالٹادیا جائے یعنی جاورکااندرکاحصہ باہرکردیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پراور بایاں کنارہ دائیں کندھے پرڈال لیا جائے۔ بیسارےکام امام کے ساتھ مقتدی بھی کریں۔
- ہاتھوں کی پشتوں کو آسان کی طرف کرنا اور چا دروں کو پلٹنا' یہ نیک فالی کے طور پر ہے بیعنی یا اللہ! جس طرح ہم نے اپنے ہاتھ الئے کر لیے ہیں اور چا دروں کو پلٹ لیا ہے تو بھی موجودہ صورت کو اس طرح بدل دے۔ بارش برسا کر قیط سالی ختم کر دے اور شکی کوخوش حالی میں بدل دے۔





# مِنْدِ لِللهُ الْرَجْمُ الْحَمْرُ ال

# (المعجم) - [كِتَابُ صَلَاقِ الاِسْتِسْقَاءِ] (التحفة...) نمازاستسقاءكام ومسائل

### (المعجم ١) - [باب] جُمَّاعِ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا (التحفة ٢٥٩)

أَدِينَ المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثَابِيتِ المَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن عَبَّادِ بنِ تمِيم، عن عَمُّهِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ بالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلِّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِراءَةِ فيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَيْلُ رَدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَيْلُ الْقِبْلَةَ.

١١٦٢ - حَدَّثَنَا ابنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمانُ ابنُ دَاوُدَ قالا: أخبرنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني ابنُ دَاوُدَ قالا: أخبرنا عن ابنِ شِهَابٍ، ابنُ أَبِي ذِئبٍ وَيُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ، أخبرني عَبَّادُ بنُ تَمِيمِ المازِنيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادُ بنُ تَمِيمِ المازِنيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ - وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله عَلَيْهُ

باب:۱- نماز استسقاءاوراس کے منی مسائل

ا۱۲۱۱-عباد بن تمیم اپنے جچا (حضرت عبدالله بن زید بن عاصم بن تین عاصم بن تین عروایت کرتے ہیں که رسول الله تا پیلی ارش کی دعا کیلئے لوگوں کی معیت میں باہر (میدان میں ) نظے۔ آپ نے آئیس دورکعتیں پڑھائیں۔ ان میں قراءت اونچی آ واز سے کی آپ نے اپنی چادر کوالٹایا اپنے ہاتھ اٹھا کردعافر مائی اور بارش مائلی اور قبلدرخ ہوئے۔

۱۹۲۱- جناب عباد بن تمیم مازنی نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے چچ سے سنا جو کہ اصحاب رسول مُلْقِیَم میں سے تھے وہ بیان کر رہے تھے: ایک دن رسول اللہ مُلَّقِمُ نماز استہقاء کے لیے نکلے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پیشرکر کے اللہ عزوجل سے دعا مانگی۔سلیمان بن داود کا بیان

١١٦١ ـ تخريج: [صحيح] أصله متفق عليه، أخرجه البخاري، الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا،
 ١٠٢٣ . ومسلم، الاستسقاء، باب: كتاب صلوة الاستسقاء، ح: ٨٩٤ من حديث الزهري به.
 ١١٦٢ ـ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق.



٣-كتاب صلاة الاستشقاء ماكام وماكل

- يقولُ: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو لَا الله عَزَّوَجلَّ. قال سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ: وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قال ابنُ أبي ذِنْبِ: وَقَرَأَ فِيهِمَا. زَادَ ابنُ السَّرْح: يُرِيدُ الْجَهْرَ.

واسْتَقْبَلُ القِبَلَةُ وحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ. قَالُ ابنُ أَبِي ذِنْبٍ: وَقَرَأَ فِيهِمَا. زَادَ ابنُ السَّرْحِ: يُرِيدُ الْجَهْرَ. 117٣ - حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بنُ عَوْفٍ قال: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ عَمْرِو بنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحِمْصِيَّ، عن عَبْدِ الله بنِ سَالِمٍ، عن الْحِمْصِيَّ، عن عَبْدِ الله بنِ سَالِمٍ، عن

الزُبَيْدِيِّ، عن مُحمَّدِ بنِ مُسْلِمٌ بهذا الزُبَيْدِيِّ، عن مُحمَّدِ بنِ مُسْلِمٌ بهذا 816 أَنْ الصَّلَاةَ -:

وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَل

عَاتِقِهِ الأَيْمَٰنِ، ثُمَّ دَعَا الله عَزَّوَجلَّ. ١١٦٤ – حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ: حدثنا

عَبْدُالْعَزِيزِ عن عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن عَبَّادِ ابنِ تمِيم، عن عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قال: اسْتَسْقَى رسولُ الله ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فأرَادَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يَأْخُذَ

سُورَاءَ، فَارَادُ رَسُولَ اللهَ يُؤْكِرُ أَنْ يُحَدِّدُ أَغُلَاهًا ، فَلَمَّا ثُقُلَتْ قَلَّبَهَا عِلَى عَاتِقِهِ عَلَى عَاتِقِهِ

یَعْنی اپنی سند سے بیر صدیث بیان کی مگر نماز کا ذکر نہیں کیا اور عن کہا: آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا۔ اس طرح کہاس کا دایاں بھذا کنارہ دائیں کندھے پراور بایاں کنارہ دائیں کندھے آء ۔: پر کر لیا پھر اللہ عزوجل سے دعافر مائی۔ عَلَی

ے: آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپن جا در کوالٹایا

بھر دور کعتیں پڑھیں۔ابن ابی ذئب نے کہا: آپ نے

ان میں قراءت کی۔ ابن سرح نے یہ اضافہ کیا ہے:

١٦٢٣- جناب محد بن مسلم (ابن شہاب زہری) نے

مقصدیہ ہے کہ آپ نے جیری قراءت کی۔

۱۱۶۴-حفرت عبداللہ بن زید دانگؤیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالٹائ آپ برسیاہ کہ رسول اللہ مٹالٹائی آپ برسیاہ رنگ کی اونی چادر تھی۔ آپ نے چاہا کہ اس کے نیچ والے کنارے کو پکڑ کر او پر کرلیس مگر یہ آپ کے لیے مشکل ہوگیا تو آپ نے اے کندھوں ہی پر پلیٹ لیا۔



١١٦٣ ـ تخريج: [صحيح] انظر الحديثين السابقين، أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٥٠ من حديث أبي داو دبه.

١١٦٤ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الحاكم: ١/ ٣٢٧ من حديث عبدالعزيز بن محمد به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج، ح: ٧٣٤.

٣-كتاب صلاة الاستشقاء \_\_\_\_\_ ثمازاستقاء كادكام ومسائل

اور بایاں کنارہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کراوپر کو لے آئیں۔اس طرح چا دراوپریٹیے دائیں بائیں سب اطراف سے پلٹ جاتی ہے۔ پلٹ جاتی ہے۔ چا در نہاوڑھی ہوتو روہال ہی کے ساتھ میٹل کرلے تا کہ سنت نبوی پڑٹمل کا ثواب حاصل ہو۔

١١٦٥ - حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ وعُثْمانُ بنُ أَبِي ۱۱۷۵ - جناب اسحاق بن عبدالله کہتے ہیں کہ مجھے امیر مدینه ولید بن عتب نے ....عثمان نے اس کوابن عقبہ شَيْبَةَ، نَحْوَهُ، قالا: حدثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنا هِشَامُ بنُ إِسْحَاقَ بن کہا ..... حضرت ابن عیاس جائشاکے ہاں بھیجا کہ میں ان سے رسول الله مُنْقِيمٌ كي نماز استبقاء كے متعلق يو جهركر عَبْدِ الله بن كِنَانَةَ: أخبرني أبي قال: آؤں۔ تو انہوں نے بیان کیا: رسول الله مَالَّيْمُ معمولی أَرْسَلنِي الْوَلِيدُ بنُ عُتْبَةً . قال : - عُثْمانُ بنُ حالت میں تواضع اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ نکلے۔ عُقْبَةً - وكانَ أُمِيرَ المَدِينَةِ إِلَى ابن عَبَّاس یہاں تک کیماز گاہ میں پہنچ گئے ۔عثمان نے اضافہ کیا کہ أَسْأَلُهُ عن صَلَاةِ رسولِ الله ﷺ في آپ منبر ہرچڑھے۔ پھر دونوں کا متفقہ بیان ہے: آپ الاسْتِسْقَاءِ فقال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ نے تمہارے ان خطبوں کی مانند خطبہ نہیں دیا کمکسلسل مُتَىَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حتَّى أَتَى دعا' اظہار عجز اور تکبیر میں مشغول رہے۔ پھر دو رکعتیں المُصلَّى -زَادَعُثْمانُ: فَرَقِيَ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ یر هیں جیسے کے عید میں بر هی جاتی ہیں۔ اتَّفَقَا - فلَمْ يَخْطُبْ [خُطَبَكُم] هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ.

> قال أَبُو دَاوُدَ: وَالْإِخْبَارُ للنُّفَيْلِيِّ، وَالصَّوابُ ابنُ عُتْبَةً.

امام ابوداود نے کہا: بیروایت نفیلی کی ہے۔اور ابن عتبہ (تاء کے ساتھ ) صحیح ہے۔

کے فاکدہ: عیدے مشابہت وقت عدم اذان عدم تکبیر عدد رکعات اور نماز مقدم کرنے اور خطبہ مؤخر کرنے میں کے استعقاء میں عید کی طرح زائد تکبیرات صحح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔

باب: استهقاء میں کس وقت اپنی جا دریکئی جائے

١١٦٦ - حَدَّثَنَا عَنْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً:

(المعجم . . . ) - بَابُّ: فِي أَيِّ وَقْتِ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى (التحفة ٢٦٠)

١١٦٢ - حضرت عبدالله بن زيد الثون نے خبر دي كه

١٩٦٥\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلوة، باب ماجاء في صلوة الاستسقاء، ح: ٥٥٨ من حديث حاتم بن إسماعيل به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٠٥، وابن حبان، ح: ٦٠٣.
١٦٦٦\_ تخريج: متفق عليه، انظر، ح: ١١٦١.



٣-كتاب صلاة الاستشقاء ..... نمازاستقاء كادكام ومائل

رسول الله تلکی نماز استنقاء کے لیے نمازگاہ کی طرف فکلے۔ آپ نے جب دعا کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کرلیا اوراینی چادر پلٹ لی۔

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْني ابنَ بِلَالٍ، عن يَحْيَى، عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدٍ، عن عَبَّادِ ابنِ تمِيمٍ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رسولَ الله عَنْ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ.

المَازِنيَّ يقولُ:
المُصَلَّى فَاسْتَ
المُصَلَّى فَاسْتَ
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

🌋 فاكده: خطبے كے دوران ميں دعا كے موقع پريمل بطورنيك فال مسنون ہے۔

(المعجم ٢) - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْسَيْسُقَاءِ (التحفة ٢٦١)

المُرَادِيُّ: أخبرنا ابنُ وَهْبِ عن حَيْوةَ وَعُمَرَ بنُ سَلَمَةَ وَعُمَرَ بنِ مَالِكِ، عن ابنِ الْهادِ، عن مُحمَّدِ بنِ إبراهِيمَ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ بَنِي مُحمَّدِ بنِ إبراهِيمَ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ بَنِي أَبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَيْقِ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا

يَدْعُو يَسْتَشْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

باب:٣-استىقاء مى باتھا تھا كردعا مانگنا

۱۱۲۸- حضرت عمیر مولی بنی آبی اللحم ڈاٹھ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی مٹائی کو مقام زوراء کے قریب احجار زیت کے پاس بارش کی دعا کرتے دیکھا' آپ اپ چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے' مگر ہاتھ سر سے اونے نہ تھے۔

نمازاستنقاء كاحكام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاستشقاء

١١٦٩ - حَدَّثَنا ابنُ أبي خَلَفٍ: حَدَّثَنا ١١٦٩ - حفرت جابر بن عبدالله الله المان بيان ميك رسول الله مَالِّيَّةُ کے پاس کچھلوگ (بارش نہ بر سنے کی وجہہ مُحمَّدُ بنُ عُبَيْدِ: حَدَّثَنا مِسْعَرٌ عن يَزيدَ الْفَقِيرِ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَوَاكِي فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَريئًا مَريعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِل». قَال: فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ.

ے) روتے ہوئے آئے تو آپ نے بول دعافر مائی: [َاللَّهُمَّ! اسُقِنَا غَيُثًا مُغِيثًا مَريُثًا مَريُعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارِّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلِ "اكالله! بمين بارش عنايت فرما ٔ از حدمفيد مد د گار بهترين انجام والي جوشا دايي لائے نفع آ ورہو کسی ضرر کا باعث نہیے اور جلدی آئے

حضرت جابر رہانٹونے بیان کیا کہ .....(اس وعا کے بعد فوراً) ان پر بادل جھا گیا۔

🚨 فوائدومسائل: 🕒 انسان کواینی انفرادی اوراجهٔا می حاجات میں ہمیشہ اللہ ہی ہے دعا کرنی چاہیے اورگز گڑا کر بة تمرار دعا كرنى چاہيے۔ ﴿ اپنے صالحين ہے بھی دعا كرانی چاہيے جو كدا يك شركى اورمسنون وسيلہ ہے۔ ﴿ اس حديث كابك نسخ مين بالفاظفُل موئ مين كه [أَتَبَتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ]اس كاترجمه يول بك د من آ ب كى خدمت مين آيا ورآب اين بالقول ير ملك لكائ موئ تهد "

• کاا-حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُلٹیڈ کسی دعامیں اپنے ہاتھ اتنے بلندنہ کرتے تھے جینے کہ استقاء میں بہاں تک کرآ ب کی بغلوں کی سفیدی دکھائی ویی تھی۔

١١٧٠ - حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ: أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةً، عن أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا في الاسْتِسْقَاءِ فإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

قاكده: دعاكة وابيس عايك يه على التحالف كردعاكى جائد اورنى الله المناه واقع يرباته اٹھا کردعا کی ہے'ان میں ایک استبقاء کا موقع ہے۔ بلکہ اس موقع برتو آپ نے ہاتھ اٹھانے میں مبالغے سے کام لیا لینی خوب ہاتھ اٹھائے جیسا کہ اگلی روایت میں صراحت ہے۔

١٦٦٩ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه عبد بن حميد في مسنده، ح: ١١٢٥ عن محمد بن عبيد به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٤١٦، والحاكم على شرط الشيخين: ١/٣٢٧، ووافقه الذهبي.



١٧٠ ا ـ تخريج: أخرجه البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ح:٣٥٦٥ من حديث يزيد بن زريع، ومسلم، صلُّوة الاستسقاء، باب رفع البدين بالدعاء في الاستسقاء، ح: ٨٩٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة به.

نمازاستىقاءكےا دكام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاستشقاء

١١٧١ - حَدَّثنا الْحَسَنُ بنُ مُحمَّدِ ا ۱۱۷ - حضرت انس وانتیز بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنافِیْن الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنا عَفانُ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ: مارش كيلئے اس طرح دعا كرتے تضاورانہوں نے ہاتھ لمے أخبرنا ثَابِتٌ عن أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ کرے دکھائے اور متھیلیوں کوزمین کی طرف کیا' (اوراتے يَسْتَسْقِي هكذًا، يَعْنيَ: وَمَدَّ يَدَّيْهِ وَجَعَلَ بلند کے کہ) میں نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ بُطونَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ حتَّى رَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ .

علا أكده: استقاء من الغي باتهول سے دعاكرنا نيك فال كے طور ير ب اورمتحب عمل بے۔

١١٧٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، عن مُحمَّدِ بن إبراهِيمَ: أخبرني مَنْ رَأَى النَّبيَّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ.

١١٧٣- حَدَّثَنا هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنا خَالِدُ بنُ نِزَارٍ قال:

حدثني الْقَاسِمُ بنُ مَبْرُورٍ عن يُونُسَ، عن هِشَام بن عُرْوَةَ، عن أبِيهِ، عن عَائشةَ

قالتُ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رسولِ الله ﷺ قُحُوطَ المَطَرِ فأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ في المُصَلِّي، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ

فيه. قالت عَائشةُ: فَخَرَجَ رسولُ الله ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَر فَكَبَّرَ وَحَمِدَ الله عَزَّوَجِلَّ ثُم قال: «إِنَّكُم

اسے یکارو ٔ اورتم سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُم وَاسْتِيخَارَ المَطَر

لوگوں نے رسول اللہ تالی سے شکایت کی کہ مارش نہیں ہورہی تو آپ نے نماز گاہ میں منبرر کھنے کا تھم دیا اور لوگوں ہےا مک دن کا وعدہ کیا کہ وہ اس میں باہر آئیں۔ عا كشهر تا الله عليه الكرتي بين كه رسول الله متاثيظ اس روز (نماز استنقاء کے لیے )اس وقت نکلے جب سورج کی کلیے نکل آ كَى تَقَى أَ بِمنبرير بينص اورالله عزوجل كى تكبير وتخميد كى ْ پر فرمایا: "تم نے شکایت کی ہے کہ تمہارے علاقے

خشک ہور ہے ہیں اور بارش میں اپنی آ مد کے وقت سے

تاخیر ہور ہی ہے۔ توالڈعز وجل نے تہمیں حکم دیا ہے کہ

۱۱۷۲ - جناب محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے ان

سكاا-ام المونين سيده عائشه ﴿ أَمُّ كَا بِيانِ ہِ كَهِ

صاحب نے خبر دی جنہوں نے نبی مُلْقِیْم کوامحار زیت کے یاس این ہصلیاں پھیلائے دعا کرتے دیکھا تھا۔

(گزشته مدیث:۱۱۲۸)

١٧١ - تخريج: أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، ح: ٨٩٦ من حديث حماد بن سلمة به.

١٧٢ - تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٤٢٧ من حديث شعبة به، وانظر، ح: ١١٦٨.

١١٧٣ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٤٩ من حديث هارون بن سعيد به، وصححه ابن حبان، ح: ٢٠٤، والحاكم: ١/ ٣٢٨، ووافقه الذهبي.



عن إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُم وَقَدْ أَمَرَكُم الله عَزَّوَجلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم». ثُمَّ قال: «الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ! أَنْتَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينِ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ في الرَّفْع حتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسَ ظَهْرَهُ، وَقَلَّبَ - أَوْ حَوَّلَ -رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَلَيْهِ، ثُم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ، فأَنْشأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بإِذْنِ الله، فلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ﷺ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فقال:

قال أَبُو دَاوُدَ: هذا حديثٌ غريبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. أَهْلُ المَدِينَةِ يَقْرَؤُونَ (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، وَإِنَّ هَذَا الحديثَ حُجَّةٌ لَهُمْ.

«أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي

عَنْدُ الله وَرَسُولُهُ».

گا۔ " پر فرمایا: " تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔ بے انتہا رحم کرنے والا اور مہریان ہے۔روز جزا کا بادشاہ ہے۔اللہ کے سوا اور کوئی معبودنہیں۔وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔اےاللہ! تو ہی اللہ ہے تیرے سوا اور کوئی معبور نہیں توغنی اور بے پرواہے اور ہم فقیر ومحتاج ہیں ہم پر بارش نازل فر مااور جوتو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک کے ليے گزران بنادے۔'' پھرآپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اوراٹھاتے گئے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دين لگي - پھرآب نے لوگوں كى طرف پيٹھ كرلى (يعنى قبلەرخ ہو گئے) اورائی جادر پلٹائی جب که آپ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ بعداز اں لوگوں کی طرف منه کیا اور منبر سے اتر آئے اور دو رکعتیں پڑھائیں۔ تب الله نے ایک بدلی پیدافر مائی وہ کڑی اور چیکی اور اللہ کے حكم سے برسے كل أب إنى معجدتك نديني كمنالے بہنے گئے۔ جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سایوں اور چھپروں کی طرف جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں تو آپ بنے حتی کرآپ کو اڑھیں نظرآ نے لگیں۔ آپ نے فرمایا: ' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر باوريس الله كابنده اوراس كارسول مول "

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ بیر صدیث غریب ہے۔ (بینی اس کے رواۃ میں تفرد ہے) اور سند کے اعتبار سے جید (عمدہ) ہے۔(بینی اس میں کوئی علت قادہ نہیں۔) اور بیر صدیث اہل مدینہ کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ہملِكِ یَوْم الدِّیْن کی پڑھتے ہیں۔

821

٣-كتاب صلاة الاستنفاء كادكام ومائل

۲۱۷-حضرت انس بن ما لک پیتینبیان کرتے ہیں كەرسول الله مَنْ اللَّهُ مَا كُورُ مانے ميں اہل مدينہ كو قبط حيث آیا۔ جمعے کاروز تھا آپ ہمیں خطبہ ارشا وفر مارہے تھے کہ ایک آ دمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! گھوڑے مرگئے کمریاں ہلاک ہوگئیں اللہ سے دعافر مائیں کہ ہمیں بارش عنایت فرمائے۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی ۔حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں كه آسان شيشيك ما نندصاف تها سوموا جلنا كلى اور بادل کا ایک ٹکڑانمودار ہوااور پھیلتا جلا گیا' پھر آسان نے اپنا د ہانہ کھول دیا۔ہم جو (نماز بڑھ کر) نکلے تویانی میں ہے گزرتے ہوئے اینے گھروں کو پہنچے۔ پھر بارش ہوتی ر ہی اور اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔تب وہی آ دمی یا کوئی دوسرا کھڑ اہوااور کہنے لگا:اےاللہ کے رسول! گھر گرنے لگے ہیں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بارش کو روک دے۔رسول الله مَالِيُّةِ مُسكرائے اور دعا فرما كى: '' (اے الله! به بارش) مارے اردگرد مؤمارے اوپر نہ ہو'' (انس نے کہا) میں نے بادل کو دیکھا کہ وہ مدینے کے اردگرد مصنے لگا گویا کہ وہ (مدینہ) ایسے ہوگیا جیسے تاج۔

١١٧٤ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا حَمَّادُ ابنُ زيْدٍ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَس بن مَالِكِ وَيُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ عن ثَابِتٍ، عن أنس قال: أصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فَيَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فقال: يَارسولَ الله! هَلَكَ الْكُرَاعُ، هَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ الله أَنْ يَسْقِينَا ، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا . قال أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّماءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ ريحٌ ثُمَّ أَنْشَأَتْ سَحابَةً ثُمَّ اجْتَمَعَتْ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّماءُ عَزَالِيهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فلَمْ يَزَلِ المَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فقال: يَارسولَ الله! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ الله أَنْ يَحْبِسَهُ، فَتَبَسَّمَ رسولُ الله ﷺ ثُمَّ قال: «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ المَدِينَةِ كأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.

کے فواکدومسائل: ﴿ جعد میں استیقاء کی دعا کرنا بالکل بجااورسنت ہے۔ ﴿ استیقاء یا دیگر اجْمَاعی امور کے لیے اثنائے خطبہ اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ (سیح بخاری ٔ عدیث:۱۰۲۹) ﴿ انسان از حد کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خشکی وگری برداشت کرسکتا ہے نہ بارش اور پانی۔

١١٧٥ - حَدَّثَنا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ:

۵ کاا-شریک بن عبدالله بن الی نمر نے حضرت انس



١٧٤ـ اـ تخريج: أخرجه البخاري، الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة، ح: ٩٣٢ عن مسدد به مختصرًا.

<sup>•</sup> ١٧٠ - تخريج: أخرجه البخاري، الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ح: ١٠١٣، ومسلم، صلوة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح: ٨٩٧ من حديث شريك بن أبي نمر به.

#### www.sirat-e-mustageem.com

٣-كتاب صلاة الاستشقاء

مازاستهاء کے دکام ومسائل

رُنْ الله کو کہتے ہوئے سنا اور حدیث عبد العزیز (لیعنی سابقہ حدیث) کی مانند ذکر کیا اور (اس میں اضافہ بیان کرتے ہوئے) کہا: رسول الله طَلَقُلُم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چرے کے برابر اٹھائے اور دعا فرمانے گگے: [اللّٰهُمَّ! اسْعِناً ..... النع اور ای کے مثل حدیث بیان کی۔

۲ کاا-عمروبن شعیب این والد (شعیب) ئوه این دادا صروایت کرتے میں کدرسول الله تَالَیْم جب بارش کیلئے دعا فرماتے تو یوں کہتے تھے: [اَللّٰهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانشُرُ رَحُمَتَكَ وَأَحُي بَلَدَكَ اللّٰمَيّتَ] "اے الله! این بندول اورای جانورول کو پائی پلا- اپنی رحمت عام کردے اورا پی خشک زمین کو تروتان و کردے۔" یہ مالک کی حدیث کے لفظ میں۔

شَرِيكِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنَ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدَيْثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قال: فَرَفَعَ رسولُ الله ﷺ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا» وَسَاقَ نحوَهُ.

أخبرنا اللَّيْثُ عن سَعِيدٍ المَقْبُريِّ، عن

مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ شَعِيدٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعيبٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ؛ ح: وحدثنا سَهْلُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ قَادِمٍ: حَدَّثَنا سُهْلُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ قَادِمٍ: عَرَّثَنا سُهْلًا بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بنِ سَعِيدٍ، عن عَدَّهِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن عَدِّهِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَال: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قال: «اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهائِمَكَ قالْمُ عَنْ اللهُ وَالشُورُ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ المَيْتَ» هذا لَفْظُ حديث مَالك.

١١٧٦ تخريج: [إسناده ضعيف] وهو في الموطأ (يحيى): ١/ ١٩١، ١٩١، (والتمهيد: ٢٣/ ٤٣٢) \* سفيان، تابعه حفص بن غياث وغيره، هما مدلسان وعنعنا.

٣- كتاب صلاة الاستنقاء ..... مناز كوف وخوف كادكام وماكل

# نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل

سورج یا چاند کے بے نور ہو جانے کو کسوف اور خسوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نمونہ اور نشانیاں ہیں ان کی روشنی اور حرارت کا مرهم پر جانا یابالکل ہی ختم ہوجانا نظم کا نئات میں بلاشر کت غیرے اللہ کے تصرف اور اختیار کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر رسول اللہ کو تنظیم پر خت گھرا ہم طاری ہوجاتی اور اللہ کے نوف سے پریشان ہوجاتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نماز کا اہتمام فر ماتے ۔ اس کی تفصیل پھھاس طرح ہے: حضرت عبد اللہ بن عباس جائیہ ہونے کے لیے نماز کا اہتمام فر ماتے ۔ اس کی تفصیل پھھاس طرح ہے: حضرت عبد اللہ بن عباس جائیہ روایت ہے کہ نبی بالٹی ہے کہ نبی بالٹی ہے کہ نبی بالٹی ہے کہ نبی بالٹی سے کہ نبی بالٹی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا۔ پھر مراشا کر لمبا قیام کیا پھر دو رکوع کیے پھر دو پہلے رکوع سے کم لمبارکوع کیا۔ پھر دو رکوع کیے پھر دو پہلے رکوع سے کم لمبارکوع کیا۔ پھر دو رکوع کیے پھر دو کہدے کے ۔ پھر کھڑے ہو کہ لمبارکوع کیا۔ پھر دو رکوع کیے پھر دو کہدے کے ۔ پھر کھڑے ہو کہ لمبارکوع کیا۔ پھر دو رکوع کیے پھر دو کیا۔ پھر دو کہ ان کر سلام پھیرا پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور جنت و جہنم کا تذکرہ کو در سیدے البحاری الکسوف ، حدیث : ۵۰۰)

#### نماز کسوف و خسوف سے متعلق چند اهم احکام و مسائل

- بینمازمسجد میں اداکی جاسکتی ہے۔
- اس میں قراءت کمی اور بلندآ واز ہے کی جائے۔
- O اس نماز کی دونوں رکعتوں میں دو تین یا چاررکوع کیے جاسکتے ہیں تا ہم صحیح ترین احادیث میں ہررکعت میں دودورکوع کاذکر ہے۔ جبیبا کہ حافظ ابن عبدالبرنے کہا ہے۔ دیکھیے: (تمھید ۲۰۸۳-۵۰ شخ الاسلام ابن تیمیہ برطف فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ طافظ نے ہررکعت میں دودورکوع کیے ہیں اور آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ سورج گر بن کی نماز اوا کی ہے دیکھیے: (التو سل والو سبله :۸۲) حافظ ابن قیم برطف فرماتے ہیں کہ امام احمد امام بخاری اور امام شافعی شیئے میں میں ارائمہ ان روایات کی جن میں ہردو



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

- كتاب صلاة الاستشقاء \_\_\_\_\_ نمازكروف وخوف كادكام ومسائل

ركعت مين دوسے زياده ركوع كاذكر ب تصحيم نبيل كرتے ويكھيے: (زادالمعاد: ٣٥٥ ٢٥٣١) علامه صنعاني

علامه شوکانی اورشیخ احمد شاکر رابط نے بھی ہررکعت میں دودورکوع والی روایات کولیا ہے۔

رکوع کے بعد قومہ کرنے کی بجائے دوبارہ قراءت شروع کردینا ایک ہی رکعت کالسلسل ہے الہذا اس

موقع پر نے سرے ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔

نماز کے بعد خطبہ دیا جائے کیونکہ می احادیث میں بعداز نماز خطبہ دینے کا ذکر ہے۔ چاہے سورج گرئن
 اختیام نماز تک ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس میں وعظ ونصیحت اور خوف الہی کا تذکرہ ہو۔

عورتیں بھی نماز کسوف وخسوف میں شامل ہوسکتی ہیں۔

نماز کے بعد قبلہ روہ وکر خوب گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیج نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ روہ وکر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ گر بن صاف ہو ۔

گیا۔( تاریخوشق:۱۲۹/۷)

نماز اور خطبے سے فراغت تک بھی اگر گر بن صاف نہیں ہوتا تو پھر دعا اور ذکر واذ کار میں مشغول رہنا
 چاہیے یہاں تک کہ گر بن ختم ہوجائے۔

احادیث میں اس موقع پرصدقه کرنے عذاب قبرے پناہ ما تکنے اور غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
 مقصود بیہے کہ اس موقع پرذ کرود عائ تکبیر قبلیل استغفار اور صدقه وغیرہ کرنا چاہیے۔





#### ...... ماز کسوف کے احکام ومسائل ب

# باب:٣-نماز كسوف كابيان

عاا- ام المونين سيده عائشه را كابيان بكه ني مَالْيُمْ ك زمان ميسورج كبن بوا توني مَالْمُمْ ن خوب قیام کیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ قیام فرماتے بھر رکوع کرتے ' پھر کھڑے ہوتے۔ پھر رکوع کرتے ' پھر کھڑے ہوتے' پھر رکوع کرتے۔ چنانچہ آپ نے دو رکعتیں بڑھائیں۔ ہر رکعت میں تمین رکوع کیے تیسرا رکوع فرماتے' بھرسجدہ کرتے۔حتیٰ کہ کچھالوگوں کواس دن طول قیام کی وجہ سے غثی ہونے لگی یہاں تک کہ یانی کے ڈول ان پر ڈالے گئے۔ آپ جب رکوع کو جاتے تو [الله اكبر] كمت اورجب سراتهات تو [سمع الله لمن حمده ] كبتر حتى كرسورج صاف بوكيا - پجر آپ نے فرمایا: "سورج اور جانکسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ بداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔وہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کوڈرا تاہے سوجب یہ بےنور ہوجا کیں تو نماز کی طرف جلدی کیا کرو۔"

#### ٣-كتاب صلاة الاستشقاء

#### (المعجم ٣) - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ (التحفة ٢٦٢)

١١٧٧ - حَدَّثَنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ: أخبرُني مَنْ أُصَدِّقُ - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائشةَ -[قالت:] كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْدٌ، فقامَ النَّبِيُّ عَيْدٌ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، في كلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رِكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، حتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيَنْصَبُّ عَلَيْهِمْ، يقولُ إِذَا رَكَعَ: «الله أَكْبَرُ» وإذا رَفَعَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» حتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله عَزَّوَجلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فإذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

فوائد ومسائل: ﴿ رَوَعَ كَ بِعِدِقِيام بِين سورة فاتحد پڑھنے كى صراحت نہيں ہے صرف دوبارہ قراءت شروع كرنے كاذكر ہے كيونكہ دوبارہ قراءت شروع كردينا ايك ہى ركعت كالسلسل ہے لہذائے سرے ہے سورة فاتح نہيں پڑھنى چاہے 'تا ہم بعض ائمہ دوبارہ سورة فاتحد پڑھنے كے قائل ہيں كيكن په درست نہيں۔ ﴿ نماز كموف مِين بھى خطبہ دينا چاہے جس ميں اہم اموركى نشاندہى كى جائے۔ ﴿ كَسَى بڑے جھوٹے بشركى موت وحيات كے ساتھان اجرام فلكى كاكوئى تعلق نہيں ہے۔ ﴿ شِحْ البانى بِرُشْنَ كَهِ زِدِ كِي اس مِين تَين ركوع كے الفاظ شاذ ہيں۔ محفوظ الفاظ 'دوو ركوع''ہيں جيسا كھ محين ميں ہے۔ اور صدیدے: ۱۸ اپنی ہمى ہے۔



٣-كتاب صلاة الاستشقاء

## (المعجم ٤) - باب مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتِ (التحفة ٢٦٣)

١١٧٨- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عَبْدِ المَلِكِ: حدثنى عَطَاءٌ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: كُسِفَتِ الشُّمْسُ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ، وكانَ ذَلِكَ الْيَومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إبراهِيمُ [1]بنُ رسول الله على ، فقال النَّاسُ: إنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إبراهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ ركَعَاتٍ في أَرْبَع سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فأطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ ركَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُم رفَعَ رأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولِيٰ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُم رَفَعَ رأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُم ركَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُم رفَعَ رأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُم قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، لَيْسَ فيها رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ. قال: ثُم تأخَّرَ في صلاتِهِ فَتأخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُم تَقَدَّمَ فَقَامَ في مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فقال: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ!

باب:۳۰-نماز کسوف میں جاررکوع کرنے کا بیان

۸ کاا - حضرت حابرین عبدالله دافته بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیہ کے زمانے میں سورج گہن ہوا اور یہ وہی دن تھا جس میں رسول الله منافظ کے فرزند جناب ابراہیم فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا: بیابراہیم کی وفات برگہنایا ہے۔ سونمی مُنافِظ نے قیام فرمایا اور لوگوں کو حار تحدول میں چھ رکوع کرائے۔ (یعنی ہر رکعت میں تین تین رکوع کیے۔) آپ نے اللہ اکبرکہا پھر کمبی قراءت کی' پھررکوع کیا'اس قدر جتنا کہ قیام کیا تھا۔ پھرسرا ٹھایا اور قراءت کی جو کہ پہلی قراءت سے کم تھی۔ پھررکوع کیا جتنا کہ قیام کیا تھا۔ پھرسرا ٹھایااور تیسری بارقراءت کی جو کہ دوسری بار کی قراءت سے کم تھی۔ پھر رکوع کیا جس قدر کہ قیام کیا تھا۔ پھرسراٹھایا اور سجدے میں چلے گئے اور دوسجدے کیے۔ پھر کھڑ ہے ہوئے اور تبین رکوع کئے سحدے سے پہلے۔ ہر بہلا رکوع دوسرے سے زیادہ لمبا ہوتا تھا' البتہ ہر رکوع قیام کے برابر لمبا ہوتا تھا۔ (حضرت جابر ڈاٹٹانے) بیان کیا کہ پھر آپ اثنائے نماز میں پیچھے ہے توصفیں بھی آپ کے ساتھ بیچھے ہو گئیں' پھرآ پآ گے بڑھے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے توصفیں مجى آ گے برھ كئيں اس طرح آپ نے نماز بورى كى یہاں تک کہ سورج صاف نکل آیا۔ پھر آ ب نے فرمایا: ''لوگو!سورج اور جا ندالله عز وجل کی نشانیوں میں سے دو

827

11۷۸ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلُّوة الكسوف من أمر الجنة والنار، ح. ٩٠٤ من حديث عبدالملك بن أبي سليمان به، وهو في المسند لأحمد: ٣١٨،٣١٧ بتمامه.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

فوائدومسائل: ﴿اس حدیث کاباب سے تعلق واضح نہیں ہے الآبید کہ نماز کسوف میں ہر پہلا قیام اور رکوع لمبا اور دوسرااس سے کم ہونا چاہیے۔ ﴿ رسول اللّٰہ ظَافِیْمُ کا اپنے مصلے سے آ گے بڑھنا جنت کے مشاہدے کی بنا پر تھا اور پیچھے بنمنا جہنم کے دکھائے جانے کے باعث تھا۔ ﴿ شُخُ البانی کے نزدیک اس میں بھی" چھرکوع" کے الفاظ شاذییں۔ محفوظ الفاظ" چاررکوع" ہیں۔ جیسا کہ آگلی حدیث میں ہے۔

١١٧٩ - حَدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَام: 9 کا ا-حضرت جابر دانشناسے مروی ہے کہ رسول اللہ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عن هِشَام، حَدَّثَنَا أُبُو مَثَاثِمُ كَ زِمان مِين ايك انتِها أي كرم دن مين سورج كبن لكاتورسول الله طائيم في اين اصحاب كونماز يرهائي اور الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ قال: كُسِّفَتِ الشَّمْسُ لمباقیام کیاحی کہ لوگ کرنے لگے۔ پھرآپ نے رکوع عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ في يَوْم شَدِيدِ کیااورلمبارکوع کیا۔ پھرآپ نے سراٹھایااور کمی دیرتک الْحَرِّ، فَصَلَّى رسولُ الله ﷺ بأَصْحَابِهِ کھڑے رہے۔ پھر (دوسرا) رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا فأَطَالَ الْقِيَامَ حتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُم رَكَعَ پھر سر اٹھایا اور کمبی دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور دو فأَطَالَ ثُم رفَعَ فأَطَالَ ثُم ركَعَ فأَطَالَ ثُم سجدے کیے پھر قیام کیا جیسے کہ پہلے کیا تھا۔ سوآپ نے رفَعَ فأطَالَ ثُم سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُم قَامَ

۱۱۸۰- نبی تاثیل کی زوجه ٔ مطهرہ سیدہ عائشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تلایل کی زندگی میں سورج گہن ہوا تو رسول اللہ تلایل معجد میں تشریف لائے اور گھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اورلوگوں نے آپ کے چیچے

جارركوع اورجار مجدے كيے اور حديث بيان كى۔

١١٨٠ حَدَّثَنا ابنُ السَّرْحِ: حَدَّثَنا ١١٨٠ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُبِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ

عن ابنِ شِهَابِ: أخبرني غُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ

وَأَرْبَعَ سَجَداتٍ، وساقَ الحديثَ.

١١٨٠ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الكسوف، باب صلُّوة الكسوف، ح:٩٠١ من حديث عبدالله بن وهب،

والبخاري، الكسُّوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، ح:١٠٤٦ من حديث يونس بن يزيد الأيلي به.

٢ - كتاب صلاة الاستشقاء \_\_\_\_\_\_ نمازكوف وضوف كادكام وسائل

صفیں بنا کیں چنانچہ رسول اللہ مُلَّالِمُ نے قراءت شروع کی اور کوع کی اور کوع کی اور کوع کی اور کوع کیا کہا کہ کہا گئا ہے تک کہا کہا رکوع کی گرا ہا اللہ کہا کہ کہا ہے تک کہا تھا ہے تک کہا ہے تک کہ

عن عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَيَاةِ رسولِ الله ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله وَسَولُ الله وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رسولُ الله وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رسولُ الله وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رسولُ الله وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَم كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُم رَفِعَ رأْسَهُ فقال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»، ثُم قَامَ الْأُولَى ثُم كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ فَاقَدَرًأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ اللهُ وَلَى الْحَمدُ»، ثُم قالَ السَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»، ثُم فَعَلَ في الرَّكُعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»، ثُم فَعَلَ في الرَّكُعةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَعَلَ في الرَّعُعةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَداتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

ا ۱۱۸ - سیدنا عبدالله بن عباس وانتجاس مروی ہے کہ رسول الله علی نے سورج کہن میں نماز پڑھی جیسے کہ عروہ عن عائشه عن رسول الله الله الله الله الله عن رسول الله الله عن رسول الله الله عن رسول الله الله عن رور کعتیں بالا) حدیث میں گزرا ہے۔ یعنی آپ نے دور کعتیں پڑھا کیں اور ہر رکعت میں دور کوع کیے۔

حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عن ابنِ شِهَابِ قَال: كَانَ كَثِيرُ بِنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ الله الله عَبَّاسٍ عَبْدَ أَنَّ رسولَ الله عَبَيْ ابنَ عَبَّاسٍ كانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رسولَ الله عَبَيْ صَلَّى صَلَّى في كُسُوفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حديثِ عُرْوَةَ عن عَائشة عن رسولِ الله عَبَيْ أَنَّهُ صَلَّى من عَائشة عن رسولِ الله عَبَیْ أَنَّهُ صَلَّى رَکْعَتَیْن في كُلِّ رَکْعَةٍ رِکْعَتَیْن .

١١٨٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ الْفُرَاتِ بنِ

۱۱۸۲-حضرت الی بن کعب بیافشابیان کرتے ہیں کہ

١١٨١ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، ح: ١٠٤٦ عن أحمد بن صالح، ومسلم، الكسوف، باب صلوة الكسوف، ح: ٩٠٢ من حديث الزهري به.

١٨٢ ١ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زيادات المسند: ١٣٤/٥ من حديث عمر بن شقيق 4



ہے ایک سورت پڑھی اور پانچ کرکوع اور دوسجدے کے

پھرآ پ قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور دعا کرتے رہے حتیٰ ک

نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاستشقا

رسول الله ظافيم كے زمانے ميں سورج كبن ہوا اور نج خَالِدِ أَبُو مَسْعُودِ الرَّازِيُّ: أخبرنا مُحمَّدُ عَلَيْهُ نِهِ انْهِيسِ نَمَازِيرُ هَا فَيَ اور لَمِي سورتوں مِن سے ايك ابنُ عَبْدِ الله بن أبي جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عن سورت کی قراءت کی اور یا پنج رکوع اور دو مجدے کیے پھر

أَبِيهِ، عن أبي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَحُدِّثْتُ عَن عُمَرَ بِنِ شَقِيقٍ: حَدَّثُنا دوسری رکعت میں کھڑ ہے ہوئے اور کمبی سورتوں میں

أَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ - وهذا لَفْظُهُ وَهُو أَتَمُّ-

عن الرَّبِيع بن أنس، عن أبي الْعَالِيَةِ، عن أُبِيِّ بن كَعْب قال : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى

سورج صاف ہو گیا۔ عَهْدِ رَسُولِ اللهُ ﷺ، وَإِنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ ورَكَعَ خَمْسَ ركَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُم قام الثَّانِيَةَ

فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّوَلِ ورَكَعَ خَمْسَ ركَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُم جَلَسَ كما هُو مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حتَّى انْجَلَى كُسُو فُهَا .

١١٨٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْمَى ١١٨٣- سيدنا ابن عباس والله ني منافظ سے بيان كرتے بيں كه آپ نے سورج كہن ميں نماز ير هائي تو عن سُفْيَانَ: حَدَّثَنا حَبيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ

ﷺ ملحوظه: اس مديث ميں يانچ رکوع کا ذکر ہے کين بدروايت ضعيف ہے۔

قراءت کی اور رکوع کیا' پھر قراءت کی اور رکوع کیا' پھر عن طَاوُسٍ ، عن ابن عَبَّاس عن النَّبيِّ عِلَيْمَ : أَنَّهُ صَلَّى في كُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ

قراءت کی اور رکوع کیا' پھر قراءت کی اور رکوع کیا۔ پھر ثُمَّ ركَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ ركَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ ركَعَ ثُمَّ سجده کیااوردوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔ قَرَأَ ثُمَّ ركَعَ ثُم سَجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

🅍 فائدہ: لینی ہر دورکعت میں چار چاررکوع کیے۔شخ البانی ڈٹٹ کے نز دیک ہر رکعت میں دودورکوع کرنے والی 🛚 روایات ہی صحیح ہیں۔

﴾ به، وقال ابن حبان في ترجمة الربيع بن أنس: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن فم أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرة " وهذا الجرح مفسر .

١١٨٣ ـ تخريج: أخرجه مسلم، الكسوف، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، ح: ٩٠٩ م

حديث يحيى القطان به .

نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل

٣-كتاب صلاة الاستشقاء

۱۱۸- جناب تغلبه بن عياد عبدي ....ابل بصره میں سے ایک شخص ..... بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹا کے ایک خطے میں حاضر ہوئے سمرہ نے کہا: ایک دفعہ میں اور ایک انصاری نو جوان نشانہ بازی کررہے تھے حتیٰ کہ دیکھنے والے کی آ نکھ میں جب سورج افق ہے دویا تین نیز بے پرتھاتو وہ سیاہ ہو گیا جیسے كة تنومه ( گھاس) بور ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: چلوآ ومعجد کی طرف چلیں قشم اللہ کی! رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مورج كي اس كيفيت مين امت كوضروركو كي نئي مات تعلیم فرما ئیں گے ۔ سوہم فوراً وہاں پہنچ گئے (جیسے گویا ہمیں دھکیل دیا گیا ہو) تو وہاں آپ گھرے تشریف لائے ہوئے تھے۔ پس آ ب آ گے بڑھے اور نماز یڑھائی۔ آب نے ہمیں نہایت طویل قیام کرایا ایسا کہ کسی بھی نماز میں آپ نے ہمیں نہیں کرایا تھا۔ ہم آپ کی آ واز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں نہایت طویل رکوع كرايا جوكسي بهي نماز مين آپ نے ہميں نہيں كرايا تھا۔ ہم آپ کی آ واز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں نہایت طویل مجدہ کرایا جو کسی بھی نماز میں آپ نے ہمیں نہیں کرایا تھا۔ ہم آپ کی آ واز نہیں سن رہے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آ ب نے ایسے بی کیا۔اور دوسری رکعت میں بیٹھنے کے دوران میں سورج صاف ہو گیا۔ پھرآ پ نے سلام پھیرا۔ پھر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا

١١٨٤- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا الأَسْوَدُ بنُ قَيْس: حدثنى ثَعْلَبَهُ بنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ - مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ - أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بنِ جُنْدُب قال: قال سَمْرَةُ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا حتَّى إذا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ في عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ حتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فقال أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللهِ! لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ لهذهِ الشَّمْس لرسولِ الله ﷺ في أُمَّتِهِ حَدَثًا. قال: فَذُفِعْنَا فإِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا في صَلَاةٍ قطُّ لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. قال: ثُمَّ ركَعَ بِنَا كَأَطُوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا في صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. قال: ثُمَّ سَجَدَ بنَا كَأَطُولِ ما سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. تُم فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قال: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْس جُلُوسَهُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَال: ثُم سَلَّمَ ثُم قَامَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ سَاقَ أَحْمَدُ

١١٨٤\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصَّلُوة، باب: كيف القراءة في الكسوف، ح:٥٦٢، والنسائي، ح:١٤٨٥، وابن ماجه، ح:١٢٦٤ من حديث الأسود بن قيس به، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن خزيمة، ح:١٣٩٧، وابن حبان، ح: ٥٩٨،٥٩٧ والحاكم على شرط الشيخين: ٣٣١،٣٢٩/١) ووافقه الذهب



۔ نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاستشقاء ابنُ يُونُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ. کی' الله کی تو حید اور اینی عبدیت و رسالت کی شهادت دی۔اوراحد بن پوٹس نے نبی مُنْ اِنْتُمْ کا خطبہ بیان کیا۔

🌋 فاکدہ: اس روایت میں ہر رکعت میں ایک رکوع کا ذکر ہے اور یہ کہ قراءت بھی سائی نہ دیتی تھی اورا حناف کے مسلک کی بنیادیمی حدیث ہے۔لیکن جن روایات میں ایک ایک رکعت میں دود درکوعوں کا ذکر ہے' وہ صحیحیین ( بخار کی و مسلم) کی روایات ہیں جوسند کے اعتبار سے ابوداود کی اس روایت سے زیادہ تو ی ہیں۔ دوسرے ان میں بیرایک زیادتی ہے جوثقہ رادیوں کی طرف سے ہوتو مقبول ہوتی ہے۔ای طرح جہری قراءت کااضافہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے۔ بنابرین نماز کسوف میں قراءت بھی جہری ہونی جا ہے اور رکوع بھی کم از کم دوہوں تو زیادہ بہتر ہے۔

 ١١٨٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: ١١٨٥ - حفرت قبيصه بلالى التَّغْيان كرت بين كه رسول الله مَا يُغِيَّمُ كِ زِمانے مِيں سورج گهنا گيا۔ پس آپ کھبرائے ہوئے' اینا کیڑ انھسٹتے ہوئے <u>نکلے۔</u> میں ان دنوں آپ کے ساتھ مدینے میں تھا۔ آپ نے دور کعتیں پڑھائیں اوران میں کافی لمبا قیام کیا' فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' پینشانیاں ہیں۔اللّٰدعز وجل ان کے ذریعے ہے (بندوں کو) ڈرا تا ہے۔ سو جب تم یہ دیکھوتو نماز پڑھوجیسے کہ تم نے ابھی قریبی فرض نمازیر هی ہے۔''

حَدَّثَنا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ عن أَبِي قِلَابَةً، عن قَبيصَةَ الْهِلَالِيِّ قال: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ فَخَرَجَ فَزعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالمَدِينَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن فَأَطَالَ فيهمَا الْقِيَامَ ثُم انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فقال: «إنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ الله عَزَّوَجلَّ بهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّتُهُو هَا مِنَ المَكْتُويَةِ».

ﷺ فائدہ:اس میں نماز کسوف کوفرض نماز کی طرح پڑھنے کا حکم ہے۔لیکن بیروایت سنداُضعیف ہے اس لیے بیقابل جمت نہیں۔

> ١١٨٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ إبراهِيمَ: حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ

١١٨٦- حضرت قبيصه بلالي را النظية عمروي بي كه سورج کو گہن لگا۔اورمویٰ بن اساعیل کی (مٰدکورہ بالا)

١١٨٥ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الكسوف، باب نوع آخر، ح:١٤٨٧ من حديث أيوب السختياني به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٣٣٣، ووافقه الذهبي \* وقال البيهقي: ٣/ ٣٣٤ ' هذا أيضًا لم يسمعه أبوقلابة عن قبيصة، إنما رواه عن رجل عن قبيصة " .

١١٨٦ ـ تخريج: [ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٣٤ من حديث أبي داود به ١ عباد بن منصور ضعيف، مدلس، وتابعه أنيس بن سوار، روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، فهو مجهول الحال.



نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاستشقاء

حدیث کی مانند بان کیا۔ اس میں بان کیا:حتی کہ ستارے ظاہر ہو گئے۔

١١٨٥- ام المومنين عائشه رها كا بيان ہے كه

سورہُ آ ل عمران تلاوت کی ہے۔

مَنْصُورِ عن أَيُّوبَ، عن أبي قِلَابَةً، عن هِلَالِ بن عَامِر: أَنَّ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ حَدَّثُهُ أَنَّ الشَّمْسَ كُلِّهَتْ بمَعْنَى حديثِ مُوسَى قال: حتَّى بَدَتِ النُّجُومُ.

🌋 فا کدہ: گزشتہ روایات میں رکوع کی تعداد دودؤ تین تین جارجار بتائی گئی ہے۔ جب کہ بیشتر میں بہصراحت بھی ہے کہ بہاس دن چیش آیا تھا جس دن نبی مُناکِیُا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔اس لیے تعارض ظاہر ہےاورتطبیق کا کوئی امکان نہیں۔اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ ترجمح کی راہ اختیار کی جائے گی اور ترجمح دو رکوع والی روایات کو ہے کیونکہ سے پیچین اور بالخصوص پیچے ہزاری میں مروی ہے۔جبکہ اس سے زیادہ رکوع والی روایات صحیح مسلم اور کتب سنن کی ہیں۔ لہذا یہ روایات صحیحین کی روایت کے ہم یله نہیں ہوسکتیں۔ والله اعلم بالصواب تفصيل ك ليريكهي: (مرعاة المفاتيح صلوة الكسوف حديث:١٣٩٢)

(المعجم ٥) - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ باب:۵-نماز كسوف مين قراءت كابيان الْكُسُوفِ (التحفة ٢٦٤)

١١٨٧ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي: حَدَّثَنَا أبي عن مُحمَّدِ بن رسول الله ظلف کے زمانے میں سورج گہنا یا تو رسول الله مَا لِيَّا نَكِلَ اور لوگوں كونماز يرمانے كے لیے کھڑے ہوئے \_ پس میں نے آپ کی قراءت کا انداز ہ لگا ہا تومحسوں کیا کہ آ ب نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی ہے۔ اور حدیث بیان کی۔ پھرآ پ نے دو سجدے کئے پھرکھڑے ہوئے اور کمبی قراءت کی۔ میں نے آپ کی قراءت کا اندازہ لگایا تو میں نے سمجھا کہ آپ نے

إِسْحَاقَ: حدثني هِشَامُ بنُ عُرْوَةً وَعَبْدُ الله ابنُ أبي سَلَمَةَ عن سُلَيْمانَ بن يَسَارِ ، كُلُّهُمْ قد حدثني عن عُرْوَةً، عن عَائشة قالت: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ فَخَرَجَ رسولُ الله ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَسَاقَ الحديثَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُم قَامَ فأطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْران.

🌋 فائدہ: اس نماز میں قراءت حتی المقدور خوب کمبی ہونی جا ہے۔

١١٨٧\_ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهفي: ٣/ ٣٣٥ من حديث عبيدالله بن سعد به، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٣٣٤، ٣٣٣، ووافقه الذهبي، وانظر الحديث الآتي: ١١٩١.

نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل ٣-كتاب صلاة الاشتشقاء

١١٨٨- ام المومنين سيده عائشه رفظ سے مروى ہے: رسول الله ظائم نے لمبی قراءت کی اوراو نجی آ واز ہے۔ لیعنی نماز کسوف میں ۔ ١١٨٨- حَدَّثَنا الْعَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ بن مَزْيَدٍ: أخبرني أبي: حَدَّثَنا الْأَوْزَاعِيُّ: أخبرني الزُّهْريُّ: أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ عن عَائشةَ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلةً فَجَهَرَبِهَا - يَعْني في صَلَاةِ الْكُسُوفِ -.

على ما كده: فركوره بالا دونون احاديث كے درميان جمع قطيق يون ہے كه حضرت عائشہ على چونكه فاصلے برتھين اس ليے نبی ناتیج کی قراءت صاف من نہ کی تھیں ۔ آ واز سنیٰ اس لیے جانا کہ قراءت جمراً ہورہی ہے۔لیکن بیرنہ جان عمیس کہ قراءت کیا ہور ہی ہے اس لیے اس کا انداز ہ لگایا۔

> ١١٨٩ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عِن 834 ﴾ ابن عَبَّاسِ قال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رسولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا

طَوِيلًا بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُم رَكَعَ وَسَاقَ الحديثَ .

(المعجم ٦) - بَابُّ: يُنَادَى فِيهَا بالصَّلَاةِ (التحفة ٢٦٥)

١١٩٠ - حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فقالِ الزُّهْرِيُّ: أخبرني عُرْوَةُ عن عَائشةَ قالت: كُسِفَتِ الشَّمْسُ

١١٨٩ - سيدنا ابن عباس النفيان كها: سورج كبن موا تو رسول الله ظافي نے نماز برهی لوگ آب سے ساتھ تھے۔آپ نے سورہ بقرہ کے قریب لمباقیام کیا' پھررکوع کیا۔اور باقی حدیث بیان کی۔

باب:۲-نماز کسوف کے لیے اعلان

۱۱۹۰- ام المونين سيده عائشه رياناً نيال كياكه سورج گہنا یا تورسول الله طافی نے ایک آ دمی کو مکم دیااس نه اعلان كيا: [الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ] لَعِي مُمازك ليجمع ہوھاؤ۔

١٨٨ ١ ـ تخريج: [إسناده صحيح] وأصله عند البخاري، ح:١٠٦٦، ومسلم، ح:٤/٩٠١ من حديث الأوزاعي به. ١١٨٩ـ تخريج: أخرجه البخاري، الكسوف، باب صلُّوة الكسوف جماعةً، ح:١٠٥٢ عن القعنبي، ومسلم، الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلوة الكسوف من أمر الجنة والنار، ح:٩٠٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/١٨٦، ١٨٧. .

١٩٠٠ التخريج: أخرجه البخاري، الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ح: ١٠٦٦، ومسلم، الكسوف، باب صلُّوة الكسوف، ح: ٩٠١ من حديث الزهري به، ورواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم به.



٣-كتاب صلاة الاستشقاء... نماز كسوف وخسوف كاحكام ومسائل

> فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةُ جَامِعَةً ·

ﷺ فاكده: نماز كسوف كے ليے اعلان عام تومستحب بے مگر معروف اذان وا قامت نہيں ہے۔

(المعجم ٧) - **باب** الصَّدَقَةِ فِيهَا (التحفة ٢٦٦)

١١٩١- حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ،

عن هِشَام بن عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قال: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا

عَزَّ وَجِلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا».

لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله اورصدقه د ما کرو\_"

🗮 فائدہ: کسوف کے موقع پرمعروف نماز کے علاوہ مالی صدقہ کرنا بھی مستحب ہے۔

(المعجم ٨) - باب الْعِتْق فِيهَا (التحفة ٢٦٧)

١١٩٢ – حَدَّثَنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنا

مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنا زَائِدَةُ عن هِشَام، عن فَاطِمَةً، عن أَسْمَاءَ قالت: كَانَ النَّبِيُّ

عَيِيْ يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ في صَلَاةِ الكُسُوفِ.

علا فا کدہ: بدامر استجاب و ترغیب ہے اور کسی انسان کو معاشرے میں اس کا حق اور مقام دلانا براعظیم عمل ہے بالخضوص مسلمان کے لیے۔

> (المعجم ٩) - باب مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْن (التحفة ٢٦٨)

باب: ۷-سورج گهن کے موقع پرصدقه کرنا

ا ۱۱۹۱ – ام المومنین سیدہ عائشہ رہا اسے مروی ہے کہ ولا دت کی وجہ ہے نہیں گہناتے۔ جب تم یہ (کیفیت) دیکھوٹوالڈعز وجل سے دعا کیا کرؤاس کی تکبیر بیان کرو

باب: ٨- اس موقع پرغلام آزاد كرنا

۱۱۹۲ - سیده اساء بنت الی بکرصدیق الشیاسے مروی ہے کہ نبی ٹاٹی نم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا تحکم دیا کرتے تھے۔

باب: ۹ - ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں کہ ( کسوف میں معروف نماز کی طرح ) دو رکعتیں بڑھے

١٩٩١ ـ تخريج: أخرجه البخاري، الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، ح: ١٠٤٤ عن القعنبي، ومسلم، الكسوف، باب صلُّوة الكسوف، ح: ٩٠١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١٨٦١. .

١٩٩**٢ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، العتق، باب ما يستحب من العناقة في الكسوف أو الآيات، ح:٢٥١٩ من حديث زائدة بن قدامة به.



#### ٣-كتاب صلاة الاشتشقاء

١١٩٣ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ أَبِي شُعَيْب الْحَرَّانِيُّ: حدثني الْحَارِثُ بنُ عُمَيْر الْبُصْرِيُّ عن أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عن أَبِي قِلَابَةً، عن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرِ قال: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حتَّى انْجَلَتْ.

۱۱۹۳-حضرت نعمان بن بشير طافؤ بيان كرتے ہيں كه نبي تلفظ كے دور ميں سورج كو كبن لگا تو آب دو دو ر کعتیں بڑھنے لگے اور سورج کے متعلق بھی دریافت فرماتے حاتے تھے تی کہ دہ صاف ہوگیا۔

نماز کسوف وخسوف کے احکام ومسائل

🌋 فاكده: صحح احاديث عيثابت به كداس نماز ميس ركعتيس تو دو بي بين كيكن برركعت ميس كم ازكم دوركوع اورخوب لمجي قراءت ہونی چاہیے۔(دیکھیے گزشتہ احادیث کسوف)

١١٩٤ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ: 836 عَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رسول الله عَيْنَ فَقَامَ رسولُ الله عَلَيْ لَمْ يَكَدْ يَرْكُعُ، ثُم رَكَعَ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ، ثُم رَفَعَ فَلَمْ يَكَدُ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ، ثُم رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُم سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُم رَفَعَ، وَفَعَلَ في الرَّكْعةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذْلِكَ، ثُم نَفَخَ في آخِر سُجُودِهِ فقال:

۱۱۹۳ - حضرت عبدالله بن عمر و دانتها کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُنْافِیْلُ کے زمانے میں سورج گہن لگا تو تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے۔ پھر رکوع کیا' (اتنالمبا ركوع كياكه) لكناتها كه آپ ركوع ہے سرنہيں اٹھائيں گے پھرسراٹھایا' (اتنالمباقیام کیا کہ) لگتاتھا کہ آپ جدہ نہیں کریں گے پھرسجدہ کیا' (اتنالساسجدہ کیا کہ ) لگتا تھا کہ آپ سجدے ہے سرنہیں اٹھائیں گے پھرسراٹھایا اور (اتنی دیر بیٹھے رہے کہ ) لگتا تھا کہ آپ محدہ نہیں کریں گے پھر مجدہ کیا (اتنا لمباسجدہ کیا کہ) لگتا تھا کہ آ ب سرنہیں اٹھا کمیں گے پھرسراٹھایاا ور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔اور آخری سحدے میں زور زور ے سانس لینے لگے اور "أف أف" کی آواز

١٩٩٣ــ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الكسوف، باب:١٦، نوع آخر، ح:١٤٨٦، وابن ماجه، ح: ١٢٦٢ من حديث أبي قلابة به \* وقال البيهقي: ٣/ ٣٣٣: "هذا مرسل، أبوقلابه لم يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل عن النعمان".

١٩٤٤ - تخريج: [إسناده حسن] أخرجه النسائي، الكسوف، باب: ١٤، نوع آخر، ح: ١٤٨٣ من حديث عطاء بن السائب به، ورواه شعبة وغيره عن عطاء به.



٣-كتاب صلاة الاستشقاء

«أُفْ أُفْ»، ثُم قال: «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا لا تُعَذِّبِهُمْ وَأَنَا فيهِمْ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟» فَفَرَغَ رسُولُ الله يَعْذَبَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ. وَسَاقَ الحديثَ.

حواوث کے موقع پر نماز اور بجدہ کرنے کے احکام ومسائل اور کہا: ''اے میرے رب! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں ان کو عذاب نہیں دےگا۔ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے عذاب نہیں دےگا۔ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے تو ان کوعذاب ندےگا۔''الغرض رسول اللہ مُلِیْظِمَ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اور حدیث بیان کی۔

علا فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازُ سُوفَ كَيْ ہِرِ رَكِعت مِينِ الْكِيرِ رُوع بَهِي جَائِز ہِے ْ تَا ہِم دوركوع والى روايت كوتر جي حاصل

ہے۔ ﴿ قیام رکوع اور بچود حسب ہمت لمبے ہونے جا ہمیں ۔

المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عن حَيَّانَ بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عن حَيَّانَ بنِ عُمَيْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَلْ بنِ سَمُرَةً قال: عُمَيْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَلْ بنِ سَمُرَةً قال: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمْى بِأَسْهُم في حَيَاةِ رسولِ الله بَيْنَةً إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ: كَسُوفُ لَأَنْظُرُنَّ مَا أَحْدَثَ لرسولِ الله بَيْنَةُ كُسُوفُ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عن الشَّمْسِ فَقَرَأً بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

(المعجم ١٠) - باب الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحُوهَا (التحفة ٢٦٩)

١١٩٦ - حَدِّثَنَا مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ
 جَبَلَةَ بنِ أَبي رَوَّادٍ: حَدَّثَنا حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ
 عن عُبَيْدِالله بنِ لنَّضْرِ: حدثني أبي قال:

1900- حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹھٰڈ کہتے ہیں کہ دوررسالت کی بات ہے۔ میں تیراندازی کی مثل کررہا تھا کہ سورج گہن لگ گیا تو میں نے تیر پھینک دیاور کہا: میں بالضرور دیکھوں گا کہ آج سورج گہن والے دن رسول اللہ ظافیہ کیانیا کام کرتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس پنچا اور دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھا اٹھا کے تشیخ کی مورج تحمید اور ہملیل میں مشغول دعا کررہے تھے حتی کہ سورج صاف ہوگیا۔ اس موقع پر آپ نے دور کعتوں میں دو سور میں یوسیں۔

باب: ۱۰ - تاریکی جھاجانے یااس طرح کے دیگر حوادث کے موقع پر نماز پڑھنا ۱۹۳۸ - جناب عبید اللہ بن نضر سے روایت ہے کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤ کی زندگی میں ایک روز (آندھی یا بادل کی وجہ سے ) اندھیرا

1190 - تخريج: أنجرجه مسلم، الكسوف، باب ذكر النداء بصلوة الكسوف "الصلوة جامعة"، ح: ٩١٣ من حديث بشر بن المفضل به.

١١٩٦ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه البيهقي:٣٤٢/٣، ٣٤٣ من حديث حرمي بن عمارة به، وصححه الحاكم: ١/ ٣٣٤، ووافقه الذهبي.



٣-كتاب صلاة الاستشقاء ..... وادث كموقع يرنمازاور وبده كرنے كادكام وسائل

کے ملحوظہ: اس حدیث میں بیان ہے کہ ان لوگوں میں قیامت کا ڈراورخوف بہت زیادہ تھا مگراب آفتوں پر آفتیں گزرجاتی ہیں۔ گزرجاتی ہیں مگر قیامت کا خیال ہی نہیں آتا'نہ اپنی اصلاح ہی کی کوئی فکر کرتے ہیں۔

> (المعجم ۱۱) – **باب** السُّجُودِ عِنْدَ الآیَاتِ (التحفة ۲۷۰)

المجدَّدُ بنُ عُثْمانَ بنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ الْبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنا سَلْمُ بنُ جَعْفَرٍ عن الْحَكَمِ بنِ الْبَانِ، عن عِكْرِمَةَ قال: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّ فَخَرَّ مَا تَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّ فَخَرَّ مَا عَدُو السَّاعَةَ؟ مَاتِدُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَعَلَا الله عَلَيْهُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا»، وَأَيُّ آيَةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ فَاسْجُدُوا»، وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

باب:۱۱-جب کوئی بڑاوا قعہ یا حادثہ پیش آئے تو سجدہ کرنا چاہیے

199- جناب عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس و اللہ کو خبر دی گئی کہ نبی تابیع کی از واج میں سے فلال فوت ہو گئی کہ نبی تابیع کی از واج میں سے فلال فوت ہو گئی ہیں تو آپ سجد ہے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ تابیع نے فرمایا ہے:"جب کوئی بڑا واقعہ یا حادث دیکھوتو سجدہ کیا کرو۔" اور بھلا زوجہ نبی بڑھ کی وفات سے بڑھ کر بھی کوئی حادثہ ہوگا؟

فائدہ: کی گھرانے یامعاشرے کا اپنے نیک اور صالح افراد سے محروم ہوجانا بہت بڑی آفت ہے۔ مگر کم ہی لوگوں کو اس کا حساس ہوتا ہے۔ ہبر حال واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ عز وجل کی طرف رجوع کیا جائے۔

١١٩٧ \_تخريج: [إسناده حسن] أخرجه الترمذي المناقب باب فضل أزواج النبي ﷺ ح: ٣٨٩١ من حديث يحيى بن كثير به وقال: "حسن غريب".

### www.sirat-e-mustageem.com

## نماز سفر کے احکام ومسائل



دین اسلام کا ایک ستون نماز ہے اور بیاسلام کا ایک ایساتھم ہے جس کا کوئی مسلمان انکاری نہیں ، قرآن مجیداورا حادیث میں اے اوا کرنے کی بڑی تاکید کی گئے ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے خواہ جنگ ہورہی ہویا آ دمی سفر کی مشکلات ہے دو جارہ و یا بیارہ و ہر حال میں نماز فرض ہے تاہم موقع کی مناسبت ہے نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ سفر میں نماز قصر کرنا یعنی چارفرض کی بجائے دوفرض اوا کرنا ، جسے ظہر عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں 'بیاللہ تعالی کا اپنے بندوں پر انعام ہے 'لہذا اس سے فائدہ اٹھانا مستحب ہے۔ سفر کی نماز سے متعلقہ چندا ہم امور مندرجہ ذیل ہیں :

- 🔾 ظهر ٔ عصراورعشاء کی نماز وں میں دودوفرض پڑھے جائمیں مغرب اور فجر کے فرضوں میں قصر نہیں ہے۔
- ں سفر میں سنتیں اور نوافل پڑھنا ضروری نہیں' دوگانہ ہی کانی ہے' البتہ عشاء کے دوگانے کے ساتھ وتر ضروری ہیں۔ای طرح فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں کیونکہان کی نضیلت بہت ہے اور نبی ﷺ سفر میں بھی ان کا اہتمام کرتے تھے۔
- نماز قصر کرنا کتنی مسافت پر جائز ہے؟ اس کے بارے میں حضرت انس بھٹ کی روایت ہے:"رسول
   الله طبی جب تین میل یا تمن فرح کا سفرافتیار فرماتے تو دور کعت نماز اوا کرتے۔" (صحیح مسلم صلاة

٤-كتاب صلاة السفر الماركادكام وماكل

المسافرین و قصرها عدیث: ۲۹۱) حافظ این جمراس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: ''سیب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ صریح حدیث ہے جو مدت سفر کے بیان میں وار دہوئی ہے۔'' فہ کورہ حدیث میں راوی کوشک ہے تین میل یا تین فرسخ ؟ اس لیے تین فرسخ کوران حج قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے 9 میل تقریباً 23,22 کلومیٹر مسافت حدہوگی۔ یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکل کر 22 کلومیٹر یااس سے زیادہ مسافت یہ دوگا۔ اس مسافت کے دہوگی۔ ایس مسافت کے دہوگی۔ اس مسافت کے دہوگی۔ اس مسافت کے دور کا ندادا کیا جائے۔

- قصر کرنااس وقت جائز ہے جب قیام کی نیت تین دن کی ہوگی اگر شروع دن ہی سے چاریااس سے زیادہ دن کی نیت ہوگی' تو مسافر متصور نہیں ہوگا' اس صورت میں نماز شروع ہی سے پوری پڑھنی چاہیے' تا ہم دوران سفریس قصر کرسکتا ہے۔
- نیت تین دن یااس ہے کم تھہرنے کی ہولیکن پھر کسی وجہ سے ایک یا دودن مزید تھہر ناپڑ جائے تو تر دد کی
  صورت میں نماز قصرا داکی جاسکتی ہے جا ہے اسے وہاں مہینہ گزرجائے۔
- سفر میں دونمازیں اکٹھی بھی پڑھی جاسکتی ہیں یعنی جمع تقدیم (عصر کوظہر کے وقت اور عشاء کو مغرب کے وقت میں اداکرنا) دونوں طرح وقت میں اداکرنا) دونوں طرح جائز ہے۔

840

## بِنْدِ لِللهُ الْمُحْزِ الْحِيْدِ

# (المعجم؟) - [كِتَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ] (التحفة...) نمازسفركام ومساكل

باب:۱-مسافر کی نماز کابیان

۱۱۹۸-ام المومنین عائشه ری بیان کرتی بین که (شروع میں)سفر اور حضر کی نماز دو دو رکعتیں ہی فرض ہوئی تھی' پھر سفر کی نماز بحال رکھی گئی اور مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ (المعجم ١) - باب صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (التحفة ٢٧١)

119۸ - حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائشةَ قالت: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعتَيْنِ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأْقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في صَلَاةِ الْحَضَرِ.

ا پنطور پر دو دورکعت نماز ادا کرتے ہوں۔ والله اعلم.

1199 حَدَّنَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ
 وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا يَحْيَىٰ عن ابنِ
 جُرَيْجٍ؛ ح: وحدثنا خُشَيْشٌ يَعْني ابنَ

۱۱۹۹ - جناب یعلی بن امیه کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ سے کہا: بتا یئے کہ لوگوں کا (سفر میں ) نماز قصر کرنا کیوں کر ہے؟ حالا تکه اللہ عز وجل نے فر مایا

**١١٩٨ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، الصلوة، باب: كيف فرضت الصلوة في الإسراء، ح: ٣٥٠، ومسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١٤٦/، (والقعنبي، ص: ١٨٩،١٨٨).

**1199ـ تخريج**: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب صلُّوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٦ من حديث يحيى القطان به .



نماز سفر کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر

ہے:''اگرتمہیں ڈرمحسوں ہو کہ کفارتمہیں فتنے میں ڈال دیں گے ..... 'اوراب کفار سے ڈرخوف والی کیفیت تو ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی یہی تعب ہوا تھا جو تہیں ہوا ہے۔ پس میں نے یہ بات رسول الله مَا فِينَا سِيعُ صَلَى مَقَى \_ آبِ نِي فَرِ ما يا تَعَا: ' بير صدقہ ہے جواللہ تعالی نے تم برکیا ہے۔ سواس کا صدقہ قبول کرو۔"

أَصْرَمَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابن جُرَيْج: حدثني عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ عَبْدِ الله ابنِ أَبِي عَمَّارٍ، عن عَبْدِ الله بَنِ بَابَيْهِ، عن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ قال: قُلْتُ لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ الله عَزَّ وَجِلَّ: ﴿إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَقْئِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأَ﴾ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَومَ، فقال: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لرسول الله عَلَيْ فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله عَزَّوَجِلَّ بِهَا عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا

🚨 فواکد ومسائل: ﴿ لِین سفر میں نماز قصر کرنا ٔ صرف دورکعت پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے خواہ خوف ہویا نہ ہو للِندا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حالت سِفر میں قصرمسنون ہے۔ 🕜 صحیح احادیث قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔

> ١٢٠٠ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ومُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيْجِ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله

ابنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِم وَحَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ كما رَوَاهُ ابنُ بَكْرٍ.

(المعجم ٢) - بَابُّ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ (التحفة ٢٧٢)

١٢٠١- حَدَّثَنا ابنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنا

ا مام ابوداود برالله نے کہا کہ ابوعاصم اور جمادین مسعدہ نے بھی ابن بکر کی ما نندر دایت کیا ہے۔

•١٢٠- جناب ابن جرائج کہتے ہیں کہ میں فے عبداللہ

بن الى عماركوسنا' وه بيان كرتے تھے۔ اور مذكور ه بالا حديث

کی ما نندروایت کیا۔

باب:۲-مسافركب قصركرے؟

١٢٠١ - يحيٰ بن يزيد منائي كتية بين كدين في حضرت

١٢٠٠ تخريج: [صحيح] انظر الحديث السابق.

١**٢٠١\_تخريج:** أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب صلُّوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٩١ عن ابن بشار به.

.... نما زسفر کےا حکام ومسائل 

انس بن مالک وہ اللہ سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال كيا' تو انہوں نے فر مايا:'' رسول الله مَنْ اللَّهُ جب تين میل یا تین فرسخ کی مسافت پر جاتے تو دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ''بدشک شعبہ کو ہوا ہے۔ مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن يَحْيَى بن يَزيدَ الْهُنَائِئِ قال: سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ عِن قَصْرِ الصَّلَاةِ، فقال أَنَسٌ: كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ شَكَّ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

🏄 فائدہ: تین میل کی مسافت کوفرنخ (فاری میں فرسنگ) کہتے ہیں۔اس طرح قصر کے لیے کم از کم مسافت نومیل موئی۔ تین میل کی بات چونکہ مشکوک ہے اس لیے جہت نہیں اور تین فرسخ کی مسافت احتیاط ویقین بیٹنی ہے۔اس ليسفرى مسافت (اي شهرى حد چهور كر) كم از كم نوميل يعنى 22 '23 كلومير مهول \_

١٢٠٢ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ: حَدَّثَنا ٢٠٠٢ - حفرت انس كت بي كه يس في رسول الله ابنُ عُيَيْنَةَ عن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ وَإِبراهِيم عَنْقُمْ كَساته مدين من ظهر كي نماز جارركعت يرهى اور

ابنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بنَ مَالِكِ يقولُ: عمركى نماز ووالحليه مين ووركعت. صَلَّيْتُ مع رسولِ الله ﷺ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

🌋 فائدہ: یعنی سفرشروع ہوجانے کے بعدشہر ہے نکل کرنماز قصر پڑھی جائے گی۔ ذوانحلیفہ موجودہ نام (آیارعلی) مدینے سے مکہ کی جانب پہلا پڑاؤ ہے اور فاصلہ چومیل ہے۔خیال رہے کہ بیرحدیث نبی ٹاٹیٹر کے سفر حج کی بابت ہے جبکہ آپ مکہ مکرمہ کے قصد ہے لگلے تھے اور کوئی بعید نہیں کہ پچھلی حدیث میں ای واقعہ کو دوسرے اسلوب میں بیان کیا گیا ہو۔

> (المعجم ٣) - باب الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ (التحفة ٢٧٣)

١٢٠٣ - حَدَّثَنا هَارُونُ بنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ عن عَمْرو بن الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ المَعَافِرِيَّ حَدَّنَهُ عِن عُقْبَةَ بنِ

باب:٣-سفرمين نماز کے لیےاذان کہنا

١٢٠٣- حفرت عقيه بن عامر خافظ كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله مَنْ اللهُ كُوسَا آپ فرماتے تھے: "تمہارارب بكريوں كےاس چرواہے يرتعجب كرتا (خوش ہوتا) ہے

١٢٠٢ـ تخريج: أخرجه البخاري، التقصير، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، ح:١٠٨٩، ومسلم، صلوة المسافرين، باب صلُّوة المسافرين وقصرها ، ح: ٦٩٠ من حديث سفيان بن عيينة به .

١٢٠٣ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده، ح: ٦٦٧ من حديث عبدالله بن وهب به، وصححه ابن حبان، ح: ٢٦٠.



٤-كتاب صلاة السفر مازس كاحكام وسائل

عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا مِنْ رَاعِي غَنَمْ فِي اوْاللّٰهِ مَلْحَبُّلُ فِي اَوْاللّٰهِ وَيُصَلِّي، ﴿ وَكُمْ اللّٰهِ عَزْ وَبُصَلِّي، ﴿ وَكُمْ فَيْقُولُ اللّٰهُ عَزْ وَبُصَلِّي، ﴿ وَكُمْ فَيْقُولُ اللّٰهُ عَزْ وَبُصَلِّي، ﴿ وَكُمْ فَيْقُولُ اللّٰهِ عَزْ وَبُصَلِّي، وَكُمْ فَلْذَا لَهُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِي قَدْ بَرْدَ فَلْدُا لُهُ وَلُولُكُمْ الْمُخَلَّةُ الْجَنَّةَ ﴾.

جو پہاڑ کی چوٹی پر (اکیلا ہوتے ہوئے) نماز کے لیے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: دیکھومیرےاس بندے کو جونماز کیلئے اذان اورا قامت کہتا ہے (اور) مجھی سے ڈرتا ہے۔ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیاہے اور جنت میں داخل کردیاہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ الله عزوجل كا'' تعجب كرنا'' اى طرح ہے جواس كى شان جلالت كے لائق ہے۔ يا پھر يَعُ حَبُ ' يَرُضَىٰ كَ مَعْنَ مِيْس ہے لِيغِيٰ الله النه والجماعة قر آن كريم اور يَعُ حَبُ ' يَرُضَىٰ كَ مَعْنَ مِيْس ہے لِيغِيٰ نوش ہوتا ہے۔ ﴿ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْسُتِی ﴾ الل النه والجماعة قر آن كريم اور احادیث سے حصے میں وارد تمام صفات الہيد پر ايمان رکھتے اوران كا اثبات كرتے ہيں \_كى قتم كى تشبيه تمثيل تاويل يا لغظيل كے قائل نہيں ہيں ۔ ﴿ امام ابوداود برائے نے اس حدیث سے بداستدلال كيا ہے كداكيلا چروا ہا بني نماز كے ليے ادان اورا قامت كہنى متحب ہے۔

(المعجم ٤) - باب الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ (التحفة ٢٧٤)

مَعَاوِيَةَ عن الْمِسْحَاجِ بن مُوسَى قال: قُلْتُ مُعَاوِيَةَ عن الْمِسْحَاجِ بن مُوسَى قال: قُلْتُ لِأَنَسِ بنِ مَالِكِ: حدِّثْنا مَا سَمِعْتَ من رسولِ الله عَلَيْ قال: كُنَّا إِذَا كُنَّا مع رسولِ الله عَلَيْ في السَّفَرِ قَقُلْنَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

باب: ۲۰ - مسافر کونماز کے وقت میں شک ہو اوروہ (امام کے ساتھ ) نماز پڑھ لے تو؟

۱۲۰۱۲ - مسحاج بن موی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے کہا: آپ نے رسول اللہ ظافیہ سے جو سنا ہے بیان کیجے! تو انہوں نے کہا: ہم جب رسول اللہ ظافیہ کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے 'چرکوچ کرتے حالانکہ ہمیں شبہ ساہوتا تھا کہ سورج ڈھلا بھی ہے پنہیں۔

فوا کدومسائل: ﴿ نَمَازَ کَاوقات کی معرفت اوراس کا وقت ہوجاناصحت نِمَازی اہم شرطوں میں ہے ہاور
اس سلسلے میں امام اورمؤ ذن ہی ذمہ دار ہیں۔ کسی ایک فرد کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت انس ٹاٹٹ نے جوشبہ ظاہر
کیا ہے وہ حقیقت میں شبہ ہی ہے کیونکہ نبی کریم ٹاٹٹ نے ظہر کی نماز کبھی بھی زوال سے قبل نہیں پڑھی۔ اس لیے
مقتدیوں کو اپنے امام پراعتماد کرنا چاہیے۔ ﴿ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی ٹاٹٹ مورج ڈھلتے ہی اوّل وقت میں نماز پڑھا
کرتے تھے اور سفر میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔

<sup>.</sup> 1**٢٠٤ تخريج: [صحيح]** أخرجه أحمد:٣/١١٣ عن أبي معاوية الضرير به.

### www.sirat-e-mustageem.com

۱۲۰۵ - حضرت انس بن مالک النظاف فرمات شخ رسول الله عُلَقِمًا جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تواس وقت تک کوچ نہ کرتے جب تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لیتے۔ ایک شخص نے ان سے کہا: اگر چہ نصف النہار ہی ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ (ہاں!) اگر چہ نصف النہار ہی ہوتا۔

1۲٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ: حدثني حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ - رَجُلٌ عِن شُعْبَةَ - قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يقولُ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّي الظُّهْرَ، فقال لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَاٰرِ؟ قال: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَاٰرِ؟ قال: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَاٰرِ؟ قال: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَاٰرِ؟

اکندہ: یہ اس صورت میں ہوتا جب زوال سے پہلے کوج نہ کیا ہوتا۔ اگر زوال سے پہلے ہی سفر میں چل پڑتے تو ظہر کومؤ خرکر کے عصر کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نصف النہار (زوال) سے قبل بن بن مُن الحظے ظہر کی نماز پڑھ کے لیتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ زوال کے ہوتے ہی فوراً ظہر کی نماز اداکر لیتے اور پھر سفر شروع کرتے کیونکہ زوال سے قبل تو ظہر کا وقت ہی نہیں ہوتا۔

(المعجم ٥) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن (التحفة ٢٧٥)

الله الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عن أَبِي الطُّفَيْلِ عن مَالِكِ، عن أَبِي الطُّفَيْلِ عن أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةً، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ اخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مع رسولِ الله ﷺ فَيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ رسُولُ الله ﷺ بخمعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ بَحْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعِصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعِصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعِصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعِصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعِصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالمَعْرِبُ وَالْعَصْرَ وَالمَعْرِبُ وَالْعَصْرَ وَالمَعْرَبُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلْمَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلْعَرِبِ وَالْعَصْرِ وَالْعَلْمَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلَامُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلَالَ وَالْعَصْرِ وَالْعَلَامَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعِرْبِ الْعَلَامِ وَالْعِلْمِ الْعِلْمِ لَعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَامُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُو

خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

باب:۵-دونمازوں کوجمع کرنے کابیان

۱۲۰۲-حفرت معاذ بن جبل والنو کا بیان ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ منافیا کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو رسول اللہ منافیا ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ آ پ نے ایک دن نماز کومؤخر کر دیا گھرتشریف لائے اور ظہر اور عصر اکتھی پڑھا کیں 'پھراپے خمعے میں چلے گئے' پھر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کمی پڑھا کیں۔

١٢٠٥ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، المواقيت، باب تعجيل الظهر في السفر، ح: ٤٩٩ من حديث حي الفطان به.

١**٢٠٦ ـ تخريج** : أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب الجمع بين الصلُّوتين في الحضر، ح : ٧٠٦ من حديث أبي لزبير به، وهو في الموطّأ (بحيي): ١/ ١٤٣، ١٤٤، (والقعنبي، ص : ١٨٣).



٤-كتاب صلاة السفر .... نمازس كادكام وسأل

🚨 فائدہ: مسافر کسی منزل پر بڑاؤ کیے ہوئے ہویا اثنائے سفر میں ہؤدونوں صورتوں میں نمازوں کوجمع کرسکتا ہے اور

زیادہ افراد ہوں تووہ جماعت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ عن الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ عن نَافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةً وَهُوَ بِمَكَّةً، فَسَارَ حتّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمَكَّةً، فَسَارَ حتّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ، فقال: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كان إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ في سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّفَقُ فَنَزَلَ الصَّفَقُ فَنَزَلَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

ابن عَبْدِ الله بن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ: ابن عَبْدِ الله بن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن هِشَامِ بنِ سَعْدٍ، عن أَبِي الرُّبَيْرِ، عن أَبِي الطُّفْيْلِ، عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، إذا رَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلْ فَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ فَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ أَخْر الظُّهْر حتى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، الشَّمْسُ أَخْر الظُّهْر حتى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب وَفِي الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلْ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب وَلِي الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب والشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب والشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب والشَّرِ المَعْرِب واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَعْرِب والمَعْرِب والمَعْرِب والمَعْرَب والمَعْرِ المَعْرَب والمَعْرَب والمِنْ المَعْرَب والمَعْرَب والمُعْرِب والمَعْرَب والمَعْرَب والمَعْر المَعْر المُعْرَب والمَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المِعْر المِنْ المُعْرِب والمَعْرِب والمُعْرِب والمِنْ المَعْر المَعْرِب والمَعْرِب والمَعْر المَعْر المَعْر المُعْرِب والمِنْ المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المِنْ المَعْر المِنْ المَعْرِب والمِنْ المَعْر المَعْر المُعْرِب والمَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المُعْرِب والمَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المِنْ المَعْر المُعْرِب والمُعْرِب والمَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المِنْ المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر المَعْر

۱۲۰۷ - جناب نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر طالبخنا کو مکہ میں ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی بابت پکارا گیا۔ (بعنی ان کی وفات کی خبر دی گئی) تو آپ نے سفر کیا وحتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستار نے نکل آئے اور کہا: نبی طالبخ جب سفر میں جلای میں ہوتے تو ان وونوں نمازوں (بعنی مغرب اور عشاء) کوجمع کر لیا کرتے سے جے چتا نچہ آپ چلتے رہے جتی کہشق غائب ہوگئ تب اترے اور دونوں نمازوں کوجمع کر کے پڑھا۔

۱۲۰۸ - حضرت معاذبن جبل ڈاٹٹنے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ غزوہ توک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے مورج ڈھل جا تا تو ظہر اور عمر کوجع کر لیتے اور اگرسور ج دھلے جا تا تو ظہر اور انہیں جع کر کے پڑھتے۔) کہ عصر کے وقت اتر تے (اور انہیں جع کر کے پڑھتے۔) اور مغرب میں بھی ایسے ہی کرتے یعنی اگر سفر شروع کرنے سے کہا ہے سورج غروب ہو جا تا تو مغرب اور عشاء کوجع کر لیتے۔ اور اگرسورج غروب ہونے سے پہلے ہی چل پڑتے تو مغرب کومؤ خرکر لیتے ، حتی کہ عشاء کے لیما ترتے اور ان دونوں کوا کھے پڑھتے۔

١٢٠٧ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٥٩ من حديث حماد بن زيد به، ورواه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين، ح: ٥٥٥ من حديث نافع به، وقال: "حسن صحيح".

١٢٠٨ ـ تخريع: [حسن] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، والدارقطني: ١/ ٣٩٢ من حديث أبي داود به، وانظر، ح: ١٢٠٦ ، وهذا طرف منه .



٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نمازِسر كادكام وماكل

وَالْعِشَاءِ، وَإِن يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ المَغْرِبَ حتى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ

ثُم جَمَعَ بَيْنَهُمَا . قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ

عن حُسَيْنِ بنِ عَبْدِ الله، عن كُرَيْبٍ، عن اللَّبِيِّ عَبْلِهِ نَحْوَ عن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ نَحْوَ حديث المُفَضَّل وَاللَّيْث.

عروہ نے حسین بن عبداللہ سے انہوں نے کریب سے انہوں نے کریب سے انہوں نے بی تاثیم سے انہوں نے بی تاثیم سے مدیث مفضل اورلید کی مانند بیان کیا ہے۔

امام ابوداود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہشام بن

💒 فوا کدومسائل: 🛈 اثنائے سفر میں جمع بین الصلو تین مسنون ہے۔ 🛈 عصر کوظہر کے وقت میں اور عشاء کومغرب کے ونت میں پڑھنا جمع تقدیم کہلاتا ہےاورظہر کوعصر کے ونت میں اورمغرب کوعشاء کے ونت میں پڑھنا جمع تاخیراور حسب احوال دونوں ہی صورتیں حائز ہیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جمع صوری حائز ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کواس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اورعصر کواس کے ابتدائی وقت میں ۔ای طرح مغرب' عشاء کوجمع کرنے کا مسئلہ ہے۔لیعنی مغرب کواس کے ہم خری وقت میں اورعشاء کواس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے لیکن اس طرح جمع کر کے بڑھنے کو کیا جمع کر کے بڑھنا کہا جاسکتا ہے؟ یہ تو ہرنماز اپنے اپنے وقت ہی برادا ہوئی ہے اسے جمع کہنا ہی غلط ہے ای لیے اس کا نام ہی انہوں نے جمع صوری رکھا ہے' یعنی دیکھنے میں جمع ہے کیکن حقیقت میں جمع نہیں ۔ لیکن نبی مُنْاتِیْ نے جمع تقدیم ماجمع تاخیر کی ہے' کیاوہ جمع صرف صور تأای طرح تھیں جس طرح جمع صوری کاطریقہ بیان کیا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے حدیث کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے ۔ حدیث سے تو واضح طور پرمعلوم ہور ہاہے کہ جمع تقتریم کی صورت میں نبی مُن الله اللہ نباز کواس کے اوّل وقت میں (ظهر یا مغرب کی نماز کو) پڑھا اوراس کے ساتھ ہی فوراً دوسری نماز (عصر یاعشاء کی نماز ) پڑھ لی۔اور تاخیر کی صورت میں پہلی نماز کا وقت نکل جانے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں آپ نے دونوں نماز س (عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ نماز ظہر بھی۔اورعشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز بھی ) پڑھیں۔ان کوکسی طرح بھی جمع صوری نہیں کہا جاسکتا' بہقیقی جمع تھیں'اس لیے حالات کےمطابق جمع نقذیم اورجمع تاخیر دونوں طریقے حائز ہں اور یہواضح طور پر نبی مُکافِیًا ہے ثابت ہیں ۔ بیہ اسلام کےان محاس میں سے ایک ہے جن کی بناپر اسلام کودین پسر (آسان دین)اور دین رحمت کہاجا تاہے۔اس کو صرف جمع صوری کی شکل میں محدود کر دینے والے اس پسر (آسانی)اور رحمت سے مسلمانوں کومحروم کر دینا جا ہتے بِي جوني الله إلى الصراط المستقيم.

١٢٠٩ - حضرت عبدالله بن عمر والنبيان كها: رسول الله

١٢٠٩ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله



٤-كتاب صلاة السفر

الله في المارمغرب اورعشاء كوسفر مين صرف ايك بى بار جمع فرمايا تقا-

نمازسفر کے احکام ومسائل

ابنُ نَافِعِ عن أَبِي مَوْدُودٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ أَبِي يَخْيَى، عن ابنِ عُمَرَ قال: مَا جَمَعَ رسولُ الله ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ في السَّفَرِ إِلَّا مَرَّةً.

امام ابوداود کہتے ہیں کہ بیروایت بواسطہ ابوب' نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر برا شخب موقو فا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر براش کو صرف ای رات دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے مغرب اورعشاء کو جمع کرکے پڑھا تھا، لیعنی جس رات انہیں ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی تشویشناک خبر پنچی تھی۔ جبکہ کمول از نافع کی سندسے سیمروی ہے کہ حضرت ابن عمر بر تاشنانے ایک یا دوبارا لیے کیا تھا۔

قال أَبُو دَاوُدَ: وهذا يُرْوَىٰ عن أَيُّوبَ، عن أَبْو عَن ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَرُوي يَعْني لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ - وَرُوي يَعْني لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ - وَرُوي مِن عَن فَافِعٍ: أَنَّهُ رَأَى مَن حديث مَكْحُولٍ عن نَافِعٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ.

علاد طلحوظہ: بیروایت مرفوعاً میچ ثابت نہیں ہے البتہ حضرت ابن عمر اللہ کا ممل ثابت ہے۔

- ١٢١٠ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكِ، عن أَبِي الزُّبيْرِ المَكِّيِّ، عن سَعِيد بنِ جُبَيْرٍ، عن عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ قال: صَلَّى رسولُ الله عَبْدِ الله يُؤَمِّر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، في غَيْرِ خوْفِ وَلَا سَفَرٍ. وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، في غَيْرِ خوْفِ وَلَا سَفَرٍ. قال مَالِكُ: أُرَى ذَلِكَ كَان في مَطَرٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ نَحُوهُ عِن أَبِي الزُّبَيْرِ. وَرَوَاهُ قُرَّةُ بِنُ خَالِدٍ عِن أَبِي الزُّبَيْرِ قال: في سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ.

۱۲۱۰ - حفزت عبدالله بن عباس طالله بیان کرتے بین که رسول الله تاقیل نے ظہر وعصر اورمغرب وعشاء کی نمازیں بغیر کسی خوف یاسفر کے اکٹھی پڑھیں۔

امام مالک کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ بارش میں ایسے افعا

ام ابوداود کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے ابوالز بیر سے
ای کی ماندروایت کیا ہے جبکہ قرہ بن خالد نے ابوالز بیر
سے روایت کیا تو کہا: دہ سفر جوہم نے تبوک کی جانب کیا
تھا(اس میں آپ نے بینمازیں جمع کرکے پڑھی تھیں۔)

١٣١٠ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب الجمع بين الصلوتين في الحضر، ح: ٧٠٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١/ ١٤٤، (والقعنبي، ص: ١٨٥).

- ۱۲۱۱ - حَدَّنَنَا عُمْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ عن
حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ،
عن ابن عَبَّاسٍ قال: جَمَعَ رسولُ الله ﷺ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
بِالْمَدِينَةِ من غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ، فَقِيلَ
بِالْمَدِينَةِ من غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ، فَقِيلَ
لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَٰلِكَ، قال:
أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

فائدہ: جمہورعلمائے حدیث کا اس نے استدلال بیہ ہے کہ خوف بارش اور مرض کے علاوہ اگر بھی کوئی شخص کسی معقول عذراوروجہ سے نمازیں اکٹھی پڑھے تو جائز ہے مگر عادت نہ بنائے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ اوراسوؤ صحابہ سے ،

ٹاب*ت ہے۔* 

المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ عن أَبِيهِ، عن نَافِعِ وعبدالله بن واقد: أَنَّ مُوَذِّنَ ابنِ عُمَرَ قال: الصَّلَاةُ، قال: سِرْ سِرْ، حتَّى إِذَا كَان قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ سِرْ، حتَّى إِذَا كَان قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِب، ثُمَّ انْتَظَرَ حتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاء، ثُمَّ قال: إِنَّ رسولَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاء، ثُمَّ قال: إِنَّ رسولَ الشَّفَقُ عَانِ إِنَّا مِعِلَ اللهِ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ النَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ اللَّيْلَةِ مَسِمَة ثَلَاثِ.

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابنُ جَابِرٍ عن نَافِع نحوَ هذا بإِسْنَادِهِ.

۱۲۱۲ - جناب نافع اور عبدالله بن واقد سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ہا گئیا کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا : چلوچلؤ حتی کہ شفق غروب ہونے سے ذرا پہلے اتر ہے اور مغرب کی نماز پڑھی کی پھرا تظار کیا ، حتی کہ شفق غائب ہوگئی تو عشاء پڑھی کی پھر فر مایا: رسول الله عنی کو جب کسی کام میں جلدی ہوتی تو ایسے ہی کرتے سے جیسے کہ میں نے کیا ہے ۔ پھر آپ نے اس دن رات میں تین دن کی مسافت طے کی ۔

امام ابوداود نے کہا: ابن جابر نے نافع سے اپنی سند سے اس کی مانندروایت کیا۔

١٢١١ ـ **تخريج**: أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، ح: ٧٠٥ بعد ٢٠٦ من حديث أبي معاوية الضرير به. ١٢١٢ ـ **تخريج**: [إسناده صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ٣٩٣، ح: ١٤٥٢ من حديث محمد بن فضيل به، وانظر الحديث الآتي. ٤-كتاب صلاة السفر

فوائد ومسائل: ﴿اس واقع میں بظاہر جمع مین الصلو تین کی بیصورت ہے کہ پہلی نمازا ہے آخری وقت میں اور دوسری اپنے اوّل وقت میں پڑھی گئی جے ''جمع صوری'' کہا جاتا ہے۔ لیکن اس روایت میں شخ البانی کے نزد یک قبل غیوب الشفق ...... کے الفاظ شاؤ ہیں' محفوظ الفاظ بَعُدَغیوب الشفق ...... ہی ہیں۔ جس ہے جمع حقیق لیمن جمع تا خیر ہی کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ فود نبی طائع ہے بھی اس طرح جمع کرنا ثابت ہے۔ (تفصیل کیلئے دیکھیے' مدیث: ما خیر ہی کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ فود نبی طائع ہے بھی اس طرح جمع کرنا ثابت ہے۔ (تفصیل کیلئے دیکھیے' مدیث: محمد کے الفاظ ہو دھنرت ابن عمر طائع کا سمجے و مشہور ثابت شدہ عمل بھی بہی ہے کہ تو دھنرت ابن عمر طائع کا سمجے و مشہور ثابت شدہ عمل بھی بہی ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھی تھی۔ ﴿ '' جب کسی کا م میں جلدی ہوتی' والی بات عام کا موں ہے متعلق نہیں بلکہ سفر سے خاص ہے جیسے کہ مجمع احادیث میں آیا ہے۔

الرَّازِيُّ: أخبرنا عِيسَى عن ابنِ جَابِرِ بهذا الرَّازِيُّ: أخبرنا عِيسَى عن ابنِ جَابِرِ بهذا المَعْنَىٰ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ الْعَلَاءِ عن نَافِعِ قال: حتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ اللهَ مَنْ ذَهَابِ الشَّفْقِ نَزُّلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

المُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ؛ ح: وحدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن عَمْرو بنِ دِينَارٍ، عن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَنِي بِالمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا، ولسَوْلُ الله عَنْ بِالمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ولم يَقُلْ سُلَيْمانُ وَمُسَدَّدٌ: «بنَا».

قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عن ابنِ عَبَّاسِ قال: في غَيْرِ مَطَرٍ.

ا۱۲۱۳- عیسیٰ نے ابن جابر سے ای کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ امام ابوداود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن علاء نے نافع سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے: جب شفق غروب ہونے گی تو وہ (ابن عمر) اترے اور نمازیں جمع کرتے ہوئے۔

۱۲۱۴-حفرت ابن عباس والتجاني بيان كيا كدرسول الله عليه في مدين من جم كو آثه ركعتيس اور سات ركعتيس لعنى ظهر وعصر اور مغرب وعشاء كى نمازي (جمع كرك يرها كيل - سليمان اور مسدد نے يہ نبيل كها كه "جميل برها كيل" (بلكه بيكها كه آپ نے برهيس) -

امام ابوداود کہتے ہیں کہ صالح مولی التوأمة کی روایت میں جو ابن عباس سے ہے کہا: "بغیر بارش

<sup>1 \ 1 \ 1 -</sup> تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، - : 9 من حديث ابن جابر به مطولاً.

١٢١٤ تخريج: أخرجه البخاري، مواقيت الصلوة، باب تأخير الظهر إلى العصر، ح:٥٤٣، ومسلم، صلوة المسافرين، باب الجمع بين الصلوتين في الحضر، ح:٥٠٦/٣٥ من حديث حماد بن زيد به.

٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_نمازسفركادكام ومسائل

### کے۔"(پہنمازی جمع کیں۔)

کے فائدہ: غرض اس سے بہی تھی جوحدیث نمبر: ۱۲۱۱ میں بیان ہوئی ہے کہ ''امت کومشقت ندہو۔' صحابہ کرام اور جہورامت نے اس کوعادت بنالینے کی اجازت نہیں دی صرف نہایت ضرورت کے وقت اجازت دی ہے۔

- ١٢١٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالح:
حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ مُحمَّدِ الْجَارِيُ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحمَّدِ عن مَالِكِ، عن أبي الزُّبيْرِ، عن جَابرٍ؟ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَابَتْ الزُّبيْرِ، عن جَابرٍ؟ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَابَتْ .

لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ.

١٢١٦ - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ عن هِشَامٍ بنِ سَعْدٍ قال: بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَمْبَالٍ يَعْني بَيْنَ مَكَّةً وَسَرِف.

المَّالُوبُنُ شُعَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ عِنِ اللَّيْثِ قال: قال رَبِيعَةُ عَنِي كَتَبَ إِلَيْهِ: حدثني عَبْدُ الله بِنُ دِينَارٍ قال: غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ الله بِنِ عُمْرَ فَسِرْنَا فَلمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: عُمْرَ فَسِرْنَا فَلمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: الشَّفَقُ وَتَصَوَبَتِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: الشَّفَقُ وَتَصَوَبَتِ الله لَيُّ فَلَا الشَّفْقُ وَتَصَوَبَتِ الله عَلَيْ إِذَا جَمِيعًا النَّهُ وَلَى السَّلْمُ مَا إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ جَمِيعًا الشَّيْرُ صَلَّى صَلاتِي هَذِهِ، يقولُ: يَجْمَعُ السَّيْرُ صَلَّى صَلاتِي هَذِهِ، يقولُ: يَجْمَعُ السَّيْرُ مَلَى عَلَانِ الله يَعْدَلُهُ، يقولُ: يَجْمَعُ بَيْنَهُما بَعْدَلَيْل.

۱۲۱۵- حفزت جابر ٹاٹٹؤے مردی ہے کہ رسول اللہ مظرب کو سورج مکہ میں خروب ہوگیا۔ پھر آپ نے (مغرب اور عشاء کی نمازیں) وادی سرف میں جا کر جمع کر کے پڑھیں۔

۱۲۱۹-ہشام بن سعد بیان کرتے ہیں کہ مکہ اور وادی سرف کے درمیان دس میل کا فاصلہ ہے۔

۱۲۱- جناب عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ سور ج غروب ہوگیا جبد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر طاقیت کے پاس تھا۔ ہم چلتے رہے جب ہم نے دیکھا کہ خوب شام ہوگئ ہے تو ہم نے عرض کیا: نماز؟ مگر وہ چلتے رہے جتی کہ شفق غائب ہوگئ اور ستار نے نکل آئے تو وہ اتر ہے اور دونوں نمازیں اکشی کر کے بڑھیں۔ پھر کہا: میں نے رسول اللہ خالیم کو دیکھا کہ آپ کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو نمازیں میری اسی نماز کی طرح پڑھتے تھے۔ یعنی اندھیرا چھا جانے کے بعد دونوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔

١٢١٥ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، المواقبت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، ح: ٩٤٥ من حديث يحيى بن محمد الجاري به \* أبو الزبير مدلس، ولم أجد تصريح سماعه.

١٢١٦\_ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٦٤ من حديث أبي داود به.

١٢١٧ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه البيهقي: ٣/ ١٦٠ ، ١٦١ من حديث اللبث بن سعد به.



٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_ نمازِسفركادكام وماكل

امام ابوداود کہتے ہیں کہ اس کوعاصم بن محمد نے اپنے ہمائی سے انہوں نے سالم سے روایت کیا ہے۔ اور ابن ابی نہ حمیت نے اسلام بن عبد الرحمٰن بن ذوکیب سے روایت کیا ہے کہ حصرت ابن عمر راائٹیا کا ان نماز وں کو جمع کرناغروب شفق کے بعد تھا۔

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عاصِمُ بنُ مُحمَّدٍ عن أَخِيهِ، عن سَالِمٍ، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي نَجِيحٍ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ ذُوَيْب؛ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنَ ابنِ عُمَرَ كَان بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ.

کی ناکدہ: ندکورہ آ ٹاردلیل ہیں کہ حضرت ابن عمر عالیہ کاعمل (جمع بین الصلوٰ تین) غیوبِ شفق کے بعد تھا۔ بخلاف اس کے جو پیچھے (روایت:۱۳۱۲ میں) غیوبِ شفق سے قبل نماز وں کوجمع کرنا'ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو چھے نہیں ہے جیسا کہ وہاں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔

- ١٢١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابِنُ مَوْهَبِ - الْمَعْنَى - قالا: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ عِن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال: كان رسولُ الله ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ الشَّمسُ قَبْلَ فَرْ زَاغَتِ الشَّمسُ قَبْلَ أَنْ يَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ ﷺ.

۱۲۱۸- حفرت انس بن ما لک بناتی کا بیان ہے کہ رسول اللہ مناقی جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے واللہ کو گھراتر تے اور ان طہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے۔ پھراتر تے اور ان دونوں کو جمع کر کے پڑھتے۔ اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جا تا تو ظہر پڑھتے اور سوار ہوجاتے۔

قال أَبُو دَاوُدَ: كَان مُفَضَّلٌ قَاضِيَ مِصْرَ وكَان مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابنُ فَضَالَةَ.

امام ابوداود کہتے ہیں کہ مفضل (ندکورہ حدیث کے ایک راوی) مصرکے قاضی تھے۔مجاب الدعوۃ تھے اور وہ فضالہ کے صاحبز ادے ہیں۔

فائدہ: اس حدیث سے کچھ لوگوں کا استدلال بیہ ہے کہ جمع نقذیم سیجے نہیں ( یعنی عمر کوظہر کے وقت میں نہ پڑھا جائے ) جائے ) مگر دیگر کئی سیجے احادیث سے جمع نقذیم ثابت ہے جیسے کہ سابقہ حدیث معاذ زائڈ (۱۲۰۸) میں گزرا ہے۔ ان مختلف احادیث کومختلف احوال پرمحمول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

١٢١٩ - حَدَّنَنا سُلَيْمانُ بِنُ دَاوُدَ ١٢١٥ - جنابِ قيل نے اپن سندے بي مديث بيان

۱۲۱۸ تخریج: أخرجه البخاري، النقصير، باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ح: ۱۲۱۸ ومسلم، صلوة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر، ح: ۷۰٤، كلاهما عن قتيبة به.
۱۲۱۹ تخريج: متفق عليه، انظر الحديث السابق، أخرجه مسلم، ح: ۷۰٤من حديث عبدالله بن وهب به.



۔ نمازسفر کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_

المَهْرِيُّ: حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني جَابِرُ ابنُ إِسْمَاعِيلَ عن عُقَيْل بهذا الحديثِ بإِسْنَادِهِ قال: وَيُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

١٢٢٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةً، عن مُعَاذِ بن جَبَل: ۚ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَان في غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ۚ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْعَ الشَّمس صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ سَارَ، مغرب كے ساتھ يڑھ ليتے۔ وكَان إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أُخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مع الْعِشَاءِ، وإذا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلًّا هَا مع المَغْرِب.

> قال أَبُو دَاوُدَ: ولم يَرُو هذا الحديثَ إِلَّا قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ.

(المعجم ٦) - باب قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (التحفة ٢٧٦)

١٢٢١ - حَدَّثَنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ:

ک انہوں نے کہا: اور مغرب کومؤخر کر لیتے اور عشاء کے ساتھ جمع کرکے پڑھتے' جبکہ شفق غروب ہو چکی ہوتی۔

١٢٢٠-حضرت معاذ بن جبل الأثلاث منقول ہے كه نی مالی عروه تبوک میں جب سورج وصلنے سے سلے کوچ کرتے تو ظہر کومؤ خرکرتے حتیٰ کہ عصر کے ساتھ جمع كر كے يرصة \_اور جب سورج ذھلنے كے بعدكوج كرتے او ظهرادرعصر كواكھا پڑھتے كھرسفرشروع كرتے۔ اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کومؤخر کرتے 'حتیٰ کہ عشاء کے ساتھ ملاکے پڑھتے ۔اور جب مغرب کے بعد کوچ کرتے و عشاء کو جلدی کر کے

امام ابوداو دفرماتے ہیں کہ اس حدیث کوصرف قتیمہ نے روایت کیا ہے۔ (لعنی لیف سے روایت کرنے میں منفردیں۔)

باب: ۲-سفرمین نماز کی قراءت مختصر کرنا

۱۳۲۱-حفرت براء فالله بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول

١٢٢٠ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في الجمع بين الصلُّوتين، ح:٥٥٣ عن قتيبة به، وقال: 'حسن غريب'.

١٢٢١ متخريج: أخرجه البخاري، الأذان، باب الجهر في العشاء، ح:٧٦٧، ومسلم، الصلوة، باب القراءة في العشاء، ح: ٤٦٤ من حديث شعبة به.



٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نمازِ سفر كادكام ومسائل

الله تُلَقِّمُ كِساته الكِسفر مِين نَظِئَ آپ نے جمیں عشاء كى نماز پڑھائى تو آپ نے اس كى ايك ركعت ميں سور و ﴿ و التين و الزيتون ﴾ تلاوت فرمائى۔ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عن الْبَراءِ قال: خَرَجْنَا مع رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَقَرَأً في إِخْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

ناکدہ:امام کوچاہیے کہ اپنے مقتد ہوں کے احوال کا خاص خیال رکھے۔ ایسے ہی سفر میں نماز کی قراءت کو مخضر رکھنا متحب ہے۔

### (المعجم ٧) - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ (التحفة ٢٧٧)

اللَّيْثُ عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عن أَبِي اللَّيْثُ عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عن أَبِي اللَّيْثُ عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم، عن أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عن الْبَراءِ بنِ عَازِبِ الأَنْصَارِيِّ قال: صَحِبْتُ رسولَ الله ﷺ الأَنْصَارِيِّ قال: صَحِبْتُ رسولَ الله ﷺ ثمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.

الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنا عِيسَى بنُ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ عن أَبِيهِ قال: صَحِبْتُ ابنَ عُمَرَ في طَرِيقٍ قال: فَصَلَّى بِنَا ركْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ في طَرِيقٍ قال: فَصَلَّى بِنَا ركْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ في طَرِيقٍ قال: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فقال: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ فَلْتُ: يُسَبِّحُونَ قال: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا فَلْتُ: يُسَبِّحُونَ قال: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي! إِنِي

## باب:۷-سفرمیں نوافل پڑھنا

الاست المتحاب حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر بھا تھا کے ساتھ تھا انہوں نے ہم کو دور کعتیں پڑھا کیں کھر(اپی منزل میں) آگے اور کچھ لوگوں کو قیام کرتے دیکھا اور پوچھا کہ بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا: بیفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: اگر مجھے نفل بی پڑھے ہوتے تو میں اپنی (فرض) نماز پوری کر لیتا۔ اے جیتے ! میں سفر میں رسول اللہ ظافیہ کے ساتھ رہا ہوں آپ نے دو

١٣٢**٢\_ تخريج : [إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في التطوع في السفر، ح: ٥٥٠ عن قتيبة به، وقال : "غريب"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ١/ ٣١٥، ووافقه الذهبي.

**١٢٢٣\_ تخريج**: أخرجه مسلم، صلُّوة المسافرين، باب صلُّوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٩ عن القعنبي، والبخاري، التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلُّوة، ح: ١١٠٢ من حديث عيــــى بن حفص به.



٤- كتاب صلاة السفر \_\_\_\_ نمازسفركادكام ومسائل

رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں' حتی کہ اللہ نے ان کو بھن کرلیا۔اور میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی صحبت میں رہا ہوں' انہوں نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں' حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیض کرلیا۔اور میں حضرت عمر ٹاٹٹو کی صحبت میں رہا ہوں' انہوں نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں' حتی کہ اللہ نے ان کو بیض کرلیا۔اور میں حضرت عثمان ڈاٹٹو کی صحبت میں رہا ہوں' انہوں نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں' حتی کہ اللہ عزوجل نے دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھیں' حتی کہ اللہ عزوجل نے ان کو قبض کرلیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''تمہارے

لیےاللہ کےرسول میں بہترین نمونہ ہے۔''

عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّوَجلَّ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّوَجلَّ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّوَجلَّ، وَصَحِبْتُ عُنْمانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّوَجلَّ، وَقَدْ قَالَ الله عَزَّوَجلً: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَشْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

855

فاکدہ: سفریل فرائف سے پہلے یابعد سنن راتبہ بحثیت سنن موکدہ رسول اللہ تاہی سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے تابت نہیں ہیں سوائے فجر کی سنتوں کے علاوہ ازیں اگر کوئی عام نفل کی حیثیت سے پڑھنا جا ہے تو ممنوع منہیں ہے جیسے کہ اگلے باب کی احادیث سے تابت ہے کہ نبی تاہی ور ران سفریس اپنی سواری پر بھی نوافل پڑھا کرتے منہیں ہے جیسے کہ اگلے باب کی احادیث سے تابت ہے کہ نبی تاہی ور ران سفریس اپنی سواری پر بھی نوافل پڑھا کرتے

تھے۔اس مسلے کاتعلق انسان کے اپے شوق سے ہے۔

(المعجم ٨) - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْر (التحفة ٢٧٨)

١٣٢٤ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح:
حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ: أخبرني يُونُسُ عن ابنِ
شِهَاب، عن سَالِم، عن أبيهِ قال: كَان رسولُ الله ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّى المَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا.

باب: ۸-سواری پرنفل اوروتر پڑھنا

۱۲۲۴-حفرت عبداللہ بن عمر والشخابیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طاقع اپنی سواری پرنفل اور وزیر طاکرتے میں سے اس کا رخ خواہ کسی طرف ہی ہوتا مگر آپ فرض نماز اس بر ندیر مصلے تھے۔

**١٢٢٤ ــ تخريج**: أخرجه مسلم، صلّوة المسافرين، باب جواز صلّوة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، ح: ٣٩/٧٠٠ من حديث عبدالله بن وهب، والبخاري، التقصير، باب: ينزل للمكتوبة، ح:١٠٩٨ من حديث يونس ابن يزيدبه. ٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_\_ نمازسفركا دكام وسائل

۱۲۲۵-حفرت انس بن ما لک را تا تا سے منقول ہے کہ رسول اللہ طاقع جب سفر میں ہوتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹی کو قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہ کہ نماز شروع کر لیتے 'پھر نماز پڑھتے رہے' خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہوتا رہتا۔

مَلَّدُ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ اللهُ بِنِ الْجَارُودِ: حدثني عَمْرُو ابنُ عَبْدِ الله بِنِ الْجَارُودِ: حدثني عَمْرُو ابنُ أَبِي الْحَجَّاجِ: حدثني الْجَارُودُ بِنُ أَبِي سَبْرَةَ: حدثني أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ كَانِ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اللهِ يَشِيُّ كَانِ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الشَّقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَهَهُ رِكَابُهُ.

فوائد و مسائل: ① دورانِ سفر میں نفل پڑھنا اپنے وقت کا بہترین مصرف اور الله ذوالجلال کے ہاں تقرب کا بہترین عمر فی اور الله ذوالجلال کے ہاں تقرب کہ بہترین عمل ہے۔ ﴿ سواری برنقل ہی پڑھے جا کتے ہیں فرائفن نہیں ۔ مگر بیاس وقت جب کہ سواری مسافر کے اپنے تصرف تقرف میں ہو۔ ہمارے دور کی سواریاں اور نظام سفرریل گاڑی اور ہوائی جہاز وغیرہ چونکہ مسافر وں کے اپنے تصرف میں نہیں ہوتے اس لیے ان پر فرض بھی اواکر سکتے ہیں۔ بہر حال جہاں تک ممکن ہوفر ائفن قریب ترین پڑاؤ پر اوا کے جا کہیں ہیں جسے شتی یا بحری جہاز میں اگر ساحل قریب نہ ہوتو بالا تفاق ان میں فرض نماز جائز ہے ایسے ہی بس اور ہوائی جہاز وغیرہ کا معاملہ ہے۔ گویا جس طرح بھی ممکن ہوفرض نمین ہیں بلہ تاکیدی نفل ہیں۔
لیا جائے۔ ﴿ اس حدیث ہے ہو بھی معلوم ہواکہ وتر فرض نہیں ہیں بلکہ تاکیدی نفل ہیں۔

عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ، عن أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّى

عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

کہ میں نے رسول الله علی کا کود یکھا کہ آپ اپنے گرھے پرنماز پڑھارہے تھاور آپ کا مند خیبر کی طرف تھا۔

کے فاکدہ: گدھائس کا گوشت کھانا حرام ہے گراس کاجم اگراس پر نجاست نہ گی ہوتو پاک ہے اوراس پر نماز بھی تھے ہے۔ 1۲۲۷ – حَدَّ ثَنَا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَنبَيّةَ: 1772 – حفرت جابر وَالتَّوْمِيان کرتے ہيں کہ رسول

۱۲۲٥ تخریج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣/٣٠٢ من حدیث ربعی بن عبدالله به.

**١٢٢٦ ـ تخريج**: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب جواز صلوة النافلة على الدابة . . . الخ، ح: ٧٠٠ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ١٩٥١، ١٥٠، (والقعنبي، ص: ١٩٥).

١٣٢٧ تخريج: [صحيح] أخرجه مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلوة . . . الخ، ح: ٥٤٠ من حديث أبي الزبير به .

856

... نمازسفر کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر......

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، ديكها كه آپ ايني اونمني يرنمازير ه رہے تھے آپ كارخ عن جَابِر قال: بَعَثَنِي رسولُ الله ﷺ في مشرق کی طرف تھااور آپ سجدے کے لیے رکوع سے حَاجَةٍ. قال: فَجئْتُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ زباده جھکتے تھے۔

مِنَ الرُّكُوعِ.

(المعجم ٩) - باب الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرِ (التحفة ٢٧٩)

١٢٢٨- حَدَّثَنا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ شُعَيْبِ عن النُّعْمَانِ بن المُنْذِرِ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشُةَ: هَلْ رُخُصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدُّوَابِّ؟ قالت: لم يُرَخَّصْ لَهُنَّ في ذَلِكَ في شِدَّةِ وَلا رَخَاءٍ.

قال مُحمَّدٌ: هذا في المَكْتُوبَةِ.

🌋 فاكرو: جامع الترمذي باب ماجاء في الصلوة على الدابة في الطين والمطر وحديث: ١٦١ ك ذیل میں بیان کیا گیاہے کہ حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹڑنے کیچڑ کے باعث اپنی سواری پرنماز ادا کی تھی اور کئی ایک علماء اس کے قائل ہیں۔امام احمد وراسحاق پیش کافتو کی بھی بھی ہے کہ شرعی عذر کی صورت میں سواری پرنماز جائز ہے۔ اس بارے میں مرفوع حدیث ضعیف ہے۔

> (المعجم ١٠) - بَابُّ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ (التحفة ٢٨٠)

١٢٢٩ - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وحدثنا إبراهِيمُ بنُ

باب: ١٠- مسافر كتنے دن تك قصر كرے؟

باب:۹-عذر کی وجہسے سواری پر فرض پڑھنا

۱۲۲۸- جناب عطاء بن الى رباح نے حضرت عاكشه

گئی ہے پریشانی کی کیفیت ہو یا اطمینان کی۔

محمد بن شعیب نے کہا: پیفرائض کی بات ہے۔

١٢٢٩ - حضرت عمران بن حصين ثاثثة بيان كرتے ہيں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ غزوے کیے ہیں

١٢٢٨ ـ تخريج: [حسن] أخرجه البيهقي: ٢/٧ من حديث أبي داود به.

١٢٢٩ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلُّوة، باب ماجاء في التقصير في السفر، ح:٥٤٥ من حديث علي بن زيد به، وقال: "حسن صحيح"، وسنده ضعيف العلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولأصل الحديث شواهد كثيرة .

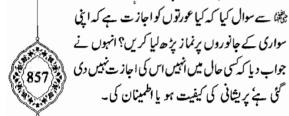

..... نما زسفر کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر

رسولِ الله ﷺ وَشَهدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فأَقَامَ

مُوسَى: أخبرنا ابنُ عُلَيَّةَ - وهذا لَفْظُهُ -قال: أخبرنا عَلِيُّ بنُ زَيْدٍ عن أَبِي نَضْرَةَ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ قال: غَزَوْتُ مع بِمَكَّةَ ثُمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لا يُصَلِّي إِلَّا ركْعَتَيْنِ، يقولُ: «يَاأَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعًا فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

١٢٣٠ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةً - المَعْنَى وَاحِدٌ -قالا: حَدَّثَنا حَفْصٌ عن عَاصِم ، عن عِكْرَمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةً بِمَكَّةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، قال ابنُ عَبَّاسِ: وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ

قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ. قال أَبُو دَاوُدَ: قال عَبَّادُ بنُ مَنْصُور عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: أَقَامَ

تِسْعَ عَشْرَةً.

١٢٣١ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ ابنُ سَلَمَةً عن مُحمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِ الله، عن ابنِ عَبَّاسِ قال: أَقَامَ رسولُ الله ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْح خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

اور فتح مكه مين بھي آپ كے ساتھ تھا۔ آپ مكه ميں اٹھارہ راتیں مھمرے۔ ان دنوں میں آپ دو دو رکعتیں ہی يرصة رب اور فرمات: "ا الل شهراتم حار كعتيس يرُ هو' ہم لوگ مسافر ہیں۔''

۱۲۳۰ - حضرت ابن عیاس دانشها سے مروی ہے کہ رسول الله ظائمًا مكه ميس ستره دن تطبر اورنماز قصر كرت ر ہے۔حضرت ابن عباس طائنانے کہا: جو محض سترہ دن ا قامت کرے وہ قصر کرے اور جواس سے زیادہ گھہرے وہ یوری نماز پڑھے۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ عماد بن منصور نے عکر مہے انہوں نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول الله ظافي في في انيس ون قيام كيا-

ا ۱۲۳- حضرت این عباس پانشا بیان کرتے ہیں کہ فتح مكرك سال رسول الله علي المحميل بيدره ون رب اورقصر کرتے رہے۔

١٣٠- تخريج: أخرجه البخاري، التقصير، باب ماجاء في التقصير . . . الخ، ح: ١٠٨٠ من حديث عاصم به . ١٣٣١ ـ تخريج: [صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: كم يقصر الصلوة المسافر إذا أقام ببلدة، ح: ١٠٧٦ من حديث محمد بن سلمة به، وسنده ضعيف، وله شاهد عند النسائي، ح: ١٤٥٤، وسنده حسن.

نہیں کرتے۔

٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نماز سفر \_\_\_\_\_ نماز سفر كادكام ومسائل

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديثَ عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمانَ وَأَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بنُ الْفَضْلِ عن ابنِ إِسْحَاقَ، لم يَذْكُرُوا فيه ابنَ عَبَّاسٍ.

: ۱۲۳۲-حفرت ابن عباس دانشا سے مروی ہے کہ ن رسول اللہ منافیظ کمہ میں سترہ دن تفہر سے اور دو دور کعتیں پڑھتے رہے۔ ن پڑھتے رہے۔

امام ابوداود كيتے بن كهاس حديث كوعيدة بن سليمان

احمد بن خالد وہبی اورسلمہ بن فضل نے ابن اسحاق سے

روایت کیا ہے۔ بیلوگ حضرت ابن عباس ڈیٹٹا کا ذکر

١٢٣٢ - حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ:
أخبرني أبي: حَدَّثَنا شَرِيكٌ عن ابن
الأَصْبَهَانِيٌ، عن عِكْرمَةَ، عن ابنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَقَامَ بمَكَّةَ سَبْعَ
عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

فاکدہ: بدروایت بھی بعض محققین کے نزدیک ضعف متکر ہے اور صحیح اور ان ہی ہے۔ جن کے نزدیک بدروایات صحیح ہیں اور ان ہیں فتح کمد کے سفر میں رسول اللہ طابیخ کی مکہ میں اقامت انیس دن اٹھارہ دن سرہ دن اور پندرہ دن سردی ہے۔ تو اس عدد میں اختلاف کو امام بہبی رائے نے یوں طل فرمایا ہے کہ جس راوی نے آپ کی آ مداور روا گئی کے دن شار کیے اس نے انیس دن بتائے ہیں اور جس نے ان کو خارج کر دیا اس نے سترہ کیے اور جس نے آ مداور روا گئی میں سے کوئی ایک دن شار کیا اس نے اٹھارہ دن کیے اور جس نے پندرہ دن کیے اس کے خیال میں اصل روا تھی میں سے کوئی ایک دن شار کیا اس نے اٹھارہ دن کیے اور جس نے پندرہ دن ہوئے۔ (انتی اقامت مع ایام آ مدورفت سترہ دن ہوگی اور پھر اس نے آ مدوروا گئی کے دودن چھوڑ دیاتی پندرہ دن ہوئے۔ (انتی منظم منظم کی منظم کی منظم کی ایک کا میسفر منظم جاد تھا۔ اور مجاہدین کی اقامت کہیں بھی بالمجرم نہیں ہوا کرتی ۔ اس لیے منظم جہاد میں انتیا کی منظم کی جگدا قامت کو حالت اس کے عام سفر میں اقامت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر ہمارے مشاکح نظم کا فقو کی ہی ہے کہ عام سفر میں تین یا چاردن کی اقامت تک قصراور اس سے زیادہ میں اتمام ہے۔ جیسے کہ امام شرفعی بڑھ کی ہوئے گئا کہ انتو کی ہے اور یکی رائے کی ہے اور یکی رائے گئی ہے اور یکی رائے ہے۔ واللہ اعلم.

ا۲۳۳-حفرت انس بن مالک ٹاٹٹا بیان کرتے بیں کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔آپ (اس سفر میں) دو دورکعتیں ١٢٣٢ - تخريج: [صحيح] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١/ ٣١٥، ح: ٢٨٨٦ عن نصر بن علي به، وشاهده تقدم، ح: ١٢٣٠.

**١٢٣٣ ـ تخريج**: أخرجه البخاري، التقصير، باب ماجاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، ح: ١٠٨١. ومسلم، صلّوة المسافرين، باب صلّوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٩٣ من حديث يحيىبن أبي إسحاق به.



نمازسفر کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر.

ہی پڑھتے رہے حتی کہم مدیناوٹ آئے۔ہم نے یو جھا: کیا آپ لوگ وہاں کچھٹم رے بھی تھے؟ انہوں نے کہا: وں دن گھیر ہے تھے۔

إِسْحَاقَ عن أَنس بن مَالِكِ قال: خَرَجْنَا مع رسولِ الله ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَان يُصَلِّي رَكْعَتَيْن حتَّى رجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ أَقَمْتُمْ بها شَيْئًا؟ قال: أَقَمْنَا عَشْهُ ا.

🎎 فاكدہ: یہ جیۃ الوداع كا قصہ ہے۔ نبی ﷺ اور صحابہ كى ا قامت مكہ اور اس كے مضافات ميں عمل حج كى يحمل کے سلسلے میں کل دیں دن اور صرف مکہ میں جارون ہے۔ای سے امام شافعی ڈٹٹ کا استدلال وفق کی بیہ ہے کہ جو مخض کہیں جاردن کی اقامت کاعزم رکھتا ہوتو وہ قصر کرے اوراگراس سے زیادہ کاارادہ ہوتو مکمل نماز بڑھے۔اور تین دن کے قائلین کی بنیاد بھی یہی صدیث ہے وہ اس میں سے خروج اور دخول کا دن نکال دیے ہیں جس کے بعدا قامت کے دن تین بی ہوتے ہیں۔ بہر حال تین دن اور حیار دن وونوں ہی مسلک صحیح ہیں۔

١٢٣٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ 860 ﴾ وَابنُ المُنَنَّىٰ - وهذا لَفْظُ ابن المُثَنَّىٰ - ﴿ بِي كَهُ حَفْرَتَ عَلَى ثَاتَةَ جِبِ سَرَكُمْ تَ تَو سورج غروب قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قال: أبنُ المُثَنَّىٰ بونے كابعد طِّلَّة 'حَيَّا كـ اندهرا مجهاجانے كرّيب قال: أخبرني عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ بن عُمَرَ ابن عَلِيٌ بن أبي طَالِب عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إذا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ ما تَغْرُبُ الشَّمْسُ حتَّى تَكَادُ أَنْ تُظْلِمَ، ثُمَّ

يَنْزِلُ فَيُصَلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ

ويقولُ: هكَذا كَان رسولُ الله ﷺ يَطْنَعُ . قال عُثْمانُ عن عَبْدِ الله بنِ مُحمَّدِ ابنِ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ

يقولُ: وَرَوَى أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ عن حَفْصِ بنِ عُبَيْدِالله يَعْني ابنَ أُنَسِ بنِ

۱۲۳۴ - جناب عمر بن على بن الى طالب سے روایت ہو جاتا۔ پھر (سواری ہے) اترتے اورمغرب کی نماز یر ہے ' کھانا طلب کر کے عشائیہ کرتے' پھرعشاء کی نماز یڑھتے' پھرکوچ کرتے۔اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مُنْ اللِّمُ السِّے ہی کیا کرتے تھے۔

عثان (بن الى شيبه) نے عبداللہ بن محمد بن عمر بن على سے بصیغة [عَن] روایت کیا ہے (جبکہ ابن منی نے [اخبر نبی] کہاہے۔)(ابوعلی لؤلؤی کہتے ہیں کہ)میں نے امام ابوداود کوسنا' وہ کہتے تھے کہ اسامہ بن زیدنے

١٢٣٤\_تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١/١٣٦ ، ح: ١١٤٣ من حديث أبي

٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نمازخوف كادكام ومسائل

مَالِكِ: أَنَّ أَنَسًا كَان يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِينَ حَفْص بن عبيدالله يخي ابن انس بن ما لك نقل كياكه يغيبُ الشَّفَقُ ويقولُ: كَان النَّبِيُ عَلَيْ حَفرت السَّ اللَّهُ مَرْب اورعشاء كي نمازي جمع كرت يضنعُ ذَلِكَ. وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عن أَنَسِ اورغ وبشفق كي بعد پرُ هِ تَصَاور كَهَ تَصَاور كَهُ وَمِنْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَنْ النَّيْ يَعْلِينَ عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ وَالْتَ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(المعجم ١١) - بَ**ابُّ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ** الْعَدُوِّ يَقْصُرُ (التحفة ٢٨١)

المجاد حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ:
حَدَّثنا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن مُحَمدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ ثَوْبَانَ، عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: أَقَامَ رَسولُ الله عَلَيْ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

قال أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ [يُرسله] لا يُشنِدُهُ.

باب:۱۱-وتمن کےعلاقے میں تقبرے توقیر کرے

۱۲۳۵-حضرت جابر بن عبدالله ٹائٹا کابیان ہے کہ رسول الله مُلٹیمٌ تبوک میں بیس دن تھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ صرف معمر ہی نے اسے مند بیان کیا ہے۔ (دوسرے مرسل بیان کرتے ہیں۔)

اک کدہ: بجابدین جب سرحدوں پرحالت جنگ میں ہوں یااس کا خطرہ ہوتو قصر نماز پڑھیں .....اس کی مدت خواہ کتنی بی طویل ہو۔ لیکن جب سرحدوں پرحالت جنگ ندہؤندد شمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہی ہوئو پھر سرحد پر متعین فوجیوں اور مجاہدوں کے لیے مستقل طور پر قصر کرتے رہنا صحیح نہیں ہے۔

باب:۱۲-نمازخوف کے احکام ومسائل

(درج ذیل حدیث) ان حفرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ امام انہیں نماز پڑھائے جبکہ مجاہدین کی دو صفیں ہوں۔امام ان سب کوا کٹھے ہی نماز شروع کرائے (المعجم ۱۲) - **باب** صَلَاةِ الْخَوْفِ (التحفة ۲۸۲)

مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِم جَمِيعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الإِمَامُ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ،

١٧٣٥ تخريج: [إسناده ضعيف] وهو في مسند أحمد: ٣/ ٢٩٥، ومصنف عبدالرزاق، ح: ٤٣٣٥، وللحديث شواهد \* يحيى بن أبي كثير مدلس، ولم أجد تصريح سماعه في هذا الحديث.



٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نماز خوف كـ احكام وسائل

اور تکبیر تحریمہ کہے۔ پھر بیسب رکوع کریں۔ پھرام ماور
اس کے ساتھ متصل صف کے لوگ بجدہ کریں ، مگر پیچیل
صف والے کھڑے ہو ہیں اوران کی نگرانی کریں۔ جب
وہ (سجدے کرکے) کھڑے ہوجا کیں تو دوسری صف
والے جو اِن کے پیچیے کھڑے تھے بحدہ کریں۔ پھر پہلی
صف والے دوسری صف میں ہوجا کیں اور دوسری صف
والے پہلی صف میں آجا کیں۔ پھرامام اور سب لوگ
رکوع کریں۔ پھرامام اوراس سے متصل صف والے بجدہ
کریں ، پچھیلی صف والے کھڑے نگرانی کرتے رہیں۔
جب امام اوراس سے متصل صف والے بحدہ کریں اور سب
جا کیں تو (پھر) دوسری صف والے بحدہ کریں اور سب
بیٹے جا کیں تو (پھر) دوسری صف والے بحدہ کریں اور سب
بیٹے جا کیں تو (پھر) دوسری صف والے بحدہ کریں اور سب

امام ابوداود کہتے ہیں کہ جناب سفیان کا یہی قول ہے۔

۱۲۳۱-حضرت ابوعیاش ذرقی طائفه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیفہ کے ساتھ عسفان میں تھے جبکہ مشرکیین کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ہم فیل خالم کی نماز پڑھی۔ مشرکیین نے کہا: ہمیں دھوکے کا موقع ملاتھا، ہمیں ففلت کا موقع ملاتھا اگر ہم ان پر جملہ کر دیتے جبکہ سینماز پڑھ رہے تھے (تو یہ بہت اچھا موقع تھا) چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان آیت قصر (لیمن نماز خوف) نازل ہوگئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ خوف) نازل ہوگئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ خوف) نازل ہوگئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ خوف) نازل ہوگئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ خوف) نازل ہوگئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ خوف کی اور مشرکین ان کے ساتھا کی جانب کھڑے ہوگئے اور مشرکین ان کے

وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَإِذَا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الْأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ مَقَامِهمْ، ثُمَّ يَرْكَعُ الْإِمَامُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَالآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَإِذَا يَلِيهِ، وَالآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ جَلَسَ الإِمَامُ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ثُم سَلَمَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ثُم سَلَمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ثُم سَلَمَ

قال أَبُو دَاوُدَ - هذا قَوْلُ سُفْيَانَ.

المحمد المنصور: حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قال: عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قال: كُنَّا مع رسولِ الله ﷺ بِعُسْفانَ وَعَلَى المُشْرِكِينَ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فقال المُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَوْةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ في الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ آيةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ الْعَصْر، فَلمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رسولُ وَالْعَصْر، فَلمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رسولُ وَالْعَصْر، فَلمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رسولُ وَالْعَصْر، فَلمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رسولُ



١٢٣٦ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الخوف، باب: ١، ح: ١٥٥١ من حديث منصور به، وصححه البيهقي(٣/ ٢٥)، والبغوي، شرح السنة: ١٠٩٦، والدارقطني(٢/ ٢٠)، وابن حبان، ح: ٥٨٨، ٥٨٧، والحاكم(١/ ٣٣٧) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

٤-كتاب صلاة السفر ......نمازخوف كادكام ومسائل

سامنے تھے۔رسول اللہ سُلطِ کے بیجھے ایک صف کھڑی رکوع کیااورسب لوگول نے بھی رکوع کیا۔ پھرآپ نے سجدہ کیااور آپ کے متصل جوصف تھی اس نے سجدہ کیا۔ دوسری صف والے کھڑے ان کی تگرانی کرتے رہے۔ جب ان لوگوں (پہلی صف والوں) نے دوسجدے کر لیے اور کھڑے ہو گئے تو جولوگ ان کے پیچیے تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر پہلی صف دوسری صف والوں کی جگہ پرآ گئی اور دوسری صف والے پہلی صف والوْں کی جگہ پر ہو مكتے \_ پھررسول الله تاليم اورسب لوگول نے ركوع كيا۔ پھرآپ نے اورآپ سے متصل صف والوں نے سجدہ کیا اور پیچیلی صف والے کھڑے ان کی مگرانی کرتے رہے۔ پھر جب رسول الله ﷺ اور پہلی صف والے بیٹھ گئے تو دوسروں نے سجدہ کیا۔ پھرسب بیٹھے اورا کٹھے سلام پھیرا۔آپ مظابھا نے عسفان اور غزوہ بنی سلیم کے موقع پراس طرح نماز (خوف) پڑھائی۔

فَصَفَّ خَلْفَ رسولِ الله ﷺ صَفٌّ، وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ، فَرَكَعَ رسولُ الله ﷺ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ وَقَامَ الآخَرُون يَحْرُسُونَهُمْ، فَلمَّا صَلَّىٰ هَاؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْن وَقَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الأَخِيرُ إِلَى مَقَامُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رسولُ الله عَلَيْهُ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رسولُ الله ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ. قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ هذا المَعْنَىٰ عن النَّبِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ رُوَاهُ دَاوُدُ بنُ خُصَيْنِ عن عِكْرِمَةً، عن ابن عَبَّاس، وكَذَلِكَ عَبْدُ المَلِكِ عن عَطَاءٍ عن جَابِرٍ، وَكَذَٰلِكَ قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن حِطَّانَ عن أَبِي مُوسَى فِعْلَهُ، وَكَذَلكَ عِكْرِمَةُ بِنُ خَالِدِ عِن مُجَاهِدٍ عِنِ النَّبِيِّ يَتَالِقُ، وَكَذَلكَ هِشامُ بنُ عُرْوَةَ عن أَبيهِ

الله ﷺ مُشتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ،



٤-كتاب صلاة السفر .......نمازنوف كادكام ومائل

عن النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ.

ےروایت کیاہے۔اوراوری کا بھی یمی قول ہے۔

اور ہشام بن عروہ نے اینے والدسے انہوں نے نبی مالیا

کے فواکد ومسائل: ﴿ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو دورانِ جنگ میں بھی معان نہیں۔ ﴿ ایسے مواقع پر نماز کے دوران میں عمل کثیر بھی جائز اور مطلوب ہے۔ اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ﴿ نماز خوف کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یہی ہے امام اور مجاہدین کو حسب احوال کوئی ساطریقہ اختیار کرلینا چاہیے۔

(المعجم ١٣) - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفَّ مَعَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوُ (التحفة ٢٨٣)

فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكُعَةٌ ثُم يَقُومُ قَائِمًا حتَّى يُصَلِّيَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَىٰ ثُم يَنْصَرِفُوا فَيصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُم

يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا.

باب:۱۳۰- (نماز خوف کی ایک اور کیفیت) ایک صف امام کے ساتھ ہوا ور دوسری دشمن کے سامنے

چنانچہ امام اپ ساتھ والے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائے 'پھرامام کھڑاا نظار کرے حتیٰ کہ بیلوگ (اپ طور پر) دوسری رکعت پڑھ لیں اور دغمن کے سامنے چلے جائیں 'پھر دوسرا گروہ آ جائے اور امام انہیں ایک رکعت پڑھائے 'پھروہ بیٹھ کرانتظار کرے' حتیٰ کہ بیلوگ اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھ لیں۔ پھر امام ان سب کے

ساتھ مل کرسلام کہے۔

الله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنا أَبِي: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عن سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ خَوَّاتٍ، عن سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ في خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّى بِأَصْحَابِهِ في خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّى بِأَلْدِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُم قامَ فلَمْ يَرَلْ قَاثِمًا حتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، يُرَلْ قَاثِمًا حتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُم تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى ثُمُ اللهِ بَعْ اللهِ مِنْ كَانُوا قُدًامَهُمْ فَصَلَّى اللهِ بَعْ اللهِ فَي خَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٢٣٧ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة الخوف، ح: ٨٤١ عن عبيدالله بن معاذ، والبخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح: ١٣١١ من حديث شعبة به.

٤-كتاب صلاة السفر\_

بهمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى اللَّبِينُ تَخَلِّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.

(المعجم ۱۶) - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً (التحفة ۲۸۶)

وَثَبَتَ قَائِمًا، أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهمْ رَكْعةً ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَام.

مَلَّهُ عَن صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ عَمَّنُ الْقَعْنَبِيُّ عِن مَالِكِ، عن يَزيدَ بِنِ رُومَانَ، عن صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مع رسولِ الله يَكِيُّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى مع رسولِ الله يَكِيُّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَجَاهَ الْعَدُو فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ وَجَاهَ الْعَدُو ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ وَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُو، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ وَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُو، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ وَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُو، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ صلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ...

قال مَالِكٌ: وحديثُ يَزِيدَ بِنِ رُومَانَ أَحَبُّ - مَا سَمِعْتُ - إِلَيَّ.

نمازخوف کے احکام ومسائل خالیا نے ان لوگوں کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر بیٹھے رہے حتیٰ کہ انہوں (دوسرے گروہ والوں) نے اپنی دوسری رکعت پڑھ کی پھرسلام پھیرا۔

## باب:۱۲۲-(ایک اور کیفیت) امام (دونوں گروہوں کو ایک) ایک رکعت پڑھائے

امام جب ایک گروہ کوایک رکعت پڑھائے تو پھر کھڑا انتظار کرئے حتیٰ کہ بیلوگ دوسری رکعت مکمل کرلیں اور سلام پھیرلیں اور پھر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ اس صورت میں سلام میں اختلاف کیا گیا ہے۔

امام مالک بڑھئے کہتے ہیں کہ (نمازخوف کےسلسلے میں) جو میں نے سنا ہے (ان میں سے یہی) صدیث پزیدین رومان مجھے زیادہ پسند ہے۔

۱۲۳۸ تخريج: أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح: ٤١٢٩، ومسلم، ح: ٨٤٢ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ١/٣٨٨.



٤-كتاب صلاة السفر

المُحمَّدِ، عن الْقَاسِمِ بنِ مَحمَّدِ، عن الْقَاسِمِ بنِ مَحمَّدِ، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ مُحمَّدٍ، عن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ سَهْلَ بنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ سَهْلَ بنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ حَدَّنَهُ: أَنَّ صلاةَ الْخَوْفِ: أَنْ عَلاةَ الْخَوْفِ: أَنْ عَلاةَ الْخَوْفِ: أَنْ عَلَا الْمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مَنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ وَيَسْجُدَ بِالْدِينَ مَعَهُ ثم يَقُومَ، فإذا اسْتَوَى مُواجِهَةً الْعَدُورِ، فَإِذَا اسْتَوَى وَيَسْجُدَ بِاللَّذِينَ مَعَهُ ثم يَقُومَ، فإذا اسْتَوَى الْبَاقِيةَ ثُمَّ سَلَمُوا وَانْصَرَفُوا، وَالإِمَامُ الْبَاقِيةَ ثُمُّ سَلَمُوا وَبَاهَ الْعَدُورِ، ثم يُقْبِلُ الْإَمَامُ فَيَرْكُعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُم يُسَلِّمُ، الإَمْامُ فَيَرْكُعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ أَمُ يُسَلِّمُ، الْبَاقِيةَ الْبَاقِيقَةَ الْبَاقِيةَ الْ

قال أَبُو دَاوُدَ: وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيدَ بنِ رُومَانَ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ في السَّلَامِ، وَرِوَايَةً عُبَيْدِالله نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ قال: قال: وَيَشْتُ قَائِمًا.

(المعجم ١٥) - باب مَنْ قَالَ: يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا (التحفة ٢٨٥)

وَإِنْ كَانُوا مُسْتَذْبِرِينَ الْقِبْلَةَ ثُم يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعةً، ثم يَأْتُونَ مَصَافً

۱۲۳۹ – صالح بن خوات انصاری سے روایت ہے کہ حضرت بہل بن ابی حمہ انصاری را اللہ نے ان سے بیان کیا کہ نماز خوف (کا طریقہ) یہ ہے کہ امام اور اس کے ساتھوں کا ایک گروہ (نماز کے لیے) کھڑے ہو جا کیں اور دوسرا گروہ دشن کے مقابلے میں کھڑار ہے۔ امام اینے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع کرے اور تجدہ طور پر دوسری رکعت پڑھیں 'پھرسلام پھیریں اور امام کھڑا و ہے اور بیدوسری رکعت پڑھیں' پھرسلام پھیریں اور امام کھڑا جائے جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی' یس وہ جائے جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی' یس وہ جائے جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی' یس وہ جائے جنہوں نے ابھی نماز شروع کریں) پھرامام ان کو جوکرا نی بھیر کھر کہ کر (نماز شروع کریں) پھرامام ان کو ہوکرا نی بھیر کھر کو جائے ہوگیں اور پھرسلام پھیریں۔

امام ابوداود کہتے ہیں کہ کی بن سعید کی قاسم سے
روایت بزید بن رومان کی روایت کی مانند ہے صرف
سلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اور عبیداللہ کی
روایت کی بن سعید کی روایت کی مانند ہے۔ اس ( کی )
کے لفظ ہیں آو یَشُرِثُ قَائِمًا آ ( یعنی امام کھڑ ارہے )۔

باب:۵۱-(ایک اور کیفیت)سب انگطے تکبیر (تحریمه) کمبیں

تمام مجاہدین مل کرتکبیر (تح یمہ ) کہیں۔اگران کی پشت قبلے کی طرف ہو تو امام اپنے ساتھ ایک گروہ کوایک

٤-كتاب صلاة السفر

أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَركَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَالإِمَامُ قَاعِدٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ.

١٢٤٠ حَدَّثَنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابِنُ لَهِيعَةَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عن مَرْوَانَ بَنِ الْحَكَم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مع رسولَ الله عَلَيْ صلاةَ الْخَوْفِ؟ قال أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. فقال مَرْوَانُ: مَتَى؟ قال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، قَامَ رسولُ الله ﷺ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مُقَابِلَ الْعَدُقِ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رسولُ الله ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا: الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكُعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيامٌ مُقَابِلِي العَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رسولُ الله ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ

۱۲۴۰- مروان بن حکم سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابو ہرریہ ڈاٹھؤسے بوجھا' کیا آ ب نے رسول اللہ و المان المروان في حيها كب؟ انهول في كها: غزوهٔ نجد کے سال ۔ رسول الله تاللہ عصری نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک گروہ تھا جبکہ دوسرار تمن کے مقابل تھا اور قبلے کی طرف ان کی پشت تھی۔رسول الله تَقَامُ نے تکبیر (تحریمہ) کبی اورسب نے آپ کے ساتھ تکبیر کھی آپ کے ساتھ والوں نے بھی اور انہوں نے بھی جو رشمن کے بالقابل تھے۔ پھر رسول الله مَثَاثِيمٌ نے اپنے ساتھ والے گروہ کو ایک رکعت بر ھائی۔اس گروہ نے آپ کے ساتھ رکوع کیا 'پھرآپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ جبکہ دوسرے لوگ و ثمن کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر رسول الله تالیا کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ والا گروہ بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ طلے گئے اور دشمن کے سامنے حا کھڑ ہے ہوئے اور دوسرا گروہ جو پہلے دشمن کے سامنے تھا (آپ

867

• ١٧٤٠ ـ تخريج: [إسناده حسن] آخرجه النسائي، صلوة الخوف، ح: ١٥٤٤ من حديث أبي عبدالرحمٰن المقرى، به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٣٦٢، ١٣٦١، وابن حبان، ح: ٥٨٥ من طريق آخر، والحاكم على شرط الشيخين: ١٣٣٨، ٣٣٩، ووافقه الذهبي.

کے پیچے) آگیا۔انہوں نے (اپنے طور پر)رکوع اور جود کیا اور رسول اللہ کالیڈا بدستور کھڑے رہے۔ پھر (جب بیلوگ کی رکعت سے) کھڑے ہوئے تو رسول اللہ کالیڈا بدستور کھڑے ہوئے تو رسول اللہ کالیڈا نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ انہوں نے رشمن کے ساتھ رکوع اور جود کیا۔ پھر وہ گروہ بھی آگیا جو دکیا۔ پھر وہ گروہ بھی آگیا جو رکیا اور رسول اللہ کالیڈا اور آپ کے ساتھ والے بیٹھے رہے۔ پھرسلام پھرا تو رسول اللہ کالیڈا کی میں اور دونوں گروہوں بیں دیما سے ہر ہر شخص کی ایک ایک رکعت۔

ا۱۳۲۱ - جناب عروہ بن زبیر حضرت ابو ہریرہ دہائیؤے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ طاقیق کے ساتھ نجد کی جانب نگلے۔ یہاں تک کہ جب ہم مقام نخل کے ذات الرقاع میں پہنچ تو بنوغطفان کی ایک جماعت سے ٹھ بھے ٹر ہوگئی۔ اور فدکورہ روایت کے ہم متن بیان کیا۔ اس کے الفاظ حیوہ کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ بیان کیا۔ اس کے الفاظ حیوہ کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ اس میں کہا: جب آپ نے باتھ والوں کے ساتھ الوں کے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع اور بحدہ کیا اور کھڑ ہے ہوئے تو بیلوگ الٹے پاؤں بیت ہوئے اپنے ساتھ وی کے داور فیل میں۔ بیت کرنے کا ذکر نہیں کیا۔

۱۲۴۲-امام ابوداود کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن سعدنے

فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا ورسولُ الله ﷺ قائِمٌ كما هُوَ، ثَم قامُوا، فَرَكَعُ رسولُ الله ﷺ وَائِمٌ كما هُوَ، ثم قامُوا، فَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَفْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله ﷺ وَالْعَدُو فَرَكُعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله ﷺ وَسَلَّمُ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رسولُ الله ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَان رسولُ الله ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَان لرسولِ الله ﷺ وَسُلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَان للطَّائِفَتَيْنِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِن الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً رَكْعَةً .

الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حدثني مُحمَّدُ بنُ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حدثني مُحمَّدُ بنُ الرَّبَيْرِ السِّحَاقَ عن مُحمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزَّبَيْرِ، وَمُحمَّدِ بنِ الأَسْوَدِ، عن عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: خَرَجْنَا مع رسولِ الله عن أبي هُرَيْرَةَ قال: خَرَجْنَا مع رسولِ الله عِنْ نَجْد، حتَّى إذا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَجْد، حتَّى إذا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَجْد، وقال مَعْنَاهُ، وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةً. وقال فيه: حِينَ ركعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قال: فَلمَّا فَيه: حِينَ ركعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قال: فَلمَّا قَامُوا مَشَوُا الْقَهْقَرَىٰ إِلَى مَصَافً أَصْحَابِهِمْ ولم يَذْكُر اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ.

١٧٤٧ - قال أَبُو دَاوُدَ: وأَمَّا عُبَيْدُ الله



١٢٤١\_تخريج: [حسن] انظر الحديث السابق.

١٧٤٧ ـ تخريج: [إسناده حسن] أخرجه أحمد:٢٧٥/٦ من حديث عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد به، وصححه ◄

٤-كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نمازخوف كادكام وماكل

ہم سے بیان کیا تو کہا کہ مجھ سے میرے چیانے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میرے والدنے مجھے خبر دی ابن اسحاق ہے' انہوں نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن زبیر نے بان کما ہے کہ عروہ بن زبیر نے ان سے بیان کما کہ حضرت عائشہ عیں نے ان سے یکی واقعہ بیان کیا۔ کہا: رسول الله مَثَاثِمُ نِ تَكْبِير كَهِي اوراس كُروه نِ بَعِي تَكْبِير كَهِي جس نے آپ کے ساتھ صف بنائی تھی۔ پھر آپ نے ركوع كيا توانهول نے بھى ركوع كيا۔ پھرآ ب نے سجده کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا' پھر آپ نے سراٹھایا تو انہوں نے بھی اٹھایا۔ پھررسول مُلٹین بیٹھے رہے اوران لوگوں نے اینے طور پر دوسراسجدہ کیا۔ پھروہ کھڑے ہوئے اور الٹے یاؤل چلتے ہوئے ان ( یعنی دوسرے گروہ) کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور دوسرا گروہ آگیا' وہ کھڑے ہوئے اورانہوں نے تکبیر کہی اوراپنے طور پر ركوع كيا كمررسول الله مَالِيَّمُ في سجده كيا تو انهول ني آپ کے ساتھ مجدہ کیا ' پھررسول اللہ نگای کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر دوسراسجدہ کیا۔ پھر دونوں گروہ اکٹھے کھڑ ہے ہوئے اور رسول اللہ مُلَاثِمٌ کے ساتھ نماز پڑھی۔آپ نے رکوع کیا توانہوں نے رکوع کیا' پھرآ پ نے بحدہ کیا توسب نے بحدہ کیا۔ پھریک كردوسراسجده كيا انهول في بهي آب كي ساته جلدى ہے بحدہ کیا' نہایت جلدی' جلد بازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھررسول الله تالی نے سلام پھیرا' تو ان سب نے بھی سلام پھیرا۔ پھررسول اللہ مُلْفِيْمُ کھڑے ہو گئے 'اور سب لوگ آپ کے ساتھ ساری نماز میں شریک رہے۔

ابنُ سَعْدِ فحدَّثنا قال: حدثني عَمِّي: أخبرنا أبى عن ابن إسْحَاقَ، حدثني مُحمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بهذه القِصَّةِ قالت: كَبَّرَ رَسُولُ الله ﷺ وكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذينَ صَفُّوا مَعَهُ، ثم ركَعَ فَرَكَعُوا، ثم سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثم رَفَعَ فَرَفَعُوا، ثم مَكَثَ رسولُ الله ﷺ جَالِسًا، ثِم سَجَدُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيةَ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَىٰ حتى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ فَقَامُوا فَكَبَّرُوا، ثم ركَعُوا لِأَنْفُسِهم، ثم سَجَدَ رسولُ الله ﷺ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثم قَامَ رسولُ الله ﷺ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهمُ الثَّانِيةَ، ثُم قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَلُّوا مع رسولِ الله ﷺ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُم سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا، ثُم عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا، كأَسْرَع الأَسْرَاع جَاهِدًا لا يَأْلُونَ سِرَاعًا، ثُم سَلَّمَ رسولُ الله ﷺ وَسَلَّمُوا، فَقَامَ رسولُ الله ﷺ وقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ في الصَّلَاةِ كُلِّهَا .



. تمازخوف کے احکام ومسائل ٤-كتاب صلاة السفر

> (المعجم ١٦) - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةِ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفِّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهمْ رَكْعَةً (التحفة ٢٨٦)

١٧٤٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ: أخبرنا يَزيدُ ابنُ زُرَيْعِ عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِم، عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّىٰ بإحْدَى الطَّائِفَتَيْن رَكْعَةً، والطَّائِفةُ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا في مَقَام أُولَٰئِكَ وَجَاءَ أُولَٰئِكَ فَصَلَّىٰ بهمْ رَكْعةً أُخْرَىٰ ثُم سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، 87/ ﴿ ثُم قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وخَالِدُ بنُ مَعْدَانَ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ ﷺ، وكذلك قَوْلُ مَسْرُوقٍ ويُوسُفَ بنِ مِهْرَانَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وكذلك رَوَىٰ يُونُسُ عن الْحَسَنِ عن أبي مُوسَىٰ أَنَّهُ فَعَلَهُ .

امام ابوداود رطن کہتے ہیں کہ نافع اور خالد بن معدان نے ابن عمرے انہوں نے نبی مُثَالِمٌ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔مسروق اور پوسف بن مہران کا بھی ابن عباس والناس يمي قول ہے۔ نيز يونس في حسن سے انبول نے حضرت ابوموی واٹھا سے ان کافعل بیان کیا ہے۔

باب:١٦- (ايك اوركيفيت) امام جر كروه كوايك

ایک رکعت پڑھائے پھرسلام پھیردے اور ہرصف

(گروه) کے لوگ اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھیں

كهرسول الله ظفظ نے ايك كروه كوايك ركعت يرهائي

جب کہ دوسرا گروہ وٹٹن کے سامنے تھا۔ پھر یہلوگ چلے

گئے اور دوسروں کی جگہ پر ( رحمن کے مقابل ) کھڑے ہو

كئے - پھر وہ لوگ (رسول الله ماللة كالله ك ييچيے) آ كے تو

آپ نے ان کودوسری رکعت پڑھائی اورسلام پھیردیا۔

پھر بدلوگ کھڑے ہوئے اورایٹی رکعت اداکی اور دوسرے

گروہ والے بھی کھڑ ہے ہوئے اوراینی رکعت اداکی۔

١٢٣٣- حضرت عبدالله بن عمر والثباس منقول ہے

على الله :اس صورت مين كويا مام اين مجامد مقتديون كامحافظ بنا كدوه اين نماز مكمل كرليس ـ

باب: ۱۷- (ایک اور کیفیت) امام برگروه کوایک (المعجم ١٧) - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّى رکعت پڑھائے پھرسلام پھیردے تو جولوگ اس بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ کے پیچیے ہوں وہ کھڑے ہوکراپنی (دوسری)رکعت خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ یر ه لیں پھر دوسر لوگ ان کی جگه یر آ جا کیں إِلَى مَقَام هَؤُلاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةٌ اوراینی ایک رکعت پڑھ لیں (التحفة ٢٨٧)

**١٧٤٣\_ تخريج**: أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح:٤١٣٣ عن مسدد، ومسلم، صلوة المسافرين، باب صلُّوة الخوف، ح: ٨٣٩ من حديث معمر به.



نمازخوف کے احکام ومسائل

٤-كتاب صلاة السفر.

١٢٤٤ - حَدَّثَنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرةً:

حَدَّثَنا ابنُ فُضَيْلِ: حَدَّثَنا خُصَيْفٌ عن أبي

عُبَيْدَةً ، عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: صَلَّى

بنَا رسولُ الله عِي صلاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا

صَفًّا خَلْفَ رسُولِ الله ﷺ وصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ

الْعَدُونَ، فَصَلَّىٰ بهمْ رسُولُ الله ﷺ رَكْعةً، ثُم

جَاء الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ- وَاسْتَقْبَلَ

هَوُلَاءِ الْعَدُوَّ - فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةٌ ثُم

سَلَّمَ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُم

سَلَّمُوا، ثُم ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ

مُسْتَقْبِلي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِم

الم ۱۲۲۲- حضرت عبداللہ بن مسعود والنو بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ طالح نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔
(مجاہدین نے دو مفیں بنا ئیں) ایک صف رسول اللہ طالح اللہ طالح تھے کھڑی ہوئی اور دوسری دشمن کے سامنے رہی۔
آپ نے ان کو (جو آپ کے پیچے تھے) ایک رکعت پڑھائی پھردوسرے آگے اوران لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہوگئے اور بیدشن کے مقابلے میں چلے گئے۔ نبی طالح ان کو ایک رکعت پڑھائی اور خودسلام پھیردیا تو ان لوگوں نے ان کو ایک رکعت پڑھائی اورخودسلام پھیردیا تو ان لوگوں نے انمو کر اپنی ایک رکعت پڑھی اورسلام پھیرا پھر چلے گئے اوران لوگوں کی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ جودشن کے سامنے تھے۔ پھر دوسرے ان لوگوں کی جگہ پر آگئے کے سامنے تھے۔ پھر دوسرے ان لوگوں کی جگہ پر آگئے اورانی کی جگہ پر آگئے اورانی کی جگہ پر آگئے دورانی کی بی کے دورانی کی جگہ پر آگئے دورانی کی جگہ پر آگئے دورانی کی جگہ بر آگئے دورانی کی جگہ پر آگئے دورانی کی جگہ پر آگئے دورانی کی جگہ بر آگئے دورانی کی جگہ بر آگئے دورانی کی جگہ بر آگئے دورانی کی جگھ کی کہ بنا کی کھیرانے کو کھیرانے کی کھیرانے کی کھیرانے کھیرانے کھیرانے کے کہ کو کھیرانے ک

فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعةً ثُم سَلَّمُوا .

1780 - حَدَّثنا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ:
حَدَّثنا إِسْحَاقُ يَعْنى ابنَ يُوسُف، عن شَرِيكِ، عن خُصَيْفٍ بإِسْنَادِهِ ومَعْنَاهُ قال:
فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا.

۱۲۳۵ - جناب خصیف نے اپنی سند ہے اس کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں ہے: اللہ کے نبی سُلُوُمُ نے تعلیم کہی تو دونوں صفول نے ان کے ساتھ مل کر تکبیر کہی۔

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بهذا المَعنَىٰ عن خُصَيْفِ: وصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَان بنُ سَمُرَةَ هَكذا، إِلَّا أَنَّ الطَّائِفةَ الَّتِي صَلَّى بِهم رَكْعةً ثُم سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أصحابِهم، وَجَاءَ هَوُلَاء فَصَلَّوا لِأَنْفُسِهم رَكْعةً ثُم رَجَعُوا إلى مَقَام

امام ابوداود کہتے ہیں کہ توری نے بھی نصیف سے
اسی کے ہم معنی روایت کیا ہے۔اور حضرت عبدالرحمٰن بن
سمرہ ڈاٹٹون نے بھی ایسے ہی پڑھائی تھی' سوائے اس کے کہ
جس گروہ نے اخیر میں ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی' وہ
امام کے سلام کے بعد دیمن کے سامنے چلے گئے۔ پھر
پہلا گروہ آیا اور اس نے اپنے طور پر ایک رکعت پڑھی

۱۲٤٤ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٣٧٥ عن محمد بن فضيل بن غزوان به \* خصيف ضعيف، تقدم، ح: ١٢٤٨ وأبو عبيدة عن أبيه منقطع، تقدم، ح: ٩٩٥.



١٢٤٥ تخريج: [ضعيف] انظر الحديث السابق.

.... نمازخوف کے احکام ومسائل (جو باقی تھی) پھریہ دوسرے گروہ کی جگہ پرلوٹ گئے'

بعدازاں دوسراگروہ آیا وراس نے ایک رکعت پڑھی۔

امام ابوداود نے کہا: ہمیں بیمسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں عبدالصمد بن صبیب نے بان کما'وہ اینے والد سے بیان کرتے ہیں کہان لوگوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ واٹنؤ کے ساتھ کابل میں جہاد کیا اور انہوں نے ہم کونمازخوف پڑھا گی۔

٤-كتاب صلاة السفر ..... أُولَئِكَ، فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِم رَكْعةً.

قال أَبُو دَاوُدَ: حدثنا بِذَلِكَ مُسْلِمُ ابنُ إِبراهِيمَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ حَبِيبِ: أخبرني أبي أَنَّهُمْ غَزَوْا مع عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ سَمُرَةَ كابُلَ فَصَلَّى بِنَا صلاةَ الْخَوف.

🌋 فائدہ :اس باب کی دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔اس لیےان میں بیان کر دہصورتیں غیرمتند ہیں۔

(المعجم ١٨) - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ وَلَا يَقْضُونَ (التحقة ٢٨٨)

> ١٢٤٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ، حدثني الأَشْعَثُ بنُ سُلَيْم عن الأَسْوَدِ بنِ هِلَالٍ، عن ثَعْلَبَةَ بنِّ زَهْدَم قال: كُنَّا مع سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فقال: أَيُّكُم صَلَّى مع رسول الله عَلَيْ صلاةَ الْخَوْفِ؟ فقال حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَصَلَّىٰ بِهَاؤُلَاءِ رَكْعةً وبِهَا وُلَاءِ رَكْعةً ، وَلَمْ يَقْضُوا .

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُالله بنُ عَبْدِ الله ومُجَاهِدٌ عن ابن عَبَّاس عن النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ، وَعَبْدُ الله بنُ شَقِيقٍ عن أبي

باب:۱۸-(ایک اور کیفیت)امام مرگروه کو ایک رکعت پڑھائے اوروہ (بعد میں خود ) كوئى ادا ئىگى نەكرىي

۱۲۴۷- جناب ثغلبه بن زمدم بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعیدین العاص ﴿ فَيْمُواْ كِي ساتھ طِبرستان میں ا تھے وہ کھڑے ہوئے اور پوچھا:تم میں سے کون ہے جس نے رسول اللہ عَالَيْمُ كِساتھ نماز خوف يرهى ہے؟ حضرت حذیفہ و النوائے کہا: میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک گروہ کوایک رکعت بڑھائی اور دوسرے کوایک اور پھران لوگوں نے کوئی ادائیگی نہیں کی (دوسری رکعت ادانہ کی۔)

امام ابوداود کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ اور مجاہد نے حضرت ابن عباس والشاسے انہوں نے نبی مالی اسے ایسے بی روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن شقیق نے

١٢٤٦ ـ تخريج: [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، صلوة الخوف، باب: ١، ح: ١٥٣١ من حديث بحيى القطان به، وصححه ابن خزيمة، ح:١٣٤٣، وابن حبان، ح:٥٨٦، والحاكم: ١/ ٣٣٥، ووافقه الذهبي.



٤- كتاب صلاة السفر \_\_\_\_\_ نمازخوف كادكام ومسائل

هُرَيْرَةَ عن النّبِيِّ عَلَيْهِ، ويَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى. - قال أَبُو دَاوُدَ: رَجُلٌ مِنَ النّابِعِينَ لَيْسَ بِالْأَشْعَرِيِّ - جَمِيعًا عن جَابِرِ عن النّبِيِّ عَلَيْهِ، وقد قال بَعْضُهم عن شُعْبَةَ في حديثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: أَنّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى. وكَذَلك رَوَاهُ سِمَاكُ الْحَنَفِيُ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبِيِّ سِمَاكُ الْحَنَفِيُ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبِيِّ عن النّبِيِّ. وكذلك رَوَاهُ زَيْدُ بن ثابِتٍ عن النّبِيِّ قال: فكانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً اللّهَ ولِلنّبِي عَلَيْهِ السّلامُ رَكْعَتَيْنِ.

مَنْصُورٍ قالا: حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قالا: حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ عن بُكَيْرِ ابنِ الْأَخْسَ، عن مُجَاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: فَرَضَ الله عَزَّ وَجلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكُم ﷺ، في الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وفي الْخَوْفِ رَكْعةً.

یزیدالفقیراورابوموی نیایک تابعی بین (صحابی رسول ابو موی) اشعری نہیں ہیں۔ بیسب حضرت جابر ڈٹائٹ کے انہوں نے شعبہ سے یزید الفقیر کی روایت میں کہا ہے: انہوں نے ایک رکعت ادا کی تھی۔ اورا لیے ہی اس کوساک حفی نے حضرت ابن عمر ڈٹائٹ سے انہوں نے بی ظافی سے دوایت کیا ہے۔ اور دائی ہی تابیل سے ہی اس کوحضرت زید بن ثابت ڈٹائٹ نے بی طافیل سے روایت کیا ہے۔ اور سے بی اس کوحضرت زید بن ثابت ڈٹائٹ نے بی طافیل سے روایت کیا ہے۔ اس صورت میں قوم کے لیے ایک ایک رکعت ہوئی اور نی طافیل کے لیے دور کعتیں۔

حضرت ابوہرمرہ اللہ اس انہوں نے نی تافیہ سے اور

۱۲۳۷- حضرت ابن عباس و الله کتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے تمہارے نبی تاثیل کی زبان پر نماز فرض کی ہے۔ اقامت میں چار رکعتیں سفر میں دو رکعتیں اور خوف میں ایک رکعت ۔

فائدہ: علامہ سندھی کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی تعارض نہیں کہ خوف میں ایک رکعت واجب ہواور دو پڑھ لی جا کیں۔ نہ کورہ روایات میں جوآیا ہے وہ احب اور اولی کا مسئلہ ہے۔ یا صدیث کا پیمقصود ہو کہ تخت خوف کی حالت میں کم ایک رکعت فرض ہے۔ از کم ایک رکعت فرض ہے۔

(المعجم ۱۹) – باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ (التحفة ۲۸۹)

١٢٤٨ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذٍ:

باب: ۱۹- (ایک اور کیفیت) امام ہر گروہ کو دورو رکعتیں پڑھائے

۱۲۳۸- حضرت ابو بکرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی

١٧٤٧ ـ تخريج: أخرجه مسلم، صلوة المسافرين، باب صلوة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٧ عن سعيد بن منصور به. ١٧٤٨ ـ تخريج: [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي، الإمامة، باب اختلاف نية الإمام والمأموم، ح: ٨٣٧ من حديث الأشعث به \* الحسن البصري عنعن، وحديث يحيى بن أبي كثير رواه مسلم، ح: ٨٤٣، وهو يغني عنه.



عَلَيْهُ نِ حُوف مِیں ظہر ہے ۔ یہ هائی۔ بعض نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بعض دخمن کے سامنے رہے۔ آپ نے ان لوگوں کو (جو آپ کے پیچھے سے) دو رکعتیں پڑھا کیں اور سلام پھیر دیا۔ تب یہ لوگ اپنی ساتھیوں کی جگہ چلے گئے اور وہ آگئے اور آپ علیہ الصلا ق والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے ان کو دور کعتیں پڑھا کیں اور سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ عُلَیْمُ کی چارکھتیں ہو کیں اور آپ کے اصحاب کی دودو۔ جناب حیار کعتیں ہو کیں اور آپ کے اصحاب کی دودو۔ جناب حین ای کی تھے۔

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عن الْحَسَن، عن أَبِي بَكْرَةَ قال: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَّ في خَوْفِ الظُّهْر، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِم رَكْعَتَ مُوقِفَ مَوْقِفَ اللَّذِينَ صَلَّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا مُوقِفَ أَصْحابِهم، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِم رَكْعَتَيْنِ ثُم سَلَّم، فَكَانَتْ لرسولِ الله عَلَيْ أَرْبَعًا ولِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُم سَلَّم، وَكُعتَيْنِ ثُم سَلَّم، وَكُعتَيْنِ ثُم سَلَّم، وَكُعتَيْنِ ثُو الله عَلَيْ وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ وَلِلْكَ كَان يُفْتِي رَكْعَتَيْنِ ، وَبِذَلِكَ كَان يُفْتِي الْحَسَدُ.

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذلكَ في المَغْرِبِ يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتَّ ركَعَاتٍ وللقَوْمِ ثَلَاثًا.

امام ابوداود نے کہا: یکیٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ کے انہوں نے جابر والثانے سے انہوں نے نبی مُلٹیاً سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ اور ایسے ہی سلیمان یشکری نے حضرت جابر والثانے انہوں نے نبی مُلٹیاً سے کہا ہے۔

امام ابوداود فرماتے ہیں اور ایسے ہی نماز مغرب

میں (ہوگا کہ )امام کی جھ رکعتیں ہوں گی اورقوم کی

فا کدہ: بیردایت سندا ضعف ہے تا ہم صحح مسلم کی حدیث (۸۴۳) سے بیصورت ثابت ہے۔ بہر حال صلوٰ ق خوف کی بیٹنف صورتیں ہیں۔امام حسب احوال کوئی بھی صورت اختیار کرسکتا ہے۔قابل غور بیہ ہے کہ اس پریشان کن حالت میں بھی نماز باجماعت کا اہتمام والتزام ہونا جا ہے۔

تنين تين په

باب: ۲۰ - رشمن کو ڈھونڈ نے نکلے تو نماز کس طرح پڑھے؟ ( یعنی اگراندیشہ ہوکہ نماز پڑھنے کے لیے رک گئے تو دشمن جُل دے جائے گایا کوئی اور مشکل پیش آجائے گی تواس صورت میں کیسے کرے؟) (المعجم ٢٠) - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ (التحفة ٢٩٠) نمازخوف کے احکام ومسائل

٤-كتاب صلاة السفر

مَرْو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ الله بنُ السُّرُونَ عَرْدَا الله عَنْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ ابنُ إِسْحَاقَ عن مُحمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن ابنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عن أَبِيهِ قال: بَعَثَنِي رسولُ الله ﷺ إلى خَالِدِ بنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ - فقال: «اذْهَبْ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ - فقال: «اذْهَبْ فَافْتُلُهُ». قال: فَرَأَيْتُهُ، وَحَضَرَتْ صلاةً وَنَوْتُ مِنْ الْعَصْرِ فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي الْعَصْرِ فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُوْمِي عِلِيمَاءً نَحْوَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ وَانَا أُصَلِّي أُومِي عِلَيمَاءً نَحْوَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ وَأَنْ أُصِلِي : مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ وَانَا عَرْبُ اللهِ يَنْ لَيْعِي ذَاكَ. الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهِذَا الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ عَرْدَا أَمْكَنَنِي عَلَوْنُهُ فَعَلَهُ مَا عَةً ، حتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْنُهُ فَمَ مَنَ عَهُ سَاعَةً ، حتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْنُهُ بَمْ مَعُ مُومَ عَلَى عَلَوْنُهُ وَمُعْ وَلَا الْمَكَنَنِي عَلَوْنُهُ بَعْ مَنْ عَهُ مَاعَةً ، حتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْنُهُ وَتُ مَلَى عَلَوْنَهُ وَمُعْ مَاعَةً وَقَلْتُ الْمِي دَاكَ . المَا عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَوْنَهُ اللهُ عَلَى عَلَوْنَهُ وَلَى الْعَلَى عَلَوْنَهُ اللهُ عَلَى عَلَوْنَهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَوْنَهُ عَلَى عَلَوْنَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَوْنَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَ

فوا کدومسائل: ﴿ حافظ ابن جمر رشانت نے فتح الباری میں اس کی سندکو حسن کہا ہے۔ ویکھیے: ﴿ کتاب المحوف المباب صلاة الطائب والمصلوب وا کباً و ایماءً ) اوراس سے معلوم ہوا کہ دوران جنگ میں اگر صورت حال تگین ہو جائے اور نماز کے لیے جمع ہونے کی فدکورہ بالا کوئی بھی صورت ممکن نہ ہوتو مجاہدین اشار سے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ﴿ جنگ میں وَشَن کے سامنے حیلہ اور تو ریہ سے کام لینا جائز ہے۔ یہ چھوٹ کی ذیل میں نہیں آتا۔

الحمدلله سنن ابوداود (عربی أرده) کی بهلی جلد تمل بموئی \_ ووسری جلدگا آغاز کتاب التطوع عاب بن تفریع ابواب التطوع سے بوگا \_ و بید الله التوفیق و السداد و به نستعین \_

**١٣٤٩ ــ تخريج**: [حسن] أخرجه أحمد:٣/ ٩٦٦ من حديث ابن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٨٢. وابن حبان، ح: ٥٩١ \* ابن عبدالله بن أنيس اسمه عبدالله، انظر دلائل النبوة للبيهقي: ٤٢/٤.



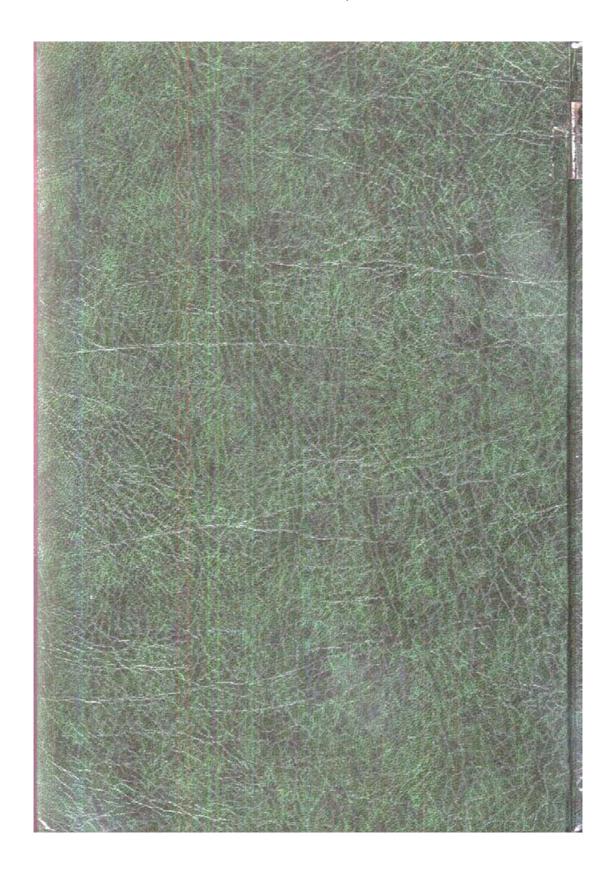